

على الصِّجِيْجِينَ

تخفیقات چین طیکرام https://t.me/tehqiqat

للإِمَّامُ لِكَافِظُ أَيْعِبُكَ اللَّهِ عُنَّالِهِ عَبُّكُ النِّسَابُورِيُ

الشيخ كَا فِظُ الْمُؤَلِّ لَفَضِّا مُحَاتَ شَفِيْتُ الْحِمْنُ الفَّادِيُ الْمِضْوِيُ



طالب دعا: زوهیب حسن عطاری

https://t.me/tehgigat



جلد 5

تعنيف الإِمَامُ لِكَافِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ مُحَمَّدُ الْمِعَبِّلُ اللهُ النَّيْسُابُورِيُ ترجب الشَيْخُ لَكَ افِظُ الْمُنَالِفُضَّ لَمُحَمَّلُ الْمُؤْفِقُ الْرَحِمْنَ الْفَاحْدِيُ الْمُضِوْرِيُ

نبيوسنشر به دارو بازار لابور المروبازار لابور مرادو بازار لابور المروبيوسنشر به دارو بازار لابور مرادو بازار لابور

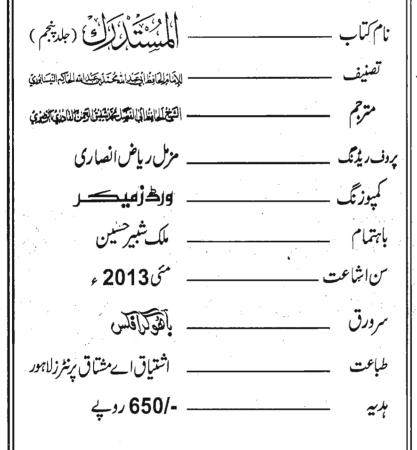

نبية سنطر به الروبازار لا بهور (ماروبازار لا بهور

تارئین کرام! ہم نے اپنی بساط مے مطابق اس تناب مے متن کا تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی یا ئیس تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے مدھنر گزارہوگا۔



جسيع مقوق الطبيع معفوظ للناشر All rights are reserved جملة حقوق مجل ناشر محفوظ ميں



## انتسا

ایٹے اساتذہ کرام کے نام جن کے جوڑے سیدھے کرنے کی برکت سے اور جن کی مخلصانہ مختوں کے نتیج میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ایک گنہ گاراور عاجز شخص کورسول اللہ مُنَالِیَّا کے اقوال اپنی قومی زبان میں منتقل کرنے کی سعادت بخش ۔ میرے اساتذہ کرام کے اسائے گرامی ورج ذبل ہیں:

- 🔾 حضرت علامه مولا نامفتی محمد عبدالقیوم بزاروی صاحب رحمة الله علیه (شیخ الحدیث و ناظم اعلی جامعه نظامیدلا مور)
  - O حضرت علامه مولا نامحم عبد الحكيم شرف قادري رحمة التدعليد ( فيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيلا مور)
  - التعليه (چيف جسنس شريعت كورث آزادكشمير) معة الله عليه (چيف جسنس شريعت كورث آزادكشمير)
  - حضرت علامه مولا نا گل احمقتی صاحب دامت بر کاتهم العالیه (شیخ الحدیث جامعه رسولیه شیرازیدلا مور)
    - 🔾 حضرت علامه مولا نامفتی محمد پارصاحب دامت برکاتهم العالیه (امریکه)
- 🔾 حضرت علامه مولانا حافظ عبدالستار سعيدي دامت بركاتهم العاليه (ناظم تعليمات وشيخ الحديث جامعه نظاميه رضويه لا مور)
  - 🔾 حضرت علامه مولانا محمصدیق بزاروی دامت برکاتهم العالیه (شخ الحدیث جامعه بجویریه دا تا دربارلامهور)
    - 🔾 جانشین سعدی شیرازی حضرت علامه مولا نامحمد منشاء تا بش قصوری دامت برکاتهم العالیه
    - 🔾 حضرت علامه مولا ناغلام نصيرالدين گولژوي دامت بركاتهم العاليه (شيخ الحديث جامعه نعيمه لا مور)
  - حضرت مولانا دُاكِرُ فضل حنان سعيدي صاحب دامت بركافهم العاليه (شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه لا بهور )
  - O حضرت علامه مولانا خادم حسين رضوي صاحب دامت بركاتهم العاليه (شيخ الحديث جامعه نظاميه رضويه لا مور )
    - المحضرت علامه مولانا فازوق احمه بنديالوي صاحب
      - حضرت علامه مولا نا غلام محمر چشتی صاحب

طالب دعا

محمه شفيق الرحمن قادرى رضوى

## يبش لفظ

المستدرک علی المحیصین کی چوتھی جلد مارکیٹ میں آنے کے بعد بہت سارے دوستوں نے اس کی فہرست کے کام کو بہت سراہا،اس کے ہمراہ کئی دوستوں نے اس بات پر بہت اصرارکیا کہ علامہ ذہبی کی تحقیق کوبھی اگراس میں شامل کیا جائے تو یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہوجائے گی ، کئی مرتبہ سوچا کہ سابقہ چارجلدوں میں علامہ ذہبی کی تحقیق شامل نہیں کی ،اب پانچویں جلد میں اس کو شامل کرنے کا کیا فائدہ ؟لیکن احباب کی رائے غالب آگئی اور علامہ ذہبی کی تخقیق شامل کی ہے، اوراس کوعربی زبان میں ہی رکھا ہے، اس کا کردیا گیا ہے، ہرحدیث کی غربی عبارت کے بعد علامہ ذہبی کی تحقیق شامل کی ہے،اوراس کوعربی زبان میں ہی رکھا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کی نہونکہ اس میں اکثر اصطلاحی الفاظ استعال ہوئے ہیں، اوراصطلاحی الفاظ کا ترجمہ نہیں کی جاجت ہوگی وہ کم از کم اتنا علم تو رکھتا ہوگا کہ وہ ان اصطلاحی الفاظ کو سجھ سکے۔

چوتھی جلد کی تخریج کے دوران غلطی سے حدیث نمبر ۲۵۸۴رہ گئ تھی، کچھا حباب کے توجہ دلانے سے اس پر آگاہی ہوئی اب اُس کو یانچویں جلد کے آخر میں شامل کرلیا گیا ہے۔

چوتھی جلد کے پیش لفظ میں قارئین کی خدمت میں دعا کی درخواست کی گئی تھی،لگتا ہے کسی صاحبِ دل نے بہت ہی دل سے دعا کردی ہے،الحمد ملته طبیعت میں کافی افاقہ محسوں ہواہے،مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔

چھٹی جلد پر کام شروع کردیا ہے،خواہش ہے کہ بہت جلد وہ بھی ارباب ذوق کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، آپ احباب کی مخلصانہ دعا کیں شامل حال رہیں توان شاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چھٹی جلد بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لئے توفیق عطافر مائے۔آمین بجاہ النبی الامین مَثَالِثَیْمَ ا

انسان خطاونسیان کامجموعہ ہے،اوراس بات سے انکارنہیں ہے کہ بہت مقامات پر غلطی واقع ہوئی ہوگی، قار کین سے التماس ہے کہ المستد رکب کے کام میں کہیں بھی کوئی غلطی پائیں تو مہر بانی کر کے ضرورآ گاہ فرما کیں، تا کہ اپنے جیتے جی اس کو درست کرسکوں۔اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں اور درستگی کروانے والوں کو جزائے خیرعطافر مائے۔

آخریس ادارہ شمیر برادر کے مالک جناب ملک محمد شمیر صاحب کاشکریدادا کرنا ضروی سمجھتا ہوئی، جوراقم کی ست روی پر بہت صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین متین کی خدمت کے لئے ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، اوراس کتاب کے کلھنے والوں، چھاپنے والوں، اور پڑھنے والوں کے لئے ذریعے نجات بنائے۔ آمین۔
مرشون میں قبول فرمائے ، اوراس کتاب کے کلھنے والوں، چھاپنے والوں، اور پڑھنے والوں کے لئے ذریعے نجات بنائے۔ آمین۔

طالب دعا جحمشفیق الرحمٰن قادری رضوی ابوالعلائی جہائگیری حامعہ کنزالا بمان، گلی نمبر۲،نواب کالونی،میاں چنوں شلع خانیوال۔

## فهرست مضامين

| حدیث نمبر | عنوان                                                                                   | تمبرشار  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5716      | حضرت اوليل قرني طالفنا كا تذكره                                                         | 1        |
| 5716      | حضرت اولیس قرنی والفیوانے جنگ صفین میں حضرت علی والفیوا کی معیت میں شرکت کی             | ۲        |
| 5716      | حضرت اولیس قرنی می انتخاجنگ صفین میں شہید ہوئے                                          | ٣        |
| 5717      | حضرت اولیس قرنی رفایقؤ کی وجہ ہے ایک شخص حضرت علی رفایقؤ کے کشکر میں شامل ہوا           | ۸,       |
| 5718      | حضرت اویس قرنی منافظ سب سے افضل تا بعی ہیں                                              | ۵        |
| 5719      | حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ کا حضرت اویس قرنی ڈائٹنڈ کے ساتھ ایک دلچیپ مکالمہ               | , Υ      |
| 5719      | حضرت اولیس قرنی ڈاٹٹؤ سے دعا کرانے کے لئے رسول اللد مٹاٹٹیٹم کی حضرت عمر ڈاٹٹؤ کوتا کید | 4        |
| 5719      | حضرت عمر مظاففؤنے نے حضرت اولیس قرنی ڈھافٹؤ سے دعا کروائی                               | . ^      |
| 5719      | حضرت اولیس قرنی ڈاٹٹیئا کوشاہی پروٹوکول کی بجائے سادگی پیند تھی                         | 9.       |
| 5720      | كوفيه مين حضرت اوليس قرني رطاتينا كاحلقه ذكر                                            | 1+       |
| 5721      | حضرت اولیں قرنی ڈاٹٹؤ کی شفاعت ہے گنہ گاروں کی بخشش کی جائے گی                          | 11       |
| 5722      | حضرت اویس قرنی دلانیٰ کو بلندمقام ملنے کی وجہ                                           | 15       |
| 5724      | حضرت اولیس قرنی خانفیٔ کی شاندارتصیحتیں                                                 | 15       |
| 5725      | حضرت اولیں قرنی ڈائٹیئا کے سفر حج کا انتظام ان کے ساتھیوں نے کیا                        | ۱۳       |
| 5726      | حضرت اولیس قرنی خاتفیٰ کے قد وقامت اور خدوخال کا ذکر                                    | 10       |
| 5727      | ابن حیان کیلئے حضرت اولیں قرنی ڈھٹٹ کی تھیجتیں اور دعا تمیں                             | 14       |
| 5728      | حضرت اولیس قرنی دلانیو کی خدمت گز ار ،خوش نصیب خاتون                                    | 14       |
| 5732      | حضرت سہل بن حنیف انصاری ڈاٹٹیئ کی تذکرہ                                                 | ١٨       |
| 5733      | نظرلگ جائے توصدقہ دینا چاہئے                                                            | 19       |
| 5734      | حضرت سهل بن حنیف ڈکاٹنڈ زیر دست تیرانداز تھے                                            | <b>*</b> |

| فهرست |     | ·                                                                           | 2 (مترجم) جلد پنجم               | لمستمدر      |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 5735  | -   | کے جنازے میں حضرت علی ڈاٹٹیئے نے التکبیریں پڑھیں                            | حضرت سهل رفاتنؤ                  | ř            |
| 5736  |     | ہونے والے عجا ئبات كا ذكر حضرت مهل كى زبانى                                 | جنگ بدر میں رونما                | - TT -       |
| 5739  |     | لى حضرت على رفي تنزاير جزوى فضيلت                                           | حضرت مهل خالفيُّهُ               | 77           |
| 5741  |     | نے کا ایک پرا ژطریقه                                                        | نظر بدكااثر زائل كر              | "            |
| 5742  |     |                                                                             | نظر برحق ہے                      | ra           |
| 5743  |     | ئے نام کی قشمیں مت کھاؤ                                                     | اپنے آباؤ اجداد کے               | . ۲4         |
| 5743  |     | لِيَ بيٹھوتو قبله کی جانب رُخ اور پشت مت کرو                                | تضائے حاجت <del>ک</del> ی        | 14           |
| 5743  |     | تحداسنتجاءمت كرو                                                            | ہڈی یامینگنی کے سا               | . r^         |
| 5744  |     | جبير والغفا كاذكر                                                           | حضرت خوات بن                     | 19           |
| 5747  |     | لے گھوڑے پر سواری کی فضیلت پانے والے دوخوش نصیب صحابی                       | رسول الله مثَالِثَيْنَةُمُ _     | <b>P</b> •   |
| 5748  |     | ندار میں استعمال نشہ لائے ، وہ تھوڑی استعمال کرنا بھی منع ہے                | جس چيز کازياده مغ                | ri           |
| 5749  |     | ت كئے بغير، بدر كاحصه اور ثواب پانے والے خوش نصيب صحابي                     | جنگ بدر میں شر کر                | ۳۲.          |
| 5750  |     | بی جن کی بیار پری کے لئے سیدعالم مٹائیٹی خودتشریف لے گئے                    | وه خوش نصيب صحا                  | rr'          |
| 5750  |     | م ہوجانے پر وہ پوری کرنی چاہئے                                              | جومنت مانی ہو، کا                | ٣٣           |
| 5751  |     | سلام جلتنفهٔ کا تذکره                                                       | حضرت عبدالله بن                  | ro           |
| 5752  |     | ، سلام کا اصل نام' «حصین' تھاحضور سُلُطَیْمِ نے ان کا نام' عبداللہ' رکھ دیا | حضرت عبدالله بن                  | 74           |
| 5753  | e e | ، سلام طلقفا جنتی ہیں                                                       | حضرت عبدالله بن                  | 72           |
| 5755  |     | ، سلام طلقفا کے جنتی ہونے کا واقعہ                                          | حضرت عبدالله بن                  | M            |
| 5756  |     | بلیغ کے لئے یہودیوں کے عبادت خانہ میں تشریف لے گئے                          | رسول الله صَلَّىٰ يَنْتِيمُ مَنْ | <b>m</b> 9   |
| 5756  |     | ى سلام منطقَفَة كے حق میں قرآن كريم كى آيت كا نزول                          | حضرت عبدالله بر                  | ٠٠,          |
| 5757  |     | ر کھنے کا ایک عجیب انداز                                                    | ,                                | ۳۱           |
| 5758  |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | حیارآ دمیوں کے پا                | ~~           |
| 5759  |     | ں سلام ڈالٹٹؤ کے جنتی ہونے کی ایک بشارت                                     | حضرت عبدالله بر                  | ٠ ١          |
| 5760  |     | ش انصاری راینتهٔ کا تذکره                                                   | حضرت سلمه بن وق                  | الدالد       |
| 5765  |     | ربير كاايك عبرتناك واقعه                                                    |                                  | <b>6</b>     |
| 5765  |     | بعد ہاتھ دھوتا رسول اللہ ملائی کم سنت ہے                                    |                                  | لمبها        |
| 5766  |     | ول الله مثَنَا لِينَامُ كَي اكِيكِ دعا                                      | انصارکے لئے دس                   | <b>~</b> ∠ . |

| فهرست | و کے (سرج) جلد پنجم                                                                                      | <b>⊢</b> 0.:سع |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5797  | حفرت عمير بن جمام بن جموح راللفة كالذكره                                                                 | ۷۵             |
| 5798  | شوق شهادت کا ایمان افروز واقعه                                                                           | 44             |
| 5799  | حضرت خراش بن صمه بن عمرو بن جموح واللفة كالذكره                                                          | 44             |
| 5801  | رسول الله مَثَالِثَيْثُمُ السِيخ صحابه كرام كےمشوروں كواہميت ديا كرتے تھے                                | ۷۸             |
| 5802  | حضرت حباب والنفؤ کے مشورے کی تا سکد حضرت جبر مل امین عالیا نے کی                                         | 4              |
| 5803  | جبريل امين عليلًا نے حضور مَثَافِيْظُم کو دوميں سے ايک چيز کا اختيار ديا                                 | ۸٠             |
| 5703  | حضرت حباب رطانعنا كامشوره قبول كيا كيا                                                                   | Λſ             |
| 5804  | حضرت زیدین ثابت طالفیّٔ کے فضائل کا تتمہ                                                                 | ۸۲             |
| 5805  | حضرت زیدین ثابت مٹائنٹؤ کے وصال پرحضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ کی گفتگو                                         | ۸۳             |
| 5706  | ٢ صحابة كرم والمناه المناسي علم لياجا تاب                                                                | ۸۴             |
| 5806  | حضرت عبدالله وللفنا ورحضرت زيد وللفنا كاعلم برابريج                                                      | ۸۵             |
| 5807  | حفرت ابومویٰ اشعری والفوٰا یک عظیم فقیہہ تھے                                                             | ۲۸             |
| 5807  | زمانے سے علم اٹھنے کا ایک کر بناک واقعہ                                                                  | ۸۷             |
| 5808  | حضرت عبدالله بن عباس رکانها، حضرت زید راتینهٔ کی سواری کی لگام تھامتے تھے                                | ۸۸             |
| 5809  | حضرت زید ڈلٹٹۂ کودن کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹٹٹ نے کہا علم یوں دفن ہوگا                         | <b>A9</b>      |
| 5810  | آج ہم نے بہت ساراعکم فن کردیا                                                                            | 9+             |
| 5811  | حضرت صفوان بن امبيه بمحى رفاتينا كا تذكره                                                                | 91             |
| 5812  | حضرت عثمان بن طلحه، خالد بن ولیداورعمرو بن العاص ﴿ يَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ | 92             |
| 5814  | رسول الله مَنْ عَلَيْمِ كَ همراه كعبة الله مين داخل ہونے والے دوخوش نصيب صحابي                           | 93             |
| 5814  | ر سول الله مَنْ ﷺ نے دویمانی ستونوں کے درمیان کعبہ کے اندر نماز پڑھی                                     | 917            |
| 5815  | سنسان میں پائی جانے والی تین اچھی عادتیں                                                                 | 90             |
| 5815  | انسان کواس کے اس نام سے پکارنا چاہئے ، جواس کواحچھا لگنا ہو                                              | 44             |
| 5816  | حفرت عبدالله بن ما لك بن بحسينه ولي النائط كا تذكره                                                      | 94             |
| 5817  | حضورمنًا يُنْظِمُ نِهِ مقام لحي جمل ميں تجھنے لگوائے                                                     | 91             |
| 5819  | ایک مقام پر کھڑے ہوکرسنتیں اور فرائض ادا کرنے کا حکم                                                     | 99             |
| 5822  | حضرت نا فع بن عتبه بن إلى وقاص طافعيُّ كا تذكره                                                          | 1++            |
| 5822  | نبی اکرم مَنَّاقِیْزُم کی پیشین گوئیاں                                                                   | 1+1            |

| فهرست | دو کے (سرج) جلد پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المستم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5823  | حصرت عبدالرحمٰن بن از ہر رہافیڈ کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1    |
| 5823  | حضرت عبدالرحل بن از ہر جالفا جنگ حنین میں شریب ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101    |
| 5824  | ور دیا بخارانسان کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1+14   |
| 5825  | حصرت عبدالله بن عدى بن الحمراء التقفي طالفهٔ كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۰۵    |
| 5827  | سرمین مکہ سے رسول اللہ منگافیتیم کی محبت کا اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+4    |
| 5827  | سرز مین مکہ روئے زمین سے افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1•∠    |
| 5828  | حضرت حببيب بن مسلمه فهری طافعهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1•٨    |
| 5828  | حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رہائٹیا کو' حبیب الروم'' بھی کہا جا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+9    |
| 5830  | حضرت ابور فاعه عبدالله بن حارث العدوى رالثني كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11+    |
| 5832  | حضرت عقبه بن حارث قرشی والفیّا کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111    |
| 5833  | محمد بن مسلمه انصاری را نفیهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111    |
| 5834  | اں عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے جس سے نکاح کا ارادہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111    |
| 5840  | كعب بن اشرف كے قتل ميں حصه لينے والے سب لوگ كامياب ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IIM    |
| 5841  | كعب بن اشرف گتاخ رسول تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110    |
| 5842  | کعب بن اشرف کے قتل پر حضرت عباد بن بشراهبلی را انتخاب کے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IIY    |
| 5843  | مرحب کافتل حفزت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114    |
| 5844  | خيبر شكن حضرت على والغينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IIΛ    |
| 5845  | حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رفایقهٔ کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119    |
| 5846  | رسول الله مَنْ اللَّيْظِ نے حضرت سعید بن زید کو جنگ بدر میں شرکت کے بغیر'' بدری'' قر اردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14     |
| 5847  | حضور مُثَاثِينًا نِے اپنی مرضی ہے امتی کو اجرعطافر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171    |
| 5849  | وہ صحابی جن کے جنازے میں شرکت کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھنانے جمعہ حیصوڑ دیا ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177    |
| 5851  | حضرت سعید بن زید راهنی کاوصال مقام عقیق میں ہوالیکن مدفین مدینه منوره میں کی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122    |
| 5823  | حضرت سعید بن زید طاقط نے مروان کی بیعت نہیں کی<br>پیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1717   |
| 5854  | میت کوشسل دینے کے بعدخو دخسل کرنا واجب نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100    |
| 5855  | حضرت سعید بن زید والفیئے کے رسول اللہ مُلا اللہ مِلْ الل | 174    |
| 5858  | عشرہ مبشرہ صحابہ کرام اور میں کے اسائے گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174    |
| 5859  | حضرت زید بن عمر وبن نفیل م <sup>الفی</sup> بجیوں کی کفالت کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17/    |

| فهرست | <b>ا</b> (سرجم) جلد پنجم                                                                                                                                                 | المستم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5903  | مسلمان اورغیرمسلم کے عمامے میں فرق ریہ ہے کہ مسلمان ٹو بی پر عمامہ باندھتا ہے                                                                                            | 107    |
| 5904  | حضرت عمرو بن العاص طلقناً كا تذكره                                                                                                                                       | 104    |
| 5904  | حضرت عمر وبن العاص رُفاتِنُو کالا خضاب لگایا کرتے تھے<br>- حضرت عمر و بن العاص رُفاتِنُو کالا خضاب لگایا کرتے تھے                                                        | ۱۵۸    |
| 5906  | حضرت عمر و بن العاص ڈائٹؤ نے خود بتایا تھا کہ میری وفات عید کے دن ہوگی                                                                                                   | 109    |
| 5906  | رٹ کروئی مان میں مواقع کے تاکید کہ'' تدفین کے بعد قبر کے پاس پچھ دریٹھ ہرنا''<br>حضرت عمر و بن العاص دلائٹیا کی تاکید کہ'' تدفین کے بعد قبر کے پاس پچھ دریٹھ ہرنا''      | 14+    |
| 5907  | رے روئی مان کا دیا ہے ہیں گائی ہے ۔<br>نزع کے وقت حضرت عمر و بن العاص کی اپنے مال سے بے رغبتی                                                                            | 171    |
| 5913  | حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص رفائنځ کا قبول اسلام پرآلیس میں مشور ہ                                                                                         | 144    |
| 5914  | حضرت عمر و بن العاص و فانتواز خصاب کیوں لگاتے تھے؟<br>حضرت عمر و بن العاص و فانتواز خصاب کیوں لگاتے تھے؟                                                                 | 141.   |
| 5914  | سنرے سرودی ہمان ک روبو حصاب یوں تا ہے ؟<br>نزع کے عالم کی مختصر کیفیات،حضرت عمر و بن العاص ڈٹائٹؤ کی زبانی                                                               | 1414   |
| 5916  | روں سے ماہ کا سرچینیا ہے، مسرت مروبی ابعاض دلائیؤ کیلئے تین مرتبہ دعائے رحمت فرمائی                                                                                      | 170    |
| 5910  | ر نوں اللہ کاچوا کے مسرت منزودی الله کا اللہ ک<br>حضرت قیس بن مخر مہ رفائعۂ کا تذکرہ                     | 777    |
|       | مسرت میں بن مخر مہ رفائیۂ اوررسول الله مناقیظ ہم عمر ہیں<br>حضرت قیس بن مخر مہ رفائیۂ اوررسول الله مناقیظ ہم عمر ہیں                                                     | 144    |
| 5919  | سسرے میں بن سرمہ رباد اور رسوں اللہ جائے ہے۔<br>رسول اللہ منافیقی نے عبداللہ بن ہشام رٹافیؤ کے سریر ہاتھ چھیرا تھا جبکہ وہ بہت چھوٹے تھے                                 | 114    |
| 5920  | رعوں اللہ جائے عبد اللہ بن جسام ہی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے<br>حضرت عبداللہ بن ہشام پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے                       | 179    |
| 5921  |                                                                                                                                                                          |        |
| 5922  | حضرت عمر دفائشؤ کا ایمان کامل ہے<br>مدالہ منیں جون سازم دانشد : میں زیر جب یہ عرب کیا ہے۔                                                                                |        |
| 5924  | ۔ ام المومنین حضرت عا کشہ ٹلیجئانے دس ہزار درہم منکدر بن عبداللہ کودیئے<br>کے میں ٹاکا طریز سے من درہیں کے نہ کسی منکدر بن عبداللہ کودیئے                                | 121    |
| 5925  | کعبۃ اللّٰد کا طواف ایک غلام آ زاد کرنے کے برابرثواب رکھتا ہے<br>ن دیں تصریب تھیں نہ یہ                                                                                  | 127    |
| 5926  | نماز کاانتظار بھی نماز ہی ہے<br>میں کا زندہ نہ میں میں ک                                                                                                                 |        |
| 5926  |                                                                                                                                                                          | الم    |
| 5926  | ستارے آسان کے لئے ، نبی اکرم مُنافِیزًا صحابہ کیلئے اوراہلدیت امت کیلئے امان ہیں<br>میں سے سے سرد سے صف                                                                  |        |
| 5928  | قسطنطنیه کی جنگ میں مجاہدین کی صفیں بہت زیادہ بن تھیں ۔<br>نب میں مجاہدیں کے مقدم کی سات کی | 14.4   |
| 5929  | حضرت ابوایوب انصاری ڈٹائٹڈ کے مزار پرلوگ بارشوں کی دعا ئیں ما تگتے ہیں<br>تھرین ہوں                                                                                      | 122    |
| 5930  |                                                                                                                                                                          | 141    |
| 5932  | حضرت ابوایوب انصاری ژنانیزاورایک چژیل کا واقعه                                                                                                                           | 149    |
| 5932  | حبھوٹے لوگ بھی جمھی سے بول لیتے ہیں                                                                                                                                      | 1/4    |
| 5935  | حضرت عبدالله بن عباس طاق عضرت ابوا یوب انصاری کو۲۰ غلام پیش کئے<br>پر میں سے مصرت                                                                                        | IAI    |
| 5937  | ون میں ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لینا جا ہے                                                                                                                                | 117    |

| فهرست | يار <u>کے (سرم)</u> جلد پنجم                                                                      | المستم        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5938  | محبت مصطفىٰ مَالْ لِيْنِيْمُ كَا ابِيكِ انوكها انداز                                              | ۱۸۳           |
| 5938  | حضور مُثَاثِينِمُ لهسن والا سالن نبيس كھاتے ہتے                                                   | IAM           |
| 5938  | امتی کیلیے کہن والا طعام کھانا جائز ہے                                                            | ۱۸۵           |
| 5939  | حضرت ابوابوب انصاری دلانتوًاوران کی اہلیہ کاعشق رسول (سبحان اللہ)                                 | IÀT           |
| 5940  | حضور مَنْ النَّيْرُ اللَّهِ بِيرَامهمينه حضرت ابوا يوب انصاري النَّيْزَاكِ كَلَّم تشريف فرمار ہے  | 114           |
| 5940  | ظہر کے وقت آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں                                                    | IAA:          |
| 5942  | ہ زنماز کے بعدرسول اللہ مَنْ ﷺ کون می دعا ما تکتے تھے؟                                            | 149           |
| 5943  | رسول الله منافیظ کے مونے مبارک کی برکت                                                            | 19+           |
| 5944  | حضرت ابوایوب انصاری دلاتین کی فضیلتِ شان                                                          | 191           |
| 5945  | حضرت طفیل بن عبدالله بن سخمره راینتهٔ کا تذکره                                                    | 195           |
| 5945  | حضرت طفیل بن عبداللہ والفیا کے خواب کی بناء پر حضور منگافیا کم نے شرعی حکم بیان کیا               | 195           |
| 5945  | صحابه کرام'' ماشاءالله و ماشاء محمد'' کہا کرتے تھے،رسول الله مُنَافِیْنَا نے بیہ جملہ درست کروایا | 191~          |
| 5950  | حضرت ابوایوب از دی دلاشنهٔ کا تذکره                                                               | 190           |
| 5951  | حضرت جربرين عبدالله بجلي وللفنا كالتذكره                                                          | 791           |
| 5952  | حضرت ابوموسیٰ عبدالله بن قیس اشعری راهنیهٔ کا تذکره                                               | 192           |
| 5959  | ان ۲ صحابہ کرام کاذ کرجن میں قوت فیصلہ سب سے زیادہ تھی                                            | 19.           |
| 5959  | حضرت ابوموسیٰ ملانیهٔ فقیهه تھے                                                                   | 199           |
| 5960  | علم کی انتہاءکو پہنچے ہوئے صحابہ کرام                                                             | ***           |
| 5961  | حضرت عبداللہ بن قیس کی اطاعت درست راہ کی علامت ہے                                                 | <b>*</b> +1   |
| 5964  | بنی اسرائیل کیلئے حکم تھا کہ جسم پر نا یا کی لگے توجسم کوفیخی سے کاٹ ڈالو                         | r+r           |
| 5965  |                                                                                                   | 4+1           |
| 5966  | نبی اکرم مَنْ ﷺ اورام المومنین نے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈٹٹٹۂ کی تلاوت سنی                          | *+1*          |
| 5967  | حضرت ابو بردہ ہلاتینا ورجفزت عبداللہ بن عمر ڈٹائھا کے مابین ایک خوبصورت مکالمہ                    | r+0           |
| 5968  | گرمی کے ایک دن کی پیاس برداشت کرنے والے کو قیامت کے دن سیراب کیا جائے گا                          | r+4 -         |
| 5969  |                                                                                                   | <b>**</b>     |
| 5971  | جس نے نمازنہیں پڑھی وہ بیرند کہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے                                     | T+A           |
| 5973  | حضرت حجرين عدى والنفة كالتذكره                                                                    | . <b>*</b> +9 |

| 5973  | حفرت حجر بن عدی ڈائٹڑ کواونٹ کے ساتھ باندھ کر حفزت معاویہ کے باس بھیجا گیا                                             | <b>11</b> + |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5977  | حضرت معاویہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن زید رہائٹۂ کی حق گوئی                                                             | MI          |
| 5978  | ہد بہ بن فیاض نے حصرت حجر بن عدی م <sup>طاف</sup> ظ کاسرقلم کیا تھا                                                    | rir         |
| 5980  | شہادت ہے قبل حضرت حجر بن عدی رہائیڈ کی وصیت                                                                            | 111         |
| 5981  | زیا د کونماز کی دعوت دینے کی پا داش میں حضرت حجر بن عدی رفاتیز کوشهبید کر دیا گیا                                      | ۲۱۳         |
| 5982  | حضور مَنْ اللَّيْظِ كَانْصِيحت سے بھر پورخطبہ                                                                          | ria         |
| 5988  | حضرت عمران بن حصین خزاعی داشتهٔ کا تذکره                                                                               | 714         |
| 5988  | بصره کی مسجد میں حضرت عمران بن حصین کا درس حدیث کا ایمان افروز منظر                                                    | 112         |
| 5990  | حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹیئا کا شارعبادت گز ارصحابہ کرام میں ہوتا ہے                                                     | MA          |
| 5993  | حضرت عمران بن حصين والثنة مستجاب الدعوات تتص                                                                           | 719         |
| 5994  | حضرت عمران بن حصین والفی فرشتے سلام بھیجا کرتے تھے                                                                     | <b>**</b>   |
| 5995  | جو ہاتھ دستِ رسول سے مس ہوا، اُس کے ساتھ بھی استنجاء نہیں کیا                                                          | 771         |
| 5996  | حضرت عمران بن حصین راتات کا فیصله که ایک مجلس میں دی گئی تمین طلاقیں تمین ہی ہوتی ہیں۔                                 | . ۲۲۲       |
| 5997  | حضرت فضاله بن عبیدانصاری دلانتهٔ کا تذکره                                                                              | ٢٢٣         |
| 6000  | رسول اللّٰدُ مَثَلَ اللّٰهِ عَمْرُ مان کے مطابق حضرت اُمّ رو مان ،حورعین ہیں                                           | 227         |
| 6002  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھنا کو کیلی بنت جودی سے پیارہو گیا تھا                                                   | 220         |
| 6002  | حفرت ابوبکر ڈالٹنڈنے بیٹے کے جذبات کے مطابق لیکی اس کے سپر دکر دی                                                      | 227         |
| 6004  | جنگ بدر میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑا پنے بیٹے کے مدمقا بل تھے                                                               | 772         |
| 6005  | بیٹا!اگرمیں تختبے جنگ میں دیکھ لیتاتو کوئی رعایت نہ کرتا( حضرت ابو بکرصدیق ڈٹائٹۂ)                                     | ۲۲۸         |
| 6008  | وه شخصیت، جس کی حیار نسلیں صحابی رسول ہیں                                                                              | 779         |
| -6010 | اليي موت پر ہزاروں زند گیاں قربان                                                                                      | 14.         |
| 6013  |                                                                                                                        | ۲۳۱         |
| 6015  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈھائٹنانے حضرت معاویہ کے لا کھ درہم ٹھکرادیئے                                               | ٢٣٢         |
| 6016  | حفرت ابو بکرصدیق رفاقیۂ ،رسول الله مِنَاقیم کے وصیت لکھنے بر راضی تھے                                                  | ۲۳۳         |
| 6016  | جضور مَا النَّيْرُ أَ خرى لمحات مين وصيت لكهوانا حيا ہتے تھے<br>- منافق النَّرِ الله الله الله الله الله الله الله الل | ۲۳۳         |
| 6017  | حضور مَا النَّيْمَ نے حضرت عبدالرحمٰن کو حکم دیا کہ عائشہ خاہا کواپنے ساتھ بٹھا کر عمرہ کروا میں                       | 220         |
| 6020  | حضرت عبدالله بن ابی بکر رفظهٔ کا تذکره                                                                                 | ٢٣٦         |

|   | فهرست         |                                                  | و کے (مترجم) جلد پنجم                                            | المستد      |
|---|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | 6020          | نی بکر رُقابُهٔ کا استقال ایک ہی سال میں ہوا     | سيده فاطمه <sub>ف</sub> الفاور حضرت عبدالله بن ا                 | 772         |
|   | 6021          | یں، کچھ شیطان کی طرف ہے، کچھ فرشتے کی طرف سے     | انسان کود وطرح کے خیالات آیا کرتے ج                              | ۲۳۸         |
|   | 6023          | رام اور برص کی بیاری ہے محفوظ ہوجا تا ہے         | 'مسلمان بهم برس کا هوجائے تو جنون ، جا                           | 229         |
|   | 6023          | عاف كرديئے جاتے ہيں                              | پچاس سال کی عمروا لے شخص کے گناہ م                               | 414         |
|   | 6024          | ق کا تذکرہ                                       | ابوغتیق محمه بن عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد ا                        | ١٣١         |
|   | 6026          |                                                  | مهاجر بن قنفذ قريشي طالفة كاتذكره                                | ۲۳۲         |
|   | 6026          | تک نەدىية تىھ                                    | حضور مَنَا لَيْنِمُ بغير وضو كے سلام كا جواب                     | ٣٣٣         |
|   | 6028          | <b>زکره</b>                                      | حضرت كعب بن عجر ه انصاري ولأثنؤ كاتا                             | ماماء       |
|   | 6028          | وہیں پرحلق کا حکم دے دیا تھا                     | صلح مديبيكموقع برحفورماليكم ن                                    | ۲۳۵         |
|   | 6030          |                                                  | بے وقو فول کی حکومت سے اللہ کی پناہ                              | 44.4        |
| ٠ | 60 <b>3</b> 2 |                                                  | حضرت ابوقماده انصاري والغيز كاتذكره                              | 112         |
|   | 6032          | ت سے تیرکالگاہوازخم درست ہوگیا                   | رسول اللهُ مَثَاثِينِ عَلَيْهِ كَلِمُ السَّابِ دَمِن كَى بِرَكُم | ۲۳۸         |
|   | 6032          | رمناه نيلم کی خصوصی دعا                          | حضرت ابوقمادہ ڈائٹیئا کے لئے رسول اللہ                           | 119         |
|   | 6034          | تِ ثُوبان جُالِفَيْ كَي تَذَكَّره                | رسول اللهُ مَثَاثِينًا كِي آزاد كرده غلام حضر                    | 10+         |
|   | 6037          | نم تو ڑنا واجب ہے( کفارہ ادا کرنا ہوگا)          | ناجائز کام کرنے کی قتم کھائی ہوتوالی فن                          | 101         |
|   | 6038          |                                                  | دعا تق <i>ز بر</i> بدل دیتی ہے                                   | tot         |
|   | 6038          | ج ز                                              | گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونی                               | ram         |
|   | 6038          | ناہ                                              | نیکیوں کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو:                               | rar         |
|   | 6039          | کانام لے کرآواز دینے والے گتاخ یہودی کو دھکا دیا | حضرت ثوبان والتفؤن رسول الله سَلَامَةُ اللهِ                     | <b>1</b> 00 |
|   | 6039          | کے لئے مچھلی دی جائے گی)                         | جنت میں سب سے پہلا تحفہ ( کھانے                                  | 101         |
|   | 6039          |                                                  | جنت میں بیف بھی ملے گا                                           | 102         |
|   | 6039          | ) بیٹا اور بھی بیٹی پیدا ہونے کی وجوہات          | ایک ہی ماں باپ کی اولا دوں میں بھی                               | TOA         |
|   | 6040          |                                                  | حضرت حكيم بن حزام والفيخة كالتذكره                               | 109         |
|   | 6041          |                                                  | مولووكعبه حضرت حكيم بن حزام فثاثثة                               | +44         |
|   | 6043          |                                                  | حضرت عبدالمطلب ني حضرت عبدالة                                    | 141         |
|   | 6044          |                                                  | حضرت حکیم نے حضرت معاویہ کی بھجوا                                |             |
|   | 6044          | ہم بن حزام ڈاٹٹئو کو کعبہ کے اندرجنم دیا تھا     | حفزت فاخته بنت زبیر نے مفزت عَلَم                                | 242         |

شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین برگرتے ہی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں

6087

| فهرست | ساو کے (سرجم) جلد پنجم                                                                     | المسته       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6087  | جنتی لباس کی خوبیا <i>ں</i>                                                                | 191          |
| 6088  | حضرت مسلمه بن مخلد انصاری رایشنځ کا تذ کره                                                 | 797          |
| 6091  | حضرت سعيد بن ابي وقاص رفاتينهٔ كا تذكره                                                    | <b>19</b> 1  |
| 6099  |                                                                                            | rar          |
| 6100  | حضرت سعد بن ابی وقاص دلالفنڈ کی اپنے کفن کے بارے میں وصیت                                  | 190          |
| 6106  | حضرت سعد بن ابي وقاص ڈائٹنؤ کی اولا دوں کا ذکر                                             | rey          |
| 6111  | حضرت سعد بن ابی وقاص ﴿اللَّهُ وَمُصيتِ نما ز ہے قبل اسلام لائے                             | <b>19</b> 2  |
| 6113  | ہے کوئی نبی علیظِائے ماموں جبیبا ماموں؟                                                    | <b>19</b> 1  |
| 6115  | اللّٰد کی راہ میں سب سے پہلے تیراندازی کرنے والے صحابی رسول                                | <b>199</b>   |
| 6116  | تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی                                                        | ۳••          |
| 6116  | اعلان نبوت کے ساتویں دن اسلام لانے والے صحابی                                              | 141          |
| 6118  | حضرت سعد ﴿اللَّهُ يَكِ مستجابِ الدعوات ہونے كيلئے رسول اللّٰد مَنَا لَيْهُمْ كَي خصوصي دعا | <b>**</b> *  |
| 6120  | حضرت سعد کی دعا کا اثر                                                                     | <b>**</b> *  |
| 6120  |                                                                                            | سا جساً      |
| 6121  | حضرت سعد نے اس کو بدد عا دی جوحضرت علی ڈائٹنز پر تبراء کیا کرتا تھا                        | ۳+۵          |
| 6122  | یا الله! سعد کا نشانه درست فرمارسول الله مَنْاتَیْنِ نے دعا ما نگی                         | ٣٠٧ -        |
| 6123  | حضرت سعد خلفیٰ کی بددعا سے مروان بہت ڈرتا تھا                                              | ٣٠٧          |
| 6125  | حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹوئئ کی چوکیداری ملیں ﴿                                            | ۳•۸.         |
| 6125  | نیند کے دوران خرائے آنا کوئی بری عادت نہیں ہے                                              | <b>r</b> +9  |
| 6125  | حصرت سعد خالفیون حصرت ابراہیم علیکیا کے دوست ہیں<br>                                       | ۳1+          |
| 6127  | حضرت ارقم بن ابی ارقم طلفیٰ کا تذکره                                                       |              |
| 6129  | کوہ صفایرِ واقع وہ گھر جہاں سے رسول اللّٰدُ مَنْ ﷺ نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا             |              |
| 6129  | دارارقم کے صدقہ کرنے کی دستاویز                                                            | <b>mim</b> . |
| 6129  | کوہ صفا کا پیرمکان وقف تھا،اس کے کبنے کی روئیداد                                           | ۳۱۳ .        |
| 6129  | حضرت ارقم خلافیئے نے اپنے جنازہ کی وصیت فرمائی                                             | 710          |
| 6130  | کعبہ میں پڑھی گئی نماز، بیت المقدس کی نماز ہے • • • اور جدافضل ہے                          |              |
| 6132  | جمعہ کے دن لوگوں کی گرد نمیں بھلا نگنے والے شخص کی مذمت                                    | <b>۳</b> ۱۷  |

| فهرست | يندر کے (سرم) جلد پنجم                                                                | المس        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6177  | ٣ غزوهٔ مند کا تذکره                                                                  |             |
| 6178  | ۳ حضرت ابومحذوره محمی رفاتینهٔ کا تذکره                                               | ۲۳          |
| 6181  | ۳                                                                                     | 72          |
| 6185  | ۳ حضرت ابواسید ساعدی دلافتهٔ کا تذکره                                                 | <b>17</b> / |
| 6189  | ۳ حضرت عثمان ڈانٹیئہ کی شہادت ہے پہلے حضرت ابواسید ڈانٹیئہ کی بینائی زائل ہوگئی تھی   | 779         |
| 6193  | ۳ ماں کی مامتا کا خیال رکھنے والے نبی پر کروڑ وں سلام                                 | ۵٠          |
| 6195  | r حضرت بلال بن حارث المزنى والنفيَّا كا تذكره                                         |             |
| 6198  | ٣ - فتح مكه كے موقع پر حضرت بلال بن حارث المر نی ڈائٹڑا كوقبیله مزینه كاحصنڈا دیا گیا | <b>3</b> 1  |
| 6202  | ۳۰ حضرت صفوان بن معطل سلمی <sub>طاخش</sub> ا کا تذکره                                 | ٥٣          |
| 6204  | ۳۰ نماز کے مکروہ اوقات کاذ کر                                                         | ۵۴          |
| 6205  | ۳ مٹی کے گھڑے میں نبیذ نہ بنائمیں                                                     |             |
| 6207  | ۳۰ ایک دِمن جو که سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا ہمحالی رسول تھا                           | ra          |
| 6208  | ٣٠ حضرت حمزه بن عمرواسلمي ولافيئة كاتذكره                                             | ۵۷          |
| 6208  | ۳۰ صحابہ کرام ﷺ کا یک دوسرے کے لئے کھانا تیار کیا کرتے تھے                            | ۵۸          |
| 6210  | ۳ حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری دلاتیٔ کا تذکره                                  | <b>బ</b> 9  |
| 6211  | ۳ عبداللہ بن زید ہمسیلمہ کذاب کے قاتلوں میں سے تھے                                    |             |
| 6216  | ۳ حضرت رسیه بن کعب اسلمی دلاتیز کا تذکره                                              | 'YI -       |
| 6217  | ۳ ایک صحابی جوشادی کے لئے نہ مانے                                                     | ۲۲,         |
| 6218  | ٣٠ حضرت معاذبن الحارث يشخ كاتذكره                                                     |             |
| 6219  | ۳۰ حضرت معقل بن بیباراتنجعی دلاتیهٔ کا تذکره                                          |             |
| 6220  | ۳ یزیدزانی اورشرا بی مخیص تھا                                                         |             |
| 6221  | ۳ حضرت اشعث بن قیس الکندی دلانیز کا تذکره<br>پرین                                     |             |
| 6222  | سر دہ کو لفن دینے کے بعد خوشبولگانی حیاہیے ۔                                          | 42          |
| 6223  | ۳۰ حضرت مسور بن مخر مدز هری رفایقهٔ کا تذکره                                          |             |
| 6228  | ٣ نبي اكرم مَنْ اللَّيْظِ امتى كے احوال سے باخبر ہيں                                  |             |
| 6229  | ۳۷ حضرت مسور بن مخر مه رفائنًا كورسول الله مناتينًا كي خطب يا ديتھ                    |             |
| 6229  | ٣٠ حضرت مسورين مخرمه ولاتنتا كارسول الله مَا لَيْتِيَا سيساع ثابت ب                   | 21          |

| فهرست | و کے (سترجم) جلد پنجم                                                                                 | المستد       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6231  | حضرت ضحاك بن قيس څاننؤ كا تذكره                                                                       | <b>727</b>   |
| 6233  | والی ہمیشہ قریش میں سے ہوگا                                                                           |              |
| 6234  | قربِ قیامت لوگوں کے دل مردہ ہوجا ئیں گے                                                               | 721          |
| 6234  | د نیا سے چندسکوں کی خاطرلوگ اپنا ایمان چے دیں گے                                                      | 740          |
| 6235  | جس کواپنی قوم میں عزت ملے،اس کو قیامت میں بھی عزت ملے گی                                              | 724          |
| 6236  | عرب میں عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا                                                               |              |
| 6237  | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل سهمي رات عند كره                                                | ۳۷۸          |
| 6238  | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل مهمي رفاتنًا كالاخضاب لكايا كرتے تھے                            | r29          |
| 6239  | زردی،مومن کا،سرخی مسلمان کا اور سیابی کا فر کا خضاب ہے                                                | <b>**</b>    |
| 6242  | وہ حیارآ دمی جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا                                             | <b>17</b> /1 |
| 6246  | نبی علیظا کی زبان مبارک ہے بھی بھی حق کے سوائی جہنیں نکلتا                                            | ۳۸۲          |
| 6247  | وہ مخص نا کام ہے جواللہ تعالٰی کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے                                                | ۳۸۳          |
| 6247  | مومنین کی ارواح اورمشر کین کی ارواح کامقام اورحشر کامعامله                                            | ۳۸۳          |
| 6247  | حضرت اساء بن حارثه (النفز كا تذكره                                                                    | 240          |
| 6248  | عاشوراء کے دن کے روزے کی اہمیت                                                                        |              |
| 6252  | حضرت مندبن حارثه الملمي دلافية كاتذكره                                                                | <b>T</b> 1   |
| 6252  | ٨ بعائي،رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كَ صحابي                                                        |              |
| 6255  | حضرت سلیمان بن صرد بن جون خزاعی دانشو کا تذکره                                                        | <b>17</b> 19 |
| 6255  | حضرت سلیمان دلاشی کااصل نام'' بیار'' تھا، رسول الله مَلَافِیم نے''سلیمان'' رکھ دیا                    | <b>1</b> 9+  |
| 6281  | حلال وحرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذین جبل ڈاٹٹٹؤ ہیں                              | <b>1</b> 91  |
| 6281  | سب سے زیادہ سیچے کہیجے والے حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹھڑا ہیں                                               | 292          |
| 6281  | امت کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائیں ہیں                                                          | ۳۹۳          |
| 6281  | اس امت کے عالم حضرت عبداللہ بن عباس بھاتھا ہیں                                                        |              |
| 6283  | كثرت علم كى وجه ہے حضرت عبدالله بن عباس بھاتھا كو' بح' 'ليتن سمندر كہا جا تا تھا                      |              |
| 6286  | حضور مَنْ الْفِيْمُ كَي نوراني دعا                                                                    |              |
| 6287  | حضور مَنْ الْحِیْزُ کے چیااورانبیاء کرام ملیکا کے علاوہ اور کسی نے بھی حضرت جبریل مالیلا کونہیں دیکھا | <b>19</b> 2  |
| 6290  | حضرت عبدالله بن عباس رُلِهُ کی سحر بیانی                                                              | 291          |

|       | الهدائية - AlHidayah .                                                                           |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| فهرست | و کے (سربم) جلد پینجم                                                                            | المستد          |
| 6291  | حضرت عبدالله بن عباس رفائها قرآن کے ترجمان ہیں                                                   | 1799            |
| 6293  | حضرت عبدالله بن عباس وُلِهُ اك درس حديث ميں لوگوں كا ججوم                                        | <b>/***</b>     |
| 6293  | حضرت عبداللہ بن عباس بڑھا کے درس میں لوگ ہر طرح کے سوالات کرتے تھے                               | <b>/*</b> •     |
| 6294  | حضرت عبدالله بن عباس والله كي حصول علم برحرص                                                     | 144             |
| 6295  | سیجھ باغیان اسلام کوحضرت علی ڈائٹئے نے زندہ جلوا دیا                                             | 14.4            |
| 6296  | سورۃ النصر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھا کی تفسیر                                        | l,+ l,          |
| 6297  | شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام رہے گئی کی رائے                                                    | ۲ <b>٠</b> ۵    |
| 6300  | بے ادب کواپنے پاس مت بیٹھنے دو                                                                   | 14-7            |
| 6301  | قرآن کی آیت کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف اور حضرت عبداللہ بن عباس ماللہ کی رائے              | <b>/</b> *•∧    |
| 6303  | كسرىٰ نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كى بارگاہ ميں ايك خچر تحفه بھيجا                       | <b>۹</b>        |
| 6303  | جوحدوداللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت کرتا ہے                                    | <b>1</b> ~1+    |
| 6303  | جوآ سودگی میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھتا ہے ہتنگی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو یا در کھتا ہے | النا            |
| 6303  | الله تعالیٰ جاہے گا تو ہی فائدہ ہوگا ،اورنقصان بھی اس کے جاہئے سے ہوگا                           | rir             |
| 6303  | ہر تکلیف کے بعدآ سانی ہوتی ہے                                                                    | ייוויי          |
| 6303  | جب بھی مانگو، جو بھی مانگو، اللہ تعالیٰ ہے مانگو                                                 | רור             |
| 6304  | جوہو گیا، وہ ہونا ہی تھاپریشان مت ہوں                                                            | 10              |
| 6306  | وفات ہے پہلے حضرت عبدالہ بن عباس وڑھانے اپنے فتاویٰ سے رجوع کرلیا تھا                            | רוץ             |
| 6308  | حضرت عبدالله بن عباس وللفها كي مفسرانه شان                                                       | MZ              |
| 6308  | کوثر جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے                                                         | MIV .           |
| 6309  | حضرت عبدالله بن عباس رُكافِها كي وفات كا تذكره                                                   | 19              |
| 6310  | حضرت عبدالله بن عباس ٹاٹھا کے جنازہ کی جارتگبیریں                                                |                 |
| 6311  | ایک سفیدرنگ کا پرنده آ کرحضرت عبدالله بن عباس را این سام می میں داخل ہوگیا                       | וזיי            |
| 6312  | تدفین کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس ٹھا کی قبرسے تلاوت کی آواز                                     | <b>1777</b> . • |
| 6314  | حضرت عبدالله بن عباس بھا ازر دخضاب لگایا کرتے تھے                                                | 777             |
| 6316  | حضرت حسان بن ثابت وٹاٹنڈا شعار کے ساتھ رسول اللّٰد مُلَاثِیْکِمُ کا دفاع کیا کرتے تھے            | ٣٢٣             |
| 6317  |                                                                                                  | rra             |
| 6318  | جس ٹائم میں کوئی حق ادا ہوجائے ، وہ وقت سب سے بہتر ہے                                            | 27              |

| فهرست | <b>در کے</b> (سترجم) جلد پنجم                                                                       | المستم      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6318  | حضرت عبدالله بن عباس مُنْ فَهُ خوش لباس اورجسيم آ دمي تنص                                           | MTZ         |
| 6319  | چنددن نمازاشارے سے بڑھنا گوارانہ کیا،آتکھوں کا علاج نہ کرواتا پیند کرلیا                            |             |
| 6320  | حضرت عوف بن ما لک اشجعی دانشهٔ کا تذکره                                                             |             |
| 6322  | خوشد لی سے زکا ۃ اداکرنے کاصلہ                                                                      | ٠٣٠         |
| 6324  | قرب قیامت کے ۲ واقعات                                                                               | ا۳۳         |
| 6325  | امت میں ۱ عفر قوں کی پیشین گوئی ،اورسب سے بڑے فتنہ کاذکر                                            | ٣٣٢         |
| 6326  | حضرت عبدالله ِ بن زبير بن العوام وقافها كا تذكره                                                    | سس          |
| 6330  | ایک صحابی کی دوکنیتیں                                                                               | مسم         |
| 6330  | حضرت عبدالله بن زبير وظفها كورسول الله مَا لِينَمُ في خُورتهم في دي                                 | ۴۳۵         |
| 6332  | حضرت عثمان ڈٹائٹڑ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر از خود حکومتی امور سے الگ ہو گئے             | ۲۳۶         |
| 6335  | حضرت عبدالله بن زبير ظاها ٠٠ از بانول برعبورر کھتے تھے                                              | ٠٧٣         |
| 6338  | مسلم بن عقبه کا مدینه میں فساد                                                                      | MA          |
| 6339  | كعبة الله كي بهرمتي كي المناك داستان                                                                | 124         |
| 6341  | برے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے                                                          | 4.ال.       |
| 6341  | صرف''سر'' کی نماز جنازہ پڑھنا کیساہے؟                                                               | 2           |
| 6342  | حضرت اساء بنت الی بکر و الله کا محاج کے سامنے دلیرانہ گفتگو                                         | المالما     |
| 6343  | حضرت عبدالله بن زبیر ڑھ کیا نے رسول اللہ مُنافیظ کاوہ خون پی لیا جوآپ نے سیجھنے لگوا کر نکلوایا تھا | LLL         |
| 6344  | قر آن کریم پڑھنے والے کے لئے جنت کا ایک انتہائی مضبوط درخت                                          | 660         |
| 6345  | حضرت عبدالله بن زبير وللفهان ايك دن مين مرتبدرسول الله منافيظ كى بيعت كى                            | 4.4         |
| 6346  | حضرت زبير اللَّهُ کَ دوبها در بیٹے                                                                  | rrz         |
| 6347  | وہ صحابی ، جس سے رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا''میرے ماں باپتم پر قربان''                             | <b>ሶ</b> ዮጵ |
| 6348  | حضرت زکر ما ملیله کوان کی ایک زانیه پردوین کی وجہ سے شہید کیا گیا                                   | 4           |
| 6350  | قیامت کے دن موذ ن لوگ سب سے زیادہ دراز قد ہول گے                                                    | <i>۳۵</i> ٠ |
| 6351  | حجاج کے ایمان و کفر بر گفتگو                                                                        | rai         |
| 6356  | حجاج بن بوسف کے سامنے حفرت عبداللہ بن عمر واللہ کی دلیری                                            | rar         |
| 6357  | حجاج نے تعبہ اللہ کے اوپر بنجنیق نصب کرر کھی تھی                                                    | rom         |
| 6360  | حق پر جہاد کرنے والا افضل ہے                                                                        | rar         |

| فهرست |                                | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و کے (مترجم) جلد پنجم                   | المستد |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 6361  | ,ی                             | شرط پر حضرت علی طالفتٔ کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت عبدالله بن عمر وُلَّا فِيكَ أيك    | ۳۵۵    |
| 6362  | قرارد ہے کر داپس کردیا گیا تھا | در حضرت عبدالله بن عمر وفظه كونمسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنگ بدر کے موقع پر حضرت براء دلانٹونا   | ran    |
| 6363  | * **                           | ی کا اعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت عبدالله بن عمر ولافقهًا کی بهادر   | ma2    |
| 6364  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیٹا باپ سے بھی بہادر                   | ۳۵۸    |
| 6366  |                                | ہونے کا یقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضرت عبدالله بنعمر ولأهجئا كيجنتي       | rag    |
| 6367  |                                | ت اپنی اولا دوں سے بھی بڑھ <sup>ک</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رسول الله مَثَاثِيْزُ کے محبوبوں کی خدم | 44     |
| 6368  | ,ی                             | الله بن عمر ولا لها نانے دومر تبہ بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلح حديبير كي موقع پر حضرت عبد          | المدا  |
| 6369  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن عمر ولينها كي ثابت      | ۳۳۲    |
| 6372  |                                | ےمضبوط رائے کے حامل تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عبداللد بن عمر رفي اسب             | بطلها  |
| 6373  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نه جھکنے والا ، نہ بکنے والا            |        |
| 6375  | . }                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکمِ قرآن پر عمل کی شاندار مثال         | מדים   |
| 6376  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | LLA    |
| 6378  |                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اليي بات بوچھي جائے،جس كاعلم            |        |
| 6379  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت رافع بن خدیج واثنهٔ کا تذکر        | ٨٢٦    |
| 6379  |                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | P79    |
| 6382  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمه بن اکوع دلاننهٔ کا تذکره<br>- | rz+    |
| 6384  |                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت ما لک بن سنان ڈاٹٹؤ کا تذ          | r21    |
| 6386  |                                | , **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت سنان بن ما لک دلانشو نے ر          | 12r    |
| 6387  | <i>a.</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابوسعيد خدري دلاتينؤ كاتذكر        |        |
| 6389  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ احد مین حضرت ابوسعید خدر ک          |        |
| 6392  | ، وصيت                         | ت ابوسعید خدری رفاقعهٔ کی عجیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اپنے جنازے کے بارے میں حضر              |        |
| 6393  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احادیث یادکرنے کی تاکید                 |        |
| 6395  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جابربن عبدالله والمهاكا تذكر       |        |
| 6401  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جابر بن عبداللد والفازر دخط        |        |
| 6403  | <i>دعافر</i> مانی              | The state of the s | حضرت جابر بن عبدالله والمناك ك          |        |
| 6406  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زید بن خالد جنی دلاتیز کا تذ<br>حد |        |
| 6407  |                                | ب والنفط كا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت عبدالله بن جعفر بن ابي طال         | MAI    |

| فهرست | و کے (سرجم) جلد پنجم                                                                                           | المستد       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6414  | حفزت معاویه ر النفیزنے حضرت عبدالله بن جعفر کو الا که دراجم نذرانه دیا                                         | ۳۸۲          |
| 6417  | ونیااورآ خرت میں عافیت مانگا کرو                                                                               | የለ <b>ኮ</b>  |
| 6418  | پیشیدہ صدقہ دینا،اللہ کےغضب کوٹھنڈا کرتاہے                                                                     | <u>የ</u> "የለ |
| 6418  | امت محمد یہ کے سب سے شریرلوگ                                                                                   |              |
| 6418  | کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ تمہارے ساتھ میری نسبت کی وجہ ہے محبت نہ کرے                            | ዮሉፕ          |
| 6419  | سب سے انچھی خاتون حضرت مریم بنت عمران ڈاٹٹا اور حضرت خدیجہ بنت خویلید ڈاٹٹا ہیں                                | MAZ          |
| 6420  | حضرت واثله بن اسقع ملافقيًّا كا تذكره                                                                          | ۴۸۸          |
| 6422  | سفر کی حالت میں روز ہ رکھنے کا حکم                                                                             | r/\ 9        |
| 6423  | نماز فجر کے بعد • • امر تبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے سال بھر کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                           | 40           |
| 6429  | حضرت عبدالله ابن اوفي رثافينؤ كاتذكره                                                                          | 191          |
| 6435  | ارازقہ جہنم کے کتے ہیں                                                                                         |              |
| 6436  | حضرت سهل بن سعد الساعدي وللفيز كا تذكره                                                                        |              |
| 6444  | حضرت عبدالله بن ابی حدر داسکنی دلافتهٔ کا تذکره                                                                | 444          |
| 6445  | حضرت انس بن ما لک برلاتین کا تذر کره                                                                           |              |
| 6447  | حضرت انس بن ما لک بلاتشیّه کی عمر ۷۰ اسال تھی                                                                  | 14           |
| 6455  | حضرت انس بن ما لک راہنی نے دس سال حضور منافیظ کی خدمت میں گزارے                                                | m92          |
| 6456  | حضرت انس بن ما لک راهنیانے بہت کم احادیث روایت کی ہیں                                                          |              |
| 6459  | كيجه ويكرصحابه كرام المنطقة كالات                                                                              | 1799         |
| 6459  | حضرت حمل بن ما لك بن نابغه مذلى را النفط كا تذكره                                                              |              |
| 6460  | پیٹ کا بچہ ماردینے کے ایک کیس کا فیصلہ                                                                         | ۵٠١ -        |
| 6463  | حضرت عثيل ابن ابي طالب واثنيئه كاتذ كره                                                                        |              |
| 6463  | حصرت ابوطالب کی اولا دوں کی کفالت کا ذکر                                                                       | ٥٠٣ ،        |
| 6464  | رسول الله مَنَا يُنْظِمُ ،حضرت عَقيل ﴿ لِاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَنَا لِللَّهُ مَنَا لِيَنْظِمُ اللَّه |              |
| 6466  | الله تعالی نے حضرت علی والفیا کوحضور ملاقیام کے لئے چنا ہے                                                     | ۵۰۵          |
| 6467  | میرے ہاتھ پر جانداور سورج بھی رکھ دیئے جا کمیں، تب بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا                             | ۲•۵          |
| 6469  | حضرت معقل بن بيارمزني رايشيا كاتذكره                                                                           |              |
| 6470  | قاضی ناانصافی نہ کرے تواس کے ساتھ اللہ تعالٰی کی رحمت ہوتی ہے                                                  | ۵۰۸          |

| فهرست | او کے (سرجر) جلد پنجم                                                                          | المهتم |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6472  | جس مئلہ کا خود کو بتا نہ ہواں کے بارے میں علمائے کرام سے پوچھ لیا کرو                          | ۵+9    |
| 6473  | حضرت عبدالله بن معفل مزنی وافعهٔ کا تذکره                                                      | ۵1+    |
| 6475  | حضرت عبداللد بن مغفل مزنی والنو کی اپنے کفن کے بارے میں وصیت                                   | اا۵    |
| 6476  | زہیر کے بیٹے حفرت کعب اور حفرت بجیر رہائی کا تذکرہ                                             | ۵۱۲    |
| 6480  | گتاخان رسول مَثَاثِينِم كُولِل كروا ديا گيا تھا                                                | ٥١٣    |
| 6480  | حضرت كعب بن زہير پاڻين كا قبول اسلام                                                           | ماد    |
| 6480  | جوتائب ہوکرآئے اس کونل مت کرو                                                                  | ۵۱۵    |
| 6481  | حضرت قره بن ایاس ابومعاویه مزنی رفاتنهٔ کا تذکره                                               | Äl     |
| 6482  | بکری پر رحم کرنے پر بھی اللہ تعالی بندے پر رحم کرتا ہے                                         | 214    |
| 6484  | عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پرالی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر                          | ۵۱۸    |
| 6484  | سمندر کے کنارے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پرسمندر کے ہرقطرے کے بدلے اج عظیم                      | ۵19    |
| ,     | حضرت عائذ بن عمر ومزنی خاتفهٔ کا تذکره                                                         | 24.    |
| 6487  | ' رسول الله مَا يُقِيمُ نے عائذ بن عمر والمزنی ٹاٹھؤ کے جسم سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خون صاف کیا | ۱۲۵    |
|       | حضرت رافع بنعمروالمزني الثلثة كالتذكره                                                         | arr    |
| 6487  | جو <sup>منت</sup> ی مچلوں کا تذکرہ                                                             | ۵۲۳    |
| 64,88 | عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق کے بیٹے سیچے عاشق رسول حضرت عبداللہ کا تذکرہ                    | ۵۲۳    |
| 6490  | حضرت عبدالله بن عبدالله ابن ابن ابن سلول نے اپنے باپ تو اکرنے کی اجازت ما تکی                  | ۵۲۵    |
| 6490  | 100                                                                                            | ۲۲۵    |
| 6292  | رسول الله مَثَلَيْتِكُمْ نے عبدالله ابن عبدالله ابن ابی کوسونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا     | 212    |
| 6493  | سلول، ایک عورت کا نام ہے                                                                       | ۵۲۸    |
|       | حضرت نعمان بن قوقل انصاری داشته کا تذکره                                                       |        |
| 6496  | صرف فرضی عبادت کرنے پر جنت کی خوشخبری                                                          | ۵۳۰    |
| 6497  | حضرت عتبان بن ما لک انصاری دلانیمٔ؛ کا تذکره                                                   | ٥٣١    |
| 6499  | حضرت زیاد بن لبیدانصاری دلیمینو کا تذکره<br>حقر ۱۳۰۶ میرین میرین از بی دانشنایمی تزکره         | ۵۳۲    |
| *     | تعشرت تماره بن ترم الصاري رفاعذ قائد تره                                                       | ٥٣٣    |
| 6502  |                                                                                                | مهر    |
|       | حضرت زید بن ثابت دلاتن کے بھائی حضرت بزید بن ثابت رٹائٹ کا تذکرہ                               | ۵۳۵    |

٥١٢ حفرت اسامه والتفاجن يراللداوراس كرسول كالنعام ي

٥٨٩ رسول الله مَثَاثِثُو كُمُ عَلام حضرت سفينه رَثَاثُونُا كُوشير في جنگل يار كروايا

| فهرست | يو کے (سربر) جلد پنجم                                                                     | عتسم[[ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6551  | حضرت سعد بن ربيع انصاري دينين كاذكر                                                       | ۵9+    |
| 6554  | حضرت سعدالقر ظاموذن ولأثنئا كاذكر                                                         | ۱۹۵    |
| 6554  | اذان پڑھتے وقت کانوں میں اٹکلیاں ڈالنے کا فلسفہ                                           | agr    |
| 6555  | حضرت سعد القرظ اہل قباء کے موذن ہوتے تھے                                                  | ۵۹۳    |
| 6556  | حضرت جناده بن ابی امپیاز دی دلاتنهٔ کا ذکر                                                | ۵۹۳    |
| 6557  | میزبان کی فرمائش برنفلی روزه تو ژا جاسکتا ہے                                              | ۵۹۵    |
| 6557  | تنہاجمعہ کے دن کا روز ہ نہ رکھا جائے                                                      | rpa    |
| 6558  | حضرت سوادین قارب الازدی خاشمهٔ کاذ کر                                                     | 094    |
| 6558  | رسول اللد منافیظم کی آمد کی پیشین کوئی کرنے والے صحابی، حضرت سواد بن قارب دانتیز          | 291    |
| 6559  | حضرت سلمان بن عامرائضی دلانین کاذکر                                                       | ۵99    |
| 6559  | مسلمان ہونے کے بعد سابقہ نیکیوں کا تواب بھی رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے عطا کردیا | ·4+F   |
| 6561  | حضرت صعصعه بن تاجيه مجاشعي دلاتيك كا ذكر                                                  | Y+1 .  |
| 6563  | حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ماں باپ، بہن بھائی ہیں، بعد میں دیگرلوگ                     |        |
| 6564  | حضرت قيس بن عاصم المنقر ي دلاهيه كاذ كر                                                   | 4+1"   |
| 6565  | حضرت قیس بن عاصم المعقر ی دلانتهٔ کے ۳۲ بیٹے تھے                                          | 4+14   |
| 6565  | مکسن کوسر دار بنایا جائے تو انجام رسوائی ہوتی ہے                                          |        |
| 6565  | د شمنوں کی اولا د سے بھی نیج کرر ہنا چاہیے                                                | Y+Y .  |
| 6565  | ا تفاق میں برکت ہے، ایک خوبصورت تجربه اور مثال                                            |        |
| 6567  | حضرت عمر و بن امتم منظر ی دلائشهٔ کا تذکره                                                | Y•A .  |
| 6568  | لبعض بیان بھی ایسے ہوتے ہیں جو جا <b>دد کا اثر رکھتے ہیں</b>                              | Y+9 '  |
| 6569  | شعر میں دانائی کی یا تیں بھی ہوتی ہیں                                                     | 41+    |
| 6570  | حضرت احنف بن قیس ڈٹائٹؤ کے چچاحضرت صعصعہ بن معاویہ ڈاٹٹؤ کا ذکر                           | YII .  |
| 6572  | حضرت احنف بن قيس دلالثينا كاذكر                                                           | 11r    |
| 6572  | حضرت احنف رفائظ کااصل نام 'منحاک'' ہے                                                     | YIP"   |
| 6574  | حضرت اسود بن سریع داشنهٔ کاذ کر                                                           | TIP    |
| 6576  | بارگاه رسالت میں حضرت عمر دلاتھ کا احتر ام                                                | alr    |
| 6577  | حضرت جاربيبن قدامه تميى دلاثيث كاذكر                                                      | AIA .  |
|       |                                                                                           |        |

| فهرست | (7,7) gla $(7,7)$                                                                                                | المستد     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6578  | غصہ پر قابو پاؤ، شب سے فائدہ مندعمل ہے                                                                           | 714        |
| 6579  | حضرت عروه بن مسعود ثقفي الأثنية كاذكر                                                                            | AIF        |
| 6579  | اسلام کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحافی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ڈاٹیؤ                                  | 119        |
| 6579  | حضرت مجاشع بن مسعود سلمي دالتيهٔ كاذ كر                                                                          | ·414       |
| 6581  | ہجرت کے بعد،اسلام،ایمان اور جہاد پر بیعت کی جاتی تھی                                                             | 411        |
| 6582  | حضرت عمرو بن عبسه سلمي دلاتينا كاذكر                                                                             | 444        |
| 6583  | رسول الله مَنْ يَعْتُمُ نِ اونوں كے باڑے ميں نماز پڑھاكى                                                         | 475        |
| 6584  | حضرت عمروبن عبسه رفاضة كاحضور سأفيني كي ساتهد خوبصورت مكالمه                                                     | 477        |
| 6585  | حفرت جابر بن سمره سوائی طافتهٔ کا ذکر                                                                            | 410        |
| 6586  | ۱۲ خلفاء قریش میں سے ہونے کی پیشین گوئی                                                                          | רזר        |
| 6587  | گوشت کھانے یا دودھ پینے سے وضونہیں ٹو شا                                                                         | 412        |
| 6588  | حضرت ابوجحیفه سوائی ناتیمٔ کاذ کر                                                                                | MY         |
| 6590  |                                                                                                                  | 444        |
| 6591  | طا ئف میں اُس مقام پرمجد بنائی گئی جہاں پرمشرکین کے بت ہوتے تھے                                                  | 44.        |
| 6592  | ابوانطفيل حضرت عامرين واثله كنانى ولأثنؤ كاذكر                                                                   | 471        |
| 6595  | وہ خوش نصیب خاتون جن کے لئے رسولِ الله مَا اللهِ مَا | 724        |
| 6596  | حضرت سراقه بن ما لک بن معشم وللفتا کاذکر                                                                         | 444        |
| 6597  | متنگبر، بد مزاج اورغر ورکرنے والا دوزخی ہے                                                                       | YPP        |
| 6599  | جانور کوچارا کھلانے میں بھی صدقہ کا تواب ماتاہے                                                                  | 450        |
| 6601  | حضرت ضراربن از وراسدي راتفهٔ كاذ كر                                                                              | 424        |
| 6604  | حضرت وابصه بن معبداسدی دفاقط کا ذکر                                                                              | 472        |
| 6605  | منزل پر پہنچ کر جانور سے اتر جانا چاہیے                                                                          | 424        |
| 6606  | حضرت خریم بن فا تک اسدی ڈاٹٹۂ کاؤ کر                                                                             | 429        |
| 6607  | رسول الله مل فيرم كے غيب وان مونے كا واضح شبوت                                                                   | <b>4</b> % |
| 6608  | اسامہ بن فاتک ڈائٹڈرضائے محبوب کی خاطر سرکے بال بھی چھوٹے کروائے اور تہبند بھی                                   | וייור      |
| 6609  | ا بواملیم کے والد حضرت اسامہ بن عمیر مذلی خاص کا ذکر                                                             | 777        |
| 6611  | بہلی اللحم حصرت عبداللہ بن عبدالملک والفظاوران کے ان غلاموں کا ذکر                                               | 414        |

| فهرست | و کے (سرجم) جلد پنجم                                                                   | متسمال |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6612  | وہ صحابی جو گوشت نہیں کھایا کرتے تھے                                                   | ALL    |
| 6615  | حضرت عمروبن امیه ضمری کنانی دلاتهٔ کاذکر                                               | 701    |
| 6616  | اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کے خلاف نہیں ہے                          | Y1"Y   |
| 6617  | حضرت عمير بن سلمه الضمر کی خاشهٔ کا ذکر                                                | 70Z    |
| 6619  | حضرت ابوالجعد ضمري ثانينا كاذكر                                                        | MY     |
| 6620  | سستی کی بناء پر تین جمعے چھوڑنے والے کے دل پر مہرلگادی جاتی ہے                         | 469    |
| 6621  | حفِرت صعب بن جثامه کیش دانشهٔ کاذ کر                                                   | 40+    |
| 6622  | مشرکین کی اولا د کے احکام                                                              | ADI    |
| 6623  | حضرت قباث بن اشيم والتفئة كاذكر                                                        |        |
| 6624  | عمر میری رسول الله منافیظ سے زیادہ ہے، کیکن بڑے حضور سنافیظ میں ( قباث بن اشیم ڈاٹیٹ)  | 400    |
| 6625  | حضرت محمد سَلَا اللَّهُ اللَّهِ المتول كرل ميں پيدا ہونے والے خيالات سے بھى آگاہ ہيں   | 701    |
| 6636  | جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر صورت میں تنہا پڑھنے سے بہتر ہے                             | 400    |
| 6627  | حضرت عمير بن قباده کيشي دانتي کاذ کر                                                   | YOY    |
| 6628  | ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے برداجہاد ہے                                     | 404    |
| 6629  | حضرت شدادین الہادلیثی راتشنے کا ذکر                                                    | MAY    |
| 6631  | حضرت حسينِ ذلا ثيَّهُ كَي خاطر رسول اللهِ مَلْ يُعْتِمُ نِهِ نَمَاز كاسجده لببا كرديا  |        |
| 6633  | آج کے بعد بھی مکہ میں جنگ نہیں ہوگی (حدیث پاک کا اصل مطلب)                             | 444    |
| 6634  | مالك بن حويرث كيثي دلائتيَّة كا ذكر                                                    |        |
| 6636  | حضرت فضاله بن ومهب ليثي ولأثنئ كاذكر                                                   |        |
| 6637  | نماز کی حفاظت کی تا کید                                                                | 44L    |
| 6637  | عصرین سے کون سی نماز مراد ہے؟                                                          | ' אאור |
| 6638  | حفرت مصعب بن عمير عبدري رفاتين كأذكر                                                   |        |
| 6641  | الله تعالیٰتم پر فارس اورروم کے خزانے کھول دے گا (رسول الله مَثَاثِیْرُ کی پیشین گوئی) | ÄÄÄ    |
| 6641  | حضرت سلمه بن عبدالاسد مخزومی دانشهٔ کاذ کر                                             | 772    |
| 6642  | مصیبت کے وقت کیا پڑھنا جاہے                                                            |        |
| 6643  | حضرت سہیل بن بیضاء راہین کاذکر                                                         |        |
| 6645  | وه صحابی جن کی نماز جناز ه مسجد میں پڑھائی گئی                                         | 44     |

| فهرست | دو کے (سرج) جلد پنجم                                                                 | المستد     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6646  | جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے،اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے                               | 441        |
| 6647  | حضرت عياض بن زمير دلافته كاذكر                                                       | 424        |
| 6648  | حضرت عبدالله بن حذافه سهمي الأثنة كاذكر                                              | 424        |
| 6649  | وہ صحابی جورسول الله مَنَافِیمُ کوخوش کرنے کے لئے مزاح کی باتیں سنایا کرتے تھے       | YZM        |
| 6650  | عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے ، بیکھانے پینے کے دن ہیں                                 | 420        |
| 6651  | رسول الله مَنَا يَعْيِمُ مِي جانع مِين كه كون مخض ، كس كا نطفه ہے                    | 424        |
| 6652  | حضرت ابو برده بن نیار خافیهٔ کاذ کر                                                  | 422        |
| 6654  | باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کے قل کا تھم                                    | YZA        |
| 6655  | حضرت عويم بن ساعده تلافظهٔ كاذ كر                                                    | 449        |
| 6656  | جس نے میرے صحابہ کو گالی دی،اس پر اللہ تعالیٰ کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت | *AF        |
| 6657  | حضرت ابولبا به عبدالمنذ ريظفيًّا كا ذكر                                              | IAF        |
| 6658  | ابولبابداورحارث بن حاطب بی کا کورسول الله مَالیّیم فی بدر کے مال غنیمت کا حصد دیا    | 444        |
| 6658  | راہ خدامیں خرچ کرنے کا شوق                                                           | 415        |
| 6659  | حضرت ابوحبه بدري دلاتينا كاذكر                                                       | <b>YAF</b> |
| 6661  | رسول الله مَنَا يَتِهُمْ نِهِ مجھے بلند كيا، ميں نے قلم كے چلنے كى آواز سى           | AAF        |
| 6662  | مطلب بن ابی وداعتهمی دلینمنهٔ کا ذکر                                                 | YAY .      |
| 6664  | حضرت عبدالله بن حارث بن جزءز بيدي والفيز كا ذكر                                      | YAZ        |
| 6666  | حضرت عمروبن أتم مكتوم مؤذن وللثينة كاذكر يعنى عبدالله ابن أتم مكتوم كاذكر            | AAF        |
| 6667  | رسول الله منالية على خدعاء نامي اونتني برسوار موكر طواف كيا                          | PAF        |
| 6672  | جومیں جانتاہوں،اگرتم وہ جان لوتو کم ہنسواورزیادہ روؤ                                 | 49÷        |
| 6673  | نما زمسجد میں آ کر ہی ادا کرنی جاہیے                                                 | 419        |
| 6677  | حضرت علاء بن حضر می رفاتینهٔ کا ذکر                                                  | 497        |
| 6678  | مسلمان ہے عشراورمشرک ہے جزیدلیا جائے گا                                              | 492        |
| 6682  | حضرت عبدالله بن جحش اسدى رفاتهم كا ذكر                                               | 791        |
| 6682  | عبدالله بن جحش ڈلائٹڑے بیٹے حضرت محمہ بن عبداللہ بن جحش ڈلائٹڑ کاؤ کر                | 496        |
| 6684  | رانوں کو بھی نگا کرنے کی اجازت نہیں ہے                                               | PPF        |
| 6685  | حفرت يزيد بن عبدالله ابوالسائب رفاتنهٔ كا ذكر                                        | 494        |

| فهرست                  | دو <u>کے</u> (سرجم) جلد <del>ب</del> نجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عتسمال              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6686                   | جس کا سامان ہو،اُسی کودے دیاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494                 |
| 6689                   | ابو ہاشم بن عتبہ طاقت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199                 |
| 6691                   | صلاة الوسطى ہے مرادنما زعصر مراد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>_</b> -••        |
| 6693                   | حضرت ابوالعاص بن ربيع ولانتؤ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ∠+1                 |
| 6693                   | حضرت ابوالعاص طالبينا كالصل نام ومبشم' نهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .∠•٢                |
| اتھیں 6695             | حضرت زینب فی شاه این شو ہر ابوالعاص سے ایک سال قبل اسلام لا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷٠٣                 |
| 6696                   | حضرت عبدالله بن عامر بن كريز والفيئة كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷٠۴                 |
| 6696                   | خراسان کے فاتح ''عبداللہ بن عامر بن کریز''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∠•۵                 |
| 6697                   | جواثینے مال سے دور ہلاک کردیا گیا وہ' نشہید'' ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∠•¥                 |
| وأس مَلا 6697          | وه صحالی جن کے بحیبین میں رسول الله مَالْلَيْظِ نے ان کے جسم برا پنا لعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>~</b> * <b>~</b> |
| 6697                   | بھاری آ واز میںعبداللہ بن عامر بن کریز کی مثال دی جاتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>∠•</b> ∧         |
| 6698                   | ابوہالہ کے دوبیٹوں ہنداور ہالہ گائٹ کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ∠÷9                 |
| 6702                   | حضرت عبدالله بن زمعه بن اسود رالفيُّؤ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ∠1•                 |
| 6703                   | حصرت ابوبكر صديق والثيء كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∠11 .               |
| 6704                   | حضرت ابوامامه بإبلى طاخئة كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∠1 <b>r</b>         |
| 6705                   | راہ خدامیں صبر کرنے کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>            |
| 6706                   | حضرت معاويه بن حيده قشيري الاثناؤ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∠M                  |
| 6707                   | انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقداراس کی مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> ۱۵</u>          |
| 6708                   | حضرت معاویہ رہائٹئے کے بھائی حضرت ما لک بن حیدہ رہائٹئے کاؤکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ∠17                 |
| 6709                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 6709                   | پانی میسرنہ ہوتو ہمبستری کے بعد تیم کیا جاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ∠IA                 |
| 6710                   | رسول الله مَثَلَ عُلِيمًا كَي ازواج مطهرات كاتفصيلي بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>∠19</b>          |
| تھ دوسرا نکاح تھا 6710 | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَى ازواج مطهرات كانفصيلى بيان<br>رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَى ازواج مِين دس اليبي بين جن كاحضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ∠۲•                 |
| ے تھا 6712             | حضور مَنَافِيَّةُم كى ٢ بيويوں كاتعلق قريش ہے اور كاتعلق ديگرا ال عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠r1                 |
| 6712                   | حضور مَنْ ﷺ کی ایک زوجہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 6712                   | Maria de la compansión | ∠rr                 |

|              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست        | المستدوك (سرنج) علم پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6774         | ۷۷۲ حفرت زینب بن جحش والفطهٔ کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6775         | ۷۷۷ تحفرت زینب بنت جحش الطفهابهت حسین وجمیل خاتون تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6775         | ۷۷۸ حضرت زینب بنت جحش فاتفا کے ساتھ رسول الله مَافَاتِیْمَ کا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6776         | 229 جس کے ہاتھ زیادہ لیے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی (فرمان نبوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6778         | ٨٠ ) أم المومنين حضرت جويريد بنت حارث رالفيُّهُ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6779         | ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6779 ″       | ۵۸۲ حفرت جویریه طاهنابهت حسین وجمیل خاتون خصیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6781         | ۸۵۳ حفرت جوریہ سے نکاح کرنے سے بی مصطلق کے ۱۹۰۰ قیدی آزاد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6783         | ۵۸۴ حضرت جوریه دی فیلیا کااصل نام' بره بنت حارث بن ابی ضرار' ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6786         | ۵۸۵ ام المومنین حفرت صفیه بنت حیی دانشا کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6788         | ۷۸۷ حضرت صفیہ کے ولیمے میں گوشت روئی رکائی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6791         | ، ۱۸۷ ام المونین حضرت میمونه بنت حارث ب <sup>ینها</sup> کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6794         | ٨٨٤ ام المونين حفرت ميمونه ولاهنا كااصل نام' برهُ' تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6797         | ۵۸۹ حضرت میمونه ن <sup>هانها</sup> کے متعلق قدرت کا ایک عجیب فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6802         | <ul> <li>۹۰ جب جنازہ اٹھاؤتو چار پائی کو جھٹکا لگنے ہے اور زیادہ حرکت دینے سے بچانا چاہیے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6804         | ۱۹۵ م المونین حضرت زینب بنت خزیمه عامریه طاقه کاذ کر<br>۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6805         | ٩٢ - حفزت زينب بنت خزيمه في كورسول الله مثل الله الله مثل |
| 6807         | ۷۹۳ ام المونين حضرت عاليه في هيا كاذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6809         | ۵۹۴ حضرت اساء بنت نعمان وفيضا كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6810         | 29۵ مشریک انصاریہ ڈھنٹا کاذ کران کاتعلق بی نجار کے ساتھ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 681 <b>1</b> | ۷۹۷ حفرت سناء بنت اساء بن صلت سلميه بي الأكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6816         | ے92 حضور مُثَاثِیْنِ کی ایک زوجہ کے خلاف،خواتین کی ایک سازش<br>۔ یہ ایک ایک زوجہ کے خلاف مخواتین کی ایک سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6817         | ۷۹۸ اشعث بن قبیں کی بہن قتیلہ بنت قبیں کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6818         | 99 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6818         | ۸۰۰ سب سے پہلی ماریہ قبطیہ ہیں جو کہ حضرت ابراہیم بٹی تھا کی والدہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6822         | ا•۸ کبری کا دود رہ بینے ہے بچے کی صحت احیمی ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| فهرست | و کے (سرج) جلد بیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المستد        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6856  | حضرت رقيه بناها كوخسره فكلاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٢٨           |
| 6857  | رسول الله مَثَاثِينَا كَي صاحبز ادى حضرت أمّ كلثوم وليَّتُها كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19r           |
| 6857  | رسول الله طافييم كى صاحبز ادى حضرت أمّ كلثوم خاتها كالصل نام'' الميه'' تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۳٠           |
| 6857  | حضرت رقیہ خاتھا کی وفات کے بعد حضرت عثان خاتھۂ کے ساتھ''ام کلثوم'' کا نکاح ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٣١           |
| 6859  | رسول اللهُ مَنَا لِيَهِمُ ا بِنِي بينيون كے فيصلے خودنہيں كرتے بلكه الله تعالى كى جانب سے ہوتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳۲           |
| 6859  | جس سے بہت امید ہو وہ آپ کورشتہ نہ دے تو ناراض نہیں ہونا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳۳           |
| 6860  | نسبت مصطفل مَنْ اللَّيْمِ حِيويني كي بريشاني أور حضرت عثمان ولانتيا كا نكاح ثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٣٣           |
| 6862  | حضرت أم كلثوم في كاشو برافضل بي يا حضرت فاطمه في كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٢٥           |
| 6863  | رسول الله مَا لَيْنَا كُلِّي بِعِو بِهِ مِن ،حضرت عبدالمطلب كي بيٹيوں اور حضور مَا لَيْنَا كِم جيا كي بيٹيوں كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 6867  | وہ پہلی مسلمان خاتون جس نے کسی کا فرمرد کوقتل کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12            |
| 6868  | رسول الله مثَاثِينِم کی چھو چھی اروی بنت عبدالمطلب کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 6869  | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي يَهُو يَهُمَى اور حفرت أَلَى ذَاللَّهُ فَي مِن معرت أُمَّ مإنى فاخته بنت ابي طالب بن عبدالمطلب كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٣٩           |
| 6869  | حضرت اُمّ ہانی کانام' فاختہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 6871  | رسول الله مَنْ يَنْ اللهِ عَلَيْ البوطالب سے اپنی كزن "ام بانى" كارشته مانگاتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۸           |
| 6873  | سابقه شوہر کی اولا دکی وجہ سے اُم ہانی نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ سے نکاح سے معذرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۳۲           |
| 6873  | رسول الله تَا اللَّهِ مَا أُمَّ مِانِي كَ مُعرِ حِياشت كَ ٨ نوافل برير هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 6876  | سر کہا چھا سالن ہے جس گھر میں سر کہ ہووہ مبھی برباذہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · <b>۸</b> ۳۳ |
| 6876  | مجبوری کی بناء پر کھڑے ہوکر پاٹی کی سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۳۵           |
| 6877  | قریش خاندان کی فضیلت کی کوجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 6869  | حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف کی بیٹیوں میں سے حضرت اردئی بنت عبدالمطلب بھی ہیں، بیرسول اللہ مَثَاثِیَّتِم کی بھو پھی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 6882  | کسی کونقصان سے بچانا ہوتو حق واضح کرنے کے لئے کسی کی عادت بیان کرنا غیبت نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳۸           |
| 6883  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 mg          |
| 6886  | شفاء بنت عبدالله قرشيه ظافها كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 6888  | كى تكليف كا دم كرنے كورسول الله مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مِلْ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِي |               |
| 6890  | کفر پیکلمات کی آمیزش نہ ہو،تو دم کرنا جائز ہے،رسول اللہ عَنْ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِسْتِ پِسْندفر مایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 6890  | رسول اللد مُنْ يَعْيِمُ نے فر مایا: اے شفاء بنت عبداللہ، بیدم 'مقصہ 'مقل کوبھی سکھا دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۵۳           |

| فهرست | کے (مِرْج) جِلدہِ جُمْ                                                               | المستدر |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6892  | الله اکبر،میاں بیوی کے پاس صرف دو کپڑے ہیں باری باری پہن کرنماز پڑھتے ہیں            | Apr     |
| 6893  | ام عبدالله حضرت ليلي بنت ابي حثمه قرشيه عدويه والفيا كاذكر                           | ۸۵۵     |
| 6896  | حفرت عمر ﴿ لَهُ فَيْ كَي مِهِن حفرت فاطمه بنت خطاب بن نفيل ذلينا كاذكر               | YON     |
| 6897  | مکہ مکرمہ میں بیعت کرنے والی خوا مین میں سب ہے پہلی خاتون                            | 102     |
| 6897  | حضرت عمر فاروق ولأتنزك قبول اسلام كالمختضروا قعه                                     | ۸۵۸     |
| 6898  | حضرت عمر والتعذ کے سامنے ان کی بہن کی حق گوئی                                        | 109     |
| 6899  | وضوے پہلے بسم الله بردهنی حابئے                                                      | A4+     |
| 6899  | جومجھ پرایمان نہیں رکھنا اور اسہ رہے محبت نہیں کرتا ،اس کا اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں  | IFA     |
| 6900  | ام عبدالله بن عمر وحضرت أمّ نُبَيه بنت حجاج وها كاذ كر                               | AYF     |
| 6900  | انسان پراللہ تعالیٰ کے حقوق،اس کی بیوی کے،اوراس کی اپنی جان کے بھی حقوق لازم ہیں     | 442     |
| 6901  | حضرت ابوحذیفه بن عتبه رفانط کی بیوی حضرت سہله بنت سہبل واقعا کا ذکر                  | 777     |
| 6902  | حضرت سہلہ نے حضرت سالم کو دودھ پلا یا تھا                                            | AYA     |
| 6904  | حضرت اُمّ حبیبہ جاهنا کا ذکران کا نام حمنہ بنت جحش ہے                                | YYA     |
| 6906  | عبادت میں خود کو تکلیف نہیں دینی چاہئے                                               | 474     |
| 6926  | عورت جتنی محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے اتنی محبت کسی دوسرے کے ساتھ ہوہی نہی سکتی        | AFA     |
| 6908  | حضرت فاطمه بنت البحثبيش وكافينا كاذكر                                                | AYA     |
| 6908  | عورت کومسلسل خون آئے تو نماز کا کیا حکم ہے؟                                          | ۸4.     |
| 6909  | ام جميل حضرت فاطمه بنت مجلل قرشيه وهاشا كاذكر                                        | 141     |
| 6909  | وہ خوش نصیب بچہ جس کے منہ میں رسول اللّٰد مثَلَ اللّٰہِ عَلَیْ اِنّا لعابِ دہمن ڈالا | 125     |
| 6910  | رسول الله مَالِيَّةِ في با ندى حضرت وَلِيَّهُا أمّ اليمن اوران كى دابيه كاذ كر       | 120     |
| 6910  | حضرت زید بن حارثه طالتیمهٔ حضرت خدیجه طالفهٔ کے غلام تھے                             | 146     |
| 6912  | وہ نبی محترم جن کا پیشاب مبارک بھی باعث شفاء ہے                                      | 140     |
| 6915  | حضرت ارویٰ بنت کریز قرشیه ڈھٹا کاذ کر                                                | 14      |
| 6916  | حضرت اساء بنت ابوبكرصديق والجنب كاذكر                                                | 144     |
| 6917  | حضرت اساء بنت ابی بکر «چیزاپنے پاس ایک خنجر رکھا کرتی تھیں                           | ۸۷۸     |
| 6919  | حفرت نساعه بنت زبير وثاثينا كاذكر                                                    | 14.9    |

| م فهرست | - PA                                        | المستدوك (برج) بلدنجم                             |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6921    | ر في كا فركر                                | ۸۸۰ ان کی بہن حفرت اُمّ حکم بنت زبیر              |
| 6922    |                                             | ۸۸۱ گوشت کھانے ہے وضونہیں ٹو ٹما                  |
| 6924    | ب نظمه کاذکر                                | ۸۸۲ حفرت امامه بنت حمزه بن عبدالمطله              |
| 6925    |                                             | ٨٨٣ ام رمية في فاكاذكر                            |
| 6925    | بھی لرزاٹھا تھا                             | ۸۸۴ سعد بن معاذ رافظ کی وفات برعرش                |
| 6926    |                                             | ٨٨٥ حضرت أمّ كلثوم فلفَّهُا كاذكر                 |
| 6926    | نے والی خواتین میں سب سے پہلی خاتون         | ٨٨٦ رسول الله مَالَيْكُمْ كَ بعد ججرت كر_         |
| 6928    |                                             | ٨٨٧ ام خالد بن خالد فظفنا كاذكر                   |
| 6930    | الله كاذكر                                  | ٨٨٨ حضرت فاطمه بنت متبه بن ربيعه ظ                |
| 6931    |                                             | ٨٨٩ حفرت حمنه بنت جحش فالفا كاذكر                 |
| 6933    |                                             | ٨٩٠ ام قيس بنت محصن ظافها كاذكر                   |
| 6934    | میں جا ئیں گے                               | ٨٩١ وهستر بزارلوگ جو بلاحساب جنت                  |
| 6935    | فالمجنأ كاذكر                               | ۸۹۲ حضرت جذامه بنت ومب الاسديي                    |
| 6937    |                                             | ٨٩٣ حامله عورت نج كودوده نه بلائے                 |
| 6938    | نا كاذكر                                    | ۸۹۴ حضرت صفیه بنت شیبه بن عثمان طافع              |
| 6939    | J;                                          | ٨٩٥ حضرت فاطمه بنت البحبيش رايطا كا               |
| 6940    |                                             | ٨٩٦ خفرت بسرِه بنت صفوانً اللها كاذ كر            |
| 6940    | ریمتنج کی م                                 | ۸۹۷ جس نے ذکر کو چھوا، وہ وضو کرے (               |
| 6941    |                                             | ۸۹۸ حضرت بره بنت ابی تجراة نظفا کاذ <sup>کر</sup> |
| 6941    |                                             | ٨٩٩ ابوتجراة ابن بي فكيه كانام" يبار"             |
| 6942    | 2 2                                         | ٩٠٠ حضور مَا يُعْتِمُ بِر درخت اور يَقر مملام     |
| 6943    |                                             | ٩٠١ حضرت حبيه بنت الي تجراة ولي كاز               |
| 6944    | ی بہت تیز دوڑا کرتے تھے                     | ٩٠٢ رسول الله مَنْ شِيْقُ صفادِمروه كي سعى جير    |
| 6945    | ر النيخة كي بهن حضرت أمّ فروه والنيخة كاذكر | ٩٠٣ ابوقحافه کی بیٹی، حضرت ابو بکر صدیق           |
| 6946    |                                             | ٩٠۴ حفرت اميمه بنت رقيقه ويا كاذكر                |
| 6946    | ان سے ہاتھ میں ملایا کرتے تھے               | ٩٠٥ خواتين كي بيعبت ليت وقت حضور م                |

7072

7123

١٠٠٩ کھانسي آئے توشور بابينا جاہئے

| فهرست | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المستدرك (سرم) جلاپنم                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7127  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠١٠ کھانے کوٹھنڈا کرلیا کرو                    |
| 7128  | نين آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اا ا ا رات کوسونے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے جاتا    |
| 7129  | یا کرو کیونکہ اس سے بدن کوراحت ملتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٠١٢ جب كهانا كهاف لكوتوات جوت اتارل            |
| 7130  | ، جن ہےرسول اللہ مَا لَيْزُمُ نے منع فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠١٣ - منازي، اقراءتين، اكهانے اور البار        |
| 7134  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۱۴ عجوہ جنتی تھجورہے اور صحرہ جنتی پھرہے      |
| 7139  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۱۵ کھانا کتنی مقدار میں کھانا جاہئے           |
| 7142  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۱۶ زیتون کی برکتیں                            |
| 7144  | ری ہوتی رہیں،وہ کامیاب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۰۱۷ جو ہدایت یا فتہ ہوا دراس کی ضرور تیں پو    |
| 7146  | ہے،جس سے اس کو پریشانی کا سامنا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۰۱۸ میزبان سے ایسی فرمائیش نہیں کرنی جا۔       |
| 7147  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠١٩ ايك روآيت كه رسول الله مثلاثير كم متما     |
| 7148  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٢٠ کا مياب شخص کی نشانياں                     |
| 5151  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اندہ جانورے جوحصہ کاٹ لیاجاتا ہے                |
| 7153  | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۲۲ برتنوں کو پاک کرنے کا طریقہ                |
| 7159  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٢٣ كوكي چير كهانے سے پہلے حضور مَالَيْنِمُ ال |
| 7160  | کے حلال یا حرام ہونے کی حقیق میں نہ پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۲۴ مسلمان کسی کے ہاں کھائے بیئے تواس          |
| 7162  | کے دن حوض کوثر سے محروم رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۰۲۵ جوظالم حكمران كاساتھ دے،وہ قیامت           |
| 7163  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠٢٦ صدقه گناهون كومثأ ديتا ہے                  |
| 7164  | ،لائق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰۲۷ جوگوشت حرام سے بلا ہو، وہ دوزخ کے          |
| 7167  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۲۸ میتیم اور عورت کے مال کی ذمہ داری تبہر     |
| 7169  | ھانا کسی پرہیز گار کے بیٹ میں جانا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰۲۹ دوی صرف مون کے ساتھ کروہ تہارا کم          |
| 7170  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۳۰ شرط ہے جیتا ہوا مال اور اس سے بنایا ہو     |
| 7171  | صور مَا الْمُؤْمُ نِهِ مَنْعُ كَمِيا ہِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسوا المحاني ايسي جنهيں كھانے سے                |
| 7172  | افضيك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۰۳۲ مسلمان کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے ک    |
| 7173  | <i>چې بې</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۰۳۳ وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کا گفارہ نے       |
| 7174  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۳۴ وہ مختصر عمل،جس کا عامل جنتی ہے            |
| 7175  | to the second se | ۱۰۳۵ حلال کمائی ہے خود کھانا پینا بھی صدقہ۔     |

|     | فهرست            | وکے (سترجم) جلد پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المستم |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7   | 7216             | جس نے دنیامیں ریٹم پہنا وہ آخرت میں اس سےمحروم رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+41   |
| 7   | 7216             | جود نیامیں شراب پئے گا وہ آخرت میں اس ہے محروم رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+41   |
| 7   | 7217             | د باغت کے ممل سے کھال پاک ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+41~  |
| 7   | 7219             | حرمت شراب کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0×1    |
| 7   | 7224             | حضرت عمر وفاتفئا كاتفوى اورحرمت شراب كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+44   |
| 7   | 7228             | مال حرام سے صدقه کرنا جائز نبیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+74   |
| 7   | 7228             | شراب سے منسلک بہت سارے لوگوں پررسول الله مَثَاثِيْرُ الْحَالِيْرِ اللهِ مَثَاثِيرُ اللهِ مَثَاثِيرًا عَلَيْهِ اللهِ مَثَاثِهِ اللهِ مَثَاثِهِ اللهِ مَثَاثِهِ اللهِ اللهِ مَثَاثِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَثَاثِهِ اللهِ اللهُ مَثَاثِهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل | AF*I   |
| . 7 | 7231             | شراب ہر گناہ کی جڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+49   |
| 7   | 7232             | جس نے شراب پی، جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+4+   |
| 7   | 7234             | شراب نوش قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر، جنت میں نہیں جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1•41   |
| 7   | 7235             | والدین کے نافر مان ،شراب نوش اور احسان جمانے والے پر اللہ تعالی نظر رحت نہیں کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+27   |
| 7   | 237              | شراب نوشی سب سے بڑا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 7   | <sup>7</sup> 237 | مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی ،اس پر جنت حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+41   |
| 7   | 237              | شراب نوشی کے بعد حیالیس دن کے اندراندرمر گیا تو جاہلیت کی موت مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-20   |
| .7  | 237              | نام بدلنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوجاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+44   |
| 7   | 238              | ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 7   | 239              | شراب کی مختلف قشمیں اور ہر طرح کی شراب کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 7   | <b>'24</b> 0     | نیکی اور بھلائی کے کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+49   |
| 7   | 241              | رسول الله من النيام كالسمجهان كاخوبصورت انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+/4+  |
| 7   | <b>'2</b> 42 ,   | انسان کی خدمت کا سب سے زبادہ حقد کون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/1   |
| 7   | 246              | جوجتنا زیادہ قریبی رشتہ دارہے،وہ صلہ رحمی کا اتنا ہی زیادہ سٹن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.47   |
| 7   | 248              | جنت مال کے قدموں میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٠7  | 249              | باپ کی رضامیں اللہ تعالیٰ کی رضاہے اور ہاپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+11   |
| 7   | 250              | ماں باپ کوناراض کرنے والی کی ہجرت بھی قبول نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1•14   |
| 7   | 251              | ماں کہتے تو بیوی کوطلاق دے دین جا ہے خواہ بیوی حق پر ہی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y 14-1 |
| 7   | 253              | عبدالله بن عمر جمعیانے والد کے کہنے پر بیوی کوطلاق نہ دی تو حضور منگائی اراض ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1•14   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| فهرست          | دو کے (سرم) جلد پیم                                                                                | المستم |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7254           | جوذ نح کے وقت غیر اللہ کا نام ئے،اس پر اللہ کی لعنت                                                | 1•٨٨   |
| 7254           | ماں باپ کے نافر مان پر اللہ کی لعنت                                                                | 1-19   |
| 7256           | رسول الله مَنْ الْفِيرُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِي مِنْ هِ كُرِدِ عَاماً كُلَّ الْمُنْ | 1-9-   |
| 7257-          | ماں باپ کے فر ما نیر دار کے لئے رسول الله منافق کم خصوصی دعا                                       | 1+91   |
| 7258 ~         | کوئی مجبور و بے بس مدد کے لئے آئے تواس کی مدد ضرور کرو                                             | 1-97   |
| 2759           | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولا دیں تمہاری خدمت کریں گی ۔                                | 191    |
| 7260           | ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاسکتا ہے اس کا طریقہ                           | 1+91   |
| 7261           | مال کی غیرموجودگی میں خالہ کی خدمت کرنا بھی مال کی خدمت کا درجہ رکھتا ہے۔                          | 1+90   |
| 72 <b>62</b> - | جادو سیکھ کر پچھتانے والی ایک خاتون کا قصہ                                                         | 1+97   |
| 7269           | صلەرخى كى تاكىيە                                                                                   | 1+94   |
| 7276           | رسول الله مَثَاثِينِهِمْ كَى حضرت عبدالله بن عباس ولاهُمَا كوايك وصيت                              | 1+91   |
| 7277           | رات کی تنبائی میں عبادت کرنے والاجنتی ہے                                                           | 1+99   |
| 7278           | عمرلمبی اوررزق میں وسعت کرانے کاسنہری طریقہ                                                        | 11++   |
| 7280           | عمر میں اور رزق میں اضافیہ اور بری موت ہے بچاؤ،صلہ رحمی میں ہے                                     | 11+1   |
| 7282           | الله تعالی کسی کے ساتھ ناراض ہونے کے باوجود صلد رحمی کی بناپر اس کارزق بڑھادیتا ہے                 | 11+1   |
| 7283           | رشتہ داریاں ملتے رہنے سے قائم رہتی ہیں                                                             | 11+1-  |
| 7285           | جوتم سے نہ ملے ہتم اس سے ملو، جوتمہیں کچھ نہ دے ہتم اس کو دو                                       | 11+14  |
| 7285           | جوتم برظلم کرے ہتم اس کومعاف کردو                                                                  | 11+0   |
| 7289           | بغاوت اورقطع رحمی کامر تکب د نیااورآ خرت میں سزایا تا ہے                                           | 11+7   |
| 7291           | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے                                                             | 11•4   |
| 7292           | ایک سال تک قطع تعلقی رکھنے کا گناہ قمل کرنے کے برابر ہے                                            | II+A   |
| 7293           | بخل سب سے بردی بیاری ہے                                                                            | 11+9   |
| 7294           | وہ خوش نصیب خاتون جن کے لئے رسول اللہ مَا اللَّهُ عَلَيْمَ نے اپنی چا درمبارک بچھا دی              | 111+   |
| 7295           | جواپنے دوستوں اور پڑ وسیوں کے حق میں اچھا ہے،اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا ہے                         | 1111   |
| 7296           | مہمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہئے اور مہمانی تین دن تک ہے                                    | 1111   |
| <b>72</b> 99   | جس کی شرارتوں سے اس کاریڑ وی محفوظ نہیں ہے، وہ محف مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے                    | 1111   |

| فهرست | ہے (سرجم) جلد پنجم                                                                  | عتسمال |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7301  | الله پاک ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے                              | ١١١١٢  |
| 7302  | شریر پڑوی کےشرسے بیچنے کا ایک دلجیپ طریقہ                                           | 1110   |
| 7304  | زبان دراز خاتون کی نماز ،روز ہ اورصد قہ کا اس کوکوئی فائدہ نہیں ہے                  | III    |
| 7306  | نیک پڑوی ،کھلامکان اورآ رام دہ سواری میسر ہونا بھی د نیامیں سعادت کی بات ہے         | 1112 . |
| 7307  | جس کا پڑوی بھوکا سویا ہو،اس کومومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے                        | IIIA . |
| 7309  | کون ساپڑوی زیادہ حسن سلوک کامستحق ہے                                                | 1119   |
| 7310  | محبت بڑھانے کاایک مجرب عمل                                                          | 1174   |
| 7311  | میری امت میں سابقه امتوں والی بیاریاں آئیں گی ان کی تفصیل                           | 1171   |
| 7312  | ۔ وہ مخص ایمان کی حلاوت پائے گا جواپنے بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے گا | וויר   |
| 7213  | جو جنت چاہتاہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرے جواپنے لئے کرتاہے           | IITT   |
| 7214  | جواللہ کی رضا کے لئے باہم محبت کرتے ہیںان کی مغفرت کردی جاتی ہے                     | III    |
| 7215  | جولوگ اللہ کی رضا کے لئے باہم محبت کرتے ہیں،وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے       | iira   |
| 7316  | الله کی رضا کی خاطر جوایک دوسرے ہے محبت کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے     | IITY   |
| 7318  | اللّٰد کی رضا کی خاطر جوایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،ان کھے لئے نور کے منبر ہوں گے    | 1174   |
| 7319  | دوسی د کیھے بھال کر نیک آ دمی سے لگانی جاہئے                                        | TIPA   |
| 7321  | جس سے محبت ہو،اس کواپنے جذبات سے آگاہ کردینا حاہیے                                  | 1179   |
| 7323  | باہم محبت کرنے والوں میں وہ انضل ہے جوزیا دہ محبت کرتا ہے                           | 111-   |
| 7325  | بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق                                                            | 11111  |
| 7325  | غیراللّٰد کوسجدہ رواہوتا توعورت کوحکم ملتا کہ وہ اپنے شوہر کوسجدہ کرے               | 1177   |
| 7326  | ورخت نے رسول الله منافیظ مریسلام بریرها                                             | 1144   |
| 7326  | ایک صحابی نے رسول الله منگافیز کم کے قدموں کو چو ما                                 | 11111  |
| 7327  | بہترین شخص وہ ہے جوعورتوں کے حق میں اچھا ہو                                         | 1110   |
| 7328  |                                                                                     | 1177   |
| 7329  | شوہرگھر میں ہوتو ہیوی اس کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہے مت رکھے                        | 1172   |
| 7330  | شو ہر کی نا فرمان عورت کی عبادت قبول نہیں ہے                                        | IITA   |
| 7331  | ماَں کی مامتا کا ایک خوبصورت منظر                                                   | 11179  |

| 7333 | عورت کوسدھارانہیں جاسکتا،ٹیڑھی پہلی سے پیداہوئی ہے،اس کےساتھ ایسے ہی گزارا کرو                        | 1100    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7334 | عورت کوسیدها کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کوتو ژمیٹھو گے                                                 | וורו    |
| 7335 | الله تعالیٰ اس عورت پر نگاہ کرم نہیں کرتا جواپنے شو ہر کی شکر گز ارنہیں ہے                            | 1104    |
| 7338 | عورت پراس کے شوہر کا اور مرد پراس کی مال کا زیادہ حق ہے                                               | ٣       |
| 7339 | رسول اللَّهُ مَثَلِ اللَّهِ مَثَلِ مَصْرِت حَدَيجِهِ كَي سهيليول كَي كُفر سالن وغيره بهجوايا كرتے تھے | االدلدي |
| 7341 | بنی اسرائیل نه ہوتے تو گوشت خراب نه ہوتا                                                              | IIra    |
| 7342 | مردہے بھی نہ بوچھنا کہاں نے اپنی بیوی کو کیوں مارا (حضرت عمر ڈاٹٹٹز)                                  | IIMA    |
| 7342 | وتر پڑھے بغیر مبھی نہ سونا                                                                            | Hrz     |
| 7343 | محبت بھی موروثی چیز ہے اور بغض بھی موروثی چیز ہے                                                      | IIM     |
| 7345 | جوبٹی باپ کے دروازے پر ہوباپ کااس پرخر چد کرنا سب سے برداصدقہ ہے                                      | 1169    |
| 7346 | تین ، دواورایک بیٹیوں کی پرورش کرنے اوراس پرصبر کرنے والاجنتی ہے                                      | 110+    |
| 7347 | الله تعالیٰ اپنے کسی بھی دوست کوآگ میں نہیں ڈالے گا                                                   | 1101    |
| 7349 | ماں اپنے بچوں پر کس قدر مہربان ہوتی ہے سبحان اللہ                                                     | HOT     |
| 7353 | جوبچوں پررخمنہیں کرتااور بروں کااحتر امنہیں کرتاوہ ہم میں ہے نہیں (فرمان مصطفیٰ مَلَاثِیمُ)           | 1100    |

ذِكُرُ مَنَاقِبِ اُوَيُسِ بَنِ عَامِرِ الْقَرَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اُوَيُسٌ رَاهِبُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ وَلَـمُ يَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّ عَلَيهِ فَصَلِهِ، فَذَكَرْتُهُ فِي جُمْلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ بِصِقِيْنَ بَيْنَ يَدَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ وَضَى الله عَنْهُ وَضَى الله عَنْهُ

## امت محدید کے راہب حضرت اولیں بن عامر قرنی ڈائٹنز کے فضائل

ان کورسول الله منگالیُّم کی صحبت حاصل نہیں ہے، کیکن کیونکہ رسول الله منگالیُّم نے اپنی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آپ کے فضل و کمال پر دلالت کرتا ہے، اس لئے میں نے جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب ڈٹاٹوئو کی معیت میں شہید ہونے والوں کے ضمن میں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

5716 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنِ يَقُولُ: " قُتِلَ الْوَيْسُ الْقَرَنِيُّ بَيْنَ يَدَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ يَوْمَ صِفْيْنَ 
هُو لَمُ يَكُى بَن مَعِينَ فَرَمَاتَ بِين: حضرت اولين قرنى رَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرت على بن ابى طالب رَنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى مَعِيت مِين جنگ صفين عين شهيد بوئ -

5717 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ يَبِرِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّيْنَ نَادَى مُنَادٍ مِنُ اَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَبِرِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِيْنَ نَادَى مُنَادٍ مِنْ اَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ اَصْحَابَ عَلِيّ: اَفِيكُمْ اُويُسٌ الْقَرَنِيُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَرَبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ مَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ التَّابِعِيْنَ اُويُسٌ الْقَرَنِيُّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5717 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالرَّمَن بن ابی لیا فرماتے ہیں: جنگ صفین کے دن حضرت معاویہ والنَّمَا کے کسی ساتھی نے حضرت علی والنَّمَا کے ساتھیوں کو پکارکر پوچھا: کیا تمہارے اندر اولیں قرنی والنَّمَا کوموجود ہے؟ لوگوں نے بواب دیا: بی ہاں۔ پھراس محض نے اپنا گھوڑا دوڑ ایا اور یہ کہتے ہوئے حضرت علی والنَّمَا کے النگر میں شامل ہوگیا کہ ' اولیں قرنی والنَّمَا العین میں سب سے افضل ہیں'۔ گھوڑا دوڑ ایا اور یہ کہتے ہوئے حضرت علی والنَّمَا کے اللَّمَا اللَّهِ بُنُ دَوْمِ الْمَدَانِينَّ ، فَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ مَمْ وَ الْمَدَانِينَّ ، فَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مَمْ وَ الْبَحِلَى ، عَنْ حَبَّانَ بُنِ عَلِيّ الْعَنَذِيّ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَوِيفٍ ، عَنِ مَنْ حَبَّانَ بُنِ عَلِيّ الْعَنَذِيّ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَوِيفٍ ، عَنِ مَنْ حَبَّانَ بُنِ عَلِيّ الْعَنَذِيّ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ طَوِيفٍ ، عَنِ

5717: دلائل النبوة للبيهقي - جماع ابواب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده

الاَصْبَعِ بُنِ نُبَاتَةَ قَالَ: شُهِدُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ صِفِيْنَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُبَايِعْنِى عَلَى الْمَوْتِ؟ اَوْ قَالَ: عَلَيهِ عَلَى الْمَوْتِ؟ اَوْ قَالَ: اَيْنَ النَّذِى وُعِدُتُ بِهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ عَلَى الْقَصَالِ؟ فَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ، قَالَ: فَقِيْلَ: هَذَا أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَمَا زَالَ يُحَارِبُ اَصْمَارُ صُوفٍ مَحْنُوقُ الرَّاسِ، فَبَايَعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ، قَالَ: فَقِيْلَ: هَذَا أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَمَا زَالَ يُحَارِبُ بَيْنَ يَكَيْهِ حَتَّى قُتِلَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَاكِمُ: " وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5718 - سنده ضعيف

﴿ ﴿ اصبع بن نباتہ فرماتے ہیں: میں جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رفائیڈ کے پاس گیا، وہ کہہ رہے تھے: کون کون شخص موت پر میری بیعت کرے گا؟ (راوی کوشک ہے کہ یہاں پر حضرت علی رفائیڈ نے موت کالفظ بولا یا قبال کا)۔ ۹۹ آدمیوں نے ان کی بیعت کی۔ پھر حضرت علی رفائیڈ نے پوچھا: تمام کہاں ہے؟ وہ خص کہاں ہے جس کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کے بعد منڈ ہے ہوئے سر والا، بوسیدہ کیڑوں میں ملبوس ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے موت اور قبل پر ان کی بیعت کی۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حضرت اولیس قرنی رفائیڈ مسلسل جنگ کرتے رہے جی کہ شہید ہوگئے۔

ﷺ کی امام حاکم کہتے ہیں: اس بارے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کی صحیح احادیث موجود ہیں۔

5719 - الحُبَرُنَاهُ الْبُوعَلِي اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدٌ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِی آبی، عَنُ قَبَادَة، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْلَی، عَنُ آسِیْرِ بُنِ جَابِر، قَالَ: کَانَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ عُصَرُ بُنُ اللهِ عَنَاهُ إِذَا اَتَتْ عَلَیْهِ اَمُدَادُ الْیَمَنِ سَالَهُمْ، اَفِیکُمْ اُویْسُ بُنُ عَامِر، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ قَرَنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَاتَ مِنْ مُوادٍ ثُمَّ قَرَنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَاتَ مِنْ مُوادٍ ثُمَّ قَرَنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَمِدْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْضِعَ دِرُهَمِ، قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْضِعَ دِرُهَمٍ، قَالَ: يَعْمُ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَوْدُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَعْرُ وَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ فَيَنِ الْعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ مَلُولُ اللهُ عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَمْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اَشُرَافِهِمْ، فَسَالَ عُمَرُ عَنُ أُويُسٍ كَيْفَ تَرَكْتَهُ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَأْتِى عَلَيْكُمُ أُويُسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ اَهُلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرُهَمِ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسُّتَغُفِرَ لِي، فَقَالَ: اَنْتَ اَحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لَى، فَقَالَ: اَنْتَ اَحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لَى، فَقَالَ: اَنْتَ اَحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لِى، فَقَالَ: اَنْتَ اَحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لِى، فَقَالَ: اَنْتَ اَحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لِى، فَقَالَ: السَّعُفِرُ لَهُ، قَالَ: فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، لِى مُ فَقَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَاسْتَغُفَرُ لَهُ، قَالَ: فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، لِى مَا السَّيْتُ عُلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّاسُ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، قَالَ: فَاسْتَعُفُرُ لَهُ، قَالَ: فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، قَالَ السَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِجَاهُ بِها لِهِ السِّياقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5719 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت اسرین جابر را الله عنه عروی ہے کہ جب یمن کے امدادی مجاہدین آئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب را الله خطاب ر

آپ اویس بن عامر ہیں؟

ب جي بال-

كيا آپ مراد قبيلے اور قرن سے تعلق رکھتے ہيں؟

جي بال۔

کیا آپ برص کی بیاری میں مبتلا ہوئے تھے، پھر تندرست بھی ہوگئے تھے؟

جی ہاں۔

كيا آپ نے اپني والده كو پايا؟

جي بال۔

حضرت عمر بن خطاب طالب

حضرت اوليس ملانية:

حضرت عمر بمة الذفرة الله وي منا

حضرت اوليس طانيخة:

حضرت عمر منافعة:

حضرت اوليس طانتنظ:

حضرت عمر بن خطاب والعين:

حضرت اوليس مثانفظ:

حفزت عمر بن خطاب رہا تھا ہے۔ اللہ من ایک جماعت کے ہمراہ ایک اور ایک جماعت کے ہمراہ ایک ایک جماعت کے ہمراہ ایک اور اور ہن کا باشندہ ہوگا، وہ برص کی بیاری میں اولیں بن عامرنای شخص تمہارے پاس آئے گا، جس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا اور وہ قرن کا باشندہ ہوگا، وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہوکر صحت یاب ہو چکا ہوگا، البتہ ایک ورہم جتنا، اس کے جسم پر سفید نشان باقی ہوگا، اس کو (اپنی) والدہ کی صحبت میسر آئی ہوگا اور وہ اپنی ماں کا فرما نبروار ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام بیہوگا کہ) اگروہ (کسی کام کے لئے) اللہ تعالیٰ کے نام کی قتم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قتم کو ضرور پوراکرے گا۔ اگر ہوسکے تو تم اس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کروانا، (پھر حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو نے ان سے ) مغفرت کی دعائے کی ورخواست کی، انہوں نے حضرت عمر وٹائٹو کے لئے دعائے

مغفرت کی۔

حضرت عمر وللنوائ نوچھا: آپ كہاں جانا چاہتے ہيں؟ انہوں نے جواباً كہا: كوفد-حضرت عمر ولائون نے كہا: كيا ميں وہاں کے گورنر کے نام آپ کے لئے ایک خط نہ لکھ دوں جس کی وجہ ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔حضرت اولیں ڈائٹٹنے نے فر مایا: رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے غبار آلود اور مٹی میں اٹے ہوئے لوگوں میں رہنا اچھا لگتاہے۔ (راوی کہتے ہیں)ا گلے سال سرکاری عمائدین میں ہے ایک صاحب حج کرنے کے لئے آیا،تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹؤنے اس ہے حضرت اولیں قرنی وٹائٹو کے بارے میں دریافت کیا ،تواس نے بتایا کہ میں ان کواس حالت میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ وہ ایک چھوٹے سے شکتہ گھر میں رہتے ہیں۔اس کے پاس سامان بہت کم ہے۔حضرت عمر بھائنے نے فرمایا: میں نے رسول الله منافی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تمہارے پاس مینی لوگوں کی کسی جماعت کے ہمراہ اولیس بن عامر بھائٹ آئے گا،اس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا اوروہ قرن کار ہنے والا ہوگا۔ وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہوکرصحت یاب ہو چکا ہوگا ، جبکہ ایک درہم جنٹنی جگہ پرنشان باقی ہوگا ، وہ اپنی والدہ كا فرمانبرداراورخدمت كزار بوگا، (الله تعالى كى بارگاه ميں ايے مقام كا حامل بوگاكه) اگرالله تعالى كانام لے كرفتم اشا لے توالله تعالیٰ اس کی قتم کو پوراکردے گا۔ اگر ہوسکے تواس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کروالینا، (راوی کہتے ہیں)وہ صاحب ( حج سے واپس لوٹاتو ) کوفہ میں حضرت اولیں قرنی وہاتھا کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے دعائے مغفرت کرنے کی درخواست کی، حضرت اولیس والنظائے کہا: آپ توخود ابھی ابھی ایک مبارک سفرے تشریف لائے ہیں، آپ میرے لئے دعا کریں۔حضرت اولیس ڈٹائٹیزنے اس سے یو چھا: کیاتمہاری ملاقات حضرت عمر بن خطاب ٹٹائٹیز کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تب کوفہ کے لوگوں کو آپ کے مقام اور مرتبہ کا پتا چلا ، تو حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹڈ ( کوفہ چھوڑ کر کہیں اور ) چلے گئے۔ حضرت ایر فراتے ہیں: میں نے ان کی خدمت میں ایک جادر پیش کی تھی (وہ اتن عمدہ تھی کہ )جو بھی وہ جادر حضرت اولیں کے باس دیکھا تووہ یہی دریافت کرتا کداولیں کے باس نیے جا در کہاں سے آئی؟

کی پیرحدیث امام بخاری بُرَاتَیْ اورامام مسلم بُرِاتَیْ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بُرَاتَیْ نے اس کواس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

5720 - حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ حُمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ الضَّبِّيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ آبِي نَضْرَةَ، عَنُ السَيْرِ بُنِ جَابِرٍ قَالَ: لَنَّا اَقْبَلُ الْمُسَدِّمِ بَعَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَسْتَقُرِى الرِّفَاقَ فَيَقُولُ: هَلُ فِيكُمُ اَحَدٌ مِنْ قَرَنِ ؟ حَتَّى اَتَى عَلَيْهِ الْجُرَيْرِيِّ فَقَالَ: هَنُ اللَّهُ عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَسْتَقُرِى الرِّفَاقَ فَيَقُولُ: هَلُ فِيكُمُ اَحَدٌ مِنْ قَرَنٍ ؟ حَتَّى اتَى عَلَيْهِ قَلَلَ: هَنُ النَّعْتِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا قَلَلَ: هَنُ اللَّهُ عَمْرُ فَعَرَفَهُ بِالنَّعْتِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا السَمُكَ؟ قَالَ: آنَا أُويُسٌ، قَالَ: هَلُ كَانَ لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بِكَ مِنَ الْبَيَاضِ؟ قَالَ: نَعَمْ، دَعَوْتُ السَمُكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلْ كَانَ لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بِكَ مِنَ الْبَيَاضِ؟ قَالَ: نَعَمْ، دَعَوْتُ

5720:مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - اول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

اللُّهَ تَعَالَى، فَاَذْهَبَهُ عَتِى إِلَّا مَوْضِعَ الدِّرْهَمِ مِنْ سُرَّتِى لِاَذْكُرَ بِهِ رَبِّى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْتَغْفِرُ لِى، قَالَ: أَنْتَ آحَقُّ أَنْ تَسْتَغُفِ مَ لِي، أنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ حَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا رَبَّهُ فَاذْهَبَهُ عَنْهُ، إلَّا مَوْضِعَ الدِّرْهَم فِي سُرَّتِهِ قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، قَالَ: ثُمَّ ذَخَلَ فِي اَغْمَار النَّاس، فَلَمْ يَدُر ايَّنَ وَقَعَ؟ قَالَ: ثُمُ قَدِمَ الْكُوْفَةَ، فَكُنَّا نَجْتَمِعُ فِي حَلْقَةٍ فَنَذُكُرُ اللَّهَ، وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا فَكَانَ إِذْ ذَكَّرَهُمْ وَقَعَ حَدِيْتُهُ مِنْ قُـلُوبِنَا مَوْقِعًا لَا يَقَعُ حَدِيْتٌ غَيْرُهُ، فَفَقَدْتُهُ يَوْمًا، فَقُلْتُ لِجَلِيسِ لَنَا: مَا فَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَقُعُدُ الْيَنَا؟ لَعَلَّهُ اشْتَكَى، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ذَاكَ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَدَلَّلْتُ عَلَى مَنْزِلِهِ، فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَـرُحَمُكَ اللَّهُ، أَيْنَ كُنْتَ؟ وَلِمَ تَرَكْتَنَا؟ فَقَالَ: لَمْ يَكُنُ لِي رِدَاءٌ فَهُوَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنُ إِنِّيَانِكُمْ، قَالَ: فَٱلْقَيْتُ الَّيْهِ رِ دَائِسِي، فَفَقَذَفُهُ إِلَيَّ، قَالَ: فَتَحَالَيُتُهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: لَوْ آنِي آحَذُتُ رِ دَاءَ كَ هلذَا فَلَبِسُتُهُ فَرَآهُ عَلَى قَوْمِي، قَالُوا: انْ ظُرُوا الى هلذَا الْمُوَائِي لَمْ يَزَلُ فِي الرَّجُلِ حَتَّى خَدَعَهُ وَاخَذَ رِدَاءَهُ، فَلَمْ ازَلْ بِه حَتَّى اَخَذَهُ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ حَتَّى ٱسْمَعَ مَا يَقُوْلُونَ، فَلَيِسَهُ فَحَرَجْنَا، فَمَرَّ بِمَجْلِسِ قَوْمِهِ، فَقَالُوا: انْظُرُوا اِلى هلذا الْمُرَائِيّ لَمْ يَزَلُ بِالرَّجُلِ حَتَّى خَـدَعَهُ وَاَخَذَ رِدَاءَهُ، فَٱقْبَلْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: آلا تَسْتَحْيُونَ لِمَ تَوْذُونَهُ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَابَى انْ يَقْبَلَهُ، قَالَ: فَوَفَدَتْ وُفُودٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ اللي عُمَرَ فَوَفَدَ فِيْهِمْ سَيّدُ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: اَفِيكُمْ اَحَدٌ مِنْ قَرَن؟ فَقَالَ لَهُ سَيّدُهُمْ: نَعَمْ، اَنَا فَقَالَ لَهُ: هَلُ تَعْرِفُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ قَرَن يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ مِنْ اَمْرِهِ كَـذَا وَمِنُ آمُسرِهِ كَـذَا؟ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَذْكُرُ مِنْ شَأْن ذَاكَ وَمِنْ ذَاكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرً: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ، آدُرِكُـهُ مَـرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ مِنْ قَرَن مِنُ ٱمْرِهِ كَذَا وَمِنُ ٱمْرِهِ كَذَا فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ لَمْ يَبُدَأُ بِاحَدٍ قَبْلَهُ فَدَحَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ لِي، فَقَالَ: مَا بِكَدَا لَكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ، قَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا أَنَا بِمُسْتَغُفِرٍ لَكَ حَتَّى تَجْعَلَ لِي ثَلَاتًا، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: لَا تُؤُذِينِيُ فِيْمَا بَقِيَ، وَلَا تُخْبِرُ بِمَا قَالَ لَكَ عُمَرُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5720 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت اسر بن جابر ﴿ اللهُ فَر ماتے ہیں : جب یمن کے لوگ آئے تو حضرت ہمر ﴿ اللهُ فَان جماعتوں کی مہمان نوازی کی۔ (جب بھی کوئی جماعت آپ کے پاس آئی تو) آپ ان سے پوچھے: کیاتمہارے اندرقرن کا رہنے والاکوئی شخص موجود ہے؟ پھر قرن کے رہنے والے بچھلوگ آپ کے پاس آئے ، آپ نے ان سے پوچھا: تم کمال کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم قرن کے رہنے والے ہیں۔ پھر حضرت اولیں ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى ان کی جانب بر هائی گئی۔ حضرت عمر ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمُ مَا ان کی جانب بر هائی گئی۔ حضرت عمر ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَمُ عَلَى مَا لَمُ مَا اللهُ ہوا۔ لائے بیان کو بہتان لیا۔ اور ان کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا۔

حضرت عمر والنفية: آپ كانام كيا ہے؟

حضرت اولیں خاتفہ: میرانام''اولیں'' ہے۔

حضرت عمر ظائفا كالمحبت ياكى؟

حضرت اوليس رفاتنظ: حي مال ـ

حضرت عمر دلات کا آپ کے جسم پر کوئی سفیدنشان موجود ہے؟

حضرت اولیں بڑاٹھُڑا: جی ہاں۔ میں نے دعاما نگی تھی ،تواللہ تعالیٰ نے مجھے شفادے دی ،مگرناف کے قریب ایک درہم جتنی جگہ پرسفیدنشان اب بھی موجود ہے۔ بیاس لئے تا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھوں۔

حضرت عمر جالفظ آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔

حضرت اولیں را تا تا ہے کہ آپ میرے لئے بخشش کی دعاکریں ، کیونکہ آپ تو خود صحابی رسول ہیں۔

حضرت عمر رفائظ: میں نے رسول الله مالی م پیرماتے ہوئے ساہے کہ تابعین میں سب سے افضل ایک اولیں

نا می شخص ہوگا ،وہ قرن کا رہنے والا ہوگا ،وہ اپنی والدہ کو پائے گا ،(اور اس کا فر مانبر دار ہوگا )وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہوگا ، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعامائکے گا اوراللہ تعالیٰ اس کو شفادے گا مگر اس کی ناف پر ایک سفید نشان باقی رہ جائے گا۔

پھر حضرت اولیں بٹائٹنانے ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔اس کے بعدوہ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، پھر یہ بتانہ چلا کہ انہوں نے کہاں پر قیام کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوفہ میں آگئے، ہم لوگ ایک حلقہ ذکر میں شریک ہوا کرتے تھے وہاں پرحضرت اولیں ڈاٹھ بھی آتے تھے، جب آپ لوگوں کو وعظ کہتے تو آپ کی بات دل میں ایسے اثر کرتی کہ کسی دوسرے کی بات اس طرح اثر نہیں کرتی تھی۔ایک دن حضرت اولیس بھاتھ اس حلقہ ذکر میں نہ آئے، میں نے اپنے ساتھی ہے ان کے بارے میں یوچھا: اُس آ دمی کوکیا ہوا، جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ کہیں بیارتونہیں ہوگیا؟ اُس آ دمی نے یوچھا: وہ کون ہے؟ میں نے کہا: وہ اولیں قرنی ہے۔ میں نے ان کے گھر کا پتامعلوم کیا اوران کے گھر آگیا، میں نے ان سے کہا: الله تعالیٰ آپ پررم فرمائے،آپ کہاں تھے؟ اورآپ نے جمیں کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا: میرے یاس اوڑ سے کے لئے کوئی چا در نہ تھی ، بس اسی وجہ ہے میں تمہار ہے حلقہ میں نہیں آسکا۔ میں اپنی چا دران کو پیش کی انگین انہوں نے وہ چا در مجھے لوٹا دی ، میں کچھ دریتو کھڑ اسوچتا رہا، پھرانہوں نے کہا: اگر میں نے تمہاری جا درقبول کرلی اوراس کواوڑھ کر باہر نکلا اورلوگوں نے اس کو د کھے لیا تولوگ کہیں گے: اس ریا کارکود کھویدایک آ دمی کے پیچھے پڑار ہاجتیٰ کہ اس کو دھوکہ دے کریہ چا دراس سے ہتھیا لی الیکن میں بھی اصرار کرتار ہا، بالآخروہ میری چا در لینے پر راضی ہو گئے ، میں نے ان سے کہا: آپ چلئے ، میں دیکھنا ہوں کون شخص آپ کو باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے چادراوڑھ لی اورہم لوگ وہاں سے نکل آئے، انہی کی قوم کی ایک مجلس کے پاس سے ہماراگر رہواتوانہوں نے کہا: اس ریا کارکود مجھو، بیایک آدمی کے پیچھے پڑا رہاجی کہ دھوکے سے اس کی چادر حاصل کرلی ہے۔ میں ان کے پاس گیا اوران سے کہا: تہمیں حیاء نہیں آتی ہم اس مخص کو کیوں ستار ہے ہو؟ خدا کی قتم ! میں نے یہ جا درخودایے طور پران کو پیش کی ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کردیا تھا، میں نے زبردتتی ان کواوڑ ھائی ہے۔راوی کہتے ہیں: عرب کے قبائل

کے وقو در میں سے ایک وفد) حضرت عمر رفائی کی بارگاہ میں آیا،ایک وفد میں ان کی قوم کا سروار بھی موجو دھا،حضرت عمر بن خطاب بڑائی نے ان سے بوچھا: کیا تمہارے اندر کوئی شخص قرن کا رہنے والا بھی موجود ہے؟ ان کے سردار نے کہا: جی ہاں ۔ میں قرن کا ہی رہنے والا ہوں ۔حضرت عمر جوائی نے اس کو مخصوص نشانیاں بتاکر بوچھا: کیا آپ ان نشانیوں کے حامل کسی اولیس نامی شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا: اے امیر المونین ! آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اور پیشخص کون ہے؟ حضرت عمر بڑائی نے فرمایا: رسول الله مولی نیا میں عمر برائی نے فرمایا: تیری ماں تجھے روئے دوتین مرتبہ ان سے ملاقات کراو، پھر حضرت عمر بڑائی نے فرمایا: رسول الله مولی نیا کہ اولی نامی شخص حالی نیا کہ اولی نامی خص حسرت کے دوست کے بہت کے باس آیا اوران سے کہا: آپ میرے لئے بخشش کی دعا کر دیں۔ حضرت اولیس بڑائی ہیں۔حضرت اولیس بڑائی نے بیا جی کہا: آپ میرے لئے بخشش کی دعا کر دیں۔ عمر بڑائی نے نے بارے میں بیا کی بیا تیا والی بیا کہ بی بیا ہیں ہیا گیا ہیں۔ حضرت اولیس بڑائی ہیں۔حضرت اولیس بڑائی نے نے بارے میں بیا کی بیا تی ہیں بیا کی بیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: سے میں بویہ بیا تین بیزوں کی گارئی نہ دو۔ اس نے بوچھا: وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

(۱) آج کے بعدتم مجھے تکلیف نہیں دو گے۔۔۔ ا

(۲) حضرت عمر طالفتانے جو کچھ تہمیں میرے بارے میں بتایا ہے وہ تم کسی ہے نہیں کہوگے۔

(۱) تیسری بات راوی کو بھول گئی ہے۔

5721 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحُمَدُ بِنُ زِيَادٍ، الْفَقِيهُ بِالدَّامِعَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اَيُّوبَ، اَنَا اَحُمَدُ بِنُ عَبْدِاللّٰهِ بِنِ يُونُسَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ اللّهِ عَنَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُخُلُ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّهُ اُويُسٌ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنُ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ لَلّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ عَيَّاشٍ: فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أُويُسٌ: بِآيِ شَيْءٍ بَلَغَ هِلْذَا؟ قَالَ: فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ لَلْهِ يُؤْتِيهِ مَنْ عَيَّاتُ إِلَى اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5721 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت حسن وللطفر مات میں که رسول الله مَلَا لِللَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ نِهِ ارشاد فرمایا میرا ایک امتی ہے،اس کی شفاعت کی برکت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مصرکی تعداد کے برابرگنہ گاروں کی بخشش کرے گا۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ وہ مخض''حضرت اولیں قرنی ڈائٹو'' ہیں۔

ابو بکربن عیاش فرماتے ہیں: میں نے ان کی قوم کے ایک آ دمی سے پوچھا: حضرت اولیں ٹٹائٹٹؤ،اس مقام تک کس بناء پر بے، تواس نے کہا:

5721: مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل ما ذكر في اويس القرني رضى الله عنه - حديث: 31703 دلائل النبوة للبيهقي جماع ابواب إحبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده - حديث: 2656

فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

'' يه الله كافضل ہے وہ جے حابتا ہے، عطا كرتا ہے''

2722 - اَخُبَرَنِنَى اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: "كَانَ لِاُويْسِ الْقَرَنِيُّ رِدَاءٌ إِذَا جَلَسَ مَسَّ الْارُضَ، الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: "كَانَ لِاُويْسِ الْقَرَنِيُّ رِدَاءٌ إِذَا جَلَسَ مَسَّ الْارْضَ، وَكَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ كَبِدٍ جَائِعَةٍ، وَجَسَدٍ عَادٍ، وَلَيْسَ لِى إِلَّا مَا عَلَى ظَهْرِى وَفِى بَطُنِى وَكَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اَعْتَذِرُ اللهُمِى وَفِى بَطُنِى (التعليق – من تلخيص الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت سفیان تُوری رُکانَیْوْ رَماتے ہیں: حضرت اولیں قرنی رُکانُوْ کے پاس ایک چادرہوتی تھی،جب وہ بیٹھتے تووہ زمین پرلگی تھی،اوروہ یوں دعامانگا کرتے تھے''اے اللہ میں ہر بھو کے جگر سے اور ننگے بدن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

5723 - اَحْبَرَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ، قَالَ اُوَيُسٌ الْقَرَنِيُّ: كُنُ فِي اَمْرِ اللهِ كَانَّكَ قَتَلْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5723 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ يزيد بن يزيد بكرى كہتے ہيں كه حضرت اوليس رُلائين فر ماتے ہيں: الله تعالیٰ كے معالمے ميں ايسے ہوجاؤ، گويا كه تونے تمام لوگوں كافتل كيا ہوا ہے۔

5724 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بِنُ زِيَادٍ، الْفَقِيهُ الدَّامِعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اَيُّوبَ، اَنَا آحُمَدُ بِنُ يُونُسَ، ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ، حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ إِلَى اُويُسِ الْقَرَنِي، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: الْآحُولِ إِلَى اُويُسِ الْقَرَنِي، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، قَالَ: كَيْفَ الزَّمَانُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: لا تَسْالِ الرَّجُلَ إِذَا اَمُسَى لَمْ يَرَ اللَّهُ يُعْفِي اللَّهِ لَمُ يَرَ اللَّهُ يُمْ يَرَ اللَّهُ يُمُوسِي يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُبْقِ لِمُؤْمِنٍ فَرَحًا، يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُبُقِ لِمُؤْمِنٍ بَامُو اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ فِضَةً وَلَا ذَهَبًا، يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ قِيَامَ الْمُؤُمِنِ بِالْمُولَةِ لَمْ يُبُقِ لَهُ فِضَةً وَلَا ذَهَبًا، يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ قِيَامَ الْمُؤُمِنِ بِالْمُولِ اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ فِضَةً وَلَا ذَهَبًا، يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ قِيَامَ الْمُؤُمِنِ بِالْمُولِ اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ وَمَنْ اللهِ لَهُ عَنْ اللهُ اللهِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اللهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ اللهِ لَهُ اللهُ لَلهُ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5724 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوالاحوص کہتے ہیں: مجھے میرے آیک ساتھی نے یہ بات بتائی ہے کہ قبیلہ مراد ہے ایک آدی جھڑت اولیں قرنی ناٹھا کے باس آیا، دعاسلام اورحال احوال دریافت کرنے بعداس نے پوچھا: تمہارا زمانہ کیساتھا ؟ انہوں نے کہا: تم لوگوں کے بارے میں سوال مت کرو،انسان شام کرے توضیح کی کوئی امید نہیں ہوتی اورضیح کرے توشام کی کوئی امید نہیں، اے مراد کے رہنے والے! موت نے مومن کے لئے کوئی خوشی نہیں چھوڑی، اے مراد قبیلے کے رہنے والے! مومن جوحقوق اللہ کی پہچان رکھتا ہے اس کے لئے سونا اور چاندی کچھ نہیں ہے۔اے مراد کے رہنے والے! مومن جواللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے اس

کی نگاہ میں کسی دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔خدا کی تیم جھلائی کا تھم دیتے ہیں۔اور برائی سے منع کرتے ہیں۔لیکن لوگ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔اوراس سلسلے میں فاسقوں کو اپنا ساتھی بنا لیتتے ہیں۔خدا کی قتم وہ ہم پر بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن بایں ہمہ میں کلمہ حق بلند کرنے سے بازنہیں آؤں گا۔

5725 - أَخُبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَحْمَدَ الْجُرُجَانِيُّ، آنَا اَبُوْ يَعْلَى، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِسٍ، حَلَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: ذَكَرُوا الْحَجَّ، فَقَالُوا لِأُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ: اَمَا حَجَجْتَ؟ قَالَ: لَا، عَنِ ابْنِ جَابِسٍ، حَلَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: ذَكُرُوا الْحَجَّ، فَقَالُوا لِأُويْسِ الْقَرَنِيِّ: اَمَا حَجَجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: وَلِمَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: عِنْدِى رَاحِلَةٌ، وَقَالَ آخَرُ: عِنْدِى نَفَقَةٌ، وَقَالَ آخَرُ: عِنْدِى جَهَازُ، فَقَلَهُ مِنْهُمُ وَحَجَّ بِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5725 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عطاء خراسانی کہتے ہیں: لوگوں کے درمیان جج کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اسی دوران انہوں نے حضرت اولیں قرنی ڈاٹیؤ سے پوچھا: کیا آپ نے جج کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ اس آدمی نے وجہ پوچھی تو حضرت اولیں ڈاٹیؤ خاموش ہوگئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا: میرے پاس سواری موجود ہے، ایک دوسرے خض نے کہا: میرے پاس نفقہ موجود ہے۔ تیسرے نے کہا: باقی خرچہ میں دے سکتا ہوں۔ حضرت اولیں ڈاٹیؤ نے اس کو قبول کیا اور جج کرلیا۔

2576 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ مُعَاوِيَة السَّيَّارِئُ شَيْحُ اَهُلِ الْحَقَانِقِ بِحُراتَسَانَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَىٰ اَللهُ عَلَىٰ اَبُهِ اللّهُ سَمِعَ اسْلَمَ الْعِجُلِيَّ يَقُولُ: حَتَّيْنِى أَبُو الصَّحَّاكِ الْجَرُمِيَ، عَنْ عُبُدُ اللّهِ بُنُ الشَّمَيْطِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ آبِهِ اللّهُ سَمِعَ اسْلَمَ الْعِجُلِيَّ يَقُولُ: حَتَّيْنِى أَبُو الصَّحَّاكِ الْجَرُمِيَ، عَنْ عَبِيلُهُ اللّهُ سَمِعَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ جَلِلْهُ الْقَرَيْقُ الطَّلُبُهُ وَاسْالُ عَنْهُ، حَتَى مَقَطُتُ عَلَيْهِ جَالِسًا وَحُدَهُ عَلَى الْطَوْلَ الْكُوفَة قَلَمْ يَكُنُ لِي بِهَا هَمْ إِلَّا اُويُسُ الْقَرَيْقُ الطَّلُبُهُ وَاسْالُ عَنْهُ، حَتَى السَّقَطُتُ عَلَيْهِ جَالِسًا وَحُدَهُ عَلَى الطَّيُ الْفُرَاتِ نِصُفَ النَّهَارِ، يَعَوَشَا وَيَغُوسُلُ الْقَرَيْقُ الْطُلُبُهُ وَاسْالُ عَنْهُ، حَتَى السَّقَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَارِقِ لَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُونِ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَارِقِ لَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا كُنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا وَاللّهِ مَا كُنْ عُرَالِكُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يَتَكَلَّمُوا وَيَتَعَارَفُوا، وَإِنْ نَأْتِ بِهُمُ الدِّيَارُ، وَتَفَرَّقَتُ بِهُمُ الْمَنَازِلُ، قَالَ: قُلْتُ، حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْتٍ اَحْفَظُهُ عَنْكَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أُدُرِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَكُنُ لِي مَعَهُ صُحْبَةٌ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ رَاوُهُ، وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ حَدِيْثِهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، وَلَسُتُ أُحِبُّ اَنْ اَفْتَحَ هَذَا الْبَابَ عَلَى نَفْسِي أَنُ أَكُونَ مُحَلَّثًا أَوْ قَاضِيًا وَمُفْتِيًا، فِي النَّفْسِ شُغُلٌ يَا هَرِهُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اقْرَأَ عَلَيَّ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اَسْمَعُهُنَّ مِنْكَ، فَإِنِّي أُحَبُّكَ فِي اللهِ حُبًّا شَدِيدًا، وَادْعُ بِدَعَوَاتٍ، وَاوْصِ بِوَصِيَّةٍ آحُفَظُهَا عَنْكَ، قَالَ: فَآحَذَ بِيَدِى عَلَى شَاطِئَ الْفُرَاتِ وَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، بسم اللهِ السَّرَحْسَمَسِ الرَّحِيسِمِ، قَالَ: فَشَهِقَ شَهْقَةً، ثُمَّ بَكَى مَكَانَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَبِّي تَعَالَى ذِكُرُهُ، وَاحَقُّ الْقَوُل قَولُهُ، وَأَصْدَقُ الْحَدِيْثِ حَدِيثُهُ، وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُهُ: (وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّي (الدحان: 39) حَتَّى بَلَغَ (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (الدحان: 42)، ثُمَّ شَهِقَ شَهُقَةً، ثُمَّ سَكَتَ فَنَظُرُتُ اِلْيَهِ، وَآنَا آخْسِبُهُ قَدْ غَشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا هَرِمُ بُنَ حَيَّانَ مَاتَ آبُوكَ، وَاوْشَكَ اَنْ تَسَمُوتَ، وَمَاتَ اَبُوْ حَيَّانَ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَاتَ آدَمُ، وَمَاتَتُ حَوَّاءُ يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ نُـوحٌ وَالْمَرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ مُوسَى نَجِيُّ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ مُوسَى نَجِيُّ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ دَاوُدُ خَلِيفَةُ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الرَّحْمَنِ، وَمَاتَ آبُو بَكْرٍ خِلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ آخِي وَصَفِيْتِي وَصَدِيقِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْمَرَاهُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، وَذَلِكَ فِي احِرِ خِلَافَتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَعْدُ حَيٌّ، قَالَ: بَلَي، إِنْ تَفْهَمُ فَقَدُ عَلِمْتَ مَا قُلُتُ ٱنَّا، وَٱنْتَ فِي الْمَوْتَيْ، وَكَانَ قَدْ كَانَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ خِفَافٍ، ثُمَّ قَالَ: هٰذِهٖ وَصِيَّتِي اِلَيْكَ يَا هَوِمُ بُنَ حَيَّانَ، كِتَابُ اللَّهِ، وَاللِّقَاءُ بِالصَّالِحِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ نَعَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وَنَعَيْتُكَ فَعَلَيْكَ بِدِكُو الْمَوْتِ، فلَا يُـفَـارِقَنَّ عَلَيْكَ طَرُفَةً وَٱنْذِرُ قَوْمَكَ إِذَا رَجَعْتَ اِلْيُهِمْ، وَانْصَحْ آهُلَ مِلْنَكَ جَمِيعًا، وَاكْدَحْ لِنَفْسِكَ وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ إِ آنُ تُـفَارِقَ الْجَمَاعَةَ فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ، وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتَدْخُلُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هلَّا يَزْعُمُ آنَّـهُ يُحِيُّنِي فِيكَ، وَزَارَنِي مِنْ اَجَلِكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي وَجُهَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَادْخِلُهُ عَلَىَّ زَائِرًا فِي دَارِكَ دَارِ السَّلامِ، وَاحْفَظُهُ مَا دَامَ فِي الدُّنيَا حَيْثُ مَا كَانَ، وَضَمَّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَرَضِّهِ مِنَ الدُّنيَا بِالْيَسِيْرِ، وَمَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الدُّنيَا فَيَسِّدُهُ لَهُ، وَاجْعَلُهُ لِمَا تُعْطِيَهُ مِنْ نِعْمَتِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَاجْزِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ يَا هَرِهُ بُنَ حَيَّانَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَا اَرَاكَ بَعْدَ الْيَوْمِ رَحِمَكَ اللّهُ، فَاِنِّي اَكُرَهُ الشُّهْرَةَ، وَالْوَحْدَةُ اَحَبُ اِلَتَى لِآنِي شَدِيدُ الْغَمِّ، كَثِيْرُ الْهَمِّ، مَا دُمْتُ مَعَ هَؤُلاءِ النَّاسِ حَيًّا فِي الدُّنْيَا، وَلَا تَسْاَلُ عَنِي، وَلَا تَطْلُبُنِي، وَاعْلَمْ آنَكَ مِنْدَى عَلَى بَالِ، وَلَمْ اَرَكَ، وَلَمْ تَرَنِى، فَاذْكُرْنِى وَادْعُ لِى، فَإِنِّى سَاذُكُرُكَ وَادْعُو لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

تَعَالَى، انْطَلِقُ هَا هُنَا حَتَى آخَذَ هَا هُنَا، قَالَ: فَحَرَصْتُ عَلَى آنُ آسِيْرَ مَعَهُ سَاعَةً فَآبَى عَلَى، فَفَارَقْتُهُ يَبْكِى وَآبُكِى، قَالَ: فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ فِى قَفَاهُ حَتَّى دَخَلَ فِى بَعْضِ السِّكَكِ، فَكُمْ طَلَبْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَالُتُ عَنْهُ، فَمَا وَجَدُتُ آخَدُهُ لَكُمْ عَلَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَالُتُ عَنْهُ، فَمَا وَجَدُتُ آخَدُ ايُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ، فَرَحِمَهُ اللَّهُ، وَغَفَرَ لَهُ، وَمَا آتَتْ عَلَى جُمُعَةٌ إِلَّا وَآنَا آرَاهُ فِي مَنَامِي مَرَّةً أَوْ مَنَاقِي مَرَّةً أَوْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5726 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اولیس عبر مین حیان عبدی کہتے ہیں: میں کوف میں گیا،اوروہاں جانے کامیرا واحدیمی مقصدتھا کہ میں حضرت اولیس قرنی جانشے سے ملاقات کروں اوران سے کچھ یا تیں پوچھوں۔(ان کو ڈھونڈ تار ہا)حتی کہ نہر فرات کے کنارے پر دوپہر کے وقت وہ اکیلے بیٹھے اپنے کپڑے دھور ہے تھے اوروضو کررے تھے، میں نے ان کی نشانیوں کی وجہ سے ان کو پہچان لیا۔ میں ان کو دیکھا،وہ بھرے ہوئے جسم والے گندم گول شخص تھے۔ان کے سر پرکثیر بال تھے لیکن وہ سرمنڈ واکرر کھتے تھے، لینی وہ چٹریانہیں رکھتے تھے، داڑھی گھنی تھی ،اون کا بناہوالباس پہنتے تھے اوراون کی بنی ہوئی ایک چادربھی ہوتی تھی ،موز نے نہیں پہنتے تھے، چپرہ بھاری اور رعب دارتھا، میں نے اس کوسلام کیا،انہوں نے میرےسلام کاجواب دیتے ہوئے میری جانب دیکھا،اور مجھے خوش آ مدید کہتے ہوئے بولے تم کون ہو؟ میں نے ان مصاحفہ کرنے کے لئے اپنا ہاتھ آ گے بڑھایا لیکن انہوں نے میرے ساتھ مصاحفہ کرنے سے انکار کردیا۔اور مجھے دعاویتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا کہا۔ میں نے کہا: اے اویس! اللہ تعالیٰ آب برحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کا کیا حال ہے؟ اس کے بعداس محبت نے مجھ پرشد یدغلبہ کرلیا جومیرے دل میں حضرت اولیں بڑھنے کے بارے میں موجود تھی، اور جب میں نے ان کی حالت زارد مجھی تو مجھ پر ایک رفت طاری ہوگئے۔ان کی حالت پر مجھے رونا آگیا، اورمیرے ساتھ ساتھ وہ بھی رودیئے۔ پھر حضرت اولیں بڑائٹونے مجھے کہا: اے ہم بن حیان تہارا کیا حال ہے؟ اور تہمیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے،اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمارارب یاک ہے، ہمارے رب کاوعدہ پوراہوکررہتا ہے،اس دن سے پہلے نہ تو انہوں نے مجھے و یکھا تھا اور نہ میں نے ان کو دیکھا تولیکن انہوں نے جب مجھے نام لے کرمخاطب کیا تومیں نے ان سے پوچھا: آپ مجھے کسے جانة بین اورمیرے والد کے نام کا آپ کوس نے بتایا؟ حالائکہ آج سے پہلے میری آپ کے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا: مجھے علم اور خبرر کھنے والے اللہ تعالی نے خبروی ہے۔ جبتم نے میرے ساتھ بات کی تو میری روح نے تمہاری روح کو پیچان لیا۔ زندہ انسانوں کی طرح روح میں بھی عقل ہوتی ہے اور پیجھی ایک دوسرے کو دیکھے کر پیچان لیتی ہیں،آپس میں گفتگوکرتی ہیں،اگرچہ ہمارےجسم ایک دوسرے سے ملاقات اور بات چیت نہ کریں اگرچہ بظاہرایک دوسرے کو نہ پہچانتے ہوں۔اگرچہ بیاالگ الگشہروں میں الگ الگ مقامات پررہتے ہوں، (پھربھی جب ملتے ہیں توایک دوسرے کو بہجان لیتے میں ) میں نے کہا: مجھے رسول الله منافی فی کوئی حدیث سائے جومیں آپ کے حوالے سے یا در کھوں۔ انہوں نے کہا: رسول اللد من اليوم كرى ملاقات نہيں ہوئى اورنہ ہى مجھے حضور من اليوم كى صحبت كى سعادت ملى ، ہاں البت ميں نے ايسے بہت

سار ہے لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے رسول اللہ مثاقیق کود کھا ہے۔ اور جیسے تم لوگوں نے ان سے احادیث من رکھی ہیں اسی طرح میر ہے پاس بھی کسی صحابی سے سی ہوئی احادیث موجود ہیں، کیمن میں اپنے آپ کو محدث، قاشی یا فقی نہیں کہوانا چاہتا۔ اے حرم بن حیان! دل تو اس طرح کے معاملات کی خواہش کرتارہتا ہے۔ (ہرم بن حیان) کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ میر ہے بھائی! آپ قران کریم کی کوئی آیت ہی پڑھ دیجئے، میں تم سے وہی من لیتا ہوں۔ کیونکہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ میر ہے لیادعا بھی فرما کمیں اور مجھے کوئی وصیت بھی فرما کمیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نہ فرات کے کنارے لے گئے اور اعدو ذیب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ پڑھتے ہوئے آپ سسکیاں لینے گئے اور ایجر روپڑے، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا قول سب سے برحق قول ہے، اس کی بات سب سے بچی بات ہے اور اس کے کام ہے، اس نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کا قول سب سے برحق قول ہے، اس کی بات سب سے بچی بات ہے اور اس کا کلام سب سے اچھا کلام ہے، اس نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کا قول سب سے برحق قول ہے، اس کی بات سب سے بچی بات ہے اور اس کا کلام سب سے اچھا کلام ہے، اس نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کا قول سب سے برحق قول ہے، اس کی بات سب سے بھی بات سب سے اچھا کلام ہے، اس نے ارشا دفر مایا ہے:

وَمَا خَلَفْنَا السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِيْنَ مَا خَلَفْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لِكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّا يَهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ اللَّهُ مِنْ مَوْلًى شَيْئًا وَ لَا هُمُ يُنْصَرُونَ الَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ اِنَّهُ هُوَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْعَلَى الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْ

اور ہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانے نہیں بیٹک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کہا م نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے بیٹک وہی عزت والا مہر بان ہے

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا بينية)

کومضبوطی سے تھامو،اورصالحین سے ملا قات کرتے رہو، اور نبی اکرم مُثَاثِیْنَ پر درودوسلام پڑھتے رہو، میں تہہیں اپنی اورتمہاری موت کی خبر دیتا ہوں ،اس لئے تم پر لازم ہے کہ موت کو یا در کھا کر ،ایک لمحہ بھر کو بھی اس کو اپنے سے جدانہ کراور جب تو لوٹ کر ا پنے قبیلے میں جائے توان کو ڈرسنااورا نی پوری ملت کے لئے نصیحت کر،اورا بی ذات کے لئے محنت کر،اور جماعت سے الگ ہونے سے اپنے آپ کو بچا (اگر تو جماعت ہے الگ ہوگیا تو) دین سے دور ہوجائے گا،اوراس دوری کا تحقیے پیہ بھی نہیں چلے گا اورتو قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوجائے گا۔ پھرانہوں نے کہا: اے اللہ! پیٹخص سمجھتا ہے کہ بیہ تیری رضا کی خاطر مجھ معبت كرتا ہے، اور بيصرف تيرى رضاكى خاطر ميرى ملاقات كے لئے آيا ہے يااللہ جنت مجھاس كے چرےكى بيجان كرانا، اوروہاں پر اس کی میرے ساتھ ملاقات کروانا،جب تک اس کی زندگی ہے،اس کی حفاظت فرما،اوراس کو اس کی جائیدادعطا سنفر ما،اوراس کو دنیا کی تھوڑی نعمت پر راضی ہونے والا بنا،اے اللہ! تواس کو دنیا کا جتنا حصہ عطافر مائے وہ اس کے لئے آسان فر ما، اور جب تواس کونعتیں عطا کر چکے تواس کو اپنی نعمت کاشکر گزار بنا، اوراس کو جزائے خیر عطافر ما، یا اللہ! میں نے ہرم بن حیان کوتیرے سپر دکیا، والسلام علیک ورحمة الله۔ پھر انہوں نے مجھے کہا: میں آج کے بعد تمہیں نہ دیکھوں۔الله تعالی تجھ پر رحم فر مائے۔ دراصل میں شہرت کونا پیند کرتا ہوں اور میں خلوت و تنہائی کو پیند کرتا ہوں۔ کیونکہ جب تک میں لوگوں کے ساتھ دنیا میں زندہ ہوں، تب تک میں عملین اور پریثان ہی رہوں گا۔ (آج کے بعد)تم میرے بارے میں بھی کسی سے مت بوچھنا اور نہ ہی مجھے ڈھونڈ نے کی کوشش کرنا۔میری طرف سے تمہاری بید ذمہ داری ہے۔ نہتم مجھے دیکھنا اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔بس تم مجھے یاد کر کے میرے لئے دعا کیا کرنا اوران شاءاللہ تعالیٰ میں تنہیں یا دکر کے تمہارے لئے دعا کیا کروں گاتم یہاں سے چلے جاؤ،وہ فرماتے ہیں. میں نے خواہش کی کہ کچھ دورتک میں ان کے ہمراہ چلوں لیکن انہوں نے مجھے ساتھ چلنے سے منع کردیا اور مجھے خود سے جدا کردیا ،جدا ہوتے ہوئے وہ بھی رود یئے اور میری بھی آئکھیں چھلک پڑیں۔ (ہرم بن حیان ) کہتے ہیں: میں ان کوجاتے ہوئے پیچیے سے دیکھتا رہاحتیٰ کہ وہ ایک گلی میں مڑ گئے ،اس کے بعد میں نے ان کو بہت ڈھونڈا اور بہت لوگوں ہے ان کے بارے میں یوچھا کمیکن مجھے کوئی شخص ایبانہ ملا جوان کے بارے میں تبھہ تنا تا ،اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان پررخم فرمائے۔اس کے بعد ہر جمعہ کوایک یا دومر تبہ خواب میں مجھے آپ کی زیارت ہوئی تھی ۔

5727 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا شَوِيكٌ قَالَ: فَتِلَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجَالَةِ شَرِيكٌ قَالَ: قُتِلَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجَالَةِ شَرِيكٌ قَالَ: قُتِلَ مَعَ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجَالَةِ مَن يَكُونُ وَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجَالَةِ وَالتَعْلِيقِ - مِن تلخيص الذهبي ) 5727 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ شریک کہتے ہیں: ان کی مجلس میں حضرت اولیں قرنی ڈلٹٹؤ کا تذکرہ ہواتوانہوں نے کہا:حضرت اولیں ڈلٹٹؤ حضرت علی ڈلٹٹؤ کی ہمراہی میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

5728 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنِي اَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثَنَا اَبُو مَكِينٍ قَالَ: " رَايُتُ امْرَّادَةً فِي مَسْجِدِ اُويُسٍ الْقَرَنِيّ قَالَتُ: كَانَ يَـجْتَمِعُ هُوَ وَاصُحَابٌ لَهُ فِي مَسْجِدِهِمُ هِلَا، يُصَلُّونَ وَيَقُرَءُ وُنَ فِي مَصَاحِفِهِمُ، فَآتِي غَدَاءَ هُمُ وَعَشَاءَ هُمُ هَا هُنَا، حَتَّى يُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ "، قَـالَتْ: وَكَانَ ذَلِكَ دَابُهُمُ مَا شَهِدُوا، حَتَّى غَزُوا فَاسْتُشْهِدَ أُويُسٌ وَجَمَاعَةٌ مِنُ أَصُحَابِهِ فِي الرَّجَالَةِ بَيْنَ يَدَى عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ آجُمَعِيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5728 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ابوکمین کہتے ہیں: میں نے ایک خاتون کو حضرت اولیں قرنی بڑھٹن کی مسجد میں دیکھا وہ کہدرہی تھی: حضرت اولیں قرنی بڑھٹنا اوران کے ساتھی اس مسجد میں جمع ہوکر نماز اواکرتے،قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میں ان کے لئے صبح اور شام کا کھانا لاکر یہاں رکھا کرتی تھی، وہ کہتی ہیں: یہ ان کا طریقہ تھا، یہ لوگ حضرت اولیں بڑھٹنا کے ہمراہ حضرت علی بڑھٹنا کی حمایت میں لڑتے ہوئے۔

5729 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالسَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِي الْجَدْعَاءِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبْدِاللهِ مَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِى اَكْثَرُ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ قَالَ التَّقَفِيُّ: وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ أَلَّى الْعَرْبَعَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5729 - قال الذهبي في التلخيص صحيح

ایش میرے ایک امتی کی شفاعت کے جمع میں کہ رسول الله مُنگالیّن کے ارشاد فرمایا: میرے ایک امتی کی شفاعت کے ساتھ بی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں: رسول اللہ کے وہ امتی خضرت اولیں قرنی رڈائٹیؤ ہیں۔

ن يه مديث محيح الاسناد بي كين امام بخارى بيستا اورامام سلم بيستان اس كُوَّلْ بَيْن كيا-دِكُرُ مَنَاقِبِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيّ، وَكُنْيَتُهُ اَبُو فَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت سهل بن حنیف انصاری والتنوی کے فضائل

5730 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُّحَاقَ، " فِي تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى ضُبَيْعَةَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفِ بُنِ وَاهِبِ بُنِ خَانِمِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍو، وَعَمْرٌو الَّذِى يُقَالُ لَهُ: بَحُرَجٌ "

﴿ ﴿ ابن اسحاق نے بی ضبیعہ قبیلہ کی جانب سے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں '' حضرت سہل بن حنیف بن واہب بن غانم بن تعلیہ بن مجدعہ بن حارث بن عمرو'' کا نام ذکر کیا ہے۔ بی عمرو وہی ہیں جن کو ''کہو ہے'' کہا جاتا ہے۔

5731 - آخبَرَنَا آلُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُوْ عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْآسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، " فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفِ بُنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمٍ بْنِ ثَعُلَبَةَ بْنِ مُجَدَّعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو، وَزَعَمُوا اَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: بَجْدَعٌ " حُنيَفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمٍ بْنِ ثَعُلَبَةَ بْنِ مُجَدَّعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو، وَزَعَمُوا اَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: بَجْدَعٌ "

﴾ ﴿ وه کہتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ کے ہمراہ جنگ بدر میں انصار کی جانب سے ''حضرت مہل بن حنیف بن واہب بن عکیم بن ثغلبہ بن مجدعہ بن حارث بن عمر و'' (بھی) شریک ہوئے۔مؤرخین کا خیال ہے کہ انہی کو'' بجدع'' کے نام سے پکارا جاتا تھا۔

5732 - آخُبَرَنَا ٱبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ ٱلْإِمَامُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَهُلُ بُنُ حُنَيْفِ بُنِ وَاهِبِ بُنِ عُكَيْمِ بُنِ ثَعُلَبَةَ ٱبُو ثَابِتٍ مَاتَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا

﴿ حَمْدِ بن عبدالله بن نمير نے ان كانسب يوں بيان كيا ہے''سہل بن حنيف بن واہب بن عكيم بن تغلبہ''ان كى كنيت ''ابوثغلبہ''ہے، ٣٦ جمرى كو،كوفه ميں ان كا انتقال ہوا۔حضرت على بن الى طالب ﴿ اللّٰهُ نِيْ ان كى نماز جنازہ پڑھائی۔

5733 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُحَوَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُحَوَّدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا الرَّبَابُ، جَدَّتِى، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرُرُتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلُتُ فَاغْتَسَلُتُ فِيهِ، فَخَرَجُتُ مِنْهُ مَحْمُومًا، فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرُوا اَبَا ثَابِتٍ فَلْيَتَصَدَّقْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5733 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سبل بن حنیف رہائے ہیں: میراگز را یک نہر کے قریب سے ہوا، میں نے اس میں نہالیا، جب میں نہا کر نکلا تو مجھے بخار ہو چکا تھا (ان کا جبم بہت خوبصورت تھا کسی نے ان کو دکھے لیا تو نظر لگ گئ تھی)،اس بات کی خبر رسول اللہ مُنَافِیْظِم کو دی گئی تو آپ ملیگا نے فر مایا: ابو ثابت کو کہو کہ اللہ مثافیظِم کو دی۔

انكشَفَ النَّاسُ عَنْهُ، وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَجَعَلَ يَنْضَحُ يَوْمَئِذٍ بِالنَّبُلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَبِلُوا سَهُلًا فَإِنَّهُ سَهُلٌ . قَالَ: وَشَهِدَ ايُضًا الْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِفِيْنَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَلَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدَالْعَزِيزِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى أُمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ، عَنُ اَبِيهِ قَالَ: مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنُ صِقِيْنَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيًّ بُنُ اَبِي طَالِب رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ ﴿ وَمِر عِلَى اللَّهُ عَلَيْ مِن عَمِر كُهِ مِين : جب رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

اور جنگ احد کے دن جب دوسرے لوگ بھاگ گھڑے جنگ بدراور جنگ احد میں رسول الله مُثَاثِیَّا کے ہمراہ شرکت کی ہے،
اور جنگ احد کے دن جب دوسرے لوگ بھاگ گھڑے ہوئے تھے اس وقت بید حضور مُثَاثِیَّا کے ہمراہ ثابت قدم رہے تھے۔
انہوں موت پر رسول الله مُثَاثِیَّا کی بیعت کی تھی،اور جنگ احد کے دن تیروں کے ساتھ حضور مُثَاثِیَّا کا دفاع کیا تھا، رسول الله مُثَاثِیَّا کا دفاع کیا تھا، رسول الله مُثَاثِیَّا نے نہوں نے غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول الله مُثَاثِیَّا کے ہمراہ شراکت کی ۔ اور حضرت علی ڈائٹی کے ہمراہ جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔

ابن عمرا پنی سند کے ہمراہ بیان کرتے ہیں: حضرت مہل بن حنیف بڑھٹا جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد ۳۸ ہجری کوکوفہ میں فوت ہوئے ، اورامیر المومنین حضرت علی ابن الی طالب بڑھٹانے ان کی نما ز جناز ہ پڑھائی۔

5735 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسُمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ، اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيَنَا، فَقَالَ: اِنَّهُ مِنْ اَهُلِ بَدْدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5735 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن معقل فر ماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹیئے نے حضرت سہل بن صنیف ڈاٹٹیئا کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں ا استجبیریں پڑھیں، پھر حضرت علی ڈاٹٹیئے نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فر مایا: یہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔

5736 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكَرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَلَي بُنُ عَلَي بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَكَرِيّا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَلَي بُنِ زَكَرِيّا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ 5736:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل ما اسند سهل بن حنيف - ابو امامة بن سهل بن حنيف عن ابيه حديث: 5421 دلائل النبوة للبيهقي - باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على حديث: 907 معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين من اسمه سعيد - سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم ولايث: 2905

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، حَدَّثِنَى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهُلٍ قَالَ: " قَالَ لِى اَبِى: يَا بُنَى، لَقَدْ رَايُتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّ اَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ اِلَى رَاْسِ الْمُشُرِكِ فَيَقَعُ رَاْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلْيُهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَإِنَّ اَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ اللّى رَاْسِ الْمُشُرِكِ فَيَقَعُ رَاْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلْيُهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)5736صحيح على شرط البخاري

﴿ ابوامامہ بن سہل فرماتے ہیں: میرے والد صاحب نے جھے بتایا کہ جنگ بدرکے دن ہم نے عجیب واقعات دیکھے، ہم مشرک وقتل کرنے کے لئے اس کی جانب تلوار بڑھاتے تھے، ابھی تلوار اس تک پہنچی نہتھی کہ اس کا سرپہلے ہی کٹ جاتا تھا۔

5737 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَدُنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَحَلَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عُيَدُنَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَحَلَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهِي تَعْسِلُ اللهُ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهِ فَلَقَدُ ٱحْسَنَ سَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ، وَعَاصِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْ تُحَمَّنَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ، فَلَقَدُ ٱحْسَنَ سَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ، وعَاصِمُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى شَوْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَفِيْهِ عَلَى شَرِى هُو ٱلْفَصَلُ مِنْهُ الْوَلِللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلَّ مِن عَبِاس وَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُو

کی ہے حدیث امام بخاری مُولِیّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری مُولِیّ اورامام مسلم مُولِیّ نے اس کوفل نہیں کیا۔اوراس میں ان لوگوں کے لئے راہنمائی موجود ہے جوحضرت علی رٹائٹو کوحضرت مہل سے افضل قرار دیتے ہیں۔

( نوٹ : حضرت علی ہولائڈ کی جزوی فضیلت ہے ہرگزا نکارنہیں ہے۔لیکن اس کامطلب بینہیں ہے کہ کسی دوسرے صحابی کو جزوی فضیلت حاصل نہیں ہوسکتی۔)

5738 - حَدَّثَنَا آبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ صَالِح، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمُرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ كَمَا

﴿ ﴿ حضرت عَبِدالله بن عباس وَ اللهُ أَن مات بين: حضرت على وَالنَّوَا بِي تَلُوار لِئَى ،حضرت فاطمه وَ اللّه مَ اللهُ اللهُ عَبِين أَن عباس وَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

5739 - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدِ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيٍّ، ثَنَا اَبُو مَعْشَرِ، عَنُ اَيُوبَ بَنِ اَبِى أَمَامَةَ بَنِ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ اللَّى فَنَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: اَمُسِكِى سَيْفِى هَذَا فَلَقَدُ اَحْسَنْتُ بِهِ الظَّرُبَ الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: اَمُسِكِى سَيْفِى هَذَا فَلَقَدُ اَحْسَنْتُ بِهِ الطَّرُبَ الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ اَحْسَنْتَ بِهِ الْقِتَالَ فَقَدْ اَحْسَنَهُ عَاصِمُ بَنُ ثَابِتٍ وَسَهُلُ بَنُ حُنيَفٍ وَالْتَحَارِثُ بَنُ الصِّمَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5739 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سهل بن صنیف ڈاٹھ فرماتے ہیں: جنگ احد کے دن حضرت علی ڈاٹھ حضرت فاطمہ ڈاٹھ کے پاس اور فرمایا: میری بی<sup>ا</sup>زار بکڑو، میں نے آج اس تلوار کے ساتھ بہت خوب لڑائی کی ہے۔تم ایسا کروکہ اس کواچھی طرح دھوڈ الو، آج میں نے اس کے ساتھ بہت خوب لڑائی کی ہے۔ رسول اللہ مُثاثیر کے فرمایا: اگرتم نے اس کے ساتھ بہت اچھی لڑائی کی ہے تو عاصم بن ثابت، سہل بن صنیف اور حارث بن صمہ الشہ کا نے بھی بہت خوب لڑائی کی ہے۔

5740 - حَدَّثَنَا آبُوْ جَعْفَرِ آحُمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبُو الْيَسَمَانِ، اَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَخْبَرَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَكَانَ مِنُ كِبَارِ الْآنُصَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا ال

﴿ ﴿ ﴿ لَهُ مِيهُ مِيهُ الْمَامِ بَعَارَى مُوَالِمُ اللهِ مَعَلَمُ مُوَالَّهُ كَمِعَارَكَ مِطَابِقَ صَحِح مِهُ لِيَن شَخِين مُوَالَّهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَالَى اللهُ اللهُ

بُن رَبِيعَةَ رَجُلٌ مِنُ بَنِي عَدِي بُنِ كَعُبِ رَآى سَهُلَ بُنَ حُنيَفٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَسِلُ فِل اللهِ عَالَيْهِ مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ قَطْ، وَلا جَلْدَ مُحَبَّاةٍ، فَلُبطَ سَهُلٌ وَسَقَطَ فَقِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلْ لَكَ فِي سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرٌ بُنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيْظَ عَلَيْه، وَقَالَ: لِمَ يَقُتُلُ فِي سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ، وَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ، وَالْغُسُلُ احَدُكُمُ اَخَاهُ اَوْ صَاحِبَهُ الّا يَدُعُو بِالْبَرَّكَةِ، اغْتَسِلُ لَهُ فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ، وَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ، وَالْغُسُلُ انَ يُوتَى بِقَدَحٍ فِيهُ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَتَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهُ يَكَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ مُنَى فِي الْقَدَح، وَيَعْوَلُ مَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَى وَلِكَ، ثُمَّ يَعُسِلُ طَهُرَهُ، ثُمَّ يَأَخُدُ بِيدِهِ الْيَسَارِ فَيَفْعَلُ مِثْلَى ذَلِكَ، اللهُ مَن وَيَعْمَلُ مَا عُولَ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَن وَيَعْمَلُ وَيُعْمِلُ عَلَى الْعَدَح، وَالْمَالُ مَا يُعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالَهِ عَلَى الْعَدَى وَالْعَلَى وَقَلَى اللهُ عَلَى الْعُمْرَافِ فَي عَلَى وَالْعَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَالِيهِ الْعُلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى الْعُرُومِ فَيَعُولُ مَنْهُ وَيَتَمَصُّ مَعْ مُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ الله

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا عَلَى إِخْرَاجِ هِلْنَا الْحَدِيْثِ مُخْتَصَوًا كَمَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ عَنْ يَعُولُ اللهِ اللهُ عَنْ يَعُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ وَلا جَلْدَ مُحَبَّاةٍ قَلْبِطَ سَهُلْ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ وَلا جَلْدَ مُحَبَّاةٍ قَلْبِطَ سَهُلْ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَتَّهِمُونَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؟ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَتَّهِمُونَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؟ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَتَهِمُونَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ؟ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْ وَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَوْ عَرِيلًا عَلْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ هَاذَا بِإِللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

کروعامر بن ربیعہ نے ان کے لئے عسل کیا تو حضرت سہل بن صنیف شام کے وقت بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ (نظرا تار نے کے لئے) عسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بب میں پانی لیں اور جس کی نظر گئی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اس بب میں ڈالے اور بب کے اندرا پنا چہر: بھوئے، پھر اس بب میں اپنا دایاں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا منہ دھوئے، اور اپنے ہاتھ کی بشت کو دھوئے، پھر بایاں ہتھ یا تھ پانی میں ڈالے، اس کو دھوئے، پھر اپنا دایاں گھٹنا اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے اس بب میں دھوئے، تھر اپنا دایاں گھٹنا اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے اس بب میں دھوئے، تھر اپنا دایاں گھٹنا اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے اس میں سے لئے بہن رکھا ہے کہ اس بب کو ڈھانپ دے (اکثر روایت میں ہے کہ بھر وہ بب متاثر شخص کو تھا دے) وہ اس میں سے ایک دوگھونٹ پانی سے اور کئی بھی کرے، پھر غسل کرنے والاوہ پانی اپنی جب کہ چہرے پر ڈالے، پھراس کو اپنے سر پرانڈیل لے اور وہ ٹب سرے اوپر سے اپنی پچھلی جانب پھینک دے۔

ن امام بخاری بُیَشَیّاورامام مسلم بُرِیشیّانے یہی حدیث مختصراً بیان کی ہے۔(ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے)

ابواما ، بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں: عام بن ربیعہ کا حضرت سہل بن حنیف انصاری ڈاٹٹؤ کے پاس سے گزرہوا ، اس وقت سہل بن حنیف رٹیٹؤا کی نہر میں نہا رہے تھے ، ان کو دکھ کر کہا: خدا کی قتم امیں نے آج تک اس جیسا خوبصورت نو جوان نہیں دیکھا ، (ان کے یہ بات کہتے ہی) حضرت سہل زمین پر گرگئے ، ان کو رسول اللہ مٹاٹٹؤ کی بارگاہ میں لایا گیا ، حضور مٹاٹٹؤ کی ایر سول اللہ مٹاٹٹؤ کی نارسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فرمایا: کیا تہمیں کسی آدمی پرشک ہے؟ (جس نے ان کونٹور گائی ہے) صحابہ کرام پڑھ اس پر نگاہ کرم سے جے ارسول اللہ مٹاٹٹؤ کی ان کے پاس سے عامر بن ربیعہ کا گزرہوا تھا ، رسول اللہ مٹاٹٹؤ کی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا: تو نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ تو اس کے لئے عسل کر ۔ چنا نچہ عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف رٹاٹٹؤ کے عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف رٹاٹٹؤ کی ان کے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ تو اس کے لئے عسل کیا ۔ (اس عسل کی برکت سے) حضرت سہل بن حنیف رٹاٹٹؤ کے ہمراہ روا نہ ہوگئے ۔

5742 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، آخَبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ طُهُ مَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ آبِى سَهْلُ بْنُ حُنيُفٍ فَنَزَعَ حُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنيُنِ حِينَ هَزَمَ اللَّهُ الْعَدُوَّ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ، قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُّلًا اَبْيَضَ حَسَنَ حُسَنَ

الْحَلْقِ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ: مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ فَاَعْجَبَهُ حُسْنُهُ حِينَ طَرَحَ جُبَّتَهُ، فَقَالَ: وَلا جَارِيةٌ فِي سِتْرِهَا بِآحُسَنَ جَسَدًا مِنُ جَسَدِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، فَوُعِكَ سَهُلْ مَكَانَهُ، وَاشْتَذَ وَعُكُهُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرُهُ أَنَّ سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ وُعِكَ، وَآنَّهُ غَيْرُ رَائِحِ مَعَكَ، فَآتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُهُ وَسُلَّمَ : عَلامَ يَقْتُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَقَتُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآى آحَدُكُمُ اَحَاهُ، آلا بَرَّكُتَ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ، تَوَضَّا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآى آحَدُكُمُ اَحَاهُ، آلا بَرَّكُتَ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ هٰذِهِ الزِّيَادَاتِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا مِمَّا لَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5742 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَ كُمْ بِن ابِي امامہ بن سهل بن صنيف اپنے والد ابوامامہ کا به بیان نقل کرتے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) میرے والد حضرت سهل بن صنیف بڑا تو نا جب اللہ تعالیٰ نے وشمن کو بھا دیا، اس موقع پر حضرت سهل بن صنیف بڑا تو نا نہا نے کے لئے اپنا جب اتارویا، عامر بن ربعہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت سهل بن صنیف بہت خوبصورت نو جوان تھے، عامر بن ربعہ ان کو دیکھ کر کہنے لگا: میں نے آج تک ان جیسا حسین نو جوان نہیں و یکھا، بلکہ کسی لڑی میں بھی میں نے اساحسن نہیں و یکھا۔ (ان کے یہ کہتے ہی) حضرت سهل بن صنیف کو شدید بخارہوگیا، رسول اللہ منافیق کو اس بات کی خبر دی گئی، تورسول اللہ منافیق ان کے پاس تشریف لا نے، یہاں پر صحابہ کرام نے ربیعہ بن عامر کے ان کو دیکھنے والی بات سائی، رسول اللہ منافیق ان کے پاس تشریف لا نے، یہاں پر صحابہ کرام نے ربیعہ بن عامر کے ان کو دیکھنے والی بات سائی، رسول اللہ منافیق کو کیوں قبل کرتا ہے؟ ان کو دیکھ کر برکت کی دعا کیوں نہ ما نگی؟ بے شک نظر برحق ہے۔ اس کے لئے وضو کرو، پھر رسول اللہ منافیق کے مایا: جب تم میں سے کوئی شخص الیی چیز دیکھے جواس کو بہت اچھی گئی، اس کو چا ہے کہ وہ برکت کی دعا مائی ، کیونکہ نظر برحق ہے۔ اس کے لئے وضو کرو، پھر رسول اللہ منافیق کے مایا: جب تم میں سے کوئی شخص الیی چیز دیکھے جواس کو بہت اچھی گئی، اس کو چا ہے کہ وہ برکت کی دعا مائی ، کیونکہ نظر برحق ہے۔

😌 🕀 ندکورہ دونوں حدیثوں میں جواضافہ ہے، وہ امام بخاری اورامام سلم نے نقل نہیں کیا۔

5743 – حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْقُرَشِيَّ، ثَنَا ابُو عَاصِمٍ، اَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ أَبِى الْمُخَارِقِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ اَبِى مَالِكِ، رَجُلٍ مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ، عَنُ مُحَمَّدِ ابُنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ أَبِى الْمُخَارِقِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ اَبِى مَالِكِ، رَجُلٍ مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ بُنِ قَيْسٍ، مَولَى سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَنْتَ رَسُولِي اللهِ مَكَّةَ فَاقُرِ نُهُمْ مِنِي السَّلَامَ، وَقُلُ لَهُمُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَإِذَا خَلُوتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا، وَسَلَّمَ يَامُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَإِذَا خَلُوتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا، وَلَا يَعُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَإِذَا خَلُوتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا، وَلَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَإِذَا خَلُوتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدُبِرُوهَا،

<sup>5743:</sup>سنن الدارمى - كتاب الطهارة باب النهى عن استقبال القبلة لغائط او بول - حديث: 701 مسند احمد بن حبل - مسند المحيين حديث سهل بن حنيف - حديث: 15701 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب : الايمان والنذور باب : الايمان - حديث: 15393 مسند الحارث - كتاب الطهارة باب النهى عن استقبال القبلة - حديث: 64

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5743 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت مهل بن حنیف و الله عن الله عن الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله عنه الله عنه

- O ایخ آباؤاجداد کے نام کی قشمیں مت کھایا کرو۔
- O جب قضائے حاجت کے لئے بیٹھوتو قبلہ کی جانب رُخ یا پشت مت کرو۔
  - 🔾 مڈی یامینگئی کےساتھ استنجاء نہ کرو۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت خوات بن جبيرانصاري طانين كاتذكره

5744 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبُدِاللهِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِى الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ قَالَ: خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النُّعْمَانِ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ وَهُوَ الْبُرَكُ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ سَهْمَهُ وَاَجْرَهُ وَهُوَ الْبُرَكُ بُنُ ثَعْلَبَةً بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ سَهْمَهُ وَاَجْرَهُ

♦ ﴿ وه كَتِمْ مِين خوات بن جبير بن نعمان بن امرى القيس الأثناء برك بن تعليه بن عمرو بن عوف ميں۔ رسول

الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الل

5745 - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بَنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَجَاءٍ، ثَنَا الْجَوَّاحُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ جَوِيرٍ، ثَنَا اَبِى قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَسْلَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُدِ اللّهِ

المح الله المح حضرت خوات بن جبير والتوفو مات بين كه ني اكرم مَا الله الله المالية الله الله المالية ال

5746 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنِى اَبُو يُونُسَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْ لِذِي قَالَ: خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ الْبَرَكِ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ اللَّهِ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ اَبِرَاتِهِم بن منذر نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن برک بن امری القیس بن نقلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک'' آپ ۲۷ برس کی عمر میں سن ۲۹ بجری کو مدیند منورہ میں فوت ہوئے۔

5747 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ الْعَتَكِىُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَـحُيٰى، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَتَ حَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ إلى بَنِى قُرَيْظَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْجَنَاحُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَادِيِّ، وَلَمُ يُخَدِّ حَاهُ (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5747 - عبد العزيز بن يحيى ضعيف

حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات كه نبى اكرم مَالله في المرم مَالله في الله عند عبر الله كالله كالله في جانب البياد "جناح" نامى گھوڑے ير بھيجا۔

🟵 🕄 بدحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحح ہے کیکن شیخین میشتانے اس کونقل نہیں کیا۔

5748 - حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ بُنِ صَالِحِ بُنِ حَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَسُكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ بُنِ اِسُحَاقَ، عَنْ آبَائِهِ، اَنْ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ

﴿ ﴿ حضرت خوات بن جبیر ر التخوار مات میں کہ نبی اکرم مَنَافِیمُ نے ارشاد فرمایا: جوچیز زیادہ مقدار میں استعال کرنے ہے۔ نشر آتا ہودہ تھوڑی استعال کرنا بھی حرام ہے۔

کی عبداللہ بن صالح بن اسحاق اپنے آباء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خوات بن جبیر رہا تھا استان کی میں فوت ہوئے۔

5749 - حَدَّقَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنَ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَالِح، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: وَانْبَا اَبُو بَكُو بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَكْنَفٍ، اَنَّ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ، مِمَّنُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَسْرَدة، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ رِفَاعَة، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مِكْنَفٍ، اَنَّ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ، مِمَّنُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَلِهُ وَالْعَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ

5748:سنن الدارقطني - كتباب الاشربة وغيرها حديث: 4082 المعجم الاوسط للطبراني - بباب الالف من اسمه احمد - حديث: 1632 المعجم الكبير للطبراني - بباب المحاء 'باب من اسمه خزيمة - حوات بن جبير الانصاري بدري يكني ابا عبد الله

ويقال ابو٬ حديث: 4039،معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب الحاء٬ باب من اسمه خارجة - ومما اسند٬ حديث: 2260

سَنَةِ ٱرْبَعِيْنَ، وَهُوَ ابْنُ ٱرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ

ابن عمر کہتے ہیں ۔ صالح بن خوات بن جبیرا پنے گھر والوں کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت خوات بن جبیر جالتنا سن ۲۰ ہجری کو۲۲ برس کی عمر مدینه شریف میں فوت ہوئے۔ان کا قد در میانہ تھا۔

5750 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَابُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ صَالِحِ بُنِ حَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ اَبِي حَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ مَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ اَبِي حَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ مَنِ اَبِيهِ، عَنُ جَدِهِ، قَالَ: قَالَ اَبِي حَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ مَنْ مَرِضُتُ فَعَادَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرُأْتُ قَالَ: صَحَّ جسُمُكَ يَا حَوَّاتُ، فلِلَّهِ تَعَالَى بِمَا وَعَدُتَهُ قُدُتُ وَمَا وَعُدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرُأْتُ قَالَ: وَمَعْ جَسُمُكَ يَا حَوَّاتُ، فلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا وَعَدُتَهُ وَمَا وَعُدُتُهُ اللَّهُ عَدُّ وَجَلَّ بِمَا وَعَدُتَهُ وَمَا وَعُدُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرِيضٍ يَمُونُ اللَّهُ نَذَرَ شَيْعًا اَوْ نَوَى فَفِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا وَعَدُتَهُ وَمَا وَعُدُتُهُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ بِمَا وَعُدُتُهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5750 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلَّامٍ الْإِسْرَائِيلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت عبرالله بن سلام وظلفيُّ كمناقب

5751 - سَمِعْتُ النَّورِيَّ، يَقُولُ: كَانَ النَّعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ اللَّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: كَانَ اسْمُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ الْحُصَيْنَ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

﴾ ﴿ يَحِيٰ بن معين فرماتے ہيں: حضرت عبدالله بن سلام کا نام' 'حصین' تھا، رسول الله مَثَاثِیَّا نے ان کا نام' 'عبدالله'' رکھ -

تَكَانَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْدَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ بَنِي السَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ بَنِي السَّوائِيلَ مِنْ وَلَدِ يُوسُفَ ابْنِ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِمَا سَمَّاهُ وَالسَّكُمُ، وَحَلِيفُ لِلْقَوَاقِلَةِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَج، وَتُوفِّى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلَّامٍ بِالْمَدِينَةِ فِي اقَاوِيلَ الصَّكَةُ وَالسَّكُمُ، وَحَلِيفُ لِلْقَوَاقِلَةِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَج، وَتُوفِى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلَّامٍ بِالْمَدِينَةِ فِي اقَاوِيلَ السَّكُمُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

جَمِيعِهِمْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً "

5753 - اَخْبَسَ نِي خَلَفُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُرِيْثٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ يَـحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَـالَ: كَـانَ وَلَاءُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ سَلَّامٍ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعِیْنَ

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَقُلُ لِاَحَدٍ يَمْشِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ إِنَّهُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ غَيْرَ عَبُدِاللهِ بُنِ سَلَّامٍ

﴾ کی بن سعید فرماتے ہیں: عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ کے تمام حقوق رسول اللہ مُٹاٹیٹِم کے لئے تھے، ۴۳ ہجری میں ان کا قال ہوا۔

نی امام بخاری بُوَالَیْ اورامام مسلم بُرِیلَیْ نے حضرت سعید بن ابی وقاص بڑالیُّ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نبی اکرم مَثَالیَّا نے حضرت عبدالله بن سلام بڑالیُّ کے علاوہ بھی کسی انسان کے لئے بینبیں کہا کہ بیجنتی ہے

5754 – أَخُبَرَنَا أَبُو أَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ حَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيُ اِسُرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) (الأحقاف: 10) قَالَ: الشَّاهِدُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ، وَكَانَ مِنَ الْآخْيَارِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِيُ اِسُرَائِيلَ

الله تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِغْلِهِ (الاحقاف:10)

''اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک گواہ نے اس کی مانند گواہی دی''۔

3624 (حديث سعد بن ابى وقاص) صحيح البخارى - كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث: 3624 اصحيح مسلم - كتاب فيضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث: 4640 السن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين و الانصار - عبد الله بن سلام رضى الله عنه حديث: 7983 صحيح ابن حبان - كتاب إحباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر إثبات الجنة لعبد الله بن سلام - حديث: 7270 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و حديث: 281 مسند احمد بن حديث المبشرين بالجنة مسند ابى إسحاق سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه حديث: 1414

کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت میں شاہد سے مراد''حضرت عبداللہ بن سلام'' ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے معتبرترین علماء میں سے تھے۔

تَنَا الُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْمَة، وَقَتْيَة بُنُ سَعِيدٍ قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِوٍ، عَنْ حَرَسَة بْنِ الْعُمْنِةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلّامٍ، قَالَ: الْمُحِدِ الْمَدِينَةِ، فِيهَا شَيْحٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلّامٍ، قَالَ: فَحَمَلَ يُحَدِّ يُعْمَ حَدِينًا حَسَنًا، فَلَمَّا قَامَ، قَلَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى رَجُلٍ مِنْ الْمُو الْمَجْنَةِ فَلْيَعْلُمُ إلى هَلَهُ، فَلَا الْمُعَلِمَةِ فَلَيْعُلُمُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَمْدُهُ فَلَاعُلُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتُكَ، فَانْطَلَقَ حَتَى كَا ابْنَ يَحِوَّ الْمُكْونَ يَعْوَلُمُ وَيَعْلُمُ وَكَلَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكُونَ فَقَالَ لِي: فَقَالَ لِي: فَعُولُ وَلَاكَ إِلَى الشِّمَاءِ وَالْمُلُولُ الْمَاعُلَقُ مُعْمُ فَوْلَ الْمُولُونَ عَمَلُهُ وَمُ الْمُعْرَفِي وَلَوْ الْمُولُونَ عَمَلُهُ عَلَى السِّمَاءِ وَاسُفَلُهُ فِي الْمُولُونُ عَلَى الْمُعْرَقُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5755 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ وَمَن مِن حَفْرِ مَاتِ بِين عَيْل مَعِد نبوى كَ اندرايك طقه ورس بيل موجود تقا، اس طقه بيل ايك حسين وجميل بزرگ حفزت عبرالله بن سلام والي و محتف اورلوگول كوبهت خويصورت انداز بيل حديث سارت سخے و و و بال سے المحكم كن بقول كه بهت من الله عنه على الله على الله على الله به بالله بن سلام رضى الله عنه - حديث : 3625 صحيح مسلم - كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث : 3626 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المصحابة و كورشها درة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستعمساك بالعروة الوثقى لعبد - حديث : 7277 سنن ابن ماجه - كتاب العبورة الوثيا باب تعبير الرؤيا - حديث : 3988 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الإيمان والرؤيا ما قالوا فيم يغبره النبى صلى الله عليه وسلم ما لانصار و حديث عبد الله بن سلام - حديث : 3198 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الإيمان والرؤيا ما قالوا فيم يغبره النبى صلى الله عليه وسلم من الرؤيا - حديث : 2987 مسند الحديث - مسند الانصار و حديث عبد الله بن سلام - حديث : 3179 مسند الانصار و حديث عبد الله بن سلام - حديث : 23179 مسند الانصار و حديث عبد الله بن سلام - حديث : 23179 مسند عبد بن حميد - عبد الله بن سلام - حديث : 498

پیچھے پیچھے جاؤں گا اوران کے گھر کے بارے میں معلوم کرئے آؤں گا۔ یہ سوچ کرمیں نے پیچھے چل دیا،وہ چلتے جلتے مدینے کی انتہائی آخر کی آبادی تک پہنچ گئے، پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوگے، ان کے اندرجانے کے بعد میں نے (ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اوراندرجانے کی )اجازت مانگی، انہوں نے مجھےاجازت دے دی، انہوں نے مجھ سے بوچھا: اے میرے بھیتیج !تمہیں میرے ساتھ کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں نے لوگوں کوآپ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے (کرآپ جنتی ہیں)،اس وجہ سے میرے دل میں آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔انہوں نے کہا: جنتیوں کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے،اور میں آپ کواس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ ایس باتیں کیوں کررہے تھے۔(واقعہ کچھ یول ہے کہ)ایک مرتبہ میں سور ہاتھا۔ میں نے دیکھا كدايك آف والا آيا،اس في آكر ميرا ہاتھ كير كركها: المحتى، پھروہ ميرا ہاتھ كير كرايين بمراہ لے گيا، ميں في ديكھا كدميرى بائیں جانب ایک راستہ ہے، میں اُس طرف چلنے لگا تواس نے مجھے روک دیا اور کہا اِدھرمت جائیے، کیونکہ یہ اہل شال کا راستہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں جانب ایک راستہ ہے، اُس آ دمی نے مجھے کہا: آپ اِس راستے پر چلئے، میں اُس راستے یر چل پڑا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے،،أس آدمی نے مجھے کہا: اس پر چڑھ جاہیے، میں نے اُس پر چڑھنا جاہاتو گر گیا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کمین ہر بار میں گرجاتا، پھروہ آدمی گیا اورا یک ستون لے کر آیا جس کا اوپر والاسرا آسانوں میں تھا اور نیجے والا زمین میں، اُس کے اور والے حصے میں ایک کڑی نصب تھی، اُس نے کہا: اِس پر چڑھ جائے، میں نے کہا: میں اس پر کیسے چڑھوں؟ اس کا سراتو آسان پر ہے۔اُس آ دمی مجھے پکڑ کراو پر کی جانب اچھالا، میں اُس کڑی میں جا کر پھنس گیا۔ پھرمیری آکھ کھل گئی، میں صبح کے وقت رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ کی بارگاہ میں حاضر ہوااوررات والی خواب سنائی،آپ علیا نے ارشاد فرمایا: جوراسته تم نے اینے باکیں جانب دیکھا وہ اہل شال (بعنی دوز خیوں) کاراستہ تھا،اور جوراستہ تم نے این باکیں جانب دیکھاوہ اہل یمن (جنتیوں) کا راستہ ہے، اور جوری تم نے دیکھی وہ اسلام کی رسی ہے،تم اینے آخری وقت تک اس کو تھام کر رکھنا۔

حديث: 7269 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار ، حديث عوف بن مالك الاشجعي الانصاري - حديث: 23374 المعجم الكبير

للطراني - من اسمه عابس - جبير بن نفير الحضرمي ، حديث: 14923

يُجِبُهُ مِنْهُمُ أَحَدُّ، فَقَالَ: اَبَيْتُمُ فَوَاللهِ لَآنَا الْحَاشِرُ، وَآنَا الْعَاقِبُ، وَآنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، آمَنْتُمُ اَوْ كَذَبْتُمُ، ثُمَّ الْمُصَرَفَ وَآنَا مَعَهُ حَتَّى كِدُنَا اَنْ نَخُرُجَ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا يَقُولُ: كَمَا آنْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ بَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُ آنَهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ آعُلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِّى اَشُهَدُ لَهُ بِاللهِ آنَهُ نَبِيُ اللهِ اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِّى اَشُهَدُ لَهُ بِاللهِ آنَهُ نَبِي اللهِ اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِى اَشُهَدُ لَهُ بِاللهِ آنَهُ نَبِي اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا إِذَا آمَنَ فَكَذَبُتُمُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا إِذَا آمَنَ فَكَذَبُتُمُ فَيْهُ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَا إِذَا آمَنَ فَكَذَبُتُمُ اللهِ بُنُ سَلّامٍ وَانْزَلَ كَذَبُتُ مُ لَنُ يُعْبَلَ قَوْلُكُمْ قَالَ: فَخَرَجُنَا وَنَحُنُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّمٍ وَانْزَلَ وَكُولُ مِنْ عَنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ) (الأحقاف: 10) الْآيَةَ اللهِ بُنُ سَلَامٍ وَانْزَلَ

صَـحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ اَئُ رَجُلٍ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَلَّامٍ فِيكُمْ مُخْتَصَرًا

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5756 - على شرط البخاري ومسلم

الله عوف بن ما لك التجعي والتي فرمات مين كه مين نبي اكرم مَاليني كم مراه جار باتها، حلت على مهم دنول يبوديوں كى عبادت گاہ ميں جائيني، نبى اكرم مَنْ الله الله الله عند من الله على الله عند الله ع دیں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد مُنافیظ اللہ کے رسول ہیں۔اللہ تعالی ہریہودی سے اپنی ناراضگی ختم فر مادے گا۔ راوی کہتے ہیں، بین کرتمام بہودی خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نددیا، رسول الله منافی ان دوبارہ یمی بات دہرائی لیکن دوسری مرتبہ بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ الیا نے فرمایا: تم انکارکرتے ہوہتم میری بات مانویانہ مانو، خدا کی شم ایس "حاش" ہوں، میں "عاقب" ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا نبی ہوں۔ پھر ہم دونوں وہاں سے واپس لوٹے،ہم وہاں سے نکلاہی چاہتے تھے کہ ایک آدمی نے پیچھے آواز دی اور کہا: اے محمد سُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ كرت موئ كها: اب يهوديو! كياتم ايخ اندرميرامقام جانة مو؟ انهول نے كها: جي بال، خداكي قتم! مم جانة بيل كه ہمارے اندر تھے سے زیادہ کتاب اللہ کو جانبے والا کوئی نہیں ہے اور تھے سے پہلے تمہارا والداسی مقام پرتھا اوراس سے پہلے تیرا داداسب سے براعالم تھا، اس آ دمی نے کہا: تو س لومیں گواہی دیتاہوں کہ میخص اللہ تعالیٰ کا وہی نبی ہے جس کا تورات میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ بین کروہ لوگ بولے: تم جھوٹ بول رہے ہو، بیکہ کرانہوں نے اس کی بات کورد کردیا، اور کہنے لگے: اس میں برائی اور فتنہ ہے، رسول الله مُثَاثِینًا نے فرمایا: تم لوگ حجمو ٹے ہو،تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ابھی تو تم لوگ اس کی شان کے قصیدے گارہے تھے اور جب بدایمان لے آیا تو تم نے اس کو جمثلا دیا ہے، اور اس کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا شروع کردی ہیں۔حضرت عوف بن مالک ٹھاٹھؤ فرماتے ہیں: ہم (جب اس عبادت گاہ بیں گئے تو''۲' تھے، اورجب) والیس آئے تو تین تھے۔رسول الله مُناتِظِم، میں اورحضرت عبدالله بن سلام والنظور جنہوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا تھا) ان کے

بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

قُلُ ارَايَتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ (الأحقاف: 10)

''تم فر ماؤ بھلا دیکھوتو اگر وہ قر آن اللہ کے پاس سے ہواورتم نے اس کا انکار کیا اور بنی سرائیل کا ایک گواہ'' (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضا بھائیۃ)

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُنظِینہ اورامام مسلم مُنظِینہ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین مِنظِینا نے اس نِقل نہیں کیا۔ البتہ ان دونوں نے حمید کی انس سے روایت کر دہ حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں:

آتٌ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ فِيكُمْ

تم میں "عبداللہ بن سلام" کون ہے؟

5757 - حَدَّثَنِى مُسَالِمُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثِنِى سَالِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْسَصَاحِفِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَنْظَلَةَ، اَنَّ عَبْدِاللَّهِ بُنَ صَاحِبُ الْسَمَصَاحِفِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَنْظَلَةَ، اَنَّ عَبْدِاللَّهِ بُنَ سَلَّمٍ ، مَرَّ فِي السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ: اَدْفَعُ بِهِ الْكِبُرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ، مَرَّ فِي السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطِبٍ، فَقَالَ: اَدْفَعُ بِهِ الْكِبُرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي ذِكُو عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ سَلَامٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5757 - سالم بن إبراهيم واه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن حظله و النفوار ماتے ہیں: حضرت عبدالله بن سلام و النفوائي سر پرلکڑيوں کا گھاا تھائے ہوئے ايک بازار سے گزرر ہے تھے (کسی کے پوچھنے پر) فرمایا: میں اس عمل کے ذریعے اپنے آپ سے تکبراورغرورکودوررکھتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول الله منافیقی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔

ﷺ یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُواللہ اور امام مسلم مُواللہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن سلام واللہ کا تذکرہ میں نقل نہیں کیا۔

5758 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَا الْهُ بِكُرِ بُنُ إِلَّ جَاقَ، آنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى السَّيْتُ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى إِدْرِيسَ الْحَوُلَانِيّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَمِيْرَةً قَالَ: لَمَّا كَشُولُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ الْمَوْتُ قِيْلَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمَنِ اَوْصِنَا، قَالَ: اَجُلِسُونِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ حَضَرَ مُعَاذَ بُن جَبَلِ الْمَوْتُ قِيْلَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمَنِ اَوْصِنَا، قَالَ: اَجُلِسُونِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ حَضَرَ مُعَاذَ بُن جَبَلِ الْمُوتُ قِيْلَ لَهُ: يَا اللهُ عَبُوالرَّحُمَنِ اللهُ عليه وسلم - باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه حديث: 3820: صحيح ابن حبان - كتاب إخباره حديث معاذ بن جبل - حديث: 21555 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره على الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر البيان بان عبد الله بن سلام عاشر من يدخل الجنة - حديث: 7272 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم ، من اسمه معاذ - يزيد بن عميرة ، حديث: 17057

مَكَ انَهُ مَا، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةِ رَهُطٍ: عُوَيْمِر آبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ عَبْدِاللهِ بُنِ سَلَّمِ الَّذِي كَانَ يَهُودِيَّا، ثُمَّ اَسُلَمَ، فَإِنِّي وَعِنْدَ عَبْدِاللهِ بُنِ سَلَّمِ الَّذِي كَانَ يَهُودِيَّا، ثُمَّ اَسُلَمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَّةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَّةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5758 - صحيح

﴿ ﴿ يزيد بن عميره فرماتے ہيں: حضرت معاذ بن جبل را الله کا وفات کا وفت قريب آيا توان سے کہا گيا: اے ابوعبد الرضن! آپ ہميں کوئی وصيت فرماد بيخے، انہوں نے فرمایا: مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، (لوگوں نے ان کو بٹھا دیا تو) انہوں نے فرمایا: بیشک علم اور ایمان اکٹھے ایک ہی جگد رہتے ہیں، جو ان کو وُھونڈ تا ہے، پالیتا ہے۔حضرت معاذ را النظاف نے بیہ بات تین مرتبہ کہی۔ پھر فرمایا: جار آ دمیوں کے پاس علم تلاش کرو،

- 🔾 حضرت عويمر الدرداء دلافيز كے پاس۔
- صحرت سلمان فارسی دلانٹوئے یاس۔
- صحفرت عبدالله بن مسعود والتفؤك ياس
- صدت عبدالله بن سلام ولا الله مؤلفائك پاس (بيعبدالله بن سلام ولا الله بن سلام ولا الله بن سلام ولا تقريب بعد مسلمان ہوگئے تھے، مل نے ان کے بارے میں رسول الله مؤلفائي کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں جانے والے دسویں آ دمی حضرت عبدالله بن سلام ہیں۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

9759 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِقَصْعَةٍ، فَا كَلَ مِنْهَا فَضُلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِىءُ رَجُلٌ مِنُ هَذَا الْفَحِ مِنُ اَهْلِ فَا كَلَ مِنْهَا فَضُلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِىءُ رَجُلٌ مِنُ هَذَا اللهِ بَنُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ عُمَيْرٌ، فَجَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ اللهِ مَنْ هَا مُنْ صَعِدِيهُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ فَلَ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ مَنْ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ مَنْ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ مَنْ اللهِ بُنُ سَلَّمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّمَ وَكَلَ مَا اللهِ بُنُ سَلَّمِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : هُوَ عُمَيْرٌ، فَجَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّمٍ فَا كَلَهَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5759 - صحيح

 حفزت سعد ڈلٹٹڈ فرماتے ہیں: میں اپنی بھائی عمیر کو وضو کرتے ہوئے جھوڑ کر آیا تھا،میرا خیال تھا کہ وہی آئیں گے، کیکن حضرت عبداللہ بن سلام ڈلٹٹۂ تشریف لائے اوراس کو کھالیا۔

> ن ي حديث محى الاسناد به ليكن امام بخارى رُوليَّة اورامام سلم رُوليَّة اس كُولقَل نبيل كيا-فِحُرُ مَنَاقِبِ سَلَمَة بْنِ سَكَامَة بْنِ وَقُشِ الْاَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت سلمه بن سلامة بن وقش انصارى ولاَليَّة كَ فضائل

5760 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ الْسَحَاقَ، قَالَ: سَلَمَةُ بُنُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشِ بُنِ زُغْبَةَ بُنِ زَعُورَاءَ بُنِ عَبْدِالْاَشُهَلِ بُنِ جُمَحٍ بُنِ جُشَمٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ

﴾ ﴿ ﴿ اَبَن اسحاق نَے ان کا نسب یول بیان کیا ہے'' سلمہ بن سلامہ بن قش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالا همل بن جمح بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس''۔

5761 - آخبَسَرَنَا آبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِئُ، ثَنَا آبُوُ عُلاَقَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى عَبُدِالْاَشْهَلِ: سَلَمَةُ بُنُ وَقُشِ شَهِدَ بَدُرًا

الوں میں ' دھنرت عروہ فرماتے ہیں: انصار کے قبیلہ اوس کے بنی عبدالا شہل خاندان میں سے بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں ' دھنرت سلمہ بن وقش' کا النائیوں، آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔

5762 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " وَسَلَمَةُ بُنُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشٍ وَيُكَنَّى اَبَا عَوْفٍ شَهِدَ الْعَقْبَةَ الْاحِرَةَ مَعَ السَّبُعِيْنَ فِى قَوْلِ جَمِيعِهِمُ، وَقَالَ بِأَجْمَعِهِمُ: شَهِدَ سَلَمَةُ بَدُرًا وانحُدًا وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ السَّبُعِيْنَ فِى قَوْلِ جَمِيعِهِمُ، وَقَالَ بِأَجْمَعِهِمُ: شَهِدَ سَلَمَةُ بَدُرًا وانحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَارْبَعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْمَدِيْنَةِ "

﴿ ﴿ ﴿ محد بن عمر نے فرماتے ہیں: (ان کا الآم) ''سلمہ بن سلامہ بن قش' ہے،ان کی کنیت'' ابوعوف' ہے، تمام مؤرخین کا اس بات پراتفاق ہے کہ آپ دونوں مرتبہ بیعت عقبہ میں سرّصحابہ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ اورسب کا متفقہ قول ہے کہ آپ غزوہ بدر،احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مُظَافِیْظِ کے ہمراہ شرکت کی ہے، ستر برس کی عمر میں، آپ سن ۵۹ ہجری میں فوت ہوئے، ان کو مدینہ شریف میں فن کیا گیا۔

5763 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَابُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُوْ عَوْفٍ سَلَمَةُ بُنُ سَكَلَامَةَ بُنِ وَقُشٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَارْبَعِيْنَ، وَدُفِنَ بِالْمَدِيْنَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

💠 💠 شباب بن خیاط فر ماتے ہیں: ابوعوف سلمہ بن سلامہ بن وَشْ رُلافِیّا کا انتقال 省 ججری کو ہوا،ان کو مدند منورہ میں

ون کیا گیا۔

5764 - الحُسَرُنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الشَّمِيمِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ ذُرَارَةً، ثَنَا وَيَادُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِالاَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَيَهِ مِنْ عَبْدِاللَّهُ لَهِلِ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمَا لَيَسِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَلَامَة بُنِ سَلَامَة بُنِ وَقُشِ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودٍ فِي يَنِي عَبْدِالاَ شَهِلِ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْنَ عَبْدِاللَّهُ لَهُ لَى يَنْ عَبْدِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ بِفَنَا عَلَيْنَا يَوْمًا اللَّهُ عَلَيْهِ بَنْ عَلَيْلَ وَالْمَعْتَ وَالْمِيرَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ . قَالَ ذَلِكَ فِي اهْلِ يَتُوبَ، وَالْقَوْمُ الْمَعْتَى وَالْمِيرَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ . قَالَ ذَلِكَ فِي اهْلِ يَتُوبَ، وَالْقَوْمُ الْمَعْتَى وَالْمِيرَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ . قَالَ ذَلِكَ فِي اهْلِ يَتُوبَ، وَالْقَوْمُ الْمَعْتَى وَالْمِيرَانَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ . قَالَ ذَلِكَ فِي اهْلِ يَتُوبَ، وَالْقَوْمُ الْمَعْتَى وَالْمَعْرَالِي مُنَا كَانِنَا يَا فُلَانُ ؟ إِنَّ النَّاسَ يُنْعَرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَعْرُونَ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5764 - على شرط مسلم

اللہ یہ دون ہوتا تھا، ایک دن وہ اپنے گھر اور ہے ہیں۔ بی عبدالا میں ایک یہودی ہمارا پروی ہوتا تھا، ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور بی عبدالا مہل کے پاس آگر کھڑا ہوگیا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں، میں ان دنوں نو جوان تھا، میں میا دراوڑھ کر اپنے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اس نے قیامت، قیامت کے بعدا تھے، حساب کتاب، میزان جنت اوردوزخ کا ذکر کیا، وہ یہ تمام ہا تیں الل ییڑب کے ساتھ کررہا تھا جبہ وہ قوم ہتوں کے بجاری تھے، وہ مرنے کے بعدا تھائے جانے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ الل ییڑب کے ساتھ کررہا تھا جبہ وہ قوم ہتوں کے بجاری تھے، وہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف بھیج لوگ اس کی ہا تیں سن کر کہنے لگے: تواے فلال شخص تو ہلاک ہوجائے کیا لوگ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف بھیج جا کیں گے اور وہاں پر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟اس نے کہا: جی ہاں، مجھے اس ذات کی قتم اجس کے نام کی فتمیں کھائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا: تو ہوائی بنائی جاتی ہم اس کو کب دیکھیں گے؟ (حضرت سلمہ بن معوف ہوگا، یہ کہا: اگر پیلڑکا اپنی پوری زندگی جئے تو بیان کی زیارت کرسکتا ہے، حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ابھی ایک دن اور رات نہیں گزرے سلمہ بن اگر پیلڑکا اپنی پوری زندگی جئے تو بیان کی زیارت کرسکتا ہے، حضرت سلمہ فرماتے ہیں: ابھی ایک دن اور رات نہیں گزرے سے کھریا ہوگائی نے اپنی رس دیا تو بیل کیا تو بیل کی وہ سے کھریا ہوگائی کے دہ رسول ہم میں زندہ و جاوید موجود ہیں، ہم تو تھے کہ اللہ تو بیان نے اپنی رس کو کہا: اے فلال! تو ہلاک!

ہوجائے، کیا تو وہی نہیں ہے جس نے رسول الله مُنَافِظُم کے بارے میں ہمیں ہرایات کی تھیں؟ اس نے کہا: ہاں! میں نے ہدایات تو کی تھیں، کیکن یہ وہ رسول نہیں ہے، جس کے بارے میں مکیں نے تمہیں بتایا تھا۔

المسلم ملم والمسلم موالية كم معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين والية ن اس كوفل نهيں كيا۔

5765 - آخبرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنِ عَبْدِاللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيُ عَنْ رَيْدُ بَنُ جَبِيْرَةَ بَنِ مَحْمُودِ بَنِ آبِي جَبِيْرَةَ الْانْصَارِيِّ مِنْ بَيْنُ عَبْدِالْاَشُهِ لِي عَنْ آبِيهِ جَبِيْرَةَ بَنِ مَحْمُودٍ، عَنْ سَلَمَة بَنِ سَلَامَةِ بَنِ وَقُشٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وُصُوءٍ فَاكُلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَتَوَضَّا سَلَمَةُ، فَقَالَ لَهُ جَبِيْرَةُ: آلَمُ تَكُنُ عَلَى وُصُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنُ " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجُنا مِنْ دَعْوَةٍ جَبِيْرَةُ بَنِ مَحْمُودٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنُ " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجُنا مِنْ دَعْوَةٍ جَبِيْرَةُ بُنِ عَلَى وُصُوءٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنُ " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَرَجُنا مِنْ دَعْوَةٍ مَا لَهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وُصُوءٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وُصُوءٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجُنا مِنْ دَعْوَةٍ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكُنُ عَلَى وُصُوءٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ وَلَا أَنْ الْحَرَامُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ كَانَ الْحِرَ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنَ الْحَرَامُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا الْحِلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ وَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُ وَلَا أَلُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5765 - على شرط مسلم

﴿ جبیرہ بن محمود فرماتے ہیں: رسول الله مَا الله عَلَيْهِم کے بیارے صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ ڈالٹی اوضو حالت میں رسول الله مَا ا

جبیرہ بن محمود فرماتے ہیں ان کے دادا حضرت سلمہ رُٹائیڈ کی وفات نبی اکرم مَالِیُٹیم کے تمام صحابہ میں سب سے آخر میں ہوئی۔ ہاں البتہ حضرت انس بن مالک رٹائیڈان کے بعد زندہ رہے۔

5766 – أخبر رَنى الإمَامُ البُو الْوَلِيدِ، وَ البُو بَكُرِ بَنُ ابِي فُكَيْكِ، حَدَّثِنِي ابُنُ اَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ صَلَمَةَ بْنِ صَلَمَةَ بْنِ وَقُشِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ 5765 الرَّحاد والمثاني لابن ابي عاصم - وسلمة بن سلامة بن وقش الانصارى - حديث: 6200 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الطهارة وجماع للطبراني - من اسمه سهل سلمة بن سلامة بن وقش الانصارى - حديث: 680 معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين من اسمه سلمة سلمة بن سلامة بن وقش الانصارى حديث: 2986 عرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين عن اسمه سلمة بن سلامة بن وقش الانصارى حديث: 2986

اغُفِرُ لِلْلَانْصَارِ، وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ

﴿ ﴿ عُون بن سلمه بن عون بن سلمه بن سلامه بن وقش اپنے والد سے،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلَیْظِم نے بوں دعامانگی

''اے اللہ! انصاری ،ان کی اولا دوں کی اوران کے غلاموں کی مغفرت فرما''۔

السُحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ رُومَانَ، وَعَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَنَادَةً، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبِيْرِ، وَاَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبُعُدَادِيُّ، وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا اَبُو مُلاَثَةَ، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةً، عَنْ اَبِى الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنُ اَهْلِ الْبَادِيةِ، وَهُوَ يَتَوجَّهُ إِلَى بَدُرٍ لَقِيتُهُ بِالرَّوْحَاءِ، فَسَالَهُ الْقُومُ عَنْ خَبَرِ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلًا مَنُ اَهْلِ الْبَادِيةِ، وَهُوَ يَتَوجَهُ إِلَى بَدُرٍ لَقِيتُهُ بِالرَّوْحَاءِ، فَسَالَهُ الْقُومُ عَنْ حَبْرِ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اوَ فِيكُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُلْولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اوَ فِيكُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اوَ فِيكُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بُنُ سَلامَةً فَالُوا: نَعْمُ، قَالَ: الْاعْمَا حَدَثًا: لا تَسْلَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5767 - صجيح مرسل

﴿ وَوَ يَسُ وَ حَدِيثَ وَ وَالَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْع

پید میں کیا (نر ہے یا مادہ) ہے؟ حضرت سلمہ بن سلامہ ڈائٹو نو جوان صحابہ سے انہوں نے اس دیہاتی سے کہا: تو (میرے نبی کا امتحان لینا چاہا تا ہے؟) رسول الله من الله علی ہے مت پوچے، (ادھر آ) اس بات کا جواب میں مجھے دیتا ہوں۔ اس کوتو نے گا بھن کیا اوراس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ (یہ بات س کر) رسول الله منگاتی نے نہ مایا: اے سلمہ! تو نے اس آدی کے ساتھ فحش کلامی کی ہے۔ پھر رسول الله منگاتی نے اس آدی سے منہ پھیر لیا اوراس سے کوئی بات چیت نہ کی۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہواتو مقام روحاء میں مسلمانوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اوران کومبارک باد پیش کی۔ حضرت سلمہ بن سلامہ بڑاتو نے عرض کی: یارسول الله منگاتی ہورسول الله منگاتی نے فرمایا: ہرقوم میں سمجھداری پائی جاتی ہے، اوراس کو صرف اس کے قوم کے شرفاء ہی جانے ہیں۔

﴿ يَهِ مِدِيثُ الرَّحِيمُ سِلَ مِهِ لَيَن صَحِحُ الاسناد بِ،اس حديث مِيس حفرت سلمه بن سلامه والنَّؤ ك فضائل موجود بير \_ ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَاصِمٍ بِنِ عَدِيِّ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عاصم بن عدى انصاري طالنيو

5768 – آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: خَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجُلانَ يَوْمَ بَدُرٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ آصُحَابِ بَدُرٍ

﴾ ﴿ حضرت عروہ کہتے ہیں: حضرت عاصم بن عدی بن جد بن عجلان جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے، کیکن رسول اللّٰدُ مَا لَيْتِيَّمْ نے ان کو واپس بھیج دیا تھا البتہ بدری صحابہ کے برابران کا حصہ رکھا تھا۔

5769 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَحَاقَ، قَالَ: وَخَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجْلانَ بُنِ ضُبَيْعَةَ وَهُوَ مِنْ يَلِيِّ حَلِيفٌ لِيَنِى عَبُدِبُنِ زَيْدِ بُنِ السَحَاقَ، قَالَ: وَخَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجُلانَ بُنِ ضَبَيْعَةَ وَهُوَ مِنْ يَلِيٍّ حَلِيفٌ لِيَنِى عَبُدِبُنِ زَيْدِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْاَوْسِ اللَّي بَدُرٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَرَبَ لَهُ بَسَهُمِهِ

5770 – وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عُجُلانَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ ضُبَيْعَةَ بُنِ حَرَامٍ بُنِ جُعَلِ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ بُنُ عُمُرِهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عُمُرِهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهُ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهُ بُنِ عَمْرَهُ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهِ بُنِ عَمْرَهُ بُنِ عَمْرَا عَلَى اللّهُ عَمْرَهُ مُنَاعَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ

خُشَيْمِ بْنِ وَدُمِ بُنِ ذِبْيَانَ بْنِ هُمَيمِ بْنِ هَتَمِ بْنِ بَلِيّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمْرِو وَيُقَالَ اَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ دِفَاعَةَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَعُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنَ عَدِيّ اَبَى الْبَنَّاحِ، عَنُ اَبِى الْبَنَّاحِ، عَنُ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ارَادَ الْخُرُوجَ إلى بَدُرٍ حَلَّفَ عَاصِمَ بُنَ عَدِيِّ عَلَى قُبَاءَ ، وَاهُلِ الْعَالِيةِ لِشَيْءَ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَاصِمَ بُنُ عَدِيّ احْدًا وَالْمَشَاهِدَ عَلَيْهُ مَنُ مَعْدَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَاصِمُ إِلَى الْقِصِرِ مَا هُوَ، وَمَاتَ سَنَةَ وَمُسِ وَارْبَعِيْنَ فِى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابُنُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٌ "

ان کو خوج میں عمر نے ان کا نصب یول بیان کیا ہے'' عاصم بن عدی بن جدبن مجلان بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن جعل بن عمر و بن عشیم بن عرو بن حاف بن قضاعہ''۔ ان کی کنیت''ابوعمرو''تھی، اور بعض مور خین نے ان کی کنیت''ابوعبراللہ''بیان کی ہے۔

عاصم بن عدی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مُٹاٹٹو کی جانب روانہ ہوئے تو بعض مشتبہ خبریں موصول ہونے کی وجہ سے احتیاطاعاصم بن عدی کو اہل قباء اور اہل عالیہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ان کے لئے بدر کا حصہ بھی اور ثواب بھی رکھا، اس لئے حضرت عاصم بن عدی ڈاٹٹو بدری صحابہ میں سے ہیں۔

ابن عمر كتب بين: حفرت عاصم بن عدى والتي احد، جنگ خندق اورتمام غزوات مين رسول الله على الله على الله على الله على عدى والتي الله على الله الله على اله على الله الله على اله على الله ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5771 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ وارات روايت كرت بين كم بين الى بداح بين عاصم بين عدى المنت والدست، وه الن كه واداست روايت كرت بين كه مين في 5771: الآحاد والمشانى لابن ابى عاصم - وعاصم بين عدى بن الجد بن عجلان بن ضبيعة حليف لهم عديث: 1716 المعجم الاوسط للطبرانى - بياب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - حديث: 8328 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه عاصم - عاصم بن عدى الانصارى بدرى حديث: 14312 معرفة الصحابة لابى نعيم الاصبهانى - بياب العين من اسمه عاصم عاصم بن عدى الانصارى حديث: 4809

اور میرے بھائی نے جنگ حنین کے حصص میں سے ایک سو صص خریدے، یہ بات رسول الله مَنْ اَنْتِیْمُ کَکَ بَنِیْجَ گُلُ، آپ مَنْ الْنِیْمُ نے فرمایا: اے عاصم! دوبھو کے بھیڑئے کر یول کے ریوڑ میں گھس کر اتنا فساز نہیں کرتے جتنا فساد مال اور منصب کی محبت کروادیق ہے۔

5772 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبُنُ وَهُبٍ، اَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَنَّا ابْنُ وَهُبٍ اَنَّا ابْنُ وَهُبٍ اَنَّ مَا لِكَا حَدَّثَهُ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ اَبَا الْبَدَّاحِ بُنَ عَاصِمِ بُنِ عَدِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ عَدِيّ، عَنْ الْبَيْدِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحَدُهُ مَالِكُ بُنُ انَسٍ وَزَلَّقَ غَيْرُهُ فِيْهِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5772 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوبداح بن عاصم بن عدى الله والدكاميه بيان نقل كرتے ہيں كدرسول الله ملَّ اللهُ عَلَيْمُ في اونوں كے چرواہوں كے لئے يدرخصت عنايت فرمائى ہے كدوہ نحر كے دن، پھرا گلے دن، پھراس سے اگلے دن رمى كرسكتے ہيں۔

ﷺ بی حدیث محیح الاسناد ہے، مالک بن انس نے اس اسناد کوعمدہ قرار دیا ہے جبکہ دیگر محدثین نے اس کو پہند نہیں کیا۔ اورامام بخاری مُیسَنیّا ورامام مسلم مُیسَنیّن نے اس کوفقل نہیں کیا۔

5773 – فَسَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوب، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحُدِي، يَرُويهِ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ سَمِعْتُ يَحُدِي، يَرُويهِ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ سَمِعْتُ يَحُدِي، يَرُويهِ مَالِكُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنِ اَبِي بَنْ اَبِيهِ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنِ اَبِي بَعْدِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ وَسَلَّمَ، وَحَلَا إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ رَحْصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعُوا يَوْمًا قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا خَطُلْ اِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا حَدَّثَنَا بِهِذَا الْحَدِيْثِ شَيْءٌ قَالَ الْحَدِيْثِ شَيْءٌ قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ اَسْنَدَ ابُو الْبَدَّاحِ بُنُ عَاصِم بْن عَدِيّ، عَنْ اَبِيهِ

﴾ ﴿ وبداح بن عاصم بن عدى اپنو والدكايد بيان نقل كرتے بيں كدرسول الله مَثَلَيْهِمُ نے غله بانوں كے لئے اس بات كى رخصت عنايت فرمائى ہے كدوہ ايك دن رمى كريں اورايك دن ناغه كريں۔

25 كي كي كي بين: يرغلط ب، جيباك ما لك ني كها: يكي فرمات بين: سفيان جب بميل بيره ديث بيان كياكرت 5772: صحيح ابن خزيمة - كتاب الممناسك ، جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب الرخصة للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما ، حديث: 2775 صحيح ابن حبان - كتاب الحج ، باب - ذكر الإباحة للرعاء بمكة ، حديث: 3951 الجامع للترمذي ابواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جماء في الرخصة للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما ، حديث: 1716مسند الحميدي - حديث ابى البداح عن ابيه رضى الله عنه ، حديث: 828مسند ابي يعلى الموصلي - حديث عاصم بن عدى حديث: 6684

تھ تو کہا کرتے تھے:اس مدیث میں سے کچھ کچھ مجھے معول گیا ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: ابوبداح بن عاصم بن عدی نے اپنے والد کے حوالے سے اس حدیث کومند بھی کیا ہے، جبیبا ہے کہ درج ذیل ہے۔

5774 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَائِدٍ اللهِ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بَنِ عَاصِمٍ بَنِ عَدِيٍّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَدِمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَى عَشُرَةَ لَيْلَةً حَلَتُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ، فَاقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5774 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوبداح بن عاصم بن عدى اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ باره ربّع الاول كوسوموارك مدينه منوره تشريف لائے، اوروس سال مدينه شريف ميں رہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَاتَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبی اکرم ملاینا کے کا تب حضرت زید بن ثابت والنی کے فضاکل

5775 - حَـدَّاتَـنَـا اَبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونِسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، فِيُــمَنُ شَهِدَ الْخَنْدَقَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِعَوُفِ بُنِ غَنْمٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ، وَكَانَ فِيْمَنُ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: جنگ خندق میں شریک ہونے والوں میں حضرت زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن نجار انصاری ڈاٹٹؤ بھی ہیں۔ جنگ خندق کے دن آپ مسلمانوں کے ہمراہ مٹی اٹھاتے رہے۔

5776 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ السُّبَيْرِيُّ، قَالَ الْمُوسَعِيدِ وَيُنقَالُ اَبُوْ خَارِجَةَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّخَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِعَوْ فِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ الْاَنْصَارِيِّ، تُوفِّى سَنَةَ خَمْسٍ وَاَزْبَعِيْنَ

﴾ اللہ مصعب بن عبید اللہ زبیری کہتے ہیں: ابوسعید زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن مالک بن نجار انصاری ڈلائٹۂ کا انقال ۴۵ ججری کو ہوا۔ بعض مورخین نے ان کی کنیت' ابوخارجہ''بیان کی ہے۔

5777 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَمَاتَ اَبُوُ سَعِيدٍ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ سَنَةَ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں: ابوسعيد زيد بن ثابت بن ضحاك ٢٥ ججرى كوفوت ہوئے۔

5778 – حَدَّثَنِى ابْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِاللَّهِ مُنِ عَبْدِاللَّهِ مُنِ عَبْدِاللَّهِ مُنِ عَبْدِاللَّحْمَنِ بُنِ سَعُدِ بُنِ زُرَارَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللَّحْمَنِ بُنِ سَعُدِ بُنِ وَكَانَتُ وَقَعَةُ بُعَاتُ وَآنَا ابْنُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَكَانَتُ قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَآنَا ابْنُ احْدَى عَشْرَةً مُسَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: غُلَامٌ مِنَ الْخَزُرَجِ قَدُ قَرَا سِتَ عَشْرَةً سُنَةً ، وَأَتِى بِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: غُلَامٌ مِنَ الْخَزُرَجِ قَدُ قَرَا سِتَ عَشْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُزُ فِى بَدُرِ، وَلَا أُحُدٍ، وَأَجَزُتُ فِى الْخَذَدُقِ "

قَالَ ابْنُ عُسَمَرَ: وَكَانَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَكُتُبُ الْكِتَابَيْنَ جَمِيعًا كِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ، وَكِتَابَ الْعِبُوانِيَّة، وَكَانَ مَشُهَدِ شَهِدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقُ وَهُو ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً، وَكَانَ فِيْهُمَ لُ يَنْفُلُ التَّرَابَ يَوْمَئِذِهُ مَعَ الْمُسُلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّهُ نِعُمَ الْفُلامُ وَعَلَبَتُهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّهُ نِعُمَ الْفُلامُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا رُقَادٍ نِمْتَ حَتَّى ذَهِبَ سِلاحُكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عِلْمٌ بِسِلاحٍ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا رُقَادٍ نِمْتَ حَتَّى ذَهِبَ سِلاحُكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عِلْمٌ إِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَذَتُهُ فَرَدَّهُ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدَدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهُ فَلَنَعُهُ اللهِ يَنْ النَّجُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهُ فَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُوكُ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ وَالْتُ بِالْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكُمِ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ مَلْولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

﴿ حضرت زید بن ثابت ٹائٹو فرماتے ہیں: جب بعاث کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت میری عمر ۲ سال تھی، یہ بات رسول الله مَائٹو نُم کی جمرت سے پانچ برس پہلے کی ہے۔ جب رسول الله مَائٹو کُل مینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت میری عمرااسال تھی۔ مجھے رسول الله مَائٹو کُل کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، لوگوں نے کہا: یہ خزرج سے تعلق رکھے والا بچہہے، اس نے ۱۲ سورتیں یا د کررکھی ہیں۔ (حضرت زید) کہتے ہیں: مجھے نہ تو جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت ملی اور نہ ہی جنگ احد میں، البتہ جنگ خندق میں جانے کی اجازت ملی اور نہ ہی جنگ احد میں، البتہ جنگ خندق میں جانے کی اجازت ملی اور نہ ہی جنگ احد میں، البتہ جنگ

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رفائظ بیک وقت دوزبانوں میں لکھا کرتے تھے، عربی اور عبرانی میں۔ حضرت زید بن ثابت رفائظ کے ہمراہ سب سے پہلے غزوہ خندق میں شرکت کی، اس وقت ان کی عمر ۱۵ سال حضرت زید بن ثابت رفائظ کے اور عبر الله منافظ کے معرف سامل تھے۔ رسول الله منافظ کے بارے میں فرمایا: یہ بچہ سمی ۔ جنگ خندق کے موقع پرمٹی اٹھانے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ رسول الله منافظ کے ان کے بارے میں فرمایا: یہ بچہ بہت اچھا ہے، اُس دن ان پر نیند کا غلبہ ہوگیا تو وہ سوگئے، حضرت عمارہ بن حزم آکر ان کے ہتھیار لے گئے، کیکن کو پچھ بتانہ

چلا -رسول الله مَنْ الْقِيَّمُ نِهِ مِن الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

حضرت عمارہ دائنڈ نے ان کاسامان حضرت زید بن ثابت بڑائنڈ کے سپر دکردیا،غزوہ تبوک میں بنی مالک بن نجارکاعلم حضرت عمارہ بن حزم بڑائنڈ کے پاس تھا،رسول اللہ سَائِنْدُ کو پتاچلاتو آپ علیہ ان سے لے کر حضرت زید بن ثابت بڑائنڈ کے سپر دکردیا،حضرت عمارہ بڑائنڈ نے عرض کی: یارسول اللہ سَائِنْدُ کے سپر دکردیا،حضرت عمارہ بڑائنڈ نے عرض کی: یارسول اللہ سَائِنْدُ کیا میری کوئی شکایت آپ تک پیچی ہے ؟ آپ اللہ عمارہ بات بیس ایس ہے۔ بلکہ قرآن کومقدم کیا جاتا ہے زید بن ثابت بڑائنڈ تم سے زیادہ المجھ طریقے سے قرآن کومفوظ کرتا ہے۔

ابن عمر کہتے ہیں: زید بن ثابت رفاق کا جب انقال ہوا تواس وقت ان کے صاحبز اوے حضرت اساعیل بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ان سے کسی حدیث کا ساع نہیں کیا، اوران کی وفات کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

ابن عمر کہتے ہیں: ہماری معلومات کے مطابق ان کی وفات ۵ سال کی عمر میں سن ۳۵ ججری میں ہوئی \_مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5779 – اَخْبَرَنَا بِصِحَّتِهِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَلِىٌ بُنُ الْسَمَدِيُنِينَ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبُدِعَوُفِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعَ اَوْ حَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ

الك بن مرين مرين كهتم مين: زيد بن ثابت بن ضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن عنم بن مالك بن نعار ۴۵ بجري كوفوت موئي-

5780 – فَحَدَّدُنْاهُ ٱبُوعُبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَر، حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَحْيَى بُنِ خَارِجَةَ بَنِ زَيُدٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ يَحْيَى بُنِ خَارِجَةَ بَنِ زَيُدٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: تُعُفِّرًا بَنُ مُصْعَ مَرُوانُ مِنْ رَأْيِي دَفْنُهُ قَبُلَ اَنُ آصُبَحَ فَجَاءَ تِ الْانْصَارُ فَصَارَتُ وَلَيْ اللهُ مُواتَ فَاقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى دَحَلَ عَلَى، فَقَالَ: فَقَالَتُ: لَا يُدفَنُ إِلَّا نَهَارًا لِيَجْتَمِعَ لَهُ النَّاسُ، فَسَمِعَ مَرُوانُ الْاصُواتَ فَاقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى دَحَلَ عَلَى، فَقَالَ: عَرِيمَةٌ مِنْ اللهُ مُواتَ فَاقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى دَحَلَ عَلَى، فَقَالَ: عَرِيمَةٌ مِنْ اللهَ مُواتَى اللهُ اللهُ مُواتَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ ال

♦ ♦ ابراہیم بن یحیٰ بن خارجہ بن زیداینے والد کا یہ بیان نقل کرتی ہیں،حضرت زید بن ثابت رہائی کی وفات غروب

آ فآب سے پچھ در پہلے ہوئی تھی اور میری ہے رائے تھی کہ ان کو تج ہونے سے پہلے دُن کردیا جائے ،کیکن پچھ انصاری لوگ آ قاب سے پچھ در پہلے ہوئی تھیں۔اس سلسلہ آگئے اور کہنے گئے کہ ان کی تدفین دن کے وقت ہوئی چا ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازہ میں شریک ہو کیس اس سلسلہ میں آ وازیں بلند ہوئیں تو مروان نے ان آ وازوں کو س لیا اور وہ میرے پاس آگیا اور کہنے لگا: میرا حکم ہے کہ جب جو نے سے پہلے ان کی تدفین نہ کی جائے۔ جب جب جو کی تو ہم نے تین مرتبہ ان کو مسل دیا ،ایک دفعہ پانی کے ساتھ ،دوسری مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ ،دوسری مرتبہ کا فور کے ساتھ ۔ہم نے ان کو تین کیڑوں میں گفن دیا ،ان میں ایک کیڑا وہ بھی تھا جو حضرت معاویہ نے ان کو دیا تھا۔سورج طلوع ہونے کے بعدان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔مروان نے ان کے لئے گئی اون بیصیے ،وہ ذی کر کے لوگوں کو کھلائے گئے ، تین دن تک عورتیں ان پر روتی رہیں۔

5781 - حَدَّثَنَا الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ قَالاً: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ مَنْ يَرْقُ بِهِ صَحِيْحٌ، اِنْ كَانَ ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ سَمِعَهُ مِنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5781 - صحيح إن كان ثابت سمعه من زيد

﴿ ﴿ حضرت زید بن ثابت وَلِيَّ فَر مات مِن رسول الله مَلَيْنَ الله عَلَيْنَ نبان الله مَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْن

ﷺ اللہ میں اس کہتے ہیں: رسول اللہ مٹالیٹی کے پاس عموماً خطوط آتے تھے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ اس کی اطلاع قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔

اس کونل نہیں کیا۔

5782 - اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَعْدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنَ جَدِّى عُتُبَةَ بُنِ الْفَاكِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِرَحْمَنِ، عَنْ جَدِّى عُتُبَةَ بُنِ الْفَاكِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِرَعْدِ بُنِ ثَابِتٍ يَا اَبَا حَارِجَةَ

ا بن البخ البخ عتب بن فاكه فرمات مين عين في عضرت زيد بن ثابت الناتيج كو "ابوخارجه" كهدكر يكارا-

5781:صحيح ابن حبان - كتباب إحبياره صلمي الله عبليمه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر زيد بن ثابت الانصاري رضى الله عنه -حديث:7243 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ، حديث 1719 5783 – آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْقَاصِى، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى الْمُسَيِّبِ، قَالَ: شَهِدُتُ جِنَازَةَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ فِى اَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: شَهِدُتُ جِنَازَةَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ فِى قَبْرِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

﴾ ﴿ حصرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں: میں حضرت زید بن ثابت دلی تنظیم کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ جب ان کو ان کی قبر میں دفن کیا گیا۔ (اس کے بعدانہوں نے پوری حدیث بیان کی )

5784 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْمُوَقَى الْمُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمَوَقَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاصَدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى بِأُمَّتِى بَالُو بَكُو، وَاصَدَقُهُمْ فِى اَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَاصَدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهِ عَمْرُ، وَاصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ عُمَرُ، وَاصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهِ عُمَرُ، وَاصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهِ عَمْرُ، وَاصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَالُ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، إِلَّا اَنَّ لِكُلِّ اللهِ السَّيَاقَةِ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلَهِ السِّيَاقَةِ وَإِنَّمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5784 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ﴿ حضرت الس بن ما لک رفائظ فرماتے ہیں: رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ''ابو بکر'' ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت گیر'' عمر' ہے۔اورسب سے زیادہ سے بیادہ سے والے اور سب سے زیادہ حیاء والے ''عثمان' ۔ سب سے زیادہ قرآن کریم کی قراء توں کو جانے والے ''ابی بن کعب '' ہیں۔ وراشت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے '' زید بن ثابت'' ہیں۔ اور سب سے زیادہ حلال وحرام کے بارے میں معاذ'' ہیں۔ خبر دار! ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین' ابوعبیدہ بن جراح''۔

ﷺ بیان دامام بخاری مُرسَّی اورامام سلم مُرسَّی کے معیار کے مطابق صحح الاسناد ہے، کیکن شیخین مُرسَّی اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ اس اسناد کے ہمراہ شیخین مُرسَّی نے فقط ابوعبیدہ بن جراح کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کی علت کتاب المخیص میں ذکر کردی ہے۔

5785 – آخُبَرَنِي اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّاجِرُ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ التَّاجِرُ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ اَحَذَ بِرِكَابٍ زَيْدِ بْنِ عَبِّالِ اللهِ عَلَى وَسَلَمَ اللهِ عَلَى وَسَلَمَ عَادَ بَن جبل محديث: 3808سنن ابن 5784: الجامع للترمذي - ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب معاذ بن جبل محديث: 153مسند احمد بن حنبل ماجه - المقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضائل زيد بن ثابت وحديث: 1373مسند الحمد بن حنبل ومن مسند بنى هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 13733مسند الطيالسي - احاديث النساء وما اسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 13733مسند الطيالسي - احاديث النساء عن مناقب الصحابة وما استد انس بن مالك المناقب الصحابة بالحلال - حديث: 7238

شَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: تَنَجَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَ ائِنَا وَعُلَمَائِنَا وَعُلَمَائِعُونَ وَكُمُونَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقًا عَلَى إِخْرَاجِهِ فَلِلَالِكَ تَرَكُنُهُ لُكُونَ الشَّيْعُونِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقًا عَلَى إِخْرَاجِهِ فَلِلَالِكَ تَرَكُنُهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَل

﴾ ﴿ ابوسلمه فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس رہ الله عند حضرت زید بن ثابت رہ اللہ عامی، حضرت زید بن ثابت رہ اللہ علی کے جیائے عبار کا بیٹ میں اللہ علی کہا: ہم اپنے بڑوں اور اپنے علیاء کا اللہ علی کہا: ہم اپنے بڑوں اور اپنے علیاء کا ایسے ہی احترام کیا کرتے ہیں۔

🟵 🕃 بیرحدیث امام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے، کیکن شیخین بیشیانے اس کونقل نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت يعلى بن منيه رُلْقَوْرُكُ فضائل

5786 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِمَنَافٍ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةً، وَمُنْيَةٌ أُمَّهُ وَهِيَ مُنْيَةٌ بِنْتُ غَزُوانَ بَنِ جَابِرٍ مِنْ بَيْنُ مَانِيَةٌ أُمَّهُ وَهِيَ مُنْيَةٌ بِنْتُ غَزُوانَ بُنِ جَابِرٍ مِنْ بَيْنُ مَازِنٍ، وَابُوهُ أُمَيَّةُ بُنُ اَبِي عُبَيْدِ بْنِ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرٍ

﴿ ﴿ ﴿ مصعب بَن عبيدالله زبيرى فرماتے بين بن نوفل بن عبد مناف كے حلفاء ميں ہے " يعلىٰ بن مديہ" بھى بيں ۔ اور "مديہ" ان كى والدہ بيں، ان كانب يول ہے "مديه بنت غزوان بن جابر" ان كا تعلق بن مازن سے تھا، ان كے والد" اميدابن الى عبيد بن جام بن حارث بن بكر" بيں۔

. 5787 – سَمِعْتُ اَبَا الْمَعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بَنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: يَعْلَى بْنُ اُمَيَّةَ اُمَيَّةُ اَبُوهُ، وَمُنْيَةُ اُمُّهُ

المعنی نے ان کا نام یوں بیان کیا ہے " یعلیٰ بن امیہ '۔

''امیہ''ان کے والد ہیں اور''منیہ'' ان کی والدہ ہیں۔

5788 - حَدَّثَنِي آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا حَاتِمِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا حَاتِمِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسُلِمٌ بَنَ الْحَجَّاجِ، يَقُولُ: اَبُو الْمَرَازِمِ يَعْلَى بُنُ أُمَيَّةَ النَّقَفِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ - خَالَفَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ

يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ فِى هَٰذَا - فَانِّى سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُولَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنِ أَمَيَّةَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ: صَفُوانُ، يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّقَفِيِّ ابُو الْمَرَازِمِ وَقَدْ رَوَى عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ: صَفُوانُ، وَعَبُدُ الرَّحْمَن "

﴾ ﴿ مسلم بن حجاج فرماتے ہیں: ابوالمرازم یعلیٰ بن امید ثقفی کورسول الله منافیظِ کی صحبت حاصل ہے۔ امام مسلم نے اس سلسلہ میں بیجیٰ بن معین کی مخالفت کی ہے اور کہتے ہیں: حضرت یعلیٰ بن امیہ ثقفی ڈاٹٹؤ کی کنیت'' ابوالمرازم'' ہے۔

و حفرت يعلى بن امير و التي تنتي مساجز ادول مفوان، عثان اور عبد الرحل في ان مت حديث روايت كى ب- 5789 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ ابْنُ مَرْيَمَ، اَنَا يَحْيَى بُنُ اللّهِ عَنْ عُلَيْ بُنُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اَبِي مُمُولَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اَبِي أُمِيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، بَايِعُ اَبِي عَلَى اللّهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آبِي أُمِيَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، بَايِعُ آبِي عَلَى اللهِ جُرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آبِي اللهِ عَلَى الْجَهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ اللهِ حَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ابْرَاعِهُ عَلَى الْجَهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5789 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عمر و بن عبد الرحمٰن بن اميه اپ والد كابيربيان نقل كرتے ہيں كه حضرت يعلى فرماتے ہيں كه ميں نے فتح مكه كے موقع پر رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ كے ساتھ اپ والداميہ كے بارے ميں بات جيت كى ، ميں نے كہا: يارسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ ميرے باپ كى جمرت پر بيعت ليج ، تورسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ نے ارشاوفر مايا: ميں جہا د پر ان كى بيعت لے ليتا ہوں كيونكه اب جمرت كاسلسله تو ختم ہو چكا ہے۔

5790 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَـةَ، ثَنَا زَكْرِيًّا بْنُ السُحَاقَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَرَّخَ الْكُتُبَ يَعْلَى بْنُ الْمَيَّةَ وَهُوَ بَنَ الْكَبِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِى شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ، وَأَنَّ النَّاسَ أَرَّخُوا لَآوَلِ السَّنَةِ، وَالنَّاسُ لِمَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ الله عمروبن دینار کہتے ہیں: سب سے پہلے جس نے تاریخ ڈالی وہ حضرت یعلیٰ بن امیہ رہا تھا ہیں،آپ یمن میں ہوتے تھے۔

كيونكه في اكرم مَنَّ النَّيْرَا ماه ربيع الاول مين مدينه منوره مين تشريف لائه الله وقت تك لوگ سال ك آغازكى تاريخ لكها 5789 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين حديث يعلى بن امية - حديث: 17652 مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وحديث: 1218 السنن الكبرى للنسائى - كتاب البيعة البيعة على الجهاد - حديث: 1757 السنن للنسائى - كتاب البيعة البيعة على الجهاد - حديث: 1757 السنن الكبرى للنسائى - كتاب البيعة البيعة على الجهاد - حديث: 4111 صحيح ابن حبان - كتاب السير باب الهجرة - ذكر الإخبار عن نفى الفطاع الهجرة بعد الفتح حديث: 4941

کرتے تھے،اور نبی اکرم مُلَاثِیْوَم کی مدینہ آمد پرلوگوں نے س ہجری کا آغاز کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بُنِ أُمَيَّةَ آخِي يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

#### حضرت يعلى بن اميه رهاينو كي بهائي حضرت سلمه بن اميه رهاينو كي حالات

5791 - حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ اَبِى رَبَاحٍ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنْ عَمَّدُهِ: يَعْلَى، وَسَلَمَةَ ابْنِى أُمَيَّةَ السَحَاقَ، حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ اَبِى رَبَاحٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنْ عَمَّدُهِ: يَعْلَى، وَسَلَمَةَ ابْنِى أُمَيَّةَ فَالَا: حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَهُ رَجُلٌ فَعَصَّ ذِرَاعَهُ فَالْمَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتِمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتِى بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، انْطَلِقُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَابُطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَي

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5791 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ امیہ کے بیٹے یعلیٰ اورسلمہ ﴿ اُلَّهِ فَرِمَاتِے ہیں: ہم رسول اللّٰہ طَالِیْتِمْ کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے،
ہمارے ساتھ ہماراساتھی بھی تھا۔ایک آ دی کے ساتھ اس کی ٹر بھیٹر ہوگئی، اُس نے دوسرے آ دی کی زرہ کودانتوں کے ساتھ پکڑ
لیا، اُس نے زرہ تھینچی تو اِس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، یہ خض دیت کا مطالبہ لے کر رسول اللّٰہ طَالِیْتِمْ کی بارگاہ میں حاضر
ہوا، نبی اکرم طَالْتِیْمُ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک آ دی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے جانوروں کی طرح اس کو کا طاحہ، بھر
ہمارے پاس دیت لینے کے لئے چلاآتا ہے، تو یہاں سے چلا جا، تیرے لئے دیت نہیں ہے۔ رسول اللّٰہ طَالِیْتُمْ نے اس کو کا لعدم
قراردے دیا۔

5791: فيعظه كعضيض الفحلصحيح البخارى - كتاب الجهاد والسير، باب الاجير - حديث: 2832صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان او عضوه - حديث: 3259سنن ابى داود - كتاب الديات، باب فى الرجل بقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه - حديث: 1995سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب من عض رجلا فنز ع يده فندر ثناياه - حديث: 2652السنن للنسائي - كتاب البيوع، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث - حديث: 4709صحيح ابن حبان - كتاب المحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر الخبر الممدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به حديث: 6910مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب المعقول، باب السن تنزع فيعيدها صاحبها - حديث: 16930السنن الكبرى للنسائي - كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث - حديث: 8756شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب السير، باب ما ينهي عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب - حديث: 3328سنن الدارقطني - كتاب في الاقضية والاحكام وغير ذلك في المراة تقتل إذا أرتدت - حديث: 3960مسند الحمد بن حنبل - مسند الشاميين، حديث يعلى بن امية - حديث: 1404مسند الحميدي - احاديث يعلى بن امية رضي الله عنه عديث: 1404مسند الحميدي - احاديث يعلى بن امية رضي الله عنه عديث: 1404مسند الحميدي - احاديث يعلى بن امية رضي الله عنه عديث: 762مسند الحارث - كتاب الحدود والديات، باب فيمن عض يد إنسان - حديث: 519مسند الحميدي - احاديث يعلى بن امية رضي الله عنه حديث: 1404مسند الحدود والديات، باب فيمن عض يد إنسان - حديث: 519مسند الحدود والديات، باب

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رَّالتِّنْ كَ فضائل

5792 - حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّهِ النَّرُبَيْرِيُّ، قَالَ ابْوَهِيمُ بُنُ الْحَوْرِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّهِ النَّرُبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْ بَنِي جُشَمٍ مُعَادُ، النَّهُ عَنِّهُ وَخَلَادٌ بَنُ عَمُرِو بُنِ الْجَمُوحِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ كَعْبٍ شَهِدُوا بَدُرًا، وَمُعَاذٌ قَتَلَ اَبَا جَهُلٍ، وَقَطَعَ وَمُعَدِّذٌ، وَخَلَادٌ بَنُو عَمُرِو بُنِ الْجَمُوحِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ كَعْبٍ شَهِدُوا بَدُرًا، وَمُعَاذٌ قَتَلَ اَبَا جَهُلٍ، وَقَطَعَ عَمُرِهُ بُنُ عَمُرو بُنِ الْجَمُوحِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ كَعْبٍ شَهِدُوا بَدُرًا، وَمُعَاذٌ قَتَلَ اَبَا جَهُلٍ، وَقَطَعَ عِكُرِمَةُ بُنُ اللّهُ عَنْهُ وَأُمُّهُ هِنَدُ بِنُتُ عَمُرِو بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ حَرَامٍ، وَعَمُّ وَعُمُدُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللّهِ الْإِنْصَارِيُّ عَقِبِيُّ بَدُرِيٌّ

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری کہتے ہیں ۔ بن جشم بن خزرج میں سے پھر بن سلمہ بن سعد بن ساردہ بن بزید بن جشم میں سے عمرو بن جموح بن زید بن حوام بن کعب کے بیٹے معاذ ،معو ذاور خلاد تھے، یہ لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ۔حضرت معاذ رہ ہوئے ابوجہل کوئل کیا،اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل نے ان کا ہاتھ کا طور دیا تھا، یہ حضرت عثان ڈن ہوئے کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ان کی والدہ ہند بنت عمر بن تغلبہ بن حرام ہیں، ان کے چچا حضرت جابر بن عبدالله انصاری عقبی، بدری صحابی ہیں۔ 5793 – آخب وَنَا آخب مَنَا آخب مَنَا اَحْدَمُ بُنُ مَعْفُونُ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّا اِللهُ قَالَ: وَمُعَاذُ بُنُ عَشُونَ الْحَدِمُوحِ اَصَابَتُهُ نَکُمَةٌ يَوْمَ بَدُرٍ فَبَقِي عَلِيلًا إلى عَهٰدِ عُشْمَانَ، ثُمَّ تُولِقِي بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اَوْبَعَ عَشُونَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُشْمَانَ، ثُمَّ تُولِقِي بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اَوْبَعَ عَشُونَ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رفاتینا کو جنگ بدر میں ایک زخم لگاتھا، اس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان عنی رفاتینا کے زمانے تک مسلسل علیل رہے، ۱۲ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، حضرت عثمان رفائینانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ان کو جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔

5794 - آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَ إِللَّهُ لَا إِنَّهُ اللهِ عَلاَئَةَ، ثَنَا آبُو عُلاَئَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُورَةَ بُنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي حَرَامِ بُنِ كَعْبِ عُمَّرُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي حَرَامِ بُنِ كَعْبِ مُعَاذُ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ

الوں میں جورہ بن زبیر فرماتے ہیں: بنی حرام بن کعب کی جانب سے بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں حضرت معاذ بن عمرو بن جموح والفی میں۔

5795 - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، وَآحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُويَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عَمُوو بُنِ الْجَمُوحِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عَمُوو بُنِ الْجَمُوحِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (التعليق - من تلخيص الذهبى)5795 - على شرط مسلم

ابو مريه والتعنيان كرت بي كدرسول الله من التعني في ارشاد فرمايا: معاذ بن عمرو بن جموح كتنا الحيما شخص

🟵 🕾 به حدیث امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنانے اس کوفل نہیں کیا۔

5796 - حَدَّثَنَا أَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَبْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِسُون، عَنُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا أَبُو الْمُشَّى الْعَبْدِيُّ، قَالا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِسُون، عَنُ صَالِحِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِهِ، قَالَ: بَيْنَمَا آنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِي يَوْمَ بَدُرٍ، فَنَا طُرُتُ عَنُ يَعِينِي، وَشِمَالِي، فَإِذَا آنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الْانْصَارِ حَدِيثَةٌ ٱسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ ٱنْ اكُونَ بَيْنَ اصَٰلُعِ مَنْ عَلْمَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيثَةٌ ٱسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ ٱنْ اكُونَ بَيْنَ اصَلُع مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لِيَنْ رَايُتُهُ لَا يُقَالَ إِي عَمَاهُ، هَلُ تَعْرِفُ ابَا جَهُلٍ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ آخِي؟ قَالَ : عَمْهُ مَا فَقَالَ: يَا عَمَاهُ، هَلُ تَعْرِفُ ابَا جَهُلٍ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ آخِي؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لِيَنْ رَايَّتُهُ لَا يُقَارِقُ سِوَادِى سَوَادِى سَوَادَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمُ انْشَبُ انُ نَظُورُ تُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي مِثْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى السَّيْفَيْقِ فَقَالَ : كَلَا مُنُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ فَعَلَا فَعَلَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْتَهُ وَقَالَ : كَلَاهُ وَقَضَى بِسَلَيهِ لِمُعَاذِ بُنِ عَفُراءَ وَمَا السَّيْفَيْقِ فَقَالَ : كَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلَهُ لِهُ وَلَا اللهُ عَلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ : كَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلَمِهُ لِهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى السَّذَهُ السَّعَلَ فَقَالَ : كَالا اللهُ عَلَى السَّهُ فَقَالَ كَالُو اللهُ عَلَى السَّعَ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَ فَقَالَ : كَالا اللهُ ع

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5796 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله المراجيم بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے

.579: التجامع للترمذى - ايواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب معاذ بن جبل 'حديث: 3810 السنن المكبرى للنسائى - كتاب السناقب' مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله عنه حديث: 7961 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر ابى عبيدة بن المجموع رضى الله عنه وقد فعل - حديث: 7107 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم' مسند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 9248 الادب المفرد للبخارى - باب من اثنى على صاحبه إن كان آمنا به' حديث: 347

5796: صحيح البخارى - كتاب فرض المخمس باب من لم ياممس الإسلاب - حديث: 2989 صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل - حديث: 3385 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها - ذكر خبر اوهم عالم من الناس ان المسلمين إذا اشتركا في، حديث: 4917 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب المغازى، غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وامرها - حديث: 35992 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند عبد الرحمن بن عوف الزهرى رضى الله عنه حديث: 1627 البحر الزخار مسند البزار - باب ما روى سعد بن إبراهيم عن ابيه ، حديث: 905 مسند ابى يعلى الموصلى - من مسند عبد الرحمن بن عوفي حديث: 832 المعجم الكبير للطبرانى - بقية الميم، رواية اهل الكوفة - معاذبن عمرو بن الجموح الانصارى ثم الخزرجي بدرى، حديث: 17198

فَاَمَّا اَخُوهُ خَلَّادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

### ان کے بھائی حضرت خلاد بن عمرو بن جموح والٹیڈ کے فضائل

5796 - فَاخْبَرَنَاهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلالَةَ، حَلَّاثِنِي اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ حَلَّادَ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْجَمُ وحِ، قُتِلَ بِاُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حَصْرِت عَروه فرماتے ہیں: خلاد بن عمر و بن جموح رُلَّا عُنْجنگ احد میں رسول الله مَنَّا اللهُ عَنه به موے شہید ہوئے۔ ذِکُرُ مَنَاقِبِ عُمَیْرِ بُنِ الْحَمَّامِ بُنِ الْجَمُوحِ رَضِیَ اللهُ عَنهُ

## حضرت عمير بن حمام بن جموح والنو كي فضائل

5797 - آخُبَرَنَا آبُوْ جَعُفَرٍ، ثَنَا آبُوْ عُلاَلَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوَةَ، آنَّ عُـمَيْرَ بُنَ الْحَمَّامِ، مِنْ يَنِي سَلِمَةَ، ثُمَّ مِنْ يَنِي حَرَامِ بُنِ كَعْبِ بُنِ غَنْمِ بُنِ سَلَمَةَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ وَهِ كَهِتَا بِينَ بَيْ سَلِمِهِ سِے پُھر بنی حرام بن كعب بن عنم بن سلمه میں سے عمیر بن حمام و کانٹیورسول الله مَانالَیْکِمَا کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

5798 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو النَّصْرِ، ثَنَا

5798: مسند احمد بن حنبل مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12180مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك عديث: 12180مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك عديث: 16658 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السير ، باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين - حديث: 16658

سُلَيْ مَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرِ: قُومُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرِ: قُومُوا اللهِ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قَالَ عُمَيْرُ بُنُ الْحَمَّامِ الْاَنْصَارِيُّ: يَارَسُولَ اللهِ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، بَخِ بَخِ، لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ لَا بُدَّ اَنْ اَكُونَ مِنُ اَهْلِهَا. قَالَ: فَانَّكُ مِنْ اَهْلِهَا، فَاخُرَجَ تُمَيْرَاتٍ فَرَخَى بَنَ اللهَ اللهِ اللهِ لَا بُدَّ اَنْ اَكُونَ مِنُ اَهْلِهَا. قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُمَّ قَالَ عَرْمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُمَّ قَالَ اللهُ مَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ حِرَاشِ بُنِ الصِّمَّةِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت خراش بن صمه بن عمرو بن جموح رُلِيَّ اللهُ عَنْهُ

9799 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِى جُشَمَ بُنَ الْحَزْرَجَ حِرَاشَ بُنَ الصَّمَّةِ بُنَ عَمُرو بُنَ الْجَمُوحَ "

﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: بنی جشم بن خزرج کی جانب سے حضرت خراش بن صمہ بن عمرو بن جموح جاتئ رسول اللہ م مَنْ النَّامُ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

ذِكُرْ مَنَاقِبِ الْحُبَابِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُن الْجَمُوحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت حباب بن منذر بن جموح والفؤك فضائل

5800 – آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِی، ثَنَا آبُنُ لَهِیعَة، عَنُ آبِی الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِيْ مَدُنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِی حَرَامِ بُنِ كَعُبِ الْحُبَابِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْجَمُوحِ بُن زَيْدِ بُن حَرَام "

﴿ ﴿ وَه كَهَ مِينَ بَيْ حِرَام بن كعب كى جانب سے حباب بن منذر بن جوح بن زید بن حرام، رسول الله مَا لَيْهُمْ ك ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

5801 - حَدَّثَنِي اَبُو اِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ بُنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو حَفْصٍ الْآغَشَى، أَخْبَرَنِى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ اَبِى الطُّفَيُلِ الْكِنَانِيُّ،

اَخُبَرَنِيُ حُبَابُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْآنُصَارِيُّ، قَالَ: اَشَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ بِحَصْلَتَيْنِ، فَقَبِلَهُمَا مِنِّى خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةِ بَدُرٍ فَعَسْكَرَ خَلْفَ الْمَاءِ فَقُلْتُ: يَلرَسُولَ اللهِ، اَبِوَحْي فَعَلْتَ اَوْ بِرَاْيٍ؟ قَالَ: بِرَاْيٍ يَا حُبَابُ قُلْتُ: فَإِنَّ الرَّاْيَ اَنْ تَجْعَلَ الْمَاءَ خَلْفَكَ، فَإِنْ لَجَاتَ لَجَاتَ لَجَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَبلَ ذَلِكَ مِنِّى "

﴿ ﴿ حضرت حباب بن منذرانصاری وَالْمُؤُورُ مَاتِ مِین : جنگ بدر کے موقع پر میں نے رسول الله مَثَالِیَّا کَمُ کو دومشور کو جے بقے، رسول الله مَثَالِیَّا کَمِ بن رونوں کو بی شرف قبولیت عطافر مایا، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ میں جنگ بدر میں رسول الله مَثَالِیَّا کے ہمراہ شریک ہواتھا، آپ الیُّانِ نے پانی کے کو کی سے چیچے ہی لشکر کا پڑاؤڈ ال دیا، میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیْا نے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے یا آپ نے خودا پی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ الیُان فر مایا: اپنی رائے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیُوْمُ میں سجھتا ہوں کہ اگر ہم کویں سے اگلی جانب پڑاؤڈ الیس تو بہتر رہے، کہ بچھ بسیائی اختیار کرنا پڑی تو پھر بھی کنواں ہمارے ہاتھ میں رہے گا، رسول الله مَثَالِیُوْمُ نے میرے اس مشورے کو قبول فر مایا۔

5802 - فَحَدَّ ثَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ، حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى حَبِيْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الْحَبَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّائُ مَا اَشَارَ اللهِ الْحُبَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّائُ مَا اَشَارَ اللهِ الْحُبَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا حُبَابُ اَشَرْتَ بِالرَّائِي

﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن عباس و المهافة من حصرت جبريل المين علينا رسول الله من الله عبال موع اوركها: المعرفة عبد الله عبر الله الله عبر الله ع

5803 - حَدَّنَى اَبُو اِسْحَاقَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اَبُو الْعَبَّسِ بُنُ سَعِيدِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ الطَّبِّيُّ، ثَنَا اَبُو حَفُصِ الْاَعْشَى، ثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنُ اَبِى الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ، عَنُ حُبَابِ بُنِ الْمُنُذِرِ، قَالَ: " وَنَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: اَيُّ الْاَمْرَيْنِ اَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: اَيُّ الْاَمْرَيْنِ اَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: اَيُّ الْاَمُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم، وَمَا فَى دُنْيَاكَ مَعَ اَصْحَابِكَ، اَوْ تُرَدُّ عَلَى رَبِّكَ فِيْمَا وَعَدَكَ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم، وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا وَعَدَكَ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ السَّمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَوْ حَيْثُ الْحَتَارَ لَكَ وَسَلَّمَ الْحَتَرُ حَيْثُ الْحَتَارَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتُو عَيْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتُو حَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُ لَا تَتَكَلَّمُ يَا حُبَابُ؟ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرُ حَيْثُ احْتَارَ لَكَ وَيَلَى فَقَبَلَ ذَلِكَ مِنِي

الرعرض بوع اورعرض على المن المين الم

ک:آپان دوامورمیں سے کس کوزیادہ پیند کرتے ہیں

- 🔾 اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دنیامیں رہیں۔
- ک اپنے رب کی بارگاہ میں آجا کیں جہاں آپ کو وہ تمام نعتیں میسر ہونگیں جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، لینی جنت اوراس کی نعتیں، حور عین، ہمیشہ کی نعتیں، اور ہر وہ چیز جس کودل چاہے، اور وہ چیزیں جن سے تمہاری آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔

رسول الله مَنَ اللهُ عَلَيْتُوَ فِي اس بارے میں اپن اصحاب سے مشورہ کیا۔ یارسول الله مَنَ اللهُ عَلَیْتُو ہمیں تو یہی زیادہ پند ہے کہ آپ ہمارے درمیان رہیں، آپ دشنوں کی خفیہ سازشوں کے بارے میں ہمیں بتادیتے ہیں، فتح کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں، اورآپ ہمیں آسان کی خبریں دیتے ہیں۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْتُو نَے وَ عَالِبِ دَا اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو مِنْ کی ایرسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو مِنْ کی ایرسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْتُو مِن کے رب نے آپ کے لئے اختیار کیا ہے، تورسول الله مَنْ اللّهُ عَلَیْتُومْ نے میرے مشورے کو قبول کرلیا۔

5804 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَا لَيْ مُ مَعَ السَّقِيفَةِ: اَنَا جُذَيْلُهَا جُورَيْدِيةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ النَّهْرِيّ، سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ يَزْعُمُ، اَنَّ الَّذِى قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَجُلٌ مِنْ يَنِى سَلِمَةً يُقَالُ لَهُ الْحُبَابُ بُنُ الْمُنْذِرِ "

﴿ ﴿ حضرت معيد بن مستب رُالْتُولُو مات بين سقيفه كِ دَن جَس آ دَى نِي ''انساجه زيلها المحكك '' (ليعني ميس وه شخص مول جس كى رائح كا بهت احتر ام كيا جا تا ہے ) كها تھا، وه بن سلمه سے تعلق ركھنے والے ''حباب بن منذر رُالْتُولُ'' بيں۔ يَلُحَقُ بِفَضَائِلَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

5805 - أَنْبَانَبَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَبَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ اَبُوُ هُرَيُرَةَ: مَاتَ الْيَوْمَ حَبُرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلُ فِى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ خَلَفًا

#### حضرت زید بن ثابت رہائٹیئے کے فضائل کا تتمہ

﴾ کی بین سعید فرماتے ہیں: جب حضرت زید بن ثابت ر النظال ہواتو حضرت ابو ہررہ و النظاف نے فرمایا: اس امت کا متبحر عالم فوت ہوگیا،اورممکن ہے کہ اللہ تعالی ابن عباس ر النظام کو اس کا جانشین بنادے۔

5806 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَّامُ، ثَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بُنُ اَيُوْ حَبَّدُ اللهِ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّقِ مِنُ السَّقِ مِنُ السَّعِلِيِّ، قَالَ: " يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنُ سِتَّةٍ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَانَ عَمَرُ، وَعَبُدُ اللهِ، وَزَيْدٌ يُشْبِهُ عِلْمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنُ بَعْضٍ ." قَالَ: كَانَ اَحَدُ الْفُقَهَاءِ

الله من کہتے ہیں: رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله علم لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر دالله الله عمرالله دوسرے سے عبدالله دالله بالله علم کے ماتھ مشابہت رکھاتھا، یہ علم کے معالمے میں ایک دوسرے سے معاونت کیا کرتے تھے، (شیبانی کہتے ہیں) میں نے معمی سے کہا: اوراشعری کی علمی حیثیت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا: وہ ایک عظیم فقیہہ تھے۔

5807 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا وَصَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ: صَمْرَةُ، قَالَ ابْنُ مَعْرَامَ، وَنَحْنُ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِينُ صَاحِبُ السَّرِيرِ اَنَّهُ، شَهِدَ جِنَازَةَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ دَمَّعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْم

﴿ ﴿ ابن شوذب كاكہنا ہے كہ ايك جنازے كے دوران ميں نے صلت بن بہرام كو يہ كہتے ہوئے ساہے كہ اس عار يائى والے (صاحب جنازہ) نے بتایا ہے كہ وہ حضرت زید بن ثابت رہائے كے جنازے ميں شريك تھے، جبّ ان كوذن كرديا گيا تو حضرت عبداللہ بن عباس رہائي قبركے ياس بيٹ كر بہت روئے اور فرمایا: (زمانے سے) اس طرح علم جائے گا''

5808 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، وَزَيْدَ بُنَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُرُوةَ اللِّمَشُقِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَزَيْدَ بُنَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ فَقَالَ: تَنَحَّ يَا ابْنَ اَحِى، فَقَالَ: هَكَذَا ثُنُ يَرُ كَبَ اَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ فَقَالَ: تَنَحَّ يَا ابْنَ اَحِى، فَقَالَ: هَكَذَا يُصْنَعُ بِالْعُلَمَاءِ

﴿ ﴿ حَمْرِ تَ عَمْرِ بِن دِینَارِفْرِ مَاتِے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس وَ الله اور حضرت زید بن ثابت وَالْتُوْایک جنازے میں شرکک تھے، جب حضرت زید سواری پر سوار ہونے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس وَالله ان خودای ہاتھ سے رکاب پکڑ کران کا پاؤں رکاب میں ڈالا ، اور فر مایا: اے میرے جیتیج! اب سوار ہوجاؤ ، پھر فر مایا: علماء کرام کا یوں احترام کرنا چاہئے۔

9809 – اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَخُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبْدُ السَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دُفِنَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ حَثَا عَلَيْهِ التَّرَابِ، ثُمَّ السَّزَّاقِ، أَنَا مُعَمَّدٌ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دُفِنَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ حَثَا عَلَيْهِ التَّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ

﴿ ﴿ عَلَى بَن زیدِ بَن جِدِعان فر ماتے ہیں: جب حضرت عبدالله بن عباس رُق ﷺ نے حضرت زیدِ بن ثابت رُق اللَّهُ کو ڈن کیا اوران کی قبر پرمٹی ڈال دی تو فر مایا: یوں علم دُن ہوجائے گا۔

5810 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، آنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، وَٱبُو مُسْلِمٍ، آنَّ حَجَّاجَ بُنَ مِنْهَالٍ حَدَّنَهُ مُ وَاللَّهِ مُسْلِمٍ، أَنَّ حَجَّاجَ بُنَ مِنْهَالٍ حَدَّنَهُ مُ وَلَا بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ آبِیُ عَمَّارٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ زَیْدُ بُنُ ثَابِتٍ جَلَسْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی ظِلِّ قَصْرٍ فَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْمِ لَقَدُ دُفِنَ الْیَوْمَ عَلْمٌ كَثِیْرٌ

الله بن عبار بن ابی عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں: جب حضرت زید بن عابت رفی تو ان ہوئی تو ہم حضرت عبدالله بن عباس بن الله علم يوں جاتا ہے، آج ہم نے بہت عباس بن الله علم يوں جاتا ہے، آج ہم نے بہت ساراعلم فن کردیا۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت صفوان بن امير جحي رفائينُ كا تذكره

5811 - اَخُبَرَنَا الشَّينخُ الْإِمَامُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُسَمَيْرٍ، قَالَ: وَمَاتَ اَبُو اَهْيَبَ بَنُ صَفُوانُ بُنُ اُمَيَّةَ بْنِ حَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَّحٍ، وَكَانَ إِسُلامُهُ عِنْدَ الْفَتْحِ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْدَ الْفَتْحِ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

﴾ ﴿ ﴿ حُمد بن عبدالله بن نمير فرمات ميں: ابواہيب صفوان بن اميہ بن خلف بن وہب بن حذافه بن جُمح فتح مكہ كے موقع براسلام لائے، اور ۲۳ جرى كوان كاوصال ہوا۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ عُثُمَانَ بُنِ طَلُحَةَ بُنِ آبِي طَلُحَةَ

#### حضرت عثمان بن طلحه بن الي طلحه والنفذ كا تذكره

2 أ 58 أ - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسَتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بَنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: عُشُمَانُ بَنُ طَلُحَةَ بُنِ الْعَلَحَةَ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ عُشُمَانَ بُنِ عَبْدِاللَّارِ، وَاثْمُهُ بِنُتُ سَعِيدِ بُنِ سُمَيَّةَ، مِنُ يَعُدُ مَنُ الْعَلَى مِنُ الْعَلْمِ مَنْ الْعَلْمِ وَاللَّهُ وَالسَلَامُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي وَقَتْ وَاحِدٍ، وَتُوفِي مِنْ الْعَلْمِ وَارْبَعِينَ وَاحِدٍ وَالْعَلَى اللّهُ مَنْ الْوَلِيدِ فِي وَقَتْ وَاحِدٍ، وَتُوفِي مِنْ الْعَامِ مَا مَكَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهِ بَنِ خَيَاطِ نَهِ آپِ كَانْبِ يُول بَيان كَيَابٍ وَمَعْمَان بَن طَلِحِهِ بَنِ الْبِ طَلْحِهِ بَن عَبِدالعزىٰ بَن عَبَان بَن عَبِدالدار'۔ ان كى والده سعيد بن سميه كى بيٹى بين، اہل قباء ميں سے بنى عمروبن عوف سے تعلق ركھى تھيں \_حضرت عثمان بن طلحه واللئ خالد بن وليد والله والم حضرت عمرو بن العاص والله المحصم سلمان ہوئے تھے۔ آپ كا انتقال ٢٣٣ ججرى كو مكم مكرمه ميں ہوا۔

5813 - حَدَّقَنِى ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَب، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنُتُ سَعِيدٍ مِنْ يَنِى عَبُدِاللَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَب، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنْتُ سَعِيدٍ مِنْ يَنِى عَبُدِاللَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَب، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنُتُ سَعِيدٍ مِنْ يَنِى عَبُدِاللَّامِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، وَحَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، وَقَدِمَ عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ مِنْ آهُلِ قُبَاءَ ، وَكَانَ السَلامُهُ قَبْلَ الْفَتْحِ مَعَ السَّلامِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، وَحَالِد بُنِ الْوَلِيدِ، وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِى صَفَرِ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَازْبَعِيْنَ حِينَ قَامَ مُعَاوِيَةُ

اس کے اس عبداللہ زبیری نے بن عبدالدار بن قصی (میں سے حضرت عثمان بن طلحہ والتواہمی سے اس کے بعد سابقہ صدیث کے مطابق ان کانسب بیان کیا اور فرمایا: ان کی والدہ ''سلامہ بنت سعید'' ہیں۔ اہل قباء میں سے بی عمرو بن

عوف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ فتح مکہ سے پہلے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹٹا، اور حضرت خالد بن ولید بٹائٹٹا کے ہمراہ اسلام لائے تھے، ہجرت کے دوسرے سال ماہ صفرالمظفر میں مدینہ منورہ آئے، حضرت معاویہ کے دور میں ۴۲ ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات یائی۔

2814 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آنَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، آنَا يُونُسُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكُعْبَةَ هُوَ وَاسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكُعْبَةَ هُوَ وَاسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُشَمَانُ بُنَ طَلْحَةَ لَمُ يَدُخُلُهَا مَعَهُمُ اَحَدٌ، فَاخْبَرَنِي بِلَالٌ اللهُ سَالَ عُثْمَانَ بُن طَلْحَةً: ايَنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَهُ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَقَدْ رَوَى شَيْبَةُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةً

﴿ ﴿ سَالَمُ اینِ والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا کعبہ میں واضل ہوئے،اس وقت آپ علیا کے ہمراہ حضرت اسامہ بن زید مُثَاثِنَا، مُثَاثِقُوا ورحضرت عثان بن طلحہ مُثَاثِقَاتِ من کے علاوہ اورکوئی شخص ان کے ساتھ نہ تھا، مجھے حضرت بلال نے میہ بات بتائی کہ انہوں نے حضرت عثان بن طلحہ مُثَاثِقَاتِ دریافت کیا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ( کعبہ کے اندر ) کس جگہ پرنماز پڑھی تھی ؟ انہوں نے بتایا کہ دویمانی ستونوں کے درمیان۔

🕏 🟵 شیبہ بن عثمان نے اپنے بچیا عثمان بن طلحہ رہائیؤ سے حدیث روایت کی ہے۔

5815 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْمُطَرِّفِ بُنُ اَبِي الْوَذِيرِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيّ، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلَاثُ يَصُفِينَ لَكَ: وُدُّ اَحِيكَ عَصِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلَاثُ يَصُفِينَ لَكَ: وُدُّ اَحِيكَ تُسَمِّعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلَاثُ يَصُفِينَ لَكَ: وُدُّ اَحِيكَ تُسَمِّلُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِاَحَبِّ اَسْمَائِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

﴾ ﴿ شیب بن عثمان جمی این چیاحضرت عثمان بن طلحه و الله علی کابیه بیان قال کرتے ہیں که رسول الله منگافیوم نے ارشاد فر مایا ہے: تین عادتیں بہت اچھی ہیں۔

- جب تو کسی مسلمان بھائی ہے ملے تو اس کوسلام کیا کر،اس سے محبت بڑھے گا۔
  - 🔾 مجلس میں اس کے لئے گنجائش بنایا کر۔
  - ن اس کواس نام کے ساتھ پکارا کرجونام اس کوسب سے زیادہ اچھا گلتا ہے۔
- ہوں ابوالمطر فمجمہ بن ابی الوزیر پرانے ثقہ بھری راویوں میں سے ہیں۔میری معلومات کے مطابق ان کے ذریعے میری پیسندسب سے''عالی'' ہے۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن ما لك بن تحسينه والتَّنْ كا تذكره

5816 - سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُونَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: يَرُوِيهِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، وَهُوَ خَطَأً، لَيُسَ يَرُوِى عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْيَهِ وَهُوَ خَطَأً، لَيُسَ يَرُوِى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُحَيْنَهُ أُمَّهُ اللهِ الَّذِي رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُحَيْنَهُ أُمَّهُ

﴿ ﴿ عباس بن محمد دوری کہتے ہیں'' عبداللہ بن ما لک بن بحسینہ''اپنے والد کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کی جاتی ہے، اورائی طرح ابراہیم بن سعد سے بھی روایت کی جاتی ہے، بیفلط ہے کیونکہ ان کے والد نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کے حوالے سے حدیث بیان نہیں کرتے ہیں۔ صرف عبداللہ بی نے رسول اللہ مُثَاثِیْمُ کی زیارت کی ہے اور بحسینہ ان کی والدہ ہیں۔

7817 - حَدَّثَنِي اَبُو اَبَكُرٍ مُحَمَّدُ اِن اَحْمَدَ اِن بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ اِنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ اِنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: " وَمِن حُلَفَ الِهِمْ عَبْدُ اللهِ اللهِ اَن ابْحَيْنَة، وَبُحَيْنَة اُمُّهُ، وَهِى ابُحَيْنَة اللهِ الْحَارِثِ ابْن عَبْدِاللهِ، قَالَ: " وَمِن حُلَف الِهِمْ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِاللهُ عَلْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا سَجَدَ هُو مَحَمَّدِ: اوَلَهُ الجَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

﴿ مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں: ان کے حلفاء میں سے عبداللہ بن بحسینہ رفائظ ہیں۔ بحسینہ ان کی والدہ ہیں۔ یہ بحسینہ بن مطلب بن عبدمناف ہے، مالک نے ان کے ساتھ نکاح کیا، مالک ازدشنوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اور بن عبدالمطلب کا حلیف تھا، بحسینہ کے پیٹ سے ان کا بیٹا عبداللہ بن مالک پیدا ہوا، اس لئے ان کو ابن بحسینہ کہا جا تا تھا، ہم نہیں جانتے کہ تابعین میں سے عبدالرحنٰ بن ہر مزاعرج ابو محمد کے علاوہ دوسرے کی شخص نے ان سے روایت کی ہو،ان کی سب سے پہلی حدیث ''سہو' کے بارے میں ہے۔ اس کے بہت سارے طرق ہیں۔ جب رسول اللہ منافیظ نے مقام لی جمل میں اللہ منافیظ نے مقام لی جمل میں عصوبہ کی جمل میں عصوبہ کی جمل میں واقع ایک جگہ کا نام ہے)

ابوجعفر محر بن على بن حسين الباقر اور محر بن عبدالرحمن بن توبان نے عبدالله بن مالك بحسينه سے حدیث روایت

حضرت باقر سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

# اَمَا حَدِيْثُ الْبَاقِدِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ امام محد الباقركي نقل كرده روايت

5818 - فَ حَدَّنْ مَا أُبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا حَالِدُ بَنُ مَحُمَّدٍ الْعَطُوانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةً ، قَالَ: " حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى صَلَاةِ الصَّبْحِ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَاقَامَ الصَّلاةَ فَمَرَّ بِي وَقَالَ: تُصَلِّى الصَّبْحَ ارْبَعًا " اَنْبَا الشَّيْحُ ابُو بَكُو بُنُ السَّحَاقَ ، آنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا ابُو حُمَة ، ثَنَا ابُو قُرَّة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ بِنَحُوهِ

﴾ ﴿ ﴿ امام محمد الباقر، حضرت عبد الله بن الك بن بحسيد كايد بيان تقل كرتے بيں كدرسول الله مَالَيْظُم نماز فجر كے لئے نظام اللہ على الله عل

ا یک دوسری سند کے ہمراہ بھی جعفر بن مجد سے مذکورہ حدیث جیسی حدیث مروی ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

وَاَمَّا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ ثَوْبَانَ

## محمر بن عبدالرحمٰن كي نقل كرده روايت

5819 – فَاخْبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، آنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، آنَبَ هِ شَامٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلاةَ الصَّبْحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلاةَ الصَّبْحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلاةَ الصَّبْحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلاةَ الصَّبْحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لے الین فجر کے فرائض سے پہلے دورکعتیں اور ظہری نماز میں پہلے اور بعدی سنتیں اُس جگہ پرمت پڑھو جہاں پرفرض پڑھتے ہو، بلکہ یوں کرو کہ پچھلی صفول میں سنتیں پڑھیں کے فرائض میں آگر فرائض اداکریں، ایک ہی جگہ پرسنتیں اورفرض نہ پڑھیں۔ پاسنتوں اورفرضوں کے درمیان کوئی گلام وغیرہ کرے فاصلہ کرلیا کرو۔ یاد ہے کہ بھی متحب کی حد تک ہے ورندایک ہی مقام پرنوافل اورفرائض اداکرنا، ناجائز نہیں ہے۔ شفیق)

# ذِكُو مَنَاقِبِ نَافِعِ بُنِ عُنَّهَ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت نافع بن عتبه بن الي وقاص رَّالتُوْ كَا تَذَكره

5820 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ النَّرُبَيْرِيُّ، قَالَ: نَافِعُ بُنُ عُتَبَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ آهْيَبَ بُنِ عَبُدِمَنَافِ بُنِ زُهْرَةَ، وَٱمَّهُ مِنْ كِنَانَةَ، وَاسْمُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَابِرٍ

ان کی والدہ کانام'' زینب بنت جابر'' ہے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' نافع بن عتبہ بن مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ'' ان کی والدہ کانام'' زینب بنت جابر'' ہے ان کا تعلق قبیلہ'' کنانہ'' کے ساتھ ہے۔

5821 - حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: نَافِعُ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ اَبِعُ وَقَاصٍ، أُمُّهُ زَيْسَبُ بِمِنْتُ خَالِدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ تَيْمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَرْفِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

﴿ ﴿ خَلَفَهُ بِنَ خَياطَ نِهِ ان كانام 'نافع بن عَتب بن الى وقاص' بتايا ہے، اوران كى والدہ كانام ' زيب بنت خالد بن عبيد بن سويد بن جابر بن تيم بن عامر بن عوف بن حارث بن عبد مناة بن عدى كنانه' ہے۔ ايك موقف بي بھى ہے كہ ان كى والدہ كانام' عاتكہ بنت عوف' ہے جو كہ عبدالرحمٰن بن عوف رہا ہيں۔

5822 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، آنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ، ثَنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبِيدِ الْمَالِ بَنِ عُمَدُ إِنَّ عَلَى رَسُولِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: لَاحُولَنَّ بَيْنَ هَوُلاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: لَاحُولَنَّ بَيْنَ هَوُلاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمِ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

(التعليق: من تلخيص الذهبي)5822 - موسى بن عبد الملك واه

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت نافع بن عتب فرماتے ہیں: عرب کے پچھلوگ رسول الله مَنْ الله مَن مَا الله مَن مَن الله مَن مَن الله مِن مَن الله مَن الله

پھر میرے دل نے مجبور کیا اور میں آپ مٹائیٹا کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس وقت سنا،رسول الله مٹائیٹا فرمارہ سے: جزیرہ عرب کے ساتھ جنگ ہوگی اوراللہ تعالیٰ ہمیں فتح ونصرت سے ہمکنار کرے گا، پھر ایران سے جنگ ہوگی،اس میں بھی اللہ پاک ہمیں فتح دے گا۔ اللہ پاک ہمیں فتح دے گا، پھر دجال کے ساتھ جنگ ہوگی،اللہ پاک اس پر بھی فتح دے گا۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر رِثْنَا عُنْ كا تذكره

5823 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُـمَرَ، قَالَ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَزْهَرَ بُنِ عَوْفِ بُنِ عَبْدِالْحَارِثِ بُنِ زُهْرَةَ بُنِ كِلَابٍ وَيُكَنَّى اَبَا زُبَيْرٍ، وَاُمَّهُ بُكَيْرُةُ بِنْتُ عَبْدِيَزِيدَ بُنِ هَاشِمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ، شَهِدَ جُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''عبدالرحمٰن بن از ہر بن عوف بن عبدالحارث بن زہرہ بن کلاب'۔ ان کی کنیت'' ابوز بیر'' ہے،ان کی والدہ کا نام'' بکیرہ بنت عبدیزید بن ہاشم بن مطلب بن عبدمناف'' ہے،آپ جنگ حنین میں رسول اللّٰد مُثَاثِیْمُ کے ہمراہ شریک ہوئے۔

5824 - آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْحِيُّ بِبَغُدَادُ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِيِ، أَنَّ عَبُدَ الْحُمَنِ بُنِ اَزْهَرَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَزْهَرَ اللهِ صَلَّى السَّائِي، أَنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ بُنَ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَزْهَرَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَزْهَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهَبُ حَبَثُهَا وَيُعْبُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهَبُ حَبَثُهَا وَيَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهِ بُو سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهِ بُوسَالًا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْلُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ عَدِيدَةٍ الْوَعْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْعَبْدِ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ الْعَالَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَبْدِ عِينَا يُعْلِيلُوا اللّهُ اللّهُ الْعَبْدِينَ الْعِيبُهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَبْدُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5824 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرتُ عبدالرحمٰن بن ازہر رُقَاقَةُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاقَةِ أَنے ارشاد فرمایا :کسی در دمین مبتلا شخص یا بخاروالے آدمی کی مثال لوہے کی سی ہے،جس کوآگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہواوروہ اس کے زنگ اورمیل کچیل کو دورکر کے اس کو پاک صاف کردے۔

> ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ الْحَمْرَاءِ الثَّقَفِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبد الله بن عدى بن حمراً ء ثقفي والنَّوْ كاتذكره

5825 -- حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبِدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ 5824: البحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2920 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب البجنائز ، باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع - حديث: 6162 البحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 2920 مسند الروياني - عبد الرحمن بن ازهر عديث: 1526

اِسْحَاقَ، قَالَ: وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ بُنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِيْ عَمْرِو بْنِ اَهْيَبَ بْنِ عِلاجِ بْنِ عَبُدِ الْعُزَّى، وَاللهِ بْنُ عَبُدِ الْعُزَّى، وَاللهِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى، وَاللهِ بْنِ صَرِيْقِ

﴾ ابن اسحاق نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عبداللہ بن عدی بن حمراء بن رہیعہ بن ابی عمرو بن اہیب بن علاج بن عبدالعزیٰ''۔اوران کی والدہ''شریق بن عمرو بن اہیب کی بیٹی اوراخنس بن شریق کی بہن ہیں۔

5826 - حَـدَّثَنِـــــــُ ٱحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْحَمْرَاءِ النَّقَفِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَمْرِو

💠 💠 خليفه بن خياط كهتے ہيں :عبدالله بن عدى بن حمراء تُقفَى رُفَاتُونُا كى كنيت ' ابوعمرو' 'تقى\_

5827 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَالِدِ بَنِ خُلِّى، ثَنَا بِشُرُ بَنُ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ النَّهُ مِرِيِّ، اَخْبَرَنِى اَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّهِ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ بِمَكَّةَ، وَاللهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ اَرْضِ اللهِ، وَاحَبُّ اَرُضٍ إِلَى اللهِ، وَلَوْلا اللهِ، وَاحَبُ اَرُضٍ إِلَى اللهِ، وَلَوْلا آنِي الْحَرْجُتُ مِنْكِ مَا حَرَجُتُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء ثَنَاتُونُ فرمات بين كدرسول الله سَالِيَوْ الله عَلَيْمَ مَا مَعْ وره پر كُورِ عَهِ موكر ( كمه مَكُونُ طب كرك ) ارشاد فرمايا: (اے سرزمين كمه ) تو پورى روئ زمين سے افضل ہے، اور الله پاك كوسب سے زيادہ محبوب ہے، اگر جمھے يہاں سے نكلنے پر مجبور نه كيا جاتا توميں كھى يہاں سے نہ جاتا۔

ذِكُو مَنَاقِبِ حَبِيْبِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْفِهُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت حبيب بن مسلمة فهرى والنَّيُّ كا تذكره

5828 – حَـدَّثَنِـى ٱبُوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُـدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَٱبُوُ عَبُدِالرَّحْمَنِ حَبِيْبُ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ وَهْبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُن سِنَان الْفِهُرِيُّ

وَرُّوِى اَنَّ اَبَا ذَرِّ، وَغَيْرَهُ كَانُوا يُسَمُّونَهُ حَبِيْبَ الرُّومِ لِمُجَاهَدَتِهِ لَهُمْ اَنَافَ عَلَى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَمْ يَبُلُغِ النَّومِ لِمُجَاهَدَتِهِ لَهُمْ اَنَافَ عَلَى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَمْ يَبُلُغِ النَّومِ لِمُجَاهَدَتِهِ لَهُمْ اَنَافَ عَلَى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَمْ يَبُلُغِ النَّعُ مُسِينَ قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، تُوُقِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

المح مصعب بن عبد الله زبيرى في ان كا نسب يول بيان كيا هي "ابوعبد الرحمن حبيب بن مسلمه بن ما لك بن وجب بن 5827: الجامع للترمذى - ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في فضل مكة عديث: 3943 سنن الدارمى - ومن كتاب السير اباب : في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة - حديث: 2467 سنن ابن ماجه - كتاب المناسك باب فضل مكة - حديث: 3106 صحيح ابن حبان - كتاب الحج اباب - ذكر البيان بان مكة خير ارض الله وحديث: 3768 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى - حديث: 18362 السنن الكرى للنسائى - كتاب المناسك إشعار الهدى - فضل مكة وحديث: 4123 المعجم الاوسط للطبر اني - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 456

تعلبہ بن واثلہ بن عمرو بن سنان فہری'۔ بیبھی روایت ہے کہ حضرت ابوذر رٹائٹواوردیگر کی صحابہ کرام ان کو' حبیب الروم'' کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل روم کے ساتھ بہت زیادہ جہاد کیا ہے۔ ان کی عمر چالیس سال سے زیادہ اور پچاس سے کم تھی، ان کورسول اللہ مُناٹیو کی صحبت حاصل ہے، ۲۰۱۳ جحری میں ان کا انتقال ہوا۔

5829 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، آنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَعِيْبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ التُّلُثَ

ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِي رِفَاعَةَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابورفاء عبدالله بن حارث عدوى ولاتنو كاتذكره

5830 - حَدَّقَنِي اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَبُدُ الرَّحَمَدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبِيبٍ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُو رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ عَبُدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَبُدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَبُدُ اللهِ بُنِ سَمُرةً بُنَ حَبِيبٍ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُو رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ الدولِ بُنِ حَبِيبٍ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُو رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ الدولِ بُنِ حَبِيبٍ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ أَبْنُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# حضرت عقبه بن حارث قرشي ذلان كا تذكره

5831 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بَنَ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بَنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بَنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بَنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ بَنِ عَامِرِ بَنِ نَوْفَلِ بَنِ عَبْدِمَنَافٍ اَبُو سِرُوَعَةَ سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللهِ بَنَ مَعَيْنٍ، يَقُولُ: عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ بَنِ عَامِرِ بَنِ نَوْفَلِ بَنِ عَبْدِمَنَافٍ اَبُو سِرُوعَةَ سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللهِ بَنَ اللهِ بَن اَبِي مُلَيْكَةً

﴾ ﴿ يَكِيٰ بنِ معين نے ان كا نسب يول بيان كياہے ' عقبه بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 'ان كى كنيت' ' ابوسروع ' ہے، عبدالله بن عبيدالله ابن ابى مليكه نے ان سے حديث پاك كاساع كيا ہے۔

5832 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَبِيْدِ اللّٰهِ بَنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ عَامِرٍ، اَنَّهُ " تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ مَنْ عُبْدُ اللهِ بَنِ اَبِى قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ "، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ

ذِكُرُ مَنَاقِبِ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت محمد بن مسلمه انصاری راتینو کا تذکره

5833 - أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْآبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى زَعُورَاءَ بُنِ عَبْدِالْاَشُهَلِ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ خَالِدِ بُنِ عَدِيّ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ "

﴿ ﴿ ﴿ عُروه كَتِمْ مِينَ بَىٰ زعوراء بن عبدالاهمل كي جانب سے رسول الله مَا الله عَلَيْهِم كَ همراه جنگ بدر ميں شريك ہونے والوں ميں ' مضرت محمد بن مالمه بن خالد بن عدى بن مجدعه بن حارث بن حارث' تھے۔

5834 - آخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ زُرَارَةَ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الْبَكَّانِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، فِى ذِكْرِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، قَالَ: " وَمِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنُ حُلَفَانِهِمُ مِنُ بَنِهُ عَبْدِاللّٰهِ الْبَكَانِيُّ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً بُنِ خَالِدِ بُنِ عَدِيّ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بَنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ اللّٰوسِ، كَانَ حَلِيفًا لِبَنِى عَبْدِالْا فَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَقِيلًا: سَنَةَ سِتٍّ وَارْبَعِيْنَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْعٍ بُنِ الْحُكَمِ " وَسَنْعَ بُنُ اللّٰ وَسِ مَالِكَ اللّٰهُ مُرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ "

5834 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن اسحاق جنگ بدر کے شرکاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قبیلہ اوس، پھران کے حلفاء بنی عبدالا ملمبل کی جانب سے ''محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث بن عمر و بن مالک بن اوس'' تھے۔ یہ بن عبدالا ملم کے حلیف تھے، ہم ہجری کو اور بعض مؤ زمین کے مطابق ۲۸ ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کے برس تھی ، ان کی کنیت'' ابوعبدالرحمٰن' تھی ، مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5835 - اَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَاَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

💠 💠 مُحَدِّ بن عبدالله بن نمير كهتي بين : مُحد بن مسلمه انصاري دِلاَثْنَةُ كي وفات ٣٣ ججري كو موكي \_

5836 - فَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسُلَمَةً بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عُسَرَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْع وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ طَوِيلًا اَصْلَعَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن جعفراپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جمد بن مسلمہ رٹی ٹیٹو کا نقال ۲ مہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا، وفات کے وقت ان کی عمر ۷۷ برس تھی۔ آپ دراز قد تھے،اوران کے سرکے اگلے جھے کے بال جھڑے ہوئے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ اَسْلَمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى يَدِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَبْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ آبِى عُبَيْدَةً فَبُلَ اِسْلامِ اُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ، وَسَعُدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ آبِى عُبَيْدَةً بُنِ الْحَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ آبِى عُبَيْدَةً بُنِ الْحَدِينَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَاهُ إِلْمَدِينَةٍ حِينَ خَرَجَ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِيْمَنُ قُتِلَ كَعُبُ بُنُ الْاهُ مَلْ فَرَا

ابن عمر فرماتے ہیں: محمد بن مسلمہ کی کنیت' ابوعبدالرحلٰی' تھی، آپ حضرت اسید بن حفیر والنوء اور حضرت سعد بن معاذ والنوء اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر والنوء کے قبول اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر والنوء کے قبول اسلام ہوئے، رسول الله منافی بنایا۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ خندق اور جنگ احد کے دن جب دوسر ہوگ تتے ، عین اس حالت میں محمد بن مسلمہ والنوء کی اور جنگ احد کے دن جب دوسر ہوگ تتے ، عین اس حالت میں محمد بن مسلمہ والنوء کی ۔غزوہ رسول الله منافی کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول الله منافی کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول الله منافی کے ہمراہ شرکت کی ۔غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم منافی کی ان کو مدینہ کی ذمہ داری عطافر مائی تھی۔کعب بن اشرف کو واصل جہنم کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔

5837 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُ، بِمِصْرَ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آشُعَتَ بُنِ آبِي الشَّعْنَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ صُبَيْعَةَ، قَالَ: الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آشُعْنَا أَبِي الشَّعْنَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ صُبَيْعَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَة يُحَدِّثُ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ صُبَيْعَة، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَة، فَقَالَ: لا يَصُورُ مِنْ المُصَارِهِمُ حَتَّى تَنْجَلِى مَصْرُوبٌ، وَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيُ فَسَالَتُهُ، فَقَالَ: لا اَسْتَقِرُّ بِمِصْرَ مِنْ اَمْصَارِهِمْ حَتَّى تَنْجَلِى هَا لَهُ مُنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

﴿ ﴿ حَضرت حَدیفِه ﴿ وَالْمَا فَرَوْمَاتِ مِیں : میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ'' حضرت محمد بین مسلمہ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى موجود تھے۔ میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں ان کے شہروں میں سے کسی شہر میں نہیں کھہروں گا حتیٰ کہ مسلمانوں کی جماعت سے بیفتہ ختم ہوجائے۔

5838 - حَدَّثِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيُهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى الشَّعْتَاءِ، عَنُ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةْ: إِنِّى لَاعُوثُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ فَاتَيْنَا اللهُ عَنْ اَبِى الشَّعْتَاءِ، عَنُ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةْ: إِنِّى لَاعُوثُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ فَاتَيْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى سَيِّءٍ مِنْ اللهُ مَنْ مَا الْجَلَى هَذِهِ فَضِيلَةٌ كَبِيْرَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ اللهُ مَنْ عَنْ مَا الْجَلَى هَذِه فَضِيلَةٌ كَبِيْرَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ

﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ رُفَاتُوُروایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رُفَاتُونے ارشادفر مایا: میں ایسے خص کو جانتا ہوں جس کو فتنہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ہم مدینہ منورہ آئے، ہم نے خیمے نصب دیکھے، اوران خیموں میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رفاتُون سے ہماری ملاقات ہوگئے۔ہم نے ان سے بوچھا توانہوں نے فرمایا:ہم ان شہروں میں سے سی بھی فتنہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ تمام معاملہ اچھی طرح واضح ہوجائے۔

الله المستعلم کے ہمراہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

5839 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُ رِ بُنُ بَالَوَيْه، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَصَدَ بُنِ صَعِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى بُنِ شَيْبَةَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى حَثْمَة، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَة، فَمَرَّتِ ابْنَةُ الصَّحَّاكِ بُنِ اَبِى عَثْمَة الصَّحَانِ اللهِ تَفْعَلُ هَذَا، وَانْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِذَا الْقَى اللهُ خِطْبَةَ امْرَاةٍ فِى قَلْبِ رَجُلٍ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِذَا الْقَى اللهُ خِطْبَةَ امْرَاةٍ فِى قَلْبِ رَجُلٍ فَكَ بَاسُ مَنْ شَرْطِ هَذَا الْكُوتَابِ "

#### (الته لبق - من تلخيص الذهبي) 5839 - غريب

المناف المناف المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية ال

کی صاحبزادی وہاں سے گزری، تووہ بڑی دلچیں کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے، میں نے ان سے کہا: سبحان اللہ! آپ صحابی رسول ہوکرالی حرکت کررہے ہو؟، ہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلَّاقِیْم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی خاتون سے شادی کی بات کسی کے دل میں ڈال دے تو اس کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔

اللہ ہے مدیث غریب ہے اور ابراہیم بن صرمہ ہماری اس کتاب کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔

5840 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ مَحُمُودِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ مُسَلَمَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَلِهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ مُسَلَمَةَ، وَاَبَا عَبْسِ بُنَ جَبْرٍ، وَعَبَّادَ بُنَ بِشُرٍ قَتَلُوا كَعُبَ بُنَ الْاَشُرَفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عِينَ نَظُرَ اِلَيْهِمُ: اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

قَـدِ اتَّـفَقَ الشَّيُحَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ لِكُعْبِ بُنِ الْاَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. بِالسِّيَاقَةِ التَّامَّةِ الَّتِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5840 - صحيح

﴾ الشرف کوتل کیا تھا، جب نبی اکرم مُنالِیَّا نے ان کی جانب دیکھا تو فرمایا: یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔

ی معارک مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل اورامام مسلم رُونقل نہیں کیا،البتہ شیخین رئیسٹانے عمروبن دینارکی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ دلی تو نے رسول اللہ مالی کیا البتہ کا بیفر مان نقل کی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ دلی تو نے دسول اللہ مالی کیا ہے درک کا بیفر مان نقل کیا ہے درک کا جس میں حضرت کیا ہے درک کا دیت دی ہے لیکن اما م بخاری رہنے اورامام مسلم رہنے نے اس مکمل سیاق کے ساتھ حدیث نقل نہیں کی جیسے درج ذیل ہے۔

2841 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْفَصُلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ اَلِي عَبْسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيقِ، عَنْ عَبْدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَخُرُجُ فِي عَنْ جَدِهِ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ بُنُ الْاشُرَفِ، يَقُولُ: الشّعْرَ وَيَخُذُلُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَخُرُجُ فِي عَطَفَانَ، فَقَالَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَخُرُجُ فِي عَطَفَانَ، فَقَالَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُرُجُ فِي عَطَفَانَ، فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُرُجُ فِي عَطَفَانَ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: امْضِ مَعَ اَصْحَابِكَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا اِلَيْهِ لَيُلَا حَتَّى جِئْنَاهُ فِي حِصْنٍ، فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ بِشُو فِي ذَلِكَ شِعْرًا شَرَحَ فِي شِعْرٍ قَتْلَهُمْ وَمَذْهَبِهِمْ، فَقَالَ:

(البحر الوافر)

وَوَافَى طَسَالِعُسَا مِسِنُ فَوُقِ جَدُرِ فَسَهُ لَتُ: اَخُوكَ عَبَّادُ بُسَنُ بِشُسِ لَشُهَسَرَيُسِ وَفَسى اَوْنِسَفِ شَهُسِ وَمَسَا عُلِمُ مُوا اللّٰغِنَى مِنْ غَيْرِ فَقُرِ وقسالَ لَسَسَا: لَقَدُ جِنْتُهُ لِامُسِ مُسجَسَرَّبَةٌ بِهَا نَسكُوى وَنَفُرِى مُسجَسِرَّبَةٌ بِهَا نَسكُوى وَنَفُرِى تُبَسادِرُهُ السَّيُسوڤ كَسَدَبُسحِ عَيْسِ يَسَصِيعُ عَسَيْسِهِ كَسالسَّيْثِ الْهِزُبَرِ يَسَصِيعُ عَسَيْسِهِ كَسالسَّيْثِ الْهِزُبَرِ فَسَقَطَّرَهُ السَّيُسوڤ كَسَدَبُ الْهِزُبَرِ فَسَقَطَّرَهُ السَّيْسُوعَ بُسِسِ بُسُ جَبُرِ بِسَانُسِعِسِمُ فِسَعُمَةٍ وَاعَسِرٌ نَسْصِرِ اتَساهُ مَ هُسُودُ مِسنُ صِدُقِ وَبِسِرِ صَرَخُتُ بِهِ فَلَمْ يَعُرِضُ لِصَوْتِى فَعُدُّ لَهُ فَسَقَالَ: مَنِ الْمُنَادِى وَهٰ ذِى دَرُّعُنَا رَهُنَّا فَحُدُهُا وَهٰ ذِى دَرُّعُنَا رَهُنَّا فَحُدُهُا فَقَالَ: مَعَاشِرٌ سَغِبُوا وَجَاعُوا فَسَاقُبُل نَحُونَا يَهُوى سَرِيعًا وَفِى اَيُسَمَانِنَا بِيصٌ حِدَادٌ فَقُلُتُ لِصَاحِبِى لَمَّا بَدَانِى وَعَانَقَسهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْمُرَادِيُ وَعَانَقَسهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْمُرَادِيُ وَصَانَ السِلْهِ صَالَتَا عَلَيْسِهِ وَكَانَ السِلْهُ سَادِسَنَا وَلِيَّا وَكَانَ السِلْهُ سَادِسَنَا وَلِيَّا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5841 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

 ہم رات کے وقت اس کی جانب نکلے اور اس کے قلعے کے قریب پہنچ گئے ،حضرت عباد بن بشر رہ اُٹھڑنے اس موقع پر کچھ اشعار کہے ہیں جن میں ابن اشرف کے قتل کی تفصیل موجود ہے۔

- ن میں نے چیخ کراس کوآ واز دی لیکن اس نے میری آ واز پر کوئی توجہ نہ دی۔
- O میں نے اس کو دوبارہ پکاراتووہ دیوار کے اوپر چڑھ کر پوچھنے لگا کہتم کون ہو؟ می نے کہا: تمہارا بھائی''عباد بن بشز'۔
  - O میں نے کہا:تم میری بیزرہ آ دھے مہینے یا دومہینے کیلئے گروی رکھاو۔
- ○اس نے کہا لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اور فقر کے بغیر دولت ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہماری جانب تیزی سے چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا:تم بڑے اہم معاملے میں آئے ہو۔
- 〇 ہمارے ہاتھوں میں تیز تلواریں تھیں، جو کہ آز مائی ہوئی تھیں، ہم اس کے ساتھ زخم لگاتے اور (سرسے پاؤں تک) چیر کرر کھ دیتے ہیں۔
- جب وہ ہماری طرف آرہاتھا تب میں نے اپنے ساتھی سے کہا: اس پر بہت پھرتی سے حملہ کرنا، جیسے اونٹوں کوذئے کیا
   جاتا ہے۔
  - ابن مسلمه مرادی اس سے بغلگیر ہوااور طاقتور شیر کی ماننداس پر جھیٹ پڑا۔
  - اس نے اپنی تلوار سونت کراس پر حملہ کیا اور ابعبس بن جرنے اس کو چیر ڈالا۔
  - 🔾 نعمت عطا کرنے اورعزت عطا کرنے میں ہم (صرف پانچ افراد تھے)چھٹی اللہ تعالیٰ ذات کریم تھی۔
    - 🔾 باعزت لوگ اس کاسر لے کرآئے اور نیکی اور صدافت کی تخفیف ان کے پاس آگئی۔

5842 - حَدَّقَنِى عَلِى بُنَ عَبِدِاللهِ الْانصارِی، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى طَالِبِ ابْنِ اَبِى عُمَر، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمُرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبِدِاللهِ الْانصارِی، يَقُولُ: بَعَثِنِى عُثْمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى حَمْسِينَ فَارِسًا الله وَيَ عَنُوهِ مُصْحَفٌ وَفِى يَدِهِ سَيُفٌ وَعَيْنَاهُ الله وَي عُنُقِهِ مُصْحَفٌ وَفِى يَدِهِ سَيُفٌ وَعَيْنَاهُ الله وَي خَشَبٍ، وَآمِيرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْآنُصارِي، فَجَاءَ رَجُلٌ فِى عُنُقِهِ مُصْحَفٌ وَفِى يَدِهِ سَيُفٌ وَعَيْنَاهُ لَلْى ذِى خَشَبٍ، وَآمِيرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ الْجَلِسُ فَقَدُ ضَرَبُنَا لَى مُصَلَّمَةُ اللهُ عَلَى مَا فِى هَذَا ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسُلَمَةَ : الجُلِسُ فَقَدُ ضَرَبُنَا بِهِ لَهُ اللهُ عَلَى مَا فِى هَذَا عَلَى مَا فِى عَنْ السَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يَوْلُ اللهُ عَنْى رَجَعَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَلَا اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5842 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله انصاری رفافظ فرماتے ہیں: حضرت عثان رفافظ نے مجھے بچاس شہواروں کے ہمراہ ذی نختب کی جانب بھیجا،اس موقع پر محمد بن مسلمہ انصاری رفافظ ہمارے امیر تھے۔ایک آدمی آیا،اس کے گلے میں قرآن کریم تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی،اور آئکھول سے آنسوروال تھے۔وہ کہنے لگا: بے شک بیر قرآن کریم) ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا: بیٹھ جا،ہم تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے اس پر عمل کررہے ہیں۔

آپ بد بات مسلسل دہراتے رہے حتیٰ کہ وہ مخص واپس چلا گیا۔

الم الم بخاری بھی ہے۔ امام بخاری بھی ہے۔ اس کو نقل میں کا مطابق سیح الا سناد ہے کیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں ا یا۔

5843 -- حَدَّثَنَى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السِّحَاقَ، حَدَّثِنِى اَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللهِ بُنُ سَهْلِ اَحَدُ يَنِى حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ: مَنْ لِهِلْمَا الْحَبِيثِ مَرْحَبِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ: اَنَا يَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: قُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ مَنْ لِهِلْمَا الْحَبِيثِ مَرْحَبِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ وَلَلْهِ مَا رَايَتُ حَرْبًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدْتُهُ مِثْلَهُمَا لَمَّا دَنَا اللهُمَّ اعِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ مَنْ لَهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَلُودُ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا اسْتَتَرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَجَدَ اللهُ مَا يَلْهُ مَا يَلُهُ مَا يَلُودُ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا السَّتَرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَجَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ مَا يَلِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، فَوَقَعَ فِيهُا مَنْ مُعَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة سَيْفَهُ صَاحِبِهِ مَا عَنْهُ اللهُ عَنْ مُ لَكُودُ مِنْ صَاحِبِهِ مَنْ صَاحِبِهِ وَقَعَ فَي فَقَا مَنْ مَسْلَمَة مَا عَلْهُ مُ اللهُ عَنْ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَلَا اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَلَا اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَلَا اللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا وَاللّهُ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُنْهَا وَلَعْ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله بن عمر و دفائي فرماتے ہيں كدرسول الله منافي في ارشاد فرمايا: اس مرحب خبيث كا قصد كون تمام كرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ دفائي نے عرض كى: يارسول الله منافي في ايس موں ـ رسول الله منافي في نے فرمايا: اس كى طرف پيش قدى كرو، يہ كہتے ہوئ آپ منافي نے يہ دعادى ' اے الله! اس كى مدد فرما' ـ محمد بن مسلمہ دفائي اس كى جانب براھے، حضرت جابر دفائي فرماتے ہيں: خداكى قسم! ميں نے ان دونوں جيسى لا انى كہمى نہيں ديكھى، ان دونوں ميں سے كوئى بھى جب دوسرے كے قريب آتا توان كے درميان جھڑ بهوجاتى، ايك، دوسرے پرجمله كرتا اور دوسرا اس كے حملے سے اپنا بچاؤ كرتا، كافى دريك ان دونوں كى تلواريں آپ ميں مكراتى رہيں اور چنجھنا ہے كى آوازيں آتى رہيں، پھر محمد بن مسلمہ دفائين نے اس كى دُھال دريك زوردار ضرب لگائى جوزرہ كو چيرتى ہوئى اس كے سركوكائى ، مرحب اس سے اپنا بچاؤ نہ كركا اور محمد بن مسلمہ كے ہاتھوں واصل جہنم ہوگيا۔

ﷺ بیر مدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشیشانے اس کونقل نہیں کیا۔اور کثیر اسناد کے ہمراہ ایسی احادیث حدتو اتر تک پینچی ہوئی ہیں جن میں بی تصریح ہے کہ مرحب کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹونے قتل کیا تھا۔

ان میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے۔

5844 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ النَّرْسِيُّ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ النَّرْسِيُّ، قَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِي جَمِيلَةَ، عَنُ مَيْمُونِ اَبِي عَبُدِاللّٰهِ، عَنُ بُرَيُدَةَ الرَّفَ اللهِ، عَنُ بُرَيُدَةَ

الْاسُلَمِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُطِيَنَ اللهِ عَدَّا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ تَطَاوَلَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنُ المُعْدِينَ اللهِ عَلَيْ وَهُو اَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، وَاعْطَاهُ اللّوَاءَ ، وَنَهَضَ مَعَهُ النَّاسُ، فَلَقُوا آهُلَ خَيْبَرَ فَإِذَا وَسُحَابِهِ، فَدَعا عَلِيًّا وَهُو اَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، وَاعْطَاهُ اللّوَاءَ ، وَنَهَضَ مَعَهُ النَّاسُ، فَلَقُوا آهُلَ خَيْبَرَ فَإِذَا مُرْحَبٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَرْتَجِزٌ وَإِذَا هُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ آنِي مَرْحَبٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ الْحَالَ مُجَرَّبُ الْحَالَ مُجَرَّبُ الْفَالِسُيُ وَقُ ٱلْحَبَالَاتِ مَرْحَبٌ الْطُعَنُ ٱخْيَالَالَ وَحِينًا اَضُرِبُ الْطُعَنُ اَخْيَالَالًا وَحِينًا اَضُرِبُ

فَاخْتَلَفَ هُو وَعَلِی بِضَرْبَتَیْنِ، فَضَرَبَهُ عَلِی عَلَی رَأْسِهِ حَتّٰی عَضَّ السَّیْفُ بِاَضْرَاسِهِ، وَسَمِعَ اَهْلُ الْعَسْکُو صَوْتَ ضَرَیْتِهِ، فَقَتَلَهُ فَمَا اَتَی الْحِرُ النَّاسِ حَتّٰی فُتِحَ لِاَوَّلِهِمْ هَذَا بَابٌ كَبِیْرٌ قَدْ حَرَّخْتُهُ فِی اَلَابُوابِ الْعَسْکُو صَوْتَ ضَرَیْتِهِ، فَقَتَلَهُ فَمَا اَتَی الْحِرُ النَّاسِ حَتٰی فُتِحَ لِاَوَّلِهِمْ هَذَا بَابٌ كَبِیْرٌ قَدْ حَرَّخْتُهُ فِی اَلَابُوابِ الله عَلَیْمُ النِی خِراو کے دوران فرایا تھا کہ میں کل ایے خض کو جھنڈا دوں گا جو الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اوراللہ اوراس کارسول اس سے محبت کرتے ہیں، اگلے دن بہت سارے صحابہ کرام اس امتیاز کو حاصل کرنے کے طلبگار تھے، لیکن رسول الله مُؤَلِیمٌ نے حضرت علی ڈائٹو کو طلب فرمایا، اس وقت حضرت علی ڈائٹو کی آئیسی آئی ہوئی تھیں، رسول الله مُؤلِیمٌ نے ان کی آئیسوں میں اپنا لعاب دبن مبارک لگایا، ان کو جھنڈا عطافر مایا، اورلوگوں کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت علی ڈائٹو کی ہمرائی میں خیر پرحملہ کیا، ان کی ٹرجیٹر مرحب سے ہوگئ، وہ بے رجز بیا شعار پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا

○ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں جنگی ہتھیاروں سے لیس، جنگ کے داؤ ہے کو جاننے والاسپہ سالارہوں۔
○ جب تلوارول سے تلوارین کرانا شروع ہوجاتی ہے تو میں کبھی نیز سے سے تملہ کرتا ہوں اور کبھی تلوار کا وار کرتا ہوں۔
اس کے بعد حضرت علی ڈاٹٹؤاور مرحب کے درمیان گھسان کا رن پڑا، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کے سر پرایک کاری ضرب لگائی، جواس کی زرہ ،خود اور سرکو چیرتی ہوئی اس کی داڑھوں کو کاٹ کراس کے جبڑ ہے تک پہنچی گئی، پور نے لئکر نے اس جملے کی آوازشی، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ابھی پور الشکر خیبر میں نہیں پہنچا تھا کہ خیبر فتح ہوگیا۔

اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں،ان کومیں نے ان کے متعلقہ ابواب میں درج کردیا ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ عَاشِرِ الْعَشَرَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَوْ ا

حضرت سعيد بن زيد عمرو بن نفيل دسويں والنفؤ كا تذكره

(جوعشرہ مبشرہ کے دسویں فردہیں)

5845 - أَخْبَرَنِي السَمَاعِيلُ بُنُ مُنحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

5844:مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث: 14869 مسند الحارث - كتاب المغازي باب ما جاء في شان حيبر - حديث: 681 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند جابر ' حديث: 1819 الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثِنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ زَيْدِ بُنِ سَعِيْدِ بُن زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُـ فَيُــلِ بُـنِ عَبُـدِالْـعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ رَزَاحِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَيِّ، اَنَّ عَمْرَو بُنَ نُفَيْلٍ، وَالْمُحَطَّابَ بُنَ نُفَيْلٍ وَالِلُهُ عُمَرَ اَحَوَان لِلَابِ

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر واقدى نے (ان کے صاحبز ادے حفزت عبد الملک کے واسطے سے ایک) روایت بیان کی ہے(اس روایت سے حضرت سعید کانسب یوں سامنے آتا ہے)''سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن رزاخ بن عدى بن کعب بن لؤى بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن نفیل اور عمر کے والد حضرت خطاب بن نفیل دونوں باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔(یعنی ان دونوں کے والد ایک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں)

5846 – اَخُسَرَنِيىُ اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْآلَا اللهِ عَنْ اَلِيْهُ اللهِ عَنْ الشَّامِ بَعْدَمَا " رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى عَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى عَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى عَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاجْرِى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاجْرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاجْرِى عَلْمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهُمِهِ، قَالَ: وَاجْرِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهُمِهِ، قَالَ: وَاجْرِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهُمِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ وَالْمُ لَعُمْ وَسُلُهُ مِنْ بَدُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْعَلَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ حضرت عروہ کہتے ہیں: رسول الله مُنافِیم کے غزوہ بدرسے واپس آنے کے بعد حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل شام سے آئے ، اور رسول الله مُنافِیم سے عرض کی ، تو آپ مُنافِیم نے ان کے لئے بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطافر مایا۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُنافِیم اور میرا'' و تورسول الله مُنافِیم نے ان کوثواب بھی عطافر مایا۔

5847 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ السُّحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِى عَدِيّ بُنِ كَعْبِ السُّحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِى عَدِيّ بُنِ بُنِ عَلْمِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نَفَيْلِ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ قُرُطِ بُنِ رَزَاحٍ بُنِ عَدِيّ بُنِ كَعْبِ بُنِ فَالِبٍ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ، وَأُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنُتُ بَعْجَةَ مِنْ خُزَاعَةً

َ قَـدِمَ مِنَ الشَّامِ بَعُدَ قَدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَدْرٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَآجُرِى يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَآجُرُكَ

﴿ ﴿ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ بنی عدی بن کعب بن فہر بن مالک کی جانب سے رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں ' حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بر قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک' بھی تھے۔ان کی والدہ کا نام' فاطمہ بنت بعجہ' ہیں ان کا تعلق قبیلہ خزاعہ کے ساتھ ہے، رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَ وہ بدر کے مال عند من سے حصہ عطاکیا تھا، انہوں نے عرض کی: یارسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ ہے حصہ کا ثواب ؟ آپ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ ال

5848 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السَّلِيمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَهَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ يُكَبِّى اَبَا الْاَعْوَر

﴾ ﴿ حضرت زید بن اسلم فر ماتے ہیں که'' حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل «کافیز'' کی کنیت'' ابوالاعور'' تھی۔

رَّ وَيُونِي مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالِيَ اللهُ عَالِيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ ابْنُ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلٍ اَدَمَ طُوالًا اَشْعَرَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا الْآعُورِ

﴾ ﴿ حضرت عمرو بن على فرمات ميں: حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رفائظ گندم گوں، دراز قد اور گھنے بالوں والے تھے، اوران کی کنیت'' ابوالاعور' ، تھی۔

5850 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ، ثَنَا هُ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرِ وَ بُنِ نُفَيْلٍ هُ مَنَ يَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ، اسْتُصْرِخَ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ وَهُ وَ خَارِجٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَشُهِدِ الْجُمُعَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا هُشَيْمٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5850 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله فرمات بين جعه كے دن حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل ﴿ اللهُ كَ جنازے كا اعلان ہوا،اس وقت وہ (حضرت ابن عمر) مدینے سے باہر تھے،اس دن آپ نے جمعہ چھوڑ دیا اور حضرت سعید کے جنازہ میں شریک ہوئے۔

ایک دوسری اسناد کے ہمراہ بھی ندکورہ حدیث مروی ہے۔

5851 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِي فَيْلِ قَدُ فَارَقَ دِيْنَ قَوْمِهِ مِنُ عُسَمَرَ، قَالَ: " وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَدُ فَارَقَ دِيْنَ قَوْمِهِ مِنُ قُرُمِهِ مِنُ قَرُمِهِ مِنُ قَدُولِكَ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنَى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ زَيْدٍ مِنُ وَلَدِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ آبِيُهِ، قَالَ: تُوقِي سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ فِى حُفْرَتِهِ سَعُدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ، بِالْمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ فِى حُفْرَتِهِ سَعُدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ سَنَةَ خَمْ مُسِينَ اوْ اِحْدَى وَحَمْسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ لَهُ بِضُعٌ وَسَبُعُونَ سَنَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاتَّهُ فَاطِمَةُ

بِنْتُ بَعْجَةَ بْنِ أُمِّيَّةَ بْنِ خُولِلِدِ بْنِ الْمُعَوِّذِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ غُنيْمٍ

﴾ ﴿ ﴿ حَمِد بن عَمر فَر ماتے ہیں سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کے والد زید بن عمر و بن نفیل اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اس وقت قریش کعبة الله کی تعمیر کر رہے تھے، یہ رسول الله مَا اللّهِ عَلَیْ اِبِی مال بہتے کا واقعہ ہے، یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول الله مَا اللّهِ عَلَیْ اِبْرِ اِسْ اللّهِ عَلَیْ اِبْرِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اِبْرِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الل

ابن عمر کہتے ہیں: سعید بن زید کی اولا دا مجاد میں سے ہیں، آپ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ'' حضرت سعید بن زید رفتی ہواتھا، لوگ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ میں لے کر آئے، اور پہیں وفن کیا۔ بن زید رفتی کا انتقال مقام'' عقیق' میں ہواتھا، لوگ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ میں اتارا۔ بیان ۵۰ یا ۵۱ ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت سعدابن ابی وقاص رفتی نے اور حضرت عبداللہ بن عمر رفتی فی اتارا۔ بیان ۵۰ یا ۵۱ ہو کا نام'' فاطمہ بنت بعجہ بن وفات کے وقت ان کی والدہ کا نام'' فاطمہ بنت بعجہ بن امیہ بن خویلد بن معو ذبن حیان بن غنیم'' تھا۔

5852 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ اَبِي وَقَّاصِ غَسَّلَ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ بِالشَّجَرَةِ

﴾ ﴿ حضرت زید بن عبدالرحمٰن بن سعید بن زیدا پنے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹؤ نے حضرت سعید بن زیدکو بیری کے پتوں (کو پانی میں ڈال کراس) کے ساتھ عنسل دیا۔

5853 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ مُصْلِحِ الْفَقِيهُ بِالرِّيّ، ثَنَا مَحْمُو دُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيّةً، ثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيّة الله عَالِدٌ، ثَمَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، حَدَّثِنِى ابْنُ سَعِيدِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إلى مَرُوانَ بْنِ الْسَحَكِمِ بِالْمَدِيْنَةِ لِيُبَايِعَ لِابْنِهِ يَزِيدَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ غَائِبٌ فَجَعَلَ يَنْتَظِرُهُ، فَقَالَ مَرُوانَ بْنِ الْسَحَكِمِ بِالْمَدِيْنَةِ لِيُبَايِعَ لِابْنِهِ يَزِيدَ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ غَائِبٌ فَجَعَلَ يَنْتَظِرُهُ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ السَّامِ لِمَرُوانَ: مَا يَحْبِسُكَ؟ قَالَ: حَتَّى يَجِىءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَإِنَّهُ كَبِيْرُ الْهُدِيْنَةِ، فَإِذَا بَايَعَ بَاللّهُ النَّاسُ، قَالَ: فَابَطَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى اَخَذَ مَرُوانُ الْبَيْعَةَ، وَامْسَكَ سَعِيدٌ عَنِ الْبَيْعَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5853 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن زید کے صاحبزاد ہے فرماتے ہیں: حضرت معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ میں بھیجا تا کہ ان کا تظار کے بیٹے یزید کے لئے لوگوں سے بیعت لیں سعید بن زید بن عمروبن نفیل وہاں موجوز نہیں تھے۔مروان بن حکم ان کا نظار کرنے لگا،ملک شام کے ایک باشندے نے مروان سے پوچھا: آپ بیعت لینے سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟اس نے کہا: میں سعید بن زید کے آنے کا انتظار کررہا ہوں، وہ اہل مدینہ میں سب سے بزرگ شخصیت ہیں، جب وہ بیعت کرلیں گے توبا تی لوگ لوگ بھی آسانی سے بیعت کرلیں گے۔حضرت سعید بن زید ڈاٹٹوئے نہت دیر کردی، انتظار بسیار کے بعد مروان نے لوگوں سے بیعت لے لی اور سعید بن زیدنے اپنے آپ کواس بیعت سے بچالیا۔

5854 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثَنَ ابُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي عَبْدِالْغَفَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، قَالَتُ: غَسَّلَ سَعْدٌ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ وَحَنَّطَهُ، ثُمَّ آتَى الْبَيْتَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ: آمَا إِنِّى لَمُ آغَتَسِلُ مِنْ غُسُلِى إِيَّاهُ، وَلَكِنِي اغْتَسَلُ مِنْ غُسُلِى إِيَّاهُ، وَلَكِنِي اغْتَسَلُتُ مِنَ الْحَرِّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5854 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَا نَشْهِ بنت سعد بن ابی وقاص رُ الله فرماتی میں : حضرت سعد روان الله عند بن زید روان کونسل دے کر آور خوشبو وغیرہ لگائی پھر گھر آئے اور نسل کیا پھر فرمایا: میں نے بیغسل اس لئے نہیں کیا کہ میں میت کونسل دے کر آیا ہوں، بلکہ مجھے گرمی محسوس ہور ہی تھی، میں نے شعندک حاصل کرنے کے لئے عسل کیا۔

5855 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ. مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنُ نُفَيْلِ بُنِ هِشَامِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ جَدَّهُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ جَدَّهُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ اَبِيْهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اِنَّ اَبِي زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ كَانَ كَمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ اَبِيْهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ اَبِيهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5855 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ لَ نَفِل بَن بَشَام بِن سعد بِن زید بِن عُمر و بِن نَفِیل اپنے والد کا، وہ ان کے داداکا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت سعید بن زید دُلِّ اُنْتُوْ نے رسول اللّٰہ مُلِّ اللّٰہ مُلِی اللّٰہ ہوں کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں، اگروہ آپ کا زمانہ پاتے تو آپ پر ایمان لاتے، آپ ان کے لئے دعائے مغفرت فی اور فر مایا: وہ قیامت کے دن ای امت میں اٹھایا جائے مغفرت فی اور فر مایا: وہ قیامت کے دن ای امت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں میں شار ہوگا جودین کی طلب کرتار ہا اور اس طلب میں اس کو وفات آئی۔

تَحَمَّدُ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ السَّحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ السَّحَاقِ، وَسَعِيدَ بُنَ وَيُدٍ، قَالَا: يَارَسُولَ اللَّهِ، اللَّهِ، تَسْتَغْفِرُ لِزَيْدٍ، قَالَ: نَعَمُ فَاسْتَغْفِرَا لَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً

الله عمر بن خطاب والتواور حضرت سعيد بن زيد والتواعض كى ايارسول الله ماليكا السي زيد كے لئے دعائے

مغفرت فرمائیں گے؟ آپ مُنْا ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! تم دونوں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرو پھر فرمایا: کیونکہ اسے ایک اُمت کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔

5857 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ، عَنُ السَمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَّتُنِي، وَآنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي، وَأَمِّي يَعْنِي أُمَّ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ يُرِيدُنِي عَلَى الْإِسُلامِ، وَلَوْ آنَ آحَدًا انْفَضَّ، آوِ ارْفَضَّ لَكَانَ حَقِيْقًا بِمَا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5857 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرماتے ہیں: میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ حضرت عمر رہائیڈاورمیری والدہ (یعنی سعید بن زید رہائیڈ کی والدہ) مجھے اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کررہے تھے،اور جو کچھتم نے حضرت عثان رہائیڈ کے ساتھ کیا ہے اس پراگراحد پہاڑ مکڑے کو جا تا تواسے مکڑے کو کارٹی تھا۔

﴿ وَمَا لَكُ مَا اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 5858 – سكت عنه الذهبي في التلخيص المناهبي في التلخيص حضرت سعيد بن زيد رفي الله عن الله من الله من

1888: الجامع للترمذى 'ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهرى 'حديث: 3765 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - ابو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 'حديث: 7927 مسند الحميدى - احاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى رضى الله عنه - حديث: 31312 (مسند ابى يعلى الله عنه حديث: 31312 (مسند ابى يعلى الموصلى - مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 'حديث: 936 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى عبد الرحمن بن الاختس 'حديث: 1130 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف' من اسمه احمد - حديث: 876 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليه - حديث: 7103

- (١٠).....على وللنشؤ (٥)...... زبير وللنشؤ (١)......طلحه وللنشؤ
- (٧)..... البيد الرحمن وفي النفط (٨)......معد وفي النفط (٩)... البعبيده بن جراح وفي النفط

یہ ہوئے ہیں،اس کے بعد حفرت سعید بن زید خاموش ہو گئے،لوگوں نے قتم دے کردریافت کیا: دسویں خوش نصیب کا نام بھی بتادیجئے ۔حضرت سعید بن زیدنے فرمایا تم نے مجھے قتم دے کر پوچھا ہے تو سن لو' ابوالاعور'' جنتی ہے۔

9859 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَسُمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكُرِ، قَالَتُ: لَقَدُ رَايُتُ زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهُرَهُ اِلَى الْمُوءُ وَدَةَ، يَقُولُ الْكَعْبَةِ، يَنَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ اَحَدٌ عَلَى دَيْنِ اِبْرَاهِيمَ غَيْرِى، وَكَانَ يُحْيى الْمَوْءُ وَدَةَ، يَقُولُ السَّكَعْبَةِ، يَنَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا مِنْكُمُ اللَّيَوْمَ اَحَدٌ عَلَى دَيْنِ اِبْرَاهِيمَ غَيْرِى، وَكَانَ يُحْيى الْمَوْءُ وَدَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: مَهُ لَا لاَ تَقْتُلُهَا اَنَا الْكَفِيكَ مَتُونَتَهَا، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتُ قَالَ لِلَابِيهَا: اِنْ شِئْتَ لَلْمُوء وُدَةً مَنُونَتَهَا وَلَيْكَ مَنُونَتَهَا اللَّيْنَحُيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

♦ ﴿ حضرت اساء بنت ابی بکر فَرُ الله الله عین بین نے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ طیک لگائے بیٹھے کہدرہے تھے''اے گروہ قریش! آج تہارے اندر میرے سواکوئی بھی دین ابرا ہیمی پر قائم نہیں ہے، آپ زندہ در گورکی گئی بچیوں کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جب کوئی شخص اپنی نومولود بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا تو آپ فرمات: تو اس کوقل مت کر، اس لڑی کے معاملہ میں، میں تیری معاونت کروں گا۔ پھروہ اس لڑی کواپنی کفالت میں لے لیتے، جب وہ ہے ۔ اگرتم چاہوتو میں اس کو تہارے سپرد کردیتا ہوں، نہیں تو میں اس کی دمدواری جاری رکھتا ہوں''

ن کی پیصدیث امام بخاری بَیْنَیْ اورامام سلم بَیْنَیْ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ ذِکُرُ مَنَاقِبِ کَعُبِ بُنِ مَالِكِ الْاَنْصَادِيّ دَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

## حضرت کعب بن ما لک کے فضائل

5860 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاثَةَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى اَبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، فِى ذِكْرِ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَبُوكَ كَعْبُ بُنُ مَالِكِ بُنِ الْقَيْنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَنْمِ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان میں نہیر فرماتے ہیں: جو سحابہ کرام ﷺ خزوہ تبوک میں رسول الله مُنافِیم کے ہمراہ شریک نہ ہوسکے تھے ان میں ' حضرت کعب بن مالک بن قین بن کعب بن سواد بن غنم بن سعد' تھے۔

5861 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: " وَكَعُبُ بُنُ مَالِكِ بُنِ اَبِي كَعْبِ بُنِ الْقَيْنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ عَنْمٍ بُنِ كَعْبِ بُنِ

سَلَمَةَ، وَهُوَ شَاعِرُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيمَا قِيْلَ: يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، وَشَهِدَ كَعُبُ أَحُدًا، فَجُرِحَ بِهَا بَصِّعَةَ عَشَرَ حُرُحًا وَارْتُكَ، وَلَمْ يَشُهَدُ بَدُرًا، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَا تَبُوكَ، فَإِنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَهُوَ آحَدُ الثَّلاثِةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، ثُمَّ تِيبَ عَلَيْهِمْ، وَمَاتَ كَعُبُ بَنُ مَالِكٍ سَنَةَ خَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً "

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بِنَ عَمِ فَرِ مَاتِ مِينَ الْ كَ بِنَ مَا لَكَ بِنَ الْ لَكَ بِنَ الْفِي بِنَ سَوَاد بِنَ عَنَم بِن كعب بِن سَمَه ' ۔ رسول الله مُلْقَيْقِ کَ شَاعِر تَقِی، ان کی کنیت ' ابوعبدالله' کقی، حضرت کعب بن ما لک جُلْقَوْ بنگ احد میں شریک ہوئے تھے اوراس جنگ میں ان کو دس سے زیادہ زخم لگے تھے، کین بیاس میدان سے زندہ واپس آگئے تھے، آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ تبوک میں آپ شریک ہوئے تھے، غزوہ تبوک کے علاوہ باتی تمام غزوات میں رسول الله مَلَّقَوْلِ کے ہمراہ شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں آپ شریک نہوئے تھے، ورآپ ان تین صحابہ کرام میں شامل ہیں جوغزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، پھران کی توبہ قبول کر لی گئی میں معاویہ بن ابوسفیان ڈیا ہیں کے دور حکومت میں سن ۱۹۵۰ میں معاویہ بن ابوسفیان ڈیا ہیں کے دور حکومت میں سن ۱۹۵۰ میں حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان ڈیا ہی کے دور حکومت میں سن ۱۹۵۰ میں خوت ہوگے۔

5862 - آخُبَرَنِي ٱبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُرِ الرَّحُمَنِ الْفِفَارِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْمَحَافِ ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ الْمُثَنَى الْمَدَنِيُّ، اَخْبَرَنِي سَعُدُ بُنُ الْمُثَنَى الْمُثَنَى الْمَدَنِيُّ، اَخْبَرَنِي سَعُدُ بُنُ الْمُثَنَى الْمُثَنَى الْمَدَنِيُّ، اَخْبَرَنِي سَعُدُ بُنُ السَّحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ، وَعَلَى اَصْحَابِهِ اَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ اَوْ سَجُدَتَيْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5862 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

5863 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بِنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَحَاقَ، حَدَّثَنِى مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ آبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ، آخُو يَنِى سَلَمَةَ، آنَ آخَاهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ، وَكَانَ مِنُ آعُلَمِ الْاَنْصَارِ حَدَّثَهُ، آنَ آبَاهُ كَعْبًا حَدَّثَهُ - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَايَعَ رَسُولَ كَعْبٍ، وَكَانَ مِنْ آعُلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهَا - قَالَ: "خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: يَا هَوُلَاءِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهَا - قَالَ: "خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: يَا هَوُلَاءِ، النِّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اَدْرِى آتُوا فِقُونِي عَلَيْهَا آمُ لَا؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ انْ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اَدْرِى آتُوا فِقُونِي عَلَيْهَا آمُ لَا؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اَدْرِى آتُوا فِقُونِي عَلَيْهَا آمُ لَا؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ مَا الْدُرِى آتُوا فِقُونِي عَلَيْهَا أَمْ لا؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَالَ عَلَى اللهُ الْعَلَيْدِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَ

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: بی سلمہ کے بھائی، معبد بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن قین نے بتایا ہے کہ ان کے والدحضرت بھائی '' عبیداللہ بن کعب' ہیں۔ یہ انصار میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدحضرت کعب نے (خوداینے بارے میں) روایت کی ہے کہ کعب بن مالک بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے اوروہاں پر رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی کھی ، آپ فرماتے ہیں: ہم لوگ مدینہ منورہ سے حاجیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے، حضرت براء بن معرور دلا اللہ علی کہ انسان معاملہ میں میری موافقت بن معرور دلا اللہ علی کھیا ہے واب دیکھا ہے خدا کی قسم میں نہیں جانا کہ تم لوگ اس معاملہ میں میری موافقت کروگے یانہیں، ہم نے بوچھا: وہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ میں اس عمارت (یعنی کعبہ معظمہ) کی جانب پشت نہ کروں۔(اس کے بعد پوری حدیث بیان کی)

﴿ ﴿ الله عَالَم كُهُمْ بِينَ بِينَ فِي مِدِيثُ حَفْرت براء بن معرور وَاللَّهُ عَنْ قَبِ مِينَ وَكُر كُر دى ہے۔ فِي كُورُ مَنَاقِبِ الْحَكِمِ بُنِ عَمْرٍو الْغِفَادِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت حكم بن عمر وغفاري وللفئؤ كأتذكره

5864 - آخبرَ رَنِى ٱبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُحَارَى، آنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْمُزَنِيُّ بِبُحَارَى، آنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْمُرَنِيُّ بِبُحَمَّدِ بُنِ مُجَدَّعِ بُنِ حِذْيَمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُجَدَّعِ بُنِ حِذْيَمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُعَيْلَةً بُنِ مُلَيْكِ بُنِ ضَمْرَةَ بُنِ بَكُرِ بُنِ عَبْدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ

﴿ ﴿ ابوعبیدہ معمر بن متنی نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' دھکم بن عمرو بن مجدع بن حذیم بن حارث بن تعیلہ بن ملیک بن ضمر ہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ''۔

5865 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: الْحَكَمُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُسَجَدَّعِ بُنِ حِذْيَمِ بُنِ حُلُوانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُعَيْلَةَ بْنِ مُلَيْكِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَاُمَّهُ اُمَامَةُ بِنُتُ مَالِكِ بُنِ الْاَشْهَلِ بْنِ عُبْدِاللّٰهِ بُنِ حِذْيَمِ بْنِ حُلُوانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نُعَيْلَةَ بْنِ مُلَيْكِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَاُمَّهُ اُمَامَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ الْاَشْهَلِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ خِفَارِ مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' دھکم بن عمرہ بن مجدع بن حزیم بن حلوان بن حارث بن نعیلہ بن ملیک ضمر ہ''۔ان کی والدہ'' امامہ بنت مالک بن اشہل بن عبداللہ بن غفار''تھیں، بیخراسان کے والی مقرر ہوئے تھے، اورا ۵ ہجری کو وہیں پران کا انتقال ہوا۔

5866 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَ، قَالَ: وَالْحَكُمُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ مُجَدَّع بُنِ حِذْيَم بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُعَيْلَةَ بُنِ مُلَيْكِ بُنِ صَمْرَةَ بُنِ بَكِيرٍ بُنِ عَبْدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ، وَنُعَيْلَةُ اَخُو غِفَارِ بُنِ مُلَيْكٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ بَحُولَ الله الْبُصُرَةِ، فَنَزَلَهَا فَوَلَّهُ وَيَادُ بُنُ آبِى سُفْيَانَ عَلَى خُرَاسَانَ حَتَّى مَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمْسِينَ

5867 – أَخْبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُفْمَانَ بُنِ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُفْمَانَ بُنِ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنُ آبِى حَاجِبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنْ آبِى حَاجِبٍ، قَالَ: إِنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَقُولُ الْمَحَمِّمِ بُنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ آحَقُ مَنْ آعَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعُلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْآهُمُ هَكَذَا آوُ مِثْلَ هَذَا آنِ اتَّخِذُ سَيُفًا مِنْ خَشَبٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5867 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوحاجب بیان کرتے ہیں کہ میں حکم بن عمرو غفاری کے پاس موجو دھا، اس کے پاس حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹؤ کاسفیرآیا،اس نے کہا:امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹؤ آپ کے لئے فرماتے ہیں: جن لوگوں نے اس طالب ڈاٹٹؤ کاسفیرآیا،اس نے کہا:امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹؤ آپ کے لئے فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے (بیعیہ والے معاملے میں) ہماری معاونت کی ہے ان میں سے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے تہارے بچازاد بھائی،اپخ خلیل رسول الله مُؤاٹیؤ کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے" جب معاملہ اس نوعیت کا ہو تو تم ککڑی (میسرآئے تواس) کی تلوار بنالینا"۔

5868 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْغِفَارِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، سَمِعُتُ اَحُمَدَ , بُنَ شَيْبَانَ يَتُولُ: الْحَكَمُ بُنُ عَمْرٍو، وَرَافِعُ بُنُ عَمْرٍو، وَعُلَيَّهُ بُنُ عَمْرٍ و صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فُرَّ وَلِي الْحُكُمَ عَلَى خُرَاسَانَ، وَكَانَ سَبَبُ وَفَاتِهِ آنَهُ دَعَا عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ بِمَرُو فِي كِتَابٍ قُرِءَ عَلَيْهِ وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادٍ، وَآخَرَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَاستُجِيبَتْ دَعُوتُهُ، وَمَاتَ بِمَرُو، وَكَانَ مَاتَ قَبْلَهُ بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمِيُّ فَدُفِنَا فَي مَقْبَرَةِ حُصَيْنِ بِمَرُو مُقَابِلَ حَمَّامِ آبِى حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ قَدْ زُرْتُ قَبْرَيْهِمَا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5868 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ احمد بن شیبان کہتے ہیں: تھم بن عمر و، رافع بن عمر و اور علیہ بن عمر ور الله الله مثالی کے سعادت عاصل ہے، پھر زیاد نے تھم کوخراسان کا والی بنا دیا، ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مقام ''مرو'' میں زیاد کی جانب سے ان کو ایک خط موصول ہوا تھا اور ایک خط حضرت معاویہ کی جانب سے ان کوموصول ہوا، ان کو پڑھ کر انہوں نے اپنی وفات کی خود دعا ما تگی تھی، ان کی دعا قبول ہوگئی اور مقام ''مرو'' میں ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ ان سے پہلے اس دن حضرت بریدہ اسلمی ڈائٹو کا انتقال

5867: المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه حمزة ما اسند الحكم بن عمرو - حديث: 3088

ہوا تھا۔ان دونوں کو حزہ سکری کے جمام کے بالمقابل حمین قبرستان میں دفن کیا گیا۔ (احمد بن شیبان) کہتے ہیں: میں نے ان دونوں کی قبر کی زیارت کی ہے۔

9869 - فَحَدَّثَنِي اللَّهُ مَنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5869 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَسن روایت کرتے ہیں کہ زیاد نے حضرت تھم بن عمر و غفاری کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ان لوگوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت لگا۔حضرت معاویہ نے ان کی جانب پیغام بھجوایا کہ پورامال امیر المومنین کے لئے رکھ لیا جائے اوراس میں سے سونا، چاندی اور کچھ بھی مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔اس خط کے جواب میں حضرت تھم ڈھٹٹ نے حضرت معاویہ ڈھٹٹ کو کھا'' اما بعدتم نے خطاکھا ہے اوراس میں امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر زمین اور آسان ڈال دیئے جا ئیں، کیکن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر زمین اور آسان ڈال دیئے جا ئیں، کیکن وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نجات بنا دیتا ہے، والسلام ۔اس کے بعد تھم بن عمرو نے منادی کو تھم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کر دو کہ کل صبح تمام لوگ آپ مال غنیمت لینے میرے پاس آئیں۔اگلے دن تھم بن عمرو کے اس عمل پر ناراض ہوکر معاویہ ڈھٹٹ نے ان کو معزول کرکے گرفتار کروایا اور قید کردیا۔ان کا انتقال قید میں بی ہوا۔وہ کہا کرتے تھے''میرااختلاف فی سبیل اللہ ہے۔

5870 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، آنَا عَلَى بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حُمَيْدٌ، وَيُونُسٌ، عَنُ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرٍ و الْعِفَارِيَّ عَلَى جَيْشٍ فَلَقِيَهُ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: اَتَدُرِى فِيْمَ جَنُتُكَ؟ اَمَا الْعِفَارِيِّ عَلَى جَيْشٍ فَلَقِيهُ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: اتَدُرِى فِيْمَ جَنُتُك؟ اَمَا تَذُكُرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ اَمِيْرُهُ: فَمْ فَقَعْ فِي النَّارِ، فَقَامَ الرَّجُلُ لَيَقَعَ فِيهَا فَادُرَكَهُ فَامُسَكَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَحَلَ النَّارَ، لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَالُ الْحَدِيثَ هَذَا كَلُو النَّارَ، لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللهِ قَالَ الْحَدِيثَ هَذَا كُولُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَحَلَ النَّارَ، لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللهِ قَالَ الْحَدِيثَ هَذَا كَدُا النَّورَ لَهُ هُولَ اللهُ عَمْرَانُ: إِنَّمَا ارَدُتُ انَ أُذُكِرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5870 - صحيح

﴿ ﴿ حَسَن بِیان کرتے ہیں کہ زیاد نے حضرت حکم بن عمر وغفاری ڈٹاٹٹ کو ایک لشکر کا سپہ سالا ربنا کر بھیجا، دارالا مارۃ میں لوگوں میں ان کی ملا قات عمران بن حصین کے ساتھ ہوگئ، عمران بن حصین نے ان سے کہا: تمیں پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ کیا تہمیں یا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ مُلٹی اللہ مُلٹی اللہ میں آیک آدمی کو اس کے امیر نے آگ میں کو دبوج لیا۔ نبی اکرم مُلٹی اللہ میں کو دباتا میں کو دباتا ہوں ہو جاتا ہا میرکی ایسی بات نہیں مانی چاہئے جس میں اللہ تعالی کی نافر مانی ہوتی ہو ۔ حکم نے کہا: جی بان جھے یاد ہے۔ تو عمران بن حصین نے کہا: میں تہمیں یہی حدیث یا دولانے آیا ہوں۔

5871 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْمِهُرَ جَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسُتَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ السَّحَاقَ التَّسُتَرِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا جَمِيلُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ الْحَكُمُ بُنُ عَمُرِو اللهِ بَنُ عَمُرِو اللهِ بَنُ عَلَيْهِ الطَّائِيُّ، ثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5871 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن فرماتے ہیں: حکم بن عمر وغفاری نے کہا: اے طاعون! تم میری جان لے او، ایک آدمی نے ان سے کہا: آپ این باتیں کیول کر رہے ہیں؟ میں نے رسول اللہ مُؤْثِیْنَ کو بیر فرماتے ہوئے ساہے کہ'' کسی مصیبت سے گھبرا کرموت کی آرزونہیں کرنی جائے جم بن عمر وغفاری ڈاٹیونٹ کہا: میں نے بھی وہ فرمان من رکھا ہے جوتم نے سنا ہے۔ لیکن میں چھ وجوہات کی بناء پر جلد بازی کرر ہاہوں۔

- ا)..... ثالث بك رہے ہيں۔
- ۲)....شرطیں بڑھ رہی ہیں۔
- س).....<u>بچ</u> حکومتیں کررہے ہیں۔
- م) ....خوزرزیوں کی بہتات ہے۔
- ۵)....رشته دار يول كاپاس نهيس ركها جاتا\_
- ٢).....اورآ خرى زمانه ميں پھھلوگ ہوں گے جو قرآن كو كانا باجا بناليں گے۔ (اس فرمان مصطفیٰ كے مطابق وہ زمانه

آچکاہ)

# دِكُرُ مَنَاقِبِ رَافِعِ بُنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ آخُو الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْتَ حَمْرِ وَعُفَارِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْتَ حَمْرِتَ حَمْرِ وَعُفَارِي وَاللَّهُ كَا تَذَكُرُهُ

5872 – اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَرَافِعُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُجَدَّعِ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ خَمْسِينَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' رافع ہی محمرو بن مجدع بن جذیم بن حارث غفاری'' ۵۰ ججری کو بھر میں آپ کا انتقال ہوا۔

5873 - أخبرَنَا الشَّيْخُ آبُوْ بَنُو بِنُ اِسْحَاقَ، آنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا مُ صَلَّى سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هُلالٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِى ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ بَعُدِى قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِى يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ بَعُدِى قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِى يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ اللّهِ مَنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بُنَ يَحُرُجُ السَّهُ مُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بُنَ عَمُ رِو الْعِفَارِثَى، فَقُلْتُ لَهُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ آبِي فَرْ رَكُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُنْ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُنْ وَلُهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5873 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوذر رُفَاتُونُ ماتے ہیں کہ رسول الله مَانِیْوا نے ارشادفر مایا: عنقریب میرے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گےلیکن قرآن ان کے گلے جسے نیچنمیل اترے گا،وہ دین سے ایسے نکل جا کیں گے جیسے تیر چلنے سے نکل جاتا ہے، پھریدلوگ بھی دین میں لوٹ کرنہیں آئیں گے،ان کی نشانی''سرمنڈ انا'' ہوگی۔

عبدالله بن صامت و النظافر ماتے ہیں: میں تھم بن عمر وغفاری کے بھائی رافع بن عمر وسے ملا اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی حدیث ہے جوتم نے ابوذ رغفاری سے آئی ہے؟ پھر میں نے بیر حدیث ان کو سنائی، وہ کہنے لگے: تمہیں اس حدیث سے کیا تعجب ہور ہاہے، میں نے خود بیر حدیث رسول الله مُناتِیج ہے سی ہے۔

اممسلم بينياك معيارك مطابق صحيح بالكن شيخين بينيان اس كوفل نهيس كيا۔

5874 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا

5873: صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة - حديث: 1840 سنن ابن ماجه - المقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في ذكر الخوارج وديث: 168 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث رافع بن عمرو المزنى - حديث: 1987 المعجم الكبير للطبواني - باب الذال واقع بن عمرو الغفارى - حديث: 1987 المعجم الكبير للطبواني - باب الذال واقع بن عمرو الغفارى - حديث: 4332

مُ عُتَ مِسُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّنِنَى ابْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ، عَنْ عَمِّدِ رَافِع بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَرْمِي نَخُلًا لِلْاَنْصَارِ، وَاَنَا غُلامٌ، فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ؟ فَقُلْتُ: آكُلُ. قَالَ: فَلَا تَرْمِ النَّخُلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي اَسْفَلِهَا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اَشْبِعُ بَطُنَهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5874 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ حَمَّم بِن عَمر وَعْفَارِی رُفَاتِوْ کَے بِیٹے نے اپنے چچارافع بن عمر و کا یہ بیان نقل کیا ہے (فرماتے ہیں) بجیپن میں مُمیں انصار کے درختوں پر پھر مار مارکر پھل گرا کر کھایا کرتا تھا، (ایک دفعہ) نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے مجھے دکھے لیا، آپ نے فرمایا: اے بچا درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا: پھل کھانے کے لئے، آپ مُلَّاتِیُمُ نے فرمایا: درخت پر پھر مت پھینک۔ بلکہ جو پھل خود بخود نیچ گرجائے وہ اٹھا کر کھالیا کر، پھر آپ مُلَّاتِیمُ نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعادی' یا اللہ! اس کا پیٹ بھر دے'۔ (بی حکم اُس زمانے کے لئے تھا، جب گرے ہوئے پھل کھانے سے مالک کو اعتراض نہیں تھا، آج کل جب کہ مالک گرے ہوئے پھل کھانے کے لئے بھی اجازت درکار موگے کھل کھانے کے لئے بھی اجازت درکار موگے۔)

5875 - وَآخَبُرْنَاهُ عَبُدُ اللهِ بَنُ إِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا ابُو يَحْيَى بَنُ آبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا مُعَادُ بَنُ اَسِهِ الْسَمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُوسَى، ثَنَا صَالِحُ بَنُ آبِي جَعْفَوٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ رَافِع بَنِ عَمْرٍ و الْفِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ الْسَمَرُوزِيُّ، ثَنَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: هِذَا يَرُمِى نَحُلَنَا. ارْمِى نَحُلَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَحُلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَحُلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَحُلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ وَارُواكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5875 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت رافع بن عمر غفاری ﴿ اللهُ فَا مِن که مِن انسار کے باغات میں ان کے مجوروں کے درختوں پر پھر مار مارکر کھجوری اتارکر کھایا کرتا تھا (ایک دفعہ) انہوں نے مجھے پکڑ لیااور مجھے رسول الله منا ﷺ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رسول الله منا ﷺ کے بارگاہ میں بیش کر دیا، رسول الله منا ﷺ میوک کی الله منا ﷺ میوک کی الله منا ﷺ میوک کی وجہ سے ، آپ منا ﷺ نے فرمایا: جوٹوٹ کرخود بخود نیچے گرجائیں وہ کھالیا کرو۔

5874: الجامع للترمذى - ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى الرخصة فى اكل الثمرة للمار بها احديث: 524: المناف ابن ابى شيبة - كتاب البيوع حديث: 1246: سنن ابى داود - كتاب البيوع البيوع عن رسول الله ياكل مما سقط - حديث: 2267 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب البيوع والاقضية من رخص فى اكل الثمرة إذا مر بها - حديث: 19879 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث رافع بن عمرو المونى - حديث: 19872 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند حارثة بن وهب حديث: 1450 المعجم الكبير للطبرانى - باب الذال رافع بن عمرو الغفارى - حديث: 4330 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الضحايا ، جماع ابواب ما لا يحل اكله وما يجوز للمضطر من المين عمرو المنظر عديث المعتمل المعتمل عديث المعتمل المعتمل عديث المعتمل المعتمل عديث عديث المعتمل عديث عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث عديث عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث عديث المعتمل عديث المعتمل المعتمل عديث المعتمل المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل عديث المعتمل المعتمل المعتمل المعتمل عديث المعتمل المعت

(پیاجازت صرف اس علاقے یا اس زمانے کے لئے ہیں جہاں پیعرف جاری ہواورلوگ گری ہوئی تھجوروں یا سچلوں کا اٹھا کر کھانے کی اجازت دیتے ہوں۔ آج جب کہ گرے ہوئے پھل بھی کوئی شخص مفت میں دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب گرے ہوئے پھل بھی اٹھا کر کھانا جا ئزنہیں ہے۔)

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبد الرحمٰن بن سمره قرش رُلْتُونُ کے فضائل

5876 - حَدَّلَنَا البُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: ابُو سَعِيدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ، وَأُمَّهُ اَرُوَى بِنْتُ ابِي عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: ابُو سَعِيدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ، وَأُمَّهُ اَرُوَى بِنِتُ ابِي اللَّهُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلَيْهِ بِنِ كَنَانَةَ تُوفِّى اللَّهُ مُن عَلَيْهِ فِي جِنَانَةَ تُوفِّى إِنْ عَلْمُهِ فِي جِنَازَتِهِ إِللَّهُ مُن عَلَيْهِ فِي اللَّهُ الْمَعْمَى عَلَيْهِ فِي اللَّهُ مُن عَلَيْهِ فِي جِنَازَتِهِ

ان عبداللدز بیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''ابوسعیدعبدالرحمٰن بن سمرہ بن حبیب بن عبدش' ان کی والدہ''اروکی بنت ابوالفرعہ بن کعب بن عمرہ بن طریف بن خزیمہ بن علقمہ بن خداش بن غنم بن مالک بن کنانہ'' ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی بڑائی کا انتقال سن بچاس ہجری کو بھرہ میں ہوا۔ زیاد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ، اوران کے جنازے کے ساتھ بھی چلا تھا۔

5877 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُوءُ، ثَنَا عُيَنَةُ بُسْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ وَزِيادٌ يَمْشِى اَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَيَقُولُونَ: رُويُدًا رُويُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجِنَازَةِ، وَيَقُولُونَ: رُويُدًا رُويُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجِنَازَةِ، وَيَقُولُونَ: رُويُدًا رُويُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجِنَازَةِ، فَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكُادُ انُ نَرُمُلَ بِهَا رَمَّلًا

﴿ ﴿ عیدند بن عبدالرحمٰن بن جوش آپ و اَلد کاید بیان قل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمره میں نئے جنازے میں شرکت کے لئے نکلا، میں نے دیکھا کہ زیاد جنازے کے آگے آگے چل رہا تھا اوراس کے پچھ حاشیہ بردار بھی زیاد کی اتباع میں جنازے کے آگے چل رہے تھے اورلوگوں کو آہتہ چلنے کی تلقین کررہے تھے، راوی کہتے ہیں، راہتے میں ایک مقام پر ابو بکرہ ڈائٹو بھی ہمارے ساتھ شریک ہوگئے، جب انہوں نے ان لوگوں کی اس حرکت کو دیکھا تو کوڑا لے کر ان لوگوں پر بل پڑے، ان کو مارتے ہوئے کہنے لگے: پیچھے ہو، اس ذات کی تئم جس نے ابوالقاسم کے چہرے کو رونق بخش ہے ہم رسول اللہ مُنافِیْقِم کے ہمراہ جنازہ میں شرکت کیا کرتے تھے، ہم بہت تیز چلاکرتے تھے۔

5878 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذِ، وَآبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَا، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ آبِي مُوسَى، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5877 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حسن كہتے ہيں: ہميں عبدالرطن بن سمرہ بن حبيب بن عبد تمس نے حديث بيان كى۔ (اس ميں انہوں نے ان كانسب "عبدالرطن بن سمرہ بن حبيب بن عبد تمس' ذكركيا ہے )

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبد الرحمٰن بن عثمان يمى ﴿ النَّنُ كَ فَضَائَلَ

5879 - حَدَّتَنِی اَبُوْ بَکُو بَنُ بَالَوَیْه، حَدَّتَنَا اِبْرَاهِیمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِیُ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْم بْنِ مُرَّة، وَهُوَ ابْنُ اَحِی طَلْحَة بْنِ عُبْدِ اللهِ، وَامُّهُ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْم بْنِ مُرَّة، وَهُوَ ابْنُ اُخْتِ عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيْ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْم بْنِ مُرَّة، وَهُوَ ابْنُ اُخْتِ عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيْ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّة، وَهُو ابْنُ اُخْتِ عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِي عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّة، وَهُو ابْنُ انْحُرو بن كعب بن سعد بن تيم بن عد بن تيم بن مره، بين به مره، وبن كعب بن سعد بن تيم بن مره، بين، به عبدالله بن عبدالله بن جدعان قرش كے بھائج بيں۔

5880 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْعَلَاثُ، ثَنَا عُفْمَانُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عُنْمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْح، فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

این اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں این والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں فتح مکہ کے موقع پرایمان لایا،اوررسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَل

5881 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِتُ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّدِ الرَّحْمَنِ مَنِ عُثْمَانَ، اَخْبَرَنِى اَخِى، قَالَ: أُصِيبَ اَبِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَعَ ابْنِ الزَّبَيْرِ، فَامَرَ بِهِ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَلُونَ فِى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ امْرَ الْخَيْلَ عَلَى قَبْرِهِ لَيُلَا لِيُخْفِى آفَرَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5881 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَنَانَ بَنَ عَبِدَالِرَحُنَ بَنَ عَتَانَ آپِ بِهَا كَي كَابِهِ بِيَانَ فَقَلَ كَرِتِ بِينَ ( وه فرماتے ہیں كه ) ميرے والدمحتر محضرت عبدالرحمٰن ﴿ اللّٰهُ عَنَا مَنَ بِيرِ عَلَيْمُ عَبِرَاللّٰهِ بِنَ زِبِيرِ عَلَيْمُ بِرَانَ كُومَ عِبْرَامُ مِنْ وَنَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ زِبِيرِ عَلَيْمُ بِرَانَ كُومَ عَبْرَامُ مِنْ وَنَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ زِبِيرِ عَلَيْمُ بِرِانَ كُومَ عِبْرَامُ مِنْ وَنَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ زِبِيرِ عَلَيْمُ بِرَانَ كُومَ عِبْرَامُ مِنْ وَنَ عَبِدَ اللّٰهِ بِنَ ذِبِيرِ عَلَيْمُ مِنْ اللّٰهِ بِنَ ذِبِيرِ عَلَيْمُ اللّٰهِ بِنَ أَنْ اللّٰ عَلَيْمُ اللّٰهِ بِيرَامِ عَلَى اللّٰ عَلَيْمُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ أَنْ اللّٰهِ بِيرَامُ عَلَى اللّٰهِ بِيرَامُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

5882 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِيُ 5882 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ بَنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ فِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَتْلِهِ عِنْدَهُ طِيبُ الدَّوَاءِ، وَذَكُو الطِّفُة عَنْ قَتْلِهِ عَنْدَهُ طِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَتْلِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5882 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی را الله علی ایک طبیب نے رسول الله ملی الله الله علی الله علی دواایس کے دواایس کے جس میں میں میں میں ایک ایک دواایس کے جس میں میں میں میں ایک جاتا ہے، تورسول الله ملی الله علی علی الله علی ا

ذِكُرُ مَنَاقِبٍ عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ التَّقَفِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت عثمان بن ابي العاص ثقفي وللتنزك فضائل

5883 - حَدَّتَنِيى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: عُثْمَانُ بُنُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ عَبْدِرَهَمَانَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ هَمَّامٍ التَّقَفِيِّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللّٰهِ، تُوُفِّى سَنَةَ حَمْسِينَ

﴾ ﴿ مصعب بن عبدالله فرمات ہیں: عثان بن ابی العاص بن عبدر ہمان بن عبدالله بن ہمام تقفی کی کنیت'' ابوعبدالله'' ہے، ان کی وفات بچاس ہجری کوہوئی۔

5884 - اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ سَهْلٍ الثَّغُرِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَعْبَ اللهِ عَنْ شَعْبَ اللهِ عَنْ شَعْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّمُلُ رَمَّلا حَفِيفًا، قَالَ: فَرَفَع ابُو بَكْرَةَ سَوْطَهُ، وَقَالَ: لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّمُلُ رَمَّلا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5884 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عیدند بن عبد الرحمٰن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثان بن ابی العاص ڈاٹٹو کے جنازے میں شریک تھے۔ہم آہتہ چل رہے تھے، تو حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹو نے کوڑا اٹھا یا اور فرمایا: ہم رسول الله مُؤاٹیو کے ہمراہ (جنازے میں) تیز چلا کرتے تھے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ سُفْيَانَ بُنِ عَوْفٍ الْعَامِدِيّ

# حضرت سفیان بن عوف غامدی دانشئے کے فضائل

5882: سنن ابى داود - كتاب الطب باب فى الادوية المكروهة - حديث: 3391 السنن للنسائى - كتاب الصيد والذبائح الضفدع - حديث: 4730 السنن الكبرى للنسائى - باب ما قذفه البحر الضفدع - حديث: 4730 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الطب فى المصنفدع يتداوى بلحمه - حديث: 23202 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1532 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء فى الضفدع - حديث: 17675

5885 - حَدَّثَنِنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: " وَسُفْيَانُ بُنُ عَوْفِ الْعَامِدِيُّ مِنُ اَهْلِ حِمْصٍ صَحِبَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُ بَاسٌ وَنَجُدَدةٌ، وَسَخَاءٌ، وَهُو الَّذِى اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْاَنْبَارِ فِى اَيَّامٍ عَلِيَّ فَقَتَلَ، وَسَبَى وَكَانَ مِمَّنُ قَتَلَ لَهُ بَاسُ وَنَجُدَةٌ، وَسَخَاءٌ، وَهُو الَّذِى اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْاَنْبَارِ فِى اَيَّامٍ عَلِيَّ فَقَتَلَ، وَسَبَى وَكَانَ مِمَّنُ قَتَلَ حَسَّانَ الْوَافِدَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَيْلَةَ بِنُتِ حَسَّانَ الْوَافِدَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَيْلَةَ بِنُتِ مَحْرَمَةَ، فَخَطَبَ عَلِيَّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، وَقَالَ فِى خُطُيَتِهِ: إِنَّ اَخَا غَامِدٍ قَدُ اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْانْبَارِ، وَكَانَ عَلَى مَمْوَدِ الْفَرَارِيَ فَلُهُ كَانَ يَحْمِلُ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ عَلَى الْفِي الْفَوْرِ الْفَرَارِيَ فَقِيْلَ: الصَّوايَةُ بَعُدَهُ عَلَى الصَّوائِفِ ابْنَ مَسْعُودٍ الْفَزَارِيَّ فَقِيْلَ:

#### (البحر الطويل)

اَقِهُ يَا اَبُنَ مَسْعُودُ قَنَاةً صَلِيبَةً كَمَا كَانَ سُفْيَانُ بُنُ عَوْفٍ يُقِيمُهَا وَسُهُ يَا اَبُنَ مَسْعُودٍ مَدَايِنَ قَيْصَر كَمَا كَانَ سُفْيَانُ بُنُ عَوْفٍ يَسُومُهَا وَسُهُ يَا اَبُنَ مَسْعُودٍ مَدَايِنَ قَيْصَر وَسُهُ اللّهُ عَلَى النّاسِ حَيَّ يَضِيمُهَا وَسُهُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ حَيَّ يَضِيمُهَا وَسُهُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ حَيَّ يَضِيمُهَا اللّهُ اللّهُ

﴿ الله معادت عاصل ہے، آپ بہت طاقتور، بلندقامت اور تخ شخص تھے۔ انہوں نے ہی حضرت علی والله مکا الله علی ہوت کے سعادت حاصل ہے، آپ بہت طاقتور، بلندقامت اور تخ شخص تھے۔ انہوں نے ہی حضرت علی والله علی میں بید بھی شریک تھے، اور انبار پرحملہ کیا تھا۔ حارث بن حسان کے بھائی، حسان بن حسان بکری کے قل میں بید بھی شریک تھے، جو کہ قیلہ بنت مخر مہ کے ہمراہ رسول الله مکا لیا گیا تھا، حضرت علی والله علی والله نے خطبہ میں فر مایا: بے شک عامل نے محضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں وہ صوائف کے عامل تھے، حضرت معاویہ ان کی بہت عزت اور انبار پرحملہ کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں وہ صوائف کے عامل تھے، حضرت معاویہ ان کے بارے میں فر مایا کرتے تھے '' (سفیان بن عوف غامری) ایک ہی مجلس میں ہزار شیروں پرحملہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرزاری والف کا عامل بنایا تھا۔ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے۔

ا اے ابن مسعود جنگ کی بنیاد کومضبوط کرجیسا کہ سفیان بن عوف اس کومضبوط کیا کرتا تھا۔

🔾 اورا بے ابن مسعودتم قیصر کی بستیوں کونشان زدہ کروجیسے سفیان بن عوف انہیں نشان لگا تا تھا۔

اورسفیان اپنے قبیلے کے سرداروں کا سردارہے وہ انیاصاحب فضیلت ہے کہ کو کی شخص اس کا ہم پلہ نہیں ہے ذِکْرُ مَنَاقِبِ الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رُضِیّ اللّٰهُ عَنْهُ

حضرت مغيره بن شعبه رئاليزك فضائل

5886 - أَخْسَرَنِي آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ:

الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ يُكَّنَّى اَبَا عَبُدِ اللهِ، وَلِي الْكُوفَةَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمُسِينَ

♦ ♦ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیو کی کنیت'' ابوعبداللہ'' تھی ، کوفہ کے گورز بنے تھے، پچاس ہجری میں کوفہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔

5887 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُغْبَةَ بُنِ اَبِى عَامِرِ بُنِ مَسْعُودِ بُنِ مُعَتِّبِ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ بُنِ شَيْبَةَ بُنِ بَكْرِ بُنِ هَوَاذِنَ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بُنِ قَيْسٍ

کا بن مدینی نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے ' مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن متعب بن ما لک بن عمرو بن سعد بن عمر و بن قیس بن شیبہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس''۔

5888 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بُنُ شُجَاعٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ اللهِ عَلَى الْحَسَنُ بُنُ شُجَاعٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِابِي عِيسَى عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْمُعْدَرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِابِي عِيسَى

ا الله معرت مغيره بن شعب التانية فرمات بين كدرسول الله ماليني في مرى كنيت "ابعيسي" كي -

5889 - حَلَّقَ مَا اللهِ الْمُ عَبِيدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرِ فَنِ سَعْدِ بُنِ مَعْدِ بُنِ مَعْدِ بُنِ مَعْدِ بُنِ مَعْدِ بُنِ عَمْرِ فَنِ سَعْدِ بُنِ عَمْرِ فَي الْسَمُ قُصَى بُنِ مُنَبِّهِ بُنِ بَكُرِ بُنِ هَوَازِنِ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ حَصَفَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ غَيْلانَ عَوْفِ بُنِ ثَقِيفٍ وَاسْمُهُ قُصَى بُنِ مُنَبِّهِ بُنِ بَكُرِ بُنِ هَوَازِنِ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَة بُنِ حَصَفَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ غَيْلانَ بُنِ مُضَرَ بُنِ نِوَادٍ وَكَانَ يُكَنِّى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْبَمَرَ عُمَرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْبَمَرَ عُمَرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْبَمَرَ عُمَرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عُمَرَةَ الْسُخِدَيْرَةُ وَكَانَتُ اوَلُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقَامَ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَامَ مَعَهُ عِنْهَا، وَكُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْ وَلَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِمَ وَفُدُ وَقِيفٍ فَانُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدِمَ وَفُدُ وَقِيفٍ فَانُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَوْمُوا الْوِيةً "

﴿ ﴿ حُمْدِ بَن عَرِفِ ان كَانسِ يول بيان كيا ہے' مُغَيرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن معتب بن ما لک بن كعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تقيف (ان كانام تصى ہے) بن مدبہ بن بكر بن ہوازن بن مضور بن عرمہ بن خصفہ بن قيل بن غيلان بن مضر بن نزار' وان كى كنيت' ابوعبدالله' تقی وان كو غيرة الرائ بھی كہا جاتا تھا۔ آپ بہت بجھداراورزيرك تھے۔ ان كو بھی جو امور میں سے ایک چننا پڑتا تو آپ بہت جلد كى جانب نكلنے كا فيصلہ كر ليتے تھے۔ آپ رسول الله مَن الله عَلَيْ كَمَا بِالله الله مَن الله الله مَن الله

کے ہمراہ میرایہ پہلاسفرتھا، میں حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹھئاکے ہمراہ تھا،اوررسول اللہ مٹاٹھٹا کے ساتھ مستقل رہنے والوں ہیں یہ بھی شامل تھے،عمرہ حدیدیہ کے بعدتمام غزوات میں رسول اللہ مٹاٹھٹا کے ہمراہ شرکت کی، قبیلہ ثقیف کا ایک وفدرسول اللہ مٹاٹھٹا کے ہمراہ شرکت کی، قبیلہ ثقیف کا ایک وفدرسول اللہ مٹاٹھٹا کے بارگاہ میں آیا تو آپ مٹاٹھٹا نے ان کا بہت اکرام فرمایا۔رسول اللہ مٹاٹھٹا نے ان کواور حضرت ابوسفیان بن حرب کو طائف کی جانب بھیجا تھا تو انہوں نے بہت سارے لشکروں کو شکست دی۔

5890 - حَدَّفَنَا اَبُو اَحُمَدَ اِسْحَاقُ بَنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكِمِ الْحِيرِیُّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَيْنِیُ اَبُو عَوْنِ النَّقَفِیُّ، عَنْ اَبِیه، عَنِ الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " لَمَّا تُوفِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَیْنِیُ اَبُو بَکُرِ الصِّدِیْقُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اِلٰی اَهْلِ الْبُحَیْرَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْیَمُ مَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَیْنِی اَبُو بَکُرِ الصِّدِیْقُ رَضِیَ الله عَنْهُ اِلٰی اَهْلِ الْبُحیْرَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْیَمُ مَو لَا اللهٔ عَنْهُ اِللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَیْنِی اَبُو بَکُرِ الصِّدِیْقُ رَضِی الله عَنْهُ اِلٰی اَهْلِ الْبُحیْرَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْیَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَوُلِیتُ لِعُمَر بُنِ الْعَظَّابِ فَتُوحًا، وَفَتَحْتُ هَمَذَانَ، وَکُنْتُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهٔ عَنْهُ اللهُ عَلَی اللهٔ عَلَی الله عَلیْ الله عَلی رُسُتُمَ وَوُلِیتُ الْعُمَلُ اللهُ عَلَی الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی اله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5890 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

مَوْقِعَهُ فَتَنَاوَلَهُ فَدَفَعَهُ اِلَّهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5891 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَـالَ ابْنُ عُـمَـرَ: وَحَـدَّثَنَا مُوسَى النَّقَفِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْكُوفَةِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيةَ

﴿ ﴿ حضرت على الله على الله على الرم مَ الله على الرم مَ الله على الرم مَ الله على الله على

ابن عمر، حضرت موی ثقفی کے والد کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائیڈ کوفہ میں بچاس ہجری کو ماہ شعبان المعظم میں ستر برس کی عمر میں حضرت معاویہ ڈٹائیڈ کی خلافت میں فوت ہوئے۔

5892 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرُزُوقِ الطَّلُحِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَافِعَ الْكُرَابِيسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا ابُوْ عَتَابِ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابُوْ كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيْرِ، عَنْ عَبُدِالْعَزِيزِ بْنِ آبِي بَكُرَّةَ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ الْصَّغِيْرِ الّذِي فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي بَابَ غَيْلانَ: ٱبُوْ بَكُرَةً - وَٱخُوهُ نَافِعٌ وَشِبُلُ بُنُ مَعْبَدٍ، فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ يَمْشِي فِي ظِلالِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَصَبِ فَانْتَهَى إلى آبِي يَكُرَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرَةَ: آيُّهَا الْامِيْرُ مَا آخُرَجَكَ مِنْ دَارِ الْإِمَارَةِ؟ قَالَ: اتَتَحَدَّثُ الْكِيكُمْ، فَقَالَ لَهُ إِنُو بَكُرَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، الْآمِيرُ يَجْلِسُ فِي دَارِهِ، وَيَبْعَثُ اللَّي مَنُ يَشَاءُ فَنَحَدَّثَ مَعَهُمْ، قَالَ: يَمَا أَبَا بَكُرَةً: لَا بَأْسَ بِمَا أَصْنَعُ فَدَخَلَ مِنْ بَابِ الْآصُغِرِ حَتَّى تَقَدَّمَ إلى بَابِ أُمّ جَمِيلِ امْرَآةٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: وَبَيْنَ دَارِ آبِي عَبْدِاللَّهِ، وَبَيْنَ دَارِ الْمَّرْآةِ طَرِيْقٌ فَذَخُلَ عَلَيْهَا، قَالَ آبُو بَكُرَةً: لِيُسَ لِى عَـلَى هَلَا صَبْرٌ، فَبَعَثَ إِلَى غُكَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ارْتَقِ مِنْ غُرُفَتِي فَانْظُرُ مِنَ الْكُوَّةِ، فَانْطَلَقَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَلْبُثُ انْ رَجَعَ فَقَالَ: وَجَدْتُهُ مَا فِي لِحَافٍ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: قُومُوا مَعِي، فَقَامُوا فَبَدَاَ أَبُو بَكُرَةَ فَنَظَرَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ لِآخِيهِ: انْظُرْ، فَنَظَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الزِّنَا، ثُمَّ قَالَ: مَا رَابَكَ؟ انْظُرْ، فَنَظَرَ قَالَ: مَا رَابَكِ؟ رَآيُتُ الزِّنَا مُحْصَنًا. قَالَ: أُشُهِدُ اللّهَ عَلَيْكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَانْصَرَفَ اللّي اَهْلِهِ، وَكَتَبَ اللّي عُمْرَ بُن الْحَطَّابِ بِمَا رَآى، فَاتَاهُ آمُرٌ فَظِيعٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَلُبَثُ آنُ بَعَثَ اَبَا مُوسَى الْاشْعَرِيَّ آمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَأَرْسَلَ آبُو مُوسَى إِلَى الْمُغِيْرَةِ آنُ آقِمْ ثَلَاثَةَ آيَّام أنْتَ فِيهَا آمِيْرُ نَفْسِكَ، فَإِذَا كَانَ الْيَـوُمُ الـرَّابِعُ، فَارْتَـحِلُ أَنْتَ وَأَبُو بَكُرَةَ وَشُهُودُهُ، فَيَا طُوبَى لَكَ إِنْ كَانَ مَكْذُوبًا عَلَيْكَ، وَوَيْلٌ لَكَ إِنْ كَانَ مَـصُـدُوقًا عَـلَيْكَ، فَارْتَـحَـلَ الْقَـوْمُ آبُـوْ بَـكُرَةَ وَشُهُودُهُ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَتّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى آمِيْرِ

الْمُوْمِنِيْنَ، فَقَالَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ يَا اَبَا بَكُرَةَ، قَالَ: اَشْهَدُ اَنِّى رَايَتُ الزِّنَا مُحْصَنَا، ثُمَّ قَدَّمُوا شِبُلَ بُنَ مَعْبَدٍ الْبَجَلِيَّ، فَسَالَهُ فَشَهِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدَّمُوا فَشَهِدَ، فَقَالَ: اَشْهَدُ آنِى رَايَتُ الزِّنَا مُحْصَنَا، ثُمَّ قَدَّمُوا شِبُلَ بُنَ مَعْبَدٍ الْبَجَلِيَّ، فَسَالَهُ فَشَهِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدَّمُوا وَسَهِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا، وَلَا اَدْرِى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَانَة، فَقَالَ: رَايَتُهُمَا فِي لِحَافٍ، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًّا، وَلَا اَدْرِى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَفَرِحَ إِذُ نَجَا الْمُغِيْرَةُ وَضَرَبَ الْقُومُ إِلَّا زِيَادًا، قَالَ: كَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَّى وَفَرِحَ إِذْ نَجَا الْمُغِيْرَةُ وَضَرَبَ الْقُومُ إِلَّا زِيَادًا، قَالَ: كَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَى عُتُبَةً بُنَ غُنَهُ وَلَى عُنْدَ وَانَ الْبُصُرَةَ فَقَدِمَهَا سَنَةَ سِتَ عَشُرَةَ وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي سَنَةٍ تِسْعَ عَشُرَةَ، وَكَانَ عُتُبُهُ يَكُوهُ ذَلِكَ، وَيَلَادُ مُن اللهُ ا

﴿ ﴿ عبدالعزیز بن ابی بکرہ فرماتے ہیں: ہم لوگ متحد میں باب عیلان کے قریب بیٹے ہوئے تھے، ابوبکرہ،ان کے بھائی نافع ،اور شبل بن معبد بھی وہاں موجود تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو متحد کے سائے میں چلتے ہوئے آئے،ان دنوں متحد کی جھت گھاس بھوس کی تھی، وہ ابوبکرہ کے پاس بہنچ،ان کوسلام کیا،

ابو بکرہ نے جواب دینے کے بعد پوچھا:اے امیر المونین! آپ دارالا مارۃ سے باہر کیوں آئے؟ میں انہوں نے کہا: میں تم لوگوں سے کچھ بات چیت کرنا جا ہتا تھا۔

چلے جاؤ، کتنا ہی اچھا ہو کہ ان لوگوں کی باتیں تمہارے بارے میں سب جھوٹ ثابت ہوں، اور کتنا ہی براہو گا اگر آپ پر لگا ہو
الزام سچا ثابت ہو، وہ لوگ، ابو بکرہ اور تمام گواہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹؤوہاں سے چل پڑے اور مدینہ منورہ میں امیر
المومنین کے پاس آپنچے، امیر المومنین ٹٹاٹٹؤ نے کہا: اے ابو بکرہ! تمہارے پاس جو معلومات ہیں وہ بیان کرو، ابو بکرہ نے کہا: میں
نے شادی شدہ لوگوں کو زنا میں مبتلا دیکھا، پھر انہوں نے ان کے بھائی ابوعبد اللہ کو پیش کیا، انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں
کہ میں نے شادی شدہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے قبل بن معبد کو پیش کیا، حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ نے ان سے بھی
پوچھا تو انہوں نے بھی ای طرح گواہی دی، پھر انہوں نے زیاد کو پیش کیا، حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ نے ان سے پوچھا: تم نے کیا دیکھا
ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے ان دونوں کو ایک ہی کھاف میں دیکھا ہے اور ان کو او نچے او نچے سانس لیتے ہوئے سا ہے، کیا
گاف کے اندر کیا ہور ہا تھا مجھے اس کا پتانہیں ہے، حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ نے اللہ اکبر کہا اور خوش ہوگئے کیونکہ حضرت مغیرہ پر الزام
ٹابت نہیں ہوسکا تھا او تو م نے زیاد کو بی بر ابھلا کہا۔

امیر المومنین حضرت عمر ڈاٹیؤنے عتبہ بن غزوان کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا۔ ۱۲ اججری کو انہوں نے بیہ ذمہ داری سنجالی لیکن الگلے ہی سال کا اججری کوان کی وفات ہوگئے۔ حضرت عتبہ گورنری کو براسمجھتے تھے اوراس سے چھٹکارے کی دعامانگا کرتے تھے، وہ ایک دفعہ کہیں جاتے ہوئے رائے میں سواری سے گرگئے اور فوت ہوگئے، اس کے بعد حضرت مغیرہ کا واقعہ پیش آیا۔

5893 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ، قَالَ: " فُتِحَتْ مِصْرُ سَنَةَ عِشُرِينَ وَفِيْهَا كَانَ فَتُحُ الْفُرَاتِ اللَّهِ بَنُ اللَّهُ عَبُهُ وَكَانَ اسْتَخُلَفَهُ عُبَبَةُ بُنُ غَزُوانَ، وَتَوَجَّهَ اللَى عُمَرَ، وَامَّرَ عُمَرُ عَمَرُ اللَّهُ عَبُرةً بُنُ شُعْبَةً عَلَى الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ اللَّهِ بَعْدَهُ، فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَامْرِ أُمِّ جَمِيلِ الْقَيْسِيَّةِ مَا كَانَ " اللَّهُ عِلْمَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ اللَّهُ بَعْدَهُ، فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَامْرِ أُمِّ جَمِيلِ الْقَيْسِيَّةِ مَا كَانَ "

﴿ ﴿ ﴿ حُمد بن اسحاق کہتے ہیں: مصر س ٢٩ جمری کو فتح ہوا، اس سال فرات جہاد کے ساتھ فتح ہوا۔ بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹالٹوئنے اس کو فتح کیا تھا، عتبہ بن غزوان نے ان کو وہاں اپنا نائب بنایا تھا، وہ بعد میں حضرت عمر رٹالٹوئنے اس کو بھر ہ کا گورنر بنایا۔ اس کے بعدان کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوتی رہی، اس کے بعدان کا اورام جمیل کا معاملہ پیش آیا۔

> اَرَسُسمُ دِيَسارٍ بِسَالُسمُ غِيْسرَ وَ تُسعُسرَ فَ فَسِانُ كُنُستَ قَدُ اَبُقَيْتَ هَامَانَ بَعُدَنَا

عَلَيْسِهِ رَوَابِسِى الْسِجِينِّ وَالْإِنْسِسِ تَعُرِثُ وَلِيْسِ تَعُرِثُ وَلِيْ الْعَرْشِ يُنْصِفُ

قَالَ: فَٱقْبَلُوا عَلَيْهِ يَشْتِمُونَهُ فَوَاللَّهِ مَا اَدْرِى اَتَّى طَرِيْقٍ اَخَذَ، وَكَانَتُ وِلَايَةُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الْكُوفَةَ سَبْعَ نِيْنَ"

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن سعید الکندی فرماتے ہیں: ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ والنوائے جنازے میں شریک تھے، جب ان کو لحد میں اتاراجانے لگاتوایک آدمی لکارکر بولا: یہ کفن میں لپٹا ہواشخص کون ہے؟ ہم نے کہا: کوفہ کے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ فائتوٰ ہیں۔اس نے فوراً بیاشعار کہے۔

🔾 کیاشہر مغیرہ بن شعبہ کے نام سے پہچاناجا تا ہے،اس کوتوانسان اور جنات سب جانتے ہیں۔

🔾 اگرتونے ہمارے بعد ہامان اور فرعون کوزندہ رکھا تو جان لے کہ عرش کا مالک انصاف ضرور کرے گا۔

راوی کہتے ہیں:لوگ اس کو برابھلا کہنے گئے،خدا کی قتم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس گلی میں بھاگ گیا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹوسات سال کوفہ کے گورزر ہے۔

5895 - حَـذَقَنَا اَبُـوُ مُـحَـمَّدِ الْـمُزَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ بَنِ اَبِى شَيْبَةَ، اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ، ثَنَا صَوِيكٌ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ، سَمِعُتُ جَرِيرًا يَقُولُ فِى جِنَازَةِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ: اسْتَغْفِرُوا لِلَامِيْرِكُمُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ الْعَافِيَةَ الْعَافِيَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5895 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ﴿ زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جنازے میں جریر نے کہا: اپنے امیر کے لئے بخشش کی دعا کروکیونکہ وہ عافیت کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔

5896 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ السُلَمَ، اَنَّ رَجُلَا جَمَاءَ ، فَنَادَى يَسْتَأْذِنُ اَبُو عِيسَى عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلْ لِعِيسَى عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلْ لِعِيسَى مِنُ آبٍ اَمَا فِى كُنَى الْعَرَبِ مَا تَكْتَنُونَ بِهَا اَبُو عَبْدِاللهِ، وَابُو السُّهِ عَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِنِّى بِهَا اللهُ عَبْدِاللهِ، وَابُو عَبْدِاللهِ عَمْرُ: وَهَلْ لِعِيسَى مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّى بِهَا الْمُغِيْرَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُنِى بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُونِ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ بِنَا، فَكَنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَاتَّوْرَ، وَإِنَّا فِى خُلَجٍ مَا نَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِنَا، فَكَنَّاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَاتَعْرَ، وَإِنَّا فِى خُلَجٍ مَا نَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِنَا، فَكَنَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

(التعليق - من تلخيص اللهبي) 5896 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت زَید بن اسلم فرماتے ہیں: ایک آدمی آیا اوراو نجی آواز میں کہنے لگا: ابوعیسی، امیر المونین کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، حضرت عمر ڈاٹٹونے دریافت کیا کہ ابوعیسیٰ کون ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا: میں ہول جی حضرت عمر ٹاٹٹونے ان سے کہا: کیا حضرت عیسیٰ علیہ ایک کوئی والد تھے؟ اہل عرب جو کنیتیں ابوعبداللہ، ابوعبدالرحمٰن وغیرہ رکھتے جسے ہمن کے ایک عرب جو کنیتیں ابوعبداللہ، ابوعبدالرحمٰن وغیرہ رکھتے ہیں تم ان میں سے کوئی کنیت نہیں رکھ سکتے تھے؟ ایک آدمی نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ مغیرہ کی بیکنیت خودرسول اللہ مُنافِیْنَمُ

نے رکھی تھی۔ حضرت عمر ڈائٹونے فرمایا: بی اکرم منگائیو کے تواللہ تعالی نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں، مجھے اس سلسلے میں بہت البحن ہورہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر ڈلٹٹونے ان کی کنیت ''ابوعبداللہ'' رکھ دی۔

5897 - آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُهَرِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ رَجَاءٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُسَجَالِد بُنِ سَعِيدٍ، وَابُنِ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ عَدِيٍّ، عَنْ مُسَجَالِد بُنِ سَعِيدٍ، وَابُنِ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَة عَشَرَ سِنِيْنَ، وَمَاتَ فِى سَنَةٍ خَمْسِينَ، فَضَمَّ الْكُوفَة مُعَاوِيَةُ إِلَى زِيَادٍ وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوايَاتُ، اَنَّ عَلَى الْمُغِيرة وَلِي الْكُوفَة صَنَّة إِحْدَى وَارْبَعِيْنَ، وَهَلَكَ سَنَة خَمْسِينَ "

ان ہوا، ان کہ انتقال ہوا، ان عمرت مغیرہ بن شعبہ رہا ہوا کوفہ پر دس سال حکومت کی، پچاس ہجری کو ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد حضرت معاویہ نے کوفہ کی ذمہ داری زیاد کوسونپ دی۔

نوٹ روایات اس سلسلہ میں صحیح میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رفاق الم جمری کو کوفہ کے گورنر بنے ، اور پچاس جمری میں ان کا انتقال ہوا۔

898 – فَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْآنُصَارِيُّ الْقَاضِى، ثَنَا اَجُمَدُ بُنُ يَسُوسُ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَلالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ ظَالِمٍ، قَالَ: كَانَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ يُعِنَّ اللهُ عَلَيِّ، وَاقَامَ خُطَبَاءَ يَنَالُونَ مِنْهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُبُ، وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِلَى جَنْبِي سَعِيدِ بُنِ شُعْبَةً يَنَالُ فِى خُطُبَتِهِ مِنْ عَلِيٍّ، وَاقَامَ خُطَبَاءَ يَنَالُونَ مِنْهُ، فَبَيْنَا هُو يَخُطُبُ، وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِلَى جَنْبِي سَعِيدِ بُنِ رَيْدِ بُنِ عَمُرو بُنِ نَفَيْلٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: فَصَرَبَنِي بِيدِهِ وَقَالَ: اللّا تَرَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ – اَوُ قَالَ هَوُلاءِ – اَشُهِدُ عَلَى التَّسْعَةِ اللهُ مَ وَعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمُ وَعُمْ وَعُمْ مُ وَعُثُمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعُدٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ، فَتَزَلُولَ الْحَبُلُ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَالُو الْحَبُلُ، وَلَا النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْكُ إِلّا بَيْنَى مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَا الْعَبْلُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَا الْعَرْقُ الْوَالْوَالِمُ الْعَلَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَالِمُ الْعَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال

﴿ وَ عَبِدَاللَّه بِن ظَالَم قرمات مِين كه حفرت مغيره بن شعبه وَالْنُوالِي خطب مِين حفرت على وَلْنُوالِي سب وشتم كرت تها ، يك دفعه كا ذكر مه كه وه خطب مين حسب معمول حفرت على وَلَيْوَ كَلُ مِن الله الفاظ بول رم تها ، الله وقت مير مي يهلو مين حفرت سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل حفرت على وَلَيْوَ كَلُ مثان مين نازيا الفاظ بول رم تها ، الله وقت مير مي يهلو مين حفرت سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل 15898 الحامع للترمذي ابواب المناقب عن رسول الله عليه وسلم - باب مناقب ابي الاعود وحديث: 3774 سن ابي داود حتاب السنة ، باب في المخلفاء - حديث: 4052 سن ابن ماجه - المقدمة ، باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل العشرة رضى الله عنهم وحديث: 133 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر إثبات المجنة لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه - حديث: 7106 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل ما ذكر في ابي يكر الصديق رضى الله عنه - حديث: 7308 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم اجمعين حديث: 7890

7899 - حَدَّفَ الْهِ مِن هُوَ اللهِ مِن فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّة ، ثَنَا الْكُمْ مِنُ اللهِ مَن اللهِ مِن يُوسُف التّبِيسِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ مِنُ هِشَامِ التَّقَفِيُّ ، حَدَّثِنَى عَبْدُ الْمَلِكِ مِن عُمَيْ ، عَنْ وَارِدٍ ، مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ مَن شُعَة ، عَن السّمُ غِيْرَةِ مِن شُعْبَة ، قَالَ : سِرْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُلَةً ، فَصَرَبَ بِيهِ عَلَى عُنُقِ رَاحِلِيى ، ثُمَّ قَالَ : مَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتٌ : نَعَمْ ، هلِه هُ سَطِيحة مِن مَاءٍ مَعِى . قَالَ : فَنَزلَ فَقَصَى الْحَاجَة ، ثُمَّ اَتَانِى فَقَالَ : اتْرِيدُ السّعَنشق ثَلَاثًا ، وَعَسَلَ يَلَيْهِ فَقَالَ : اتْرِيدُ السّعَنشق ثَلَاثًا ، وَعَسَلَ يَلَيْهِ فَقَالَ : اتْرِيدُ السّعَنشق ثَلَاثًا ، وَعَسَلَ وَجُهَة ثَلَاثًا ، ثُمَّ ارَادَ ان الْحَاجَة ؟ قُلْتُ : لا . فَعَسَلَ يَلَيْهِ مِنْ صُوفٍ صَيْقَةٍ ، فَلَمْ يَقُدِرُ ان يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، فَآخُوجَ يَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ لِمُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، فَآخُوجَ يَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْحُرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، فَآخُوجَ يَلَكُ مُن صُوفٍ صَيْقَةٍ ، فَلَمْ يَقُدِرُ ان يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، فَآخُوجَ يَلَيْهُ مِنْ تَحْتِ الْحُبَّةِ ، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ مَصَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنَعَنِى فَصَلَيْنَا ، ثُمَّ قَصَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْرَفِي الْمُعْرَبِ مُلْكُولُ وَلَهُ السَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعُومَ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعُرْمَ اللهُ عَلَيْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5899 - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

 کی، تمین مرتبہ تاک میں پانی چڑھایا، تمین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، اس وقت آپ مُنالِیْجُم نے تک آسیوں والا جبر زیب تن کیا ہوا تھا،

آپ الیہ نے اس کی آسینیں اوپر چڑھانا چاہیں، لیکن آسینیں تک ہونے کی وجہ سے وہ اوپر نہ چڑھکیں تو آپ مُنالِیْجُم نے جے کے نیچے ہاتھ تکال لئے، پھر آپ مُنالِیْجُم نے اپنا سخر شروع کردیا اور اور قافلے کے ساتھ جا ملے، حضرت عبد الرحمٰن بن کیا اور موزوں پر بھی مسمح کیا، اس کے بعدہم نے اپنا سفر شروع کردیا اور اور قافلے کے ساتھ جا ملے، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو کورسول اللہ مُنالِیْجُم کے آنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا مگررسول اللہ مُنالِیْجُم نے بھے ایسا کرنے سے منع کردیا، چنانچہ ہم لوگ بھی جماعت میں شریک ہوگئے، دوسری رکعت جماعت میں شریک ہوگئے، دوسری رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی اور کہی اور کہی محاعت میں شریک ہوگئے، دوسری رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی اور کہی رکعت جورہ گئی تھی وہ ہم نے بعد میں پڑھی۔

الاستاد كريب مصحيح الاسناد بي كين شيخين ميسياس كواس اسناد كي بمراه نقل نهيس كيام

5900 - حَدَّفَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَمَّادِ بُنِ نَسَمِيْرٍ، حَلَّفَيْنَ مُصَيْنُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ فَانُطَلَقَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً، فَلَمَّا اللّهَ عَلَى السَّرِيرِ وَثَبَ، فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَحَيَّرُوا، فَقَالَ لَهُمُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ: مَا الَّذِى تَفْزَعُونَ مِنُ هَلَذَا؟ آنَا آلَانَ اَقُومُ، فَارْجِعُ إلى مَا كُنتُ عَلَيْهِ وَيَوْجِعُ صَاحِبُكُمُ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ . قَالُوا: اَخْبَرَنَا مَا جَاءَ بِكُمْ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: كُنَا ضُلَّالًا فَبَعَثَ اللهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا إلى دِيْنِهِ وَرَزَقَنَا، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ يَكُونُ مَا جَاءَ بِكُمْ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: كُنَا ضُلَّالًا فَبَعَثَ اللهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا إلى دِيْنِهِ وَرَزَقَنَا، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ يَكُونُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ وَنَعَلَاهُ الْمُعَلِّدُ مَا اللهُ فِينَا اللهُ عَلَى اللهُ فِينَا اللهُ فَيَنَا اللهُ فِينَا اللهُ فِينَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَينَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)5900 - حذفه الذهبي من التلحيص لضعفه

﴿ ﴿ الوواكل بیان كرتے ہیں كہ ہم جنگ قادسیہ ہیں شریک ہوئ ،اس ہیں حضرت معیرہ بن شعبہ والنوابن رستم کے برابر تخت پر براجمان ہوگئے ، تو وہ تخت شاہی پر بیٹیا ہواتھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ والنون نے ایک جست لگائی اور ابن رستم کے برابر تخت پر براجمان ہوگئے ، لوگ بیصورت حال دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوگئے ، حضرت مغیرہ بن شعبہ والنون نے کہا: تم کس آدی سے ڈررہے ہو، بید دیکھو، بیمیں ہوں ، ہاں ہاں ،ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور اپنے مقام پر بہتی جاؤں گا اور تبہارا ساتھی اپنے مقام پر لوگوں نے دریافت کیا کہم کس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہو؟ آپ والنون نے جواب دیا۔ ہم لوگ بھراہی کی دلدل میں مقام پر لوگوں نے دریافت کیا کہم کس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہو؟ آپ والنون کے دین کی تبلیخ فر مائی ، اللہ پاک نے ہمیں اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ فر مائی ، اللہ پاک نے ہمیں اللہ تعالی کے دین کی تبلیغ فر مائی ، اللہ پاک نے ہمیں رزق کے نوازا ، اس کے عطاکردہ رزق میں سے وہ دائ گندم بھی ہے جو تبہارے علاقے میں ہوتا ہے ، جب ہم نے وہ دانہ کھایا اور اپنی کے مطالع نو ہمارے گھروالوں نے کہا: ہمیں کھانے کے لئے بہی دانا چاہئے ، اس کے بغیر ہم صرنہیں کر سکتے ، اور نہمیں آئی کردیں گئو تم حدوز نے میں جاؤں کردیں ؟ ان لوگوں نے کہا: آگر ہمیں قبل کردیں گئو تم دوز نے میں جاؤں گے۔ آگر ہمیں قبل کردیں جاؤں گے۔ آگر ہمیں قبل کردیں جاؤں گے۔

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5901 - صحيح

بنائیں۔اورتم نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم بھیک ما تگئے آئے ہیں، توس اخدا کی قتم ،ہمیں اتنا کھانا میسز ہیں ہے کہ ہم اس سے سر ہوجائیں، بلکہ کی مرتبہ تو ہم پانی کے ایک گھوٹ کے لئے بھی ترس جاتے ہیں۔ ہم تمہاری سرزمین پرآئے ،ہم نے یہاں طعام بھی بہت اور پانی بہت پایا، خدا کی قتم ہم یہ سب کچھا پنا کئے بغیر یہاں سے نہیں لوٹیں گے۔اس نے فارس زبان میں کہا: علی ۔اس کا معنیٰ ہے 'صدق' تو نے بچ کہا۔ اور تیری آئھ ضائع ہوجائے۔ توا گلے دن ان کی آئکھ میں ایک تیرلگا جس کی وجہ سے وہ ضائع ہوگی۔

الاسناد ہے لیکن شیخین میسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ رُكَانَةَ بُنِ عَبْدِيَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت رکانہ بن عبدین ید ڈٹاٹٹڈ کے فضائل

5902 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: مَاتَ رُكَانَةُ بُنُ عَبْدِيَزِيدَ بُنِ هَاشِمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ بِالْمَدِيْنَةِ فِي آوَّلِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ

﴾ ﴿ حضرت مصعب بن عبدالله فر ماتے ہیں: رکانه بن عبدیزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف کا انقال مدینه منوره میں ۴۶ جری کوحضرت معاویه کی امارت کے اوائل میں ہوا۔

5903 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَاَبُو بَكُرِ بَنُ قَيْسٍ قَالًا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بِنَ سُفَيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَكَانَةَ بُنِ عَبُدِيَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ عَسَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُكَانَةَ بُنِ عَبُدِيَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَرَقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

﴿ ﴿ الوجعفر محد بن ركانه بن عبدين بدائية والدكايه بيان نقل كرتے بين كه انہوں في رسول الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حضرت عمرو بن عاص ڈانٹیؤکے فضائل

5903: الجامع للترمذي ابواب اللباس - باب العمائم على القلانس عديث: 1752 سنن ابي داود - كتاب اللباس باب في العمائم - حديث: 5903: الجامع للترمذي ابواب اللباس باب في العمائم على القلائس عدد 3574 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند ركانة عديث: 1382 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه ربيعة وكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف - حديث: 4477 شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان فصل في العمائم " - حديث: 5974

5904 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اللهِ بَنُ السَّحَاقَ، اَنَا السَّمَاعِيلُ بَنُ قُتُبَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُواللهِ بَنِ نَمَيْرٍ، قَالَ: "مَاتَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ بَنِ وَائِلِ بَنِ هَاشِمِ بَنِ سَعِيدِ بَنِ سَهْمِ بَنِ عَمْرِو بَنِ هُصَيْصِ بَنِ كَعُبِ بَنِ لُؤَيِّ بَنِ قَالَ: "مَاتَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ بَنِ وَائِلِ بَنِ هَاشِمِ بَنِ سَعِيدِ بَنِ سَهْمِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَمْدُو بَنِ عَبُواللهِ بَنِ كُعُبِ بَنِ لُؤَيِّ بَنِ كُلُومِ بَنِ جَوْشَنِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَبُواللهِ بَنِ خُزَيْمَةَ بَنِ عَنزَةَ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ كُلُمُومِ بَنِ جَوْشَنِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَبُواللهِ بَنِ خُزَيْمَةَ بَنِ عَنزَةَ بَنِ الْعَامِ بَنُ الْعَامِ بَنِ الْعَامِ بَنُ الْعَامِ ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، وَاَخُوهُ هِشَامُ بَنُ الْعَاصِ ، قُتِلَ يَوْمَ وَاللهُ اللهُ اعْلَمُ " وَكَانَ شَهِيدًا، وَقَدْ قِيْلَ اَنَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ ، وُقِي سَنَةَ الْحَدَى وَحَمْسِينَ وَاللهُ اعْلَمُ "

5905 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَمُوسَى بُنُ الْحَسَنِ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مِهُ وَاللهِ بُنُ مَهُ وَاللهِ بُنُ مَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ: هِشَامٌ، وَعَمُرٌ و "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5905 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت البوبريه وَ النَّهُ وَاحَدُ مِن كَدر مول الله تَنْ عَبُدُ اللهِ مِن اَحْمَدَ مُنِ آبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن اَحْمَدَ مُنِ آبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن اَحْمَدَ مُنِ آبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن اَحْمَدَ مُنِ آبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن اَبِي حَبِيْبٍ، عَنُ آبِي فِرَاسٍ مَولَى عَمْرِو مِن اللهِ مِن يَزِيدُ مِن اَبِي حَبِيْبٍ، عَنُ اَبِي فِرَاسٍ مَولَى عَمْرِو مِن الْعَاصِ، اَنَّ عَمُرًا، لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِالبَيْهِ عَبْدِاللهِ: إِذَا اَنَا مُتُ فَاغْسِلْنِي وَكَفِيتِي وَشُدَّ عَلَى إِزَادِي – اَوُ الْعَاصِ، اَنَّ عَمُرًا، لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِابَيْهِ عَبْدِاللهِ: إِذَا اَنَا مُتُ فَاغْسِلْنِي وَكَفِيتِي وَشُدَّ عَلَى إِزَادِي – اَوُ الْعَاصِ، اَنَّ عَمُرًا، لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِابَيْهِ عَبْدِاللهِ: إِذَا اَنَا مُتُ فَاغُسِلْنِي وَكَفِيتِي وَسُدَّ عَلَى الْمُصَلِّى، وَذَلِكَ يَوْمَ الْوَافِي الْمُشَى مُنَاسِمٌ عَلَيْ النَّرَابِ مِن الْمُصَلِّى، وَذَلِكَ يَوْمَ عَلَى النَّرَابِ مِن الْمُصَلِّى، وَذَلِكَ يَوْمَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُحْدِى فَافُوا وِ الطُّرُق، فَإِذَا لَمْ يَبُقَ اَحَدٌ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَابُدَا فَصَلِّ عَلَى الْمُوالِ عَلَى الْمُولِ وَتَعْتِي فِي الْمُسَلِي عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ وَتَعْتِي فِي الْمُعْرَابِ مِن شِقِي الْالْمُسُونِ عَلَى الْمُعْرَابِ مِن شِقِي الْالْمُولِ عَلَى الْمُعْرِى وَتَقُطِيعِهَا السَّانِيسُ بِكُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5906 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت عمر وبن العاص والتلائك آزادكرده غلام ابوفراس بيان كرتے ہيں كه جب حضرت عمر و بن العاص والتلائك

وفات کا وفت قریب آیا توانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا: جب میری روح پرواز کرجائے تو مجھے خسل دینا، کفن پہنانا، کفن کے بندی گرہ زور سے لگانا کیونکہ عنقریب مجھ سوالات کئے جائیں گے۔ اور جب مجھے خسل دے چکو تو مجھے جنازہ گاہ میں لے جانے کی جلدی کرنا، جب جنازہ گاہ میں میری میت رکھو تو یہ عید کا دن ہوگا، عید الفطر ہوگی یا عیدالاضی ہوگی، تم تمام گلیوں اور بازروں اور عیدگاہ کے تمام راستوں کو اچھی طرح دیکھ لینا جب تمہیں یقین ہوجائے کہ سب لوگ پہنچ چکے ہیں اور کوئی شخص پہنچ ہیں اور کوئی شخص پہنچ ہیں تا روتو مجھ پر مٹی وال دینا بیجھے نہیں رہا، جب عید کی نماز پڑھانا (اس کے بعد میراجنازہ پڑھانا، اس کے بعد ) جب تم مٹی برابر کرچکو تو آئی ویر تک میری قبر کے پاس اور میری دائیں جانب سے زیادہ مٹی کی مستحق نہیں ہے۔ جب تم مٹی برابر کرچکو تو آئی ویر تک میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا جننی ویراونٹ کو ذرج کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، تمہارے اس عمل سے میرادل لگارہے گا۔

5907 - أَخُبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةً الْعَدُلِ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُوُ هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: كِيلُوا مَالِى فَكَالُوهُ فَوَجَدُوهُ اثْنَيْنِ هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: كِيلُوا مَالِى فَكَالُوهُ فَوَجَدُوهُ اثْنَيْنِ هَلَالٍ الرَّاسِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: كِيلُوا مَالِى فَكَالُوهُ فَوَجَدُوهُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ مُلَّا، فَقَالَ: مَنُ يَأْخُذُهُ بِمَا فِيهِ ؟ يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعُرًا . قَالَ: وَكَانَ الْمُدُّ سِتَّةَ عَشَرَ اُوقِيَّةً، اللهُ وقِيَّةُ مِنْهُ مَكُوكَانِ وَمَاتَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ يَوْمَ الْفِطُرِ، وَقَدُ بَلَغَ اَرْبَعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابُنُهُ عَبُدُ اللهِ، وَدُفِنَ مَكُوكَانِ وَمَاتَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ يَوْمَ الْفِطُرِ، وَقَدُ بَلَغَ اَرْبَعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابُنُهُ عَبُدُ اللهِ، وَدُفِنَ مِكُوكَانِ وَمَاتَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ يَوْمَ الْفِطُرِ، وَقَدُ بَلَغَ اَرْبَعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابُنُهُ عَبُدُ اللهِ، وَدُفِنَ إِلَى اللهُ عَلَى مِصْرَ وَاعْمَالَهَا اَخَاهُ عُتُبَةً بُنَ ابِى سُفَيَانَ اللهُ هَي عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مُ التلحيصِ الذهبى 5907 – سكت عنه الذهبى فى التلحيص (التعليق – من تلخيص الذهبى) 5907 – سكت عنه الذهبى فى التلخيص

﴿ ﴿ محد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت عمر وبن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن ہم کی کنیت' ابوعبداللہ' مقلی ، ان کی والدہ' نابغہ بنت حرملہ سبیہ عنز ہ کی اولا دمیں سے تھی۔ان کے دو مال شر کی بھائی تھے،عمر وبن اثاثہ بن عباد بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن آسی اورعدیف بن الجاص بن امیہ بن عبد تمس حضرت عمر و بن العاص بڑا تھے کی وفات کے وقت میں اختلاف سے۔

9009 - فَ حَدَّدَ ثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى يَحْيَى، عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: تُوُقِّى عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ يَوْمَ الْفِطْرِ بِمِ صُرَ سَنَةَ النُّنَيُّنِ وَارْبَعِيْنَ، وَهُوَ وَالْ عَلَيْهَا، وَسَمِعْتُ مَنْ يَذُكُرُ اَنَّهُ تُوُقِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعِيْنَ، وَهُو وَالْ عَلَيْهَا، وَسَمِعْتُ مَنْ يَذُكُرُ اَنَّهُ تُوُقِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ، وَهُو وَالْ عَلَيْهَا، وَسَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ فِى وَقْتِ وَفَاةِ عَمُرُو بُنِ وَسَمِعْتُ بَعْضَ اَهُلِ الْعِلْمِ يَذُكُرُ اَنَّهُ تُوقِّى سَنَةَ إِحْدَى وَحَمُّسِينَ وَاصَحُّ مَا سَمِعْتُ فِى وَقْتِ وَفَاةِ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ: الْعَاصِ:

﴾ ﴿ وبن شعیب کہتے ہیں: حضرت عمر وبن العاص ر اللہ کا انتقال ۴۳ ہجری کومصر میں عید الفطر کے دن ہوا۔اس وقت آپ وہاں کے گورنر تھے۔ اور بعض مؤرخین کا بیا بھی کہنا ہے کہ ان کا انتقال ۴۳ ہجری کو ہوا۔ بعض اہل علم بیا بھی کہتے ہیں الم ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔

5910 - إِنِّى سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنِ، يَقُولُ: مَاتَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ، وَدُفِنَ بِمِصْرَ

💠 💠 یجیٰ بن معین فر ماتے ہیں: حضرت عمرو بن العاص رفائظ کا نقال ۲۳۳ جمری کو ہوا اوران کومصر میں دفن کیا گیا۔

5911 - فَ حَدَّثَ نِنِى مُ حَدَّمَ لُهُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، إِنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِلسَّحَاقَ النَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنِى اَبُو يَحْسَى، اَخْبَرَنِى إَبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَائِلٍ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَمَان، يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، وَتُولِقَى بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطُو سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِيْنَ وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا

﴾ ﴿ ﴿ ابراہیم بن منذرفر ماتے ہیں عمروبن العاص بن وائل ٨ ہجرى كورسول الله مَنَّ الْنَّامُ كَى بارگاہ میں آئے اور٣٢ ہجرى كومصر میں عبد كے دن ان كا انتقال ہوا۔ اُس وقت آپ وہاں كے گورز تھے۔

912 - حَدَّفَنَى يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيْتٍ، عَنْ رَاشِدٍ، مَوْلَى حَبِيْتِ بُنِ اَوْسٍ، حَدَّفِنِى عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ، مِنْ فِيْهِ، السَحَاقَ، حَدَّفِنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيْتٍ، عَنْ رَاشِدٍ، مَوْلَى حَبِيْتِ بُنِ اَوْسٍ، حَدَّفِنِى عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ، مِنْ فِيْهِ، قَالَ: خَرَجْتُ عَامِدًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْاسلِمَ، فَلَقِيتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيد، وَذَلِكَ قَبُلَ الْفَتْحِ، وَهُوَ مُغْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ: اَيْنَ تُرِيدُ يَا اَبَا سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ: وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمِيسَمُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيِّ، اَذْهَبُ وَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمِيسَمُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيِّ، اَذْهَبُ وَاللّهِ مَا جِنْتُ إِلّا لِاسْلِمَ، فَقَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَدِمُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَاسُلَمَ وَبَايَعَ، ثُمَّ دَنُوثُ فَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَتُ

﴿ حَصِيب بن اوس کے آزاد کردہ غلام راشد بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمروبن العاص ڈاٹھؤ نے خودا پنے منہ سے بید بات بتائی ہے کہ میں قبول اسلام کے ارادے سے رسول الله مُلِّ الله علی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا، میری ملاقات حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ بھی مکہ کی طرف جارہ ہے، ملاقات حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ بھی مکہ کی طرف جارہ ہے میں نے ان سے پوچھا: اے ابوسلیمان! کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے کہا: حج کے ایام آگئے ہیں، اوراللہ پاک نے اپنا نی بھی بیس نے ان سے بوچھا: اے ابوسلیمان! کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے کہا جج کے ایام آگئے ہیں، اوراللہ پاک نے اپنا نی بھی بھی دیا ہے، ہم کا راستہ ہم بخدا، اس کا راستہ ہم میں کر استہ ہم میں کب تک اس سے انکار کروں گا۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! میں حاضر جانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ ہم دونوں رسول اللہ مُلُولِیُم کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ کے پہلے ملاقات کی اوراسلام قبول کرلیا اوررسول اللہ مُلُولِیُم کے قریب ہوا، اسلام قبول کیا، بیعت کی اوروا پس آگئے۔

5913 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكْرَمٍ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْعَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَسُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْعَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَسُعِيدُ بُنُ عُنْهَبُرٍ، عَنِ ابُنِ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيُبٍ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ قَصِيرًا دَحُدَاحًا

💠 💠 عبدالرحمٰن بن شاسه فرماتے ہیں : حضرت عمرو بن العاص دُمَاتُهُ کوتا ہ قدیتھے۔

5914 - حَـدَّقَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا آبُو الْاَحُوَصِ الْقَاضِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، قَالَ: آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ، خَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ، اَنَّ عُمَرَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ، خَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ، اَنَّ عُمَرَ

بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَاَى عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ وَقَدُ سَوَّدَ شَيْبَهُ، فَهُوَ مِثُلُ جَنَاحِ الْغُرَابِ، فَقَالَ: مَا هلذَا يَا اَبَا عَبُدِاللّٰهِ؟ فَقَالَ: اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُحِبُّ اَنْ تَرَى فِيَّ بَقِيَّةً، فَلَمْ يَنْهَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعِبْهُ عَلَيْهِ، وَتُوْقِىَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَسِنَّهُ نَحُوُ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5914 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَمروبِن شعیب اپنے والد ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ﴿ بَهُوَ نے حضرت عمر بن خطاب ﴿ بَهُون نے حضرت عمر بن العاص مَنْ اللَّهِ عَمر و بن العاص مَنْ اللَّهِ عَمر بن خطاب ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

5915 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرُو بُنُ الْعُاصِ يَقُولُ: عَجَبًا لِمَنْ نَزَلَ بِهِ عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بُنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الْحَكْمِ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَقُولُ: عَجَبًا لِمَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، قَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ: فَصِفْ لَنَا الْمَوْتَ وَعَقُلُكَ الْمَوْتُ، وَعَقُلُكَ مَعْدُ وَيَعْفُهُ، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، قَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ: فَصِفْ لَنَا الْمَوْتَ وَعَقُلُكَ مَعْكُ. فَقَالَ: يَا بُنَى، الْمَوْتُ آجَلُّ مِنْ آنَ يُوصَفَ، وَلَكِنِي سَاصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا آجِدُنِى كَآنَ عَلَى عُنُقِى جِبَالُ رَضُوى، وَآجِدُنِى كَآنَ فِي جَوْفِى شَوْكُ السِّلَاحِ، وَآجِدُنِى كَآنَ نَفْسِى تَخُرُجُ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5915 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عواند بن حَكَم فرماتے ہیں: حضرت عمروبن العاص رفائن فرمایا کرتے تھے: تعجب ہے اس شخص پرجس پرموت کا عالم طاری ہو،اس کی عقل بھی سلامت ہواوروہ موت کی کیفیات بیان نہ کر سکے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا: اباجان،آپ کی عقل سلامت ہے،آپ ہمیں موت کی کیفیات سے آگاہ کیجے۔آپ نے فرمایا: اے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا: اباجان،آپ کی عقل سلامت ہے،آپ ہمیں موت کی کیفیات سے آگاہ کیجے۔آپ نے فرمایا: اے بیٹے اموت کی کیفیات بیان کردیتاہوں۔ مجھے یوں لگ اے بیٹے اموت کی کیفیت بیان کردیتاہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے رہا ہے ترضوی پہاڑ میری گردن پررکھ دیا گیا ہے،اور میرے جسم میں ہو ہے کی خاردارتارداخل کردی گئی ہے،اور یوں لگ رہا ہے جسے میری جان سوئی کے ناکے میں سے نکالی جائے گی۔

2916 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا اللَّيْثُ، وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالًا: اَنْبَا ابْنُ آبِى حَبِيْبٍ، عَنُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ التُّجيبِيِّ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ الْبَلَوِيِّ، عَنُ عَلُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ إِلَى الْبَحْرِيْنِ، ثُمَّ عَلُمْ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ إِلَى الْبَحْرِيْنِ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَّ وَبُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ وَسَلَّمَ فَمَ وَسَلَّمَ فَمَ وَسَلَّمَ فَمَوْ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَوْ وَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ وَاللهُ عَمْرًا قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَمَالَ فَالْتَالَعُونُ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ اللهِ عَمْرًا قَالَ: وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ وَالْتَلْمُ فَيْ عَلَى اللهُ عَمْرًا وَالْنَا فَالْتَلَاقُ عَلَيْهُ وَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْتَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْتَلَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله عَمْرًا، ثُمَّ نَعَسَ النَّالِثَةَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ عَمْرًا فَقُلْنَا: مَنْ عَمْرٌ و يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ قَالُوا: مَا بَالُهُ؟ قَالَ: " ذَكُرْتُهُ إِنِّى كُنْتُ إِذَا نَدَبُتُ النَّاسَ إِلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَاَجُزَلَ فَاقُولُ لَعُاصِ قَالُوا: مَا بَاللهُ؟ قَالَ: " فَكَرْتُهُ إِنِّى كُنْتُ إِذَا نَدَبُتُ النَّاسَ إِلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَاجُزَلَ فَاقُولُ لَهُ اللهِ؟ وَصَدَقَ عَمْرٌ و إِنَّ لِعَمْرٍ و خَيْرًا كَثِيرًا " قَالَ زُهَيْرٌ: " فَلَمَّا كَانَتِ لَهُ: مِنْ عَنْدِ اللهِ، وَصَدَقَ عَمْرٌ و إِنَّ لِعَمْرٍ و خَيْرًا كَثِيرًا " قَالَ زُهَيْرٌ: " فَلَمَّا كَانَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحْمَةُ أَلْا مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ فِيْهِ مَا قَالَ فَلَمْ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحْمَةُ أَلِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ مَا قَالَ فَلَمْ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَعْمِيهُ وَلَمْ يَعْرَجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5916 - صحيح

السناد بي السناد بي كين امام بخاري بينياورامام سلم بينياني اس كوفل نهيس كيا-

5917 - اَخُبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَعْقِلٍ النَّسَفِيُّ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ اَبِيْ جَبَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: مَا عَدَلَ بِيْ الْوَلِيدُ بُنِ الْوَلِيدِ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِي حَرْبِهِ مُنْذُ اَسُلَمْنَا بِيْ وَسَلَّمَ وَبِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِي حَرْبِهِ مُنْذُ اَسُلَمْنَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5917 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اس وقت سے حضرت عمرو بن العاص والفئو فرماتے ہیں: جب سے میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں،اس وقت سے رسول الله مُلَّاتِیْمُ نے جنگی معاملات میں بھی بھی کسی صحابی کو جارے برابر قر ارنہیں دیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت قيس بن مخرمه طَالْنَذُ كَ فضائل

- 5918 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكُرِ بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: ابْنُ

بَنِى الْمُظَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ قَيْسُ بُنُ مَخْرَمَةَ بُنِ الْمُظَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ، وَأُمُّهُ اَسْمَاءُ بِنُتُ عَامِرٍ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَار

ان کی والدہ''اساء بنت عامر انصار ہیں ہیں۔ بی عبد المطلب بن عبد مناف کا ایک بیٹا قیس بن مخر مہ بن مطلب بن عبد مناف ہے۔ ان کی والدہ''اساء بنت عامر انصار ہیہ ہیں۔

9919 - حَدَّلَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبْدِمَنَافٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، السُّحَاقَ، حَدَّثَنِسى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: وُلِدُتُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحْنُ لِدَان

# حضرت عبدالله بن بشام بن زهر قرشي والنفؤك فضائل

5920 - آخبرنِي آخمَدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ هِشَامِ بُنِ وُهُوَ الْحَبَرَ بَنِ عُمُوا بَنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةَ، وَأُمَّهُ امْرَاةٌ مِنْ يَنِي اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ زُهُسِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُنِ لَيُنِ بَنِ عَبْدِمَنَاةَ، ذَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُبَاعِهُ

ان کو بن عیر ان کانسب یول بیان کیا ہے'' عبداللہ بن ہشام بن زہرہ بن عثان بن عمرو بن کعب بن سعد بن سعد بن تیم بن مرہ''۔ان کی والدہ'' بنی اسد بن خزیمہ بن سعد بن لیٹ بن بر بن عبدمنا ق'' سے تعلق رکھنے والی خاتون تھیں ۔ بجبین میں ان کی والدہ ان کو نبی اکرم مُنافِیْنِ کی والدہ ان کو نبی اکرم مُنافِیْنِ کی والدہ ان کو نبی اکرم مُنافِیْنِ کی اس کے سر پر ہاتھ بھیرا تھا۔ ان کی بیعت نہیں لی تھی۔

5921 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ اَبِيْ مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ اَبِيْ مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ هِ شَامٍ، وَقَدْ اَدُرَكَ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُوءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ هِ شَامٍ، وَقَدْ اَدُرَكَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَاسَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَكَانَ يُصَحِّى الشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ اَهْلِهِ

﴾ ابو تقیل زہرہ بن معبد، حضرت عبداللہ بن ہشام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مناقیق کی صحبت پائی ہے، ان کی والدہ ان کورسول اللہ مناقیق کی بارگاہ میں لائی تھیں، نبی اکرم مناقیق نے ان کے سر پر ہاتھ پھیراتھا اور ان کے لئے دعا بھی فرمائی تھی۔ میصابی پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔

5922 - آخبَرَنَا آبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْدٍ، ثَنَا رِشُدِيْنُ بُنُ سَعْدٍ، وَابُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَاحَبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمرُ الْآنَ عَامُرُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5922 - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

﴿ ﴿ رَبِره بِن معبدا بِ وَادَاعبدالله بِن بِشَام كَايه بِيانَ قُل كَرِحَ بِين كه (وَهُ فَرَمَاتِ بِين كه) بهم رسول الله طَالِيَّةِ كَ بِمِن معبدا بِ وَادَاعبدالله بِن بِشَام كَايه بِيانَ قُل كَرِحَ بِين كه (وَهُ فَرَمَايَا: يَارِسُولَ اللهُ طَالِيَّةِ مَدَا كُوتُم اِ آ بِ بَمِراه تِهِ، وَهُ حَفرت عَمر اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# حضرت منكدر بن عبدالله ابومحد قرشي كے فضائل

5923 - حَـدَّتَنِــَى اَبُـوْ بَـكُـرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: الْـمُـنُــكَــدِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْمُحَدِرِ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ عَاهِرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ سَغْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةَ اَدُرَكَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ مُرَّةَ اَدُرَكَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ

المعتب بن عبدالله ان كانب يول بيان كرتے بين منكدربن عبدالله بن مدير بن محرز بن عبدالعزى بن عامر بن

5922: صحيح البخارى - كتاب الايمان والنذور' باب: كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 6269 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين' حديث عبد الله بن هشام جد زهرة بن معبد - حديث: 17732 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 317 البحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الله بن هشام عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 2923 شعب الإيمان للبيهقي - الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب في حب النبي صلى حديث: 1368

ل (اس حدیث میں سے کچھ الفاظ محذ دف میں، بوری حدیث بخاری شریف کے حوالے سے درج ذیل ب شفق)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّتِينُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ حَيُّوَةً، قَالَ: حَدَّتِنِي اَبُو عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ عَنَا يَحْدَ بَيَدِ عُمَرَ بُنِ الحَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَآنُتَ اَحَبُّ إِلَى مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بُنِ الحَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَآنُتَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، حَتَّى اكُونَ اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ يَا عُمَرُ

زہرہ بن معبد اپنے داداعبداللہ بن ہشام کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ (وہ فرماتے ہیں کہ)ہم رسول اللہ تاہی کے ہمراہ تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے، حضرت عمر رہانا یارسول اللہ تاہی کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے، حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا: یارسول اللہ تاہی ہوئے ہے۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ہمیں، اے عمر خداکی قتم (تم اس وقت تک کال موٹن نہیں ہو سکتے) جب تک کہ اپنی جان ہے بھی زیادہ بھر ہے ہے۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: اے عمر، اب آپ جھے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز ہیں، تب رسول اللہ تاہی نے فرمایا: اے عمر، اب (تمہارا ایمان کالل ہوگیا ہے۔)

حارث بن حارث بن سعد بن تيم بن مره ' انهول نے نبى اكرم سُلَّيْنِ كَلَ صِحبت بِهِى پائى ہے اور آپ النِّاسے ساع بھى كيا ہے۔
5924 - اَخْبَرَنِنَى اَبُووْ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ:
كَانَ الْمُنْكَدِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ جَاءَ إلى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَشَكَا إِلَيْهَا الْحَاجَة، فَقَالَتُ: اَوَّلُ شَنَى اللهُ عَنْهَا، فَشَكَا إِلَيْهَا الْحَاجَة، فَقَالَتُ: اَوَّلُ شَنَى يَعْمَدُ اللهُ عَنْهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتُ لَهُ يَنِيْهِ:
شَنَى إِي يَاتِينِنَى اَبُعَتُ بِهِ إِلَيْكَ فَجَاءَ هَا عَشَرَةُ اللهِ دِرُهُمِ، فَبَعَثَ بِهَا اللهِ، فَاَحَدَ مِنْهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتُ لَهُ يَنِيْهِ:
مُحَمَّدًا، وَابَا بَكُرِ، وَعُمَرَ، وَذُكِرُوا كُلُّهُمْ بِالصَّلَاحِ، وَحُمِلَ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ

﴿ ﴿ زیربن بکارفر ماتے ہیں: منکدر بن عبداللہ، ام المومنین حضرت عائشہ بھائیا کے پاس آئے اوراپی حاجت کی شکایت کی۔ ام المومنین بھائی فر مایا: میرے پاس سب سے پہلے جو چیز بھی آئے گی وہ میں تمہاری طرف بھیج دول گی۔ اُم المومنین کے پاس دس ہزاردرہم آئے، آپ نے حسبِ وعدہ وہ تمام منکدر بن عبداللہ کی جانب بھیج دیے، انہول نے ان دراہم سے ایک لونڈی خریدی، اس لونڈی سے ان کے بیٹے محمہ، ابو بکر، اور عمرو پیدا ہوئے سب کے سب نیک متق ہوئے اوران سے احادیث بھی مروی ہیں۔

5925 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكْرِ بُنُ السِّحَاقَ، آنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حُرَيْتُ بُنُ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِيدِ وَبَيْهِ كَانَ كَعَدُلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5925 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ محد بن منكدرا بن والدكايه بيان نقل كرتے بين كه رسول الله مُثَالِيَّةُ نے ارشاد فرمايا: جو شخص بفتے ميں ايك مرتبه كعبة الله شريف كاطواف كرلے، اس ميں دنياوى گفتگونه كرے، اس كا ثواب ايك غلام آزادكرنے كے برابرہے۔

5926 - حَدَّثَنَا اللهِ الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمُدَانَ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً، السُمغِيْسِ وَ الْيَشُكُورِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكِمِ الْعُرَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، حَدَّيْنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً، عَنْ مُسَحِدَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ حَرَجَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، وَقَدُ اَحْرَ صَلاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللّهِ اللهِ عُنَيْهَةٌ - اَوْ سَاعَةٌ - وَالنَّاسُ يُنتَظِرُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا تَنتَظِرُونَ؟ فَقَالُوا: نَتَظُرُ الصَّلاةَ. فَقَالَ: إنَّكُمْ لَنُ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انتظُرتُهُوهَا، ثُمَّ قَالَ: امَا إنَّهَا صَلاةً لَمُ يُصَلِّهَا اَحَدُ مِمَّنُ كَانَ نَتَظِرُ الصَّلاةَ. فَقَالَ: النَّعُومُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: النَّجُومُ اللهُ السَّمَاءِ، فَانُ طُمِسَتِ النَّجُومُ اللهُ السَّمَاءِ، فَانُ لَا هُلِ السَّمَاءِ، فَإِنْ الْمَانُ لِاهُلِ السَّمَاءِ، فَإِنْ الْمَانُ لِاهُلُ السَّمَاءِ، فَاذَا قُبِضْتُ اتَى اَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ، وَاهُلُ بَيْتِي اَمَانٌ لِاهُلُ بَيْتِي الْمَانُ لِاهُلُ بَيْتِي الْمَانُ لِلْمُ عَلَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُونَ، وَآنَا الْمَانُ لِاصْحَابِى، فَإِذَا قُبِضْتُ اتَى اصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ، وَآهُلُ بَيْتِي الْمَانُ لِاهُلُ بَيْتِي الْمَانُ لِلْمَعْدِي الْمَانُ الْمُعْدِي فَاذَا قُبِضْتُ اتَى اصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ، وَآهُلُ بَيْتِي الْمَانُ لِلْمَعْدُونَ

<sup>5925:</sup> المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم من اسمه منكدر - منكدر ابو محمد التيمي حديث: 17637 شعب الإيمان للبيهقي -

فضيلة الحجر الاسود عديث: 3877

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ إَبِي آَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت ابوابوب انصاري والنيؤن فضائل

5927 - آخُبَرَنِي ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا عُلاَثَةُ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا الْمُنُ عَنْمِ بُنِ الْاَسُودُ، عَنْ عُرُوَـةَ، أَنَّ مِنْ تَسُمِيَةِ آصُحَابِ الْعَقَبَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غَنْمِ بُنِ الْاَسُودُ، عَنْ عُرُوَـةً، أَنَّ مِنْ تَسُمِيَةِ آصُحَابِ الْعَقَبَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غَنْمِ بُنِ مَا لِكُ بُنِ النَّجَارِ الْبُو ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً

﴾ ﴿ وَهُ فِرَمَاتِ مِينَ: جَنِ لُوگُول نِے لِيلة العقبه مين نَبِي اکرم سَلَّيْتِ کِي بيعت کي تھي ان ميں بن عنم بن مالک بن نجار کي جانب سے حضرت ابوابوب انصاري والنَّهُ تھے۔ان کا نام'' خالد بن زید بن کلیب بن تعلبہ'' ہے۔

5928 – آخبرَ نِنَى اَبُو سَهُ لِ بَنُ زِيادِ الْقَطَّانُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثِنَى عَلِىٌ بْنُ الْحَسَنِ الْآزُرَقِ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنُ اَبِى الْوَلِيدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنُ اَبِى عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، قَالَ: غَزُونَا الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ، وَمَعَنَا ابُو اللَّوْبَ الْاَنْصَارِيُّ، فَصَفَفُنَا صَفَيْنِ مَا رَايَتُ صَفَيْنِ قَطُّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ ﴿ ابوعمران کیمی بیان کرتے ہیں: ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوئے، ہمارے ہمراہ حضرت ابوایوب انصاری والیوب کھی تھے، ہم نے دو صفیں بنائیں، ہم نے اس سے پہلے اتن کمہنی صفیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ اسی غزوہ میں حضرت ابوایوب انصاری والیون شہید ہوئے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے اوران کے ذمہ جو قرضہ جات ہیں وہ اداکرد یے جائیں۔ ان کی وصیت پڑل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا گیا۔

5929 - حَدَّقَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱلْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آبِى آيُّوبَ، وَبَيْنَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَشَهِدَ اَبُو آيُّوبَ بَدُرًا، وأُحُدَّا، وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوُقِّى عَامَ غَزَا يَبُو أَيُّوبَ بَدُرًا، وأُحُدَّا، والْحَنْدَقَ والْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُولِقِي عَامَ غَزَا يَبِيهُ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَقَبُرُهُ بِأَصْلِ حِصْنِ الْقُسْطَنُطِينِيَّة بِيلُهُ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَقَبُرُهُ بِأَصْلِ حِصْنِ الْقُسْطَنُطِينِيَّة بِيلُومَ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا قَحَطُوا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ إِذَا قَحَطُوا

﴿ ﴿ حُمِد بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت ابوابوب رفائق کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت ابوابوب رفائق نے غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمَ کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت معاویہ کی خلافت میں ان کے بیٹے نے ۵۲ ہجری کو قسطنطنیہ پرحملہ کیا، اس جنگ کے دوران آپ شہید ہوئے، آپ کا مزار شریف روم میں قسطنطنیہ کے قطلے کی دیوار کے ساتھ ہے۔ آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، لوگ دوردراز سے آپ کی قبر کی زیارت کے لئے آتے ہیں، اور جب بارشیں رک جا کیس تو آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوکر دعا کیں مانگتے ہیں۔

5930 – آخبرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ ، ثَنَا آبُو بُنَوب مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّفُ عَنُ عُزَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا هُوَ فِيْهَا إِلَّا عَامًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلَّ شَاتٌ فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَفُ وَيَقُولُ: مَا عَلَى مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الْجَيْشِ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَة فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقَالَ : حَاجَتِى إِذَا آنَا مُتُ فَارُكَبُ ، ثُمَّ السَّع فِى اَرْضِ الْعَدُوقِ مَا وَجَدُتَ مَسَاغًا ، فَاذُ فِيْنِي ثُمَّ ارْجِعْ . قَالَ : وَكَانَ آبُو ٱيُوبَ يَقُولُ : قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ : (انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا) (التوبة : 14) ، فَلَا آجِدُنِي إِلَّا حَفِيقًا اَوْ ثَقِيلًا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5930 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حُرِ بن سیر بن کہتے ہیں: حضرت ابوایوب رہا ہوئے بدر میں رسول اللہ مالیڈی کے ہمراہ شریک ہوئے تھے، اوراس کے بعد بھی مسلمانوں کے سی غزوے میں پیچے نہیں رہے، البتہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک نوجوان کو امیر مقرر کردیا گیا تھا،
اس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے بعد آپ اس میں شرکت نہ کرنے پر بہت افسوں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جس کو امیر لشکر بنایا گیا تھا بچھے اُس کی امارت قبول کرنی چاہئے تھی۔ اس کے بعد آپ بیار ہوگئے، اور لشکر کی ذمہ داری پر بدین معاویہ پرتھی، وہ ان کی زیارت کرنے کے لئے آیا، اُس نے اِن سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا: جب میں مرجاؤں تو میری لاش کوسواری پر لادکر دشمن کے علاقے میں جہاں تک لے جاسکو، لے جانا، اوراگر ایسامکن نہ ہوتو مجھے فن کردینا۔ حضرت ابوایوب فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ہے:

انفرو اخفافاو ثقالا

اور میں اپنے آپ کوخفیف یا تقلیل دونوں میں سے ایک یا تاہوں۔

5931 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِى، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِى، ثَنَا اللهُ عَنْبَلٍ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا شَهِدَ اَبُو اَيُّوبَ مِنْ حَرْبِ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا؟ قَالَ: شَهِدَ مَعَهُ يَوْمَ حَرُورَاءَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت شعبه فرماتے ہیں: میں نے تکم سے کہا: حضرت ابوابوب ڈاٹٹٹا حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹٹا کی جنگ میں شریک ہوئے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، جنگ حروراء میں انہوں نے شرکت کی تھی۔

5932 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ بَكُرِ الْمُؤَذِّنُ بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُوسَى الْلاَحُونِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا عَلَى اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَادِيِّ فِي عَرُفَةٍ، وَكَانَ طَعَامُهُ فِي سَلَةٍ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْعُولُ، فَإِذَا جَاءَ ثَ فَقُلُ لَهَا عَزَمَ عَلَيْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْعُولُ، فَإِذَا جَاءَ ثَ فَقُلُ لَهَا عَزَمَ عَلَيْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى ال

﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله من الله الله من الله من

ہیں کہ میں تہمیں ایسی چیز بتادوں کہ اگرتم وہ پڑھ لوتو اُس دن اوررات کوئی سرکش جن اور شیطان تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گا،انہوں نے کہا: جی ہاں، اُس نے کہا: آیۃ الکرسی یعنی

الله لااله الاهو الحي القيوم

پڑھ لیا کرو، راوی کہتے ہیں،حضرت ابوا یوب ڈھٹٹانے آ کررسول اللہ مُٹھٹٹے کو یہ بات بتائی،تورسول اللہ مُٹھٹٹے نے ارشاد فرمایا: وہ تھی تو جھوٹی کیکن بات سچی بتا گئی ہے۔

5933 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آنَا ابْنُ لَهِ مِنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آنَا ابْنُ لَهُ مِرْبَدٌ لَهِ عَمْرَةَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰ بِنُ ابِي عَمْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، آنَّ اَبَا اَيُّوبَ الْآنُصَارِيَّ، كَانَ لَهُ مِرْبَدٌ لِلتَّمْرِ فِي حَدِيقَةٍ فِي بَيْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحُوِ مِنْهُ (ص:520).

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5933 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابواابوب انصاری وہائی کی حویلی میں ایک باغیجہ تھا جس میں کھجوریں جمع ہوتی تھیں،اس کے بعدسابقہ پوری حدیث بیان کی۔

5934 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدَانُ الْاَهُوَ ازِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا اللهُ وَازِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنُ آخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي الْبَيْ آبِي كَيْلَى، عَنْ آخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي اللهُ وَالْكَانِيةَ الْمَانِيةَ إِذَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ ال

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5934 - هذا أجود طرق الحديث

اس کے بعد سابقہ حدیث کی طرح پوری حدیث بیان کی۔
اس کے بعد سابقہ حدیث کی طرح پوری حدیث بیان کی۔

5935 - أَخْبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، ثَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَنَسٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، أَنَّ إَبَا أَيُّوبَ، أَتَى مُعَاوِيةَ فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً، مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَنَسٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، أَنَّ إَبَا أَيُّوبَ، أَتَى مُعَاوِيةَ فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً، قَالَ: اَلَّهُ مَلُنِ قَالَ: اَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَخْبَرَنَا آنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ آثَرَةٌ قَالَ: وَمَا آمَرَكُمْ ؟ قَالَ: اَمُونَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى نَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ. قَالَ: فَاصْبِرُوا قَالَ: فَعَضِبَ ابُو أَيُّوبَ، وَعَالَى وَمَا اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ فَخَرَجَ لَهُ عَنْ بَيْتِهِ كَمَا خَرَجَ ابُو أَيُّوبَ أَنَى مَعْدِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ، وَقَالَ: إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: اَرْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِى، أَيُّوبَ إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: اَرْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِى، أَيُّوبَ إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: اَرْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِى، وَقَالَ: إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: اَرْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِى،

5935:مسند الحارث - كتباب المناقب فضل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه -حديث: 1013 المعجم الكبير للطبراني - باب

الحاء ' باب من اسمه خزيمة - ابن عباس ' حديث: 3778

قَالَ: لَكَ عِنْدِي عِشُرُونَ غُلَامًا هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5935 - صحيح

يَّ عَنْ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقُرِءُ، ثَنَا

اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَّان، عَنُ حَبِيْبِ بُنِ ٱبِيُ ثَابِتٍ، أَنَّ اَبَا أَيُّوبَ الْآنُصَارِيَّ، قَدِمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَفَرَّغَ لَهُ بَيْتَهُ، وَقَالَ: لَاصْنَعَنَّ بِكَ كَمَا صَنَعْتُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: كُمُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: كُمُ عَلَيْكَ مِنَ اللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهَ مِنْ اللّهُ مَا فِي الْبَيْتِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5936 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حبیب این ابی ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹؤ بھرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھا کے پاس گئے ،حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھا نے ان کے اپنا مکان خالی کرواد یا اور کہا: میں آپ کے لئے وہی طرزعمل اپناؤں گا جو آپ نے ،حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھانے دریافت کیا کہ آپ کے ذہبہ کتنا قرضہ ہے؟ حضرت ابوایوب ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا: ۲۰ ہزار۔راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھانے ان کو عبالیس ہزاراور میں غلام پیش کئے۔اور کہا: اس گھر میں جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے۔

5937 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيم بِنِ مِلْحَانَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ، عَنْ اَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ كَانَ فِى مَجْلِسٍ، وَهُوَ يَـقُـوُلُ: اَلَا يَسْتَطِيعُ اَحَـدُكُمُ اَنْ يَقُرَا ثُلُتَ الْقُرُآنِ؟ قَالَ: فَجَاءَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ ابَا

<sup>5937:</sup>مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم٬ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - حديث: 6441

### آيُّوبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ آبُو آيُّوبَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و النَّوْفر مات میں که حضرت ابوابوب و النَّوْائيک مجلس میں موجود تھے، آپ فر مارے تھے: کیا تم میں کوئی شخص ایک نہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا، راوی کہتے ہیں: اسی اثناء میں رسول الله مُلَّاتِیْنِ تشریف لے آئے، آپ مُلَّاتِیْنِ میں کوئی شخص ایک نہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا، راوی کہتے ہیں: اسی اثناء میں رسول الله مُلَّاتِیْنِ تشریف لے آئے، آپ مُلَّاتِیْنِ میں کرفر مایا: ابوابوب سے کہدرہا ہے لے

5938 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَهُ وَصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5938 - على شرط مسلم

5938: الجامع للترمذى - ابواب الاطعمة - باب ما جاء في كراهية اكل الثوم والبصل حديث: 1776 مسند احمد بن حبل - اول مسند البصريين حديث جابر بن سمرة السوائي - حديث: 20403 صحيح ابن حبان - كتباب الهبة فكر البيان بان المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا اهدى إليه - حديث: 5187 مسند الطيالسي - احاديث ابي ايوب الانصارى رحمه الله حديث: 584 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم باب من اسمه جابر - شعبة بن الحجاج وحديث: 1858 شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان البيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان الكبية عديث: 5690

نے کھا نانہیں کھایا بلکہ ای طرح واپس بھیج دیا کیونکہ )اس میں نہان تھا۔

کو حضرت شعبہ ہے بھی بیر حدیث مروی ہے، اس میں بیر بھی ہے کہ حضرت ابوابوب وٹائٹوئٹ نے رسول اللہ مُٹائٹوئٹ ہے بوچھا کہ یارسول اللہ مُٹائٹوئٹ کیا بیر حرام ہے؟ تو آپ مُٹائٹوئٹ نے فرمایا: نہیں۔ اور جماد نے اپنی حدیث میں بیر الفاظ ذکر کے بین 'حضرت ابوابوب وٹائٹوئٹ نے بوچھا: یارسول اللہ مُٹائٹوئٹ آپ نے کھانا کھائے بغیرواپس کیوں بھیج دیا؟ آپ مُٹائٹوئٹ نے فرمایا: تم میرے جیسے نہیں ہو، میرے یاس تو فرشتہ آتا ہے۔

🟵 🕄 به حدیث امام مسلم میشید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

5939 - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الْإِمَامُ، رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيمَ الْمَحَنُ طَلِيّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي اللهِ الْمَذِيقِ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي اللهِ عَنْ مَرُ ثَلِدِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الْمَزَنِيِّ، عَنُ آبِي الْمَاهَةَ الْبَاهِلِيّ، عَنُ آبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: بِابِي ٱنْتَ وَالْمِي إِنِّي اكْرَهُ أَنُ اكُونَ فَوْقَكَ، وَتَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَالْمَاءَ فَرَقًا انَ يَصِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً وَسَلَّمَ شَيْءً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً وَسَلَّمَ شَيْءً يُوفِي السُّفُلَى لِمَا يَعْشَانَا مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَلَقَدُ رَايَتُ جَرَّةً لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً وَسَلَّمَ شَيْءً يُوفِيهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً يُوفِيهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّ جَاهُ (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5939 – على شرط مسلم (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5939 – على شرط مسلم

المسلم مُنظِيد كمعيارك مطابق صحيح بالكن شخين مُنظف إس كوفل أبيس كيا-

5940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، قَالَ سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، قَالَ سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، قَالَ سَعِيدُ بُنُ اَبِي اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِي أُمَامَةَ، عَنُ اَبِي أَيُّوبَ فَالَ: اَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ مَعْتَى بُنُ اللهِ بُنِ رَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِي أُمَامَةَ، عَنُ اَبِي أَيُوبَ فَالَ: 5939:المعجم الكبير للطبراني - بـاب الخاء ' باب من اسمه خزيمة - ابو امامة الباهلي 'حديث: 3759'الآحاد والمثاني لابن ابي

عاصم - ابو ايوب خالد بن زيد عديث: 1669

الْانْصَادِيّ، قَالَ: نَزَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا فَنَقَبْتُ فِى عَمَلِهِ كُلِّهِ، فَرَايَتُهُ إِذَا زَالَتُ - الشَّمْسُ - اَوْ كَمَا قَالَ - إِنْ كَانَ فِى يَدِهِ عَمَلُ الدُّنْيَا رَفَضَهُ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَانَّمَا يُوقَظُ لَهُ، فَيَ فَيَعْسِلُ اَوْ يَتَوَضَّا فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُتِمَّهُنَّ وَيُحْسِنُهُنَّ، وَيَتَمَكَّنُ فِيْهِنَ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ فَيَقُومُ فَيَعْسِلُ اَوْ يَتَوَضَّا فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُتِمَّهُنَّ وَيُحْسِنُهُنَ، وَيَتَمَكَّنُ فِيْهِنَ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَنْطَلِقَ قُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ، مَكَثَتَ عِنْدِى شَهُرًا، وَوَدِدْتُ انَّكَ مَكَثْتَ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَنَقِبْتُ فِى عَمَلِكَ كُلِّهِ، فَرَايَتُكَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ اَوُ زَاغَتُ، فَإِنْ كَانَ فِى يَدِكَ عَمَلُ الدُّنْيَا رَفَضْتَهُ، وَاحَذْتَ فِى الصَّلَاةِ، فَقَالَ وَالْتَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْوَابُ السَّمَاءِ يُفَتَّحُنَ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ، فَلَا تُرْتَحَنَّ ابُوابُ السَّمَاءِ وَالْعَرْقِ عَمَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْوَابُ السَّمَاءِ يُفَتَّحُنَ فِى تِلْكَ السَّاعَاتِ خَيْرٌ، وَانُ يُرفَعَ عَمَلِى وَابُوابُ الْمَحْذِةِ وَتَى تُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةُ، فَاحْبَبُتُ اَنُ يَصُعَدَ إِلَى رَبِّى فِى تِلْكَ السَّاعَاتِ خَيْرٌ، وَانُ يُرْفَعَ عَمَلِى فِى الْكَالُ السَّاعَاتِ خَيْرٌ، وَانُ يُرفَعَ عَمَلِى فِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْفَالِ الْعَالِدِيْنَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5940 - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

﴿ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی اگرم کاٹٹو کے جب مہینہ میرے گھر کواپنے قیام سے رونق بخشی،

اس دوران میں رسول اللہ کاٹٹو کے افعال کو بغورہ کھتارہا، میں نے دیکھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تواس وقت اگر آپ کی دنیاوی کام میں مشغول بھی ہوتے تواس کو چھوڑ دیتے ،اوراگر آپ سوئے ہوئے ہوئے ہوتے توبوں اٹھ جاتے جیسے کسی نے آپ کو اٹھا دیا ہے، آپ نسل کرتے یا وضوکرتے اورظہر کی نماز اداکرتے، اس کے بعد بہت خشوع وضفوع کے ساتھ احسن طریقے سے چار رکعتیں اداکرتے، جب رسول اللہ کاٹٹو کی نیارسول اللہ کاٹٹو کی میں نے آپ کے افعال پر بہت خورکیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو آپ اگر کسی دنیاوی معاملہ میں مصروف بھی ہوتے تب بھی آپ اُس کو چھوڑ دیتے اورنماز میں مشغول ہوجاتے، رسول اللہ کاٹٹو کی نیاوی معاملہ میں مصروف بھی ہوتے تب بھی آپ اُس کو چھوڑ دیتے اورنماز میں مشغول ہوجاتے، رسول اللہ کاٹٹو کی خوابا فرمایا: بے شک آسان کے دروازے انہی اوقات میں کوچھوڑ دیتے اورنماز کی ادائیگی تک کھلے رہتے ہیں، میں سے چاہتاہوں کہ ان اوقات میں نیکیاں اللہ پاک کی بارگاہ میں بہنچیں، اوربیکہ میراعمل عبادت گراروں کے اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہنچے۔

9941 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلِهِ اللهِ عَنْ مَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ عَبُولِهِ عَنْ اَبُنِ عَبُولِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَعُولِيَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا ايُّوبَ، إِنِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا ايُّوبَ، إِنِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا ايُّوبَ، إِنِى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَسَلَّمَ، فَامَرَ اَهُلَهُ فَخَرَجُوا، وَاعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ فِي الدَّارِ، فَلَمَّا كَانَ وَقُتُ انْطَلَاقِهِ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالُ: حَاجَتِي عَطَائِي وَثَمَانِيَةُ اَعْبُدٍ يَعْمَلُونَ فِي اَرْضِى، وَكَانَ عَطَاوُهُ اَرْبَعَةَ الْفِ فَاصْعَفَهَا لَهُ حَمْسَ مِرَارًا، وَاعْطَاهُ عِشْرِينَ الْفًا وَارْبَعِينَ عَبُدًا قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ، وَاعَدُتُهُ لِلزِّيَادَاتِ فِيه بِهِذَا الْإِسْنَادِ عِشْرِينَ الْفًا وَارْبَعِينَ عَبُدًا قَدْ تَقَدَم بِإِسْنَادِ مَعْدِي الدَّهِ فَلَا الْوَسِنَادِ صَحيح (التعليق – من تلحيص الذهبي) 5941 – قد تقدم بإسناد صحيح

ﷺ پیر حدیث متصل سیح ابناد کے ہمراہ پہلے گزر چک ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ اس اسناد کے ہمراہ اس میں کچھالفاظ کا اضافہ ہے۔

5942 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنُ آبِي آيُوبَ الْانْصَارِيّ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ نَبِيْكُمُ صَلَّى اللهُ عَمَرُ بَيْ مُكَدِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلَاتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا أَغُورُ لِى اَحُطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا الْعِمْنِى وَآحَينِى وَالْمُينِينَ وَالْمُعْرِفُ مِنْ صَلاتِهِ يَقُولُ: اللهُمُ اغْفِرُ لِى اَحْطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا الْعِمْنِى وَآحَينِينَى وَالْمُعْرِفُ مَن سَيِّهَا اللهُ وَالْاَحْمَالِ وَالْاَحْكَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهُدِى لِصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَصُرِفُ عَنُ سَيِّهَا اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5942 - حذفه الذهبي من التلخيص

<sup>5942:</sup> المعجم الصغير للطبراني - من اسمه عبد الله عديث: 611 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه عبد الله -حديث:4542 المعجم الكبير للطبراني - باب الحاء ، باب من اسمه خزيمة - عبد الله بن عمر ، حديث:3777

﴾ ﴿ حضرت ابوالیب انصاری ر النظاف مرات ہیں: میں نے جب بھی رسول الله من النظاف کے بیچھے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آپ مناز کے بع

الله مُ اغْفِرُ لِى آخُطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا آنْعِمْنِى وَآخْيِينَى وَارْزُقْنِى، وَاهْدِنِى لِصَالِحِ الْاعْمَالِ وَالْاَحْدِنِي لِصَالِحِهَا إِلَّا آنْتَ، وَلَا يَصُرِفُ عَنْ سَيِّبُهَا إِلَّا ٱنْتَ

''اے اللہ اَتومیری تمام خطاوُں اور گناہوں کو بخش دے، تو مجھے نعمت عطافر ما، مجھے زندگی عطافر ما، مجھے رزق عطافر ما، اور مجھے نیک اعمال اورا چھے اخلاق کی توفیق عطافر ما۔ کیونکہ بے شک نیک اعمال اورا چھے اخلاق کی توفیق تو ہی عطافر مانے والا ہے۔اور گناہوں سے بچانے والا بھی تو ہی ہے'۔

5943 – آخُبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْدَاهِ عِنْ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اَخَذَ مِنْ لِحُيةِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا يَكُنُ بِكَ السُّوءُ يَا اَبَا أَيُّوبَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوابوب و النوائو من ميں نے رسول الله منافقيم کی ریش مبارک کے پھھ موسے مبارک لے لئے، حضور منافقیم نے فرمایا: اے ابوابوب! جب تک بہتمہارے پاس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ ﷺ و کرمایا: اے ابوابوب! جب تک بہتمہارے پاس مسلم میں النواز کے اس کوفال نہیں کیا۔

5944 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، اَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْوَيْسِ، حَدَّثَنِي آخِي، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنُ اُسْآمَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنَ عَبُس وَالْمِسُورَ بُنَ مَحْرَمَةَ، احْتَلَفَا فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَاسَهُ بِالْمَاءِ مِنُ غَيْرِ جَنَابَةٍ، فَارُسَلَانِي اللهِ بُنَ عَبُس وَالْمِسُورَ بُنَ مَحْرَمَةَ اللهُ عَنُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِهِ فَارُسَلَانِي اللهُ وَالْمُ اللّٰهُ عَنُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِهِ فَارُسَلَانِي اللّٰهُ عَنُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِه فَوَرِسَى اللّٰهُ عَنُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِه فَوَرِسَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِه فَوَرِسَى اللّٰهُ عَنْ ذَلِكَ. وَاظُنُ انَ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ فَاللهُ عَنْ الللهُ اللهُ وَالْمُسُورَ بُنَ مَحْرَمَةَ رَجَعًا إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، وَاظُنُ انَ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ عَنْ فَلِكَ مَا وَالْمُسُورَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ ذَلِكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللللهُ اللهُ وَالْعَلَى السَّوْالِ، وَاظُنُ انَ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ عَنْ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ ال

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5943 – صحيح

5944: صحيح البخارى - كتاب الحج' ابواب المحصر وجزاء الصيد - باب الاغتسال للمحرم' حديث: 1752' صحيح مسلم - كتاب الحج, باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه - حديث: 2166' سنن ابى داود - كتاب المناسك باب المحرم يغتسل - حديث: 1581'السنن للنسائى - كتاب المناسك الحج غسل المحرم - حديث: 2630'السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناسك المواقيت - غسل المحرم' حديث: 3521'موطا مالك - كتاب الحج' باب غسل المحرم - حديث: 705'سنن الدارمى - من كتاب المناسك' باب في الاغتسال في الإحرام - حديث: 1789'سنن ابن ماجه - كتاب المناسك' باب المحرم - حديث: 2932'سنن الدارقطنى - كتاب الحج' باب المورم يغتسل او يغسل راسه - حديث: 15936

﴿ ﴿ ابراہیم بن عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ کا اور حضرت مسور بن مخر مہ ٹاٹھ کا آپ س میں اس بات پراختلاف ہوگیا کہ محرم اگر جنبی نہ ہوتو وہ اپنا سرپانی کے ساتھ دھوسکتا ہے یانہیں؟ ان دونوں نے حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹھ کی جانب ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آپ ہے اس مسئلہ کا جواب بو چھرکر آئے ، ان دنوں حضرت ابوابوب ڈٹاٹھ مکہ کے کسی کنویں پرموجود تھے۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

(اما م حاکم کہتے ہیں)اس حدیث حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹھٹا کی فضیلت نظر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹ نے اور حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹھٹانے سوال کے معاملہ میں ان سے رجوع کیا۔اور میراخیال ہے کہ شیخین مجھٹاونوں نے یاان میں سے کسی ایک نے بیرحدیث کتاب الطہارت میں ذکر کی ہے۔ ا

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ الطَّفَيْلِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَخْبَرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت طفیل بن عبدالله بن سخبره ولِمُنْتَوَدُّ کے فضائل

5945 – آخُبَونَا آبُو بَكُو آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُلِي بُنُ صَعِيدٍ، ثَنَا عُلِي بُنُ عَمُدِو، عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنُ رِبُعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ آخِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنِ آخِي عُبَدُ اللَّهِ ابْنِ آخِي كَبُدُ اللَّهِ ابْنِ آخِي لَا (جَهُ اللهِ ابْنُ عَمُدُوا لَيْهِ اللهِ ابْنِ آخِي لَا (جَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حَدِّنَ فَسَدُ اللهِ بُنُ العَبَّل اللهِ بُنُ يُوسُف، اَخْبَرَنَا مَإلك، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَم، عَنُ اِبُرَاهِيمَ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَ عَبُدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغُسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسُورُ: لاَ يَغُسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ المِمْورُ: لاَ يَغُسِلُ المُحْرِمُ وَأَسَهُ، فَقَالَ المِمْورُ: لاَ يَغُسِلُ المُحْرِمُ وَأَسَهُ، فَقَالَ المِمْورُ: لاَ يَغُسِلُ المُحْرِمُ وَأَسَهُ، فَقَالَ مَنُ هذَا؟ فَقُلَتُ: اَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ العَبَّاسِ إلى اللهِ بُنُ العَبَّاسِ، اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغُسِلُ رَاسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ عَبُدُ اللهِ بُنُ العَبَّاسِ، اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغُسِلُ رَاسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَصَدَعَ ابْهُو أَيُّوبَ يَقُوبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُسِلُ رَاسِهُ وَهُو مُحُومٌ؟ فَوَصَدَعَ ابْهُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاسُلَمَ عَلَى وَاسَلَمَ عَلَى وَاللهِ مَلَى وَسُلَمَ عَلَى وَاللهِ مَلَى وَاللهِ مَلَى وَسُلَمَ عَلَى وَسَلَمَ عَلَى وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَ

اورامام مسلم نے اس حدیث کو باب جواز شسل الحرم بدندوراسہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ امام مسلم کی روایت کروہ حدیث درج ذیل ہے۔

وحَدَّتُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيُر بُنُ حَرْبٍ، وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَتَّنَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيُر بُنُ حَرْبٍ، وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، وَهِذَا حَدِيثُهُ عَنُ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، فِيمَا قُرِءَ عَلَيهِ، عَنُ زَيْد بُنِ آشَلَمَ، عَنُ إِبْرَاهِمَ بُنِ عَبُواللهِ بُنِ مَحُرَمَةَ، آنَّهُمَا الْحَتَلَفَا بِالْاَبُواءِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّسٍ: بَعُسِلُ الْمُحُومُ وَالسَهُ، وَقَالَ الْمِسُورُ: لَا يَعْبُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ اللهُ عُرَمَة اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ بَيْنَ الْقَوْلِينِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِعَوْبٍ، قَالَ يَعْبُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ بَيْنَ الْقَوْلِينِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِعَوْبٍ، قَالَ الْمُعْرَمُ وَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ بَيْنَ الْقَوْلِينِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِعَوْبٍ، قَالَ الْمُعْرَمُ وَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، وَمَعْمَ اللهُ عَنْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى وَهُو يَسْتَتَو بِعَوْلِي اللهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلُولَ وَاللهُ عَنْهُ يَلُولُ وَلَاللهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَى وَلَلْهُ عَلْمَ وَمُحُومٌ ؟ فَوضَعَ آبُو أَيُّوبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَاطَاهَ ، حَتَى بَدَا لِى وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا وَاللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلُولُولُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلُولُولُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْمَ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الله

(مسلم شريف باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه صديث نمبر١٢٠٥)

عَائِشَةَ لِأُمِّهَا أَنَّهُ رَآى فِي الْمَنَامِ آنَّهُ لَقِي رَهُطًا مِنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا آنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَسِيحَ ابْنَ اللُّهِ، فَقَالَ: وَٱنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا آنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: ثُمَّ لَقِي نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ، فَـقَـالَ: إنَّـكُــمُ الْقَوْمُ لَوْلَا ٱنَّكُمْ تَزْعُمُونَ ٱنَّ الْعُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَقَالَ: وَٱنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا ٱنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَاتَى النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدَّثُتُ بهذَا الْحَدِيْثِ آحَدًا؟ فَقَالَ: نَعَمُ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثَّنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ آخَاكُمُ قَدْ رَآى مَا بَلَغَكُمُ، فَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ حَالَفَهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ الله الله على بن حراش كہتے ہيں: حضرت عائشہ والله الله على الله على كے بيط طفيل بن عبدالله نے كہا: ميں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری ملاقات ایک عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ موئی، میں نے ان سے کہائم کتنے اچھے لوگ ہو، اگرتم مسے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کابیٹان مجھو، انہول نے آگے سے جواب دیا: اورتم بھی بہت اچھی قوم ہواگرتم ''ماشاء الله اور ماشاء محمہ "ند کہو طفیل بن عبداللد فرماتے ہیں: پھر ان کی ملاقات یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہوئی، میں نے ان سے کہا: تم کتنے اچھے لوگ ہو،اگرتم حصرت عزیر علیا کواللہ تعالی کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے جوابا کہا: تم کتنے اچھے لوگ ہواگرتم نے یوجیھا: کیاتم نے یہ بات کسی کوبتائی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ توحضور ما الله تعالی کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: حبیا کتهبیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی نے ایک خواب دیکھا ہے،اس لئے تم "اشاء الله و ماشاء محد" نہ کہا کرو، بلکه صرف '' ماشاءالله وحده لاشريك'' كهاكرويه

5946 مَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، وَاَبُوْ مُسْلِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْ عَبْدِالْعَزِیزِ، وَاَبُوْ مُسْلِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْ السُّفَيْلِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ مِنْ السُّفَيْلِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ مَنْ السُّفَيْلِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ سَخْبَرَةَ، اَحِی عَائِشَةَ لِاُمِّهَا، فَقَالَ: رَایَّتُ فِیْمَا یَرَی النَّائِمُ، فَذَکَرَ الْحَدِیْتَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. هذا اَولَی بِالْمَحْفُوظِ مَا دِین سَلمہ نَ عبدالملک بن عمیر سے روایت کرتے ہوئے اس میں خالفت کی ہے، ان کی حدیث درج ذیل ہے۔ حماد بن سلمہ نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کرتے ہوئے اس میں خالفت کی ہے، ان کی حدیث درج ذیل ہے۔

ا رہے جملہ درست نہیں تھا کہ صحابہ کرام ماشاء اللہ اور ماشاء محمد کے درمیان حرف عطف واؤ استعال کرتے تھے، اس سے کی انجان کو بیہ خدشہ ہوسکتا ہے کہ بولنے والے اللہ تاقیق کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا ہے، اس لئے حضور تاقیق نے کھم دیا کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان حرف عطف' میں 'استعال کرو۔ جیسا کہ داری شریف میں موجود ہے

آخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، انْبَانَا شُعْبَةُ، عَنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ الطُّفَيْلِ - آخِي عَائِشَةَ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُورِكِينَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: نِعُمَ الْقَوْمُ اَنْتُمُ لَوُلَا آنَّكُمُ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَسَعِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ "

(سنن داری، حدیث من کتاب الاستندان، باب النهی عن ان یقول ماشاء الله وشاء محد حدیث نمبرا ۲۷ مرا استندان می موجود به که " ماشاء الله ثم شاء محد" کها کرو (شفق)

مِنَ الْإَوَّلِ

#### در مناقِبِ تبیشهٔ الحیرِ رَضِی الله عنه \* منت کرمی الله عنه

### حضرت نبیشہ خیر والنیڈے فضائل

5947 - اَخْبَرَنَا اَبُوهُ مُسَحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا اَبُو ْ خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامُ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا اَبُو ْ خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامُ اللهِ بُنِ شَيْبَانَ بُنِ عَتَّابِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحُارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِالْعُزَى وَهُو نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ يُكَنَّى اَبَا طَرِيفٍ نَزَلَ الْبَصُرَةَ 
حُصَيْنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى وَهُو نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ يُكَنَّى اَبَا طَرِيفٍ نَزَلَ الْبَصُرَةَ

ابوعبیده معمر بن امثنی نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' نبیشہ بن عبداللہ بن شیبان بن عارث بن حمین بن صین مارث بن حمین بن حارث بن عبدالعزیٰ' بین بیشتہ الخیر ہیں،ان کی کنیت' ابوطریف' ہے،آپ بھرہ میں قیام پذیررہے۔

5948 - اَخُبَرَنِى عَبُدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوبَ، ثَنَا عِيسَى بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُدَرِّكِى، ثَنَا الْسُمُعَلَّى بَنُ رَاشِدٍ النَّبَالُ اَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنِيى أُمُّ عَاصِمٍ، وَكَانَتُ أُمَّ وَلَدِ سِنَانِ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ الْسُمُحَبِّقِ الْهُذَلِيِّ، قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ نُبَيْشَةَ الْحَيْرِ دَحَلَ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ عَمْنَ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ تَمُنْ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ تَمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ، إِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِمُ، وَإِمَّا اَنْ تُفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَوْتَ بِخَيْرِ اَنْتَ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ بَعْدَ ذَلِكَ

# وَكُرُ مَنَاقِبِ آبِي آيُوبَ الْأَزْدِيِ صَحَابِيٍّ مِنَ الزُّهَادِ

حضرت ابوایوب از دی ڈٹاٹٹؤ کے فضائل ،آپ صحابی رسول ہیں اورعبادت گزار ہیں۔

5949 - حَـدَّثَنِـيُ ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِعَوْفٍ مِنْ يَنِي تَعِيمِ بَنِ مَالِكِ بَنِ عَبْدِعَوْفٍ مِنْ يَنِي تَعِيمِ بَنِ مَالِكِ بَنِ عَبْدِعَوْفٍ مِنْ يَنِي تَعِيمِ بَنِ مَالِكِ بَنِ عَبْدِعَوْفٍ مِنْ يَنِي تَعِيمِ بَنِ مَالِكِ بَنِ

النَّجَّارِ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَدُرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَفُتُوحَ الْعِرَاقِ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِفِّيْنَ ثُمَّ صَارَ إِلَى الشَّامِ، فَدَحَلَ اَرْضَ الرُّومِ غَازِيًا، وَنَزَلَ الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ

ان کا نسب ہوں بیان کیا ہے'' ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن نقلبہ بن نقلبہ بن نقلبہ بن نقلبہ بن نقلبہ بن نقلبہ بن عبداللہ زیری نے ان کا نسب ہوں بیان کیا ہے'' ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن نقلبہ بن شریک عبدعوف' ان کا تعلق بی تھی میں میں میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد ملک شام کی طرف کوچ کر گئے اور سرزمین روم میں مجاہد بن کر داخل ہوئے اور پھر قسطنطنیہ میں قیام فرمایا۔

5950 - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، اَنَّ اَبَا اللَّهُ وَ عَلَى مُعَاوِيَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ الَّذِى تَقَدَّمَ لِآبِى اَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ بِطُولِهِ هَذَا حَدِيْتُ مُرْسَلٌ، فَانَ بَيْنَ عُمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً وَبَيْنَ اَبِى اَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةً مَفَازَةً، وَحَدِيْتُ اَبِى اَيُّوبَ الْآنُصَارِيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ

﴾ ﴿ عمارہ بن غزیہ فرماتے ہیں: حضرت ابوابوب از دی بڑاتیؤ حضرت معاویا کے پاس گئے،اس کے بعدای طرح کی مفصل حدیث بیان کی جوحضرت ابوابوب انصاری بڑاتیؤ کے بارے میں گزرچکی ہے۔

ﷺ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ عمارہ بن غزید اور ابوالیب ومعاویہ کے درمیان کافی وقفہ ہے۔ حضرت ابوالیب انصاری طالط کی حدیث متصل ہے،مندہے۔

> ذِكُرُ مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله بَكِلى وْلَاتَيْزُكِ فَضَائَل

5951 - حَدَّثَنِنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جُشَمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شُلَيْلِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيُدِ بْنِ قَيْسِ بُنِ عَبْقِرِ بْنِ أَنْمَادٍ، كَانَ قَدْ اَقَامَ فِي الْفِتْنَةِ بِقِرْقِيسَاءَ ، ثُمَّ انتَقَلَ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيُدِ بْنِ قَيْسِ بُنِ عَبْقِرِ بْنِ أَنْمَادٍ، كَانَ قَدْ اَقَامَ فِي الْفِتْنَةِ بِقِرْقِيسَاءَ ، ثُمَّ انتَقَلَ مِنْ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ إِحْدَى وَحَمْسِينَ

ان کو نیس معلی بن عبداللہ زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' جریر بن عبداللہ بن مالک بن نصر بن ثعلبہ بن جشم بن عوف بن عبداللہ ان من من بن علی بن مالک بن زید بن قیس بن عبقر بن انمار'' فتنے کے زمانے میں انہوں نے قرقیساء میں قیام کیا، پھر وہاں سے کوفہ میں منتقل ہوگئے اور • ۵ ہجری کو وہیں یران کا انتقال ہوا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِي مُوسَى عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت ابوموى عبدالله بن قيس اشعرى طِلْتَوْ كَ فضائل

5952 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

اِسْحَاقَ، قَالَ: أَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ حَلِيفُ آلِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِشَمُسِ

♦ ♦ ابن اسحاق كہتے ہيں: ابوموى اشعرى عبدالله بن قيس ﴿ اللَّهُ ﴾ آل عتبه بن رسعه بن عبد تمس كے حليف تھے۔

5953 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنِ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُوْ مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ قَيْسِ بُنِ سُلَيْمٍ بُنِ حَضَّارِ بُنِ حُرَيْثِ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ: اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ قَيْسِ بُنِ سُلَيْمٍ بُنِ صَلَيْمٍ بُنِ عَلَيْهُ بِنَ عَلِيهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ الْاَشْعَرِیِّ وَهُو نَبْتُ بُنُ اُدَةَ بُنِ يَشْجُبَ بُنِ عَلِيهِ بَنِ عَتِيكٍ ، وَقَدْ كَانَتُ اسْلَمَتْ ، وَمَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ ، بُنِ يَعْدِرُ بَنِ قَدْمَ مَكَةَ فَحَالَفَ اَبَا الْحَبْشَةِ ، بُنَ الْعَاصِ ، وَاسْلَمَ بِمَكَّةَ ، وَهَاجَرَ اللّٰ اَرْضِ الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَةَ فَحَالَفَ اَبَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِينَ عَرَفَرَ مَاتِ مِينَ : حضرت الوموى اشعرى وَالنَّوْ كَانَامُ وَ عَبِدالله بن اليس بن سليم بن حضار بن حريث بن عامر بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجيه بن مهاجر بن اشعرى اوروه نبت بن ادد بن يتجب بن يعرب بن قطان " تقال الوموى اشعرى والله عليه بنت وجب بن عتيك تقيل انتهول في اسلام قبول كرليا تقااور مدينة منوره مين ان كا انتقال جوار حضرت الوموى اشعرى والله على عمر المواجية سعيد بن العاص كے حليف بنت تقد مكه شريف مين بى ايمان لائے اور حبشه كى جانب ججرت كى ديھر دوكشتيوں والوں كے جمراه واليس آگئے، اس وقت رسول الله مَنْ الله عَنْ عَيْر مِيس تقد ـ

5954 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: كَانَ ابُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ مِمَّنُ هَاجَرَ اللَّي اَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَاقَامَ بِهَا حَتَّى بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهَ الشَّمْرِيَّ فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهُ الشَّمْرِيَّ فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهُ الشَّمْرِيَّ فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِحَيْبِهِ مَعْدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بِحَدْبَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعِيْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

5955 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ بَنِ يَالُوَيُهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُونُسَ، ثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَلِّمُ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، آنَّهُ وَصَفَ الْاَشْعَرِيَّ آبَا مُوسَى، فَقَالَ: رَجُلٌ خَفِيفُ الْجِسُمِ قَصِيرٌ قَطُّ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، آنَّهُ وَصَفَ الْاَشْعَرِيُّ آبَا مُوسَى، فَقَالَ: رَجُلٌ خَفِيفُ الْجِسُمِ قَصِيرٌ قَطُّ حَسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ آبِي بُرُدَةً، آنَّهُ وَصَفَ الْاَشْعَرِي رَالْاَثِيَّةُ كَاوصاف بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں: وہ بہت دیلے پہلے اور کوتاہ قد ہے۔

5956 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْدٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً ﴿ ﴿ حَمْدِ بِنَ عِبِدَاللَّهِ بِنِ نَمِيرِ فَرِ مَاتِ بِس: حَمْرِت الوموى اشْعَرى النَّيْ ٤٢٠ برس كى عمر ٢٥٠ جرى كوفوت ہوئے۔ 5957 - وَسَـمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ مَعِيْنِ، يَقُولُ: اسْمُ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ

5958 - حَدَّدُنِدِي النَّهُ وَرُحَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ الْبَرْفِيّ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ اَبِي سَلَمَة، عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَبُدِالْعَزِيزِ التَّنُوحِيّ، قَالَ: قَدِمَ ابُوْ مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَكْبُو اَهُلِ السَّفِينَةِ وَاصْغَرِهِمْ قَالَ ابُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ: أَنَّا اكْبُرُ اَهُلِ السَّفِينَةِ وَاصْغَرِهِمْ قَالَ ابُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ: أَنَّا اكْبُرُ اَهُلِ السَّفِينَةِ، وَالْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ فِينَةِ، وَالْنِي السَّفِينَةِ وَاصْغَرُهِمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاللهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَابُو مَالِكِ وَابُو مُوسَى، وَكَعُبُ بَنُ عَاصِمٍ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْاَبُواءِ السَّفِينَةِ، وَالْمَا السَّفِينَةِ، وَالْمُولُ السَّفِينَةِ، وَالْمُو عَامِرٍ، وَابُو مَالِكٍ وَابُو مُوسَى، وَكَعُبُ بَنُ عَاصِمِ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْاَبُواءِ عَلَى السَّفِينَةِ، وَكَانَ فِيْهِمْ ابُو عَامِرٍ، وَابُو مَالِكٍ وَابُو مُوسَى، وَكَعُبُ بَنُ عَاصِمٍ اظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْابُواءِ مَن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَامِلُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلِي اللهُ اللهُ الْعُلِي اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

9599 - آخبرَنَا آبُو سَعِيدٍ آخمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآخِمَسِيُّ، إَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ ، آنَا آبُو عَسَانَ، ثَنَا عَبَادٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: " الْقَصْاءُ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً بِالْمُدِيْنَةِ، وَثَلَاثَةً بِالْمُوفَةِ فَبِالْمَدِيْنَةِ: عُمَرُ، وَابَيِّ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَبِالْكُوقَةِ: عَلِيِّ، وَعَبُدُ اللهِ، وَابَدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَبُدُ اللهِ مَكَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَبِالْكُوقَةِ فَعِلَّ لِلشَّعْبِيِّ: اَبُو مُوسَى يُضَافُ إِلَيْهِمْ قَالَ: كَانَ آحَدَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّنِيهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَاسِ بُنِ آحُمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَاصِمِ الشَّهِيدُ رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ امام قعمی کہتے ہیں: رسول الله مُلَاقِيم کے صحابہ کرام و اللہ میں سے چھافراد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی،ان میں سے تین مدینہ میں ہیں اور تین کوفہ میں۔جو مدینہ میں ہیں ان کے نام یہ ہے۔

🔾 حضرَت الى بن كعب الماتية

🔾 حضرت عمر رالغنُّهُ

🔾 حضرت زيد بن ثابت طالتيك

اورجوکوفہ میں ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

🔾 حضرت على ابن ابي طالب ذلائفة 🔻 🔾 حضرت عبدالله ذلاثفة

🔾 حضرت ابومویٰ اشعری راتشهٔ

شيبانى كَتْحَ بِين: مِين فَتْعَى سے كها: ابوموكى كى ان مِين كيا خصوصت ہے؟ انہوں نے كها: وه فقيه بھى بيں۔ 5960 - حَدَّقَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ بُدَيْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ عَدِيّ، ثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللى هَـؤُلاءِ السَّفُرِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، وَعَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَأَبَيّ بُنِ كَعُبٍ، وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ، وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَآبِي الدَّرْدَاءِ، وَآبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ

قَالَ مَسْرُوقٌ: " الْقُصَاةُ اَرْبَعَةٌ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ، وَاَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5960 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المعامروق كہتے ہيں: نبي اكرم مَا اللَّهُمُ كے صحابہ كرام اللِّهُمُ كاعلم كى انتهاء ان افراد تك ہوتى تقى۔ (يعني بيلوگ چوتى

کےعلماء تھے)

○حضرت على ابن الى طالب وتشريحة الله رفاعذ

○حضرت الى بن كعب رفاتينا \_

○حضرت زید بن ثابت المانشاند.

🔾 حضرت ابومویٰ اشعری ﴿اللَّمُونَا۔

حضرت على خانتنۇ\_

حضرت ابوموی اشعری دانشور

○حفرت عمر بن خطاب دليتؤنه

🔾 حضرت عبدالله بن مسعود طافعات

🔾 حضرت معاذ بن جبل خاتنائه۔

🔾 حضرت ابوالدرداء مثافتنه\_

مسروق کہتے ہیں: ان میں قاضی حارافراد تھے۔

حضرت عمر ولانفؤ

Oحضرت زيد بن ثابت طالقيات

5961 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ عَالِمَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيْنُ اَطَعْتُمُ اللَّهَ بَادِيًّا وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَاصِمٍ، عَنُ شَقِيْقٍ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيْنُ اَطَعْتُمُ اللَّهَ بَادِيًّا وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَاصِمٍ، عَنُ شَقِيْقٍ بُنِ سَلَمَةً، قَالَ: خَطَبَنَا آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيْنُ اَطَعْتُمُ اللَّهَ بَادِيًّا وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ ثَانِيًّا لَا حُمِلَنَّكُمْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ

اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں: حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹؤ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: خدا کی قشم اگرتم ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروہو میں تنہجموں گا۔ تعالیٰ کی اطاعت کرو،اوراس کے بعد عبداللہ بن قیس ڈاٹٹؤ کی اطاعت کروہو میں تنہیں راہ راست پر سمجھوں گا۔

5962 - آخبَسَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّغْرَانِيُّ، ثَنَا آخَمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، آنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: مَا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَاكِبٌ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنُ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)5962 - على شرط مسلم

💠 💠 حسن ابمری فرماتے ہیں: بصرہ میں حصرت ابومویٰ اشعری ڈائٹناسے بہتر کوئی سوار نہیں آیا۔

5963 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ: إِنَّ عَلِيًّا اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ

يُخَرِّجَاهُ، وَالْغَرَضُ مِنْ إِحْرَاجِهِ بَرَاءَةُ سَاحَةِ آبِي مُوسَى مِنْ نَقْصِ عَلِيٍّ، ثُمَّ رِوَايَةُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْهُ " الله عبدالله بن عباس بالله في فرمات مين كه حضرت ابوموى اشعرى والله الله عند مايا: حضرت على والله الله عن يهليه رسول اللهُ مثَلَّ عَيْنِهُمْ بِرا يمان لائے۔

😁 یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں ان کو قب نہیں کیا۔ اس حدیث کو درج کرنے کا مقصدیہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوٹنے ہے بھی جھی حضرت علی ڈاٹٹوٹا کی شان میں کمی نہیں گی۔ اوریہ بھی کہ حضرت عبدالله بن عباس پھھنے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

5964 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلا اَسْوَدَ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَ بِاَحَادِيْتِ، عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ اِلَّيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْاَشْعَرِيُّ اِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ اهْلِ زَمَانِكَ، وَإِنِّي لَمُ أُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آنِي كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ، فَـاَرَادَ اَنْ يَبُـولَ، فَـقَـامَ اللي دَمِثِ حَاثِطٍ هُنَاكَ، وَقَالَ: إِنَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ اَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ، فَإِذَا ارَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5964 - صحيح

♦ ♦ ابوالتیاح فرماتے ہیں بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس پھی کے ہمراہ ایک سیاہ فام شخص ہوتا تھا،وہ حضرت ابوموی اشعری والتفاع حوالے سے نبی اکرم مالیوا کی اجادیث بیان کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس والتفان حضرت ابوموی اشعری رہائنے کی جانب ایک خط تکھا جس میں اس مخص کے بارے میں اُن سے وضاحت طلب کی ( کہ بیٹخص آپ کے حوالے سے بہت احادیث بیان کرتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوموی اشعری خاتی نے جوانی مکتوب میں لکھا: بے شک آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو بہتر جانتے ہیں، میں نے رسول الله مالی ایک حوالے سے صرف یہی ایک حدیث (اس کو) بیان کی ہے کہ میں نبی اکرم من اللہ کا اس اس منافق نے بیٹاب کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ وہاں قریب ایک دیوارکے ساتھ زم ریتلی زمین پر گئے، (اوروہاں پیثاب کیااور بعدمیں) فرمایا: بی اسرائیل کے کسی فرد کے جسم پر نجاست لگ جاتی توان کواپناجسم فینچیوں کے ساتھ کاٹنارٹرتا،اس کئے جبتم پیٹاب کرنا چاہوتو پیٹاب کے لئے (کوئی نرم ز مین والی جگهه ) تلاش کرو به

5965 - أَخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ ٱيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بُنُ آبِيْ مَسَرَّةَ، ثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَـنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، سَمِعَ اَبَا وَائِلٍ، يَقُوّلُ: شَهِدْتُ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَاَبَا مَسْعُودٍ 5964: صحيح البخاري - كتاب الوضوء؛ باب البول عند سباطة قوم - حديث: 222"مختصرا" سنن ابي داود - كتاب الطهارة؛ باب الرجل يتبوا لبوله - حديث: 3'مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين' حديث ابي موسى الاشعري - حديث: 19127'مسند الطيالسي - ابو مجلز وغيره عن ابي موسى عديث:515

الْبَدُرِيَّ، فَسَمِعْتُ اَبَا مُوسَى، وَابَا مَسْعُودٍ يَقُولَانِ لِعَمَّارٍ: مَا رَايْنَا مِنْكَ فِى الْإِسْلامِ اَمُرًا اَكُرَهُ اِلْيَنَا مِنْ تَسَارُعِكَ فِى هَٰذَا الْاَمْرِ، قَالَ عَمَّارٌ: وَاَنَا مَا رَايَتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمْتُمَا اَمُرًا اكْرَهُ اِلَىَّ مِنُ اِبْطَائِكُمَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجُوا اِلَى الْمَسْجِدِ جَمِيعًا

﴿ حضرت ابودائل فرماتے ہیں: میں حضرت ابوموی اشعری والتی عمار بن یاسر والتی اور حضرت ابومسعود ابومسعود والتی کی خدمت میں حاضرتھا۔ میں نے سنا، حضرت ابوموی اور حضرت ابومسعود والتی حضرت ممار بن یاسر والتی کی ہے۔ ہے تھے، تم نے اس معاملہ میں جو جلد بازی کی ہے، ہم نے تمہاری شخصیت میں اس سے زیادہ ناپندیدہ بات کوئی نہیں دیکھی۔جوابا حضرت ممار بن یاسر والتی نے فرمایا: اور جب سے تم مسلمان ہوئے ہومیں نے تم دونوں میں اس معاملہ میں سستی سے زیادہ ناپندیدہ بات کوئی نہیں دیکھی۔اس کے بعدوہ تمام اصحاب مسجد کی جانب رواند ہوگئے۔

5966 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحُرِزُ بُنُ هِ شَامِ الْكُوفِيُّ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ نَافِعِ الْاَشْعَرِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِي بُرُدَةَ بَنِ اَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِي مُوسَى ذَاتَ لَيُلَةٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، وَابُو مُوسَى يَقُرَا فَقَامَا فَاسْتَمَعَا لِقِرَاءَ تِهِ، ثُمَّ مَضِيا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِي مُوسَى، وَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُكُ مَوسَى، وَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِكَ لَحَبَّرُتُ لَكَ مُوسَى الْبَارِحَةَ، وَانْتَ تَقُرَا فَاسْتَمَعْنَا لِقِرَاءَ تِكَ، فَقَالَ ابُو مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ عَلِمُتُ بِمَكَانِكَ لَحَبَّرُتُ لَكَ مُوسَى الْبَارِحَة، وَانْتَ تَقُرَا فَاسْتَمَعْنَا لِقِرَاءَ تِكَ، فَقَالَ ابُو مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكَ لَحَبَّرُتُ لَكَ مَوْسَى الْبَارِحَة، وَانْتَ تَقُرَا فَاسْتَمَعْنَا لِقِرَاءَ تِكَ، فَقَالَ ابُو مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكَ لَحَبَّرُتُ لَكَ مَرْدُولُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَادِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْقَالَ اللّهِ الْ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْعَلَالَ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5966 - صحيح

5967 - أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ 5965: صحيح البخارى - كتباب الفتن باب الفتنة التى تموج كموج البحر - حديث: 6707 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجمل وصفين والخوارج في مسير عائشة وعلى وطلحة والزبير - حديث: 37147

5966:مسند ابي يعلى الموصلي - حديث ابي موسى الاشعرى عديث: 7115 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة وكر قول ابي موسى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ان لو - حديث: 7304

شُسمَيْلٍ، آنَا عَوْق، عَنُ آبِي جَمِيلَة، عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة، عَنُ آبِي بُرُدَة، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: آتَدْرِى مَا قَالَ آبِي لِاَبِيكَ؛ قُلْتُ: لَا قَالَ آبِي لِاَبِيكَ: هَلْ يَسُرُّكَ آنَّ اِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ، وَجِهَادَنَا مَعَهُ، وَعَمَلَنَا مَعَهُ يرد لنا ؟، وَآنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجُونَا مِنهُ كَفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ . وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ، وَجَهَادَنَا مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَصُلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَعَمِلْه وَسَلَم وَعَمِلْه وَسُلُم وَعَمُلُه وَسُلُم وَصَلَيْه وَسَلَم وَصَلَّيٰه وَسَلَم وَسُلُ وَعُمُلُنَا حَيْرًا ، وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ . قَالَ: فَقَالَ آبِي لِابِيكَ: وَآلَذِى نَفُسِى بِيلِهِ لَوَدِدُتُ الله يرد لَى ، وَآنَ كُلَّ شَيْءٍ بَعُدَ خَيْرً مَنُ ابِي هُ لَا مَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَلَاكَ نَجُونَا مِنْهُ رَاسًا بِرَأُسٍ قَالَ: قُلْتُ الْ الله عَيْق مَا لَانُه بِي مُعْدَلُ عَلْه وَلَا الله عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا عَلْه وَلَا عَلَى الله وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى ا

ﷺ حضرت ابوہردہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو نے جھے سے کہا: تہمیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا ہے کہ تمہارے والد سے کہا ہے کہ ہارااسلام بھی رسول اللہ طاقیق کے ہمراہ ہے، ہماری ہجرت ان کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد ان کے ہمراہ ہے، ہماری ہجرت ان کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد ان کے ہمراہ ہے، ہمارا ہماں ان کے ہمراہ ہیں ہم نے حضور شاتیق کے ہمراہ جہاد ہیں حصد لیا ہے، کیا ہمارے وہ اعمال (ہمارے نامہ اعمال میں) کے ہو جی ہیں اوراب حضور شاتیق کے بعد ہم جو بھی عمل کرتے ہیں (اگران میں کوئی کی کوتا ہی رہ جاتی ہے تو)، ہمارے پہلے اعمال کی بناء پر بید معاف ہوجا کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بہت نیکیاں کیں۔ اور ہم اس کی خدا کی شم ! ہم نے رسول اللہ شاتیق کے بعد بھی تو جہاد کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بہت نیکیاں کیں۔ اور ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ مقبول ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گاتی فرماتے ہیں: پھر میرے والد نے تمہارے والد سے کہا: اس فرات کی تم اجب کے بعد والے اعمال کی کی دوائے اعمال کی کی دوائے اعمال کی وجہ سے معاف کردی جائے گی۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تمہارے والد میرے والد میرے والد سے بہتر ہیں۔

5968 - اَخْبَونِي اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَسْلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بَنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةِ الْبُحْرِ، فَبَيْنَا هِى تَجْرِى بِهِمْ فِى الْبَحْرِ فِى اللَّيْلِ اذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ فَوْقِهِمُ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ اَنَّهُ مَنْ يَعْطَشُ لِلَّهِ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ، فَإِنَّ حَمَّا عَلَى اللهِ اَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطْشِ الْاكْبُرِ

<sup>5967:</sup> صحيح البخاري - كتاب المناقب ماك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة - حديث: 3722

ل (اس حدیث پاک میں خط کشیدہ العاط عرف المام عالم کے روایت کردہ ہیں، جبکہ بخاری شریف میں اس حدیث میں یردنیں ہے بلکہ ''برد'' ہے، اور فتح الباری میں بیان ہے کہ سعید بن الی برد؛ کی روایت میں ''برد'' کی بجائے ''خلص'' کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنیٰ ہے ثابت ہونا، ہمیشہ ہونا۔ اس لئے یہاں سے گمان ہے کہ شاید المستدرک کی کنابت میں کوئی شلطی ہوئی ہے۔ شفیق)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5968 - ابن المؤمل ضعيف

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مالی فی ایس کے جہادی مہم میں حضرت اوموی اشعری واقت کی نے استعری واقت کی کہ رات کے وقت کی نے اشعری واقت کی کہ رات کے وقت کی نے ندادی ' خبر دار! کیا میں تمہیں اس فیصلے کی خبر نہ دوں جواللہ تعالی نے خودا پنے بارے میں کررکھا ہے، خبر دار! وہ فیصلہ بیہ کہ جو شخص گری کے ایام میں ایک دن اللہ کی رضا کے لئے پیاس برداشت کرے گا (یعنی روزہ رکھے گا)، اللہ تعالی پر بیرت ہے کہ اس کوسب سے زیادہ پیاس والے دن پانی بلائے گا۔

الاساد ہے لیکن شخین میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبٍ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ آبِي عَمْرٍو الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت عقبه بن عامر ابوعمر وجهني والنيؤ كے فضائل

9969 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْحَنْظِلِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْكَامِلِيُّ، ثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنُ اَبِي مَسْتَبَةَ، حَدَّثِنِي أَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ مُحَاوِيَةَ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْحُهَنِيُّ، وَذَلِكَ سَنَةَ اَرْبَعِ مُعَاوِيَةَ اسْتَعْمَلَ عَلَى إِلْهُ مُعَاوِيَةً اللهِ عَنْبَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَذَلِكَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَارْبَعِيْنَ، فَاقَامَ الْحَجَّ فِيْهَا مُعَاوِيَةً "

قَالَ اَبُو بَكُرٍ: فَحَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا مَعُرُوفُ بُنُ حَرَّبُو ذِ الْمَكِّى، قَالَ: بَيْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: " جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْ اَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ فَجَلَسَ اللهِ، فَاَعْرَضَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: " مَا لِى اَرَاكَ مُعُرِضًا؟ اَلسَّتَ تَعْلَمُ اللهِ اَحَقُ بِهِلْذَا اللهُ مِ مِنَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لِمَ؟ لِآنَهُ كَانَ مُسْلِمًا، وَكُنتُ كَافِرًا، لَا، وَلَكِنّى ابْنُ عَبِّ عُمْمَانَ ." قَالَ: فَإِنَّ عَمِّى خَيْرٌ مِنَ ابْنِ عَمِّكَ . قَالَ: إِنَّ عُمْمَانَ قُتِلَ مَظُلُومًا . قَالَ: وَعِنْ هَذَا وَاللهِ اَحَقُ بِالْامُو مِنْكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ كَافِرٌ وَعِنْهُ مَانُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ هَذَا وَاللهِ اَحَقُ بِالْامُو مِنْكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ كَافِرٌ وَعُنْمَانُ قَتِلَهُ مُسَلِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ وَاللهِ اَدْحَضُ لِحُجَتِكَ

﴾ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹاٹنٹ اپنے بھائی عتبہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عقبہ بن عامر جہنی وٹاٹنٹ کومصر کا گورز بنایا تھا۔ یہ بات ۴۳ ہجری کی ہے۔اس سال حضرت معاویہ نے جج قائم فرمایا۔

معروف بن خربوذ کی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اللہ مجد میں بیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ ان کے اردگر دموجود تھے، حضرت معاویہ آئے اوران کے بیال بیٹھ گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا ان سے منہ پھیر لیا، حضرت معاویہ کا فیڈنے منہ پھیرنے کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا: کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے پچپزاو بھائی سے زیادہ اس منصب کا میں مستحق ہوں؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا: وہ کیسے؟ حضرت معاویہ نے کہا: اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان تھے اور میں کا فرتھا

بلکہ اس لئے کہ میں حضرت عثان کے چیا کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: پھر بھی میرا چیا تمہارے چیا کے بیٹے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت عثان رٹیا ٹیٹ کوظلما شہید کیا گیا حالا نکہ اس وقت ان کے پاس حضرت عمر کے دو بیٹے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رٹی ٹیٹ نے فرمایا: خداکی قتم سے زیادہ اس منصب کا حقدار ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا: حضرت عمر رٹی ٹیٹ کو ایک کا فرنے شہید کیا جبکہ حضرت عثان کومسلمان نے شہید کیا۔ جضرت عبداللہ بن عباس ٹیٹٹ نے فرمایا: خداکی قتم ایک بات تو تمہاری دلیل کو باطل کردیت ہے۔

5970 - حَدَّثَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، آخُبَرَنِي آبُو يُونُسَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى آبَا عَمْرِو، تُوفِّى سَنَةَ اثْنَتَيُنِ وَحَمْسِينَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى آبَا عَمْرِو، تُوفِّى سَنَةَ اثْنَتَيُنِ وَحَمْسِينَ

﴾ ابراہیم بن منذرحزامی فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈاٹٹٹ کی کنیت'' ابوعمرو'' تھی۔۵۲ہجری میں ان کا قال ہوا۔

5971 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا آبُو النَّصْرِ السَّحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِيُ هِشَامٌ الْعَابِدُ، حَدَّثِنِي عُبَادَةُ بُنُ نُسَيِّ، وَكَانَ عَامِلًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ عَلَى الْأَرُدُنِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَاسٍ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقَرَّجُوا عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقَرَّجُوا عَنِى اللَّهُ عَلَيْهِنَ فَهُو مُؤُمِنٌ، وَمَنُ لَّمُ عَنِى، فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: " يَا النَّهَا النَّاسُ، إِنَّ ثَلَاقًا عِنْدَكُمُ آمَانَةٌ مَنُ حَافَظَ عَلَيْهِنَ فَهُو مُؤُمِنٌ، وَمَنُ لَمُ عَنِى، فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: " يَا النَّهَا النَّاسُ، إِنَّ ثَلَاقًا عِنْدَكُمُ آمَانَةٌ مَنُ حَافَظَ عَلَيْهِنَ فَهُو مُؤُمِنٌ، وَمَنُ لَمُ عَنِى اللهُ عَلَيْهِ فَعُو مُؤُمِنٍ إِنْ قَالَ: صَلَّيْتُ وَلَمْ يُصَلِّ، وَصُمْتُ وَلَمْ يَصُمْ، وَاغْتَسَلُتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصُامٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْحُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْفَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمِلُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَسَلَمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْ

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن نبی عبدالملک بن مروان کی جانب سے اردن کے گورنر تھے،آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا،وہ لوگ ایک بزرگ کے قریب جمع تھے اوروہ بزرگ ان کوا حادیث سنا رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب بہنچا تولوگوں نے میرے لئے جگہ بنادی، میں نے سنا وہ شخ کہدرہے تھے: تین چیزیں تمہارے پاس امانت ہیں،جوان کی حفاظت کرے گا،وہ مومن ہیں ہے۔

Oوہ تخص جس نے نماز نہ پڑھی ہواوروہ کھے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔

🔾 وہتخض جس نے روز ہ ندر کھا ہواور کہے کہ میں نے روز ہ رکھا ہے۔

Oو ہ خص جس نے جنابت کا عنسل نہ کیا ہواور کہے کہ میں نے عنسل کرلیا ہے۔

عبادہ کہتے ہیں: میرے دائیں جانب سے کسی نے پوچھا: بیکون بزرگ ہیں؟ تو دوسرے مخص نے جواب دیا کہ بیرسول الله طالقیا کے صحالی حضرت عقبہ بن عامر جہنی طالقیا ہیں۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَهُو رَاهِبُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذِكُرُ مَقْتَلِهِ

حضرت حجر بن عدى و النه المنه المحالى اوران كى شهادت كا تذكره، آ بِعبادت كُر ارصحالى بين 5972 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثنا عَارِمٌ اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيّ، حَدَّتَنِى مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: اَرْسَلَنِى زِيَادٌ اللَّى حُجْرِ بْنُ الْفَصْلِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْاَدْبَرِ فَابَى انْ يَأْتِيدُ، ثُمَّ اَعَادَنِى النَّانِيَةَ فَابَى اَنْ يَأْتِيهُ قَالَ: فَارْسَلَ اللَّهِ، إِنِّى أَحَذِرُكَ بَنِ عَدِي وَيُقَالُ فِيْهِ: ابْنُ الْاَدْبَرِ فَابَى اَنْ يَأْتِيهُ، أَمَّ اَعَادَنِى النَّانِيَةَ فَابَى اَنْ يَأْتِيهُ قَالَ: فَارْسَلَ اللَّهِ، إِنِّى أَحَذِرُكَ اَنْ تَرْكَبَ مُعْدَازَ أُمُورٍ هَلَكَ مَنْ رَكِبَ صُدُورَهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5972 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیاد نے حضرت حجر بن عدی کی جانب ان کو بلانے کے لئے بھیجا،
ان کو''ابن اد بر'' کہا جاتا تھا۔ حضرت حجر نے آنے سے انکار کردیا۔ زیاد نے دوسری مرتبہ بھیجالیکن انہوں نے اس بار بھی آنے
سے منع کردیا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہ کہ کر بھیجا کہتم ایسے امور کی دم کے پیچھے پڑنے سے باز آجاؤ جن امور کے سینوں پر سوار
ہونے والے بھی ہلاک ہوگئے۔

5973 - حَدَّقَنَا آبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثنا آبُوُ كُرَيْبٍ، ثنا يَخْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عُلاثَةَ، قَالَ: رَآيُتُ حُجُرَ بُنَ الْآدُبَرِ حِينَ آخُرَجَ بِهِ زِيَادٌ اللَى مُعَاوِيَةَ، وَرِجُلاهُ مِنْ جَانِبٍ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5973 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ﴿ زیاد بن علاشہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت حجر بن ادبر کو دیکھا جب زیاد نے ان کو حضرت معاویہ کی جانب بھیجا۔
(ان کی کیفیت بیتھی کہ )ان کو اونٹ کے ساتھ ایک جانب باندھا گیا تھا اور ان کے پاؤں ایک جانب لٹک رہے تھے۔

5974 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوْيُهِ، ثِنا اِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " حُجُرُ بُنُ عَدِيٍّ الْكُنْدِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، كَانَ قَدْ وَفَدَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ الْجُمَلَ، وَصِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبَى سُفْيَانَ بِمَرْجٍ عَذْرَاءَ، وَشَهِدَ اللهِ عَبُدُ اللَّهِ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ قَتَلَهُ مَا مُصْعَبُ بُنُ الزُّبَيْرِ صَبُواً، وَقُتِلَ حُجُرٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَجُمْسِينَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5974 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں جمر بن عدی کِندی ڈاٹھٹا کی کنیت' ابوعبدالرحلٰن' تھی۔ آپ رسول الله مُاٹھٹا کی کنیت' ابوعبدالرحلٰن' تھی۔ آپ رسول الله مُاٹھٹا کی بارگاہ میں آئے تھے، جنگ قادسیہ، جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی ڈاٹھٹا کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ معاویہ بن ابوسفیان نے ان کومقام'' مرج عذراء'' پر شہید کیا ،ان کے دو بیٹے تھے، عبدالله اور عبدالرحلٰ ۔ان دونوں کومصعب بن عمیر نے باندھ کرشہید کیا تھا۔ حضرت جمر بن عدی ڈاٹھٹا ۲۵ ہجری میں شہید ہوئے۔

5975 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثنا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا آبِي، عَنِ

ابُنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " لَسَمَّا كَانَ لَيَالِى بَعْثِ حُجْرٍ اللَّى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَتَحَيَّرُونَ وَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ حُبُرِّ إَلَى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَتَحَيَّرُونَ وَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ حُبُرِّ أَفَا لَكَ خَبُرٌ أَهُ اللَّهُ عَمَرٌ وَهُوَ مُخْتَبِى ۚ فِي السُّوقِ، فَاَطُلَقَ حَبُوتَهُ وَوَثَبَ، وَانْطَلَقَ فَجَعَلْتُ اَسْمَعُ نَحِيبَهُ، وَهُوَ مُولًا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5975 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں جب حضرت حجر بن عدی والنظ کو حضرت معاوید کی جانب بھیجاجار ہاتھا،لوگ بہت حیران مجے اور پوچھتے مجے کہ حجر کا قصور کیا ہے؟ پیز مرحضرت عبداللہ بن عمر فاجھ کا تک پینچی، وہ اس وقت بازار میں کسی جگہ روپوش مجے، آپ نے روپوش ختم کی اورلوگوں کے درمیان آگئے۔جب وہ واپس جارہے تھے تومیں ان کی پھوٹ پھوٹ کررونے کی آوازیں من رہاتھا۔

5976 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثنا الْهَيْتُمُ بُنُ حَلَفٍ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبُى اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي عَلَى بَيْعَتِى لَا أَقِيْلُهَا، وَلَا اَسْتَقِيْلُهَا سَمَاعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ

#### (التعليق - من تلحيص اللهبي) 5976 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: میں نے حضرت حجر بن عدی ڈاٹٹ کو دیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اورلوگوں کو گواہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے خبر دارا میں اپنی بیعت پر قائم ہوں، نہ میں نے اس کوتو ڑاہے اور نہ تو ڑنے کی خواہش رکھتا ہوں۔

5977 - حَذَّتَنَا اَبُو السَّحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِلسَّحَاقَ النَّقَفِيَّ، ثنا الْمُفَضَّلُ بَسُ غَسَّانَ الْعَلَابِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، وَهِ شَامٌ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ بِشُرِ بُنِ عَبْدِ الْحَضْرَمِيّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ زِيَادٌ بِحُجْرِ بُنِ عَدِيِّ إِلَى مُعَاوِيَةَ اَمَرُ مُعَاوِيةُ بِحَبْسِهِ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: مَرُجُ عَذْرَاءَ ، ثُمَّ السَّتَشَارَ النَّاسَ فِيهِ بَعَكُوا يَقُولُونَ: الْقَتْلُ الْقَتُلُ. قَالَ: فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسَدِ الْبَجَلِيُّ فَقَالَ: " يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، انْتَ وَالْعَفُولُ وَنَ: الْقَتْلُ الْقَتُلُ قَالَ: فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسَدِ الْبَجَلِيُ فَقَالَ: " يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، انْتَ رَعِيْتِهُ " قَالَ: اَصَبْتَ، وَإِنْ عَفُوتَ قُلْنَا: اَحْسَنْتَ وَالْعَفُولُ النَّاسُ عَنْ وَإِلَٰ عَفُوتَ قُلْنَا: اَحْسَنْتَ وَالْعَفُولُ اللَّهُ بُنُ ذَيْدِ اللَّهُ مَنْ وَيْلِهِ اللَّهُ وَكُنُ رَاعٍ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ " قَالَ: فَتَفَرَقَ النَّاسُ عَنْ قَوْلِهِ

﴿ بشربن عبدالحضر می کہتے ہیں: جب زیاد نے حضرت جمر بن عدی کو حضرت معاویہ کی جانب بھیجا تو معاویہ نے ان کوایک جگہ پر قید کرنے کا حکم دیا،اس جگہ کو' مرج عذراء'' کہا جاتا ہے۔اس کے بعدلوگوں سے ان کے بارے ہیں مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ان کوئل کریں، ان کوئل کریں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زید بن اسد بحلی اٹھ کر کھڑ ہے ہوئے ، اور بول کہنے ایس اور ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہماری بنیاد ہیں اور ہم آپ کے ستون ہیں۔ اگر آپ مزادیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بہت بردی نیک اگر آپ معاف کردیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بہت بردی نیک کے اور معاف کرنا ہی تقوی کے قریب ترہے۔ اور ہر ذمہ دارسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ راوی کہتے

تیں: حضرت عبداللہ بن زید بن اسد کے میا کہتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5978 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ البوحد فرائے ہیں: ہدیہ نافیاض اعور کو کم دیا گیا کہ جربن عدی کو تل کردو، وہ اپنی تلوار لے کران کی جانب برھا، تو حضرت جربر کیکی طاری ہوگئ، ہدیہ بن فیاض نے کہا: کیا تم یہ دعوی نہیں کیا کرتے سے کہم موت سے تہیں گھراتے ہو؟ تاکہ ہم تجھے چھوڑ ویں۔ حضرت جرنے کہا: میں کیول نہ گھبراؤں کہ جھے کھودی ہوئی قبرنظرا آرہی ہے، جھے بکھرا ہواکفن وکھائی دور ہوئی قبرنظرا آرہی ہے، جھے بکھرا ہواکفن وکھائی دور ہوئی قبرنظرا آرہی ہوئی نظرا آرہی ہے۔ اور خداکی قتم! میں وہ بات ہر گزنہیں کہ سکتا جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کردے۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد ہدیہ بن فیاض نے ان کو شہید کردیا۔ یہ واقعہ شعبان کے مہینے میں اھ جری کا ہے۔ کردے۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد ہدیہ بن فیاض نے ان کو شہید کردیا۔ یہ واقعہ شعبان کے مہینے میں اھ بھری کا ہے۔ کو تعالی کو نارا کو تعالی کو ناز کو تعالی کو ناز کی کو ناز کر ناز کو ناز کر ناز کو ناز کو ناز کو ناز کر ناز کی ناز کو ناز کر ناز کو ناز کر ناز کو ناز کر ناز کو ناز کر ناز کر ناز کو ناز کر ن

التعليق - من تلخيص الذهبي) 5979 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ محمد بن سیرین فرمات میں جھنرت جحربن عدی ڈٹائٹانے فرمایا: تم میراخون نہ دھونا ،اور نہ ہی میری بیڑیاں اتارنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں فن کرنا ، کیونکہ کل ہماری ملاقات اپنے نظریئے پر قائم رہتے ہوئے ہوگی۔

5980 - حَـدَّثَنَـنَا آبُـوُ عَـلِـيٍّ مَـخُلَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثنا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا حَرْمَلَةُ بُنُ قَيْسٍ النَّخِعِيُّ، حَدَّثِنِى آبُو زُرُعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ: مَا وَفَدَ جَرِيرٌ قَطُّ اِلَّا وَفَدْتُ مَعَهُ، وَمَا دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اِلَّا دَخَلْتُ مَعَهُ، وَمَا دَخَلْنَا مَعَهُ عَلَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ قَتْلَ حُجْرِ بُنِ عَدِيٍّ قَدَّ اِلَّا وَفَدْتُ مَعَهُ، وَمَا دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ اِلَّا دَخَلْتُ مَعَهُ، وَمَا دَخَلْنَا مَعَهُ عَلَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ قَتْلَ حُجْرِ بُنِ عَدِيٍّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5980 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوزرعہ بن عمرو بن جربر فرماتے ہیں: جربر جب بھی سفر پر گئے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں۔اوروہ جب بھی معاویہ کے پاس گئے، حضرت حجر بن عدی واللہ معاویہ کے پاس گئے، حضرت حجر بن عدی واللہ اللہ کے بیاں گئے، حضرت حجر بن عدی واللہ کے تقل کا تذکرہ ضرور ہوا۔

5981 - حَدَّثَنِيْ عَلِيٌ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

الْبَغَوِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، اَنَّ زِيَادًا، اَطَالَ الْخُطْبَة، فَقَالَ حُجُرُ بُنُ عَدِي: الصَّلاةُ فَمَضَى فِى خُطْبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: الصَّلاةُ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَصَى، وَضَرَبَ النَّاسُ بِايَدِيهِمُ إِلَى الْحَصَى، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ كَتَبَ فِيهِ إلى مُعَاوِيَة فَكَتَبَ مُعَاوِيةُ: اَنُ سَرِّحُ بِهِ إِلَى فَسَرَّحَهُ النَّهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُعَلِيهِ مَلَا مَعُولِيةً فَكَتَبَ مُعَاوِيةً: اَنْ سَرِّحُ بِهِ إِلَى فَسَرَّحَهُ النَّهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُعَلِيهِ مَلَا مَعُولِيةً فَكَتَبَ مُعَاوِيةً فَكَتَبَ مُعَاوِيةً فَكَتَبَ مُعَاوِيةً فَكَتَبُ مُعَاوِيةً فَامَرَ بِقَيْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ: وَامِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ: وَامِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ، وَلَا السَّقِيلُكَ، فَامَر بِقَتْلِهِ، فَلَمَ بِقَتْلِهِ، فَلَمَ اللهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُعْلِقُوا عَنِى مُنَاءَ مُعَوْلِي فَلَى اللَّهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعْلِقُوا عَنِى مُعَامِلُهُ وَاللَهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُطْلِقُوا عَنِى مُعَامِلُهُ وَلَى مَعْمَلُوا عَنِى مُعَامِلُهُ وَلَا لَهُ مِسَلَمُ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ عَلَى الشَّهِيدِ ذَكَرَ حَدِيْتَ حُجُرَ

ہشام کہتے ہیں جمعہ بن سیرین سے جب بھی شہید کے بارے میں پوچھاجا تا تو آپ حضرت حجر ڈاٹٹؤوالا واقعہ سایا کرتے تھے۔

5982 - حَدَّثَنَا آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ الْعَسُقَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينِ الْمُسَمَّامِيُّ، ثَنَا عَبَادُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مَخُشِيُّ بُنُ حُجُرِ بُنِ عَدِيّ، عَنْ آبِيهِ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: آئُ يَوْمٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَآئُ بَلَدٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَآئُ بَلَدٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ: فَآئُ بَلَدٍ هِلَا اللَّهُ مَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هِلَا كَحُرْمَةِ شَهْرٍ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَآمُوالْكُمْ وَآعُرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هِلَا كَحُرْمَةِ شَهْرٍ؟ قَالُوا: يَعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوانَ فَالُوا: فَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

5982: مسند الحارث - كتاب الحج باب الحطبة في الحج - حديث: 381 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه الحارث حريث بن زيد بن ثعلبة الانصاري - حجير ابو محشى عديث: 3488 ﴿ ﴿ خَضْ بِن جَرِ بِن عَدَى این والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: یہ کون سادن ہے؟ لوگوں نے کہا: حرمت والا دن ہے۔ آپ نے پوچھا: بیشہر کون ساشہر ہے؟ لوگوں نے کہا: حرمت والاشبر ہے۔ آپ مُثَاثِیْمُ نے پوچھا: یہ کون سامہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا: حرمت والامہینہ ہے۔ تو آپ مُثَاثِیْمُ نے فر مایا: تمہارے خون اور تمہارے عن سامہینہ کے دن کی حرمت ہے، جیسے اور تمہارے عن تیں تم پرای طرح حرام ہیں، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے، جیسے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم میں سے جولوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو چاہئے کہ یہ با تیں ان لوگوں تک بھی پہنچادیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو چاہئے کہ یہ با تیں ان لوگوں تک بھی پہنچادیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو جاہے کہ یہ با تیں ان لوگوں تک بھی پہنچادیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو جاہے کہ یہ باتیں مارتے بھرو۔

5983 - سَمِعْتُ اَبَا عَلِيّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ قُتَيْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بُنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ قُتَيْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَقُوبَ، يَقُولُ: فَدَ اَدُرَكَ حُمْرُ بُنُ عَدِيّ الْجَاهِلِيَّةَ، وَاكَلَ الدَّمَ فِيْهَا، ثُمَّ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْهُ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْجَمَلَ، وَصِفِّيْنَ، وَقُتِلَ فِي مُوالَاةٍ عَلِيّ

﴿ ﴿ ابراہیم بن یعقوب فرماتے ہیں گہ حضرت حجربن عدی والنظائے نامنہ جاہلیت بھی پایا، اس زمائے میں خون بھی کھایا، پھر رسول الله منافی اللہ علی علی اللہ علی الل

5984 - أخُبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابِ الْعَبُدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمْدُ بُنُ عَبِيدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَرُوَّانَ بْنِ الْمُحَكَمِ، قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَالِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ: يَا مُعَادِيَةُ، قَتَلُتُ حُجْرًا الْمُحَكَمِ، وَفَعَلْتَ الَّذِى فَعَلْتَ وَذَكَرَ الْحِكَايَةَ بِطُولِهَا "

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب، مروان کابی بہان نقل کرتے ہیں (مروان کہتاہے آلہ) میں حضرت معاویہ کے ہمراہ اُمّ المونین حضرت عائشہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُمّ المونین نے کہا: تونے حجر بن عدی اوران کے ساتھیوں کو آل کیا ہے اور ان کے ساتھ تم نے بہت زیاد تی کی ہے، اس کے بعدراوی نے پوراقصہ بیان کیا ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت عمران بن حصین خزاعی را النیز کے فضائل

5985 - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا هُشَیْمٌ، ثَنَا اَبُو بِشُرِ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ زِیَادٌ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ: یَا اَبَا نُجَیْدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا هُشَیْمٌ، ثَنَا اَبُو بِشُرِ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ زِیَادٌ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ: یَا اَبَا نُجَیْدٍ مَنْ مَعْدِی مُنَا هُمُ مُنَا اَبُو بِشُرِ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةً عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ بِشُرِهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

💠 💠 معاویه بن قره فرماتے ہیں کہ زیاد نے حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹٹو کو' ابونجید'' کہہ کر پگارا۔

5986 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَطَّةَ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَلْفِ بْنِ عَبْدِنَهِمِ بْنِ حُزْمَةَ بْنِ جَهْمَةَ بُنِ غَاضِرَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَلْفِ بْنِ عَبْدِنَهِمِ بْنِ حُزْمَةَ بْنِ جَهْمَةَ بُنِ غَاضِرَةَ

وَيُكَنَّى آبَا نُجَيْدٍ، اَسْلَمَ قَدِيمًا هُوَ وَاَبُوهُ وَأَخْتُهُ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَوَاتٍ، وَلَمْ يَزَلُ فِى بِلادِ قَوْمِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَنَزَلَ بِهَا إِلَى اَنْ مَاتَ بِهَا، وَوَلَدُهُ بِهَا، وَتُوُقِّى عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِالْبَصْرَةِ قَبْلَ زِيَادٍ بِسَنَةٍ، وَتُوقِّى زِيَادٌ سَنَةَ خَمْسِ وَجَمْسِينَ

﴿ ﴿ حُمِدِ بن عَمرِ نِهِ ان كانسِ يول بيان كيا ہے'' عمران بن حقين بن عبيد بن خلف بن عبدتم بن جمه بن عاضرہ'' ان كى كنيت'' ابونجيد'' تھی۔آپ کے والد اورآپ كی بہن بہت پہلے پہل اسلام لائے تھے،اوررسول الله مُلَّالَّةُ مَا کُلُونَ ان كى كنيت'' ابونجيد' تھی۔آپ کے والد اورآپ كی بہن بہت پہلے پہل اسلام لائے تھے،اوررسول الله مُلَّالِّهُ الله مُلَّالِ ابْنِي قوم کے علاقے میں ہی رہے، پھر بھرہ میں منتقل ہوگئے اورا پنے اہل محمراہ تمام غروات میں شرکت بھی كی۔آپ مسلسلِ ابنی قوم کے علاقے میں ہی رہے، پھر بھرہ میں شرکت بھی کی۔آپ مسلسلِ ابنی قوم کے علاقہ میں دیاد کی حکومت آنے سے ایک سال پہلے ۵۰ جمری میں فوت ہوئے۔

5987 - حَـدَّقَنِـى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِنَهِمٍ الْخُزَاعِيُّ بِالْبَصُرَةِ سَنَةَ عَبُدِاللَّهِ النَّبَيْرِيُّ، قَـالَ: مَاتَ آبُو نُجَيْدٍ عِمُرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ بُنِ خَلَفِ بُنِ عَبْدِنَهِمٍ الْخُزَاعِيُّ بِالْبَصُرَةِ سَنَةَ الْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ

﴾ الله مصعب بن عبدالله زبیری فرمات بین که ابونجید عمران بن حقین بن خلف بن عبدتهم خزاعی کا نقال ۵۲ ججری کو بصره میں ہوائے

5988 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَابِ، ثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَ مَشُ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَلَهَ خَلْتُ الْمَسْجَدَ، فَإِذَا شَيْخٌ مُسْتَنِدٌ إلى الْبَصْوَةِ فَلَهَ خَلْتُ الْمَسْجَدَ، فَإِذَا شَيْخٌ مُسْتَنِدٌ إلى السُّوْنَةِ يُحَدِّدُ تُ يَقُولُ وَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلُونَ الشَّهَادَةَ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ هَذَا يَلُونَهُمْ، ثُمَّ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5988 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمَالَ بِن بِيافِ فَرِمَاتِ مِينَ كَهُ مِينَ بِصِرِهُ كَيَا اورو ﴾ لَي متجد مين داخل ہوا توايک بزرگ ستون کے ساتھ ځيک لگائے حدیث شریف بیان کررہے تھے کہ رسول الله من گلائے نے ارشاد فر مایا: سب سے بہترین زمانہ میرا ہے،اس کے بعدوہ جو بن جو بن جو مین زمانے سے متصل ہے، پھر اس کے بعدا پیے لوگ آئیس گے جو بن مائے گوائی دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تولوگوں نے بتایا کہ بید صفرت عمران بن حصین شائع ہیں۔

ﷺ کی مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مینانیا اورامام مسلم اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مینانیانے اس ونقل ہیں کیا۔

5989 - أَخْبَرَنِي ٱبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْفَضْلُ

بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو قُتُيْبَةَ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ زِيَادًا، اَوِ ابْنَ زِيَادٍ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سَاعِيًا، فَحَاءَ وَلَمْ يَرُجعُ مَعَهُ دِرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ ايْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ اَرْسَلَتْنِي ؟ اَحَذُنَاهَا كَمَا كُنَّا نَصْعُهَا عَلَى عَهْدِ نَاخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَصَعْنَاهَا فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى كُنَّا نَصَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذّهبي) 5989 - صحيح

﴿ ﴿ ابراہیم بن عطاء اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ زیاد یا ابن زیاد نے حضرت عمران بن حصین بڑاتی کوئیکس وصول کرنے کے لئے بھیجا، وہ جب لوٹ کرآئے توان کے پاس ایک درہم تک نہ تھا، حضرت معاویہ بڑاتی نے پوچھا: مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: کیاتم نے مجھے مال کے لئے بھیجا تھا؟ ہم نے اس حساب سے لیا ہے جس حساب سے رسول اللہ مٹائیڈی کے زمانے میں اس مخرج کیا کرتے تھے۔ زمانے میں لیا کرتے تھے اورانہی مقامات برخرج بھی کردیا ہے جہاں رسول اللہ مٹائیڈی کے زمانے میں ہم خرج کیا کرتے تھے۔ کا کہاں کی کو ایک میں کیا۔

5990 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، اَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، اَنَا اَبُوُ بِشُورٍ، عَنَ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ مِنُ اَشَدِّ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5990 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

الله معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹۂ کا شاررسول الله مٹاٹٹیئر کے ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو عبادت میں بہت مگن رہا کرتے تھے۔

5991 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْسِلِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: مَا قَدِمَ اَحَدُّ الْبَصُرَةَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُضُلُ عَلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5991 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان میں حضرت عمران بن حصین رہاتے ہیں: بھرہ میں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں حضرت عمران بن حصین رہائیؤے زیادہ صاحب فضل کوئی نہیں ہے۔

5992 - حَدَّثَنَا آبُوْ زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِیُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ، فَمَا اتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ الَّا يُنَاشِدُ الشِّعْرَ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5992 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

ان ہردن ہے مطرف بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹٹ کے ہمراہ بھرہ سے کوفہ کی جانب نکلے،آپ ہردن شعر گنگناماکرتے تھے۔

5993 - آخُسَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ آبِيهِ، اَنَّ نَاقَةً لِنُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَمَيَتُ، وَعِمْرَانُ مَرِيضٌ، فَتَاذَّى بِهَا، فَلَعَنَهَا عِمْرَانُ فَخَرَجَ نُجَيْدٌ وَهُوَ يَشْيَرُجِعُ، وَكَانَتُ نَاقَتُهُ تُعْجِبُهُ فَقِيْلَ لَهُ: مَا لِكَ؟ فَقَالَ: لَعَنَ آبُو نُجَيْدٍ نَاقَتِى، فَمَا لَبَكَ إِنَّا قَلِيلًا حَتَّى انْدَقَ عُنْقُهَا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5993 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن عطاء بن الی میمونہ اپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نجید بن عمران بن حصین کی اونٹن گر بڑی، اس وقت عمران بن حصین مریض تھے، ان کو اس اونٹن ہے تکلیف بینی ہو خصرت عمران نے اونٹن پر بعنت کی ۔ پھر حصرت عمران اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، یہ اونٹنی نجید کو بہت پندھی ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریثان ہیں؟ تو انہوں نے کہا: کہ (والد صاحب) ابونجید نے میری اونٹنی پر بعنت کی ہے۔ ابھی زیادہ دینہیں گزری تھی کہ اس اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی۔

5994 – آخُبَرَنِی آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِیُّ، ثَنَا الْوَلِیدُ بُنُ شَجَاعِ السَّکُونِیُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ اَبِی التَّیَّاحِ، عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِاللّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ بُنُ شُجَاعِ السَّکُونِیُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُصَیْنِ، آنَهُ قَالَ: "اعْلَمْ یَا مُطرِّفُ آنَهُ عَالَى عِنْدَ رَاسِی، وَعِنْدَ الْبَیْتِ، وَعِنْدَ بَابِ الْحَلَمْ یَا مُطرِّفُ آنَهُ عَادَ اِلَیَّ الَّذِی کُنْتُ اَفْقِدُ، اکْتُمُ الْحِجْرِ، فَلَمَّا اکْتَوَیْتُ ذَهَبَ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَرِءَ كَلَّمَهُ، قَالَ: اعْلَمْ یَا مُطرِّفُ آنَّهُ عَادَ اِلَیَّ الَّذِی کُنْتُ اَفْقِدُ، اکْتُمُ عَلَیْ یَا مُطرِّفُ حَتَّی اَمُوتَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5994 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مطرف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رفائظ نے فرمایا: اے مطرف! جان لوکہ فرشتے میرے سرکے پاس مجھ پرسلام بھیجتے تھے، بیت اللہ کے پاس بھی اور باب الحجر کے پاس بھی۔ جب مجھے داغ لگا تو یہ معاملہ ختم ہوگیا بھر جب میرازخم درست ہوگیا تواے مطرف میری زندگی میں میرایہ راز بھی کئی ہے نہ کہنا۔

5995 - اَخُيَرَنِيْ آبُو الْمَحَيَّنِ مُحَمَّدُ بُنْ عِلِيِّ بْنِ بُكَيْرٍ الْعَدْلُ، ثَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْمَحَلِيُّ، ثَنَا عَفَّالُ عَلَىٰ وَكُوجِي بُنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَيَّنٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرُجِي بُنُ الْالْعُرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَيَّنٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرُجِي بِنُ الْاَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَيَّنٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرُجِي بِنَ الْاَعْرَجِي مُنْذُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِذَا تَحْدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5995 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضرت عَمران بن حَمين وَالْمُؤَفِر ماتے بیں کہ میں نے جب سے رسول الله مَالَیْوَ اُمَّ کی بیعت کی ہے، اس وقت سے آج تک اپنے دائیں ہاتھ سے بھی اپنی شرمگاہ کونییں چھوا ( کیونکہ یہ ہاتھ رسول الله مَالَیْوَ اُلَّهِ کَا تھا ) 6996 – حَدَّفَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیم بُنِ الْفَصْلِ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِیُّ، ثَنَا سَوَّارُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَدَّبُ رَیُّ اَنَّ یَحْیَ بُنُ سَعِیدِ، حَدَّثِنی حُمَیْدٌ، ثَنَا رَافِعُ بُنُ سَحْبَانَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَی عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْن وَهُو فِی الْمَعَدِ، حَدَّثِنی حُمَیْدُ، قَنَا رَافِعُ بُنُ سَحْبَانَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَی عِمْرَانَ بُنَ حُصَیْن وَهُو فِی

الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِى حُمَيْدٌ، ثَنَا رَافِعُ بُنُ سَحْبَانَ، آنَّ رَجُلًا آتَى عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهُوَ فِى مَجْلِسٍ ثَلَاثًا، فَقَالَ: اِثْمٌ لَزِمَهُ وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَاتُهُ، فَانْطَلَقَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِآبِي مُوسَى يُرِيدُ عَيْبَهُ، فَقَالَ آبُو مُوسَى: آكُثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ آبِي نُجَيْدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5996 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ رافع بن حبان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمران بن حصین ﴿ اللّٰهُ کے پاس آیا، اس وقت حضرت عمران ﴿ اللّٰهُ محبد میں سے ، اس نے کہا: ایک آ دمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔حضرت عمران بن حصین ﴿ اللّٰهُ نَا مُعَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰم

ذِكُرُ مَنَاقِبِ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَآخِيهِ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ

حضرت فضاله بن عبيد انصارى اوران كے بھائى زيد بن عبيد الله الله بن عبيد الله الله بن عبيد الله بن نَميْرٍ، 5997 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ ابْو مُحَمَّدٍ: فَضَالَةُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ النَّاقِدِ بُنِ صُهَيْبِ بُنِ جَحْجَبَا بْنِ كُلُفَةَ بْنِ عَوْفٍ الْاَنْصَارِيُّ، وَامُّهُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْجُلاحِ، مَاتَ بِدِمَشُقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ، وَفِيْهَا مَاتَ اَحُوهُ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَيُقَالُ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ

﴿ ﴿ وَمِ بِن عبدالله بِن مُمِر نِ ان كانسب يوں بيان كيا ہے' ابو محد فضالہ بن عبيد بن ناقد بن صهيب بن جَجَا بن كلفه بن عوف انصارى'' ـ ان كى والدہ محمد بن عقبہ بن احجہ بن جلاح كى بيثى بيں \_ آپ كا انقال ٥٣ جرى كو دشق ميں ہوا ـ و بيں پر ان كے بعائى زياد بن عبيد كا ابھى انقال ہوا ـ بعض مؤخين كا كہنا ہے كہان كے بعائى كا انقال ان سے ايك سال بعد ہوا ـ

5998 - فَحَدَّثَنِي اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: " مَاتَ زِيَادُ بُنُ عُبَيْدٍ اَحُو فَضَالَةَ بُن عُبَيْدٍ بِالْكُوْفَةِ، وَدُفِنَ بِالثَّوَى، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا الْمُغِيْرَةِ، فَرَثَاهُ حَارِثَةُ بُنُ بَدْرٍ فَقَالَ:

عِنْدَ الشَّوِيَّةِ يُسْقَى فَوُقَهُ الْمَوْرُ

صَــلَّــى الْبِالَــة عَلَــى قَبُـر وَطَهَـرَهُ

زَفَّتُ النِّهِ قُسرَيُ شُ نَعُسَ سَيِّدِهَا ابَسا السَّمُعِيُّ رَوَ وَالسَّدُّنَيَسا مُ فَحَعةٌ قَسدُ كَسانَ عِنْدَكَ لِلْمَعُرُوفِ مَعُرِفَة وَكُنْتَ تَعُشَى وَتُعْظِى الْمَالَ مِنْ سَعَةٍ وَالنَّاسُ بَعُدَكَ قَدْ حَفَّتُ حُلُومُهُم

فَ الْسَجُودُ وَالْحَزُمُ فِيْسِهِ الْيَوْمَ مَ قَبُودُ وَإِنَّ مِسْ عُسرٌ وَالسَلُّنُيسَا الْسَمَغُرُودُ وَكَسَانَ عِسْدَكَ لِسَلْسَكُورَاءِ تَسْكِيرُ إِنْ كَسَانَ بَسَابُكَ اَصْحَسَى وَهُو مَحْجُودُ كَسَانَ بَسَابُكَ اَصْحَسَى وَهُو مَحْجُودُ كَسَانَهَسَا نُسِبَحَتْ فِيْهَا الْعَصَافِيرُ

﴾ ﴿ ابراہیم بن لیقوب جوز جانی فرماتے ہیں: فضالہ بن عبید ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَفِرت زیاد بن عبید ﴿ اللَّهُ كَا كُوفِه میں انْ كُوفِه اللَّهِ عَلَى انْ كَامِر ثیبہ كہتے ہوئے اشعار كہے جن كا انتقال ہوا،مقام تو كى میں ان كو وفن كیا گیا۔ ان كى كنیت ابومغیرہ تھى۔ حارثہ بن بدرنے ان كامر ثیبہ كہتے ہوئے اشعار كہے جن كا مفہوم بیہ ہے۔

الله تعالی مقام تؤی مین اس کی قبر بادسیم کے ساتھ رحمتوں کی بر کھا برسائے اوران کوخوب پاک کردے

🔾 قریش اینے سرداری میت سنوار کراس مقام میں لے گئے ہیں، آج جودو کرم کامنیع اُس شہر میں وفن کردیا گیا۔

🔾 میری مراد'' ابومغیرہ'' ہے۔اس کی اچا تک موت کی خبر دنیا کولی ،اور پیجی دنیا کے دھوکوں میں ہے ایک دھوکا ہے۔

🔾 اے ابومغیرہ! تیرے پاس نیکیوں کی پہچان تھی اور تیرے پاس برائی کوکوئی جانتا ہی نہیں تھا۔

🔿 تیرادرواز ہ بندبھی ہو،تب بھی توسب کوجھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔

🔾 اے ابومغیرہ! تیرے بعدلوگوں کے حوصلے پت ہوگئے ہیں، یوں گتا ہے جیسے چڑیوں نے گھونسکے بنا لیتے ہوں۔

ذِكُرُ مَنَاقِبَ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

# حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبكرصديق راي الأهاك فضائل

999 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا اللهُ عُبُدَ الْعُزَّى، آبُو عُبَدُ الْعُزَى، فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ

﴾ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی فر ماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق طاقعہا کا نام زمانہ جاہلیت میں''عبدالعزیٰ'' تھا۔ رسول اللّه مَانِیَّا بِمُ نِے ان کانام''عبدالرحمٰن''رکھا۔

6000 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَى مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ السَّرِّحْمَنِ بُنُ اَبِى بَكْرٍ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، وَقِيْلَ: اَبَا مُحَمَّدٍ، وَاُمَّهُ أُمُّ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ السَّرِّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ اَسْلَمَتُ، أُمُّ رُومَانَ وَحَسُنَ اِسْلامُهَا عَائِشَةَ أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرٍ بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بُنِ عَبْدٍ مَنَافٍ اَسْلَمَتُ، أُمُّ رُومَانَ وَحَسُنَ اِسْلامُهَا "وَقَالَ فِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ الى امْرَاةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ فَلْيَنْظُرُ الى أُمِ

رُومَانَ تُوُقِّيَتُ أُمُّ رُومَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ"

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہ کا کینیت' ابوعبدالله' تھی۔ بعض مؤرثین کا کہنا ہے کہ ان کی کنیت' ابوحمہ' تھی۔ ان کی اور حضرت عائشہ رہ کا کہنا ہے کہ ان کی کنیت عامر بن عویمر بن عبدتم س بن عبد مناف ہیں، آپ مسلمان ہوگئی تھیں۔ رسول الله مثالیۃ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جوشخص حورتین کو دیکھنا جا ہتا ہووہ اُم رومان کو دیکھے لے۔ اُمّ رومان ۲ ہجری کو ماہ ذی الحج میں فوت ہوئیں۔

6001 - آخُبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، آنَا الْمَعْمَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بَكْرِ بْنَ آبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: كَانَ اسْمُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي شَيْبَةَ الْعُزَّى، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَيُكَنَّى كَانَ اسْمُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي بَكْرٍ عَبُدَ الْعُزَى، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَيُكَنَّى ابْدُ عَمْرُ لَيْلَى بِنْتَ الْجُودِيِّ حِينَ فَتَحَ دِمَشُقَ، وَكَانَ لَهَا عَاشِقًا

﴿ ﴿ معمری کہتے ہیں: ابو بکر ابن ابی شیبہ فر مایا کرتے تھے کہ حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر جی کا اصل نام''عبد العزیٰ' تھا، رَّ مول اللّٰه عَلَیْتِ اِنْ کا نام''عبد الرحمٰن'' رکھا۔ اور ان کی گئیت''ابوجمہ''تھی۔ آپ فتح دمشق میں شریک تھے۔ حضرت عمر جانتی نے کیلی بنت جودی نہیمت کے طور بران کوعطافر مائی۔ آپ اُس سے بیار کرتے تھے۔

6002 - حَدِدَّ ثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّتَنِي عُمَيْرُ بُنُ إِسُحَاقَ الْإِمَامُ، وَعَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُدَمَيٰ فِي الْخَدَلُ عَبُدُ الْحُدَمَيٰ فِي الْخَدَمِي الْعَسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِی عَبُدُ السَّحْمَنِ بُنُ اَبِی بَکُو الصَّامِ فِی رَکُبٍ مِنْ اَهْلِ مَکَّةَ يَمْتَارُونَ، فَاتَوُا امْرَاةً يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى فَرَاوُا مِنْ هَيْئِتِهَا وَجَمَالِهَا، فَرَجَعَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي بَكُو وَهُو يُشَيِّبُ بِهِا:

تَدَدَّكُ رُثُ لَيُسلَّى وَالسَّمَاوَةَ دُونَهَا مِن مَا لَا بُنَةِ الْجُودِيِّ لَيُلَى وَمَالِيَا

وَإِنِّكَ أُعَلَى اطْسَى قُبْلَلَةً حَسَارِيْتَةً مِنْ الْمُحَوَّابِيَسَا

فَلَوَّا كَانَ زَمِّنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، وَافْتَتَحَ الشَّامَ آصَابُوهَا فِيْمَا آصَابُوا مِنَ السَّبْي، فَكَلَّمَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ فِيْهَا خَالِدًا، فَكَنَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ آبُو بَكْرٍ عَعْطُونَهَا إِيَّاهُ فَيَالِيَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6002 - سكت عنه الذهبي في التلخيص برزررك

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ بِن زِبِيرِ فِرِ مَا يَتِي مِينِ كَهُ حَضِرَت عِيدِالِرَحِينِ بِن ابِي بَرَصِد يق وَقَالِهَا اللَّ مَهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

المین نے ساری رات اس کو یاد کیا، جودی کی بٹی لیلی کے ساتھ سے میراکیسارشتہ قائم ہوگیا ہے۔

حضرت خالد بن ولید ولا و الله علی شام فتح ہوااور قید یوں میں لیل بھی آئی، حضرت عبدالرحل ابن الی بکر ولا اللہ عن حضرت خالد بن ولید سے اس سلسلہ میں بات چیت کی تو حضرت خالد بن ولید ولا اللہ عن اللہ عن حضرت الو بکر ولا اللہ عا جانب خط لکھا (اوراجازت ما نگی) حضرت ابو بمرصدیق ڈٹاٹٹڈنے جوابی مکتوب میں فرمایا: کہ عبدالرحمٰن کو کیلیٰ عطا کردو۔

2003 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدُ بُنِ الْبَرَاءِ، اَنْبَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الْمَصَدِينِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ اَبِي بَكْرٍ، فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ هَاجَرُوا ٓ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الْفَتْح

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6003 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ على بن زید بن جدعان فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرقریثی جوانوں کی اس جماعت میں تھے جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تھے۔

6004 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَّ اللهُ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ فِى الشِّرُكِ حَتَّى شَهِدَ بَدُرًا مَعَ عُسَمَ وَ قَالَ: وَعَبُدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِيْقِ لَمُ يَزَلُ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ فِى الشِّرُكِ حَتَّى شَهِدَ بَدُرًا مَعَ الْسُمُ مُسِرِكِينَ، وَدَعَا اِلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ اللهِ اَبُوهُ اَبُو بَكْرٍ رَضِى الله عَنهُ لِيُبَارِزَهُ، فَذَكَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَابِي بَكُرِ: مَتِّعْنَا بِنَفُسِكَ

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرمات بین: اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر رہا ہا بی قوم کے مشرکانہ دین پرقائم تھے، آپ مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، آپ نے جنگ کے لئے مدمقابل کو پکارا، تو حضرت ابو بکر رہا ہوان کے ساتھ ہمیں فائدہ دو۔ اسلامی کو بیان کو یاد آیا کہ رسول اللہ منا ہوئے نے حضرت ابو بکر کوفر مایا تھا کہتم اپنی جان کے ساتھ ہمیں فائدہ دو۔

ثُمَّ إِنَّ عَبُدُ الرَّحُمَنِ اَسُلَمَ فِي هُدُنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللَّهِ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ فِي إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ لِعَبُدِ الرَّحُمَنِ وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ اَبُو عَتِيقٍ، وَيُقَالُ لِوَلَدِهِ بَنُو اَبِى عَتِيقٍ

پھر حضرت عبدالرمن والنيئ حديبيہ كے موقع بر مسلمان ہو گئے۔ ان كى كنيت ''ابوعبداللہ'' تھى۔ حضرت معاویہ بن ابوسفیان والنون كا مارت میں ۵۳ ہجرى كوان كا انتقال ہوا۔ حضرت عبدالرحمٰن والنظ كا ایك بیٹا تھا جس كو' ابوعتیق' كہا جاتا تھا۔ اوراس كى اولا دوں كو' بنوانى عتیق' (ابوعتیق كى اولا دیں) كہا جاتا تھا۔

6005 - آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيِّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ لِآبِي الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ لَآبِي الْمَبَارَكِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ لَآبِي اللهِ بُنُ اللهُ عَنْدُ وَاللهِ بُنُ اللهُ عَنْدُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6005 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ الوب فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بمر ﷺ عضرت ابو بمرصد لیں بھا اباجان جنگ احد میں میں نے کی مرتبہ آپ سے چٹم پوشی کی۔ (اور آپ کواپنے وار سے بچایا) حضرت ابؤ بکر ٹاٹھؤنے فرمایا: کیکن اگر میں مجھے و کھے لیتا تو میں تیرے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتا۔

6006 - اَخْسَرَنِي اَحْسَمُدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطِ، قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي بَكْرٍ فُجَاءَةً، وَكُنْيَتُهُ اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ

﴾ ﴿ خليفه بَن خياط كَهِتِه مَّين: عبدالرحمٰن بن الى بكر رَقَهُ كا انتقال احيا نك بهواتها ـ ان كى كنيت ' ابوعبدالله' على ، آپ كا انتقال ۵۳هجرى كو بهوا \_

6007 - آخبَسَرَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ النَّضُرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْ اللَّهُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَدِمْتُ عَمُوالِ عَنْ اللَّهُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: قَدِمْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَاتَيْتُهَا أَعَزِيهَا بِآخِيهَا عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى بَكْرٍ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ آخِى إِنَّ آكُثَرَ مَا عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَاتَيْتُهَا أَعَزِيهَا بِآخِيهَا عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى بَكْرٍ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ آخِى إِنَّ آكُثَرَ مَا اللهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6007 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حصرت صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں: اُمّ المومنین حصرت عائشہ رہ اُن کیں تومیں ان کے پاس ان کے بھائی عبدالرحمٰن ابن ابی بکر رہم کے مجھے اکثر یہ پریشانی لاحق عبدالرحمٰن ابن ابی بکر رہم کے مجھے اکثر یہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ میرے بھائی کو وہاں وفن نہیں کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی۔صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں: ان کے بھائی کا انتقال حبشہ میں ہواتھا،لیکن قریشی جوانوں کی ایک جماعت ان کو اٹھا کر مکہ کے بالائی علاقے میں لے آئی۔

6008 — آخُبَرَنِى اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى بَكُو الصِّلِيْقِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: " مَا نَعْلَمُ فِى الْإِسْلَامِ اَرْبَعَةً اَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءَ مَعَ الْاَبْدَاءِ النَّهِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: " مَا نَعْلَمُ فِى الْإِسْلَامِ اَرْبَعَةً اَدْرَكُوا النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءَ مَعْ الْاَبْدَاءِ اللَّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6008 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله مَلَ الله مَلْ الله مَلَ الله مَلْ الله

حضرت ابوقى فه ،حضرت ابو بمرصديق ،حضرت عبد الرحمٰن ابن ابى بمراوران كابيٹا ابوعتيق محمد بن عبد الرحمٰن ابن ابى بمر اللهُ اللهُ عَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ ، كَالَّ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فُجَاءَةً

💠 💠 خلیفہ بن خیاط فر مائے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکرصدیق وہ 🕏 کی وفات اچا تک ہوئی تھی۔

6010 - آخُبَرَنِی اِسْمَاعِیلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ الشَّعُرَانِیُّ، ثَنَا جَدِّی، ثَنَا نُعَیْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُوسَی بُنُ ثَنَا جَدِّی، ثَنَا نُعَیْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُوسَی بُنُ ثَنَا جَدِّی، ثَنَا نُعَیْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُوسَی بُنُ ثَنَا جَدِّی عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ، قَالَ: مَا تَعَلَّقَ عَلَی عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِی بَکْرٍ بِگذُبَةٍ فِی الْاِسْلام الْاِسْلام

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب و النظافر ماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر والنظاف نے اسلام میں بھی جھوٹ نہیں۔ لا۔

6011 - حَدَّثَنَا اللهُ عَفْرِ اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْآسَدِى الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِي عَلْقَمَةَ، عَنُ أُمِّهِ، اَنَّ امْرَاةً دَحَلَتُ بَيْتَ عَائِشَةَ فَصَلَّتُ عِنْدَ بَيْتِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِى صَحِيْحَةٌ فَسَجَدَتُ، فَلَمْ تَرُفَعُ رَاسَهَا دَحَلَتُ بَيْتَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهِى صَحِيْحَةٌ فَسَجَدَتُ، فَلَمْ تَرُفَعُ رَاسَهَا حَتْى مَاتَتُ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يُحْيى وَيُمِيتُ، إِنَّ فِي هذِه لَعِبْرَةً لِي فِي عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ابِي حَتْى مَاتَ، فَلَا لَهُ عَالِشَةَ تُهُمَةُ اَنْ يَكُونَ صُنِعَ بِهِ بَحْرٍ ، رَقَلَدَ فِي مَقِيْلٍ لَهُ قَالَهُ، فَذَهَبُوا يُوقِظُونَهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَحَلَ نَفْسَ عَائِشَةَ تُهُمَةُ اَنْ يَكُونَ صُنِعَ بِهِ مَنْ ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6011 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَاقَم بِن ابِي عَاقمه ابِي والده كابيبيان قال كرتے ہيں كہ ايك عورت أمّ المونين حضرت عائشہ كے هريس آئى، اور
اس نے نبی اكرم مُن اللہ كا كہرے كے سامنے نماز پڑھی، جب اس نے نماز شروع كی توبالكل تندرست وتواناتھی، جب وہ
حدے ميں گئی تو پھر سرنہيں اٹھايا، (ديكھا تو) وہ فوت ہو پھی تھی۔ أمّ المونين نے كہا: تمام تعريفيں اس ذات كے لئے ہيں جو
مزندہ رکھتی ہاور مارتی ہے۔ اس عورت كی موت ميں ميرے لئے حضرت عبدالرحن بن ابی بر واللہ کے حوالے سے بہت عبرت
ہے، كيونكہ وہ قيلولہ كے لئے ليٹے تھے، جب لوگ ان كو بيداركر نے كے لئے گئے تو ديكھا كہ وہ فوت ہو پھے تھے، أمّ المونين كے دل ميں بيد خدشہ رہتاتھا كہ ان كے بھائى كے ساتھ شايد زيادتی ہوئى ہوئى ہو اور لوگوں نے ان كو دن كرنے ميں عبلت سے كام
ليا ہے اور ان كو زندہ ہى ذن كر ديا ہے۔ ليكن جب أمّ المونين نے اس عورت كی اتنی اچا تک موت ديكھی توان كے دل سے وہ خدشہ تم ہوگيا۔ (اور ان كو يقين آگيا كہ اتنی جلدى بھی موت آسكتی ہے۔)

2001 - آخُبَرَنِي ٱحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، وَشَهِدَ الْجَمَلَ مَعَ ٱحْتِهِ عَائِشَةَ، وَقَدِمَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ الْبَصْرَةَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکرصدیق ٹاٹھا ۵۳ ججری کوفوت ہوئے، آپ اپنی بہن حضرت عائشہ ٹاٹھا کے ہمراہ جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے اور بھرہ میں ابن عامر کے پاس آئے تھے۔

6013 - أَخْسَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا ٱبُوْ عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عِيسَى بْنُ

يُـونُـسَ، عَـنِ اِبُـنِ جُـرَيْـجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُقِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي بَكْرٍ بِالْحُبْشِيِّ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا حَجَّتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَتَتْ قَبْرَهُ فَبَكَتْ وَقَالَتُ: "

مِسنَ السَّدَهُسِ حَتْى قِيْلَ لَنُ يَتَصَدَّعَا لِسطُسولِ الجُتِسَاعِ لَمُ نَبِتُ لَيُلَةً مَعَسا اَمَا وَالسُّهِ لَوُ شَهِدُتُكَ لَدَفَنَتُكَ حَيْثُ مِتَّ

وَكُنَّسا كَنَدُمَسانِى جَذِيدَهَ حِفْبَةً فَسَلَمَّسا تَفَرَّقُنَسا كَاتِّى وَمَسالِكًا ثُسمَّ رَدَّتُ إلْسى مَسكَّةَ وَقَسسالَست

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بمرصدیق والنظامیشیٰ میں فوت ہوئے، یہ مکہ سے ایک ایک برید کے فاصلے پر ہے۔ اُمّ المونین حضرت عائشہ والنظامج کے لئے آئیں تو اُن کی قبرانور پربھی گئیں، قبرانور کی زیارت کرکے آپ رویزیں اور وہاں بیاشعار کے:

ہم دونوں آپس میں ایسے دوست کی طرح تھے جو ایک طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں جی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے۔

اور جب ہم جدا ہوئے توالی دوری ہوئی ،اتناعرصہ ساتھ گزارنے کے باوجودلگتا تھا کہ ہم ایک دن بھی ساتھ نہیں ہے۔

کپھروہ بیہ کہتے ہوئے مکہ کی جانب لوٹ آئی کہاللہ کی تئم!اگر میں وہاں موجود ہوتی تو جہاں تیری وفات ہوئی ہے، میں تجھے وہیں ذفن کرواتی۔

6014 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيَّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا الْحَسَنِ بُنِ شَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا تَعَلَّقَ عَلَى عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرِ بِكَذْبَةٍ فِي الْإِسُلامِ

♦ ♦ حصرت سعید بن میتب و التفافرمات بین :حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر والفنانے اسلام میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔

6015 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا بَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ بُنِ سَلَمَةَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنُ النَّضُرِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُمَا بَعُدَ النَّهُمَ اللَّهُ عَنُهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُ الرَّحْمَٰنِ وَابَى اَنُ يَأْخُذَهَا وَقَالَ: اَبِيعُ دِيْنِي بِدُنْيَاى، وَحَرَجَ إلى مَكَةَ حَتَى اللَّهُ عَنُهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُمَا مِنَا لَكُهُ عَنْهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُ الرَّحْمَٰنِ وَابَى اَنُ يَأْخُذَهَا وَقَالَ: اَبِيعُ دِيْنِي بِدُنْيَاى، وَحَرَجَ إلى مَكَةَ حَتَى مَا لَكُهُ عَنْهُمَا بِمِائَةِ اللَّهُ عَنُهُ الرَّحْمَٰنِ وَابَى اَنُ يَأْخُذَهَا وَقَالَ: اَبِيعُ دِيْنِي بِدُنْيَاى، وَحَرَجَ إلى مَكَةً حَتَى مَاتَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمُلَالًا لَهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِالَةِ اللَّهُ عَنُهُمَا مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا لِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6015 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحن بن عوف اپنے والد سے،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحنٰ بن ابی بکر رفاق کے حضرت معاویہ کی بیعت سے انکارکردیا تھا،تو حضرت معاویہ کا تھا نے حضرت

عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق ڈاٹھا کی جانب ایک لاکھ درہم ہدیہ بھیجا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھانے وہ دراہم قبول کرنے سے انکار کردیا اور واپس بھیج دیے۔اور فر مایا: میں دنیا کے بدلے دین کونہیں آج سکتا۔ پھر آپ مکہ کی جانب نکل گئے اور راستے میں فوت ہو گئے۔

6016 - آخُبَرَنِيُ آخُمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ بِنَيْسَابُورَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَدْلِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ شَرِيكٍ الْاَسَدِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا آبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِنِي بِدَوَاةٍ وَكَتِفِ ٱكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعْدَهُ آبَدًا، ثُمَّ وَلَّانَا قَفَاهُ، ثُمَّ آقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا آبَا بَكُرٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6016 - إسناده صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر و این ابی بکر و این ابی بکر و این ابی بکر و این ابی با که مرسول الله منافیق نظم نظم و وات لا و ، میں منظم و وات لا و ، میں منظم و وات لا و ، میں تحریر لکھ دوں تا کہ تم بھی بھی گمراہ نہ ہو، پھر رسول الله منافیق نے ہماری جانب پشت کرلی ، بچھ دیر بعد آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فر مایا: الله تعالیٰ اور مومنین انکار کررہے ہیں سوائے ابو بکر کے۔

6017 – آخُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بُنُ اَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ، اَحْصَدُ بُنُ مَدْرَبُ مُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُفَيْمٍ، عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ، عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ اَبِيْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ يَعْضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ لَهُ: اَرْدِثُ أُخْتَكَ عَائِشَةَ، فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطَتِ الْآكِمَةَ فَمُرُهَا فَلْتُحْرِمُ، فَإِنَّهَا عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6017 - إسناده قوى

استقبالیہ عروب ہے۔ ان کوفر مایا: اپنی بہن کی جو گھٹا ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنالین کا سن ان کوفر مایا: اپنی بہن عائشہ کو اپنے ساتھ بٹھا لواور علیم سے اس کو عمرہ کراؤ،اور جب بہاڑی سے ینچے اتر وتو اس کو کہوکہ احرام با ندھ لیس کیونکہ بیر استقبالیہ عمرہ ہے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبِي بَكْرٍ الصِّلِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا حضرت عبدالله بن الي بكرصديق وللهُ السَّاك فضائل

6018 – أَخْبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلَاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَنَا آبَنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَنَا آبَنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَنَالَ: وَقُتِلَ يَوْمَ الطَّائِفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي بَكُرٍ رُمِي بِسَهْمٍ، فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ يَوْمًا

ا بن بھر ہوئے، ان کو ایک تیر لگا تھا، اس کے بچاس دن بعد آپ شہید ہوگئے۔ شہید ہوئے، ان کو ایک تیر لگا تھا، اس کے بچاس دن بعد آپ شہید ہوگئے۔

6019 – حَـدَّثَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَـنُ هِشَـامٍ بُـنِ عُـرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ الَّذِى يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ اِللَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى بَكُرٍ فِى الْغَارِ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكْرٍ

﴾ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول الله مناتیکی اور حضرت ابو بکر رفائیکی عار میں تھے تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رفائیکان تک اشیائے خوردونوش پہنچاتے تھے۔

6020 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُقْبَةَ، قَالَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ سعید بن عقبہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْظِم کی وظہت کے بعد جس سال سیدہ فاطمہ وَاللہ کا انتقال ہوا،ای سال حضرت عبداللہ بن ابی بکر واللہ کا انتقال ہوا۔

6021 - انجُسَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَاسِ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا اَبُو الْعَبَاسِ الدَّعُولِيُّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِي، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْبَعِيْنَ كَيْلَةً، فَمَاتُ الِيهِ بَكُدٍ بَسُهُ مِ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَانتُقِضَتْ بِهِ بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْبَعِيْنَ كَيْلَةً، فَمَاتُ فَدَخَلَ ابُو بَكُو عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: اَى بُنيَّةُ، وَاللهِ لَكَانَمَا أُخِذَ بِالْذِي شَاقٍ، فَأُخُو جَتْ مِنْ دَارِنَا، فَقَالَتِ: الْحَمُدُ لَلَهِ اللهِ عَلَى عَلَيْ وَلَوْ اللهِ لَكَانَمَا أُخِذَ بِأَذُنِ شَاقٍ، فَقُالَ: اَى بُنيَّةُ، اتَخَافُونَ اَنُ تَكُونُوا دَفَنتُمُ وَلَهُ اللهِ وَهُو حَيِّ فَقَالَ: اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَهُو حَيِّ فَقَالَ: " اَسَتَعِيدُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ عَبُدَ اللهِ وَهُو حَيِّ فَقَالَ: " اَسَتَعِيدُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ اللهِ وَهُو حَيْ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ السَّهِمَ مَنَ السَّيْطُ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ اللهِ وَهُو مُوسَى السَّيْعِ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعِ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ السَّهُمُ اللهِ السَّمِ مُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللهِ مُنَ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَ اللهِ اللهِ مُنَ اللهُ مُنَ اللهِ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهِ مُنَ اللهُ اللهِ مُنَ ابِى اللهُ مُنَ اللهُ الْذِى اكْرَمَهُ بِيَدِكَ، وَلَمْ يَهُذِكَ بِيدِهِ، فَقَالَ اللهُ الْحِمَى الْحَمْدُ اللهُ الْذِى الْحَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ قَاسَم بن محرفر ماتے بین کہ طائف کے محاصرے کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی بکر فاہد کو تیر لگا تھا،اس کے عالیہ دن بعداس تیر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگا اور یہ واقعہ رسول اللہ مُؤافید کی وفات کے بعد کا ہے۔ عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدیق وٹافیدام المونین حضرت عاکشہ وٹافیدا کے باس آئے اور فر مایا: اے میری بیاری بیٹی!خدا کی قتم، یوں لگتا ہے جسے کسی بکری کو کان سے بکر کر ہمارے گھر سے نکال دیا گیا ہو،ام المونین نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے بیں جس نے آپ کے دل کو مضبوطی عطافر مائی ہے اور آپ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا ہے، یہ کہ کر حضرت ابو بکر ڈٹافیز گھر سے باہر چسے گئے ،تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور فر مایا: کیا تمہیں یہ خدشہ ہے کہ عبداللہ کو زندہ وفن کر دیا گیا ہے؟ اُم المؤنین نے کہا:ابا

بی! انا للدوانا الیدراجعون حضرت ابو بحر رفی استعید بالله السمیع العلیم من الشیطن الرجیم (میں سنے والے اور علم رکھنے والے اللد تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے )اے میری پیاری بیٹی برخض کو دوطرح کے خیالات آتے ہیں۔ کچھ خیالات فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں اور پچھ شیطان کی طرف ہے۔

راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بمرصد یق بھا تھا کے پاس ثقیف کا وفد آیا، ابھی تک وہ تیر ہمارے پاس سنجال کر رکھا ہوا تھا، حضرت ابو بمرصد یق بھائی حضرت ہوا تھا، حضرت ابو بمرصد یق بھائی حضرت ابو بمرصد یق بھائی حضرت سعد بن عبید نے کہا: یہ تیرتو میرے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ہے، اور یہ بھینکا بھی میں نے ہی تھا۔ تو حضرت ابو بمرصد یق بھائی نے فرمایا: یہ وہ تیرہے جس نے عبداللہ بن ابی بمر بھائیا کوشہید کرویا ہے۔شکر ہے اس ذات کا جس نے تمہارے ہاتھ سے اُس کوعزت بخشی اور اُس کے ہاتھ سے تمہیں رسوانہیں کیا۔ بے شک اللہ رب العزت بہت برکت والا ہے۔

6022 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بُرُدَى جِبَرَةٍ، كَانَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفُسِهِ حَتَّى يُكَفَّنَ فِيهَا آبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفُسِهِ حَتَّى يُكَفَّنَ فِيهَا أَبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفُسِهِ حَتَّى يُكَفَّنَ فِيهَا إِنَّهُ مَا تَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَنُ ابِي بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَةً اللهُ وَسُولَةُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَسْولَة صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْفَى فِيهَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْفَى اللهُ وَسُولَة مَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْفَى فِيهِا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6022 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6023 - حَدَّثَ مَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عُبُدُ اللّٰهِ عُنَى مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ الْآنُصَارِيِّ، عَنُ جَهُمِ بُنِ عُثُمَانَ السُّلَمِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ الْآنُصَارِيِّ، عَنُ جَهُمِ بُنِ عُثُمَانَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ اَبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ انْوَاعٍ مِنَ الْبَلاءِ: الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً غَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَآخَرَ، وَكَانَ اَسِيْرَ اللهِ فِي الْآرُضِ، وَالشَّفِيعُ فِي وَالْجُزَمَ وَالْجَنُونَ وَالْجُذَامَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ فِي الْآرُضِ، وَالشَّفِيعُ فِي وَالْجُزَمَ وَالْجَنُونَ وَالْجُزَمَ وَكَانَ اَسِيْرَ اللّٰهِ فِي الْآرُضِ، وَالشَّفِيعُ فِي اللهُ عَنْهُ وَمَا تَآخَرَ، وَكَانَ اَسِيْرَ اللّٰهِ فِي الْآرُضِ، وَالشَّفِيعُ فِي اللهُ عَنْهُ وَمَا تَآخَرَ، وَكَانَ اَسِيْرَ اللهِ فِي الْآرُضِ، وَالشَّفِيعُ فِي

ذُكُرُ مَنَاقِبِ آبِی عَتِیقٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِی بَکْرٍ الصِّدِیْقِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ ابغتیق محد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق النَّالِیْنَ کُفضائل

6024 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُنَاءِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُنَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُناءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُناءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَعَ الْآبُوءُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءُ مَعَ الْآبُنَاءِ وَعَيْقُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَعُ الْآبُوءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبُوءُ مَا الْبَاءُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُونَةُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُ

﴾ ﴿ مویٰ بن عقبه فرماتے ہیں: ہم ایسے کسی شخص کونہیں جانتے جس کی چار پشتیں رسول الله مَالَيْظِ کی صحبت سے فیضیاب ہوئی ہوں سوائے ان لوگوں کے حضرت ابوقیافہ۔حضرت ابو بکر صدیق۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکراور ابوعتیق محمد بن عبدالرحمٰن المُحَالِّيْنَدُ

ذِكُرُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنُفُذٍ الْقُرَشِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِهَاجِرِ بِن قِنفذ قرش وَلَيْنَ كَ فَضَائل مَهاجِر بِن قِنفذ قرش وَلَيْنَ كَ فَضَائل

6025 - حَدَّثُنِيى آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: " الْسُمُهَاجِرُ بُسُنُ قُنُفُذِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ جُدُعَانَ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةَ، وَكَانَ قُنُفُذُ بُنُ عُمَيْرٍ مِنُ اَشُرَافِ فُسَرَيْسٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: شَارِبُ الذَّهَبِ، أُمَّهُ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ يَنِى غَنْمٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ عَلِيّ بُنِ فُلِيّ بُنِ لَكَانَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْبَصْرَةِ، وَمَاتَ بِهَا "

﴿ ﴿ مصعَب بن عبدالله نے ان کا نب یوں بیان کیا ہے'' مہاجر بن قعفذ بن عمیر بن جدعان بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ'' ۔ حضرت قنفذ کا شارقریش کے بااعتاد لوگوں میں ہوتا ہے، ان کو' شارب الذہب'' کے نام ہے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت حارث ہے جن کا تعلق بن غنم بن ما لک بن عبدمناۃ بن علی بن لبانہ ہیں۔ آپ مہاجر ہوکر بھرہ کی طرف آگئے تھے اور یہیں بھرہ میں ان کا انتقال ہوا۔

6026 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُـنُ زُرَيْمِ، عَـنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ الْمُنذِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ، قَالَ: مَرَدُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى، فَلَمَّا فَرَ غَرَدَّهُ عَلَى وَاعْتَذَرَ اِللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَاعْتَذَرَ اِللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَاعْتَذَرَ اِللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَاعْتَذَرَ اِلنَّى وَقَالَ: اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنِي آنُ أَرُدَّ عَلَيْكَ اِللّهُ آنِي كَرِهْتُ آنُ اللهُ عَلَيْمُ كَ بِاس سَ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَعَلَيْهُ وَسَالُم كَا اللهُ وَصُوكُر بَ سَعَ مَن اللهُ عَلَيْهِ كَواللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْمُ كَ بِاس سَعَ لَرَاءَ اللهُ وَصُوكُر بَ سَعَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُ اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَقِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت كعب بن عجره انصاري التَّنْيُزُكِ فضائل

6027 - آخبَرَنَا آبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْغِفَارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبْدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ آحُمَدَ بُنَ زُهَيْرٍ، يَقُولُ: كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَبْدِالْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ آحُمَدَ بُنَ زُهَيْرٍ، يَقُولُ: كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ بُنِ عَدِيّ بَنِ عَبْدِالْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ عَنْم بُنِ سَوَادَةَ، وَيُقَالُ لِآبَائِهِ الْقُوَاقِلُ، وَكَانَ آحُرَمَ مِنَ الشَّامِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَخَرَجَ مَعَهُ، وَكَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ، وَكَعْبُ بُنُ عُجْرَةً عَلِيفُ بَنِي عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَرْرَجِ

﴿ ﴿ احد بن زَمِيرِ نَ ان كانسب يوں بيان كياہے "كعب بن عجر ہ بن عدى بن عبدالحارث بن عمر و بن عوف بن عنم بن سوازة" ان كآباء كو قواقل كہاجا تا تھا جب نى اكرم مُلْ ﷺ عمرہ حديبيا كے لئے نكلے توبيشام سے احرام باندھ كر نكلے،رسول الله مَلْ ﷺ كے نظمے نكلے ہے ہے مُلا تعلقہ ہے۔ الله مَلْ ﷺ كے نظمے نكلے ہے ہے حليف تھے۔

6028 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْرَةَ، عَنُ آبِيْهِ، فَقُلْتُ: يَا آبَا مُحَمَّدٍ مَا الَّذِى آمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّهُ وَسُلَّمُ وَسُلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّهُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَعَ وَسُلَّمَ وَالْمُ وَسُلِّهُ وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَّمَ وَسُلَعَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَعَ وَسُلَعَ وَسُلَمَ وَالْمُ وَسُلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولُونَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَعُوالَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالَمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُ وَالَعُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ و

احمد بن اسحاق بن كعب بن عجره اپنے والد كايد بيان نقل كرتے ہيں كه ميں نے كہا: اے محمد! احرام سے متعلق وہ

6026: سنن ابى داود - كتاب الطهارة باب ايرد السلام وهو يبول - حديث: 16 سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يسلم عليه وهو يبول - حديث: 347 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب قراءة القرآن - ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه انه مضاد عديث: 803 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء ' جماع ابواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب - باب استحباب الوضوء لذكر الله ' حديث: 206 السنن للنسائى - كتاب الطهارة ' ذكر الفطرة - رد السلام بعد الوضوء ' حديث: 38 شرح معانى الآثار للطحاوى - باب التسمية على الوضوء ' حديث: 73 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين ' حليث المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمى ' حديث: 626

کیا بات تھی جس کا حکم تنہیں رسول الله مَلَا ثَیْنِ نے حدیبیہ کے موقع پر دیا تھا؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول الله مَلَاثِیْنَ نے فر مایا تھا۔ حلق کراؤ، حلق کراؤ۔

ُ 6029 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّٰهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، قَالَ: مَاتَ كَعُبُ بُنُ عُجْرَةً بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ يَوْمَنِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ يَوْمَنِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُو يَوْمَنِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ

﴿ ﴿ حَمد بن عمر فر ماتے ہیں: حضرت کعب بن عجر ہ رہائٹو دینہ منورہ میں ۵۲ ججری کوفوت ہوئے ،اوروفات کے وقت ان کی عمر ۵۷ برس ہو چکی تھی۔

6030 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ، ثَنَا عُلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ، ثَنَا عُلِي بُنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُعْبِ بُنِ عُجْرَةً: يَا كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً، إِنِّى أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ . وَسَلَّمَ لِكُعْبِ بُنِ عُجُرَةً: يَا كَعْبُ بُنُ عُجْرَةً، إِنِّى أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ . قَالَ: أَمَرَاءُ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِى مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكَذِيهِمْ، قَالَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكَذِيهِمْ، وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6030 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ جَابِرِ بَنَ عَبِدَاللَّهُ وَلَيْ فَرِمَاتَ بِينَ كَهِ رَسُولَ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ كَا يَعْمُ مَنْ عَبِدَ اللهُ وَلَيْ فَوْسَتَ عَبِينَ اللّٰهِ كَيْ يَنَاهُ مِنْ مَعْمِينَ اللّٰهِ كَيْ يَنَاهُ مِنْ مَعْمِينَ اللّٰهِ كَيْ يَنَاهُ وَيَعْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى ال

ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِي قَتَادَةَ الْآنصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوقیادہ انصاری ٹائٹیئے کے فضائل

6031 - حَدَّثَنَا الْبُحُهُمِ، ثَنَا الْبُوعَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: " أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بُنُ رِبِعِيّ بُنِ بُلْدُمَةَ بُنِ حَبْلِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اللّهِ بُنِ عَلِي اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اللّهِ بُنِ عَلَى بُنِ اللّهِ بُنِ عَلَى بُنِ اللّهُ مِنْ كُفُ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ السّدِ بُنِ سَارِدَةً بُنِ يَذِيدَ بُنِ جُلْتُ وَالْحَلَةُ وَالْعَلَقُ فِي اللّهِ بَنِ عَلَى بُنِ اللّهِ بَنِ عَلَى بُنِ اللّهِ بَنِ عَلَى بُنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ الللل

اسْمِهِ فَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: اسْمُهُ النَّعُمَانُ بُنُ رِبُعِيٍّ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: عَمُرُو بُنُ رِبُعِيٍّ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

﴿ ﴿ وَكُدِ بَى عَمِر نَے ان كانسب يول بيان كيا ہے'' ابوقادہ حارث بن ربعی بن بلدمہ بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن يزيد بن جشم بن جراح'' ان كے نام كے بارے ميں مؤرضين كا اختلاف ہے۔ گھ بن اسحاق كا كہنا ہے كہ ان كا نام' نعمان بن ربعی' ہے۔ بعض دیگرمؤرخین كا موقف ہے كہ ان كا نام عمرو بن ربعی ہے۔ آب جنگ احد، خندق اوراس كے بعد كے تمام غزوات ميں رسول الله مُؤَوَّةً كے ہمراہ شريك ہوئے۔

6032 – قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ اَبِى قَتَادَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: اَذُرَكَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذِى قَرَدٍ فَنَظَرَ اِلَىّ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ بَادِكُ لَهُ فِى شِعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَقَالَ: اَفُلَحَ وَجُهُكَ. قُلْتُ: وَوَجُهُكَ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: قُتِلَتُ مَسُعَدَةُ؟ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ: فَمَا هٰذَا الَّذِى بِوَجُهِكَ؟ قُلْتُ: سَهُمٌ رُمِيتُ بِهِ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَدَنُوتُ مِنْهُ، فَبَصَقَ عَلَيْهِ فَمَا ضَرَبَ عَلَى قَطُّ، وَلَا قَاحَ

قَىالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَـدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: تُوُقِّى آبُو قَتَادَةَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ارْبَعِ وَخَـمُسِيـنَ وَهُـوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَمْ أَرَ بَيْنَ آبِى قَتَادَةَ وَاهْلِ الْبَلَدِ عِنْدَنَا اخْتِلَافًا، إِنَّ آبَا قَتَادَةَ تُوَاهُلِ الْبَلَدِ عِنْدَنَا اخْتِلَافًا، إِنَّ آبَا قَتَادَةً تُوَاهُلِ الْبَلَدِ عِنْدَنَا اخْتِلَافًا، إِنَّ آبَا قَتَادَةً تُوَالَمْ اللَّهُ وَفَةِ

﴿ ﴿ يَحِيْ بن عبدالله بن الى قماده اپنے والد كايد بيان تقل كرتے ہيں كه حضرت ابوقباده و الله الله بن الى عمر ميں س ٢٥٥ جرى ميں مدينه منوره ميں فوت ہوئے۔

محمد بن عمر فرماتے ہیں: کہ ہمارے علماء میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹٹو کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔اوراہل کوفہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابوقیادہ ڈلٹٹٹو کا انتقال کوفہ میں ہوا۔

6033 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنِى اَبُو يُونُسَ، اَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: اَبُو قَتَادَةَ بُنُ رِبُعِيِّ اَحَدُ يَنِى سَلَمَةَ، تُوفِي بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: اَبُو قَتَادَةَ بُنُ رِبُعِيِّ اَحَدُ يَنِى سَلَمَةَ، تُوفِي بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ الْمُوامِينَ وَهُو ابْنُ سَبْعِيْنَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

ہوا۔وفات کے وقت ان کی عمرستر برس تھی۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ

# رسول الله مَا لِيُنْفِرُ كِي آزاد كرده غلام حضرت نوبان رَالْنَفَرُ كِ فضائل

6034 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: تَوْبَانُ مَولِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ اَبُو عَبْدِاللهِ

6035 - اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بِنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: ثُوبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَصُلُهُ مِنَ الْيَمَنِ، اَصَابَهُ سَبْيٌ، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَكُنَى اَبَا عَبُدِاللهِ، مَاتَ بِحِمْصَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط َفرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْهُ کِ آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان ڈاٹٹؤ، کی پیدائش یمن میں ہوئی ، پھر بیوتیدی ہوکر آپ مُنْ اللّٰهُ عَلَیْ ہِاں آئے ،رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ نِیْ ان پراحسان کرتے ہوئے اِن کوآزاد کردیا تھا،ان کی کنیت''ابوعبد اللّٰه'' متھے۔اور ۲۵ ججری کومس میں ان کا انتقال ہوا۔

6036 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُظَفَّرُ الْحَافِظُ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَفُصِ الْوَصَّابِيُّ، بِحِمْصَ، ثَنَا اَبُو لَمَ الْمَعْفَرُ الْحَافِظُ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَفُصِ الْوَصَّابِيُّ، بِحِمْصَ، وَمَنُ نَزَلَهَا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنُ مَوَالِى قُرَيْشٍ ثَوْبَانُ بُنُ بُجُدُدٍ يُكَثَّى اَبَا عَبُدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ مَوَالِى قُرَيْشٍ ثَوْبَانُ بُنُ بُجُدُدٍ يُكَثَّى اَبَا عَبُدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا يَوْبَانُ إِنْ شِئْتَ اَنُ تَلْحَقَ مَنُ اَنْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا يَوْبَانُ إِنْ شِئْتَ اَنُ تَلْحَقَ مَنُ اَنْتَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا يَوْبَانُ إِنْ شِئْتَ اَنُ تَلْحَقَ مَنُ اَنْتَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا يَوْبَانُ إِنْ شِئْتَ اَنُ تَلْمَعَى وَلَاءِ وَسُلَمَ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاءٍ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْدِ اللّهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْدِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُوا الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَالُ الْعُوالِمُ اللّهُ عَلَيْ

﴾ ابوبکراحمد بن محمد بن عیسی مورخ لکھتے ہیں: ہارے پاس جمع کی جوآخری اطلاعات موصول ہوئی ہیں، کہ وہاں پر اصحاب رسول میں سے اور قریش کے موالی میں سے سب سے آخر میں حضرت ثوبان بن بجدد و الشوہیں۔ان کی کنیت ''ابوعبداللہ'' تھی،ان کا تعلق الہان قبیلے سے تھا، یہ قیدی ہوکر آئے تھے، رسول اللہ مُنالیقیم نے ان کوآزاد کردیا تھا اور حضرت ثوبان سے فرمایا تھا کہ اے ثوبان ہوئی میں واپس جانا چاہوتو جاسکتے ہواورا گراللہ کے رسول مُنالیقیم کی سر پرتی میں کہ جوتو یہاں رہ لو،حضرت عبداللہ بن قرط کی امارت میں مہاں رہ کو جمع میں انتقال کیا۔

6037 - اَخُبَرَنِي الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، اَنَا اِسْحَاقُ بْنُ

اِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، عَنِ الْحَصِيبِ بُنِ جَحْدَبِ، عَنِ النَّصْرِ بُنِ شُفَيِّ، عَنُ آبِي اَسْمَاءَ ، عَنُ ثَوْبَانَ، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَفُتَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَدَعُهَا، وَاقْذِفْ ضَعَائِنَ الْجَاهِلِيَّةَ تَحْتَ قَدَمِكَ، وَإِيَّاكَ وَشُرُبَ الْحَمُرِ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُقَدِّسُ شَارِبَهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6037 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حصرت ثوبان فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ نے مجھے فرمایا: جب تو کسی گناہ پرقتم کھالے تو اس کو چھوڑ دے اور زمانہ جاہلیت کے آپس کے بغض اپنے قدموں کے نیچے پھینک دو،اورشراب نوشی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ شراب نوش کو پہند نہیں کرتا۔

6038 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ، ثَنَا عَلِى بُنُ قَرِينٍ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ حُمَيْدٍ الْآعُرَجِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بُنِ مُرَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْآعُرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، النَّاسَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ، وَإِنَّ الْبِرَ يَزِيدُ فِي الرِّزُقِ، وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6038 - ابن قرين كذاب

﴿ ﴿ حضرت ثوبان ﴿ لِالنَّهُ عِينَ عِيمَ وَى ہے كہ نبى اكرم مُنْ النَّهُ غِيرَ مِنْ اللَّهِ عِينَ ہے ، اور بے شك نيك عمل كرنے ہے درق مثل الله على الله الله عمل كرنے ہے درق مثل الله على الله الله عمل كرنے ہے درق مثل الله على الله عمل كرنے ہے درق مثل الله على الله عل

6039 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ اَيُّوبَ، ثَنَا آبُو ْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُكْرَمُ بُنُ آحُمَدَ الْقَاضِيُ، ثَنَا آبُو إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنُ سَلَّامِ أَبُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى

6038: سنن ابن ماجه - المقدمة باب في القدر - حديث: 89مصنف ابن ابي شيبة - كتباب المدعاء 'من قال: المدعاء يرد القدر - حديث: 2926 كالمعجم الكبير للطبراني - باب الثاء ' عديث: 21848 المعجم الكبير للطبراني - باب الثاء ' باب من اسمه ثعلبة - ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 'حديث: 1427

6039: صحيح مسلم - كتاب الحيض؛ باب بيان صفة منى الرجل - حديث: 499 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء؛ جماع ابواب غسل الجنابة - بساب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل؛ حديث: 232 صحيح ابن حبان - كتـاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر الإخبار عن وصف اول ما ياكل اهل الجنة عند دخولهم - حديث: 7529 السنن الكبرى للنسائى - كتاب عشرة النساء ، كيف تؤنث المراة - حديث: 8796 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكّل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عديث: 2232 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 469 المعجم الكبير للطبرانى - باب اللاء ، باب من اسمه تعلبة - ثوبان مولى رسول الله عليه وسلم ، حديث: 1400

فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اَمَا إِنَّا نَدُعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ اَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اسْمِى الَّذِى سَمَّانِى بِهِ اَهْلِى مُحَمَّدٌ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ اَسْأَلُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلَ . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَدِيُّ: آيَنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الظُّلْمَةِ دُونَ النَّسَاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحَشُورِ. قَالَ: فَمَنْ اَوَّلُ النَّاسِ إَجَازَةً؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ . قَالَ: فَمَا تُحَفَّتُهُمُ وَسَلَّمَ: فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحَشُورِ. قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَا غَذَاوُهُمْ فِي اثَوْهِ؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَوْمَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّة؟ قَالَ: فِيمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَهَرٌ يُسَمَّى سَلْسَبِيلًا . قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّة الَّذِى كَانَ يَوْمَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّة عَلَى الْوَرُولِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَلِكِ، قَالَ: السَمَعُ بِاذُنِي الْوَلِكِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ سَالَيْقُ هَذَا عَنِ اللهُ يَعَلَى عَنْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6039 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ رسول اللهُ مَنَّ لِيَّامُ کَ آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مَنْ لَیُّوْم کے سامنے کھڑا ہوا تھا ایک یہودی عالم حضور مُناٹیوُم کے پاس آیا اور کہا' السلام علیک یا محد''۔ میں نے اس کواچا تک زور دار دھا دیا ،

اس نے پوچھاتم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟

میں نے کہا: تم '' یارسول الله منافظیم نہیں کہہ سکتے ؟

یبودی نے کہا: ہم توان کوأس نام سے پکاریں گے جونام ان کے گھر والول نے رکھا ہے۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِنْ فِي مايا: مير ب گھر والوں نے ميرانام' محمد' رکھا ہے۔

يبودي نے كہا: مين آپ سے كھ يو چھنے كے لئے آيا ہول،

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن مَن الله عَلَيْ اللهُ مَا الله مِن اله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن المِن الله مِن اله

اُس نے کہا: میں اینے کانوں سے آپ کی بات سنوں گا۔

یبودی نے کہا: جس دن زمین آسان ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تواس دن لوگ کہاں ہوں گے؟

حضور مَا الله الله على الدهير على مول كيكن الهي حشر قائم نهيل مواموكا-

اُس نے بوچھا: سب سے پہلے کس کواجازت ملے گی؟

حضور مَنْ النَّيْظِ نِے فرمایا: فقراءمہاجرین کو۔

اُس نے بوجھا: جس دن وہ جنت میں داخل ہوں گے توان کوسب سے پہلے کیا تحفد دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: مچھلی۔

اُس نے کہا: اس کے بعدان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ ..

رسول اللد مل الله مل يا ان كے لئے جنتى بيل ذي كيا جائے گا جس كےسرى پائے وغيره ونيا ميس كھايا كرتا تھا۔

أس نے بوجھا ان كو يينے كيلئے كيا ديا جائے گا؟

رسول الله من الله عليه في ارشاد فر مايا: ايك نبر ب جس كا قام وسلسبيل " ب\_

اُس یہودی نے کہا: آپ نے تیج فرمایا۔ اور میں آپ سے ایک ایک بات پوچھنے کے لئے آیا ہوں جو نبی کے علاوہ صرف ایک دوآ دمی ہی جانتے ہیں۔ آپ مظافی فائدہ ہوگا؟ اس ایک دوآ دمی ہی جانتے ہیں۔ آپ مظافیر اُسے فرمایا: اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں تو کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا: میں اپنے کانوں سے اس کوسنوں گا۔ سرک سے میں میں کہا جو اس میں سے معرف سے معرف کے اس کو سنوں گا۔ سرک سے

اس نے کہا: میں بیٹے کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہوں (کہ ایک بنی میاں بیوی ہے بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بھی بیٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟)

آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: مرد کا مادہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا مادہ زرد رنگ کا ہوتا ہے توجب یہ دونوں مادے جج ہوتے ہیں تواگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تواللہ کے تھم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اورا گرعورت کی منی مردکی منی پر غالب آجائے تواللہ کے تھم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

یبودی نے کہا: آپ نے بالکل سیج فرمایا: یہ شک آپ واقعی نبی ہیں، پھر دہ شخص چلا گیا۔

الله على معارك موالة المسلم موالة كم معارك مطابق ب-

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت حكيم بن حزام والتؤك فضائل

6040 – حَدَّثِنِيْ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْسَمِّنَةِ وَعَلَيْهِ بْنِ الْسَهِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بْنِ قُصَى ﴿ 63 مُ يُكَنَى اَبَا حَالِدٍ، الْسَمِّنَةِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائِةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وُلِلَا قَبْلَ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائِةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وُلِلَا قَبْلَ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَاتَ سَنَةَ ارْبَعِ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائِةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وُلِلَا قَبْلَ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

پیداہوئے۔

6041 - سَمِعْتُ اَبَا الْفَصْلِ الْحَسَنَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ اَبَا اَحْمَدَ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْوَهَّابِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ اَبَا اَحْمَدَ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالُوَهَّابِ، يَقُولُ: وَلِلَا حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ فِي جَوُفِ الْكَعْبَةِ، ذَخَلَتُ أُمُّهُ الْكَعْبَةَ فَمُخَصَّتُ فِيْهَا فَوَلَدَتْ فِي الْبَيْتِ

اندر پیداہوئے،ان کی والدہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، علیم بن حزام کعبہ کے اندر پیداہوئے،ان کی والدہ کعبہ کے اندرداخل ہوئیں، وہیں ان کو در دِ زِہ ہوئی اور علیم بن حزام پیداہوگئے۔

6042 - آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: مَاتَ اَبُو خَالِدٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ سَنَةَ سِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ عِشُرِينَ وَمِائَةِ

﴿ ﴿ ابراہِم بن منذر حزامی فرماتے ہیں: ابو خالد کیم بن حزام کا انقال ۲۰ ہجری کو ہوا، ان کی عمر ۱۲ اسال تھی۔ 6043 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِی الْمُنْذِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنْ مُوسَی بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ آبِی حَبِیْبَةَ مَوْلَی الزَّبَیْرِ،

بُـنُ دَاوُدَ، ثُـنـا مَـحَمَّدُ بْنُ عُمَرُ، حَدَّثِنِي المُندِرُ بن عَبدِاللهِ، عَن مُوسَى بنِ عَقبة، عَن ابي خبيبة مُولى الزَّبيرِ، قَـالَ: سَـمِـعُـتُ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ، يَقُولُ: وُلِدُتُ قَبُلَ قَدُومِ اَصْحَابِ الْفِيلِ بِثَلَاتَ عَشُرَةَ سَنَةً، وَانَا اَعْقِلُ حِينَ اَرَادَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ اَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ مولدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْسِ سِنِيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6043 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: " وَشَهِدَ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ مَعَ آبِيهِ الْفِجَارِ، وَقُتِلَ آبُوهُ حِزَامُ بُنُ خُويُلِدٍ فِي الْفِجَارِ الْآخِيرِ، وَكَانَ حَكِيمٌ يُكُنَّى آبَا خَالِدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبُدُ اللهِ، وَخَالِدٌ، وَيَحْيَى، وَهِشَامٌ، وَأُمُّهُمُ زَيْنَبُ بِنُتُ الْعَوَّامِ بُنِ حُكِيمٍ مُلَيْكَةُ بِنْتُ مَالِكِ بُنِ سَعُدِ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ فَهُ مِ وَيُقَالُ بَلُ أُمُّ هِشَامٍ بُنِ حَكِيمٍ مُلَيْكَةُ بِنْتُ مَالِكِ بُنِ سَعُدِ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ فَهُ مِ وَقَدُ اَدُرَكَ وَلَدُ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ ثُكَلَّهُمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسَلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَحِبُوا بُنِ فَهُ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، فِيْمَا ذُكِرَ قَدُ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَمَوْ بِهِ مُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، فِيْمَا ذُكِرَ قَدُ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَمَوْ بِهِ مُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا، وَذَلِكَ بَعُدَ انْ سَالَهُ أَيُّ الطَّعَامِ تَأْكُلُ؟ فَقَالَ: امَّا مَضْغَ فِيَّ، فَآرُسَلَ إِلَيْهِ بِالْلَقُوحِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِصِلَةٍ فَابَى انْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: لَمْ آخُذُهُ مِنُ آحَدٍ بَعُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا، وَدَعَانِى أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ إلى حَقِى فَابَيْتُ عَلَيْهِمَا أَنُ آتُ ذَهُ مُنُ آتُ وَدَعَانِى أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ إلى حَقِى فَابَيْتُ عَلَيْهِمَا أَنُ آخُذَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا، وَصَالَمَ شَيْءًا وَمَا أَنْ الْعَامِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْءًا وَصَالَعُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْءًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ آخُذَهُ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنْ آخُذَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ اللْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَ الَ ابْنُ عُمَرَ: ثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قِيْلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَا الْمَالُ يَا آبَا خَالِدٍ؟ فَفَالَ: قِلْةً عِيَال

كَالَ: وَقَدِمَ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَهَا، وَبَنَى بِهَا دَارًا، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ

مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً

﴿ حضرت عَيم بن حزام و المنظور مات بين: اصحاب الفيل ك آن سي الرس پہلے ميرى بيدائش ہوئى۔ ميں ان دنوں مجھدار تھا جب حضرت عبدالله كوذ كى كرنے كا ارادہ كيا تھا۔ يه رسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْظُم كى ولا دت سے يائج سال پہلے كا واقعہ ہے۔

﴾ ﴿ ابن عمر کہتے ہیں: حضرت حکیم بن حزام سے پوچھا گیا: اے ابوخالد مال کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: کم بچے ہونا۔ اور محمد بن عمر فر ماتے ہیں: حکیم بن حزام رٹائٹوئد یند منورہ آئے، وہاں قیام کیا۔ ایک مکان بھی بنایا۔ اور ۱۲سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ۵۴ ہجری کوانتقال ہوا۔

6044 – أخبرنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، فَلَذَكُر نَسَبَ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ وَزَادَ فِيْهِ، وَأُمَّهُ فَاحِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى، وَكَانَتُ عَبُدِاللّٰهِ، فَلَذَكَ وَهِى خَامِلٌ، فَصَرَبَهَا الْمَحَاضُ، وَهِى فِي جَوُفِ الْكَعْبَةِ، فَولَدَتْ فِيهَا فَحُمِلَتْ فِي وَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ وَهِى حَامِلٌ، فَصَرَبَهَا الْمَحَاضُ، وَهِى فِي جَوُفِ الْكَعْبَةِ، فَولَدَتْ فِيهَا فَحُمِلَتْ فِي نِطَعٍ، وَغُسِلَ مَا كَانَ تَسَحْتَهَا مِنَ النِّيَابِ عِنْدَ حَوْضٍ زَمْزَمَ، وَلَمْ يُولَدُ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ اَحَدُ قَالَ الْمُحَاكِمُ وَهُمَّ مُصْعَبٍ فِي الْحَرُفِ الْآخِيرِ، فَقَدْ تَوَاتَوَتِ الْآخُبَارِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اسَدٍ وَلَدَتْ آمِيْرَ الْمُؤْمِئِينَ اللّٰهُ وَجُهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ

﴿ الله معدب بن عبدالله نے علیم بن حزام رفائظ کانسب بیان کرنے کے بعدفر مایا ''ان کی والدہ فاختہ بنت زہیر بن اسد بن عبدالعزیٰ' ہیں۔ انہوں نے علیم کو کعبہ میں جنم دیا۔ بیامالمتھیں، کعبہ میں گئیں اوروہیں ان کو در دِزہ شروع ہوگئ، اور علیم کی پیکش ہوگئ، چڑے کے ایک قالین پر پیدائش کاعمل ہوا، اوران کے نیچ جو کپڑے تھے وہ زمزم کے کنویں پر

لاكردهوئ كئے،ندان سے بہلےكوئى كعبديس بيدامواندان كے بعد۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: مصعب کواس حدیث کے آخر میں وہم ہواہے۔ کیونکہ اس بارے میں روایات حدثواتر تک پنجی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسدنے امیر المونین حضرت علی ڈاٹیٹ کو کعبہ کے اندرجنم دیا۔

6045 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ قُتَيَبَةَ، ثَنَا آبُو بَكُو بَنُ اللهُ بَكُو بَنُ اللهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6045 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6046 - حَـدَّثَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُـرُوَـةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: اَعْتَقُتُ اَرْبَعِيْنَ مُحَرَّرًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى فِيْهِمْ مِنُ اَجْرٍ؟ فَقَالَ: اَسُلَمْتَ عَلَى مَا سَبَقَ لَكَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6046 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عَلَيم بن حزام فرماتے ہیں: میں نے زمانہ جاہلیت میں ﴿ علام آزاد کئے، میں نے رسول الله مَالَيْظِ کے پوچھا: یارسول الله مَالِیْظِ کے اللہ مَالِیْظِ کے اللہ مَالِیْظِ کے فرمایا: توان اعمال پر ایمان لایا ہے جو گزر پکے ہیں۔ (یعنی تجھے ان کا بھی ثواب ملے گا)

من خابُ بنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِى بَنُ مُسْهِدٍ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ، عَنْ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا مِلْ جَزَامٍ اَعْتَقَ مِائَةً مِنْ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِى بَنُ مُسْهِدٍ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ حَكِيمُ بَنُ حِزَامٍ اَعْتَقَ مِائَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ازَايُتَ شَيْئًا رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةً بَعِيرٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا اَسُلَمَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ازَايُتَ شَيئًا مَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ازَايُتَ شَيئًا بَابُ مَن تصدق فى الشرك ثم اسلم - حديث: 1380 صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا اسلم بعده - حديث: 200 صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان باب ما جاء فى الطاعات وثوابها - ذكر إطلاق اسم الخير على الافعال الصالحة إذا كانت من غير عديث: 330 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 3703 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السير ، جماع ابواب السير - باب بيان مشكل ما روى عن اصابوا وحديث: 1701 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين وحديث حكيم بن حزام - حديث: 1705 مسند الحميدى - المناور عن حكيم بن حزام وضى الله عنه حديث: 305 المعجم الكبير للطبرانى - باب من اسمه حمزة وما اسند حكيم بن حزام - حديث من حزام وحديث مديم بن حزام وحديث مديم بن حزام وحديث الله عديث عديم بن حزام الله عديث عديم بن حزام المنام عديث: 305 المعجم الكبير للطبرانى - باب من وصل رحمه فى المجاهلية ثم اسلم حديث: 71

كُنتُ أَصْنَعُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَتَحَنَّتُ بِهِ هَلُ لِى فِيْهِ مِنْ اَجُرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ اَجُرٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6047 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت کیم بن حزام بڑاٹھ نے زمانہ جاہلیت میں ایک سوغلام آزاد کئے ،اور ایک سواونٹ خیرات کئے ، جب اسلام لائے تورسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُمْ مِیں نے جونیک کام زمانہ جاہلیت میں کئے ہیں ،کیاان کے بدلے میں مجھے ثواب ملے گا؟ رسول الله مُنَّاثِیْمُ نے فرمایا بتم اسلام لائے اور تمہارے لئے ان کا ثواب ہے۔

6048 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى الْمُن اَبِى فِنْ عَنْ مُسلِم بُنِ جَزَامٍ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُن اَبِي فِنْ مَسْلِم بُنِ جَزَامٍ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُ طَانِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ هِ مَا أَنْكِرُ مَسْالَتَكَ يَا حَكِيم، إنَّ مَاهُذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّمَا هُو ذَلِكَ اَوْسَاخُ اَيْدِى النَّاسِ، وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِى، وَيَدُ الْمُعْطِى فَوْقَ يَدِ السَّائِلِ، وَيَدُ السَّائِلِ اَسُفَلُ الْآيُدِى هذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6048 - صحيح

﴿ حضرت صَميم بن حزام وَالْمَوْافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه مَالَیْوْلِم سے کچھ مانگا تو حضور مَالَیْوْلِم نے مجھے عطافر مایا،
میں نے مزید اصرار کے ساتھ مانگاتو آپ مَالَیْوْلِم نے (دوبارہ عطاکر نے کے بعد) فرمایا: اے حکیم! بے شک بید مال میٹھا اور سرسبز ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے۔ اللّه تعالی کاہاتھ عطاکر نے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے اور عطاکر نے والے کاہاتھ مانگنے والے کاہاتھ ان سب کے نیچے ہوتا ہے۔

ﷺ والے کاہاتھ مانگنے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے اور مانگنے والے کاہاتھ ان سب کے نیچے ہوتا ہے۔

ﷺ میں نے مزید میٹ میٹے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُراثِدُ اور امام مسلم مُراثِدُ نے اس کونقل نہیں کیا۔

6049 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْآصِبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

6048: صحيح البخارى - كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسالة - حديث: 1414 صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب بيان ان الله العليا خير من اليد السفلى - حديث: 1779 سنن الدارمى - كتاب الصلاة باب النهى عن المسالة - حديث: 1653 الجامع للترمذى ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2446 السنن للنسائى - كتاب الزكاة اليد العليا - حديث: 2482 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزكاة باب اليد العليا - حديث: 2492 مصنف ابن ابى شببة - كتاب الزهد ما ذكر في زهد الانبياء و كلامهم عليهم السلام - ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد حديث: 33715 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب الوصايا الرجل يعطى ماله كله - حديث: 1585 المعجم الكبير للطبرانى - باب من اسمه حمزة وما اسند حكيم بن حزام رضى الله عنه حكيم بن حزام رضى الله عنه حديث: 301 مسند الحميدى - احاديث حكيم بن حزام رضى الله عنه حديث: 536 مسند الطيالسى - حكيم بن حزام حديث: 1399 مسند احمد بن حنيل - مسند المكيين مسند حكيم بن حزام - ديث المدين عنه المدين مسند العكورين مسند الحكورية من عدام -

عُسمَرَ، حَدَّثِنِي عَابِدُ بْنُ بَحِيرٍ، عَنْ آبِي الْحُويِرِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْشِي، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدُ وَقَعَ بِالْوَادِى بُحَارٌ مِنَ السَّمَاءِ قَدُ سَدَّ الْاَفْقَ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ مَاءً فَوَقَعَ فِى نَفْسِى آنَّ هَذَا شَىءٌ مِنَ السَّمَاءِ أَيْدَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا كَانَتُ إِلَّا الْهَزِيمَةُ، وَكَانَتِ الْمَلائِكَةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6049 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عَيم بن حزام وَثَاثِيَا فَر مَاتِ بِين كه مِين فِي جَنَّك بدر مِين و يكها وادى كے اندرآسان سے ايك دھوال سا آيا ہے جس نے پورے آسان کے گير آسان سے جس نے پورے آسان کو گير آسان سے بات آئی كه يركوئی چيز آسان سے بازل ہوئی ہے جس كے ذريع حضرت محمد مُنَافِيْنِ كى مددكى جارہى ہے۔ اس كے بعدتو شكست مشركين كا مقدر بن گئ وہ فرشتے تھے۔

2650 - آخُبَرَنَا آبُو النَّصُرِ مُحَمَّدُ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا آبُو صَالِحِ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ، حَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ حَكِيمُ بُنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّا، وَحَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَرَجَ حَكِيمُ بُنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي اَحَبُ النَّاسِ اِلَيِّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ يَوْنَ تُبُاعُ بِخَمْسِينَ دِرُهَمَّا، فَاشْتَرَاهَا لِيُهُدِينَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ عَلَى قَبْصُهَا فَابَى عَلَيْهِ – قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا، وَلَكِنُ احْدُنَاهَا بِاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَامَةُ، وَلَكُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْهِ عَلَى الْمُعْبُومُ وَلَكُ اللهُ عَلَى الْمُعْبَرِهُ اللهُ عَلَى الْمُعْبَومُ اللهُ عَلَى الْمُنْ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ اللّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَقُتُ اللهِ مَكَةً الْعَجْهُمُ وَلَا السَامَةُ وَهَا لَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْالسَّادِ، وَلَمْ الْمُعْرِفُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْدَى اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6050 - صحيح

﴿ ﴿ عَيْم بن حزام وَالْقَوْ فرمات بيل كرزمانه جابليت مين، سب لوگوں سے زيادہ مجھے محمد ني مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْم سے محبت تھی۔ جب آپ مَا اللهُ عَلَيْم نَا اور مدينه منور في جانب جمرت كر كئے ۔ حفرت حكيم بن حزام واللهُ مَا اللهُ عَلَيْم كَا اور مدينه منور في جانب جمرت كر كئے ۔ حفرت حكيم بن حزام والله مَا اللهُ عَلَيْم كَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

حمرة؛ وما اسند حكيم بن حزام - عراك بن مالك عن حكيم بن حزام؛ حديث: 3055

فرماتے ہیں) پھر جب میں ہجرت کرکے مدینہ نورہ آیا تو میں نے حضور مُنَا النّیْظِ کو وہ جبہ پہنے ہوئے منبر پر جلوہ فرماد یکھا، اُس دن حضور مُنَا النّیٰظِ جَنے خوبصورت لگ رہے سے میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔حضور مُنا النّیٰظِ کے میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔حضور مُنا النّیٰظِ کوعطا فر ادبیا تھا۔حضرت کیم نے حضرت اسامہ پر بیہ جبد دیکھا تو فر مایا: اے اسامہ! تم ذی بین کا جبہ پہنے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا: جی اِس، اس لئے کہ میں ذی بین سے بہتر ہوں اور میراوالد اُس کے والد سے بہتر ہے اور میری والدہ اُس کی والدہ سے بہتر ہے۔حضرت علیم فرماتے ہیں: پھر میں مکہ کی جانب آیا اور لوگوں کو حضرت اسامہ ڈاٹنٹ کی بیہ بہت خوثی کے ساتھ سنایا کرتا تھا۔

6051 - أخبرَنَا آخمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ آبِي عُثُمَانَ الطَّيَالِسِيَّ، ثَنَا الْصَيَّا الْقَيَالِسِيِّ، ثَنَا الْطَيَالِسِيِّ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْوَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعُتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ آبِي حَاتِم، صَاحِبِ الطَّعَامِ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِيَّا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثُهُ وَالِيَّا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا تَمَسَّ الْقُرُآنَ إِلَّا وَٱنْتَ طَاهِرٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6051 - صحيح

حضرت حکیم بن حزام ڈٹاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹٹی نے ان کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو اور یہ ارشاوفر مایا: قرآن کو بغیر طہارت کے مت جھونا۔

😯 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ریشتہ اورامام مسلم ریشتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ حِزَامٍ

## حضرت خالد بن حزام رالنيز کے فضائل

6052 - حَدَّثَ مَا اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمرَ، حَدَّثَ مِنَ عُاحِم بُنِ عُمرَ بُنِ قَتَادَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمرَ: وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمرَ، حَدَّثَ بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمرَ اللهِ ابْنِ اَخِى الزُّهْرِيّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَحَدَّثِنَى مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِيهِ، وَحَدَّثِنَى ابْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ اَخِى الزُّهْرِيّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، وَحَدَّثِنَى مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيهِ، وَحَدَّثِنَى ابْنُ ابْنُ حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، فِيمَنُ هَاجَرَ إلى ارْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجُرَةَ التَّانِيَةَ خَالِدُ بُنُ حِزَامٍ فَنَهَشَتُهُ حَيَّةً فِي الطَّرِيْقِ فَمَاتَ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنِي الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْاَسَدِيُّ، اَخْبَرَنِي اَبِي، قَالَ: " فِيهِ نَزَلَتْ (وَمَنُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ) (النساء: 100) "

6051: سنن الدارقطني - كتباب البطهارة؛ باب في نهى المحدث عن مس القرآن - حديث: 381؛ المعجم الاوسط للطبراني - باب الباء؛ من اسمه بكر - حديث: 3379؛ المعجم الكبير للطبراني - بناب من اسمه حمزة، وما اسند حكيم بن حزام - حسان بن بلال المزنى عن حكيم بن حزام، حديث: 3065 ﴿ ﴿ وَاوُ دِبِن مُصِن فر ماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب دوسری ججرت کرنے والوں میں حضرت خالد بن حزام مالی بھی تھے، راستے میں ان کوسانپ نے ڈس لیا تھا تو یہ فوت ہوگئے۔

محمد بن عمر ،حضرت مغیرہ بن عبدالرحمٰن اسدی کے حوالے سے ان کے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ سورۃ النساء کی سی آیت نمبر ۱۰۰ حضرت خالد بن حزام ڈٹائٹ کے بارے میں نازل ہوئی۔

وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ

''اور جواپیخ گھرے نکلااللہ ورسول کی طرف ہجرت کرتا پھراے موت نے آلیاتو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگیا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے''

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَصْرت بشام بن حكيم بن حزام دِلْانْيَزِ كَ فَضَاكُل

6053 - قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، وَعَبُدِ الرَّعُمَنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ اَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ: مَرَرُتُ بِهِ شَامِ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، وَهُوَ يَعْدُ الْبَقَرَةِ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا لَيْ مَعْدَابُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِعُولِهِ مَعْدَهُمَا لَكِنِّى جَمَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعْمُ اللهُ مَعْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَلَا الْمُؤْضِعِ عِنْدَ ذِكُرُ حَكِيمٍ لِيَكُونَ اقْرَبَ إِلَى فَهُمِ الْمُسْتَفِيلِهِ مَا لَمُسْتَفِيلُهِ مَالَهُ مَا اللهُ مَوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُؤْلِعِ عِنْدَ ذِكُرُ حَكِيمٍ لِيَكُونَ اقْرَبَ إِلَى فَهُمِ الْمُسْتَفِيلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب و الله من على حضرت بشام بن عليم بن حزام كے پاس سے گزرا،ال وقت وہ سور وہ قر وہ کی تلاوت کرر ہے تھے، یہ واقعہ رسول الله من الله من الله علی الله

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْآنُصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ النَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَاعَةِ
المُسْلِمِينَ فِي هِجَاءِ الشِّرُكِ وَالْمُشْرِكِينَ
حضرت حسان بن ثابت انصارى وَالْمُشْرِكِينَ

جوکہ مشرکین کی شرکیہ تبرا بازیوں سے رسول الله مالی کا دفاع کیا کرتے تھے۔

6054 - حَدَّثَنِيلَ آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ﴿ الْمُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَاشَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَكُنْيَتُهُ آبُو الْوَلِيدِ وَفِي الْإِسُلامِ سِتِّينَ عَبْدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، وَكُنْيَتُهُ آبُو الْوَلِيدِ وَفِي الْإِسُلامِ سِتِّينَ

سَنَةً، وَهُو حَسَّانُ بُنُ نَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمْرِو بُنِ زَيْدِ مَنَاةَ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ شَاعِرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ حَسَّانَ الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنيُسِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِوَدٍّ فِيْلَ إِنَّهُ تُوفِّى قَبْلَ الْاَرْبَعِيْنَ، وَقِيْلَ تُوفِّى سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رُقَافُذ نے زمانہ جاہلیت میں ۲۰ سال گرارے ہیں، اور ۲۰ سال اسلام میں گرارے ہیں۔ ان کی کنیت' ابوالولید' ہے۔ ان کانسب یوں ہے' حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن عدی بن عمرو بن ما لک بن نجار' رسول الله مُلَّافِیْنِ کے شاعر ہیں۔ حضرت حسان رُقَافُو کی والدہ'' فراعہ بنت خالد بن حتیس بن لوذان بن عبدو' ہیں۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ۴۴ ہجری سے پہلے ان کا انقال ہوگیا تھا اور پچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ ۴۴ ہجری سے پہلے ان کا انقال ہوگیا تھا اور پچھ مؤرخین کہتے ہیں کہ ۵۵ ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔

6055 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَعُدٍ الزُّهُرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، ثَنَا اَبِي، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ، عَنُ حَرْمَلَةَ رَاوِيَةَ حَسَّانَ بَنُ الْمُحَمَّانِ عَنُ اللَّهُ مَانَ فَقُلْتُ: يَا اَبَا الْحُسَامِ " بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: اتَيْتُ حَسَّانَ فَقُلْتُ: يَا اَبَا الْحُسَامِ "

خوت حسان بن ثابت کے راوی حرملہ کہتے ہیں: میں حضرت حسان کے پاس آیا اوران کو''اے ابوحسام'' کہہ کر
 آواز دی۔

6056 حَدَّثَ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ بَنِ وَاللهِ إِنِّى لَغُلَامٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ اللهِ إِنِّى لَغُلَامٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِّى لَغُلَامٌ يَعْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللهِ اللهِ إِنِّى لَغُلَامٌ يَفُو مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ يَهُودِيًّا، وَهُو عَلَى اَطَمَةِ يَثُوبَ يَصُرُخُ: يَا مَعْشَرَ يَفَعَلُ مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ يَهُودِيًّا، وَهُو عَلَى اَطَمَةِ يَثُوبَ يَصُرُخُ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالُوا: وَيُلَكَ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: قَدُ طَلَعَ نَجُمُ الَّذِي يُبْعَثُ اللَّيُلَةَ "

يَقُولُ

وَإِنِ امْرُؤٌ أَمْسَى وَاَصْبَحَ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ اِلَّا مَا جَنَى لَسَعِيدُ قَـالَ: ثُـمَّ عَـاشَ بَـعُدَ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ نَيْفًا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ اَجَجَ نَارًا، وَجَمَعَ عَشِيرَتَهُ، ثُمَّ اَنْشَا يَقُولُ:

وَإِنِ امْرُؤٌ نَالَ الْعِنَى، ثُمَّ لَمْ يَنَلُ صَدِيقًا لَهُ مِنْ فَضُلِهِ لَكَفُورُ ثُمَّا لَهُ مَنْ فَضُلِهِ لَكَفُورُ ثُمَّا صَرَّتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: ثُمَّ عَاشَ بَعْدَهُ سَعِيدُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ نَيِّفًا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ:

وَإِنِ امْرُوْ دُنْيَاهُ يَطْلُبُ رَاعِبًا لَمُ لِمُسْتَمْسِكِ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُورِ"

﴿ ﴿ ﴿ حَفرت حَمان بن ثابت وَلَيْمُونَ لَي يَو تَ سعيد بن عبدالرحمُن فرمات بين بهار به داداحرام ابوالمنذ ركى عمر ١٢٠ سال محقى، ان كے بينے منذركى عمر بھى ١٢٠ سال كے ہوئے بيں اوران كے بينے حمان بن ثابت وَلَيْمُونَ كَى وَفات كا وَقَت قريب آيا تو انہوں نے آگ بھر كاكى ادرائے خاندان كوجع كركے بيا شعار يڑھے۔

کاگر کسی آ دمی کوشیج ،شام لوگوں کی جانب ہے اس کے جرم ہے زیادہ تکلیف نہ پنچے تووہ بہت نیک بخت ہے۔ پھر ان کے بعد عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت ۸۰ ہے کچھ زیادہ سال زندہ رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے بھی آگ بھڑ کائی اوراپنے خاندان کوجمع کرکے بیاشعار کیے

○اوراً گرکوئی آ دمی دولت پائے ہمکین وہ اپنے دوستوں کواپنی دولت کا فائدہ نہ پہنچائے تو وہ ناشکراہے۔ ۔

پھران کے بعد سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت ۸۰ ہے کچھ زیادہ سال زندہ رہے اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے بیا شعار کیے۔

🔾 اورا گرکوئی شخص دنیا کوبہت دلچیں کے ساتھ طلب کرتا ہے تو دھو کے کی رسی کوتھا ہے ہوئے ہے۔

8058 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَبُدُ السَّهِ بَنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي عَبُدُ السَّهِ بَنُ اَبِي الرِّنَادِ، عَنُ اَبِيْهِ، وَهِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاحِرُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

6058: الجامع للترمدى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بناب ما جاء في إنشاد الشعر حديث: 2847 سنن ابي داود - كتباب الإدب باب ما جاء في الشعر - حديث: 4382 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار الملحق المستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عديث: 23910 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عائشة حديث: 4470 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه الحارث حريث بن زيد بن ثعلبة الانصاري - حسان بن ثابت الانصاري حديث : 3498

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى مِیں کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰ الللّٰهِ عَ

6059 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى النَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى النَّهِ عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6058 - صحيح

﴿ اِیک دوسری سند کے ہمراہ بھی اُم المومنین حضرت عائشہ فَنَ الله عَلَیْ الله مَنَا اَیّا ہی فرمان منقول ہے 6060 - حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَیُّوبَ، ثَنَا اَبُو یَحْیَی بُنُ اَیِی سَبُرَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْاَوْ یَحْیَی بُنُ اَیْم سَبُرَةَ، قَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهَا اِبْرَاهِیمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ صَالِح بُنِ کَیْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: کَانَتُ عَائِشَةُ رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا تَكْرَهُ أَنْ یُسَبَّ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ عِنْدَهَا وَتَقُولُ: " الْیُسَ الَّذِی قَالَ:

فَإِنَّ آبِيُ وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي ﴿ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6060 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وَصَرِت عروه فرماتے ہیں: اُمّ المونین سیدہ عائشہ ٹاٹھا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ان کے سامنے حسان بن ثابت ٹٹاٹھا کو برابھلا کہاجائے۔وہ کہا کرتی تھیں کیا یہ وہی نہیں ہیں جو کہا کرتے تھے

O \_ برشک میرے ماں باپ اور میری عزت سب کچھ حضرت محمد مَثَاثِیْنِ کَے دفاع کے لئے ہے۔

6061 - اَخْبَرَنَ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيْ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرُبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: رَايَتُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَهُ نَاصِيَةٌ قَدُ شَدَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6061 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان پیارفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسان بن ثابت رہائی کو دیکھا ان کی بیشانی پر بالوں کی الٹ ہوتی تھی جس کووہ دونوں آنکھوں کے درمیان باندھ لیا کرتے تھے۔

2006 - اَخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِیْ عَلِیٌّ بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِیْ عَلِی بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن مَناقَب الصحابة وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَان مع دَلِي عَلَيْهِ السلام كان مع حسان بن ثابت - حديث:7253 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه الحارث ويث من زيد بن ثعلبة الانصاري - ما اسند حسان بن ثابت رضي الله عنه وسيد 381:

لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ : إِنَّ رَوُحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا هَاجَيْتَهُمْ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ : إِنَّ رَوُحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا هَاجَيْتَهُمْ هَاذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6062 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَٹاٹٹٹٹِ نے حضرت حسان بن ثابت ڈٹاٹٹٹ سے فر مایا: جب تک تم مشرکین کوجواب دیتے رہتے ہو، بیروح القدس تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔

6063 - اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ الْفَضُلِ الْمُزَكِّيُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنَا عَبْدَةُ بُنُ سَلَمَةَ وَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَبُرَاهِيمَ، اَنَا عَبْدَةُ بُنُ سَلَمَةَ وَسَلَمَ فَيُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: اسْتَأَذَنَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمُ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمُ؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لَاسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمُ؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لَاسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6063 - على شرط البحاري ومسلم

قَىالَ هِ شَمَامٌ: قَالَ آبِي: وَذَهَبُتُ آسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ: لا تَسُبَّ حَسَّانَ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا" إِنَّمَا آخُرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ، عَنْ حَالِدِ بُن يَزِيدَ، وَذَكَرَ فِيْهِ الْقَصِيدَةَ بطُولِهِ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ، عَنْ حَالِدِ بُن يَزِيدَ، وَذَكَرَ فِيْهِ الْقَصِيدَةَ بطُولِهِ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ، عَنْ حَالِدِ بُن يَزِيدَ، وَذَكَرَ فِيْهِ الْقَصِيدَةَ بطُولِهِ الْمَا

(البحر الطويل)

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَآجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ"

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ مِیں کہ حضرت حسان بن ثابت وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

ہشام کہتے ہیں: میں اُم المومنین کے پاس حسان کی برائی کرنے لگاتوام المومنین نے مجھے ان کی برائی کرنے سے منع کردیا اور فرمایا: وہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ

شر به مدیث امام بخاری روز الله مسلم روز الله مسلم روز الله که معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کواس طرح نقل نہیں کیا۔ امام مسلم روز الله بن برید کی سند کے ہمراہ مفصیل حدیث بیان کی ہے اور اس میں مفصل قصیرہ بھی 6063 صحیح البخاری - کتاب السماقب، باب من احب ان لا یسب نسبه - حدیث: 3359 مسئد ابی یعلی الموصلی - مسئد عدائشة و حدیث: 4261 شرح معانسی الآثار للطحاوی - کتاب الکراهة و باب روایة الشعر ، ها هی مکروهة ام لا ؟ - حدیث: 4638 صحیح ابن حبان - کتاب المحظر والإباحة و باب التفاحر - ذکر الإخبار عن إباحة هجاء المسلم المشرکین إذا لم يطمع فی حدیث: 5868

6064: مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب الرحصة في الشعر - حديث: 25517

موجود ہے۔جس تصیدے کا ایک شعربہ بھی ہے۔

تونے محمر اللَّهُ عَلَى بِرَالَى كَى جِ، مِمْ نِ اسْ كَا جَوَابِ دِيا جِ اور الله تعالَى كَى بارگاه مِمْ اسْ كا بَهْمْ يِن اجر جِ ـ 6064 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُن رَوَاحَةَ، وَحَسَّانَ بُن عَابِيْرٍ، عَن يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُن رَوَاحَةَ، وَحَسَّانَ بُن عَابِدِ اللهِ مُن رَوَاحَةَ، وَحَسَّانَ بَن عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَز لَتْ (طسم) (الشعراء: 1) الشَّعْرَاءِ يَبْكِيَانِ وَهُو يَقُرا بُن ثَابِتٍ اتّيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَز لَتْ (طسم) (الشعراء: 1) الشَّعْرَاءِ يَبْكِيَانِ وَهُو يَقُرا عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ نَز لَتْ (طسم) (الشعراء: 227) عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (الشعراء: 227) قَالَ: اَنْتُمْ (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا) (الشعراء: 227)

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6064 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ بَىٰ نُوفُلَ کَے آزادرگردہ غلام ابواکس فرماتے ہیں کہ جب سورۃ شعراء نازل ہوئی توحفرت عبداللہ بن راحہ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ الللهُ

وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ اَلَمْ تَوَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَتَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَى اللَّهُ عَيْرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَتَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقِلِبُونَ جَبُولُو اللَّهُ كَثِيرًا وَانْتَصَالُوا لَمَ الْحَاتِ كَالفَاظ ير يُنْجِونَو مِايا: (اس عمراد) ثم لوگ (بو) يحرفر الله كثيروا كالفاظ ير يُنْجِ تو يُحرفر مايا (اس عمراد) ثم لوگ (بو) يحرفر مايا: (اس عمراد) ثم لوگ (بو) يعدما ظلموا ير يَنْجِ تو يجرفر مايا: (اس عمراد) ثم لوگ (بو)

6065 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَائِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ انَسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُرٍ السَّهُ مِتُّ مُنَ ابْيُ صَغِيْرَةَ ابُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ رَفَعَ الْحَدِيثُ. وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ السَّهُ مِتْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى فَقِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ بُنَ السُّيةِ بَيْ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى فَقِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ بُنَ السُّعَالَ بُنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَهُجُوكَ فَقَامَ ابْنُ رَوَاحَةً، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِى فِيهِ، فَقَالَ: اَنْتَ الَّذِى تَقُولُ ثَبَّتِ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلُلُ: يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَتَبَتَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ مِنْ حَسَنٍ تَفْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا مِثْلَ مَا نُصِرُوا

قَالَ: وَٱنْتَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ حَيْرًا مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ: ثُمَّمَ وَثَبَ كَعُبٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيْهِ قَالَ: اَنْتَ الَّذِي تَقُولُ هَمَّتُ. قَالَ: نَعَمُ. قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ:

## فَلَيُغُلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ

### هَمَّتْ سَحِينَةُ أَنْ تُغَالِبَ رَبَّهَا

قَالَ: آمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَ ذَلِكَ لَكَ

قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَسَّانُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ وَآخُرَجَ لِسَانًا لَهُ اَسُودَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ وَآخُرَجَ لِسَانًا لَهُ اَسُودَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

هُذُذًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ، وَمِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بُن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بُن يَزِيدَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6065 - صحيح

الله تعالیٰ نے جو بھلائی آپ کوعطافر مائی ہے، وہ قائم رکھے جیسے مویٰ علیہ السلام کی بھلائیوں کو قائم رکھا اوراللہ تعالی آپ کی بھی اس طرح مدوفر مائے جیسے اُن لوگوں کی مدد کی گئی۔

ان کے بعد حضرت کعب کھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ عَلَیْتِیْم مجھے بھی جواب دینے کی اجازت عنایت فر ما کیں۔ آپ مَلَیْتِیَم نے ان کو اجازت عطافر مائی ،تو انہوں نے بیشعر کہا۔

🗢 خینه این شوهر پر غالب آنا حامتی ہے، تو مغلوب لوگ، غالبوں پر غالب آجائیں گے۔

پھر حضرت حسان بن خابت جھائیا ٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول اللہ خلی ہے بھی ہی اس کاجواب دینے کی اجازت دیجئے، یارسول اللہ خلی ہے ہی اس کاجواب دینے کی اجازت دیجئے، یارسول اللہ خلی ہے ہوئے اجازت دیں تو میں ان کی بہت زیادہ ندمت بیان کرسکتا ہوں۔ آپ خلی ہوئے فرمایا: تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤاوراس سے ان کے حالات وواقعات، ان کے حسب نسب اورخاندانی معاملات کے بارے میں معلومات لے کر آؤ پھر ان کی فدمت بیان کرو، جریل امین علیا تمہارے ساتھ ہیں۔ تا ہم امام مسلم می اس کولیف بن سعد کے واسط سے خالد بن بزید کی اساد کے ہمراہ مفصل بیان کیا ہے۔

😂 🕾 مید حدیث محیح الاسنا دہے کیکن امام بخاری مجیستا ورامام مسلم مجالیہ نے اس کواس اسنا دے ہمراہ بیان نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ مَخْرَمَةَ بُنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنِّهُ

## حضرت مخرمه بن نوفل قرشي ولاثفة كاتذكره

6066 - جَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَخْرَمَةُ بُنُ نَوْفَلِ بُنِ اَهْيَبَ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ

ان کا شار کے مصعب بن عبداللہ زبیری نے آپ کا نسب یول بیان کیا'' مخرمہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف'۔ان کا شار موافقہ القلوب''میں سے ہیں۔

6067 - فَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُرِضًا لَهُ عَبْدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُلِقَةً عُسْمَرَ، قَالَ عَالَمًا بِنَسَبِ قُرَيْشٍ وَاَحَادِيْشِهَا وَكَانَتُ لَهُ مَعْرِفَةً عُسْمَرَ، قَالُ اللهُ عَلَى الله

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت مخر مد بن نوفل والنظافتی مکہ کے موقع اسلام لائے، آپ قریش کے خاندانوں، ان کے نسب اوران کے واقعات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حرم کے بتوں کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں۔ مخر مد کے بیٹے کا نام صفوان ہے اوران کی کنیت ہے محفوان ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔

6068 - فَسَمِعْتُ اَبَا زَكُوِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا عَبُدِاللهِ مُحَمَّدَ بُنَ اِبُرَاهِيمَ الْعَبْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ عَبْدِاللهِ بُنِ بُكْيْرٍ، يَقُولُ: مَحْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يُكَنَّى اَبَا الْمِسُورِ

الله على الله بن عبدالله بن بكير فرمات بين بخرمه بن نوفل كى كنيت "الولمسور" تقى \_

6069 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ التِّرُمِدِيُّ، ثَنَا مَخْلَدُ بُنُ مَالِكِ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، وَعَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: اَحْبَرَنِى الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي: يَا اَبَا صَفُوانَ

الم الم حضرت مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالیّنا م نے میرے والدکو "ابوصفوان" کہدکر پکارا۔

6070 - وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبِيدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدَ مَخُرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَاعْطَاهُ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَمَاتَ مَخْرَمَةُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ ابْنَ مِائَةٍ وَخَمْسَ عَشُرَةً سَنَةً

﴿ ﴿ مُحَدِّ بِنَ عَمِ فَرِ مَاتِ مِیں کہ حضرت مُخرِ مہ بن نوفل ڈاٹھڑا سول الله مٹاٹیڈ کے ہمراہ جنگ حنین میں شریک ہوئے، رسول الله مٹاٹیڈ کے ان کو جنگ حنین کی غنیمت میں سے پچاس اونٹ عطافر مائے۔حضرت مخر مہ ۱۵ ابرس کی عمر میں ۵۴ ہجری کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔

6071 – فَحَدَّقَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ بَنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ عُفْبَةَ، يَقُولُ: تُوفِّقِ مَخُرَمَةُ بُنُ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيُّ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ اسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ مِنَ الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ

ابرس کی عمر میں فوت ہوئے۔آپ فتح مکہ میں نوفل قرشی بڑاٹیو 11 ابرس کی عمر میں فوت ہوئے۔آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔آپ موافقة القلوب میں سے بھی تھے۔

6072 حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزُّهُرِيُ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي سُفَيَانَ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزُّهُرِيُّ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي سُفَيَانَ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْوَهُرِيُّ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي سُفَيَانَ، وَعِنْدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْوَهُرِيُّ اللهِ الزُّهُرِيُّ، قَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْوَهُمِ فَي مِنْ لِسَالِهِ تَنَقُّطًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ ازْهَرَ، فَوَلَى يَنْصِفُنِي مِنْ لِسَالِهِ تَنَقُّطًا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ ذَلِكَ مَحْرَمَةَ، فَقَالَ: "جَعَلَيْي عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ يَزُعُمُ بِقُوتِهِ اللهِ يَكْفِيهِ إِيَّاى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ اللّهَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ازْهَرَ، فَرَفَعَ عَصًا فِي يَدِهِ وَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، وَقَالَ: اعَدُونُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَحْسِدُنَا فِي الْإِسَلامِ، وَتَدُحُلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْآزْهِرِ

اس بات کی اطلاع حضرت معاویہ بن ابوسفیان ڈاٹھؤکے پاس عبدالرحمٰن بن از ہر موجود تھے، حضرت معاویہ نے کہا مخر مہ بن نوفل میری بہت برائیاں بیان کرتا ہے، کون شخص اس سے میرادفاع کر ہے گا۔عبدالرحمٰن بن از ہر نے کہا: میں تمہارا دفاع کروں گا۔
اس بات کی اطلاع حضرت مخر مہ تک پینچی تو انہوں ونے کہا: عبدالرحمٰن نے مجھے اپنی گود میں بیٹیم بنایا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنی روزی کے ساتھ میری کفایت کرے گا۔ ابن البرصاء لیش نے ان سے کہا: وہ عبدالرحمٰن بن از ہر ہے، اُس نے اپنا عصااٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا اور کہا: وہ جا بلیت میں جمارا دیم اسلام میں ہم سے حسد کرتے ہو۔ اور میر بے اور ابن از ہر کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہو۔

6073 - حَدَّثَ نَمَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ، قَا النَّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ، قَا النَّبَيْرُ بُنُ بَكَارٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ مَخْرَمَةَ بُنَ نَوْفَلِ الْوَفَاةُ بَكَتْهُ ابْنَتُهُ فَقَالَتْ: وَاابَتَاهُ كَانَ هَيِّنَا لَيَّنَا فَاَقَ، فَقَالَ: هَنِ النَّادِبَةُ؟ فَقَالُ: عَن النَّادِبَةُ كَانَ هَمْمًا مُصِيبًا كَانَ فَقَالَ: " لَيْسَ هَكَذَا يُنْدَبُ مِثْلِى: قُولِي وَالْبَتَاهُ كَانَ سَهُمًا مُصِيبًا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ زبیر بن بکارفر ماتے ہیں: جب حضرت مخر مد بن نوفل بڑائٹو کی موت کا وقت آیا توان کی بیٹی روتے ہوئے پکارنے لگی، ہائے میرے ابا جان نرم مزاج تھے، انہوں نے بوچھا: یہ کون رور ہاہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے بیٹی کواپنے بیٹ کواپنے پاس بلایا، وہ ان کے قریب آئیں، تو انہوں نے کہا: میرے جیسے محص کی وفات پرالیں با تیں کر کے نہیں رویا کرتے بلکہ تم یوں کہو' ہائے میرے والد، وہ نشانے پر لگنے والے تیم تھے وہ ایک مضبوط قلعہ تھے۔

074 - حَدَّثَنَا الشَّينِ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ، ثَنَا الشَّينِ الشَّهُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اَبُنُ اَصُحَابِهِ، فَقَالَ لِى آبِى: انْطَلِقُ بِنَا اللهِ، فَإِنَّهُ اَتَتُهُ اَقْبِيَةٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَصُحَابِهِ، فَقَالَ لِى آبِى: انْطَلِقُ بِنَا اِلَيْهِ، فَإِنَّهُ اَتَتُهُ اَقْبِيةٌ فَتَكَلَّمَ ابِي عَلَى الْبَابِ، فَعَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ لَكَ هَذَا، خَبَّاتُ لَكَ هَذَا، خَبَّاتُ لَكَ هَذَا

﴿ الله مسور بن مخرمہ وَ اللَّهُ أَوْ مَاتِ مِين كه نبى اكرم مَنْ اللَّهُ كَا بِاس بِحِه جا درين آئين، آپ مَنْ اللَّهُ ان وہ جا درين اپنے صحابہ كرام اللَّهُ اللَّهُ مَن مَا دين ميرے والد نے مجھے كہا تم ہمارے ساتھ جلو، كونكه نبى اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كے باس جا درين آئى ميں۔ ہم وہاں جلے گئے، ميرے والد ابھى دروازے پر بات كررہ عظے كه نبى اكرم مَنْ اللَّهُ ان كى آواز بيجان كى، اورخود با بر تشريف لے آئے، آپ با برآئة تو آپ كے باس جا درتھى، آپ (ميرے والد سے ملتے ہى) فر مانے لگے كه ميں نے يہ جا در تمہارے لئے سنجال كرد كھى تھى، ميں نے يہ چا ورتم ہمارے لئے سنجال كرد كھى تھى، ميں نے يہ چا ورتم ہمارے لئے سنجال كرد كھى تھى، ميں نے يہ چا ورتم ہمارے لئے سنجال كرد كھى تھى۔

6075 — أخبرنا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ دُرُسُتَويُهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ شَفَيَنِ الْمَصْوِيُّونَ بِمِصْرَ، ثَنَا ابْنُ لَهِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرُّبَيْرِ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بُنُ بُكْيْرٍ الْمِصْوِيُّونَ بِمِصْرَ، ثَنَا ابْنُ لَهِ عَنْ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: " لَمَّا اطْهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهْلُ مَكَةَ كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَّى إذَا كَانَ يَعْدُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهْلُ مَكَة كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَّى الْدِهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهْلُ مَكَة كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَّى إذَا كَانَ يَعْدُرُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْشِ الْوَلِيدُ بُنُ الْمُعْمُونَ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُوا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ مسور بن مُخْرِمه اپنے والد کا میہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول القد علی بیان کیا تو تمام اہل مکہ نے اسلام کو قبول کرلیا، یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، حالت یہ بھی کہ جب کوئی آیت سجدہ پڑھی جاتی تو (لوگوں کی بھیٹر ہونے کی وجہ سے ) سجدہ نہیں ہو یا تا تھا۔ قریش کے سرداران ولید بن مغیرہ ،ابوجہل اوردیگر لوگ طاکف میں اپنی زمینوں میں سجے جب یہ لوگ واپس آئے (انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں) تو انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ '' تم لوگوں نے اپنی کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ (ان کی بہت کوششوں کے بعد) وہ لوگ دوبارہ کا فرہوگئے۔

یعقوب بن سفیان سمجے ہیں: مخرمہ بن نوفل کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور مسند حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔

6074: صحيح البخارى - كتاب الشهادات باب شهادة الاعمى وامره ونكاحه وإتكاحه ومبايعته وقبوله فى التاذين وغيره - حديث: 2535 صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب إعطاء من سال بفحش وغلظة - حديث: 1814 الجامع للترمذي ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 2815 سنن ابى داود - كتاب اللباس باب ما جاء فى الاقبية - حديث: 3528 صحيح ابن حبان - كتاب السير باب الغنائم وقسمتها - ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم خديث: 4893 صحيح ابن حبان - كتاب الزينة لبس الاقبية - حديث: 5253 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة لبس الاقبية - حديث: 5253 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة للطحاوى - كتاب التكراهة باب لبس الحرير - حديث: 4402 مشكل الآثار للطحاوى - كتاب التكراهة باب لبس الحرير - حديث: 4402 مشند الكوفيين للطحاوى - كتاب صلاة الخوف باب ما ورد فى الاقبية المؤررة حديث المسور بن محرمة الزهرى - حديث 1856 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب صلاة الخوف باب ما ورد فى الاقبية المؤررة بالذهب - حديث: 5701 المسور بن محرمة الرهرى - حديث 1856 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب صلاة الحوف باب ما ورد فى الاقبية المؤررة بالذهب - حديث 5701 المسور بن محرمة الرهرى - حديث 1858

# ذِ كُرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بُنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت سعيد بن ريوع مخزومي والنيز كفائل

6076 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، قَالَ: سَعِيدُ بُنُ يَرُبُوعِ بُنِ عَنْكَثَهَ بُنِ عَامِرِ بُنِ مَخْزُومٍ وَيُكَنَّى آبَا هُودٍ آسُلَمَ يَوُمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ حَمْسِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ حَمْسِينَ بَعِيرًا

﴿ ﴿ مِحْدِ بِن عمرِ نَے ان کانسب یول بیان کیاہے''سعید بن پر بوع بن عنکشہ بن عامر بن مُخزوم''ان کی کنیت''ابو بوذ' ہے،آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور رسول الله مُثَاقِیَّا کے ہمراہ جنگ حنین میں شرکت فر مائی۔ رسول القد سُلِیَّیْا نَے اِن َو حنین کے مال غنیمت سے بچاس اونٹ عطافر مائے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، فَعَزَّاهُ بِذَهَابِ بَصَرِهِ وَقَالَ: لَا تَدَعِ الْجُمُعَةَ، وَلَا الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لِى قَائِدٌ، قَالَ: نَحْنُ نَبْعَثُ إِلَيْكَ بِقَائِدٍ، قَالَ: فَبَعَثَ الَيْهِ بِغُلَامٍ مِنَ السَّبْيِ قَالَ: وَتُوقِّى سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعٍ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَحَمُسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ تُوقِّى أَبْنَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً

6077 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَاتَ سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعِ بُنِ عَنْكَثَةَ بُنِ عَامِرٍ الْمَخْزُومِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ مصعب بن عبداللّٰد زبیری فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن ریر بوع بن عنکشہ بن عامر مخز ومی ڈٹائٹڈ ۱۸ ابرس کی عمر میس ۵۵ ہجری کوفوت ہوئے۔

قَالَ مُصْعَبُ : وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صِرُمًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدًا وَاسْمُ تِهِ هِنْدٌ ﴾ ﴿ حضرت مصعب فرماتے ہیں: جاہلیت میں ان کا نام''صرم'' ہوتا تھا۔ رسول الله مَلَّ اَلَّهُ مَنَ ان کا نام''سعید'' رکھا۔ ان کی والدہ کا نام''ہند'' تھا۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِى الْيَسَوِ كَعْبِ بُنِ عَمْرٍ و الْاَنْصَادِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

6078 – آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا الْهَيْشُمُ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبُو الْآسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِيْمَنُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ سَوادَةَ آبُو الْيَسَرِ كَعُبُ بُن سَلَمَةً مِنْ آهُلِ بَدُدٍ شَهِدَ الْيَسَرِ كَعُبُ بُن عَمْرِو بُنِ عَبُدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَانِمٍ بُن كَعُبِ بُنِ سَلَمَةً مِنْ آهُلِ بَدُدٍ شَهِدَ الْمُقَابَةَ، وَهُو الَّذِى آسَرَ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبْدِالْمُظَّلِبِ

﴿ ﴿ عروہ فرماتے ہیں: بن عمرو بن سوادہ کی جانب سے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمَ کی بیعت عقبہ کرنے والوں میں ابویسر کعب بن عمرو بن عباد بن عائم بن کعب بن سلم، ' ہے۔ آپ بدری صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

6079 – سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْمُسِ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ الْحِرُ سَمِعْتُ يَحْمُسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ الْحِرُ الْحِرُ الْعَلْ بَدُرِ وَفَاةً

﴿ ﴿ يَكِيٰ بن معين فرمات ميں كه ابواليسر كعب بن عمر و رفي و هوائي ٥٥ جمرى كو مدينه ميں فوت موئے۔ آپ بدرى صحابه ميں سب سے آخر ميں فوت موئے۔

6080 - آخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ آبُو الْيَسَرِ كَعُبُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَانِمٍ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَالِمٍ بُنِ الْعَدِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ عَالِمٍ بُنِ النَّحَرُرَجَ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ

کی جہ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ان کانسب بول بیان کیا ہے'' ابوالیسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غانم بن کعب بن سلمہ بن سعد بن غانم بن اس دن جشم بن خزرج''۔آپ۵۶ جحری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔

6081 – حَـدَّتَنِى اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَـالَ: اَبُـو الْيَسَرِ كَعْبُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَانِمِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ غَانِمِ بُنِ اَسَدِ بُنِ جُشَمِ بُنِ الْحَزْرَج

ا بن عبروبن عبادبن عمرو بن سواد بن عبر الله عبر الله بن عمروبن عباد بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن عانم بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله بن اسد بن جشم بن خزرج" ـ

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْاَزْدِيِّ

## حضرت عبدالله بن حواله از دی را النظ کے فضائل

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً ﴾ ﴿ وَاقْدَى كَبَتْ بِيلَ كَرَبِ ٩٣ بِرسَ كَي عَرِيشِ ٥٨ بَجرى بيلٌ فُوت موئے۔

ذِحُرُ مَنَاقِبِ حُوَيُطِبِ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى الْعَامِرِيِّ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ حضرت حويطب بن عبدالعزى عامرى رُلَّيْنُ كَ فضائل

6082 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: "حُويُ طِبُ بُنُ عَبُدِالْعُزَّى الْعَامِرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ابْنِ آبِى قَيْسِ بُنِ عَبُدِودٍ بْنِ نَصْرِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلٍ مِنُ مَسْلَمَةَ الْفَتْحِ، مَاتَ فِى الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ عِشُورِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أُمَّهُ وَأُمُّ بُنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلٍ مِنُ مَسْلَمَةَ الْفَتَحِ، مَاتَ فِى الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ عِشُورِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أُمَّهُ وَأُمُّ حَيْبَةَ، وَامُّ أَخِيهِ رُهُمُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى زَيْنَبُ بِنِثَ عَلْقَمَةَ بُنِ غَزُوانَ بُنِ يَرْبُوعِ بُنِ مُنْقِذِ بُنِ عَمُو و بُنِ مَحِيصٍ، حَيْبَةَ، وَأُمُّ أَخِيهِ رُهُ مُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى زَيْنَ بِينَ عَلْقَمَة بُنِ غَزُوانَ بُنِ يَرْبُوعِ بُنِ مُنْ عَبُدِاللهُ وَيُنَا إِنْ مَعْدِيلٍ فَاللهِ وَيُنَا إِلْعَالَ الْعَلَالِ الْمَدِينَةِ بِارْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِينَا إِلْ فَاسْتَشُرَفَ النَّاسُ لِلْلِكَ، فَقَالَ: وَمَا ارْبَعُونَ الْفَ دِينَا إِلْ وَاسْتَشُرَفَ النَّاسُ لِلْلِكَ، فَقَالَ: وَمَا ارْبَعُونَ الْفَ دِينَا إِلَوْ اللهُ الْمُعَلِيلُ اللهُ مَدِيلًا لِ الْمَدِينَةِ بِارْبَعِيْنَ الْفَ دِينَا إِلْهُ الْمُهُ اللهُ الْمُعَلِّى الْمُعَالِ الْعَلَى الْعَمِلُ الْمُعَلِي الْمُعْلِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْتُ مِنَ الْعِيَالِ "

ان کی عمر ۱۰ اسال تھی۔ ان کی والدہ ، حبیبہ کی والدہ اوران کے جھڑت امیر معاویہ رفاقی کی امارت کے اواخر میں ان قیس بن عبدود اس ان کی عمر ۱۰ اسال تھی۔ ان کی والدہ ، حبیبہ کی والدہ اوران کے بھائی رہم بن عبدالعزی کی والدہ ' زینب بنت علقہ بن غزوان بن عبر ۱۰ اسال تھی۔ ان کی والدہ ، حبیبہ کی والدہ اوران کے بھائی رہم بن عبدالعزی کی والدہ ' زینب بنت علقہ بن غزوان بن بر بوع بن معقد بن عمر و بن محیص' بیں حضرت حویطب نے حضرت معاویہ سے مدینہ منورہ میں چالیس ہزاردینار میں ایک مکان خریداتھا، لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا: جس آدمی کے چار بچے ہوں ، اس کے لئے چالیس ہزاردینار کی کیا اہمیت ہے۔

6083 - حَدَّفَنَا الشَّينِ الْإَمَامُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الْحَزَّازُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّبَاعُ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيحٍ، عَنُ ابِيْهِ، عَنُ حُويْطِبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا لَرَّبًا عُ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيحٍ، عَنُ ابِيْهِ، عَنُ حُويْطِبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا يَدُهُ اللَّهُ الْمُرَّاةُ تَعَوَّذُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَمَدَّ يَدَهُ اللَّهَا، فَيَا اللَّهُ الْمُلَامِ وَإِنَّهُ لَاشَلَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6083 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ایک مرتبہ ہم کعبہ کے حویطب بن عبدالعزی فرماتے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ ہم کعبہ کے حن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ایک خاتون نے آکراپنے شوہر سے کعبہ کی پناہ مانگی، اس اثناء میں اس کا شوہرآ گیا،اوراس پر دست درازی کرنا چاہی، تواس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ میں نے اس کا خشک ہاتھ اسلام کے زمانے میں بھی دیکھا ہے۔

6084 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إَبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مَحُمُودِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الأَشْهَلِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ حُويُطِبُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى قَدْ عَاشَ عِشُرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، سِتِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسِتِينَ فِي الإِسْلاَم، فَلَمَّا وَلِي مَرُوانُ بُنُ الْتَكَكِيمِ الْمَدِيْنَةَ فِي عَامِهِ الأَوَّلِ، دَخَلَ عَلَيْهِ حُوَيْطِبٌ مَعَ مَشَايِخِ جُلَّةٍ حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ وَمَخْرَمَةُ بُنُ نَوْفَلِ، فَتَحَدَّتُوا عِنْدَهُ وَتَفَرَّقُوا، فَدَحَلَ عَلَيْهِ حُوَيُطِبٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَحَدَّتَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ: مَا شَانُكَ ؟ فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ لَـهُ مَرُوانُ: تَاخَرَ إِسْلاَمُكَ آيُّهَا الشَّيْخُ، حَتَّى سَبَقَكَ الاَحْدَاث، فَقَالَ حُويُطِبٌ: وَاللَّهِ لَقَدْ هَــمَــمُــتُ بِالْإِسْلامِ غَيْرَ مَرَّةٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَعُوقُنِي اَبُوكَ عَنْهُ وَيَنْهَانِي، وَيَقُولُ: تَضَعُ شَرَفَ قَوْمِكَ، وَدِيْنَ آبَائِكَ، لِدَيْن مُنْحُدُثٍ، وَتَصِيْزُ تَابِعَهُ؟! قَالَ: فَالسَّكَتَ مَرُوَانَ وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ قَالَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ حُويَطِبٌ: اَمَا كَانَ آخُبَرَكَ عُثْمًانُ مَا لَقِيَ مِنْ آبِيكَ، حِينَ آسُلُم، فَازْدَادَ مَرْوَانُ غَمَّا، ثُمَّ قَالَ حُوِّيطِبٌ: مَا كَانَ فِي قُرَيْشِ آحَدٌ مِنْ كُبَرَائِهَا، الَّذِينَ بَقُوا عَلَى دَيْنِ قَوْمِهِمْ، اللي اَنْ فُتِحَتُ مَكَّةُ، اكْرَةَ لِمَا فُتِحَتْ عَلَيْهِ مِنِّي، وَلَكِن الْمَقَادِيرُ، وَلَقَدْ شَهِدُتُ بَدُرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَرَايَتُ عَبُرًا، فَرَايَتُ الْمَلاَئِكَةَ تَقْتُلُ وَتَأْسِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالارُضِ، فَقُلْتُ: هذَا رَجُلٌ مَمْنُوعٌ، وَلَمَّا ذُكِرَ مَا رَايَتُ أُحُدًا، قَانُهَزَمْنَا رَاجِعِيْنَ إلى مَكَّةَ، فَأَقَمْنَا بِمَكَّةَ، وَقُرَيْشٌ تُسْلِمُ رَجُلاً رَجُلاً، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ، حَضَوْتُ وَشَهِدُتُ الصُّلُحَ، وَمَشَيْتُ فِيْهِ، حَتَّى تَمَّ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ يَزِيدُ الإِسُلاَمُ، وَيَابَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا مَا يُرِيدُ، فَلَمَّا كَتَبْنَا صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنْتُ اخِرَ شُهُودِهِ، وَقُلْتُ: لاَ تَرَى قُرَيْشٌ مِنْ مُحَمَّدِ الَّا مَا يَسُوءَ هَا، قَدْ رَضِيتُ إِنْ دَافَعَتُهُ بِالرِّمَاحِ، وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَةِ الْقَصَاءِ، وَحَرَجَتْ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّةً، كُنتُ فِيْمَنُ تَحَلَّفَ بِمَكَّةَ، اَنَا وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، لاَنُ نُحْرِجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَمَّا أَنْقَصَتِ الثَّلاَتُ، اقْبَلْتُ أَنَا وَسُهَيْلُ بُنُ عَمْرُو فَقُلْنَا: قَدْ مَضَى شَرُطُكَ، فَإِخُوجُ مِنْ بَلَدِنَا، فَصَاجَ: يَا بِلاَلُ، لاَ تَغِبِ الشَّمْسُ وَاحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ، مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا.

قَالَ الْمَنُ عُمَرَ: وَاَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مَحْمُودٍ، عَنُ آبِيهِ، وَحَدَّثِنِي ٱبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ آبِي سَبُرَدَةَ، عَنِ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَهْمٍ، قَالَ: قَالَ حُويُظِبُ بُنُ عَبْدِالْعُزَى: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ خِفْتُ خَوْفًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي، وَفَرَّقْتُ عِيَالِي فِي مَواضِعَ مَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْحِ خِفْتُ خَوْفًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي، وَفَرَّقْتُ عِيَالِي فِي مَواضِعَ يَامَنُونَ فِيهُا، فَانْتَهَيْتُ إلَي حَائِطِ عَوْفٍ، فَكُنتُ فِيهِ فَإِذَا آنَا بِآبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ، وَكَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَّةٌ، وَالْخُلَّة يَامَنُونَ فِيهُا، فَانْتَهَيْتُ إلَى حَائِطِ عَوْفٍ، فَكُنتُ فِيهِ فَإِذَا آنَا بِآبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ، وَكَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَةٌ، وَالْخُلَّةُ مَا اللّهِ عَزْ وَجَلَّ مُتَعَدِّ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ . قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: الْحَوْث قَالَ: لا حَوْفَ عَلَيْكَ أَنْتَ آمِن اللّهِ عَزَ وَجَلَّ ، فَرَجَعْتُ اللّهِ ، فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبُ اللّهِ مَنْزِلِي ، وَاللّهِ مَا أُرَانِي آصِلُ إلى بَيْتِي حَيًّا حَتِّي ٱلْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِي ، وَاللّهِ مَا أُرَانِي آصِلُ إلى بَيْتِي حَيًّا حَتِّي ٱلْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِى فَاقْتَلُ، وَإِنَّ عِيلِي

لَغِي مَوَاضِعَ شَتَى قَالَ: فَاجْمَعُ عِيَالَكَ فِي مَوْضِعٍ، وَآنَا اللّهُ مَعَكَ اللّه مَلْذِلكَ، فَبَلَغَ مَعِي، وَجَعَلَ يُنَادِي عَلَى انَّ حُويُ شِلِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ: اَوَلَيْسَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ: اَوَلَيْسَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَاسَلِمْ تَسْلَمْ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ البّرُ النّاسِ، وَاحْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَل

قَالَ الْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: بَاعَ حُويُطِبُ بْنُ عَبْدِالْعُزَّى دَارَهُ بِمَ كُنَّةَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِأَرْبَعِيْنَ ٱلْفِ دِيْنَادٍ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ بِأَرْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَادٍ قَالَ: وَمَا اَرْبَعُونَ ٱلْفَ دِيْنَادٍ لِمَعْوَى الْفَ دِيْنَادٍ لِمَعْوَى الْفَ دِيْنَادٍ لِمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِى الزِّنَادِ: وَهُو يَوْمَئِذٍ يُوفِرُ عَلَيْهِ الْقُوتَ كُلَّ شَهْرٍ قَالَ: وَمَاتَ عَبْدُ الْعَيَالِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آبِى الزِّنَادِ: وَهُو يَوْمَئِذٍ يُوفِرُ عَلَيْهِ الْقُوتَ كُلَّ شَهْرٍ قَالَ: وَمَاتَ ثُمَّ قَدِمَ حُويُهُ مِنَ الْعَيَالِ الْمَالِيَّنَةَ فَنَزَلَهَا، وَلَهُ بِهَا دَارٌ بِالْبَلَاطِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ . قَالَ: وَمَاتَ حُويُطِبُ بْنُ عَبْدِالْعُزَى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٱرْبُعٍ وَحَمْسِينَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ مِائَةٌ وَعِشُرُونَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابراہیم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمه الشہلی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعز کی ڈاٹھنے نے زمانہ جاہلیت میں ۱۲۰ سال گزارے اور ۲۰ سال اسلام میں۔ جب مروان بن محم کوپہلی مرتبہ مدینہ کا والی بنایا گیاتو حضرت حویطب ڈاٹھئے چند جلیل القدر مشائخ '' حکیم بن حزام ،اور مخر مہ بن نوفل ڈاٹھئے ہمراہ ان کے پاس آئے۔ اور کچھ گفتگو کی۔ اور چلے گئے۔ اس کے بعدایک دن حویطب ان کے پاس گئے اوران سے ہم کلام ہوئے۔ مروان نے ان سے کہا: تمہاراکیا حال ہے؟ انہوں نے ان کو بتایا۔ مروان نے کہا: اے شخ تم نے بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا ،بعدوالے لوگ آپ سے آگے نکل گئے۔ حویطب نے کہا: خدا کی قتم ! ہیں نے کئی مرتبہ اسلام لانے کا ارادہ کیا ،ہرمرتبہ تیرے والد نے مجھے ڈانٹ کرمنع کردیا۔ اوروہ یہ کہتے رہے کہتم اپنی قوم اوراپنے آباء کے دین کو ایک نئے دین کی وجہ سے چھوڑ دوگے اوراس کے تابع ہوجاؤگے؟ داوی کہتے ہیں: انہوں نے مروان کو خاموش کرادیا اوروہ اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہوا۔ پھرحویطب نے کہا: کیا تہمیں حضرت عثان نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت تمہارے والد نے ان کے ساتھ کیا عثان نے وہ حالات نہیں سائے کہ جب حضرت عثان نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت تمہارے والد نے ان کے ساتھ کیا

سلوک کیاتھا۔ بیس کرمروان اور بھی آزردہ ہوگیا۔ پھر حویطب نے کہا: قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان میں ہے کوئی بھی مجھ سے زیادہ پریشان نہیں تھا۔ میں جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ شریک ہوا تھا۔ میں نے ایک باول سادیکھا، پھر میں نے ملائکہ کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اوروہ زمین سے آسان تک حاکل تھے۔ میں نے کہا: اس آ دمی کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ پھر جب وہ معاملات ذکر کئے جن کا جنگ احد میں مشاہرہ کیا تھا، پھر ہم وہاں سے مکدی جانب بھاگ نکلے،اوروہیں قیام کیا بقریش لوگ ایک ایک کرے حلقہ بگوش اسلام ہونے لگ گئے۔اورحدیبیں کے موقع پر بھی حاضر ہوا، میں سلح میں بھی موجودتھا اور سلح مکمل ہونے تک میں بھی شامل تھا، کین اسلام دن بدن بڑھتا گیااوراللہ تعالی نے کفرکو کمرورکردیا۔ جب صلح حدیبید کامعامدہ لکھی گئی توان کے گواہوں میں آخری گواہ میں تھا۔ میں نے کہا: قریش ،محمد سے وہی معاملات ویکھیں گے جو ان کے لئے نقصان وہ ہوں گے، وہ لوگ اینے نیزوں کے ساتھ رسول الله مَا الله عَلَيْظُ كا دفاع كرنے ير راضي ہو چکے ہيں۔جب رسول الله مَا يُنظِمُ عمرہ قضاء كے لئے تشريف لائے اور قريش مكه ان كے : مقالب کے لئے نکلے تواس وقت میں اور مہل بن عمر و مکہ میں رہ جانے والوں میں شریک تھے، تا کہ جب وقت گزرجائے توہم رسول الله منافیظ کو مکہ ہے باہر تکال ویں گے۔ جب تین دن پورے ہو گئے تو میں اور مہل بن عمر ورسول الله منافیظ کے پاس گئے اورکہا: آپ کا وقت بورا ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے شہرے چلے جائے، توحضور مُنافِیز انے حضرت بلال کو زورہے آواز دے كركها: اب بلال! جننے لوگ ہمارے ساتھ عمرہ كے لئے آئے ہيں وہ سب شام ہونے سے پہلے بملے مكہ سے نكل جائيں۔ محمد بن عمرایک دوسری سند کے ہمراہ منذر بن جم کابیر بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ ) فتح مکہ کے موقع پر جب رسول المد من الله من واخل ہوئے تومیں بہت گھبرایا تھا، میں خودمدینہ شریف سے باہر چلا گیا اوراپ بیوی بچوں کو مختلف محفوظ مقامات پر چھیادیا، میں چلتے عوف کے باغ میں پہنچا، وہاں پر حضرت ابوذ رغفاری الله کااورمیرا آمنا سامنا ہوگیا۔ ان کے ساتھ میری پہلے سے بہت اچھی دوتی تھی۔اوردوتی ہمیشدرکاوٹ بنتی ہے، میں نے جب ان کو دیکھا تو بھاگ نکلا، انہوں نے 'اے ابوج،' کہ کر مجھے آوازدی میں نے 'البیک' کہ کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا: تمہیں کیا ہواہے؟ میں نے کہا: مجھے خوف طاری ہے۔ انہوں نے کہا تہمیں کوئی خوف نہیں ہے، تواللہ کے حکم سے امان میں ہے۔ بیان کرمیں ان کی جانب لوٹ كرآ گيا،آكرسلام كيا۔ انہوں نے كہا: تم اپنے گھر چلے جاؤ، ميں نے كہا: كيا ميرے لئے اپنے گھرجانے كى كوئى صورت ہے؟ خدا كى قتم ! مين نبيل مجمتا كه ميں زندہ گھر پہنچ سكتا ہوں يا اگرزندہ وسلامت گھر چنچنے ميں كامياب ہوبھي كيا تو مجھے گھر ميں ماردیا جائے گا۔ اورمیرے بیوی بیج مختلف مقامات پر بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا: تم اپنے بیوی بچوں سب کوایک جگہ يرا تحقے كرو، ميں تحقير تيرے گھرتك بہنجاؤں گا۔حويطب كہتے ہيں:حضرت ابوذ رميرے ساتھ ساتھ چلتے گئے اور راستے ميں بير اعلان کرتے گئے کہ حویطب کوامان دے دی گئی ہے،اس کو کچھ نہ کہاجائے۔ (مجھے میرے گھر پہنچاکر)حضرت تمام لوگوں کو امان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے قل کرنے کا ہم نے حکم صادر فرمادیا ہے۔آپ فرماتے ہیں کہ میں مطمئن

محمد بن عمر ایک اورسند کے ہمراہ فرماتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعزی ڈٹٹٹؤ نے اپنا مکہ شریف والا مکان حضرت معاویہ سے چالیس ہزاردینارکے عوض خریدا تھا۔ ان سے لوگوں نے کہا: اے ابوٹھ! کیاتم نے یہ گھر واقعی چالیس ہزاردینار میں خریدا تھا۔ ان سے لوگوں نے کہا: اے ابوٹھ! کیاتم نے یہ گھر واقعی چالیس ہزاردینارکا ہونا کوئی معنیٰ نہیں رکھتا۔ عبدالرحمٰن بن ہے؟ انہوں نے کہا: جس آ دمی کے پانچ نیچ ہوں، اس کے پاس چالیس ہزاردینارکا ہونا کوئی معنیٰ نہیں رکھتا۔ عبدالرحمٰن بن ابی الزناد کہتے ہیں: ان دنوں ہر ماہ ان کے رزق میں اضافہ ہور ہاتھا۔ پھراس کے بعد حضرت حویطب بن عبدالعزی بڑا تھا ہو ہوں تیام کیا، اصحاب مصاحف کے نزدیک بلاط میں ان کا ایک گھر تھا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت حویطب بن عبدالعزی بڑا تھا۔ موجری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال تھی۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ يَزِيدَ بُنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت بزید بن شجره ر مادی بالشئے فضائل

6085 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَاتَ ٱبُوْ شَجَرَةَ يَزِيدُ بُنُ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيُّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّومِ فِي سَنَةِ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ

﴾ ﴿ همصعب بَن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَالَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمَ عَلِی اللهُ اللهُ عَلَیْمِ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمِ اللهُ عَلَیْمِ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمِ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمِ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ ا

6086 - حَدَّثَنَا اَبُو الظَّفَرِ اَحْمَدُ بُنُ الْفَصْلِ الْكَاتِبُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا اللهُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ نُنَ شَجَرَةَ، بِاَرْضِ الرُّومِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6036 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله الله حضرت يزيد بن شجره والتوفر مات بيل كدر سول المد من التوفر مايا: المواري جنت كي جابيان بين -6087 - حَـدَّتَنِـني مُـجَـمَّـدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيّ، وَكَانَ مِنْ أُمَـرَاءِ الشَّامِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْجُيُوشِ، فَحَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَـلَيْكُـمُ لَـوُ تَـرَوُنَ مَـا اَرَى مِـنُ اَسُـوَدَ وَاحْمَرَ وَاَخْصَرَ وَاَبْيَضَ، وَفِي الرِّحَالِ مَا فِيْهَا إِنَّهَا إِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فْتِسَحَىتُ ٱبْسُوَابُ السَّسَمَاءِ، وَٱبُوَابُ الْجَنَّةِ، وَٱبُوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ الْحُورُ وَيَطْلَعُنَ، فَإِذَا ٱقْبَلَ آحَدُهُمُ بِوَجْهِهِ إِلَى الْـقِتَـال قُـلُـنَ: اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، اللَّهُمِّ انْصُرُهُ، وَإِذَا وَلَّى احْتَجَبْنَ مِنْهُ، وَقُلُنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ، فَانْهِكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ فِدَاكُمْ اَبِي وَأُمِّي، فَإِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا اَقْبَلَ كَانَتْ اَوَّلُ نَفْحَةٍ مِنْ دَمِهِ تَحُطُّ عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ وَرَقَ الشَّحَرَةِ، وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ اثْنَتَان مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ فَتَمْسَحَان الْغُبَارَ عَنْ وَجُهِهِ فَيَقُولُ لَهُمَا: أَنَا لَكُمَا، وَتَـقُولَانِ: إِنَّا لَكَ، وَيُكْسَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَوْ حُلِّقَتْ بَيْنَ إِصْبَعَتَى هَاتَيْنِ - يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطِي - لَوَسِعَتَاهُ لَيْسَ مِنْ نَسْج بَنِي آدَمَ، وَلَكِنْ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ عِنْدَ اللَّهِ بِٱسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ وَحِلاكُمْ وَنَجْوَاكُمْ وَمَسجَالِسِكُمْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيْلَ: يَا فُلاَنُ هِلَاا نُوْرُكَ، وَيَا فُلاَنُ لا نُوْرَ لَكَ، وَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَاحِلًا كَسَاحِل الْبَـحُر، فِيهِ هَوَاهٌ وَحَيَّاتٌ كَالنَّحُل وَعَقَارِبٌ كَالْبِعَالِ، فَإِذَا اسْتَغَاتَ آهُلُ جَهَنَّمَ أَنُ يُحَفَّفَ عَنْهُمُ قِيْلَ: أَخُرُجُوا إِلَى السَّاحِلِ فَيَخُرُجُونَ، فَيَانُحُذُ الْهَوَامَّ بِشِفَاهِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَيَكُشِفُهُمْ فَيَسْتَغِيثُونَ فِرَارًا مِنْهَا إِلَى النَّارِ، وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْجَرَبَ فَيَحَكُّ وَاحِدٌ جِلْدَهُ حَتَّى يَبْدُو الْعَظْمُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: يَا فُلَانُ، هَلْ يُؤْذِيكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ فَيَقُولُ: ذَلِكَ بِمَا كُنْتَ تُؤْذِى الْمُؤْمِنِيْنَ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6087 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اللہ اللہ تجابد، حضرت بزید بن شجرہ رہاوی بڑتؤ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شام کے امراء میں سے تھے، حضرت معاویہ انبین کو نشکر کا سیدسالار، نایا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے جمیس خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو!اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نمتیں کی ہیں ان کو یا دکرو، کاش کہ تم بھی وہ کا نے، سرخ، سبز اور سفید سب کچھ دکھے یا وجو میں دکھتا ہوں۔ اور خیموں میں جو پچھ ہے وہ بھی دکھے یا ور دوزخ کے دروازے کھول دیئے ہے وہ بھی دکھے یا وکہ جب نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آسان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیئے

<sup>6086</sup> مصنف ابن ابي شيبة - كتاب فضل الجهاد ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه - حديث: 18934

جاتے ہیں،اورحوریں بن سنور کرظاہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی مخص جہاد کے لئے نکاتا ہے تو وہ حوریں کہتی ہیں'' یااللہ!اس کو ٹابت قدمی عطافر ما میاالله!اس کی مدوفر ما''۔ جب وہ بندہ لوٹ کرآتا ہے تووہ حصب جاتی ہیں اور کہتی ہیں 'یا الله!اس کی مغفرت فرما، یااللہ اس پر رحم فرما'' (پھرحضرت بزید بن شجرہ نے فرمایا: اے لوگو) میرے ماں باپتم پر قربان ہوجائیں ہتم قوم پرحملہ کرو، کیونکہ تمہارے خون کا پہلاقطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت کے بیے جھڑتے ہیں۔ دوحوریں اس کے پاس اس کے چبرے سے غبار صاف کرتی ہیں۔وہ ان کو کہتا ہے: میں تمہارے لئے ہوں، وہ آگے سے کہتی ہیں:اورہم تیرے لئے ہیں۔اس کوایک سوقیتی جوڑے پہنائے جاتے ہیں (وہ جوڑے اس قدرزم ونازک ہوتے ہیں کہ)ان سب کو اگر میں دوالگلیوں کے درمیان رکھنا چاہوں تووہ ان میں ساجا کیں گے۔وہ انسانوں کے بنائے ہوئے کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت سے لائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تہارے نام، تمہاری نشانیاں، تمہاری زیبائش بمہاری سرگوشیاں اور تمہاری مجالس کھی ہوئی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا،تو تہمیں یوں آواز دی جائے گ'اے فلال مخض! بيترانور ب،اوراك فلال! تيراكوكي نورنبيس ب،اورب شك جنم كاليك ساحل بي جيس مندركا ساحل موتاب، اس کے اندر درختوں جتنے بڑے کیڑے اور سانپ ہول گے اور نچر جتنے بڑے سانپ ہول گے، جب جہنمی لوگ عذاب میں تخفیف کے لئے مدد مانگیں گے توان کو کہاجائے گا کہ ساحل کی جانب نکل جاؤ،وہ لوگ ساحل پرآئیں گے،لیکن وہ زہر لیے جانوراس کو چېرول اور مونٹول سے نوچ ليں گے، پھروہ اس کو چھوڑيں گے تو وہ ان سے چھوٹ کی آگ کی جانب بھا گنا جا ہيں گے، پھران پر خارش مسلط کردی جائے گی ،جس ہے ان کی جلد جھڑ جائے گی ،حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں ننگی ہوجا ئیں گی۔ پھروہ لوگ ایک دوسرے سے پوچیس گے: اے فلال! کیا تمہیں بھی اسی طرح کی تکلیف ہورہی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ وہ کہے گا: یہاس لئے ہے کہ تومسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ مَسْلَمَةَ بْنِ مَحْلَدٍ الْآنْصَادِيّ دَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت مسلمہ بن مخلدانصاری ﴿ النّٰوَ كَانْتُوْ كَ فَضَاكُلَ

6088 - حَدَّثَنَسَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، فَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، نَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصَعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " وَمَسْلَمَةُ بُنُ مَنْحُلَدِ بُنِ الصَّامِتِ بُنِ نِيَارِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ خَزُرَجٍ يُكَنَّى اَبَا مَعْنٍ، قِيْلَ مَاتَ بِمِصْرَ، وَقِيْلَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتِّينَ، شَهِدَ أُحُدًّا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَفِيْهِ يَقُولُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ:

هَا إِنَّ ذَا خَالِي أَبَاهِي بِهِ فَلْيُونِي كُلَّ أَمْرِءٍ خَالَهُ"

این مسلمہ بن مخلد بن مخلد بن مسلمہ بن مخلد بن صامت بن نیار بن لوذان بن خزرج" کی کنیت دارہ مسلمہ بن مخلد بن صامت بن نیار بن لوذان بن خزرج" کی کنیت دارہ معن مسلم کے معن میں موٹ کے مان کی وفات مصر میں ہوئی اور کچھ کا کہنا ہے کہ ۲ ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔ آپ غزوہ احد اورد گرتمام غزوات میں شریک ہوئے، انہی کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رہا ہے یہ اشعار کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رہا ہے۔

ک پیمیرے ماموں ہیں، میں ان پر نخر کرتا ہوں، کسی کا ایساماموں ہوتو مجھے دکھائے۔

6089 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلُفَ مَسْلَمَةَ بُنِ مَخْلَدٍ بِمِصْرَ فَقَرَا الْبَقَرَةَ، فَمَا اَسْقَطَ مِنْهَا وَاوَّا وَلَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ عِامِدِ کہتے ہیں: میں مصرمیں حضرت مسلمہ بن مخلد ٹٹائٹؤ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، اس میں کوئی واؤ اورکوئی الف (بیخی کوئی مدوغیرہ)نہیں چھوڑا۔

6090 - آخُبَرَنِی آخُمَدُ بُنُ یَعُقُوْبَ النَّقَفِیُّ، ثَنَا مُوسَی بُنُ زَکَرِیَّا، ثَنَا خَلِیفَةُ بُنُ خَیَّاطٍ، قَالَ: وَفِیْهَا مَاتَ یَـعُنِـیُ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَسِیِّینَ آبُوُ سَعِیدٍ مَسْلَمَةُ بُنُ مَخْلَدٍ الْاَنْصَارِیُّ بِمِصْرَ، وَکَانَ اَمِیْرَهَا هُوَ اَوَّلُ مَنُ جُمِعَتُ لَهُ مِصْرُ وَالْمَغُرِبُ مِنَ الْاُمَرَاءِ وَلَهُ رِوَایةٌ: ذَکَرَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ وَهُوَ ابْنُ عَشَرَ سِنِیْنَ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بِن خَياطَ كَتِمْ بِينَ ؟ ٢٢ بجرى كومصر ميں حضرت ابوسعيد مسلمه بن مخلد انصاری بڑاتئو کی وفات ہوئی۔ آپ مصر کے امیر تھے، آپ پہلے شخص بیں جن کے لئے مصراور مغربی (ممالک کے) امراء جمع ہوئے تھے، ان کی مرویات بھی موجود بیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم مُثَالِّیْنِ کی ولادت ہوئی اس وقت ان کی عمر ۱ اسال تھی۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ آبِي إِسْحَاقَ سَعُدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## ابواسحاق حضرت سعدبن ابي وقاص والثيؤك فضائل

6091 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَةَ، عَنْ عَلِي بُنِ وَقَاصٍ، آنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ، آنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَنْتَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آهُيَبَ بُنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ زُهُرَةَ فَمَنُ قَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت سعد بن ابی وقاص رُلِاتُونِ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ کی بارگاہ میں آئے ،اورعرض کی: یارسول اللّٰد مُلَّاتِیْمُ میں کون ہوں؟ آپ مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا: تم سعد بن ما لک بن اہیب بن عبدمناف بن زہرہ ہو۔ جو اس کے علاوہ کچھ کیے اس پر اللّٰد تعالیٰ کی لعنت ہو۔

6092 – حَدَّثَ نِنِى اَبُوُ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيَّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ وَلَّاهُ عُمَرُ وَعُشْمَانُ الْكُوْفَةَ، أُمُّهُ حَمْنَةُ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِشَمْسِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بَن خَياطِ فَر مَاتِ مِين كَهُ حَفِرت عَمْر رَكُاتُمُوا ورحضرت عَثَان رَكَاتُوا فَ حَفرت سعد بن ابي وقاص رُكَاتُوا كَوَفَه كا والى مقرر فر مايا\_ان كى والده ' حمنه بنت ابي سفيان بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف' بين \_

6093 - حَـدَّقَنِـى مُـجَـمَّـدُ بُـنُ الْـمُـوَمَّـلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ

حضرت جابر بن سمره والتعنافر مات میں که حضرت عمر والتخانے حضرت سعد والتائ کو ابواسحاق "کہہ کر پکارا۔

6094 - حَـدَّثَنِي اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، ثَنَا مَطَرٌ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَبِی كَامِلٍ، ثَنَا مَطَرٌ، وَعَامِرٌ، وَعُقْبَةُ، اِحُوَةٌ، وَعَامِلٍ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعُدُ بُنُ اَبِی وَقَاصٍ، وَعُمَیْرٌ، وَعَامِرٌ، وَعُقْبَةُ، اِحُوَةٌ، وَاللّٰهُ بُنُ اللّٰهُ بُنُ الْهُيَبَ بُنِ عَبُدِمَنَافِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ زُهْرَةً

﴿ لَهُ يَعْقُوبِ بن ابراجيم بن سعد فرماتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ سعد بن ابی وقاص عمیر، عامر اور عقبہ سب بھائی ہیں۔ اور وقاص کے والد'' مالک بن اہیب بن عبد مناف بن حارث بن زہرہ'' ہیں۔

6095 - آخُبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفُصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا نُوحُ بَنُ يَزِيدَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: تُوُقِّى سَعْدُ بُنُ آبِى وَقَّاصٍ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ حَجَّتِهِ الْاُولَى، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹڑا پنے پہلے جج کے بعد حضرت معاویہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے ، ان کی عمر ۸۳ برس تھی۔

6096 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ الْبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُو اِسْحَاقَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً بِالْمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَم وَهُوَ وَالِيهَا الْحَكَم وَهُوَ وَالِيهَا

﴾ ﴿ وقاص والله بن تمير فرمات بيل كه ابواسحاق حضرت سعد بن الى وقاص والتو على عربي كى عمر ميس مدينه ميس فوت موت مروان بن حكم نه ان كى نماز جنازه روسائى، وه اس وقت و مال كے والى تقے۔

﴿ ﴿ عَامِرِينَ يَكِي فَرَمَاتَ بِينَ مَيرَ عَ وَالد (سعد بن ابى وقاص ﴿ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن مُسب سے آخر ميں فوت ہوئے۔
6098 - حَدَّفَنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ مِن عَبْدِ اللّهِ مُن رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ مِنُ وَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ مُن عَبْدِ اللّهِ مُن رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ مُن وَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ مُن عُمَرَ، ثَنَا بَكُرُ مِنْ مِسْمَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: كَانَ آبِي رَجُلًا قَصِيرًا دَحْدَاحًا غَلِيظًا ذَا مُحَمَّدُ مُن عُمْرَ، ثَنَا بَكُرُ مِنْ مُسَمَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: كَانَ آبِي رَجُلًا قَصِيرًا دَحْدَاحًا غَلِيظًا ذَا هَامَةٍ شَفْنَ الْاصَابِع، وَكَانَ يُكُنَّى آبَا اِسْحَاقَ، مَاتَ فِى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ عَلَى عَشْرَةِ آمُيَالٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَحُمِلَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى رَقَابِ الرِّجَالِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَتْنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَائِلٍ، عَنُ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتُ: مَاتَ آبِى سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ وَهُوَ وَالِى الْمَدِينَةِ

﴿ ﴿ عَائِشَهُ بنت سعد فرماتی ہیں: میرے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رُٹائِنُ ) کوتاہ قد تھے، گندھے ہوئے جسم کے مالک تھے، سر پر چوٹی رکھتے تھے، انگلیاں موٹی تھیں۔ان کی کنیت ' ابواسحاق' 'تھی، مدینہ منورہ سے دس میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپ حمل میں ان کا انتقال ہوا۔ وہاں سے لوگ اپنی گردنوں پر ان کو اٹھا کر مدینہ شہر میں لائے تھے۔

حضرت سعد کی صاحبزادہ عائشہ بیان کرتی ہیں: میرے والد کا انتقال 55 ہجری میں ہوا۔ مروان بن تھم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی وہ (اس وقت) مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔

6099 - اَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا رِشُدِيْنُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ سَعْدُ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6099 - سنده واه

﴾ ﴿ ابن شہاب حضرت سعید بن میتب رفاتیّا کا بیر بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رفاتیّا سیاہ رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

6100 - آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا آبُو صَالِحِ عَبُدُ السَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهُرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصٍ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَعَا بِحَلَقٍ بُنُ وَيُهَا اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بُنَ آبِى وَقَاصٍ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَعَا بِحَلَقِ بُنُ اللَّهِ بُنُ وَيُهَا يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّمَا كُنْتُ اُحَبِّاهَا لِهَذَا الْيَوْم

﴾ ﴿ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں: جب حضرت سعد بن ابی وقاص رہائی کی وفات کا وفت قریب آیا توانہوں نے اپنا پراٹا اونی جبہ منگوایا اور فرمایا: مجھے اس میں کفن وینا، کیونکہ جنگ بدر میں، یہی پہن کر میں نے مشرکین سے جنگ کی تھی، میں نے یہ جبہ آج کے دن کے لئے ہی سنجال کررکھا تھا۔

6101 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو اَسْمَاعِيلَ مُعَمَّدُ بْنُ السَّعَدِ بُنِ اَبَى وَقَاصٍ، قَالَ: بِكَالٍ، قَالَ: كَانَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ الْخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً

﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص و الله على عند عامر فرمات میں: مہاجرین میں سب سے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص و الله عند ہوئی۔

6102 – حَـدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا نُوحُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ الْحِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً ♦ ♦ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھٹا کی وفات تمام مہاجرین کے بعد ہوئی۔

6103 – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا نُوحُ بُنُ يَزِيدَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: تُوقِّى سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بَعُدَ حَجَّتِهِ الْاُولَى، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً قَالَ اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ: وَاَسْلَمَ سَعُدٌ وَهُوَ ابْنُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص و ٹاٹٹؤ کی انقال ان کے پہلے جج کے بعد حضرت معاویہ والمؤنؤ کے دور حکومت میں ہوا۔ ان کی عمر سم میں ۱۹ مرس میں ابوعبداللہ کہتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص و ٹاٹٹؤ نے ۱۹سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔

ُ 6104 – حَدَّثِنِى آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: أُمُّ سَعُدٍ وَأُمُّ آخَوَيْهِ عُمَيْرٍ، وَعَامِرٍ حَمْنَةُ بِنْتُ آبِى سُفْيَانَ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِشَمْسٍ، وَاسْتُشْهِدَ عُمَيْرٌ بِبَدْرٍ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ يَعْنِى سَعْدًا

امید بن عبداللدز بیری فرماتے ہیں:حضرت سعد،ان کے بھائی عمیر اور عامر کی والدہ' حمنہ بنت ابوسفیان بن امید بن عبدشم'' ہیں۔حضرت عامر رٹائٹو عبشہ کی جانب ہجرت کرنے والول میں شامل ہیں۔حضرت سعد ٹائٹو سیاد خضاب لگایا کرتے تھے۔

6105 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ اخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً قَالَ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ اخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً قَالَ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ عَلَى عَشَرَةِ اَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ اِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرُوانُ يَوْمَئِدٍ وَالنَّا عَلَيْهَا

﴿ ﴿ رَبِرِى كَتِمْ بِينِ كَهِ مِهَاجِرِينَ مِينِ سِي آخر مِينِ حضرت سعد بن الى وقاص رُفَاتُونُو كَى وفات ہوئى۔ميرے والد كاكہنا ہے كەحفرت سعدمدينه منورہ سے وس ميل كے فاصلے پر ايك مقام پر فوت ہوئے، لوگ اپنے كندھوں پر اٹھا كران كو مدينه ميں لائے، ان دنوں مروان بن تعكم مدينه منورہ كا والى تھا۔

مُ 6106 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيِّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ دُسْعُدِ بَنِ اَبِي وَمُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ قَتَلَهُ الْمُحْتَارُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ قَتَلَهُ الْمُحَجَّاجُ بُنُ يَعُدِى يُوسُفَ، وَكَانَ مِمَّنُ أُسِرَ مِنُ اَصْحَابِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْاَشْعَثِ، وَالْمُهُ مَا مَارِيَةُ بِنَتُ قَيْسِ بُنِ مَعْدِى يُوسُفَ، وَكَانَ نَزَلَ بِالْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرِبَ مِنْ كِننَدَةَ، وَعَامِرُ بُنُ سَعْدٍ، وَالْمُهُ بَهُرَاء ، وَصَالِحُ بُنُ سَعْدٍ، وَكَانَ نَزَلَ بِالْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَاللهُ بَنُ سَعْدٍ، وَاللهِ عَمْرَ بُنِ سَعْدٍ، وَالْمُهُ جَوْلَةُ بِنَتُ عُمَيْرِ بُنِ تَغْلِبَ بُنِ وَائِلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، وَالسَحَاقُ بُنُ سَعْدٍ، وَيَعْمَى بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُهُ بَوْلُهُ بَنْ سَعْدٍ، وَالْمُ بَنْ سَعْدٍ، وَالْمُ بَعْدِ اللهِ مَا لَاللهُ مَالِلُهُ اللهِ الْوَلِي وَالِلْ اللهِ الْمُؤْلِلِةُ وَعَائِشَةُ بِنَتُ سَعْدٍ، وَاللهُ بُنُ سَعْدٍ وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْمُعَلِيمِ اللهِ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُدَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْدِ اللهُ المُعْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المُعْدِ اللهُ المُولِي اللهُ الله

ان کی تفصیل ہوں بیان کے مصعب بن عبداللدز بیری حضرت سعد بن ابی وقاص را الله کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تفصیل ہوں بیان

(۱)عمر بن سعد ـ

ان کومخاراین انی عبیدنے شہید کیا تھا۔

(۲)محمد بن سعد\_

ان کو جاج بن یوسف نے شہید کروایا،آپ عبدالرحلٰ بن محد بن اهعث کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جن کو قید کرلیا گیا تھا۔ان دونوں کی والدہ'' ماریہ بنت قیس بن معدی کرب' ہیں،قبیلہ کندہ سے ان کا تعلق ہے۔

( m ) عامر بن سعد \_ان کی والدہ بہراء ہیں \_ •

(۴) صالح بن سعد ـ

صالح اورعامر کے درمیان کچھ اختلاف ہوجانے کی وجہ سے صالح بن سعد''مقامِ جیرہ'' کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی والدہ'' خولہ بنت عمیر بن تغلب بن وائل'' ہیں۔

(۵)ابراہیم بن سعد۔

(٢)اسحاق بن سعد\_

(۷)عا ئشە بنت سعد ـ

6107 - حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثِنِي السّحَاقُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثِنِي اِلْسَحَاقُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنُ عَدَّثِنِي السّحَاقُ بُنُ عَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي السّحَاقُ بُنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةَ، عَنُ عَيْمِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرُ وَسَعُدُ بْنُ اَبِي وَقَاصٍ يُقَالُ لُدَاتُ عَامٍ وَاحِدٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وُلِدُوا فِي عَامٍ وَاحِدٍ

﴿ ﴿ مؤىٰ بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت علی والنظاء حضرت طلحه والنظاء حضرت زبیر والنظاور حضرت سعد بن ابی وقاص والنظ سب ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔ابراہیم کہتے ہیں: بیسب لوگ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔

6108 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْاَشَحِّ حَدَّثَهُ، عَنْ بِشُو بُنِ سَعِيدٍ، آنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُجَالِسُ سَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَدِيْتُ النَّاسِ وَالْجِهَادِ، وَكَانَ يَتَسَاقَطُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6108 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي بن الى وقاص والموات عنه المرت عنه الربيم ونياوي باتين

اور جہاد کی باتیں کیا کرتے تھے۔آپ بھی رسول الله مُنَافِیْنَا کے حوالے سے احادیث بیان کیا کرتے تھے۔

6109 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ رَزِينٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ، ثَنَا اللهِ بُنُ اِدُرِيسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِيُ آبِي، اَوْ حَدَّثِنِيُ حَالِي، اَنَّ سَعْدًا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ اَوْ حَدِيْثٍ فَاسْتَعْجَمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَاكُرَهُ اَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا تَزِيدُونَ فِيْهِ مِائَةً

﴾ ﴿ سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یا چھانے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﴿ اللَّهُ سے کسی چیز یا حدیث کے بارے میں بوچھا گیا تووہ عاجزی کی بناپر ( کچھ دیر) خاموش رہے، پھر بولے : مجھے یہ بات پسنہ نہیں ہے کہ میں متہمیں ایک حدیث بیان کروں اورتم اس میں سوکا اضافہ کرلو۔

6110 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنَ وَهُبٍ، اَنَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ يَوْيِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بُنَ اَبِى وَقَاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً، فَلَمُ اَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيْثًا وَاحِدًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6110 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6111 - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي ٱبُو بَكُرِ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي ٱبُو بَكُرِ بْنُ السَّمَاءِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: ٱسْلَمْتُ يَوْمَ ٱسْلَمْتُ وَمَا اللهُ الصَّلَاةَ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ مَعَهُ بَدُرًا، وَأَحُدًا، وَثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَّى النَّاسُ، وَشَهِدَ الْحَدُدُقَ، وَالْحُدَيْبَيَةَ، وَخَيْبَرَ، وَفَتْحَ مَكَّةَ، وَكَانَتُ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ الحُدَى رَايَاتِ الْمُهَاجِرِينَ النَّلاتُ، وَشَهِدَ الْحَدُدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذُكُورِينَ مِنْ اَصْحَابِ وَشَهِدَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذُكُورِينَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذُكُورِينَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله الله حضرت سعد بن ابي وقاص والتي فرمات بين كه فرضيت نماز سے يہلے ميں في اسلام قبول كرايا تھا۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص ٹھٹٹورسول الله مُلگٹٹ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اوراحد میں جب لوگوں میں بھگدڑ کچے گئے تھی اس وقت بدرسول الله مُلٹٹٹ کے ہمراہ ثابت قدم رہے تھے، آپ نے جنگ خندق، غزوہ خیبر، فنح مکہ اور تمام غزوات میں رسول الله مُلٹٹٹ کے ہمراہ شرکت کی ہے۔ فنح مکہ کے موقع پرمسلمانوں کے تین جھنڈوں میں سے ایک ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور آپ رسول الله مُلٹٹٹ کے تیراندازوں میں بھی تھے۔

6112 - فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ نَجَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهَا سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ آنَهُ قَالَ:

حَـمَيْتُ صَـحَايَتِی بِـصُـدُودِ نَبْـلِی بِسـکُــلِّ مُحــزُونَةٍ وَبِسـکُــلِّ سَهُــلِ بِسَهُــمٍ مَــعُ دَسُـوْلِ السَّلِــهِ قَبْـلِـی آلا أنْسِبِ أَرَسُولُ السَّلْسِهِ آنِسَى اَذُودُ بِهَ سَاعَسَدُّوَهُ مَهْ فِيَسَادًا فَسَمَسَا يَسَعُسَدُّ رَامٍ مِسَنُ مَسَعَسَد

♦ ♦ عائشہ بنت سعدا پنے والد حضرت سعدا بن ابی وقاص ڈگاٹھئے کے اشعار بیان کرتی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

نے جردار، رسول الله مَالَيْظُمُ نے بیات بتائی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کے بھالوں کے ساتھ حق صحابیت ادا کیا ہے۔

نے تیروں کے ساتھ دشمنوں سے ہرسخت اور زم زمین میں دفاع کیا ہے۔

🔾 مجھ سے پہلے کسی تیرانداز نے اتنی خوداعتادی کے ساتھ رسول الله مَا اَثْنِیْمَ کے دفاع میں تیراندازی نہیں کی۔

6113 - حَدَّفَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَحَمَّدِ بُنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذَا خَالِى، فَلْيُرِينُ الْمُرُوُّ خَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذَا خَالِى، فَلْيُرِينُ الْمُرُوُّ خَالَهُ هَلَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6113 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر خلائیڈ فرمایا بیم نبی اکرم مَلَاثِیْلُ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،حضرت سعد بن ابی وقاص خلائڈ وہاں آگئے، نبی اکرم مَلِّاثِیُلُ نے فرمایا بیمیراماموں ہے۔کوئی فخص مجھے اپنا ماموں دکھائے (جوان جیساہو)

ا المجان الم بخارى مُعِينة ورا مامسلم مِينة كمعيارك مطابق بالكنشيخين في اس كُوْل نبيس كيا-

6114 - حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ اَبِى وَقَّاصٍ اَوَّلُ مَنْ اَخْبَرَنِى حَفْصُ بُنُ مَيْسَرِةً، عَنْ يَحْيِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ اَبِى وَقَّاصٍ اَوَّلُ مَنْ اَخْرَاقَ دَمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6114 - صحيح

﴾ ♦ حضرت سعید بن مسیّب ڈلیٹیؤفر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلیٹیؤوہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام سلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6115 - حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْعَقِصِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِی شَیْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِی عُبَیْسَدَةَ بُنِ مَعْنٍ، ثَنَا اَبِی، عَنِ اَلَاعْمَشِ، عَنُ اَبِی خَالِدِ الْوَالِبِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: اَوَّلُ مَنُ رَمَی اَسِی عُبَیْسَدَةً بُنِ اللهِ سَعْدُ بُنُ اَبِی وَقَاصٍ هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6115 - صحيح

♦ حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنٹیؤفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے جس نے تیراندازی کی وہ حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹنٹو ہیں۔

السناد بي السناد بي المام بخارى ميسا اورامام سلم ميسار السناد بي الكن المام بخارى ميسار المسلم ميسار السناد بي الكن المام بخارى ميسار المسلم ا

6116 – آخبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ، ثَنَا مَكِّى بُنُ إِبُواهِيمَ، آخبَرَنِى هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيَهِ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُنِى وَآنَا لَئُلُثُ الْإِسُلامِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6116 - صحيح

♦ ♦ عامر بن سعداہ والدحضرت سعد بن الی وقاص ﴿ اللّٰهُ کامیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ)میراخیال ہے کہ میں اسلام کا تیسراحصہ ہوں ( یعنی تیسر ہے نمبر پر اسلام لائے )

قَـالَ: وَحَـدَّنَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، قَالَ: مَا اَسُلَمَ اَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيْهِ، وَلَقَدُ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثَالِكَ الْإِسْلَامِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدُ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثَالِكَ الْإِسْلَامِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب ﴿ اللهُ فَرَمَاتِ بِی که حضرت سعد بن ابی وقاص ﴿ اللهُ عَنْ اَمَا : جَس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن اور کسی نے اسلام قبول کہیں کیا۔ (رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلّمُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

6117 - آخبَرَنَا آبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْخَصِيبُ بَنُ نَاصِحٍ، ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ نَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعُدٍ، عَنْ آبِيُهَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاتَ لَيْسَادِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ آدُخِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَبُدًا يُحِبُّكُ وَتُحِبُّهُ فَدَخَلَ مِنْهُ سَعُدٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)6117 - صحيح

﴿ ﴿ عَائشہ بنت سعدا پنے والد کابیہ بیان نقل کرتی ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْ کَمْ تین دن تک معجد میں تشریف فرمار ہے اور بید دعاما تکتے رہے'' اے اللہ ااس دروازے سے اس کو داخل فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تو حضرت سعد ابن الى وقاص بڑاتیٰ دروازے سے داخل ہوئے۔

6118 — آخُبَرَنَا ابُو الْفَصَٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفُرُ بَنُ عَوْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالُوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفُرُ بَنُ عَوْنِ، فَسَا السَّمَاعِيلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ 316 صحيح ابن حبان - كتباب إحباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعد باستجابة دعائه اى - حديث:7100 البحر الزحار مسند البزار - إسماعيل ، حديث:1084

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمُ اسْتَجِبُ لَهُ إِذَا دَعَاكَ هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي)6118 - صحيح

ا کے بتواس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں کہ رسول اللد مُلَا قَتِلِم نے میرے لئے یوں دعاما تگی ''اے اللہ! یہ جب بھی تیری دعا مائکے بتواس کی دعا کو قبول فرما۔

السناد بي المان المام بخاري مينا المام المام بخاري مينا المسلم مينا في الله في الله المام المام

6119 – آخُبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، اَنْبَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى، اَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِیْ بَکُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِیْ وَقَاصِ:

لِلشُّلُ مَة لِلْمُصْطَفَى مِنَ الْعَرَبِ خُصَّ بِهَا دُونَ كُلِّ مُحْتَسِبِ قِسَالَ اَهْ لِ التَّوْحِيدِ وَالْكُتُبِ مِنْهُمُ مِسَهُم إِذًا وَلَهُم يُسَصَبُ

آنسا ابْسنُ مُسْتَسجَابِ الدُّعَاءِ وَالسَّاد يَسكُلُاهَ الْسنَّسِيِّ مُسْتَسجَا وَاخْتَسَلَفَ السنَّساسُ بَيْسنَهُ مُ فَسابَس سَسَّسَمَسهُ السنَّسهُ لَسمُ يُصَبِّ اَحَد حضرت سعد بن ابي وقاص وللطُّورُ مات بين:

میں متجاب الدعوات مخف کا بیٹا ہوں اور اہل عرب میں سے اس شخص کا بیٹا ہوں جومصطفیٰ کریم مُثَاثِیَّا کے لئے تمام رخنے بند کرنے والا تھا۔

O وہ تواب کی نیت سے نبی مَنْ اللَّهُ مَا کَ حَفاظت کرتے تھے،اوران کورسول الله مَنْ اللَّهِ مَا خاص طور پر اس عمل پر مامور کیا

اورلوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا،آپ نے اہل توحیداوراہل کتاب سے جہاد کرنے سے منع کیا۔

🔾 الله تعالیٰ ان کوسلامت رکھے،ان میں ہے کس کا تیران تک نہیں پہنچااور نہ آپ نے ان کو تیر مارا

6120 - حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْزُوقِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ،

عَنُ اَبِيْ بَلْجٍ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ، عَنُ سَعُدٍ، اَنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَعَا عَلَيْهِ سَعُدُ بْنُ مَالِكٍ فَجَاءَ ثُهُ نَاقَةٌ اَوْ جَمَلٌ فَقَتَلَهُ، فَاعْتَقَ سَعُدٌ نَسَمَةً، وَحَلَفَ اَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَى اَحَدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6120 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعد رُقَالِمُوْ أَمَاتِ مِين كَهِ الْكِهِ آدَى فِي حضرت على رُقَالُوْ كَلَّ شِكَايت كَى ،حضرت سعد رُقَالُوْ فِي الكَ رَقَالُوْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

السَّرِئُ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْحِیُ بِمَكَّةَ، ثَنَا سُفْیَانُ، عَنُ اِسْمَاعِیلَ بِنِ آبِی خَالِدٍ، عَنْ قَیْسِ بُنِ آبِی حَادِمٍ، السَّرِیُ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ یَحْیَی الْبَلْحِیُ بِمَكَّةَ، ثَنَا سُفْیَانُ، عَنُ اِسْمَاعِیلَ بَنِ آبِی خَالِدٍ، عَنْ قَیْسِ بُنِ آبِی حَادِمٍ، قَلَ السَّوقِ إِذْ بَلَغُتُ اَحْجَارَ الزَّیْتِ، فَرَایَتُ قَوْمًا مُجْتَمِعِینَ عَلَی فَارِسٍ قَدْ وَلَانَ بِالْمَدِینَةِ فَبَیْنَا آنَا اَطُوتُ فِی السُّوقِ إِذْ بَلَغُتُ اَحْجَارَ الزَّیْتِ، فَرَایَتُ قَوْمًا مُجْتَمِعِینَ عَلَی فَارِسٍ قَدْ وَلَیْ بَاللَّهُ مَلِی بُنَ آبِی طَالِبٍ، وَالنَّاسُ وُقُوفٌ حَوَالَیْهِ إِذْ اَفْبَلَ سَعْدُ بُنُ اَبِی وَقَاصِ فَوَقَفَ عَلَیْهِمُ، فَقَالَ: یَا هذا، فَقَالُوا: رَجُلُ یَشْتِمُ عَلِیٌ بُنَ اَبِی طَالِبٍ، فَتَقَدَّمَ سَعَدٌ فَافَرُجُوا لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَیْهِ فَقَالَ: یَا هذا، عَلَیْهِ مَلَی اللهُ عَلَیْهِ مَسَلَمٌ عَلِی بُن اَبِی طَالِبٍ؟ اَلَمْ یَکُنُ اَوَّلَ مَنْ اَسُلَمٌ؟ اَلَمْ یَکُنُ اَوَّلَ مَنْ صَلّی مَعْرَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلی اللهِ عَلَی اللهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ عَلی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَلی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی عَزُواتِهِ؟ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ عَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَی عَزُواتِهِ؟ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ وَمَاتُونَ وَمَاتُهُ عَلَی اللهُ عَلیهِ مَوسِیْ عَلٰی اللهُ عَلَیْهِ وَمَالِهِ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ عَلَیْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَی مَا وَاللهُ عَلَی مَا عَدْ وَاللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی مَا وَاللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی مَا عَدْ وَاللهُ عَلَی مَامِی اللهُ عَلَی مَا وَاللهُ عَلَی اللهُ عَلَی مَا عَلْمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6121 - على شرط البخاري ومسلم

ا جارائزیت پر پنچا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوارتھا، کافی سارے لوگ اس کے اردگرد جمع تھے، وہ مختص حفرت علی انجارائزیت پر پنچا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوارتھا، کافی سارے لوگ اس کے اردگرد جمع تھے، وہ مختص حفرت علی ایک الجو کو گالیاں دے رہا تھا، اسی اثناء میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرائٹو کو گالیاں دے رہا ہے، حضرت سعد لوگوں سے پوچھا: کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آئی حضرت سعد اس آدی کے قریب آگئے، اور قربایا: ارے، ہم علی ابن ابی طالب ڈائٹو کو گالیاں ہے، حضرت سعد کو گولیاں کیوں نے ان کوراستہ دے دیا، حضرت سعد اس آدی کے قریب آگئے، اور قربایا: ارے، ہم علی ابن ابی طالب ڈائٹو کو گالیاں کیوں دے رہو؟ کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ کیاوہ رسول اللہ تکافی کی ابن ابی طالب ڈائٹو سب سے پہلے حض نہیں تھے؟ کیاوہ رسول اللہ تکافی کے مصرت سعد ڈائٹو نے حضرت سعد ڈائٹو نے تعلی دوائو کو کائی فضائل گنوائے ، حتی کہ یہ کیا وہ وہ وہ وہ اللہ تکافی نے کہ دو مور وہ کو کہ اس کے علاوہ بھی حضرت سعد ڈائٹو نے تعلی دوائو کو کو کائی دے رہا ہے، یااللہ! بیر مجمع ختم ہونے سے پہلے تو اپنی قدرت کر کے یوں دعامائی '' اے اللہ! بیر محمول سے دیکھ لیں ) حضرت تھیں کہتے ہیں: خدا کی کی دہ سے اس کی کھورٹ کے بیل پھروں میں گراوایا جس کا کرشہہ دکھا دے (اورلوگ تیرے ولی کو گائی دیے والے کا انجام اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں ) حضرت تھیں کہتے ہیں: خدا کی وجہ سے اس کی کھورٹ کی کھرٹ کو کو کر کی کی گورٹ کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی گیا۔ کیا وہ میں گراوایا جس کی وجہ سے اس کی کھورٹ کی کو کو کی گیا۔ کیا وہ میں گراوادیا جس کی وجہ سے اس کی کو کو کو کو کی کو کو کی گیا۔ کیا وہ کیا وہ کی کو کو کی گیا۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام بخاری موالیة اورامامسلم موالیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین موالیتانے اس کوفل نہیں کیا۔

6122 – وَحَدَّلَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْآسُفَاطِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الشَّحَرِيُّ، عَنُ اَبِيهِ، حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي حَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ ﴿ الشَّحَدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ سَدِّدُ رَمَيْتُهُ، وَاَجِبُ دَعُوتَهُ هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ هَانِءِ بْنِ حَالِدٍ الشَّجَرِيُّ وَهُوَ شَيْحٌ ثِقَةٌ مِنْ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6122 - تفرد به الشجرى وهو ثقة

6123 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا عَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ الزُّهُرِیُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ بَرُصَاءَ وَهُوَ فِى السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ، إنِّى كُنْتُ آنِفًا عِنْدَ مَرُوانَ فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ: إنَّ هذَا الْمَالَ مَالُنَا نُعُطِيّهُ مِنْ شِئْنَا. قَالَ: فَرَقَعَ سَعْدٌ يَدَهُ وَقَالَ: أَفَاذُعُو فَوَثَبَ مَرُوانُ وَهُو عَلَى سَرِيرِهِ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: اَفَاذُعُو فَوَثَبَ مَرُوانُ وَهُو عَلَى سَرِيرِهِ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: اَنْ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب ر النونو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن ابی وقاص ر النونو کے پاس ہیں ہوئے سے، حارث بن برصاء نامی ایک مخض بازار سے آیا اور آکر کہنے لگا: اے ابواسحاق! میں ابھی مروان کے پاس تھا، میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب ر النونو فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص ر النونو کر اٹھا اوران کو زور سے پکڑا ابی وقاص ر النونو کر اٹھا اوران کو زور سے پکڑا کر بولا: اے ابواسحاق! میں آپ کو اللہ کا واسط دیتا ہوں آپ میرے لئے کوئی بددعا نہ سے جے ، وہ مال اللہ کا ہے۔

6124 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَدَّدِ بُنِ اَحْمَدَ الصَّيْرِفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلَخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُ بُنُ إِبُراهِيمَ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بُنُ الْبَلُخِيُّ، ثَنَا مَالُهُ مَنُ شَاءَ اعْطَاهُ، البَّرُصَاءِ وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ، إِنِّي سَمِعْتُ مَرُوانَ يَزُعُمُ اَنَّ مَالَ اللهِ مَالُهُ مَنُ شَاءَ اعْطَاهُ، وَمَنْ شَاءَ مَعَدُّ، فَقَالَ لَهُ: اَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فَا خَذَ بِيدِى سَعْدٌ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى وَمَنْ شَاءَ مَعْدُ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرُوانَ، فَقَالَ لَهُ: اَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فَا خَذَ بِيدِى سَعْدٌ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرُوانَ، فَقَالَ: يَا مَرُوانُ، أَنْتَ تَرْعُمُ اَنَّ مَالَ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اعْطَيْتَهُ وَمَنْ شِئْتَ مَعْدُهُ فَالَ: وَمَالُ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اعْطُولُتُهُ وَمَنْ شَاءَ اعْطَاهُ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اعْطُولُتَهُ وَمَنْ شِئْتَ مَا عُلَا اللهِ مَنْ شَاءَ اعْطَاهُ وَمَنْ شَاءَ مَنْ هَا وَقَالَ: اللهُ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اعْطُولُهُ هُو مَالُ اللهِ مَنْ شَاءَ اعْطَاهُ وَمَنْ شَاءَ مَنَعْتَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ شَاءَ اعْطَاهُ وَمَنْ شَاءَ مَنَعُهُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ حضرت سعید بن میتب والنونو ماتے ہیں: حارث بن برصاء بازار سے آئے ،اور حضرت سعد بن ابی وقاص والنونو سے کہنے گئے:اے ابواسحاق! میں نے سنا ہے، مروان کہتا ہے: اللّٰہ کا مال اُس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور جس سے چاہے روک سکتا ہے، حضرت سعد دلالتئونے پوچھا: کیاتم نے خوداس کو یہ کہتے ہوئے سناہ؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ حضرت سعد بن مستب برااور حارث کا ہاتھ پکڑا اور مروان کے پاس چلے گئے، اس کے پاس جاکر فرمایا: اے مروان! کیاتم یہ بیجھتے ہوکہ اللہ کا مال، تیرامال ہے؟ اور توجہ چاہے دے دے وے اور جس سے چاہے روک لے؟ اُس فرمایا: اے مروان! کیاتم یہ بیجھتے ہوکہ اللہ کا مال، تیرامال ہے؟ اور توجہ چاہے دے دے وے اور جس سے چاہے روک لے؟ اُس فرمایا: جی ہال، بیل میں نے یہ کہا: جی ہال ہوں اٹھول کر کر کہا: کیا میں تیرے لئے بددعا کروں؟ تو مروان اٹھول کر آپ کی جانب بڑھا اور کہنے لگا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرے لئے بددعا نہ کریں۔ وہ مال اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے روک لے۔

6125 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِاللهِ السَّعْدِيُّ، آنْبَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، آنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: آرِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلا يَحُرُسُنِي مِنْ آصُحَابِي اللَّيْلَةَ. قَالَتُ: فَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاحِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ: آنَا يَارَسُولُ اللهِ جِمْتُ آخُرُسُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ جَمْتُ آخُرُسُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ: آنَا يَارَسُولُ اللهِ جِمْتُ آخُرُسُكَ، قَالَتُ عَايِهُ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطُهُ هَلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6125 - صحيح

﴿ ﴿ ام الموسنين حضرت عائشہ وُلِهَا فر ماتى بين كه ايك رات رسول الله مَنَا يُلِيَّمُ كونيندنييں آرہى تھى، آپ نے فر مايا: كاش كه اس رات ميرے صحابہ ميں ہے كوئى چوكيدارى كرے، ام الموسنين فر ماتى بيں: ہم نے ہتھياروں كى آوازيں سنيں، رسول الله مَنَا يُلِيَّمُ أَنَى بَيْنَ الله وَقَاصَ وَالْمَعْنَا مُونِ عِنَى بَيْرِے الله مَنَا يُلِيَّمُ الله مَنَا يُلِيَّمُ مَنَ سعدابن ابى وقاص وَالْمَعْنَا مُونِ عَنَى بِبرے دارى كرنے كے لئے آيا ہوں، أمّ الموسنين حضرت عائشہ فَيْ فَر ماتى بين: (سعد بن ابى وقاص وَالْمَعْنَا كَ آجانے كے بعد) رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ

6125: صحيح البخارى - كتاب الجهاد والسير؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - حديث: 2750: صحيح مسلم - كتاب في غضل سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه - حديث: 4532 البجامع للترمذى ابواب الممناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث، 3773 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المصحابة وكر سعد بن ابي وقاص الزهرى رضوان الله عليه وقد فعل - حديث: 7096 السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - سعد بن مالك رضى الله عنه حديث: 7948 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل ما جاء في سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه - حديث: 31513 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار - معد الله عنه المدحق المستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث: 24564 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن عبد الله بن عامر ويحيى بن عبد الرحمن حديث: 979 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عائشة حديث: 4729 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 863 الادب المفرد للبخارى - باب التمنى حديث: 909

2616 - حَدَّثَينِيْ عَلِيْ بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، وَابْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنُ نَعَيْمٍ بُنِ اَبِي هِنَدٍ، عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي مَا لَمُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنُ نَعَيْمٍ بُنِ اَبِي هِنَدٍ، عَنُ الْبَيْ وَالْوَلِي اَشْكَلَتُ عَلَى فَقُلُتُ: " اللّٰهُمَّ ارَدِي مِنَ الْحَقِ الْمُوسَى الْقَزَّارُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنُ نَعَيْمٍ بُنِ اللّٰهُمَّ ارَدِي مِنَ الْحَقِ الْمُحَمَّدُ اللّٰهِمَ اللّٰهُمَ اللّٰهِمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰعَةِ وَاللّٰهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰعَةِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى وَالْوَالِقُلْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6126 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَدِينَ بِن فَارجِ فَرِ مَاتِ بِي كَه جَب بِهِلا فَتَدَ آياتُو مِينَ ( نظرياتي طور پر ) بہت مشكل ميں بتلا ہوگيا، ميں نے دعام گئی کہ يااللہ! مجھے تن كا وہ راستہ دکھا جس پر ميں مضبوطی سے گامزن ہوجاؤں۔ جھے خواب ميں دنيااورآخرت دکھائی گئی، دونوں كے درميان ايك جھوئی كى ديوار ہوتی ہے، اور ميں اس كے نيچ ہوتا ہوں، ميں سوچتا ہوں كہ كاش كى طريقے سے ميں اس كے اوپر پڑھ جاؤں، اورا تُح كے مقولوں كو ديكھوں ( كہ وہ كس حالت ميں ہيں) اوروہ جھے اپ حالات بتا كيں۔ آپ فرماتے ہيں: پھر جھے ايك الدى جگه اتارا گيا جہاں كافی درخت سے، وہاں ميں نے كھاؤگوں كو بيشے ديكھا، ميں نے پوچھا: كيا تم شہواء ہو؟ انہوں نے كہا: اگلے درجات ميں جائے، ميں ايك درجاو پر پڑھ گيا، اس كے حن اوروسعت كو اللہ ہى بہتر جانتا ہے، وہاں ميں نے حضرت محمد مُلِّ اللّٰهِ الله الله على الله على منافرات كے، انہوں نے کہا: اگلے درجات ميں جائے، ميں ايك درجات ميں جائے، الله على نے حضرت ميں خاليہ عليہ الله فرايا: آپ ميرى امت کے لئے بخشش كى دعافر مائے، ابراہيم عليہ الله فرايا: آپ نہيں جانے كہا انہوں نے اپ اموں كو خون بہائے، انہوں نے اپ اماموں كو شہيد كيا، انہوں نے ايا كوں نہيں كيا؟ جيما ميرے دوست سعد نے كيا۔ ( اس كے بعد ميرى آئي کھل گى) ميں نے سوچا كہ شہيد كيا، انہوں نے ايا كوں نہيں كيا؟ جيما ميرے دوست سعد نے كيا۔ ( اس كے بعد ميرى آئي کھل گى) ميں نے سوچا كہ ميں نے جو خواب ديكھى ہے اللہ تواب من كروہ بہت خوش ميں رہوں گا۔ چنا جي ميں ( صح اللہ خواب من كروہ بہت خوش ہوت ہوں ہوت اور اور اور لے اور خواب حالے عاموں كو دوست ابراہيم عليہ نہيں ہيں۔ ميں نے پوچھا: آپ كس جاعت كے اس دورے، اور بولے: وہ خوض خمارے ميں ہے جس کے دوست ابراہيم عليہ نہيں ہيں۔ ميں نے پوچھا: آپ كس جاعت كے بورى، اور بولے: وہ خوض خمارے ميں ہے جس کے دوست ابراہيم عليہ نہيں ہيں۔ ميں نے بورى ہول كے اس كے دوست ابراہيم عليہ نہيں ہيں۔ ميں نے پوچھا: آپ كس جماعت كے بورى ، اور بولے: وہ خوض خمارے ميں ہے جس کے دوست ابراہيم عليہ نہيں۔ ميں ہے بورى کے دوست ابراہيم عليہ نہيں ہيں۔ ميں نے بورى کے دوست ابراہيم عليہ نہيں۔ ميں ہے بورى کے دوست ابراہيم عليہ نہيں۔ ميں ہون کے دوست ابراہيم عليہ ابراہيم عليہ نہيں۔ ميں ہون کے دوست ابراہيم عليہ ابراہيم عليہ نہيں۔ وہ کی کی میک کی دوست ابراہیم علیہ نہیں۔ میں کی کی کو کی کی کی دوست ابراہیم علیہ کی کی دو

ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا: میں دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا: آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک بکری خریدلواوراس ہیں؟ انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: کیا تیرے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔انہوں نے کہا: ایک بکری خریدلواوراس میں مصروف ہو جاؤ۔

# ذِكُو الْاَدُفَمِ بْنِ اَبِي الْاَدُفَمِ الْمَخْزُومِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ حضرت ارقم بن ابي ارقم مخزوى رَفَاتَيْزُكِ فضاكل

6127 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ اَحْمَدَ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقِرَاءَ تِی عَلَیْهِ سَنَةَ تِسْعِ وَاَرْبَعِیْنَ وَارْبَعِمانَةٍ، قَالَ: اَنْبَانِی الْحَاکِمُ الْإِمَامُ اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِیُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابُو جَعْفِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِیُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا ابُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، فِی تَسْمِيةِ ابْدُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْدو بُنِ حَالِدٍ، ثَنَا آبِی، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا ابُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، فِی تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ يَنِی مَخْزُومٍ الْارُقَمِ بُنِ ابْنُ الْمُنْ الْمُولُومِ "وَاسُمُ ابِي الْارْقَمِ عَبُدُ مَنَافِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُن اللهُ عَنْهُ وَ وَابُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ، وَعُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونٍ فِی وَقَتٍ بُن الْجَرَّاحِ، وَكَانَ الْارْقَمُ مِنْ الْجِرِ اهْلِ بَدْرٍ، اَسُلَمَ هُو وَابُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ، وَعُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونٍ فِی وَقَتٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ الْارْقَمُ مِنْ الْجِرِ اهْلِ بَدْرٍ وَقَاةً

﴾ ﴿ وه بن زبیر فرمات بین کرقرین سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بی مخزوم کی جانب سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی رفی النظامان ہیں۔ ابوالا رقم کے والد کا نام '' عبد مناف بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم' ہے۔ آپ بدری صحابی ہیں، آپ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح والد کا نام عثان بن مظعون والنظام کشے مسلمان ہوئے تھے۔ اور حضرت ارقم والنظام میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔

6128 – اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِى، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: وَقَالَ الْمَخُزُومِيُّونَ: أُمُّ الْاَرْقَمِ بُنُ اَبِى الْاَرْقَمِ تُمَاضِرُ بِنْتُ حِذْيَمٍ مِنْ يَنِى سَهْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصٍ

الله فالله في الله في

2619 - حَدَّثَنِى عُثُمَانَ بُنُ هِنْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْمَانَ بُنِ عُبْدِاللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ الْاَرْقَمِ بُنِ اَبِى الْاَرْقَمِ الْمَحُزُومِيُّ، قَالَ: اَحْبَرَنِى آبِى، عُمْمَانَ بُنِ الْاَرْقَمِ اللَّهُ كَانَ، يَقُولُ: اَنَا ابْنُ سُبُعِ الْإِسْلامِ، اَسُلَمَ عَنْ يَسُحْيَى بُنِ عُثْمَانَ بُنِ الْاَرْقَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلامِ، اَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَا فِي السَّلَمِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسُلامِ، وَفِيهَا فِي السَّلَمِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْإِسُلامِ، وَفِيهَا فَوْمٌ كَثِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةَ لِللهُ عَمْرُو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ الْخُطَابِ اَوْ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُمَرُ بُنِ الْخُطَابِ اَوْ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ الْخُطَابِ اَوْ عَمْرِو بُنِ هِ شَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا عُرَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عُمَرُ بُنِ الْخُطَابِ اللهُ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ الْخُطَابِ الْوَعْمَ اللهُ عَمْرُو بُنِ هِ اللهُ عَمْرُو بُنِ هِمَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنِ الْعُظَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عُلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْبَحَظَّابِ مِنَ الْغَدِ بَكُرَةً، فَاسُلَمَ فِى دَارِ الْارُقَمِ، وَحَرَجُوا مِنْهَا وَكَبَّرُوا وَطَافُوا بِالْبَيْتِ ظَاهِرِينَ، وَدُعِيَتُ دَارُ الْارْفَمِ دَارُ الْإِسُلَامِ، وَتَسَصَدَّقَ بِهَا الْاَرْقَمُ عَلَى وَلَدِهِ، فَقَرَأْتُ نُسُخَةَ صَدَقَةِ الْاَرْقَمِ بِدَارِهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّعْمُ فِى رَبُعِهِ مَا حَازَ الصَّفَا، انَّهَا صَدَقَةٌ بِمَكَانِهَا مِنَ الْحَرَمِ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَّتُ شَهِدَ السَّامُ بُنُ الْعَاصِ، وَفُلَانٌ مَولَى هِشَامِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: فَلَمْ تَزَلُ هَلِهِ الدَّارُ صَدَقَةً قَائِمَةً فِيْهَا وَلَدُهُ يَسُكُنُونَ وَيُؤَاجِرُونَ وَيَأْخُذُونَ عَلَيْهَا حَتَّى كَانَ زَمَنُ آبِى جَعْفَرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6129 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: فَآخَبَرَنِيْ آبِى، عَنْ يَحْبَى بِنِ عِمْرَانَ بُنِ عُثْمَانَ بَنِ الْآرْقَمِ، قَالَ: "إِنِى لَآعَلُمُ الْيُومُ الَّذِى وَقَعَ فِي نَفُسِ آبِى جَعْفَوِ اللَّه يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَ فِي حَجْةٍ حَجَّهَا وَنَحْنُ عَلَى ظَهُو النَّارِ، فَيَمُو اللَّهِ مِنْ حَسَنَ لِلْ اللَّهِ بُنَ حَسَنٍ بِالْمَدِينَةِ، كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ الْآرْقِمِ مِمَّنُ بَايَعَهُ، وَلَمْ يَخُوجُ مَعَهُ حَرَجَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حَسَنٍ بِالْمَدِينَةِ ، كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ الْآرَقِمِ مِمَّنُ بَايَعَهُ، وَلَمْ يَخُوجُ مَعَهُ وَمَنَى اللَّهُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حَسَنٍ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَحْمِسُهُ وَيَطْرِحَهُ فِي الْحَدِيدِ، ثُمَّ بَعَكُ رَجُّلا مِنْ اللَّهُ بُنُ عَبُدِرَبٍ، وَكَتَبَ مَعَهُ إلى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَامُورُهُ، فَلَاحَلَ شِهَابٌ عَلَى الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ شِهَابٌ بُنُ عَبُدِرَبٍ، وَكَتَبَ مَعُهُ إلى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَامُورُهُ، فَلاَحَلَ شِهَابٌ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُنْمَانَ الْحَبُسَ وَهُوَ شَيْخٌ كَيْرٌ ابنُ بِضَعٍ وَلَمَائِينَ سَنَةً، وَقَدْ ضَجَرَ فِي الْحَدِيدِ وَالْحَبْسِ، فَقَالَ: إِنَّهَا صُدَعَلَ عَلَى سَبُعَةَ عَشَرَ اللَّهُ عَلَى وَلَعَى إِنَا اللَّهُ عِنْ النَّهِ عَلَى سَبُعَةَ عَشَرَ الْفَوْدِينَ وَلَكُومُ اللَّهُ عَلَى مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مَا اللَّهُ وَلَيْقُ بُعْ مَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مَعْمُولُ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعِى وَيُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَكُنَ وَالْمَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُومَى عَلَى سَبُعَةً عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَى الْمَدِينَةِ فِى يَبَى زُرَانَ أَعْ فَقَطِيعَةُ وَلَكُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى السَعْوِقِ وَالْمُدَودَ وَلَمَا مَالُ الْمُحَلِيةِ وَى يَنَى ذُرَيْقٍ فَقَطِيعَةً وَلَكُنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُومُ الْمُؤْمِنِ مَا النَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَ النَّعِ عَلَى النَّعِي وَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ النَّهُ عَلَيْ

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ هِنْدٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: حَضَرَتِ الْاَرْقَمَ بْنَ آبِى الْاَرْقَمُ الْوَفَاةُ، فَاوُصَى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ صَعَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ غَائِبٍ فَاوُصَى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ غَائِبٍ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ غَائِبٍ اَرَادَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ؟، فَابَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْاَرْقَمِ ذَلِكَ عَلَى مَرُوانَ، وَقَامَتُ مَعَهُ بَنُو مَحُزُومٍ وَوَقَعَ بَيْنَهُمْ كَلامٌ، ثُمَّ اَرَادَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ؟، فَابَى عَلَيْهِ وَذَلِكَ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ وَهَلَكَ الْاَرْقَمُ وَهُوَ ابْنُ بِضُعٍ وَفَمَانِيْنَ سَنَةً

المرات الله عثمان بن ارقم فرمایا کرتے تھے کہ میں سبع الاسلام (ساتویں نمبر پراسلام لانے والے فخص) کا بیٹا ہوں،میرے والدساتویں نمبر پراسلام لائے تھے،ان کا گھر صفار تھا،یہ وہی گھر ہے جس میں رسول الله مُثَاثِیْنَ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا،

اوراس گھر میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، رسول الله منگی نے اس گھر میں پیرکی شب کو یہ دعافر مائی 'اے اللہ! دوآ دمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تجھے بیند ہے تواس کے سبب دین اسلام کوعزت بخش' اگلے ہی دن صبح سویرے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹیڈ عاضر خدمت ہوئے اور دارار قم میں اسلام قبول کیا، (آپ ٹاٹیڈ کے قبول اسلام کے بعد) تمام صحابہ کرام ہیں اسلام ہوں کیا۔ دارار قم میں اسلام کیا میں میں نے قبول اسلام کے بعد) کودارالاسلام کا نام دیا گیا۔ حضرت ارقم نے اپنے بیٹے کے نام پروہ مکان صدقہ کردیا، میں نے خود دارار قم میں صدقہ کرنے کی دستاویز ہیں بات کا ثبوت ہیں کہ ارقم نے اپنا یہ مکان جو کہ صفاکے دستاویز ہیں بات کا ثبوت ہیں کہ ارقم نے اپنا یہ مکان جو کہ صفاک بالمقابل ہے بیرم کے لئے صدقہ ہے، اس کونہ وراثت کے طور پرتقیم کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو بیچا جاسکتا ہے، ہشام بن عاص اور ہشام بن عاص کے فلاں آزاد کردہ غلام اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کے بعدا بوجعفر کے زمانے تک بیگر صدقہ کے طور پر اس گھر میں حضرت ارقم ڈاٹیؤ کی اولادیں کرابید دے کررہتی رہیں۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: یحیٰ بن عمران بن عثان بن ارقم فرماتے ہیں: مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جس کی بناء پر ابوجعفر کے ول میں اس مکان کے بارے میں خیال پیداہوا۔ (واقعہ پچھاس طرح ہے کہ)جب ابوجعفر حج کے لئے آیا،وہ صفامروہ کی سعی كرر ما تها، بم اين مكان كى حصت يرته، وه بمارے فيے سے گزرا، (وه اسنے قريب سے گزرا) كداكر بم اس كى توبى اتارنا چاہتے توا تار سکتے تھے، وہ جب وادی سے بنچے اتر تا تو ہمیں دیکھاتھا، پھر وہ صفایہ چڑھ جاتا۔ جب محمد بن عبدالله بن حسن نے مدینہ میں بغادت کی تواس موقع پر عبداللہ بن عثان بن ارقم نے ان کی بیعت کرلی تھی اور محمد بی عبداللہ بن حسن کے ساتھ بغاوت میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ابوجعفر نے اس بات کا سخت نوٹس لیا، اس نے مدینہ میں اینے عامل کی جانب خط لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے ، پھر کوفہ کے رہنے والے ایک شہاب بن عبدرب نامی شخص کو بھیجا اوراس کے ساتھ مدینہ کے عامل کے نام ایک مکتوب بھی بھیجا جس میں یہ ہدایت دی گئ تھی کہ شہاب بن عبدرب جو کہے اس برعمل کیا جائے، چنانچہ شہاب بن عبدرب نے جا کرعبداللہ بن عثان کوگرفتار کرلیا عبداللہ بن عثان اس وقت اس سال سے زائد عمر کے بزرگ انسان تھ، قیداورزنجیروں کی وجہ سے بہت گھبراگئے تھے،شہاب نے کہا: اگرتم پیرمکان مجھے چے دوتو میں تہمیں اس تکلیف سے نجات دلاسکتا ہوں۔امیر المونین بیر مکان لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔اگرآپ بیزیج دیں تومیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تہمیں رہا کردیں۔حضرت عبداللہ بن عثان نے فرمایا: بیر مکان تو صدقہ کا ہے، ہاں البتہ میں اپناحق ان کو دے سکتا ہوں، کین اس مکان میں صرف میں ہی تہیں ہوں بلکہ میرے ہمراہ میرے دیگر بھائی بھی (شریک) ہیں۔اس نے کہا: آپ اسے حق کے ذمددار ہیں،آپ اپناحق ہمیں دے دیں،توتم اس سے بری ہو،شہاب نے اس بات پر گواہ قائم کے،اورابوجعفری طرف خط لکھ دیا کہ میں نے وہ مکان عامر دینار کے بدلے میں خریدلیا ہے،اس کے بعدان کے بھائیوں کو ڈھونڈا،ان کو بہت زیادہ مال ودولت كى لا لچے دى، انہوں نے اپنا حصہ نے دیا۔اس طرح وہ مكان ابوجعفر اوراس كے حصه داروں كا ہوگيا۔اس كے بعديد مکان مہدی نے مولیٰ وہارون کی والدہ خیزران کودیا، اس نے اس کی تعمیر نوکی، وہی اس کی پیچان بن گئی، پھرید مکان جعفر بن

مویٰ ہادی کا ہو گیا،اس کے بعد سطوی اور عدنی لوگ اس کے مالک رہے، پھر پھر اس کے اکثر حصص کوجعفر بن مویٰ کے بیٹے غسان بن عباد نے خریدا۔اور دارار قم مدینہ بنی زریق میں ہے۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: مجھے محمد بن عمران بن ہندا پنے والد کے حوالے سے بتایا ہے کہ ارقم بن ابی ارقم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد پڑھا کمیں، مروان نے کہا: کیا تم ایک ایسے آ دمی کے انتظار میں جو یہاں سے غائب ہے ایک صحابی رسول کو روک رہے ہو؟ وہ جنازہ پڑھانا چاہتا تھا۔لیکن عبداللہ بن ارقم نے مروان کو اپنے والد کا جنازہ پڑھانے بیا میں بات بڑھ گئی، اتی دیر کو اپنے والد کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔اور بنومخزوم ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں بات بڑھ گئی، اتی دیر میں حضرت سعدتشریف لے آئے اوران کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ ۵۵ ہجری کا واقعہ ہے۔حضرت ارقم کی عمراسی سال سے کچھا و پڑھی۔

6130 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا آسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالِيدِ الْمَخُوُومِيُّ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْاَرْقَمِ، عَنْ جَدِهِ الْاَرْقَمِ، وَكَانَ بَدُرِيَّا، وَكَانَ ارْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَى فِي دَارِهِ عِنْدَ الصَّفَا حَتَّى تَكَامَلُوا اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ الْحِرَهُمُ إِسْلَامًا عُمَّرُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا كَانُوا اَرْبَعِيْنَ خَرَجُوا إلَى الْمُشُرِكِينَ، قَالَ الْارْقَمُ: فَجِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَوَقِعَهُ، وَارَدُتُ الْخُرُوجَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَوْ وَارَدُتُ الْخُرُوجَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ الْعَلَمُ وَال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6130 - صحيح

﴿ ﴿ عَنَانَ بِنَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ ارْمَ مُخُودِی این دادا ارقم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدری صحابی تھے، اوراس گھر میں قریب انہی کے گھر میں رسول الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ مُظْہِرے تھے اوراس گھر میں پورے چالیس اوی مسلمان ہوئے تھے، اوراس گھر میں سب سے آخر میں حضرت عمر بن خطاب ڈالٹی اللہ من اللّٰہ الله مالائے تھے۔ جب چالیس آ دی پورے ہوگئے تو یہ لوگ مشرکین کی جانب نکے، حضرت ارقم فرماتے ہیں: میں رسول الله من اللّٰه عَلَیْ الله من اللّٰه عَلَیْ کی بارگاہ میں آپ سے الوداع ہونے کے لئے آیا، کیونکہ میں بیت المقدس کی جانب روائی کا ارادہ کر چکا تھا۔ رسول الله من اللّٰه عَلَیْ الله من الله اله من الله من الله

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام مسلم میشائے اس کوفل نہیں کیا۔

6131 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيِّ، ثَنَا اَبُوْ مُضْعَبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ الْارْقَمِ بْنِ اَبِى الْارْقَمِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَمْرَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ الْارْقَمِ بْنِ اَبِى الْارْقَمِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ: ضَعُوا مَا كَانَ مَعَكُمُ مِنَ الْاثْقَالِ. فَرَفَعَ ابُو اسَيْدِ السَّاعِدِيُّ سَيْفَ ابْنِ عَائِذِ السَّاعِدِيُ سَيْفَ ابْنِ عَائِذِ السَّاعِدِيُ سَيْفَ ابْنِ عَائِذِ السَّاعِدِيُ مَعْرَفَهُ الْارْقَمُ بْنُ اَبِى الْارْقَمِ فَقَالَ: هَبْهُ لِى يَارَسُولَ اللّهِ، فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6131 - صحيح

﴿ ﴿ عثمان بن ارقم بن الى ارقم اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَنَّ الْفِيْمَ نے جنگ بدر كے موقع پر ارشاد فر مايا جمہارے پاس جو بوجھ ہے سب اتاردو۔تو حضرت ابواسيد ساعدى نے ابن عائذ مرزبان كى تلواراتاردى۔حضرت ارقم بن الى ارقم ذاتي نے وہ تلوار الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَل

🕀 🕄 پیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری وکھنٹی اور امام سلم وکٹائلڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

6132 - حَدَّثَنَا الشَّينُ عُهُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبِلٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عَثَادَ بُنِ الْكَرُقَمِ بُنِ اَبِي الْارْقَمِ الْمَخْزُومِي، عَنْ عَشَادَ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ الَّذِي يَتَحَطَّى دِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ كَالْجَارِ قَصَبَهُ فِى النَّادِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6132 - هشام بن زياد واه

﴿ ﴿ حضرت عثمان بن ارقم ابن الى ارقم اپنے والد ارقم كايد بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مُلَاثِيْمَ نے ارشادفر مايا: ب شك وه شخص جو جمعه كے دن لوگوں كى گردنيں بھلانگتا ہے اورلوگوں كو جدا جدا كرتا ہے، أس شخص كى طرح ہے جو دوزخ ميں اپنا دامن همينتا ہے۔

# كَعُبُ بُنُ عَمْرٍ و أَبُو الْيَسَرِ الْأَنْصَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرِّدَ اللَّهُ عَنْهُ حَرِّدَ اللَّهُ عَنْهُ حَرِّدَ اللَّهُ عَنْهُ حَرِّدَ اللهِ المِسرانصاري رَلَّالِيَّةُ كَ فَضَائل

6133 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّحَاقَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيَّ، يَقُولُ: اَبُو الْيَسَرِ الْاَنْصَارِيُّ اسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ السَّحَاقَ بْنَ الْمُواهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ عُمْمَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ، وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَهُوَ الَّذِى اَسَرَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبُدِ الْمُطْلِبِ بُنِ شَدَادِ بُنِ عُرُو بْنَ عَبُو بْنَ مَمْ وَبْنَ مَمْ وَبْنَ مَمْ وَبْنَ مَمْ وَبُنْ مَنْ اللهِ السَّارِي وَالْمَالِي السَّارِي وَالْمَالِي اللهِ السَّالِ اللهِ الْمُعْلِيفِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

بن عثان بن کعب بن سلمہ ہے، آپ بدری صحابی ہیں،اور بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، یہی وہ مخض ہیں جنہوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب کو گرفتا کیا تھا۔

6134 - أَخْبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْآسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْآنُصَارِ آبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو "

انصاریں سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں "ابوالیسر کعب بن عمرو ' بھی تھے۔

6135 - حَـدَّتَنِـنَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَمْرٍ وَ اَخُو بَنِى سَلِمَةَ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ عِبْدِاللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَـالَ: اَبُو الْيَسَـرِ السُمُهُ كَعُبُ بُنُ عَمْرٍ و اَخُو بَنِى سَلِمَةَ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا دَحْدَاحًا ذَا بَطْنِ

این اللہ نے ہوائلہ زبیری فرماتے ہیں' ابوالیسر کا نام'' کعب بن عمرو'' ہے، آپ بن سلمہ کے بھائی ہیں۔ ۵۵ جمری کومدیند منورہ میں ان کا انقال ہوا، آپ کوتاہ قد، گھے ہوئے جسم کے مالک تھے، آپ کا پیٹ کچھ بڑا تھا۔

6136 - حَدَّقَنَا آبُوْ عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ رُسَّتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمْرِو بَنِ عَبَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ غَزِيَّةَ بَنِ سَوَّادٍ، وَشَهِدَ آبُو الْيَسَرِ السُمُهُ كَعُبُ بَنُ عَمْرِو بَنِ عَبَّادِ بَنِ عَمْرِو بَنِ غَزِيَّةَ بَنِ سَوَّادٍ، وَشَهِدَ آبُو الْيَسَرِ السُمُهُ كَعُبُ بَنُ عَمْرِو بَنِ عَبَّادِ بَنِ عَمْرِو بَنِ غَزِيَّةَ بَنِ سَوَّادٍ، وَشَهِدَ آبُو الْيَسَرِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَشَاهِدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا دَحُدَاحًا ذَا بَطُنٍ، وَتُوفِقَى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ

﴿ ﴿ ﴿ مَهُ بِن عَمر کہتے ہیں: ابوالیسر کا نام'' کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غزید بن سواد'' ہے۔ تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوالیسر بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے ، اُس وقت ان کی عمر ۲۰ سال تھی۔ آپ جنگ احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمِ اللّٰہِ مَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا مِن اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ

6137 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحَمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَّى بَنَ الْمُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَّى الْآلِمُ اللَّهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَ النَّبِي النَّاسَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى ابَايِعَكَ، وَاشْتَرِطُ عَلَى، فَانْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبَايِعُ النَّاسَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى ابَايِعَكَ، وَاشْتَرِطُ عَلَى، فَانْتَ صَلَّى اللهُ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسُلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ وَلُولِ قَالَ: الْبَايِعُكَ عَلَى انْ تَعْبُدَ الله، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسُلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6137 – سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في الرم مَثَاثِيَام كي الرم مَثَاثِيَام كي الرم مَثَاثِيام كي الرم مَثَاثِياً عن الرم مُثَاثِياً عن الرم مُثَاثِياً عن الله عن

ذِكُرُ مُعَيِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت معتب بن حمرا مخزومی راتشیا کے فضائل

6138 – أخبرنا آبُو جَعُفَوٍ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبُن لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْآسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَتِّبُ بُنُ عَوْفِ بُنِ عَامِرِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ عَفِيفٍ "" وَهُ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَحُزُومٍ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ وَيُكَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ، وَثَعَلَبَةَ بُنِ حَاطِبٍ، اللهِ حَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ، وَثَعَلَبَةَ بُنِ حَاطِبٍ، وَشَهِدَ مُعَتِّبِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبٍ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَة وَشَهِدَ مُعَتِّبٌ بَدُرًا، وأَحُدًا، وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبٍ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ سَنَةَ " وَخَمْسِينَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانِ وَسَبُعِينَ سَنَةً "

﴾ ﴿ حضرت عروه فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' حضرت معتب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف'' بھی ہیں۔

یمی صحابی میں جنہیں'' معتب بن حمراء'' کہاجاتا ہے،ان کی کنیت ابوعوف ہے، آپ بنی مخزوم کے حلیف میں، حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کرنے والوں میں شامل میں۔مؤرضین کا کہنا ہے کہ رسول الله مُظَافِیَّا نے ان کو حصرت تعلیہ بن حاطب رہائے کا بھائی بنایا تھا۔ ۷۸ برس کی عمرسن ۵۵ ہجری کوان کا انتقال ہوا۔

ذِكُرُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ الْآنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت شدادبن اوس انصاری ڈلٹٹؤ کے فضائل

6139 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ﴿ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: شَذَادُ بُنُ اَوْسِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ حَرَامٍ يُكَنَّى اَبَا يَعْلَى، وَكَانَ نَزَلَ بِفِلَسُطِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسَبُعِيْنَ

﴿ ﴿ ابراہِیم بن منذر تزامی کہتے ہیں:'' حضرت شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن حرام'' کی کنیت''ابویعلیٰ'' ہے۔ فلسطین میں اقامت پذیر رہے ہیں۔ ۵۷ برس کی عمر میں سن ۵۸ ہجری کو انقال ہوا۔

6140 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنِ، ثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْآعُورُ، قَالَ: قَالَ اَبُو مَعْشَرِ: وَهَلَكَ اَبُو هُرَيْرَةَ وَشَدَّادُ بْنُ اَوْسِ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ ابِمِعْرَ كَهِ مِن مُحَمَّدِ اللهِ مِن عَضرت الومريه وَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ كَثُرَ الْحِكافُ فِي السّمِهِ، وَالسّمِ اَبِيْهِ

فِ كُرُ اَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ كَثُرَ الْحِكافُ فِي السّمِهِ، وَالسّمِ اَبِيْهِ

## حضرت ابو ہرریہ دوسی ڈائٹٹز کے فضائل

## آپ کے نام اورآپ کے والد کے نام میں مؤرخین کا اختلاف ہے

السُحَاقَ، قَالَ: حَدَّنَى بَعُضُ اَصْحَابِى، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: "كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ السُحَاقَ، قَالَ: "كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ السُحَاقَ، قَالَ: "كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ السَّحَاقَ، قَالَ: "كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ شَمْسِ بُنِ صَخْرٍ، فَسُجِّيتُ فِى الْإِسُلامِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا كَنُّونِى بِاَبِى هُرَيْرَةَ لِآتِى كُنْتُ ارْعَى غَنَمًا لَسَمْسِ بُنِ صَخْرٍ، فَسُجِّيتُ فِى الْجَاهِلِيَةِ فَجَعَلْتُهَا فِى كُمِّى، فَلَمَّا رَجَعْتُ عَنْهُمْ سَمِعُوا اصُواتَ الْهِرِّ مِنْ حِجْرِى، لَاهُ لِي اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْهُمْ سَمِعُوا اصُواتَ الْهِرِّ مِنْ حِجْرِى، فَقَالُوا: فَانْتَ ابُولُ هُرَيْرَةَ فَلَزَمَتْنِى بَعُدُ " قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ: وَكَانَ ابُو هُرَيْرَةَ فَلَزَمَتْنِى بَعُدُ " قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ: وَكَانَ ابُو هُرَيْرَةَ وَسِيطًا فِى دَوْسٍ حَيْثُ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ الله الله علی میرانام' عبد الله عب

ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ دلائٹ قبلہ دوس کے ٹالث تھے کیونکہ وہ انہیں میں رہنا جا ہتے تھے۔

6142 - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَاهِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونِي اَبَا هِرِّ، وَيَدُعُونِي النَّاسُ آبَا هُرَيْرَةَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6142 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں: رسول الله مُٹائٹو ہم مجھے''ابو ہر'' کہدکر پکاراکرتے تھے۔اور باقی لوگ'' ابو ہریرہ'' کہتے تھے۔

6143 - حَـدَّتَنِــى آبُـوُ سَعِيــدٍ عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَالِي، ثَنَا ابُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونِي آبَا هِرِّ، وَيَدْعُونِي النَّاسُ آبَا هُرَيْرَةَ

﴾ ایک دوسری سند کے ہمراہ منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹی فرماتے ہیں: رسول الله منگالی کی مجھے'' ابو ہر'' کہہ کر پکارا کرتے تھے۔اور باتی لوگ'' ابو ہریرہ'' کہتے تھے۔

فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَعْشَوٍ، عَنُ سَعِيدٍ عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدُلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَامِ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا اَبُوْ مَعْشَوٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَآنُ تُكَثُّونِى بِالذَّكُرِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَآنُ تُكَثُّونِى بِاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَعْشَوٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَآنُ تُكَثُّونِى بِاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَالِمُ اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَالَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6144 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ و اللَّیْوَ فرماتے ہیں موسِّث الفاظ سے بکارے جانے کی بجائے، فدکر الفاظ کے ساتھ بکارا جانا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے

6145 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا بَکُرُ بُنُ بَکَّارٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلَى بُنُ عَمْدُ بُنُ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا بَکُرُ بُنُ بَکَّارٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدَ عَمْرِو عَلِيّ بُنِ مُقَدَّمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ اسُمُ آبِى عَبْدَ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ غَنْمٍ

💠 💠 محرر بن ابی ہریرہ ڈاٹھیٔ فر ماتے ہیں: میرے والد کا نام''عبدعمرو بن عبد عنم'' تھا۔

6146 - حَـدَّثَـنَـا اَبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى بَعْضُ اَصْحَابِى، عَنُ اَبِى هُزَيْرَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ شَمْسِ بُنَ صَخُرٍ، فَسَمَّانِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ فرماتے ہیں: جاہلیت میں میرانام''عبرمش بن صحر'' تھا، رسول الله مُثَاثِیماً نے میرانام'' عبدالرحمٰن''ر کھ دیا۔

6147 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسَى التِّنيسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: كَانَ اسْمُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدَ غَانِمٍ

→ سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ والنظ کا نام 'عبدعانم' تھا۔

6148 – سَمِعْتُ اَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا مُسْهِرٍ، يَقُولُ: اَبُو هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَلِىٌّ بْنُ عَبْدِشَمْسٍ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ آحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: ثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، قَالَ: اسْمُ آبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ للهِ

♦ ♦ ابومسمر كهتي بين : حضرت ابو مريره وفاتينًا كانام " وعلى بن عبد تمن" تقا- ابوعبيده حداد كهتي بين : حضرت ابو مريره وفاتفنًا كا

نام''عبداللہ''ہے۔

6149 - آخُبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَذِيزِ بُنُ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المعلم الي حبيب كمت بين حضرت الومريره رافين كانام وعبدتم بن عامر عمار تقا-

50 69 - اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ غَانِمِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: "مَاتَ اَبُوُ هُرَيْرَةَ بِالْعَقِيْقِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرٍو، وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: ابْنُ عَبْدِالْعُزَّى "

﴾ یحیٰ بن بکیر فرمائتے ہیں: حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹھٹا کا انتقال مقام دعقیق' میں ہوا۔ان کانام' عبداللہ بن عمرو' تھا۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عبدالعزیٰ کے مدینے تھے۔

6151 - اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: " وَاَبُو هُرَيُرَةَ يُقَالُ: عَبْدُ ضَافِح، وَيُقَالُ: عَبْدُ خَانِمٍ وَيُقَالُ: سِكِّينٌ "

﴾ ﴿ امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ کانام'' عبدش'' تھا، کچھلوگ کہتے ہیں کہ'' عبد غانم'' تھااور کچھ کا کہنا ہے کہان کا نام'' سکین'' تھا۔

6152 - فَاخَبَرَٰ بِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ زَنْـجُويْهِ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: اسْمُ اَبِى هُرَيْرَةَ سِكِّينٌ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ هَذَا الْخِلاڤ فِي اسْمِ اَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى بِنِ زَنْـجُويْهِ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: اسْمُ اَبِى هُرَيْرَةَ سِكِّينٌ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ هَذَا الْخِلاڤ فِي اسْمِ اَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى يَسْعَةِ اَوْجُهٍ اَصَحُّهَا عِنْدِى فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ شَمْسٍ، وَفِي الْإِسْلامِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَذَلِكَ سَنَةَ وَفَاتِهِ مُخْتَلِفٌ فِيهَا

﴿ ابن عائشہ فرماتے ہیں: حضرت ابوہریہ دلائٹ کانام "سکین" تھا۔ یہاں تک حضرت ابوہریہ دلائٹ کے نام کے بارے میں اقوال بیان ہوئے ہیں۔(امام حاکم کہتے ہیں)ان سب میں میرے نزدیک معتبریہ ہے کہ جاہلیت میں آپ کا نام "عبدالرحلن" تھا۔ای طرح آپ کے بن وفات میں بھی اختلاف ہے۔
"عبد تمس" تھااور اسلام میں "عبدالرحلن" تھا۔ای طرح آپ کے بن وفات میں بھی اختلاف ہے۔

6153 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، ثَنَا حَجَّاجُ الْاَعْوَرُ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ سَنَةَ فَمَانٍ وَحَمْسِينَ، وَمَاتَ فِى تِلْكَ السَّنَةِ سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ، وَعَائِشَةُ، وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ

﴾ ﴿ ابومعشر کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کے دورحکومت میں ۵۸ ہجری کو نوت ہوئے، اسی سال حضرت سعید بن عاص ڈٹاٹٹؤ، حضرت عا کشہ ڈٹاٹٹؤااور حضرت سعد بن ما لک ڈٹاٹٹؤ کا انتقال ہوا۔

6154 - اَخْبَرَنِي اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهَ مُحَمَّدُ بَنُ اللهَ مُحَمَّدُ بَنُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ كُمَانٍ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً "

﴿ ﴿ ضَمَّر ہ بن رہیعہ رہ ﷺ وَلَ یہ ہے کہ ۸۵ برس اللہ اللہ النقال ۵۸ جمری کوہوا۔اورایک قول یہ ہے کہ ۸۵ برس کی عمر میں سن ۵۹ جمری کو آپ کا انقال ہوا۔

6155 - آخُبَرَنِي قَاضِى الْقُضَاةِ آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُسْتَعِنِينُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَعِنِينُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمَدِيْنِيِّ، ثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، قَالَ: مَاتَ آبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سَبُع وَخَمْسِينَ

💠 💠 ہشام بن عروہ کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹے 🕰 جری کوفوت ہوئے۔

6156 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَحْبُوبِ الشَّامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، قَالَ: مَاتَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

💠 💠 ایک دوسری سند کے ہمراہ ہشام بن عروہ کا بیہ بیان منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنز کا انتقال ۵۵ ججری کو ہوا۔

6157 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الْاصبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَرَ، قَالَ: تُوفِي آبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ فِي الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ تُوفِي ثَمَانٌ وَسَبُعُونَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بُنُ عُتْبَةَ وَهُو آمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ، وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ مَعُزُولٌ عَنْ عَمَلِ الْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثِنِي ثَابِتُ بَنُ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بِنُ عَمْلِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو آمِيرُ الْمَدِيْنَةِ، وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ مَعُزُولٌ عَنْ عَمَلِ الْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثِنِي ثَابِتُ بَنُ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَقَتِهِ عَشْرَوالًا عَنْ مَعُرُولًا ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنُ نَصَرَ تَرَكَ، فَاذَفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ حَشُولَةً آلَافِ دِرُهَمْ، وَآخُوسَ جِوَارَهُمْ، وَافْعَلُ النَّهِمُ مَعُرُوفًا، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنُ نَصَرَ عُثْمَانٌ، وَكَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

﴿ ﴿ ﴿ مَهُ بَنَ عَمْرِ كُمْتِ مِينَ : حَفْرَت الو مِرِيه وَثَالِثُوا كَا انقال ٥٩ جَرَى كُوحَفَرَت معاويد وَثَالِثُوا كَا حَوْمَت كَ اواخْرِ عِينَ ہوا۔ جب حفرت عثان بن عفان وَلَّهُ كَا شہادت ہوئى اس وقت ان كى عمر ٤٨ برس تھى ،وليد بن عتبه ان دنوں مدينہ كامير تھااسى في حضرت ابو مِريه وَلَّالَثُوا كَى نَمَازُ جِنَازُه بِرُهُ الْ تَقَالُ ہُو گيا ہے۔ اس كے جواب عين حضرت معاويد وَلَّمَاويد وَلَيْكُو كَى جانب خطاكھا كه حضرت ابو مِريه وَلَّالُو كَا انقالُ ہوگيا ہے۔ اس كے جواب عين حضرت معاويد وَلَّمَاويد في ان كے مروارث كو دس مِرار درہم دے دو، ان كے ساتھ الحوك كرو، ان كى خوب في مدرى كھو كرو، ان كى خوب في مدرى كُو كُلُو كُلُو كَا انتقالُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَعْمَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا يَعْمَا فِي اللهُ وَلَولُ عِينَ جَنَبُولُ فَي حَفْرَت عَمَانَ وَلَا اللهُ كَلُو كُلُولُ عَلَى مَا يَعْمَا فِي اللهُ وَلَيْكُولُ كَا انتقالُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ ع

6158 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْص، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ شَكَيْبٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ، حَدَّثَهُ، اَنَّ رَجُلًا جَاءَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَالَهُ عَنْ شَيْبٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ، حَدَّثَهُ، اَنَّ رَجُلًا جَاءَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: عَلَيْكَ بِابِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بَيْنَا آنَا وَابُو هُرَيْرَةَ وَفُلَانٌ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ نَدْعُو اللَّهَ

تَعَالَى، وَنَدُكُرُ رَبَّنَا حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَجَلَسَ وَسَكَّنَا، فَقَالَ: عُودُوا لِلَّذِى كُنتُمْ فِيهِ قَالَ زَيْدٌ: فَدَعَوْتُ آنَا وَصَاحِبِى قَبُلَ آبِى هُرَيْرَةَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَسُالُكَ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَسُالُكَ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ، وَنَحُنُ نَسُلَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ، وَنَحُنُ نَسُلَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ، وَنَحُنُ نَسُلَلُ اللهَ عِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6158 - حماد بن شعيب ضعيف

🖼 🕄 بیر حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری وَیَاللّٰیاورامام مسلم وَیُواللّٰہ نے اس کُوقل نہیں کیا۔

6159 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو النَّضُرِ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو النَّضُرِ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْاَحُومِ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِ الْحُدُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبُو هُرَيْرَةَ وِعَاءُ الْعِلْمِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6159 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ﴿ حضرت ابوسعيد خدرى ﴿ النَّهُ وَ مَاتَ بِين كه رسول الله مَا اللَّهُ أَنَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ شَبِيْتٍ الْمَعْمَرِيُّ، فَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ

 صالِح اللّازِدِيُّ، فَنَا حَالِدُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ سَعِيدِ بَنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ اللهُ عَدُ اللّهِ بَنُ صَالِح اللّازِدِيُّ، فَنَا حَالِدُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ سَعِيدِ بَنِ الْعَاصِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَلُ صَالِح اللّازِدِيُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، هَلُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَإِلّا مَا رَايَّتَ إِلّا مَا رَايَّتَ إِلّا مَا رَايِّنَا؟ قَالَ: يَا أَمَّاهُ، إِنَّهُ كَانَ يَشْعَلُكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَإِنِّى وَاللّهِ مَا كَانَ يَشْعَلُنِى عَنْ وَاللّهِ مَا كَانَ يَشْعَلُنِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَإِنِّى وَاللّهِ مَا كَانَ يَشْعَلُنِى عَنْهُ شَى عَنْهُ شَى ءٌ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ".

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6160 - صحيح

﴿ خَالد بن سعد بن عمر و بن سعید بن العاص اپ والد کابی بیان قل کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ وہ خالد بن سعد بن عمر و بن سعید بن العاص اپ والد کابی بیان قل کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ تم وہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو کو بلایا اور کہا: اے ابو ہریرہ ڈائٹو بہت ساری احادیث ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ تم وہ رسول الله مُنافِق کے حوالے سے بیان کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ سنا ہے؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ ساور بناؤسنگھاری بھی افعال دیکھے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو نے کہا: اے اُم المونین! آپ کوتو ( کنگا) شیشہ، (تیل) سرمہ اور بناؤسنگھاری بھی مصروفیت ہوتی تھی (جس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ بہت سارے اقوال اور افعال کا آپ کو پتا نہ چلتا ہولیکن ) خدا کو قتم! جھے کسی قتم کوئی کوئی بھی مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کو شہیں کیا۔

6161 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَهُ عَنْهُ مِنُ اَحُفَظِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَكِيعٌ، عَنِ الْاَهُ عَنْهُ مِنُ اَحْفَظِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

♦ ♦ ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حافظہ رکھتے تھے۔

6162 - آخُبَرَنِى ٱبُو بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيدِ الْجَمَالُ، ثَنَا ٱبُو رَبِيعَةَ فَهُدُ بُنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ فَيْرُوزِ الدَّانَاجُ، قَالَ: ٱنْبَانِى ٱبُو رَافِع، قَالَ: سَمِعْتُ بَنُ عَوْفٍ اللهِ مَنْ عَلْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَادِيْتُ مَا حَدَّثَتُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَادِيْتُ مَا حَدَّثَتُكُمُ بِهَا، وَلَوْ حَدَّثَتُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْهَا لَرَجَمْتُمُونِى بِالْاَحْجَارِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6162 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ زلائٹ اور میں: میں نے رسول الله مَلَائْتِیْم کی احادیث میں بہت ساری چیزیں یاد کی ہیں، ان میں سے پھی تووہ ہیں جومیں تمہیں بیان کردیتا ہوں اور پھھالیی بھی ہیں کہ اگروہ میں تمہارے سامنے بیان کردوں تو تم مجھے رجم کردوں گے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشادر امام سلم میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

6163 - حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا هَوَذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنَ سَعِيدِ بُنِ آبِي الْحَسَنِ، قَالَ: لَمُ يَكُنُ اَحَدٌ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنُ اَمِّ مَنْ اَبِي هُسَرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَاَنَّ مَرُوانَ بَعَثَهُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَوَيُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَقَّلُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَويُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَقَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَويُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَقَلَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَويُنَا، فَلَمَّا اَبُى

## مَرُّ وَانُ: تَعُلَمُ أَنَّا قَدُ كَتَبُنَا حَدِيْنَكَ آجُمَعَ؟ قَالَ: اَوَ قَدُ فَعَلْتُمُ، وَإِنْ تُطِيعُنِي تَمُحُهُ؟ قَالَ: فَمَحَاهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي)6163 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن ابی الحس فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئے نیادہ کسی بھی صحابی رسول اللہ مُٹائٹوئی کوا حادیث یا دنہد ہمیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئی احادیث کی روایت لینا چاہی اوران سے کہا: جیسے ہم احادیث بیان کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح بیان کریں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئی نے انکار کردیا، اس کے بعد مروان نے ان کو بتائے بغیر ان کی دیث نوٹ کروالیس، اس نے یوں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئا حادیث بیان کیا کرتے تھے اورایک کا تب (حصیب کر) ان کی احادیث نیان کیا کرتے تھے اورایک کا تب (حصیب کر) ان کی احادیث نوٹ کیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابو ہر ہو ہو ڈاٹٹوئا نے تمام احادیث بیان کردیں تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئا سے کہا:
کیا آپ کو بتاہے؟ ہم نے آپ کی تمام احادیث نوٹ کرلی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئا نے حیران ہوکر بو چھا: کیا واقعی تم نے یہ کام کیا ہے؟ اگر تم میری بات مانو تو اس کومٹادو۔ چٹانچے مروان نے وہ احادیث مٹادیں۔

6164 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّرْسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا آبُو الزُّعَيْزِعَةَ كَاتَبَ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكِمِ، اَنَّ مَرُوانَ دَعَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمُرُو بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا اَبُو الزُّعَيْزِعَةَ كَاتَبَ مَرُوانُ بُنُ الْحَكِمِ، اَنَّ مَرُوانَ دَعَا اِبَا هُرَيْرَةَ فَاقُعَدَهُ وَرَاءَ فَاقُعَدَنِى خَلْفَ السَّرِيرِ، وَجَعَلَ يَسُالُهُ، وَجَعَلْتُ اكْتُبُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ رَاسِ الْحَوْلِ دَعَا بِهِ، فَاقْعَدَهُ وَرَاءَ الْمُعَلِيمِ فَالْمَالُهُ عَنُ ذَلِكَ، فَمَا زَادَ وَلَا نَقَصَ وَلَا قَدَّمَ وَلَا اَخْرَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ لَعُرَادٍ وَلَا قَدَّمَ وَلَا اَخْرَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6164 - صحيح

او او جہم وان کے کاتب ابوالزعیز عدکہتا ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ والی ہوئے کے بیچھے بھا دیا او خودان سے سوالات کرنے لگ گیا، میں سن کر سب کچھ لکھتار ہا، تقریباً ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہریرہ والی اور اس سے سوالات کئے، کسی ایک حدیث میں کوئی کمی زیادتی نہیں دوبارہ بلوایا، اوراسی طرح مجھے پردے کے بیچھے بٹھا دیا اورخودان سے سوالات کئے، کسی ایک حدیث میں کوئی کمی زیادتی نہیں تھی، اور کسی قتم کی کوئی تقدیم وتا خیر نہیں تھی۔

6165 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغَدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عُمَرَ: اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُعِيدُكَ بِاللهِ اَنْ تَكُونَ فِي شَكٍّ مِمَّا يَبِي عُبُدُ الْجَرَرَة وَجَبُنَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُعِيدُكَ بِاللهِ اَنْ تَكُونَ فِي شَكٍ مِمَّا يَبِيءَ وَلِكِنَّهُ اجْتَرَا وَجَبُنَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6165 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَضرت حذیفہ وَاللّٰهُ وَماتے ہیں: ایک آوی نے حضرت عبدالله بن عمر وَاللّٰہ سے کہا کہ ابو ہریرہ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ عَبِي اللّٰهُ عَلَى بِناہ مِين ويتا ہوں، کے حوالے بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عبدالله بن عمر وَاللهُ اللهِ اللهِ على الله كى بِناہ مِين ويتا ہوں،

اس بات سے کہ تو ابو ہریرہ کی بیان کردہ کسی چیز کے بارے میں شک کرے۔ وہ ہمت کرکے احادیث بیان کر لیتے ہیں اور ہم خوف خدا کے مارے خاموش رہتے ہیں۔(اس لئے ان کی مرویات زیادہ ہیں اور ہماری کم ہیں)

6166 - آخبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوُهَرِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ جَرِينًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُهُ عَنْ اَشْيَاءَ لا نَسْالُهُ عَنْهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6166 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹارسول الله مَٹاٹٹٹِٹم سے باتیں پوچھنے میں بہت حریص ہوتے تھے، جبکہ ہم آپ مَٹاٹٹٹِٹم سے زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔

6167 - آخبَرَنَا الشَّيْحُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُ مَنْ يَا عَلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا هُرَيُرَةً ، انْظُرُ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَيْ وَسَلَّمَ وَالْعُلُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَنَا بِحَدِيْهِ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ

# هالَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 6167 - صحیح

﴿ حَرْتَ عَبِدَاللّٰہ بِن عَمْرَ مُنْ اللّٰهِ عَلَى مِروى ہے كہوہ حفرت الوہريرہ نُنْ اللّٰهُ عَبِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَل

6167: مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتباب الجنائز ، باب فضل اتباع الجنائز - حديث: 6068 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم ، مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - حديث: 4307

قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ عَلَیْمِیْم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے ''جوخص جنازہ کے ساتھ چلا اس کے لئے ایک قیراط ہے، اوراگروہ اس کی تدفین میں بھی شریک ہواتواس کے لئے دوقیراط ہے۔ ام المونین حفرت عائشہ ڈاٹھانے کہا: جی بال حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھیٰنے کہا: کسی شادی یا بازار کے کام کی وجہ سے میں رسول الله مَنَّالَیْکِمُ کی بارگاہ سے بھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ میں تورسول الله مَنَّالَیْکِمُ سے ایک ایک کلمہ سیھنے اورا یک ایک لقمہ کھانے کا طلبگار ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبدالله بن عمر رہا تھا نے کہا: اس ابو ہریرہ ڈاٹھیُمُ کی احادیث کو ہم سے زیادہ جسے نیادہ تم رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ ال

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشیر نے اس کوفل نہیں کیا۔

6168 - حَـدَّنِى اَبُو زُرُعَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَفْصٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الصَّيدُ لَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَبُوْ مَرُوَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ صَالِحِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمِدَادُ فِى ثَوْبِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6168 - سنده واه

ابو ہریرہ ٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹ نے ارشادفر مایا: طالب علم کے کپڑے پرسیاہی کا دھبہ ایسے بھی سے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ فرماتے ہیں ہو۔ بھی ہے جیسے کنواری لڑکی کے کپڑوں پرخوشبولگی ہو۔

6169 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، آبُا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي جَعُفَوٍ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ الصَّمُرِيّ، عَنْ آبِيهِ، اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى جَعُفَوٍ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الصَّمُرِيّ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: إِنْ كُنتَ سَمِعْتَهُ مِنِّى، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنتَ سَمِعْتَهُ مِنِّى، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيْثُ وَهُولَ مَكْتُوبٌ عِنْدِى

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6169 - هذا منكر لم يصح

﴿ فَضَلَ بَن حَن بَن عَمرو بَن اميضمرى اپن والدكائيد بيان نقل كرتے بيں (وه فرماتے بيں) ميں نے حضرت ابو ہريه الله الله الله على على حديث آپ بى ابو ہريه الله الله على الله على

6170 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنُ سُلِيهِ مَانَ الْاَهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُ فِي الْحَدِيْثِ: يُسُلِيهِ مُن اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُ فِي الْحَدِيْثِ: يَ

كَانَ يَقُولُ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں: جب تم سمی حدیث میں ' کان یقول' کے الفاظ سنوتواس سے مراد' رسول الله مائٹو کی ذات ہوتی ہے۔

6171 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُويُسٍ، حَدَّثِنِي الْبُنُ الِسِّمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُويُسٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، آنَهُ قَعَدَ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْكِرُهُ بَعْضُهُمْ، وَيَعُرِفُهُ الْبَعْضُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَعَرَفْتُ يَوْمَئِذٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْفَظَ النَّاسِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بن عَمرو بن حزم کے بارے میں مردی ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ لوگوں کورسول اللّٰہ مُٹائٹیٹِ کی احادیث بیان کررہے تھے،ان لوگوں میں سے پچھلوگ اس حدیث کو پیچانتے تھے اور پچھلوگ نہیں پیچانتے تھے، حتی کہ انہوں نے اس مجلس میں وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی۔ میں نے اس دن یقین ہوگیا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کو سب سے زیادہ رسول اللّٰہ مُٹائٹیٹِ کی احادیث یادتھیں۔

6172 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ الْفَقِيهُ، آنْبَا اَبُو حَامِدِ الشَّرْقِيُّ، وَمَكِّى بُنُ عَبُدَانَ، قَالَا: ثَنَا اَبُو الْفَقِيهُ، آنْبَا اَبُو حَامِدِ الشَّرْقِيُّ، وَمَكِّى بُنُ عَبْدَانَ، قَالَا: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنِ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي مَالِكِ بْنِ اَبِي عَامِرٍ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ، وَاللّهِ مَا لَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُ اَنْتُمْ ؟ تَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ يَعُلُمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعُلُمُ إِنَّا كُنّا قُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَسُلُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَسُلُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعُلُمُ إِنَّا كُنّا قُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا يَشُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَعُلُمُ إِنَّا كُنّا قُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثَ صَحِيثَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يَعُولُ عَلَى مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يَعْمَلُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يَعْمَلُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَمْ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيثِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يَعْمَلُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَمْ يَقُلُ هَذَا حَدِيثُ صَالَعُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالَ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6172 - على شرط مسلم

﴿ ابوانس ما لک بن ابی عامر فرماتے ہیں: میں طلحہ بن عبداللہ کے پاس موجود تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اے ابوجمد! خداکی قتم! میں نہیں جانتا کہ یہ بمانی شخص ( یعنی حضرت ابو ہریرہ) رسول اللہ مَثَاثِیْم کو زیادہ جانتا ہے یا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ یہ رسول اللہ مَثَاثِیْم نے کہ بی ہمیں ۔ حضرت طلحہ مُثَاثِیْم نے دوا کے سے ایسی ایسی با تمیں کرتا ہے جو آپ مُثَاثِیْم نے کی بی نہیں ۔ حضرت طلحہ مُثَاثِیْم نے دوا کے سے ایسی ایسی بی جوہم نے نہیں سنی اور یہ کہا: خداکی قتم ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ مَثَاثِیْم کی وہ با تیں سنی ہیں جوہم نے نہیں سنی اور یہ

وہ کچھ جانتے ہیں جوہم نہیں جانتے ،ہم لوگ مالدار تھے، ہمارے اپنے گھر باراوراہل وعیال ہوتے تھے ہم دن میں دوچارمر تبہ رسول الله مُنَافِیْا کی خدمت میں حاضری دے کر واپس چلے جاتے تھے، جبکہ ابو ہریرہ ڈافیو مسکین تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، نہ ان کے اہل وعیال تھے ان کا ہاتھ رسول الله مُنَافِیْا کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور مُنَافِیْا جہاں جاتے ، یہ آپ مُنافِیْا کے ہمراہ ہوتے ،اوراس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈافیوہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے اورانہوں نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا۔اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ان پر یہ الزام نہیں لگاسکتا کہ انہوں نے رسول الله مُنافِیْا کے حوالے کوئی بات ایس کہی ہوجودرحقیقت نبی اکرم مُنافیدہ نے نہیں کی۔

وَ وَهُ يَ مِدَدِ المَامِ بَخَارِى مُوَالَيْهِ اورامام مُعلَم مُوَالِدَ كَمعِيار كِمطابِق فَي حَلَيْن يَّخِين فِي الكَوْقُل نَهِي اللهِ مَنْ رَوَّ حِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، وَ مَا لَمُ اللهِ مَنْ رَوِّ حِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَوِّ حِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا عَلَى رُمَّانَتِي اللهُ عَنْهُ يَخُورُ جُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَتِي الْمُعَلِم وَسُولُ اللهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّثُ الْمِنْ وَيَعُولُ : حَدَّثَنَا اللهُ الْقَاسِمِ رَسُولُ اللهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّثُ الْمُعْمَلِقُ عَلَى وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّبُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّبُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَلِي وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْوَلُهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ واللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَى الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6173 - صحيح

﴾ ﴿ عاصم بن محمد اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں (وہ فر ماتے ہیں کہ) میں نے حضرت ابو ہر برہ رڈاٹٹؤ کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن نکلتے اور منبر کے دوستونوں کو پکڑے ہوئے لوگوں کورسول اللّٰد مُٹاٹیٹِظ کی حدیثیں سناتے رہے حتیٰ کہ جب امام کے نکلنے کے لئے درواز ہ کھلنے کی آ واز سنتے تو بیٹھ جاتے۔

😌 🕃 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیٹائٹڈ اورامام مسلم ٹیٹائڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

(امام حاکم کہتے ہیں) میراتو یہ خیال تھا آغاز حضرت ابو ہریرہ را الله علی سے ہونا چاہئے کیونکہ آپ کورسول الله من الله من الله علی کی بہت ساری حدیثیں یاد تھیں۔اور صحابہ کرام الله تعلق اور تابعین نے ان کے بارے میں اس بات کی گواہی بھی دی ہے، کیونکہ اول اسلام سے لے کر آج تک جس نے حدیث شریف کاعلم حاصل کیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی جماعت میں سے ہے اور انہی کے ندہب پر ہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ را الله علی مان علی حافظ الحدیث ہیں اور یہی اس نام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

6174 - وَقَدْ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ الْإَمَامَ، يَقُولُ: وَذَكَرَ اَبَا هُرَيُرَةَ فَقَالَ: كَانَ مِنُ اكْثَرِ اَصْحَابِهِ عَنْهُ رِوَايَةً، فِيْمَا انْتَشَرَ مِنُ رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ غَيْرِهِ

مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَخَارَجٍ صِحَاحٍ قَالَ اَبُو بَكُرٍ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اَبُو آَيُوبَ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَخَارَجٍ صِحَاحٍ قَالَ اَبُو بَكُرٍ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اَبُو آَيُوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ

﴿ ﴿ ابوبكر محمد بن اسحاق نے حضرت ابو ہر رہ وہ ٹاٹھنا كا تذكرہ كيا اور فرمايا: اكثر صحابہ كرام نے ان سے حدیث پاک كی روایت لی ہے،ان كی جوروایات مشہور ہوئی ہیں۔اور دیگر صحابہ كرام نے جوروایت بیان كی ہیں۔ جو سحح احادیث كی بنیاد ہیں۔ ابوبكر كہتے ہیں: حضرت ابوایوب انصاری وہ ٹھئے نے ان سے حدیث كی روایت لی ہے حالا تكہ وہ خود ظیم المرتبت صحابی ہیں، رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَمْ اللّٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَا اللّٰہ عَنْ اللّٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَا اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰ عَلَٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلْمَا عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَلْمَ عَلَٰ اللّٰ عَا عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ عَلَٰ عَلَا عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَٰ عَلَا

6175 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بِسُطَامِ الزَّعُفَرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِیُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَشْعَتَ بُنِ الشَّعْفَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى هُرَيُرَةً وَالْنَ قَلِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا الْهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: تُحَدِّثُ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً، وَالْتَ صَاحِبُ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا لُهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ حِرُصًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْعِلْمِ وَايَتُهُ عَنْ مَنْ كَانَ اقَلَّ رِوَايَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْعِلْمِ، فَقَدْ رَوَى عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ

6176 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرُّ الْبَصْرِیُّ، ثَنَا عُبَيْسُ بُنُ مَرْحُومِ الْعَطَّارُ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آجِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْر النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرةً: لَا يُشْهِرنَّ آحَدُكُمْ عَلَى آجِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْر النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرةً: لَا يُسْفِعُ اللَّهُ عَلَى آجِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْر النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرةً: لَا يُول النبى صلى الله عليه وسلم: "من حمل - حديث: 6776:صحيح مسلم - كتاب اللقطة؛ باب والسلام عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم - حديث: 4849، مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب اللقطة؛ باب ذكر رفع السلاح - حديث: 1800، مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنبى هاشم؛ مسند اببى هريرة رضى الله عنه و حديث: 8029، صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر البعض الآخر من العلة التي من اجلها زجر عن هذا عذات - كتاب الحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر البعض الآخر من العلة التي من اجلها زجر عن هذا المنتان عنه المناه التي من اجلها زجر عن هذا الله حديث: 6033

سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

قَالَ اَبُو بَكُرٍ: فَحِرُصُهُ عَلَى الْعِلْمِ يَبْعَثُهُ عَلَى سَمَاعِ خَبَرٍ لَمْ يَسُمَعُهُ مِنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِى اَبِى هُرَيْرَةَ لِلَافِعِ اَخْبَارِهِ مَنْ قَدْ اَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يَفْهَمُونَ مَعَانِى الْاَخْبَارِ، إِمَّا مُعَظِلٌ وَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ إِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّفِلِ، اَنَّ اَخْبَارَهُ لَا تَثْبُتُ بِهَا الْحُجَّةُ، وَإِمَّا خَلْوِجِي يَرَوْنَهَا خِلافَ مَذْهَبِهِمُ الَّذِى هُوَ كَفُرٌ، فَيَشْتُمُونَ اَبَا هُرَيُرَةَ، وَيَرْمُونَهُ بِمَا اللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَزَّهَهُ عَنْهُ تَمُويِهَا عَلَى الرِّعَاءِ وَالسَّفِلِ، اَنَّ اَخْبَارَهُ لَا تَثْبُتُ بِهَا الْحُجَّةُ، وَإِمَّا خَارِجِيٌّ يَرَى السَّيْفَ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَافَ مَذُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَافَ مَذُعَهُ الْوَقِيعَةَ فِى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَافَ مَذُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُ الَّذِى هُو ضَلَالٌ، لَمُ يَجِدُ حِيلَةً فِى دَفْعِ اَخْبَارِهِ بِحُجَّةٍ وَبُولُونَ مَا لَوْقِيعَةً فِى اَبِى هُرَيْرَةً،

اً و قَدَرِى اعْتَزَلَ الْإِسُلامَ وَاهْلَهُ وَكَفَّرَ اهْلَ الْإِسُلامِ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْآقُدَارَ الْمَاضِيَةَ الَّتِي قَدَّرَهَا اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى، وَقَدْضَاهَا قَبُلَ كُسُبِ الْعِبَادِ لَهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى انْجَارِ اَبِى هُرَيُرَةَ الَّتِي قَدُ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

اَوْ جَاهِ لَ يَتَعَاظَى الْفِقَة وَيَطُلُبُهُ مِنْ غَيْرِ مَطَاتِهِ إِذَا سَمِعَ آخُبَارَ آبِى هُرَيْرَةَ فِيْمَا يُحَالِفُ مَلْهَبَ مَنْ قَلِهِ الْجَبَى مَلْهُ هَبَهُ ، وَاَخْعَ آخُبَارَهُ اَقْلِيدًا بِلَا مُحَجَّةٍ وَلَا بُرُهَانِ كَلَمَ فِي آبِى هُرَيْرَةَ، وَوَفَعَ آخُبَارَهُ الْفَيْ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ ، وَوَفَعَ آخُبَارَهُ الْفَيْ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ ، وَكَدَ آلْكُوبَ مَعْضُ هانِهِ الْفَرْقِ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ وَكَالَتُ آخُبَارُهُ مُوا فَقَةً لِمَلْهَبِهِ ، وَقَدْ آنْكُرَ بَعْضُ هانِهِ الْفَهْ تَعَلَى آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى آبِي هُرَيْرَةَ عَلَى آبَى هُرَيْرَةَ عَلَى آبَى هُرَيْرَةَ عَلَى آبَى هُرَيْرَةَ عَلَى اللهُ عَنْهَا الَّذِى تَقَلَّمَ ذِكْرِى لَهُ ، وَحَدِيثُ آبِى هُرَيْرَةَ عُلِبَتِ الْمُلْعَلِى . وَاللهُ عَنْهَا الَّذِى تَقَلَّمَ ذِكْرِى لَهُ ، وَحَدِيثُ آبِى هُرَيْرَةَ عُلِبَتِ اللهُ تَعْدَاللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْ وَبِيلُو صُوعِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ذَكْرَهَا ، وَالْكَلامُ وَمَنْ كَانَ مُصَلِيًا بَعْدَ اللهُ مُرَدَة وَمَا يُعارِضُهُ مِنْ حَدِيثِ اللهِ عَنَّ وَجَلَ فِى هلذَا رِوَايَةَ آكَابِو الصَّحَابَةِ رَضِى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

التَّابِعُونَ فَلَيْسَ فِيهِمُ آجَلُّ وَلَا آشُهُرُ وَآشُرَفُ وَآعُلَمُ مِنُ آصُحَابِ آبِي هُرَيْرَةَ، وَذِكُرُهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَطُولُ لِكُثْرَتِهِمُ وَاللَّهُ يَعُصِمُنَا مِنْ مُخَالَفَةِ رَسُول رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّحَابَةِ الْمُنْتَخِينَ وَآئِمَةِ الدِّينِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ آئِمَةِ الدِّينِ آبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ آئِمَةُ اللَّهُ عَنْهُمْ آجُمَعِيْنَ فِي آمُرِ الْحَافِظِ عَلَيْنَا شَرَائِعَ الدِّينِ آبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا لللهُ عَنْهُ مَا لللهُ عَنْهُ مَا لللهُ عَنْهُ مَا لللهُ عَنْهُ مَا للهُ عَنْهُ مَا للهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا لللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَاللهُ عَنْهُ مَا لَهُ وَلَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا لَعُهُ مَا مُؤْلِونَ وَلَاللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَلهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَلْهُ عَنْهُ مَا مُؤْلِونَ وَلَاللهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَاللهُ عَنْهُ مَا لَعْلَالِهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَعُلُولُ لَاللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَعْلَالِهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُمُ الْمُعْلَالُهُ مَا لَعْلَالُولُ لِكُولُ لِكُمُ لَللهُ عَنْهُمُ الْمُعُلُولُ لَلْهُ مَا لَوْلَ لَاللهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَا لَهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَاللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا لَعْلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ رٹی تھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی آغیر نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر تلوار نہ سونتے ،کہیں ایسانہ ہو کہ شیطان اس کے ہاتھ سے تلوار چلادے اوروہ دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے۔حضرت ابو ہریرہ رٹی تی فرماتے ہیں: میں نے مہل بن سعد ساعدی کو بیر حدیث رسول اللہ منافیق کے حوالے بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

ابو بکر کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے کی طلب حدیث پرحرص ہی ہے کہ جو حدیث انہوں نے خود رسول اللہ مَاٹٹیئرا سے نہیں سنی وہ اُس صحابی سے لیتے ہیں جس نے رسول اللہ مَاٹٹیئرا سے سن ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئئ کی ذات پران کی روایت نہ لینے کے لئے وہی شخص اعتراض کرتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے اور وہ حدیث کے مفہوم اور معانی کونہیں سمجھتا۔ پچھ لوگ معظلی جمی ہیں، یہ لوگ جب اپنے کفر مذہب کے خلاف کوئی روایت سنتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئئ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوران پر ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاک رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئٹ سے مروی احادیث قابل جمت نہیں ہیں۔

کے مفار جی لوگ ہیں جو کہ امت محمد یہ پرتلوار چلانے کو جائز سمجھتے ہیں، خلیفہ کی اطاعت لازم نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی امام کی اطاعت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بیلوگ جب حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی کوئی بھی حدیث اپنے گراہ ندہب کے خلاف سنتے ہیں تو ان کی حدیث کا دفاع کرنے کے کسی حیلے پر کوئی دلیل اور بر ہان نہیں پاتے تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔

کے اس طرح اتباع کرتے ہیں جنہوں نے اسلام اور سلمانوں کو الگ کردیا،اور بدلوگ ان سلمانوں کو کافر کہتے ہیں جوگزشتہ تقدیر کی اس طرح اتباع کرتے ہیں جنہوں نے وہ تقدیر بندوں کے کسب سے پہلے بنائی ہے اوران کا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی رسول اللہ مُنافیظ کے حوالے سے روایت کردہ احادیث کود کیھتے ہیں توان کو کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد پر وہ اپنے کفرید اورشرکیہ موقف کی تائید کرسکیں۔ وہ اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹائٹ کی روایت کردہ احادیث قابل جمت نہیں ہے۔

یاکوئی فقہ دانی کا دعویدار جاہل شخص جوفقہ کواس کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کرحاصل کرتاہے، جب وہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی کوئی حدیث اس مام کے ند جب کے خلاف یا تاہے جس کا ند جب اوراحادیث بغیر کسی دلیل و جحت کے صرف تقلیدی بنیادوں پراس نے قبول کیا ہواہے، تو وہ شخص حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتاہے۔اوران کا مخالف ہونے کے باوجود اگران کی مروی کوئی حدیث کے اس کے ند جب کے موافق ہوتو اس سے جحت بکرتا ہے۔اوراس گروہ

کے بعض لوگوں نے تو حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹیؤ کی ان مرویات کا انکارہی کردیا ہے جس کامعنیٰ انہیں سمجھنہیں آیا۔

اگراللہ نے چاہاتو میں اس کے فضل وکرم ان میں سے بعض احادیث ذکر کروں گا۔ امام ابوبکر مُٹِ اللہ نے اس مقام پراُمّ المونین سے مروی وہ حدیث نقل کی ہے جس کا ابھی میں ذکر کرآیا ہوں ، یوں ، ی حضرت ابو ہر برہ سے مروی وہ حدیث جس میں ایک بلی کی وجہ سے عورت کے دوزخ میں جانے کا ذکر ہے۔ اوروہ حدیث جس میں جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والے آ دمی کا ذکر ہے۔ یونہی اس کے معارض حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث۔ اوروہ حدیث کہ جس نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اس کا وضوائوٹ گیا۔ ان کے بارے میں اگر کلام کیا جائے تو بہت طوالت ہوجائے گی۔

زید بن ثابت، ابوالیب انصاری، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر، انی بن کعب، جابر بن عبدالله، عاکشه، مسور بن مخر مه، عقبه بن حارث، ابوموی اشعری، انس بن مالک، سائب بن یزید، ابورافع (رسول الله و کے آزاد کردہ غلام) ابوالمامه بن سهل، ابوالطفیل ، ابونضره غفاری، ابورجم غفاری، شداد بن باد، ابو صدر دعبدالله بن حدرد اسلمی ، ابورزین عقیلی ، واثله بن اسقع ، قبیصه بن و ویب، عمرو بن حتی ، حجاج اسلمی ، عبدالله بن عکیم ، الاغرجهی ، شرید بن سوید

6177 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَلِهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ سَيَّارٍ، عَنْ جَبُرِ بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَيَّادٍ، عَنْ الْهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةَ الْهُنْدِ، فَإِنِ اسْتُشْهِدُتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَانَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

اس میں شہید ہو گانٹونفر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیلاً نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا۔ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہونگا۔

<sup>6177:</sup> السنن للنسائى - كتاب المجهاد عزوة الهند - حديث: 3139 السنن الكبرى للنسائى - كتاب المجهاد عزوة الهند - حديث: 6969 سنن سعيد بن منصور حديث: 6969 سنن سعيد بن منصور - كتاب المجهاد باب من قال المجهاد ماض - حديث: 2197

# ذِكُرُ اَبِىُ مَحْذُورَةَ الْجُمَحِيِّ وَهُوَ اَحَدُ مُؤَذِّنِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ ابومحذورة حجى الله عَنائلِ

آپ رسول الله مُلائيكم كموذن بين،ان كے نام كے بارے ميں اختلاف ہے۔

6178 – فَحَدَّثِنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: آبُو مَحُذُورَةَ آوُسُ بُنُ مِعْيَرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ دَعْمُوصِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، وَٱمَّهُ خُزَاعِيَّةُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: " هَكَذَا قَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ، وَقَدْ قِيْلَ: اسْمُهُ سَمُرَةُ بُنُ مِعْيَرٍ "

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: 'آبو محذورہ اول بن معیر بن وہب بن دمُّوص بن سعد بن جح ''ان کی والدہ'' خزاعیہ'' ہیں۔ ابراہیم حربی کا کہنا ہے کہ ان کا نام'' معیر'' ہے۔ سموہ بن معیر'' ہے۔

6179 - فَ حَدَّثَنَا البُّوسَعِيدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَاطٍ، قَالَ: اَبُو مَحُدُورَةَ اَوْسُ بُنُ مِعْيَرِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَبَّابٌ، وَقَالَ اَبُو الْيَقُظَانِ: اَوْسُ بُنُ مِعْيَرٍ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا، وَاسُمُ اَبِى مَحُدُورَةَ سَلُمَانُ بُنُ سَمُرَةَ قَالَ شَبَّابٌ: وَيُقَالُ اسْمُهُ سَمُرَةُ بُنُ مِعْيَرٍ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: ' ابومحذورہ اوس بن معیر بن لوذان بن ربیعہ''۔شباب کہتے ہیں: اورابوالیقظان نے کہا: اوس بن معیر جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا تھا، ابومحذورہ کا نام' سلمان بن سمرہ'' ہے۔شباب کہتے ہیں: یہ بھی کہا گیا ہے کہان کا نام' سمرہ بن معیر'' ہے۔

6179 – وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُوْ مَحْذُورَةَ السُمُهُ اَوْسُ بُنُ مِعْيَرِ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عُوَيْحِ بُنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحٍ، وَكَانَ لَهُ اَخْمِنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُوْ مَحْذُورَةَ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَنَةَ تِسْعِ وَالْمِهِ وَالْمِهُ يُقَالُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَنَةَ تِسْعِ وَحَمْسِينَ، وَلَمْ يُهَاجِرُ وَلَمْ يَزَلُ مُقِيمًا بِمَكَةً

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر ان کانب فرماتے ہیں: ابومحذورہ کا نام'' اوس بن معیر بن لوذان بن رہیعہ بن عوت کی بن سعد بن جمح'' ہے۔ ان کاایک سگا بھائی تھا۔اس کا نام'' انیس'' تھا۔ جنگ بدر میں حالت گفر میں مارا گیا تھا۔حضرت ابومحذورہ کاانتقال مکہ میں ۵۹ جمری کو ہوا۔انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ سلسل مکہ شریف میں ہی قیام پذیر رہے۔

6180 - آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ الْمُشَيِرِيُّ، قَالَ: سَالُتُ آبَا سَعِيدِ بُنَ آبِي مَحْذُورَةَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ اسْمِ جَدِّهِ فَقَالَ: مِعْيَرُ بُنُ مُحَيْرِيزٍ مُحَيْرِيزٍ

ان کے دادا کانام پوچھا کہ کہ بن رافع قشری فرماتے ہیں: میں نے متجدحرام کے موذن ابوسعید بن ابی محذورہ سے ان کے دادا کانام پوچھا تو انہوں نے کہا: "معیر بن محیریز" ہے۔

6181 - اخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَلِى بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا اَيُّوبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ مَجْزَاةَ، اَنَّ اَبَا مَحُذُورَةَ، كَانَتُ لَهُ قُصَّةٌ فِى مُقَدَّمِ رَاسِهِ إِذَا قَعَدَ اَرْسَلَهَا فَتَبُلُغُ الْاَرْضَ فَقَالُوا لَهُ: عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ مَجْزَاةَ، اَنَّ اَبَا مَحُذُورَةَ، كَانَتُ لَهُ قُصَّةٌ فِى مُقَدَّمِ رَاسِهِ إِذَا قَعَدَ اَرْسَلَهَا فَتَبُلُغُ الْاَرْضَ فَقَالُوا لَهُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ، فَلَمُ الكُنُ لِآخُلِقَهَا حَتَّى المُوتَ فَلَمُ يَحْلِقُهَا حَتَّى مَاتَ يَخْلِقُهَا حَتَّى مَاتَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6181 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ صفیہ بنت مجزاۃ سے مروی ہے کہ ابو محذورہ کے سرکی اگلی جانرہ پالوں کی ایک چٹیاتھی جب بیٹے تو اس کو لئکا لیت تو ہون نے جواب دیا: ان بالوں پر رسول تو ہون نے ساتھ جالگتی،لوگوں نے ان سے کہا: آپ اس کو کٹوا کیوں نہیں دیتے ؟ انہوں نے جواب دیا: ان بالوں پر رسول اللہ مثالیق نے اپنا دست مبارک لگایا تھا، میں پوری زندگی اس کونہیں کٹواؤں گا۔پھر انہوں نے کیا بھی ایساہی کہ موت تک اس کو نہیں کٹواؤا تھا۔

6182 — آخُبَرَنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بَنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ مُحَدُورَةً يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السِّقَايَةَ، وَلِيَنِى عَبْدِ الدَّارِ الْحِجَابَة، وَجَعَلَ الْآذَانَ لَنَا وَلِمَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ السِّقَايَةَ، وَلِيَنِى عَبْدِ الدَّارِ الْحِجَابَة، وَجَعَلَ الْآذَانَ لَنَا وَلِمَوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِ السِّقَايَةَ، وَلِيَنِى عَبْدِ الدَّارِ الْحِجَابَة، وَجَعَلَ الْآذَانَ لَنَا

ابن ابی محذورہ اپنے والد کا یہ ارشا دفقل کرتے ہیں کہ رسول الله منگار نے بنی عبدالمطلب کو آب زم زم کی ذمہ داری دی، بنی عبدالدار کو دربانی کی ذمہ داری دی، اور ان کی ذمہ داری جمیس اور جمارے موالی کو دی۔

6183 - حَدَّثَنَا آبُو ٱحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا كَامِلُ بُنُ الْعَلاَءِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْبَلْخِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبَا مَحْذُورَةَ آنُ يَشُفَعَ الْآذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6183 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله معرت ابو ہریرہ والنظافر ماتے ہیں کدرسول الله مالی الله الله مالی الله الله مالی اله مالی الله مالی ال

6181:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سمرة سمرة بن معير ابو محذورة الجمحي - حديث:6590

6182: مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار ، من مسند القبائل - حديث ابى محذورة ، حديث: 26659 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف ، من اسمه سمرة ، سموة بن معير ابو محذورة الجمحى - حديث: 763 المحمى حديث: 6581

6183:سنن الدارقطني - كتاب الصلاة٬ باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها - حديث: 786

کہواورا قامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہو۔

(''اشهدان لا اله الا الله اشهدان لا اله الا الله'' بيه دونوں شهاد تيں مل كرايك ہے، تواذان ميں اس كو دومر تبه كهواورا قامت ميں ايك مرتبه )

6184 - آخُبَرَنِي آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْحَنْظِلِيُّ، ثَنَا آبُو قِلابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ٱنْبَا آبُنُ جُرَيْحٍ، آخُبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي مَحْدُورَةَ، آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُحَيْرِيزٍ آخُبَرَهُ: وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ آبِي مَحْدُورَةَ بُنِ مِعْيَرٍ حَتَّى جَهْزَهُ إِلَى الشَّامِ

﴿ ﴿ عبدالله بن محیریزیتیم تھے اور حضرت ابومحذورہ بن معیر نے ان کواپنی پرورش میں لیا تھا۔ پھر ان کوشام کی جانب بھیج دیا۔

6185 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، ثَنَا عَبُدُ السَّزَّاقِ، أَنْبَا آبُنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُعَاوِيَةً فَاحْتَمَلَهُ السَّزَّاقِ، أَنْبَا آبُنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُعَاوِيَةً فَاحْتَمَلَهُ السَّزَّاقِ، أَبُنُ مَحُدُورَةَ فَالْقَاهُ فِي زَمْزَمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)61.85 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن الى مليكه فرماتے ہيں: حضرت معاویہ کے موذن نے اذان دے دی، تو حضرت ابومحذورہ نے ان کواٹھا کر زم زم کے کنویں میں بھینک دیا۔

ذِكُرُ اَبِي ٱسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابواسيد ساعدي والنيزك فضائل

6186 – أَخْبَرَنَمَا أَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: اسْمُ آبِي اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ

البعد المرت عروه كہتے ہيں: حفرت ابواسيد ساعدى كانام "مالك بن رسيد" ہے۔

6187 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: اَبُو اُسَيْدٍ مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بُنِ الْبَدَنِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْخَزُرَجِ بُن سَاعِدَةَ

♦ ابن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے '' ابواسید ما لک بن رسید بن بدن بن عامر بن عمر و بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن خزرج بن ساعد ہ''۔

6188 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ

عَـلِـيّ بُنِ يَزِيدَ الصَّدَائِقُ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُواهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، ثَنَا آبِى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِي اَبِي بَكُرٍ، عَنُ بَعُضِ يَنِي سَاعِدَةَ، عَنُ آبِي اُسَيْدٍ مَالِكِ بُنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، ثُمَّ ذَهَبَ بَصَرُهُ بَعُدُ بَكُرٍ، عَنُ بَعُضِ يَنِي سَاعِدَةَ، عَنُ آبِي اُسَيْدٍ مَالِكِ بُنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، ثُمَّ ذَهَبَ بَصَرُهُ بَعُدُ بَكُرٍ، عَنْ بَعِنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

6189 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ ابُو النَّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ وَيُدِ، عَنُ سُلِيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، اَنَّ اَبَا اُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ اُصِيبَ بِبَصَرِهِ قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِى وَيُدِ، عَنُ سُلِيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، اَنَّ اَبَا اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ اُصِيبَ بِبَصَرِهِ قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى مَتِّعُنِى بِبَصَرِى فِى حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ الْفِتُنَةَ فِى عَبْدِهِ كَفَ بَصَرى عَنْهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6189 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ حضرت عثان ﴿ اللّٰهُ کی شہادت سے پہلے، حضرت ابواسید ساعدی ﴿ اللّٰهُ کی بینا کی زائل ہوگئ تھی۔ آپ کہا کرتے تھے''اس اللّٰد کاشکر ہے جس نے مجھے نبی اکرم مُنافِیْظِ کی حیات مبارکہ میں بینائی سے نوازا، پھر جب اللّٰہ تعالٰی نے بوگوں کوآ مائش میں ڈالنا جا ہاتو میری بصارت ختم کردی۔

0190 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: فِي السَّنَةِ الْجَمَاعَةِ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ مَاتَ اَبُو اُسَيْدٍ مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَجِ بُنِ سَاعِدَةَ، وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ، وَكَانَ مِمَّنُ اَبْصَرَ الْمَلائِكَةَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَكُفَّ بَصَرُهُ، فَكَانَ آمِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6190 - هذا خطأ

﴿ مصعب بن عبدالله بیان کرتے ہیں: جماعت کا سال ۴۸ ہجری ہے۔ حضرت ابواسید ما لک بن ربیعہ بن عامر بن عوف بن خزرج بن ساعدہ'' ہیں۔ بدری صحابہ میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دن ملائکہ کو دیکھا تھا۔ ان کی بینائی زائل ہوگئ تھی۔ آپ رسول الله مُثَاثِیْم کی از واج مطہرات کے امین ہواکرتے تھے۔ بدرکے دن ملائکہ کو دیکھا تھا۔ ان کی بینائی زائل ہوگئ تھی۔ آپ رسول الله مُثَاثِیْم کی از واج مطہرات کے امین ہواکرتے تھے۔ موجود کے ان مُحمَّد بُنُ اِبْرَاهِیم الْعَبْدِیُّ، تَنَا یَخیکی بُنُ بُکیْرٍ، قَالَ : تُورِقِی اَبُو اُسَیْدِ السَّاعِدِیُّ سَنَةَ سِتِینَ، وَهُو اَبْنُ اثْنَتُن وَیَسْعِیْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ يَحَىٰ بِن بَكِيرِ فَرِ مَاتِ بِنِ البِواسِيرِ مَا عَدَى الْمُنْ الْمُحَمِّرِى كُونُوت بُوئِ ، وفات كو وقت ان كى عمر ٢٩ مَال شى - 6192 مَا لَشَى - 6192 مَا لَكُمُ مُنَ الْجُهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، وَ 6192 - حَدَّثَنِا ابُوْ عَبْدِ الْآصِبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَ نِنِى الْفَرِحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّم

أَبُنُ ثَمَانِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ بَدُرٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6192 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ عباس بن سهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں: میں نے ابواسید ساعدی ڈاٹٹٹ کوان کی بینائی زاکل ہوجانے کے بعد دیکھا ہے، آپ کوتاہ قد، گٹھے ہوئے جسم والے تھے، آپ کے سراور داڑھی شریف کے بال سفید تھے۔ میں نے ان کاسردیکھا ہے، آپ کے سر پر بہت زیادہ بال تھے۔حضرت ابواسید ڈاٹٹٹ س۰۲ ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۹۸ برس تھی۔ بدری صحابہ کرام میں سب سے آخر میں انہی کا انقال ہوا۔

6193 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ وَآنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ آبَا اُسَيُدٍ الْاَنْصَارِتَّ، قَدِمَ بِسَبِي آخَبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَظَرَ الِيهِمُ فَاذَا امْرَاةٌ تَبْكِى فَقَالَ: مَا يُبُكِيكِ؟ مِنَ الْبَحُرِيْنِ فَصَفُّوا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظُرَ اليَّهِمُ فَاذَا امْرَاةٌ تَبْكِى فَقَالَ: مَا يُبُكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا بَعُورِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا بُعُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا إِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا فَصَاعَ بِهِ هَلَا احْدِيْكُ صَحِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا سُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6193 - مرسل

﴿ ﴿ جعفر بن محمد اپنے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابواسید انصاری بڑاٹھ بھرین کے قید بول کے ہمراہ آئے تھے، ان کوایک قطار میں کھڑا کیا گیا، رسول اللہ مُلِّلَیْم نے ان کا معائنہ کیا تو آپ مُلِّلِیْم نے ایک عورت کوروتے ہوئے دیکھا، آپ مُلِّلِیْم نے اس سے رونے کی وجہ بوچھی تواس نے کہا: میرے بیٹے کو بنی عبس میں بچ دیا گیا ہے۔ تورسول اللہ مُلِّلِیْم نے ابواسید سے فر مایا: تم جا وُاوراس کے بیٹے کو لے کرآؤ، حضرت ابواسید بڑاٹیؤ کے اوراس عورت کے بیٹے کو لے کرآئے۔

😌 🕾 بیه حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رُوشیکا ورامام مسلم نے اس کوفل نہیں کیا۔

كويعة، عَنْ عُمَارَة بْنِ غَزِيَّة، عَنُ اَبِيهِ، انَّهُ حَدَّت، انَّ فِتُيةً سَالُوا اَبَا اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُنَ عَنْ عَزِيَّة، عَنْ اَبِيهِ، انَّهُ حَدَّت، انَّ فِتُيةً سَالُوا اَبَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ قَبَائِلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ قَبَائِلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ قَبَائِلِ الْاَنْصَارِ: دُورُ بَنِى النَّجَارِ، ثُمَّ بَنِى عَبُدِالْاللهِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزُرَج، ثُمَّ بَنِى سَاعِدَة، وَفِى كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ: دُورُ بَنِى النَّجَارِ، ثُمَّ بَنِى عَبُدِالْاللهِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزُرَج، ثُمَّ بَنِى سَاعِدَة، وَفِى كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا

الْأَنْصَارِ خَيْرٌ " قَالَ آبُو أُسَيْدٍ: لَوْ كُنْتُ قَابِلا غَيْرَ الْحَقِّ لَبَدَأْتُ بِفَخِذِي بَنُو سَاعِدَةً

﴿ ﴿ مَاره بن غزیه این والد کایه بیان نقل کرتے بیں کہ کچھ جوانوں نے حضرت ابواسید رہائے سے انصار کے فضائل میں کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا: میں نے رسول الله مکاٹیا کے کوری فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انصار کے تمام قبائل میں سب سے اجھے" بی نجاز" کے گھر انے ہیں، پھر بنی عبدالا جہل ، پھر بنی حارث بن خزرج ، پھر بنی ساعدہ ۔ اورانصار کے تمام محمرانوں میں خیر بی خیر ہے۔ حضرت ابواسید فرماتے ہیں: اگر میں حق کے سواکس چیز کو قبول کرنے والا ہوتا تو میں بنی ساعدہ کے کسی خاندان سے (انصار کے خاندان شار کرنا) شروع کرتا۔

# ذِكُورُ بِلَالِ بُنِ الْحَادِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت بلال بن حارث المز في طَالَتُهُ كَ فَضَائل

6195 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ مُسَحَمَّدٌ الْمُزَنِيُّ، اَنَّ بِلاَّلَا الْمُزَنِیَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُوَ بِلَالُ بُنُ الْسَجَادِثِ بُنِ مَازِنِ بُنِ صُبَیْحِ بُنِ خَلاوَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ ثَوْدِ بُنِ هَدْمِهِ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مُزَیْنَةَ

﴿ ﴿ ابوعبدالله حمد المزنى فرماتے ہیں که حضرت بلال مزنی رسول الله مُلَاثِيَّا کے صحابی ہیں، ان کانسب یوں ہے" بلال بن حارث بن مازن بن صبیح بن خلاوہ بن ثعلبہ بن ثور بن مدمہ بن لاطم بن عمرو بن مزینے"

6196 – حَـدَّثَـنِـى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْآنُمَاطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ، يَقُولُ: بِكَلُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ

💠 💠 ہارون بن عبدالله فرماتے ہیں: بلال بن حارث مزنی کی کنیت'' ابوعبدالرحمٰن' تھی۔

6197 – اَخْبَـرَنَـا الشَّيْـخُ اَبُـوُ بَـكُرٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ بِكَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ سَنَةَ سِتِّينَ

💠 💠 محد بن عبدالله بن نمير فر ماتے ہيں: حضرت بلال بن حارث مزنی رفائلہ ۲ ہجری میں فوت ہوئے۔

6198 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ بِلالُ بُنُ الْسَحَارِثِ الْمُزَنِيُّ اَحَدَ مَنْ يَحْمِلُ لِوَاءً مِنَ الْاَلْوِيَةِ الثَّلاثَةِ الَّتِى عَقَدَهَا لَهُمْ رَسُولُ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ بِلالُ بُكنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ يَسُكُنُ جَبَلَى مُزَيْنَةً: السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَكَانَ بِلالُ يُكنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ يَسُكُنُ جَبَلَى مُزَيْنَةً: السَّهُ صَلَّى اللهُ عَرَدِهِ وَالْاَجْرَدِ، وَيَأْتِى الْمَدِيْنَةَ كَثِيرًا، وَتُوفِّى سَنَةَ سِتِينَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً "

﴾ ﴿ وَمِ بِن عَرِفر ماتے ہیں: حضرت بلال بن حارث والنظان لوگوں میں سے تھے جن کورسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمْ نے فتح مکہ کے موقع پرتین جھنڈے دیئے تھے (قبیلہ مزینہ کا جھنڈ انہی کے ہاتھ میں تھا)۔ حضرت بلال کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن' تھی۔ آپ

مزینہ کے اشعراورا جردنا می دو پہاڑوں میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں اکثر آ جایا کرتے تھے، • ۸سال کی عمر میں سن ۲۰ ہجری کوان کا انتقال ہوا۔

6199 – أخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ دُرُسُتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بَنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبُدِاللهِ الْأُويْسِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بَنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ، وَبِلالٍ ابْنَى يَحْيَى بَنِ بِلالِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَطِعَةُ، الْفَطِيعَةُ، الْفَطِيعَةُ، عَنْ جَدِّهِمَا بِلالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: " إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَطِيعَةُ، وَكَتَبَ لَهُ: هَا ذَا مَا آعُطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ، آعُطَاهُ مَعَادِنَ الْفَيَلِيَةِ وَكَتَبَ لَهُ: هَا ذَا مَا آعُطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ، آعُطَاهُ مَعَادِنَ الْقَيَلِيَّةِ وَكَتَبَ لَهُ: هَا ذَا مَا آعُطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ، آعُطَاهُ مَعَادِنَ الْقَيَلِيَّةِ وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ، آعُطَاهُ مَعَادِنَ الْقَيَلِيَّةِ وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُهُ الْقَطِيعَةُ وَكَالَالُهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعْهُ الْعَلَيْهِ وَمَا لَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا مُعَامِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴾ ﴿ ﴿ حضرت بلال بن حارث مزنی فرماتے ہیں: رسول الله مُثَاثِیَا نے حضرت بلال بن حارث کو کچھ زمینیں عطا فرمائیں۔ اوران کو یہ بات لکھ کر دی کہ بیرہ وہ زمینیں ہیں جو محمد رسول الله مُثَاثِیَا نے بلال بن حارث کو عطاکی ہیں۔ آپ مُثَاثِیا مُنْ نے اس کو مدینہ کے قرب میں، پہاڑی علاقے کی اورنجد کی زمینیں دیں؛

6200 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، ثَنَا الْقَعْنَبِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَلَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَلِیْهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ بِکللِ بُنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَیَدِهِ

﴾ حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مثلی نے ارشاد فرمایا: (کامل)مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

فَكُونَ الْمُولَةِ اللّهُ الْمُولِينِ اللّهُ عَلِيّ الْحَطَيِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ الْعَبَاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سُرَيْجُ الْكُورِثِ النَّعُمَانِ الْمُجَوِّهِ رِيَّ، اَنْبَا عَبُدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ ابْنُ اَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْمُؤَنِيِّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَسُخُ الْحَجِّ لَنَا حَاصَةً، أَمُّ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

6201:سنن ابي داود - كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة - حديث: 1556 السنن للنسائي - كتاب مناسك الحج المحج المحج والمحج المحج والمحج المحج بعمرة لمن لم يسق الهدى - حديث: 2771 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناسك المعار الهدى - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن ثم يسق الهدى حديث: 3662 اسنن ابن ماجه - كتاب المناسك باب من قال كان - حديث: 2982 اسن المدارمي - من كتاب المناسك باب في فسخ الحج - حديث: 1845 اسرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب مناسك الحج باب من الحج الحج عديث: 2492 السنن الدارقطني - كتاب الحج والما يعرفة - حديث: 2492 السنن الدارقطني - كتاب الحج باب المواقبت - حديث: 2092 السنن الكبرى للبيهقي - جماع ابواب وقت الحج والعمرة وماع ابواب الإحرام والتلبية - باب من احرم بنسك فاراد ان يفسخه لم ينفسخ ولم ينصرف حديث: 8460

قَالَ: بَـلُ لَـنَا حَاصَّةً وَبِاسْنَادِهِ، عَنْ بِكَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

﴿ ﴿ وَهُ فَرَاتَ بِنَ بَلَالَ بِنَ حَارِثُ مِنْ اللَّهِ وَالدَكَامِهِ بِيَانَ نَقَلَ كُرِتَ بِينَ (وه فَرَمَاتِ بِينَ كَهَ) بين خَرْضَ كَى:

یارسول اللّٰدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ﴿ صرف ہمارے لئے فنخ ہوا ہے یا بیتکم تمام لوگوں کے لئے ہے؟ تو حضور مَاللّٰهُ أَنْ فَرَمَایا: بیصرف ہمارے

لئے ہے۔ اسی اسناد کے ہمراہ حضرت بلال بن حارث مزنی ڈاٹھڈنے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم مَاللّٰهُ فَرَانَ کے ساتھ قسم لے کر
فیصله فرمایا۔

# ذِكُرُ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت صفوان بن معطل سلمي رِثانَيْنَ كِ فضائل

6202 - آخُبَرَنِي اَبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ بُنِ رَحَضَةَ بُنِ خُزَاعِيِّ بُنِ مُحَارِبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ هِكَالِ بْنِ فَالِحِ بْنِ ذَكُوانَ بُنُ الْمُعَلِّ بِنُ الْمُعَطَّلِ بُنِ رَحَضَةَ بْنِ خُزَاعِيِّ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مُرَّةً بْنِ مُلَالٍ بْنِ فَالِحِ بْنِ ذَكُوانَ بُنِ الْمُعَلِّ مِنْ الْمُصَرَةِ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، تُوقِّى بِالْجَزِيرَةِ بِنَاحِيَةٍ شِمُشَاطٍ وَقَبُرُهُ هُنَاكَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُلِيَّمٍ، وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، تُوقِّى بِالْجَزِيرَةِ بِنَاحِيَةٍ شِمُشَاطٍ وَقَبُرُهُ هُنَاكَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''صفوان بن معطل بن رحضہ بن خزاعی بن محارب بن مرہ بن مرہ بن مرہ بن اللہ بن ذکوان بن تغلبہ بن بہت بن سلیم''بھرہ میں اونٹوں کے گلے والی گلی میں ان کا مکان تھا۔ آپ شمشاط کے ایک نواحی جزیرہ میں فوت ہوئے،ان کا مزار پرانواربھی وہیں پر ہے۔

6203 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَيْسِيعِ وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عُمْرِو، وَاسْلَمَ قَبُلَ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مَعَ كُرْزِ بُنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ فِى طَلَبِ الْعُرَبِيِّينَ الَّذِينَ اغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْجَدُرِ، وَمَاتَ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ بِشَمْشَاطٍ سَنَةَ سِتِينَ

ﷺ کہ محد بن عمر فرماتے ہیں : صَفُواَن بن معطَّل کی کنیت' ابوعمر و' تھی۔ آپ غزوہ مریسیع سے پہلے اسلام لائے اوررسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ وہ میں شریک ہوئے، آپ جابر فہری کے ہمراہ ان عرنیوں کو پکڑنے کے لئے گئے تھے جنہوں نے ذی الجدر میں رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَن

6204 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُو الْمُقَلِّرِيّ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ الْمُقَدَّمِيّ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ الْاَسُودِ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ الشَّلَمِيّ، اللهُ سَائِلُكَ عَنْ اَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ، اتِي سَائِلُكَ عَنْ اَمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِى اللهِ، اتِي سَائِلُكَ عَنْ اَمْ اللهُ عَالِمٌ وَانَا الشَّلَامِ وَالنَّهَارِ مِنْ سَاعَةٍ تُكْرَهُ وَيْهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتُ بِهِ جَاهِلٌ . قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: فَإِذَا صَلَيْتُ اللهِ السَّلُولُ وَالنَّهَارِ مِنْ سَاعَةٍ تُكْرَهُ وَيْهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَإِذَا صَلَيْتُ

الصُّبُحَ فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ لِقَرْنَى شَيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِىَ الشَّمْسُ عَلَى رَاسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِى تُسْجَرُ فِيْهَا الشَّاعَةُ الَّتِى تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيْهَا ابُوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمُسُ، فَإِذَا زَاغَتُ، فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ وَتُفْتَحُ وَيُهَا ابُوَابُهَا حَتَّى تُولِيغَ الشَّمُسُ، فَإِذَا زَاغَتُ، فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُعَرِّى الثَّمْسُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6204 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن معطل سلمی کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ عَلَیْمَ ہے کوئی مسئلہ بو چھا اور کہا:

اے اللہ کے نبی مُناظِم نے بوچھا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ مُناظِم کیا دن اور دات میں کوئی ساعت الیی ہے جس میں موں۔ نبی اکرم مُناظِم نے بوچھا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول الله مُناظِم کیا دن اور دات میں کوئی ساعت الیی ہے جس میں مماز مگر وہ ہے؟ آپ مُناظِم نے فرمایا: جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو سورج طلوع ہونے تک (نفلی) نماز چھوڑ دو، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، (جب سورج خوب بلند ہوجائے تو) پھر نماز پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ سورج سر پر آجائے تب نماز نہ پڑھو کیونکہ اس وقت دوزخ کو سر پر نیزے کی طرح سر پر آجائے تب نماز نہ پڑھو کیونکہ اس وقت دوزخ کو بھڑکا یاجا تا ہے، اور اسی وقت جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سورج ڈھلے تک نماز سے رکے رہو، پھر جب سورج ڈھل جائے تونمازع مر پڑھائی انجاز سے رکے رہو، پھر جب سورج ڈھل

🖼 🤁 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں شیادرامام مسلم میں شاہنے اس کو قان نہیں کیا۔

6205 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا اَبُوْ وَهْبٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ، قَالَ: بَعَضِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَمَ أَنَادِى آنُ لَا تَنْتَبِذُوا فِى الْجَرَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6205 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وصرت صفوان بن معطل فرمات ہیں: رسول الله منافظ کا نے مجھے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ مٹی کے گھڑے میں نبیذ ند بنا کمیں۔

6206 — أخبرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحُسَمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسِ، حَدَّيْنِي آبِي، عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: وَقَعَدَ السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُولِي اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: وَقَعَدَ السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُولَةَ الصَلاة وَلَا الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة النَّافَلة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة الصَلاة النَّافَلة النَّافَلة المَا الصَلاة الصَلاة النَّافِلة النَّافِلة الصَلاة الصَلاة الصَلاة النَّافِلة النَّالِ الصَلاة الصَلاة النَّافِلة النَّامَ الصَلاة الصَلاة النَّافِلة النَّامَة النَّافِلة النَّامَة النَّامُة النَّامِة النَّامَة النَّامَة النَّامَة النَّامَة النَّامَة ال

صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ صَفُوانُ حِينَ ضَرَبَهُ:

(البحر الطويل)

تَـكَـقَ ذُبَـابَ السَّيْفِ مِنِّـى فَـاِنَّنِـى غُلامٌ إِذَا هُـوجِيـتُ لَسُتُ بِشَـاعِـرِ وَلَـكِـنَّـنِـىُ آحُـمِـى حِـمَـاى وَاَشْتَفِى مِنَ الْبَـاهِـتِ الـرَّامِـى الْبَرَاءَ الطَّوَاهِـرِ

قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْهَا: وَقَرَّ صَفُوانُ، وَجَاءَ حَسَّانُ يَسْتَعْدِى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَهَبَ مِنْهُ ضَرْبَةَ صَفُوانَ إِيَّاهُ، فَوَهَبَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَهَبَ مِنْهُ ضَرْبَةَ صَفُوانَ إِيَّاهُ، فَوَهَبَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ نَحُلٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيُرِينَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ نَحُلٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيُرِينَ فَبَاعَ حَسَّانُ الْحَائِطَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ فِي وِلَا يَتِهِ بِمَالٍ عَظِيمٍ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6206 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وَاللّٰهُ اُلّٰ ہِیں کہ حضرت صفوان بن معطل وَاللّٰهُ وَصَرت حسان بن ثابت وَاللّٰهُ کَا یَا ہِی کہ حضرت صفوان نے بچھاشعار کہے جن کا ترجمہ سے ہے۔ بیٹھے، حضرت حسان نے ان کو مارا، جب حضرت حسان نے ان کو مارا تو حضرت صفوان نے بچھاشعار کہے جن کا ترجمہ سے ہے۔ ○ تلوار کی دھار مجھے لگی ہے، بے شک میں بچے تھا، جب میں ان کے پاس جاتا تھا،اور میں شاعز نہیں ہوں۔

کنیکن میں نے اپنی حمٰیٰ کی حفاظت کی ہے اور پا کدامن، باعزت خواتین پر جھوٹی تہمت لگانے والے سے میں نے شفا حاصل کی ہے۔

ام المونین حفرت عائشہ ٹاٹھ فر ماتی ہیں: صفوان چلا گیا، اور حفرت حسن بن ثابت ڈاٹٹؤرسول اللہ مٹاٹٹؤ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لئے آئے (یعنی ان کی شکایت لے کرآئے تا کہ ان کو مزادی جائے) رسول اللہ مٹاٹٹؤ کی خضرت حسان سے کہا کہ وہ صفوان نے جو کچھ بھی ان کو کہاہے وہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کی رضا کے لئے ان کو معاف کردیں۔ حضرت حسان نے معاف کردیا، تورسول اللہ مٹاٹٹؤ کی اس کے عوض میں حضرت حسان ڈاٹٹؤ کو کھجوروں کا ایک بہت براباغ دیا اور ایک روی لونڈی دی جس کانام' سیرین' تھا۔ حضرت حسان ڈاٹٹؤ نے حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کی حکومت میں، یہ باغ ان کو بہت بھاری رقم کے عوض بھی دیا تھا۔

ام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری مُشاتَد اورامام مسلم مُشاتَد نے اس کوفل نہیں کیا۔ کیا۔

6207 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بَنِ مَطَرٍ، ثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بَنُ فِرَاسِ السَّلَمِيُّ، السَّلَمُ بَنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا عُمَرُ بَنُ نَبُهَانَ، حَدَّثِنِى سَلَّامُ اَبُو عِيسَى، ثَنَا صَفُوانُ بَنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، السَّلَمِيُّ، قَلَ سَلَّمُ اللهُ عَرَجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضُطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَتْ اَنُ مَاتَتُ فَاحُرَجَ لَهَا رَجُلٌ مِنَّا

خِرُقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ لَهُ، فَلَقَّهَا فِيهَا وَغَيْبَهَا فِي الْأَرْضِ فَدَفَنَهَا، ثُمَّ قَدِمُنَا مَكَّةَ، فَإِنَّا لَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِذُ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخْصٌ فَقَالَ: اَيُّكُمُ صَاحِبُ عَمُرِو بُنِ جَابِرٍ ؟ فَقُلْنَا: مَا نَعُرِثُ عَمُرَو بُنَ جَابِرٍ . قَالَ: اَيُّكُمُ صَاحِبُ الْجَانّ؟ فَالُوا: هَذَا، قَالَ: اَيُّكُمُ صَاحِبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَلْمُ كَانَ الْحِرَ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ آتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرًا اَمَا آنَهُ قَلْهُ كَانَ الْحِرَ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ آتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6207 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن معطل وُلِيْوُ فرماتے ہیں کہ ہم جج کرنے کے لئے روانہ ہوئے، جب ہم مقام عرج میں پہنچہ،

تو ہم نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا سانپ ویکھا جو تڑپ رہا تھا، کچھ ہی ویر میں وہ مرگیا۔ ہم میں سے ایک آ دمی نے اپنی زمین سے کیڑے کا ایک فکڑا نکالا، اُس سانپ کو اس کیڑے میں لپیٹ کرزمین میں فن کردیا، پھر ہم مکہ شریف پہنچہ، ہم مجد حرام کے دروازے پر متھے کہ ایک آ دمی ہم سے ملا، اس نے پوچھا: تم میں عمرو بن جا برکا ساتھی کون ہے؟ ہم نے کہا: ہم عمرو بن جا برکا ساتھی کون ہے؟ ہم نے کہا: ہم عمرو بن جا برکونیس جانتے ،اس نے کہا: سانپ کا ساتھی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیآ دمی ہے۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیرعطافر مائے، وہ سانپ ان ۹ جنات میں سے آخری تھا جورسول اللہ تَالَیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکر قر آن ساکرتے تھے۔

﴿ حُورُ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِو الْاَسْلَمِدَیُّ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانْ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانْ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ وَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ حَمْرِ وَ الْاَسْلَمِدُیْ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانْ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانِ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانِ اللّٰهُ عَنْهُ مَانِ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ مَانْ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ وَسِنِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ

# حضرت حمزه بن عمرواسلمي ڈالٹیڈ کے فضائل

6208 — آخُبَسرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَمُزَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُزَةَ بُنِ عَمْرِو الْاَسْلَمِيِّ، عَنُ آبِيهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَمُزَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُزَةَ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: "كَانَ بَسَدُءُ طَعَامِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدَى اَصْحَابِ هِ هِذِهِ اللَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهَبُتُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُبُتُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُبُتُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً وَعَلَى عَمْرَةً وَعَلَى عَمْرَةً وَعَلَاقً وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَةً عَلَيْهُ وَسُلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

﴿ ﴿ حَفرَت حَزه بن عَمره وَ الْمُعْوَفر ماتے بیں: شروع شروع میں رسول الله مَثَاثَیْنَ کے ساتھیوں کو کھانا مہیا کرنے کے لئے صحابہ کرام نے آپس میں باریاں مقرر کرر کھی تھیں، میری باری آئی تو میں رسول الله مَثَاثَیْنَ کے ساتھیوں کا کھانا تیار کروا کرلے گیا، حضرت سفیان بن حمزه فرماتے بیں: حمزه بن عمرواللهی کی کنیت 'ابومی' تقی ۔ آپاے برس کی عمر میں الا بجری کوفوت ہوئے۔ حضرت سفیان بن حَدَّدَ اللهِ مَعَمَّدُ اللهِ اللهِ مَعَمَّدِ اللهِ اللهِ مَعَمَّدُ اللهِ اللهِ مَعَمَّدُ اللهِ اللهِ مَعَمَّدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

💠 💠 محمہ بن حمز ہ اسلمی فرماتے ہیں: حصرت حمز ہ کی کنیت''ابومجم'' تھی۔اوران کا انقال ۲۱ ہجری کو ہوا۔

# ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَمْدُ مَعْدِ اللهُ عَنْهُ حَمْر تعبدالله بن زيد بن عاصم انصارى رَالتُونَ كَ فَضَاكُل حَمْر تعبدالله بن زيد بن عاصم انصارى رَالتُونَ كَ فَضَاكُل

6210 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ النَّارَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ

💠 💠 عباد بن تميم كهتيه بين: حضرت عبدالله بن زيد بن عاصم'' يوم الحرهُ'' ميں شهيد ہوئے۔

6211 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ مَبُذُولٍ، شَهِدَ أُحُدًا، وَالْحَنْدَق، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ زَيْدٍ فِيمَنْ قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو عَمُّ عَبَّادٍ بُنِ تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ فِيمَنْ قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ اللهِ بُنُ زَيْدٍ فِيمَنْ قَتَلَ مُسَيْلِمَةً اللهِ بُنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ الْحِرَدِي الْحِجَةِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِي الْكَذَّةِ بَنِ تَمِيمٍ وَكَانَ الْحِرَدِي وَى الْحِجَةِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِي الْكَالَةِ بَنُ وَيَدِي بَنُ مُعَاوِيَةً إِلَى عَبْدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ الْحِرَدِي الْحِجَةِ مِنُ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِي إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسِتَينَ فِي إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مُنْ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ الْحِرَدِي الْحِجَةِ مِنُ سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِي

﴿ ﴿ ﴿ مَحْدِ بِنَ عَمِرِ نَهِ ان كانسب يول بيان كيا ہے''عبدالله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنيم بن مازن بن نجار''۔ان كى والدہ''ام عمارہ'' كا نام''نسيه بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول' بيں۔آپ جنگ احد، خندق اور تمام غزوات ميں رسول الله مُن الله عَلَيْهِمُ كے ہمراہ شريك ہوئے ہيں۔عباد بن تميم كے چاہیں۔عبدالله بن زيد الله على شہيد ہوئے۔ يہ واقعہ بیں جنہوں نے جنگ مماہ كے دن مسلمہ كذاب كوئل كيا تھا۔حضرت عبدالله بن زيد را الله على شہيد ہوئے۔ يہ واقعہ سلا ہجرى كويزيد بن معاويہ كى حكومت ميں ذى الحجہ كة خرى ايام ميں پيش آيا۔

6212 - حَدَّتَنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْ صُورٍ، ثَنَا اَبُوْ أُويُسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، آنَّهُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6212 - هذا خطأ

﴾ ﴿ عباد بن تميم است چيا' عبدالله بن زيد' ك بارے ميں فرماتے ہيں كدوه جنگ بدر ميں شہيد ہوئے تھے۔

6213 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثِنِي اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ،

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ هُوَ خَزُّ رَجِيٌّ مِنْ بَنِي مَاذِنِ بْنِ النَّجَّادِ، وَهُو قَاتِلُ مُسَيْلِمَةَ

﴿ ﴿ اسحاق بن ابراہیم حظلی فر ماتے ہیں :عبداللہ بن زید بن عاصم خزر جی ہے بنی مازن بن نجار سے ان کا تعلق ہے، مسلمہ کو واصل جہنم کرنے والوں میں سے ہیں۔ 6214 - اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعُتُ اَبِي يَقُولُ: عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ

﴿ الله الله الموكان الموكان الموكان المحكمة المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحتمد ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6215 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ الله عباد بن تمیم فرماتے ہیں: حرہ کے زمانے میں ایک آدمی حضرت عبداللہ بن زید کے پاس آیا اور کہنے لگا: بیدا بن حظلہ ہے، بیموت پرلوگوں کی بیعت لیتا ہے۔حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا: رسول الله مُنَافِیْم کے بعداس (موت) پرکسی کی بیعت نہیں کروں گا۔

ی بی حدیث امام بخاری بُوَاللَّهٔ اورامام سلم بُواللَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ ذِکُو رَبِیعَةَ بُنِ کَعُبِ الْاَسْلَمِیّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رفائلاً کے فضائل

ُ 6216 - حَدَّقَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، قَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، قَنَا الْحُسَيُنُ بَنُ الْفَرَجِ، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَصَرَ، قَالَ: رَبِيعَةُ بُنُ كَعُبِ الْآسُةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ يَوْلُ رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبٍ يَلُوَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ يَوْلُ رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبٍ يَلُومُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَعُدُدُهُ وَسُلَمَ وَيَعْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَوْلُ بِنُو بِلَادِ السُلَمَ، وَهِى عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَوْلَ بِعُرَ بِلَادِ السُلَمَ، وَهِى عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَوْلَ بِعُرَ بِلَادِ السُلَمَ، وَهِى عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَبَقَى رَبِيعَةً إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَوْ مَعَدُّ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ وَمِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ مُعَدِّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلّا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ أَلَّا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ آلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ آلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ: لَا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ آلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلُتُ ذَا لا وَاللّٰهِ مَا أُدِيدُ أَنْ الْعَالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ آلَا تَوْوَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6217 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

# ذِكُرُ مُعَاذِ بُنِ الْحَارِثِ الْقَارِيِّ

## حضرت معاذبن حارث القاري رالتنزك فضائل

6218 – أخبرَ نِنَ السَمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْمُعَرِّامِيُّ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ الْحَارِثِ الْقَارِيُّ مِنُ بَنِى النَّجَارِ، يُكنَّى اَبَا الْحَارِثِ بُنِ الْحُبَابِ بُنِ الْاَرْقَمِ بُنِ عَوْفِ الْمِحزَامِيُّ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ الْحَارِثِ الْقَارِيُّ مُنَّى اَبَا الْحَارِثِ، قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ فِى ذِى الْحِجَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسُتِينَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ابراہیم بن منذر حزامی ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' ابوالحارث بن حباب بن ارقم بن عوف بن ما لک بن نجار'' ہے۔ان کا تعلق بن نجار سے ہے۔ان کی کنیت'' ابوالحارث'' ہے۔ ذی الحجین ۲۳ ہجری کوحرہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔

ذِكُرُ مَعْقِلِ بنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت معقل بن سنان انتجعی رہائیڈ کے فضائل

6219 مَعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْآشَجَعِيُّ شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

یجیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن سنان اشجعی سُنٹینٹونتی مکہ میں نی اکرم مَثَاثِیْمَ کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔اور وااقعہ حرہ میں سن ۲۳ ہجری کوفوت ہوئے۔

6220 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْآصُبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ، قَالَ: كَانَ مَعُقِلُ بُنُ سِنَانِ بُنِ مُظَهِّرِ بُنِ عَرَكِيِّ بُنِ فَتَيَانَ بُنِ سُبَيْعِ بُنِ بَكُرِ بُنِ اَشُجَعَ شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ حُمَدِ بن عمر كَهَتِ بِينِ:''حضرت معقل بن سنان بن مظهر بن عركى بن فتيان بن سبيع بن بكر بن انتجع ولأثيرُا'' فتح مكه ميں رسول الله مَا لِيَّنْ اِللَّهِ عَمراه شريك ہوئے تھے۔

فَحَدَّتَنِيْ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ قَدْ

صَحِبَ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَحَمَلُ لِوَاءٌ قَوْمِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَكَانَ شَابًّا طَرِيًّا، وَبَهِى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى بَعَنَهُ الْوَلِيدُ بُنُ عُتْبَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَاجْتَمَعَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَان، وَمُسْلِمُ بُنُ عُفْبَةَ الَّذِى يُعُرَفُ بِمُسُرِفٍ - فَقَالَ مَعْقِلُ لِمُسْرِفٍ - فَقَالَ مَعْقِلُ لِمُسْرِفٍ - فَقَالَ مَعْقِلُ المُسْرِفِ - فَقَالَ مَعْقِلُ المُسْرِفِ - فَقَالَ مَعْقِلُ المُسْرِفِ - فَقَالَ مَعْقِلُ اللهُ سَرِفِ - فَقَالَ مَعْقِلُ اللهُ الرَّجُلِ، وَقَدْ كَانَ مَن الْقَضَاءِ وَالْقَلَرِ حُرُوجِى اليّهِ هُو رَجُلٌ يَشُوبُ الْخَمُرَ، وَقَدْ كَانَ مِن الْقَضَاءِ وَالْقَلَرِ حُرُوجِى اليّهِ هُو رَجُلٌ يَشُوبُ الْخَمُر، وَيَرْزِينَى بِالْحَرَمِ، ثُمَّ نَالَ مِنْهُ، وَذَكَرَ خِصَالًا كَانَتْ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِمُسْرِفٍ: اَحْبَثُ انُ اَصْنَعَ ذَلِكَ عِنْدَكَ . فَقَالَ مُسُرِفٌ: اَمَّا انُ اَذُكُر ذَلِكَ لِامِيْرِ الْسَمُومُ مِنْيُنَ يَوْمِى هَذَا فَلَا لِمُسُرِفٍ: اَحْبَثُ انُ اَصْنَعَ ذَلِكَ عِنْدَكَ . فَقَالَ مُسْرِفٌ: اَمَّا انُ اَذُكُر ذَلِكَ لِامِيْرِ السَمُومُ مِنْيُنَ يَوْمِى هَذَا فَلَا وَاللهِ لَا اَفْعَلُ، وَلَكِنُ لِلّهِ عَلَى عَهُدٌ وَمِيثَاقُ لَا مُسُرِفٌ الْمُعْوَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْعَمْرِ اللهُ الْعَمْولِ اللهُ الْعَمْرِ اللهُ الْمُعَلِي مُعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمْرِ مُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْقَلَى اللهُ الله

ابوعبدالرطن بن عثان بن زیاد انجعی این والد کا به بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن بنان انجعی ٹائٹو کو نبی اکرم فائٹو کا کی محبت حاصل ہے، فتح کمہ کے موقع پراپی قوم کے علمبرداریبی سے اور بہت چست و چو بند نو جوان سے رسول اللہ ٹائٹو کی وفات کے بعد زندہ دہ ہے، پھر جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کے عالی سے ان دنوں ولید بن عتبہ نے ان کو بھیجا، معقل بن بنان ٹائٹو اور اور سلم بن عقبہ المعروف 'مسرف' کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ان دونوں کی آئیس کو بھیجا، معقل بن بنان ٹائٹو نے کہا: میں نے تواس آدمی میں بات چیت شروع ہوئی، دوران گفتگویزید بن معاویہ کاؤ کرچل لکا، حضرت معقل بن بنان ٹائٹو نے کہا: میں نے تواس آدمی کی بیعت سے نفرت کر تے ہوئے بعناوت کی ہے، اور بید فیررت کا بی فیصلہ تھا جو ش نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ شخص شرا بی ہے، زانی ہے، زانی ہے، اس کے بعد بزید کی بہت برائیاں کیس۔ پھر مسرف سے کہا: میں تہیں سب پچھ کھول کھول کول کر بیان کردینا چاہتا ہوں۔ سرف میرے قابویس آگے، تو میں تبہا راسرف کم کروادوں گا۔ جب مسرف میرے قابویس آگے، تو میں تبہا راسرف کم کروادوں گا۔ جب مسرف مدینہ میں آیا اور ترہ کو کہا واقعہ شروع ہوا، ان دونوں حضرت معقل بن بنان ڈائٹو میں تبہا راسرف کم کروادوں گا۔ جب مسرف مدینہ میں آیا اور ترہ کی کہا واقعہ شروع ہوا، ان دونوں حضرت معقل بن بنان ڈائٹو بھی ہاج بن کہ اور کہنے گائی کی بدایت مسرف نے تھا دیں ہو ہوا، نی کو بلور کا پانی پلایا گیا، مسرف نے بوچھا: تم نے پانی پی لیا ہے؟ گرزار کروایا ، اور کہنے گائی کی بارے ان کو بلور کا پانی پلایا گیا، مسرف نے بوچھا: تم نے پانی پی لیا ہور کہنے کھی جو خوشی حاصل ہوگی اس کے بعد تھے بھی بھی کردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کو شہوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کو شہوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کو شوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کو شہوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کو شہید کھی بھی کردن یا دورونو کی بن مساحق نے ان کو شہید کردیا ہورونو کی بن مساحق نے ان کو شہید کھی بھی کردن یا دورونو کی بین مساحق نے ان کو شہید کی بیا

حره كا واقعه ذي الحجين ٦٣ ججري كوپيش آيا ـ

اے انصار بواتم اپنے قیدیوں کی موت کی خبریں وے رہے ہواور قبیلہ اشجع حضرت معقل بن سنان کی وفات کی خبر سنار ہا

# ذِكُرُ الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمْرِت اشْعَتْ بِن قَيْسِ الكَنْدِي رَبْنَاتُوْرُ كَ فَضَاكُل حَمْرِت اشْعَتْ بِن قَيْسِ الكَنْدِي رَبْنَاتُوْرُ كَ فَضَاكُل

6221 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُوِ، أَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو بَكُوِ بَنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنُ مَيْرٍ، قَالَا: مَاتَ اَبُو مُحَمَّدِ الْاَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنُدِيُّ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِالْكُوْفَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا

گُوٹ ہوئے ، ان دنوں حضرت اشعد بن قبیں الموجمد اشعث بن قبیں کندی جن کا تعلق بنی حارث سے تھا، کوفہ میں فوت ہوئے ، ان دنوں حضرت حسن بن علی کوفہ میں ہی قیام پذیر تھے اور حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی صلح ہو بھی تھی۔ حضرت حسن بن علی بھائے نے حضرت اشعد بن قبیں الکندی ڈاٹھ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

6222 - حَدَّتَنَا عَلِى بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ حِدَاشٍ، ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ حَفُصِ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْاَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ، فَالَ: لَمَّا مَاتَ الْاَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ، وَاللَّهُ مَاتَ الْاَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ، وَاللَّهُ وَوَجُهَهُ بُنُ عَلِيٍّ إِذَا غَسَلُتُ مُوهُ فَلَا تُهِ يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهُمُ وَلَا الْدُرُجُوا

﴿ ﴿ حَضرت حَمْص بن جابر فرماتے ہیں: جب حضرت اشعث بن قیس رٹائیٹا کا انتقال ہوا،تو حضرت حسن بن علی رٹائیٹا نے فرمایا: جب تم ان کونسل دے لوتو کفن دینے سے پہلے اس کو میرے پاس لانا، چنانچہ ان کو حضرت حسن بن علی رٹائیٹا کے پاس لایا گیا، حضرت حسن رٹائیٹانے خوشبومنگوا کران کے ہاتھ، پاؤں اور چبرے پرملی۔ پھر فرمایا: اس کوکفن بہنا دو۔

ذِكُرُ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت مسور بن مخر مه زہری ڈالٹیؤ کے فضائل

6223 - حَـدَّثَنَا آحُـمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: الْمُصَدورُ بُنُ مَحْرَمَةَ بُنِ نَوُفَلِ بُنِ اَهْيَبَ بُنِ عَبُدِمَنَافِ بُنِ زُهْرَةَ، أُمَّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَوْفٍ أُخْتُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُفٍ مَن أَمْهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَوْفٍ أُخْتُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''مسور بن مخرمہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ''۔ان کی والدہ'' عاتکہ بنت عوف'' ہیں جو کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف راتھا کی بہن ہیں۔

6224 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ صَعْدٍ، ثَنَا آبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ، آنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، آنَّ عَلِي بَنِ صَعْدٍ، ثَنَا آبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ مُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَقْتَلِ الْمُحَسَيْنِ بْنِ عَلِي عَلِي بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ رَضُوا اللهُ مَعْرَمَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى هِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى هِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى هَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخِرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6224 - روياه بالمعنى

﴾ امام زین العابدین فرماتے ہیں: حضرت حسین بن علی رکھا کی شہادت کے بعد جب ہم لوگ یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ منورہ آئے تو حضرت مسور بن مخرمہ دلائٹونے ان سے ملاقات کی اورانہوں نے بتایا کہ میں نے رسول الله مُلْقِيْظِم کو منبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے سا سے میں اس وقت بالغ تھا۔

ا المام بخاری بیشتاورامام سلم بیشتاک معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔

6225 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: "مَاتَ الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِينَ، وَيُقَالُ: إنَّهُ مَاتَ بِالْحَجُونِ، اَصَابَهُ حَجَرُ الْمَنْجَنِيقِ، وَهُوَ فِى الْمُصَورُ بُنُ مَخُرَمَةَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ارْبَعِ وَسِتِينَ، وَيُقَالُ: إنَّهُ مَاتَ بِالْحَجُرِ بِمَكَّةَ فَمَكَتَ خَمْسًا، ثُمَّ مَاتَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ وَسِتِينَ سَنَةً "

﴿ ﴿ خَلَيْفَ بَن خَياطَ كَتِمَ بَينَ: حَفِرتَ مَسُورِ بَن مُخْرِمَهُ وَلِيَّا اللهِ الْجَرِى كُومَهُ مِينَ فُوتَ بَوَعَ لِيَعْضَ مُوَرَحِينَ كَا كَبَنَا ہِ كَهُ آپ مقام حجون ميں فوت ہوئے ، بنجنیق كا ایک پھر ان كولگا تھا، آپ مكه میں مقام حجر میں تھے، پاپنچ ون كے بعدان كانتقال ہوگيا تھا۔ حضرت عبدالله بن زبير وَلِيُنْفَانِ ان كى نماز جنازہ پڑھائى۔ وفات كے وقت ان كى عمر ۲۸ برس تھى۔

6226 - آخُبَرَنِيُ مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ: وَلَدِ الْمِسُوَرُ بُنُ مَخْرَمَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْهِ جُرَدةِ بِسَنَتَيْنِ، وَتُوفِّيَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْاحِرِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَكَانَ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ فِيْمَا حَدَّثْتُ عَنْهُ اللهِ جُرَدةِ بِسَنتَيْنِ، وَتُوفِي فِيْمَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَقُولُ: مَاتَ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَهَاذَا غَلَطٌ مِنَ الْقَوْلِ "

﴿ ﴿ حُمَدَ بَن جَرِيكَ بِينَ المورِ بَن مُخْرَمَة بَحِرتَ كَ دوسال بعد مَد مِيل بِيدا بوع ، اور ۱۴ بجرى كو ماه ربّع الاول ميں فوت بوئ وقت بوئ ويا بير المام حاكم كہتے ہيں) بي تول غلط ہے۔ فوت بوئ وي بن عين كہا كرتے ہے ، مسور بن مُخرَمة بُن عَبْد اللهِ بُن زَكْرِيّا الْفَقِيهُ ، ثَنَا زَكْرِيّا بُن يَحْيَى السَّاحِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُن مُحَمَّد بُن الْمُحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِى اللهِ بُن رَكْرِيّا الْفَقِيهُ ، ثَنَا زَكْرِيّا بُن يَحْيَى السَّاحِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُن مُحَمَّد بُن الْمُحَن وَمِيّ ، حَدَّثَنِى اللهُ بَن عَبْدِ اللهِ بُن مَحْمَد بُن الْمَحْرَمة ، عَن اَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَمُّ بَكُرٍ بِنْتُ الْمِسْوَرِ بُن مَحْرَمة ، عَن اَبِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، وَانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، وَانَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ الله عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا الله الله عَلَيْه وَسَلّم ، وَانَا الله عَلَيْه وَسَلّم ، وَاللّه ، وَسَلّم الله وَلَه مَا الله وَلَه وَسَلّم ، وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم ، وَاللّه وَلَه وَلَه وَسَلّم ، وَاللّه وَلَه وَ

﴿ ﴿ ام بكر بنت مسور بن مخر مه اپنے والد كابير بيان نقل كرتى ہيں: رسول الله مَالَيْظِمْ نے جھے ايك تقال ميں تھجوري عطافر مائيں۔ميرے پاس تمہارے اس مٹی کے برتن جيسا بھی كوئی برتن نه تھا۔ رسول الله مَالَيْظِمُ كا جب انتقال ہوا، اس وقت ميرى عمرااسال تھی۔

6228 – أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ، ثَنَا اَيُّوبُ، عَنِ الْبِي مَلَيُكَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ اَقْبِيةٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ لِى آبِى: انْطَلِقُ بِنَا اللهِ، فَإِنَّهُ اتَنَهُ اَقْبِيةٌ، فَتَكَلَّمَ ابِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ هٰذَا لَكَ، خَبَّاتُ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ هٰذَا لَكَ، خَبَّاتُ هٰذَا لَكَ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ وُحُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ وَحُلَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

﴿ ﴿ حضرت مسور بن مخرمہ وَ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللل

کی بیہ حدیث مسلم شریف میں درج ہے۔ میں نے بیہ حدیث دوبارہ اس لئے لکھی ہے تا کہ پڑھنے والے کومعلوم موجائے کہ حضرت مسور بن مخرمہ بڑا تھا اپنے والد کے ہمراہ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کی خدمت میں عاضر ہوئے تھے۔ حضرت مسور بڑا تھا کو رسول اللہ مُلَاثِیْنِ کے خطبے یاد تھے۔

و6229 - كَمَا حَدَثَنَاهُ عَلِيٌ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْحَمْرَمَةُ، الْوَارِثِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْبِ جُرَيْجٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَحْرَمَةَ، الْسَمُارَكِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْبِ جُرَيْجٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَحْرَمَةَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعُدُ، فَإِنَّ اهْلَ الشَّمْسُ عَلَى رُء وُسِ الْجِبَالِ كَانَهَا عَمَائِمُ الشِّدُ فِي وَهُجِهِهَا، وَإِنَّا نَدُفَعُ بَعُدَ اَنُ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُء وُسِ الْجِبَالِ كَانَهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُهِهَا، وَإِنَّا نَدُفَعُ بَعُدَ اَنُ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْ المَمْ مُنُ المَعْمُ اللهُ وَبَيْكِ اللهُ وَلَكُوا يَدُو عَلَى اللهُ وَلَا لَكُونَ مَنْ المَمْ مُنَ المَعْرَامِ وَلَى اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ عَمَائِمُ اللهُ وَلَيْسُ مَعْ وَلَعُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْسُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْنَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

دخول مكة - باب الدفع من المردلفة قبل طلوع الشمس عديث: 8944

مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَا يَتَوَهَّمَهُ رَعَاعُ اَصْحَابِنَا آنَّهُ مِمَّنُ لَّهُ رِوَايَةٌ بِلَا سَمَاعٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَا يَتَوَهَّمَهُ رَعَاعُ اصْحَابِنَا آنَّهُ مِمَّنُ لَّهُ رِوَايَةٌ بِلَا سَمَاعٍ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6229 – على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت مسور بن مخر مد رُلِّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُولُ الللهُ اللللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اں کونٹل کیا۔ کیا ہے حدیث امام بخاری جُیٹالیہ اورامام مسلم بُرٹالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونٹل نہیں کیا۔ اور میرے بیان سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ حضرت مسور بن مخر مہ رفائٹ کا رسول اللہ مُٹالیٹی سے ساع ثابت ہے۔ اور حقیقت حال ولیم نہیں ہے جو ہمارے ساتھیوں نے سمجھ رکھی ہے کہ مسور بن مخر مدان لوگوں میں شامل ہیں جو بغیر ساع کے روایت کرتے ہیں۔

# ذِكُرُ الصَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ الْأَكْبَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَالًا صَالَ اللهُ عَنْهُ صَالَ اللهُ عَنْهُ

﴿ 6230 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُرِ اللَّهِ اللَّهُ بَنِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ بَنِ عَمْرِو بُنِ سِنَانِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّ بُنِ قَالَ: الضَّحَاكُ بُنُ قَيْسِ بُنِ حَالِدِ بُنِ وَهْبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ سِنَانِ بُنِ مُعْدِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

﴾ ﴿ مصّعبَ بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''ضحاک بن قیس بن خالد بن وہب بن نثلبہ بن عمرو بن سنان بن محارب بن فہز' ۔ ان کی والدہ''امیمہ بنت ربیعہ'' ہیں،ان کاتعلق بنی کنانہ کے ساتھ ہے۔اور یہی امیمہ ہنحاک کی بہن فاطمہ بنت قیس کی بھی والدہ ہیں۔ بیضحاک بن قیس کی سگی بہن ہیں۔

6231 - اَخُبَرَنِي اَحُمَدُ اللهِ الْعُقُوبِ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى الْ زَكْرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِیُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ اللهِ الْفَصْفُرِیُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ اللهِ الْفَصْفِرِیُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ اللهِ الْفَصْفِرِیُّ، ثَنَا اللهِ الْفَادِ اللهِ اللهِ الْمَابِيةِ، فَالِيهِ اللهِ الْمَالِيةِ، فَالَيْ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

﴿ واید بن ہشام تحذی اپن والد سے، وہ ان کے داداسے ادرابوالیقظان اوردیگرراوی روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد شام میں آیا، جب اہل شام حضرت عبداللہ بن زیبر بڑائو کی بیعت کر چکے تھے، صرف اہل جابیہ نے ان کی بیعت نہیں کی سخی ۔ ان لوگوں نے ابن زیاد کی بیعت کی ۔ وہاں پر بنوامیہ اوران کے موالی کی جانب سے مروان بن تھم موجودتھا۔ (جابیہ کے لوگوں نے مروان کی بیعت کی اور )اس کے بعد خالد بن بزید بن معاویہ کی ۔ یہ واقعہ ۱۲ ہجری، ذی القعدہ کے درمیان پیش آیا۔ پھران لوگوں نے ضحاک بن قیس کی جانب پیش قدمی کی ۔ اور مرج راہط میں دونوں انشکروں کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ ہیں دن تک ان کے درمیان سخت جنگ ہوتی رہی ،اس کے بعد ضحاک بن قیس اور اس کے ساتھیوں کوشکست ہوئی۔ یہ واقعہ ۱۲ ہجری ذی الحجہ میں پیش آیا۔ اس جنگ میں ضحاک بن قیس رہائے اور مرح راہط میں جنگ میں جنگ میں خاک بن قیس رہائے اللہ میں جن سارے ساتھی شہید ہوئے۔

6232 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ الْاَكْبَرُ يُكَنَّى اَبَا اُنَيْسٍ، قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالضَّحَّاكُ غُلَامٌ لَمْ يَبُلُغُ

فَاخُبَرَنِى مَخُلَدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ: زَعَمَ الْوَاقِدِىُّ: آنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ لَمْ يَسُمَعُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ آبِى جَعُفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْتُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ السَمَاعُهُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں حضرت ضحاک بن قیس اکبر رہا تھا کی کنیت' ابوائیس''تھی۔رسول اللہ سَالَیْظِیمُ کی وفات کے وقت حضرت قیس ابھی نابالغ تھے۔

واقدی کہتے ہیں: ضحاک بن قیس نے رسول الله مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللللّهُ مَا اللللهُ مَنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللْمُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللْمُ مَا الللّهُ مَا مُنْ اللللْمُ مُنْ الللّهُ مَا مُنْ الللّهُ مَا مُنْ الللّهُ مَا اللللْمُ مَا ا

6233 – مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهِ قِتَى، ثَنَا صُلَّحَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهِ قِتَى، ثَنَا صُلَّحَ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهِ قِتَى اَبُنِ جُرَيْجٍ، حَلَّاثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طُلُحَةً، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، حَدَّثِنى الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ، وَهُوَ عَدُلُ مَرَضِى، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. لَا يَزَالُ وَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْهَا:

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6233 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابوجعفر محمد بن صالح بن ہانی اپن سند کے ہمراہ حضرت معاویہ بن سفیان ڈھٹٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ضحاک بن قیس بالی اپن سند کے ہمراہ حضرت معاویہ بن میں نے رسول الله مناقظ کا کہ یہ فرماتے ہوئے بن قیس نے رسول الله مناقظ کو یہ فرماتے ہوئے

سناہے کہ'' والی ہمیشہ قریش میں سے ہوگا''۔ (ان میں سے ایک اور حدیث ورج ذیل ہے)

6234 – مَا حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ إِمُلاءً، ثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ الضَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ، كَتَبَ إلى قَيْسِ بْنِ الْهَيْفَ مِ حَيْثُ مَاتَ يَنِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعُدُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتنَا كَقِطَعِ الدُّحَانِ، يَمُوتُ مِنْهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى الدُّنْيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى مُؤُمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ فِيهَا اقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مَاتَ، وَانْتُمْ إِخُوانُنَا وَاشِقَّاوُنَا" وَمِنْهَا:

﴾ ﴿ حضرت حسن کہتے ہیں جب بزید بن معاویہ فوت ہوا، تو حضرت ضحاک بن قیس رٹھٹٹئے نیس بن ہیٹم کی جانب ایک مکتوب لکھا، (جس کی تحریر کچھاس طرح تھی)

سلام علیک امابعد۔ میں نے رسول اللہ منائی ہے کہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دھوئیں کی مثل فتنے انھیں گے،لوگوں کے دل مردہ ہوجائیں گے جیسے انسان مرجا تا ہے۔ان حالات میں آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کا فر ہو چکا ہوگا،اورا یک آ دمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کو کا فر ہوجائے گا۔ دنیا کے چندسکوں کی خاطرلوگ اپنادین بچ دیں گے۔

یزیدمر گیا ہے، جبکہ تم لوگ ہمارے سکے بھائیوں کی طرح ہو۔ (ان میں سے ایک اور حدیث بھی درج ذیل ہے)

6235 - مَا اَخْبَرُنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا سَعِيدُ بْنُ إِيَّاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، الشِّخِيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيدِ الصَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ الْفِهُرِىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالُوا: مَرْحَبًا فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا اتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ: قَحُطًا فَقَحُطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَمِنْهَا:

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6235 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ضحاک بن قیس ﴿ الله عَیْنَ مَی سے میں کہ میں نے رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَی ہُوۓ سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی قوم میں آتا ہے اورلوگ اس کوخوش آ مدید کہتے ہیں توجس دن وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا،اس دن وہاں بھی اس کوخوش آ مدید کہا جائے گا۔ اورجو شخص اپنی قوم میں آئے اوراس کی قوم اس کی برائی کرے، قیامت کے دن بھی اس کا حشر براہی ہوگا۔

#### (ان میں سے ایک اور حدیث درج ذیل ہے)

6235: المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2564 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد باب الصاد - ما اسند الصحاك بن قيس حديث: 8019 6236 – مَا حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُورٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى انْيَسَةَ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُرَاةُ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا اللهِ مَا لَهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضُرُ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضَرُ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضُرُ لِلْوَجْهِ وَاخْطَى عِنْدَ الزَّوْج

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6236 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ضحاك بن قيس مُنْ الْحُوْر ماتے ہيں كه مدينه منوره ميں ''ام عطيه' نامى ايك عورت رہتى تھى ، يعورت كا ختنه كيا كرتى تھى ، رسول الله مَنْ اللَّهِ نَا مِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَ

# ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلٍ السَّهُمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص بن واكل سهى رَثَاثِيَّ كَ فَضَاكَلَ حَضرت عبداللهِ بن عاص بن واكل سهى رَثَاثِيَّ كَ فَضَاكَلَ

6237 - حَدَّثَ عَا اللهِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمُرِهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سَهُمِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعَمْرِهُ بُنُ عَمْرِهِ بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سَهُمِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعَمْرِهِ بَنُ عَمْرٍهِ قَبُلُ ابَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا ذَكَرَ رَجُلًا طُوَالًا اَحْمَرَ عَظِيمَ السَّاقَيْنِ ابَيْصَ الرَّاسِ كَعَمْبٍ، اَسْلَمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍهِ بِالشَّامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِينَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ النَّيْسُ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ يُكَثِّى اَبَا مُحَمَّدٍ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ مِه بن عمر نے ان كانسب يول بيان كيا ہے''عبدالله بن عمر و بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعيد بن سم بن عمر و بن مصيص بن كعب'' حضرت عبدالله بن عمرائي والے سے پہلے اسلام لائے تھے، آپ دراز قد تھے، رنگ سرخ تھا، پنڈليال بردى برى تھيں ، سر اور داڑھى كے بال سفيد تھے۔ آخرى عمر ميں نابينا ہوگئے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص ﴿اللهُ مُعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ كُنيت' ابومِحَهُ ' تھى۔ كوشام ميں فوت ہوئے ، وفات كے وقت ان كى عمر ٢٢ برس تھى ، ان كى كنيت ' ابومِحَهُ ' تھى۔

6238 – فَحَدَدُننِي اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: وَكَانَتُ وَفَادَةُ آبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَاُمَّةُ رَيْطَةُ بِنَتُ مُنبِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَامِرِ بُنِ حُدَيْفَةَ بُنِ سَعْدِ وَفَادَةُ آبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَالْمَةُ رَيْطَةُ بِنَتُ مُنبِّهِ بِنَ الْحَجَمَّةِ عَبْدِاللَّهِ بِنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ الْحَبَرَ مِنَ الْبِنَةِ بِاثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً بَنِ سَعْدِ بُنِ سَهْمٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِيِّينَ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ الْحَبَرَ مِنَ الْبِنَهِ بِاثْنَتَى عَشْرَةً سَنَةً خَمْسٍ وَسِيِّينَ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ الْحَبَرَ مِنَ الْبِنَهِ بِاثْنَتَى عَشْرَةً سَنَةً خَمْسٍ وَسِيِّينَ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ الْحَبَرَ مِن الْبِيهِ بِاثْنَتَى عَشْرَةً مِن اللهِ مُعَالِلهُ بَعْ مَعْدَ بَنِ عَاصَ مَلْ اللهُ عَلْمُ وَمَوادَ آبِ كَا عَلْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

6239 - حَدَّفَنِى اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْهَيْمُ بُنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّفَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْكَلَاعِيُّ، عَنُ آبِى عَبُدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: دَحَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، وَقَدُ سَوَّدَ لِحُيَةُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: السَّكَلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الشُّويَبُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمْرٍ و؛ عَلَى اللهِ بُنُ عُمْرَ: السَّكَلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الشُّويَبُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمْرٍ و؛ وَمَا تَعْدِ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ اللهُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ؟ قَالَ: بَلَى آعُرِ فُكَ شَيْحًا، فَآنُتَ الْيَوْمَ شَابٌ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِ السَّعَابُ الْمُسْلِمِ، وَالسَّوادُ خِضَابُ الْكَافِرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّفُرَةُ خِضَابُ الْمُولِي وَالْحُمْرَةُ خِضَابُ الْمُسْلِمِ، وَالسَّوادُ خِضَابُ الْكَافِرِ

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)6239 – حديث منكر

﴿ ﴿ ابوعبدالله قرشی فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عمروکے پاس گئے ،عبدالله بن عمرونے اپنی داڑھی شریف کو سیاہ خضاب لگارکھا تھا، حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ان کو یوں سلام کیا: السلام علیک ایھا الشویب۔ اے پیارے بوڑھے ،تم پرسلامتی ہو۔حضرت عبدالله بن عمرونے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ میں نے رسول الله مَاکَیْتُوْم کو بیخانتا ہوں کیکن آج تو آپ جوان ہیں۔ میں نے رسول الله مَاکَیْتُوم کو بیخانتا ہوں کیکن آج تو آپ جوان ہیں۔ میں نے رسول الله مَاکَیْتُوم کو بیخانتا ہوں کیکن آج تو آپ جوان ہیں۔ میں نے رسول الله مَاکَیْتُوم کو بیخانتا ہوں کے سا ہے کہ زردی مومن کا خضاب ہے اور سیائی کا فرکا خضاب ہے۔

6240 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ، بِمِصْرَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْحُبُلِيِّ، يَقُولُ: " جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ الى ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ هَانِيءٍ آبُو هانِيءٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا عَبْدِالرَّحُمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: " جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ الى عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، فَقَالُوا: يَا ابَا مُحَمَّدٍ "

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن حبلی فرماتے ہیں: حصرت عبداللہ بن عمرو رہا تھؤے پاس تین آ دمی آئے اور انہوں نے آپ کو'' ابومجر'' کہہ کر یکارا۔

6241 - حَدَّثَنِيلُ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، أُمُّهُ رَيْطَةُ بِنُتُ مُنَيِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَامِرِ بُنِ حُذَيْفَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ سَعْدِ بُنِ سَهْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: عبدالله بن عمرو بن عاص رفاتین آپ کی والدہ کانام' ریطہ بنت مدیہ بن حجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لوگ'' ہے۔

فَكُ وَكُمُ اللّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: "حُدُوا شَابُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: "حُدُوا اللّهُ مُن مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِى اللّهُ مُزَانَ مِنْ الْهُ عَنْهِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِى حُدَيْ فَهُ وَابُكَى مُن اللّهُ عَلَيْهِ بُن مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ حُدَيْ فَهَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهِ بُن مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6242 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وللفيُّؤ فرماتے ہيں كه رسول الله مَثَلِيَّةً نے ارشاد فرمایا'' چارآ دميوں سے قرآن سيكھو، دوآ دمى مهاجرين ميں سے ہيں اور دوآ دمى انصار ميں سے ہيں۔

- 🛈 عبدالله بن مسعود رئاتينه 👉
- 🖰 ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام ''سالم'' طالعٰڈ
  - 🕝 ا بي بن كعب طالفيز
  - 🅜 حضرت معاذبن جبل طافغا

ُ راوی کہتے ہیں: اوررسول الله مَنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بن مسعود رُلَا لللهِ عَلَي خاص بات بھی کہی تھی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6243 - اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيْ، بِمَرُوّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ٱنْبَا عَبْـدُ الْـمَـلِكِ بُـنُ قُـدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُوَ ۚ بَنُ شُعَيْبِ بِالشَّامِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـمْرٍ و رَيْطَةَ بِنْتَ مُنَيِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ تُلْطِفُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَاهَا ذَاتَ يَوْم فَــقَــالَ: كَيْفَ ٱنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِاللّٰهِ؟ قَالَتُ: بِخَيْرٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ قَدْ تَرَكَ الدُّنْيَا، قَالَ لَهُ ٱبُوهُ يَوْمَ صِفِّينَ: اخْرُجُ فَقَاتِلْ، قَالَ: يَمَا اَبْعَاهُ اَتَأْمُرُنِي اَنُ اَخُرُجَ فَأَقَاتِلَ، وَقَدْ كَانَ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ سَمِعْتَ. قَالَ: ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ، اَتَعْلَمُ اَنَّ مَا كَانَ مِنْ عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِليُّكَ اَنَّهُ اَحَذَ بِيَدِكَ 6242:صحيح البخاري - كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - حديث: 3572 صحيح البخاري - كتاب المناقب٬ باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله ع: ٥ - حديث: 3618 صحيح البخاري - كتاب المناقب٬ باب مناقب ابي بن كعب رضي الله عنه -حديث: 3620 صحيح البخاري - كتاب فيضائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -حديث: 4718 صحيح مسلم - كتباب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم واب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضي الله تعالى - حديث: 4609 صحيح مسلم - كتباب فيضيائيل البصحابة رضي الله تعالي عنهم باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضي الله تعالى -حديث: 4610؛ صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضي الله تعالى - حديث: 4611 الجامع للترمذي - ابواب السمناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بياب مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عديث: 3826 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب قراءة القرآن - ذكر الامر باخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الانصار٬ حديث: 736٬ السنن الكبرى للنسائي - كتاب فضائل القرآن٬ ذكر الاربعة الدين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله - حديث: 7737 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -حديث: 6353 مستند الطيالسي - احباديث النسباء ' احباديث عبد الله بن عمرو بن العباص - ما روى مسروق ' حديث: 2347 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه إبراهيم -حديث: 2445 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عديث: 4863

فَوَضَعَهَا فِي يَدِي فَقَالَ: اَطِعُ اَبَاكَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ . قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَانِّي آمُرُكَ اَن تُقَاتِلَ، قَافكلَ: فَحَرَجَ يُقَاتِلُ، فَلَمَّا وَضَعَتِ الْحَرُبُ، قَالَ عَبُدُ اللهِ:

بِصِ فِيْ مُن يَوُمًا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ كَتَسَائِبُ مِنْهُمُ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ كَتَسَائِبُ مِنْهُمُ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ كَتَسَائِبُ مِنْهُمُ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ عَلِيَّا فَقُلُنَا: بَلْ نَسرَى اَنُ تُصَارِبُوا

كَ وُ شَهِدُتُ جَمَلَ مَقَامِی وَمَشُهَدِی عَشِیَّةَ جَساءَ اَهُ لُ الْعِرَاقِ كَسانَّهُ مُ إِذَا قُلُتُ قَدُ وَلَوْا سِرَاعًا ثَبَعَتُ لَسَا فَدَقَالُوا لَسَنا: إِنَّا نَرَى اَنْ تُبَايِعُوا فَدَقَالُوا لَسَنا: إِنَّا نَرَى اَنْ تُبَايِعُوا

ادر بنگ کروں ۔ جبکہ رسول اللہ منگائی کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ ایک دن بی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بڑھی کی والد و ریط بنت منہ بن جاج ، رسول اللہ منگائی کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ ایک دن بی اکرم منگائی ان کے پاس تشریف لائے آپ منگائی نے ان کا حال ہو چھا تو وہ بولیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ حضرت عبداللہ تارک الدنیا تھے۔ جنگ صفین میں ان کے والد نے ان سے کہا: نگاو اور جنگ کر و، انہوں نے کہا: اے میرے بیارے والد محترم آپ مجھے تھم دے رہے ہیں کہ میں باہر نگاوں اور جنگ کروں۔ جبکہ رسول اللہ منگائی کی کا عہد آپ انہوں (حضرت عمروبن عاص) نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں' کیا تم جانے ہوکہ رسول اللہ منگائی کی کا آپ کی جانب کیا عہد تھا؟ آپ منگائی نے تیرا ہاتھ کی کر کر میرے ہاتھ کے دیکے رکھا اور فر بایا: اپنے والد عمرو بن عاص بڑائی کی اطاعت کرنا۔ عبداللہ نے کہا: جی ہوگ جب جنگ ختم ہوگی تو متہیں تھم دیتا ہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو متہیں تھم دیتا ہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے اور جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے نہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے نہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے نہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے نہوں کہتم جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت عبداللہ نے نہوں کہ نہوں کے انہوں کہتم جنگ دیتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کے دورج ذبل ہے)

اگر میں جنگ صفین میں اپنے مقام اور قتل گاہ میں حاضر ہوتا جس دن پیشانی کے بالوں میں بڑھا پے کے آٹارنظر آرہے تھے۔

الشرات عراق کی فوجیس بہار کے بادلوں کی طرح آئیں، جن کی ہیب سے شکرلرزا ہے۔

جب وہ کم ہوئے تو بھاگ کھڑے ہوئے، جب ان کی ایک جماعت ہمارے سامنے ثابت قدم رہی،اور پچھ لشکر آہتہ آہتہ چل کرروانہ ہو گئے۔

ن کوہ ہم سے کہنے لگے: ہم سمجھ رہے ہیں کہتم لوگ علی کی بیعت کرلوگے،ہم نے کہا: جبکہ ہم نوسمجھ رہے ہیں کہتم جنگ کروگے۔

6244 - حَدَّثَنِينِي الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ عَنُ عَلْمِ بُنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هَلالٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ لَهُ، فَفَزِ عَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ لَهُ، فَفَزِ عَ السَّكِينَةُ، السَّكِينَةُ، السَّكِينَةُ، وَسَلَّمَ شِكَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ،

فَقُلُتُ: لَاقْتَدِينَ بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ حَتَّى اَتَى، فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا هٰذِهِ الْخِفَّةُ مَا هٰذَا التَّرَفُ اعَجَزْتُمُ أَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا هٰذِهِ الْخِفَّةُ مَا هٰذَا التَّرَفُ اعَجَزْتُمُ أَنْ تَصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ هٰذَانِ الرَّجُلانِ الْمُؤْمِنَانِ؟ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)6244 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

🚭 🕃 يه حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى وَيُنافية اورامام مسلم وَيُنافية نے اس كُوفِقَل نهيں كيا۔

6245 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا آبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرٍ، آخَبَرَنِيُ عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ وَالِدِى بِحُوَارِينَ إِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ ابْتَدَرُوهُ، قَالَ: وَكُنْتُ فِيْمَنِ ابْتَدَرَ مَجْلِسَهُ فَقُلْتُ: مَنُ هَاذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا: هاذَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ "

﴿ ﴿ عَمرو بن قیس سکونی فرماتے ہیں: میں اپنے والد کے ہمراہ حوارین میں تھا، ایک آ دمی آیا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تواس کی جانب دوڑ پڑے، آپ فرماتے ہیں: میں بھی دوڑ کر اس شخص کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ پیٹخص کون ہے؟ تولوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ'' حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ٹٹاٹٹؤ'' ہیں۔

6246 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، اَتَأْذَنُ لِي فَاكُتُبُ مَا اَسْمَعُ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنُ اَقُولَ عِنْدَ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ اللهِ مَقَّالَ عَنْدُ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ اللهِ مَقَّالَ عَنْدُ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ اللهِ عَنْدُ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6246 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ من اللہ من

6246 سنن الدارمي - باب من رخص في كتابة العلم حديث: 506 سنن ابي داود - كتاب العلم باب في كتاب العلم -

ا جازت عطا فر ما دی ۔ میں نے کہا: عام حالت کی بھی اور غصے کی حالت کبھی سب لکھ لیا کروں؟ نبی اکرم مُنْ پَیْظُ نے فر مایا: ہاں سب لکھ لیا کرو، کیونکہ طبیعت نارمل ہو یا غصے کی کیفیت، ہر حالت میں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے ۔

🖼 🟵 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹریز شیادرامام سلم ٹریشائیے اس کوفل نہیں کیا۔

6247 – أخبر آنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيدَ لا نِيْ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةً، ثَنَا يَحْيى بُنُ يَحْيى، آنَا جَرِيرٌ، عَنَ عُمَارَةَ، عَنِ الْاَخْنَسِ بُنِ خَلِيفَةَ الطَّبِّيِ، قَالَ: رَآى كَعُبُ الْاَحْبَارِ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُوهِ يُفْتِى النَّاسَ، فَقَالَ: مَنُ هُذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُوهِ بُنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُوهِ بُنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُوهِ وَبُنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُومِ وَمُن اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكَ بِعَذَابٍ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى وَلَهُ يَعْضَبُ. قَالَ: فَآعَاهُ عَلَيْهِ كَعُبٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ. قَالَ الْمُسُلِمِينَ الْفَرَى وَلَمْ يَغُضَبُ. قَالَ: فَآعَاهُ عَلَيْهِ كَعُبٌ الرَّجُلَ فَقَالَ نَهُ مَنْ مُومِنَ وَعَنُ ارُواحِ الْمُسْلِمِينَ أَيْنَ تَجْتَمِعُ ؟ وَآرُواحُ اهْلِ الشِّرُكِ اللهِ لَكُهُ بَلُهُ عَنِ الْمُسُلِمِينَ أَيْنَ تَجْتَمِعُ عِ وَارْوَاحُ الْمُسْلِمِينَ أَيْنَ تَجْتَمِعُ عَلَى اللهِ مُورِدِ اللهُ السِّرُونَ عَلَى الشَّرُكِ اللهِ الشِّرُكِ اللهِ الشَّرُكِ اللهِ السِّرِعُ اللهُ اللهِ المُسْلِمِينَ فَتَجْتَمِعُ بِارِيحاءَ ، وَآمَّا ارْوَاحُ الْمُسُلِمِينَ السِّرُ لِ فَتَجْتَمِعُ بِصَنْعَاءَ ، وَآمَّا اوَّلُ الْحَشُو، فَقَالَ: صَدَقَ هذَا اللهِ فَاخْبَرَهُ بِالَّذِى قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ هذَا اللهِ فَسَلُوهُ اللهِ فَسَلُوهُ اللهِ فَسَلُوهُ اللهَ اللهِ فَسَلُوهُ اللهُ اللهِ فَاللهِ السِّرُولُ اللهِ السِّرِ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّرِولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَّلَةُ اللهُ الل

﴿ ﴿ اَتَّنَ بِنَ عَلِيهِ فَي فَرِماتِ بِينَ الْحَبَارِ وَلَا اللّهِ بَنَ عَمِو اللّهِ اللّهِ بَنَ عَمُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ذِكُرُ اَسْمَاءِ بُنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت اساء بن حارثة انصاري ولينيُّ كفضاكل

248 - حَـدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُـمَرَ، قَالَ: اَسُـمَاءُ بُنُ حَارِثَةَ بْنِ هِنْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ غِيَاثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ اَفْصَى مَوْلَى بَنِيُ حَارِثَةَ

﴾ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے ''اساء بن حارثہ بن ہند بن عبداللہ بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن افصیٰ مولیٰ بنی حارثہ''

6249 حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى مَرُوانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ اَسُمَاءَ بُنِ حَارِثَةَ الْاَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ: اَصُمْتَ الْيَوْمَ يَا اَسْمَاءُ ؟ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ: اَصُمْتَ الْيَوْمَ يَا اَسْمَاء ؟ أَمُلُتُ: لَا ، قَالَ: ضَمْ مَا يَقِى وَمُرُ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا قَالَ اَسْمَاء ؟ فَمُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَصُمْمُ قُلُتُ: اِنَّ نَعُلِي عَتَى وَرَدُتُ عَلَى قَوْمِى فَقُلْتُ: إِنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا نَعُومُوا اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكُمُ اَنْ تَصُومُوا ، فَقَالُوا: قَدْ تَعَدَّيْنَا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ آمَرَكُمُ اَنْ تَصُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمُ

﴿ حضرت اساء بن حارثه رفائن و اساء! کیا تو نے آج روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ سُلُ اللّٰہِ کُی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا،

آپ سُلُ اللّٰہِ نَ مجھ سے بوچھا: اے اساء! کیا تو نے آج روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ سُلُ اللّٰہِ نَ فرمایا: روزہ رکھ لوادرا پی قوم کو بھی میں نے عرض کی: یارسول الله سُلُ اللّٰہِ میں ناشتہ کر چکا ہوں، آپ سُلُ اللّٰہِ نَ فرمایا: دن کا باقی حصہ روزہ رکھ لوادرا پی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دو، میں نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اورا پنے کجاوے میں سوار ہوکرا پی قوم میں آگیا، میں نے آگر کہا: بے شک نبی اکرم مُن اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

6250 - آخبرَ زِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، آخُبَرَ نِي ٱبُو يُونُس، حَدَّتَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قَالَ: تُوُفِّى اَسُمَاءُ بُنُ حَارِثَةَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ ابراہیم بن منذر حزامی فر ماتے ہیں: حضرت اساء بن حارثہ رہی تنظیم ۲۲ ہجری کوفوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۸۰ برس تھی۔

6251 - أخبر رنى الزَّبيْرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ بِإِسْتِرَابَاذَ، ثَنَا عَبْدَانُ الْاَهُورَيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيش، 6249: صحيح ابن حبان - كتاب الصوم باب صوم التطوع - ذكر البيان بان بعض النهار قد يكون صياما حديث: 3678 كسد احمد بن حنيل - مسند المكيين حديث هند بن اسماء - حديث: 15682 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه المية السماء بن حارثة الاسلمي - حديث: 2616 المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه المية السماء بن حارثة الاسلمي - حديث 367

قَ الَ آبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ آرَى آسُمَاءَ وَهِنْدًا ابْنَى حَارِثَةَ إِلَّا خَادِمَيْنِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ لُزُومِهِمَا بَابَهُ وَخِدْمَتِهِمَا إِيَّاهُ وَكَانَا مُحْتَاجَيُنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6251 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حصرت ابوہریرہ بھی فی فی میں میں حارثہ کے دوصا جز ادوں لینی اساءاور ہند کو نبی اکرم مُلَّاثِیْنِم کا خدمت گزار ہی سجھتا رہا کیونکہ وہ دونوں اکثر اوقات نبی اکرم مُلَّاثِیْم کے دروازے پرموجود ہوتے تھے۔اور نبی اکرم مُلَّاثِیْم کی خدمت کرتے تھے۔ یہ دونوں غریب لوگ تھے۔

# مِنْدُ بْنُ حَادِقَةَ الْأَسْلِمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت مند بن حارثه اسلمي رَثَاتُوْ كَ فضائل

252 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " هِنْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْاَسْلَمِيُّ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ هِنْدُ بُنُ حَارِثَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فِى خِلَافَةِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَقِيْلَ: إِنَّهُمْ ثَمَانِيَةُ إِخُوةٍ كُلُّهُمْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدُوا بَيْعَةَ الرِّضُوانِ: وَهُمُ اَسْمَاء ، وَهِنْدٌ، وَخِرِاشٌ، وَذُوَيْبٌ، وَحُمْرَانُ، وَفَضَالَةُ، وَسَلَمَةُ، وَمَالِكُ بَنُو حَارِثَةَ بُنِ سَعِيدٍ "

الله مَا الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

🛈 ..... حضرت مند وللثنيُّة

①.....عشرت اساء دلاتنظ

السيحفرت ذويب الماتفة

🗨 .....حضرت خراش وثاثثة

🕥 .....حضرت فضاله ثاثثة

@.....حضرت حمران ولأثفؤ

شعرت ما لک - بیتمام حضرت حادثہ بن سعید کے بیٹے تھے۔

②.....حضرت سلمه ولأفقؤ

6253 - آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْاَصَمِّ بِقَنْطَرَةِ بَرَدَانِ، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا يَرِيدُ بُنُ آبِى عَبْدِاللهِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ الْاَكُوَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ رَجُلًا مِنُ آسُلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَنُ آكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنُ لَّمُ يَكُنُ آكَلَ فَلْيَصُمُ بَقِيَّة يَوْمِ قَدْ تَقَدَّمَتِ الرِّوَايَةُ بِآنَ اَسْمَاءَ هُوَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ وَرُوى آنَهُ هِنْدٌ "

پیغام بھیجا کہ جس نے بھی کچھ کھا، پی لیا ہے وہ اپنا روزہ پوراکرے۔ اور جس نے کچھ نہیں کھایا، بیا وہ دن کا باقی حصہ بھی روزے سے گزارے۔ بیچھے بیروایت گزرچکی ہے جس میں بیثابت ہواہے کدرسول الله مُثَاثِیْتُمُ کا یہ پیغام لے جانے والے'' حضرت اساء بن حارثہ' تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ'' حضرت اساء بن حارثہ ڈاٹھُئُو'' تھے۔

6254 – أَخْبَرُنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْفَمِ، ثَنَا اَبُو هِ شَامٍ الْسَمَخُورُ وَيَّ بَنَ اللَّهُ عَنْ بَنِ هَنْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْاَسْلَمِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِى الله عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هِذَا الْيَوْمَ قَالَ: الله عَنْهُ ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هِذَا الْيُوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مَرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هِذَا الْيُوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مَرْ مَعْدُمُ الله إِنْ وَجَدْتُهُمُ قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتِمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ الله عَنْهُ الله إِنْ وَجَدْتُهُمُ قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتِمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ الله عَنْهُ الله إِنْ وَجَدْتُهُمُ قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتِمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6254 - صحيح

﴿ حضرت ہند بن حارثہ بڑا ٹھؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَا لَیْوَا نے عاشوراء کے دن انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جاکر
اپنی قوم کو کہہ دو کہ آج کا دن روزہ رکھیں۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله مُؤلِّیْ اگران لوگوں نے پچھ کھا، پی لیا ہوتو کیا تھم
ہے؟ آپ مَا لَیْوَ کُور کھا، پی بھی لیا ہو، تب بھی وہ دن کے آخری جھے تک روزہ رکھیں۔

﴿ آپ مُن اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ الْمُعْ اللّٰهُ عَنْ الْمُعْلِى الْمِ عَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ الْمَا عَلْمُ اللّٰهُ عَلْ اللّٰ

# حضرت سلیمان بن صرد بن جون خزاعی دانشهٔ کے فضائل

6255 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَدَّمَدُ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ لُجَهُم، ثَنَا مَصْقَلَةُ، ثَنَا

6253: صحيح البخارى - كتاب الصوم باب إذا نوى بالنهار صوما - حديث: 1835 صحيح البخارى - كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء - حديث: 1918 صحيح البخارى - كتاب اخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبى صلى الله عليه وسلم من الامراء - حديث: 1918 صحيح المن خزيمة حديث: 6858 صحيح المن خزيمة - حديث: 6858 صحيح المن خزيمة - كتاب الصيام بحماع ابواب صوم التطوع - باب الامر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم حديث: 1946 صحيح ابن حبان - كتاب الصوم باب صوم التطوع - ذكر الامر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء حديث: 3679 سنن حبان - كتاب الصلاة باب في صيام يوم عاشوراء - حديث: 1760 السنن للنسائي - الصيام إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع - حديث: 1760 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام الحث على السحور - إذا لم يجمع من الليل وحديث: 2589 مسند احمد بن حنبل - مسند المدنيين حديث سلمة بن الاكوع - حديث: 16210 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل من اصمه صلمة - يزيد بن ابي عبيد مولي سلمة وحديث: 6163

6254:مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث هند بن اسماء - حديث: 15681 المعجم الكبير للطبراني - باب الهاء ' من اسمه هلال - من اسمه هند' حديث: 18393 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الصيام' بباب صوم يوم عاشوراء - حديث: 2101 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن قيس بن سعد بن عبادة حديث: 1890

الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدِ بُنِ الْجَوْنِ بُنِ آبِى الْجَوْنِ وَهُوَ عَبُدُ الْعُزَى بُنُ مُنْقِذِ بُنِ رَبِيعَة، وَيُكَنَّى آبَا مُطَرِّفٍ آسُلَمَ وَصَحِبَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ اسْمُهُ يَسَارَ، فَلَمَّا اَسُلَمَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ، وَكَانَتُ لَهُ سِنَّ عَالِيَةٌ وَشَرَفٌ فِى قَوْمِهِ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ حِينَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ، وَكَانَتُ لَهُ سِنَّ عَالِيَةٌ وَشَرَفٌ فِى قَوْمِهِ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ حِينَ نَزَلَهَا اللهُ عَنْهُ مَنْ وَشَهِدَ مَعَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِقِينً، ثُمَّ آنَّهُ حَرَجَ يَطُلُبُ وَمَ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَوْدٍ فِى تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَحُمِلَ رَأَسُهُ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ صَرَدٍ فِى تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَحُمِلَ رَأَسُهُ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ، وَكَانَ سُلَيْمَانُ يَوْمَ قُتِلَ ابْنَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً

﴿ ﴿ ﴿ مَهُ مِن عَمِرِ فَرِ مَاتِ مِين كَهُ سَلِيمان بن صرد بن جون ابن ابى جون رفي تُوَّرُ ، بى عبدالعزى بن منقذ بن ربيعه بيل ـ ان كا نام " بيار" تھا۔ جب كنيت "ابومطرف" تھی ، انہوں نے اسلام قبول كيا ، رسول الله مُوَّالِيَّا كَلَ عَصِب بابركت حاصل كى ـ ان كا نام " بيار" تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول كيا تورسول الله مُوَّالِيَّا نَ نام " سليمان" ركھ ديا ـ آپ اپنی قوم بہت زيرك اورمعتبرآ دمی تھے۔ جب مسلمان كوفه ميں گئے تو يہ بھی وہاں گئے ـ اورامير المونين حضرت علی وائن کے مراہ جنگ صفين ميں شريك ہوئے ـ پھر يہ چار ہزارانواح كالشكر لے كر حضرت حسين بن علی وائن كے والے اللہ لينے كے لئے نظے ، اى واقعہ ميں حضرت سليمان بن صرد وال مي دربار ميں بھيج ديا گيا۔ جس دن حضرت سليمان واقعہ ميں حضرت سليمان دون ان كى عرصورت سليمان واقعہ ميں موان كے دربار ميں بھيج ديا گيا۔ جس دن حضرت سليمان واقعہ كيا گيا اس دن ان كى عرصو ميں ميں مورون كے دربار ميں بھيج ديا گيا۔ جس دن حضرت سليمان واقعہ كيا گيا اس دن ان كى عرصو ميں مورون كے ميں مورون كے دربار ميں بھيج ديا گيا۔ جس دن حضرت سليمان واقعہ كيا گيا اس دن ان كى عرصو ميں مورون كے ميں ديا ہوں ہيں ہوئے۔ جس دن حضرت سليمان واقعہ كيا گيا اس دن ان كى عرصو ميں مورون كي ميں ہوئين ہوئين ہوئيں۔ جس دن حضرت سليمان وائين كو شرف كي اس دن ان كى عرصو ميں ہوئين ہوئين ہوئين ہوئيں۔ جس دن حضرت سليمان وائين كے دربار ميں ہوئين ہوئيں۔ جس دن حضرت سليمان وائين كو سال كيا ہوئيں ہوئيں۔ جس دن حضرت سليمان وائين كو سال كيا ہوئيں ہوئيں۔ جس دن حضرت سليمان وائين كو سال كيا ہوئيں ہوئي

6256 - سَمِعْتُ آبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: فَتَلَ الْمُخْتَارُ بُنُ آبِى عُبَيْدٍ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ هَذَا السُّحَاقَ، يَقُولُ: قَتَلَ الْمُخْتَارُ بُنُ آبِى عُبَيْدٍ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ هَذَا اللهِ بُنَ زِيَادٍ

ان عبید نے حضرت کہتے ہیں: میں نے محد بن اساعیل بخاری کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مختار بن الی عبید نے حضرت سلیمان بن صرد و اللہ بن زیاد کو تل کر چکے تھے۔ سلیمان بن صرد عبیداللہ بن زیاد کو تل کر چکے تھے۔

6257 – حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبُرِاللهِ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ: قَتَلَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ زِيَادٍ

على بن عبدالله مدين فرمات بين: حضرت سليمان بن صرد والتلائظ في عبيدالله بن زياد كوتل كيا تفار
 في حُرُ أَبِي شُويْحِ الْمُخْزَاعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت ابوشريخ خزاعي ولاتنك كضائل

6258 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ اَنَّ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ اَنَّ صَمْرٍ وَ النَّمُهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ فَقَدُ قِيْلَ خُوَيْلِدُ بُنُ عَمْرٍ وَ اللهُ مُنْ مَعْبَلِفٌ فِيهِ فَقَدُ قِيْلَ خُوَيْلِدُ بُنُ عَمْرٍ و اللهُ مُن عَمْرٍ و اللهُ مُن عَمْرٍ و اللهُ مُن عَمْرٍ و اللهُ مُن عَمْرٍ و اللهُ مَن عَمِر اللهِ بن عمر و خزاى اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ بن عمر و خزاى اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ ا

بارے میں اختلاف ہے بعض مؤرخین نے ان کانام' نخو بلد بن عمرو'' بتایا ہے۔ ذِکُرُ التُّعُمَّانِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ الْانْصَادِ تِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت نعمان بن بشير بن سعدانصاری ڈاٹٹؤ کے فضائل

6259 - حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْجَلَّابُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثَنَا إِمَامُ عَصْرِهِ بِالْعِرَاقِ الْبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ كَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبَ بْنِ الْخَزُرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزُرَجِ، وَالْمُهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ فَوُلِدَ لِنُعْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِه كَانَ يُكَنِّى اَبَا عَبْدِاللَّهِ

♦ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' نعمان بن بشیر بن سعد بن تعلیه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغربن تعلیه بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج ''۔ ان کی والدہ'' عمرہ بنت رواحہ'' ہیں جو کہ حضرت عبدالله بن رواحہ کی بہن ہیں۔حضرت نعمان کے ہاں عبدالله کی ولادت ہوئی ،تواس کے نام سے ان کی کنیت''ابوعبدالله'' ہے۔

6260 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى بَكُرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ حَزُمٍ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَهُ فَلَا كَرَ آوَّلَ مَوْلُودٍ مِنَ الْاَنْصَارِ بَعُدَ قَدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ بِسَنَةٍ أَوْ اَقَلَّ مِنُ سَنَةٍ ، قَالَ: النُّهُ عَمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ بِسَنَةٍ أَوْ اَقَلَّ مِنُ سَنَةٍ ، قَالَ: فَذَكُرُوا عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِى طَلْحَةً ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَامِلًا بِهِ فَوَلَدَتْ بَعُدَ اَنْ قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ

6261 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مُسْهِرٍ يَقُولُ: قُتِلَ النَّعُمَانُ بُنُ بَشِيرٍ فِيْمَا بَيْنَ سُلَمِيَّةَ وَحِمْصَ قُتِلَ غِيلَةً

ابومسهر فرماتے ہیں: نعمان بن بشیر سلمیہ اور حمص کے درمیان دھوکے سے قبل کردیئے گئے تھے۔

6262 - فَاخْبَرَنِى قَاضِى الْقُصَاةِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ دَاوُدَ الشَّقَفِيُّ، وَمَسُلَمَةُ بُنُ مُحَارِبٍ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: لَمَّا قُتِلَ الضَّجَّاكُ بُنُ قَيْسٍ بِمَرْحِ رَاهِطٍ وَكَانَ لِلنَّهَ فِي خِلافَةِ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ، فَارَادَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ اَنْ يَهُرُبَ مِنُ لِلنَّاعِمِ وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا فَخَافَ وَدَعَا لِابْنِ الزَّبَيْرِ، فَطَلَبَهُ اَهْلُ حِمْصَ فَقَتَلُوهُ وَاحْتَزُّوا رَاسَهُ وَقَهُ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِسَمَاعِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

﴿ لَهُ لِيقُوبِ بن داؤ دُتُقَفَى اور مسلمہ بن محارب اور دیگر کی محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ضحاک بن قیس دگات کومرج رابط میں شہید کردیا گیا، بیہ واقعہ ۵اذی الحجہ ن ۲۲ ہجری کامروان بن حکم کے دورکا ہے۔ نعمان بن بشیر ڈاٹٹ ہوکہ اس وقت مص کے گور فرضے، وہ خوف زدہ ہو گئے اوروہ وہاں سے بھاگ کر ابن زبیر کے پاس جانا چاہتے تھے۔ لیکن اہال ممص نے ان کو پکڑ لیا اور شہید کردیا اوران کاسرکاٹ کرجدا کردیا۔ صحیحین میں میچے روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹ نے رسول اللہ مال کالم کیا ہے۔

6263 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، نَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ، نَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، فَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَصَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطُعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَسَعْمَا وَيُمُسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصِيعِ فَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ رَايَنَاهُمُ صُورًا بِلا عُقُولٍ، اَجْسَامًا بِلا اَحْلامٍ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ، يَعْدُونَ بِدِرُهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرُهَمَيْنِ يَبِيعُ الْحَسُنُ الْعُنْز

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6263 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشير ﴿ الْمَعْوَرُ مَاتِ بِين بَهُمِين رسول اللّه مَالِيَّةُ كَلَ صحبت كَى سعادت حاصل ہوئى، ہم نے حضور مَالِيَّةُ كو يہ فرماتے ہوئے سا ہے كہ قرب قيامت ميں تاريك رات كى مانند فتنے ہوں گے، حالات ايسے ہوجا كيں گے دمنان صبح كے وقت مؤمن ہوگا اور شام كے وقت كافر ہوجائے كہ انسان صبح كے وقت مؤمن ہوگا اور شام كے وقت كافر ہوجائے گا۔ لوگ اپنا دين دنيا كے چندسكوں كے وض ن واليس گے۔ حسن بھرى فرماتے ہيں: خداكى شم ہم نے ان كود كھ ليا ہے، ان كى صرف شكليں ہيں، ان ميں عقل نام كى كوئى جيز نہيں ہے، وہ صرف جم ہيں ان ميں سجھ بو جھ كھے نہيں ہے۔ كينے ہيں، لا لچى كى صرف شكليں ہيں، دودر ہموں كے ساتھ مح كريں گے اوردودر ہموں كے ساتھ شام كريں گے، بكرى كے ايك بچے كے وض دين فرائيس گے۔

# ذِكُرُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابوواقد ليثي رَفِيْنَ كَ فَضَاكل

6264 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: اَبُوُ وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ الْحَارِثُ بُنُ عَوْفِ بُنِ اُسَيُدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدَةَ مَنَاةَ بُنِ يَشْجُعَ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيْثٍ

6263: مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 18067 مسند عبد الله بن المبارك - من الفتن حديث: 249 مسند الطيالسي - النعمان بن بشير عديث: 832 المعجم الاوسط للطبراني - باب الاف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2484

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: ابوواقد لیٹی ڈاٹٹو کانام' صارث بن عوف بن اسید بن جابر بن عبدة مناة بن یتجع بن عامر بن لیث ہے۔ عامر بن لیث ہے۔

6265 – فَحَدَّثِنِى آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ قَالَ: آبُو وَاقِدٍ الْحَارِثُ بُنُ مَالِكٍ، وَآخُبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ كَثِيرِ بُنِ عُفَيْرٍ يَقُولُ: آبُو وَاقِدٍ اللَّيْفَى الْحَارِثُ بُنُ عَوْفِ بُنِ اسَيْدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَوْفَرَةَ بُنِ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ سَعِيدَ بُنِ كَثِيرٍ بُنِ عُفَيْرٍ يَقُولُ: آبُو وَاقِدٍ اللَّيْفَى الْحَارِثُ بُنُ عَوْفِ بُنِ السَّدِ بُنِ بَعُرِي بُنِ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ يَشَعُدُ بُنِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَعَهُ لِوَاءُ يَنِى لَيْتٍ، وَضَمُرَةً، وَسَعْدِ بُنِ بَكُو يَوْمَ الْفَتْحِ، وَبَقِى ابُو وَاقِدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا سَنَةً وَمَاتَ بِهَا

﴿ ﴿ ﴿ مُحدِ بن عمر نے اپنی سند کے ساتھ ان کانسب یول بیان کیا ہے'' ابوواقد لیٹی ،حارث بن عوف بن اسید بن جابر بن عور ہ بن عبد بن عمر نے اپنی سند کے ساتھ ان کانسب یول بیان کیا ہے' ابوواقد لیٹی منتقب بن عام''۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، فتح کمہ کے موقع پر بنی لیٹ ہنم و اور بنی سعد بن بکر کا جھنڈا، انہی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابوواقد لیٹی ٹاٹیڈرسول اللہ منا ہی بعد کافی مدت تک زندہ رہے، پھر یہ مکہ کی جانب چلے گئے تھے اوروفات تک و ہیں قیام پذیر رہے۔

6266 - حَدَّثَنَا اَبُنُ جُرَيْج، عَنْ عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْفَرَج، ثَنَا الْكُسِيْنُ بِنُ الْفَرَج، ثَنَا الْكُيثِيَّ فِي مَوْضِهِ الَّذِي عُسَمَر، ثَنَا الْبُنُ جُرَيْج، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْم، عَنْ نَافِع بُنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدُنَا اللَّيْثِيَّ فِي مَوْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيلُهِ، وَمَاتَ فَدُونَا اللَّيْثِيَّ فِي مَوْفِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيلُهُم اللَّهُ وَفِي مَقْبَرَة الْمُهَاجِرِينَ لِفَحْ، وَإِنَّمَا شُمِّيَتُ مَقْبَرَة الْمُهَاجِرِينَ لِآنَهُ دُفِنَ فِيها مَنْ مَاتَ مِمَّنُ كَانَ اللَّهُ بُنُ كَانَ اتَى الْمَدِينَةَ، ثُمَّ حَجَّ وَجَاوَرَ، فَمَاتَ بِمَكَّة فَكَانَ يُدُفَنُ فِي هٰذِهِ الْمَقْبَرَة مِنْهُمُ اَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ مَاتَ بِمَكَّة فَكَانَ يُدُفَنُ فِي هٰذِهِ الْمَقْبَرَة مِنْهُمُ اَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ سَنَة ثَمَانِ وَسِتِينَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْسٍ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً لَمَانٍ وَسِتِينَ وَهُو ابْنُ حَمْسٍ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ اَفْعُ بِن سرجس کہتے ہیں: جب حضرت ابوواقد لیٹی ڈاٹٹو مض الموت میں مبتلا ہوئے،اس وقت ہم لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہوگیا،ہم نے مقام'' فح '' میں مہاجرین کے قبرستان میں ان کی تدفین کی۔ کیونکہ جو شخص ہجرت کرکے مدینہ آتا، پھر جج کرتا اور مکہ میں ہی تھہر جاتا اور وہیں فوت ہوتا اس کواسی قبرستان میں وفن کیا جاتا تھا،ان لوگوں میں حضرت ابوواقد کیشی ڈاٹٹو ،حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو اور دیگر کئی صحابہ کرام ڈاٹٹو ،بھی ہیں۔حضرت ابوواقد کا وصال ۱۸ ہجری کو ہوا، وفات کے وقت ان کی عمر ۸۵ برس تھی۔

6267 - حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، حَدَّثِنَى آبِى، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَنَ يَزِيدَ الْبُكُرِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثِنِى عَمِّى مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ، حَدَّثِنِى آبُو وَاقِيدٍ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَسُّ رُكُبَتِى رُكَبَتُهِ، فَآتَاهُ آتٍ فَالْتَقَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَارَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَيَعَ قَالَ: هَذَا وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَارَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَبَيْعَ قَالَ: هَذَا وَمُنْ يَا وَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ بِوَلَدِ السَمَاعِيلَ وَبَيْئَ قَيْلَةَ وَسُلْمَ وَيَعَهَدُدُ مَنْ يَا وَى إِلَى وَقَدْ كَفَانِيْهِ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِولَدِ السَمَاعِيلَ وَبَيْئَ قَيْلَةً وَسُلَمَ وَيَعَ قَدَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَذَى وَجَلَّ بِولَدِ السَمَاعِيلَ وَبَيْئَ قَيْلَةً وَسُلَمَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعِيلُ وَيَعَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَيَتَى قَيْلَةً وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى وَيَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعَلَى وَيَعَلِيهُ وَسُولُو وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى وَيَعْلَى اللهُ الْعَلَى وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### يَعْنِى الْآنُصَارَ

ُ 6268 – حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا آبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ آمِينَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَّهُ سَمِعَ آبَا وَاقِدٍ اللَّيْشِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِى رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6268 – سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴿ حضرت ابوواقد ليثى وُلِيُّ فَرَمات مِين: رسول اللهُ مَنَّ فَيْمُ نِي ارشاد فرمايا: مير ب منبر كے پائے جنت ميس قائم مِيں۔ فِرْ كُورُ زَيْدِ بُنِ الْاَرْقَمِ الْاَنْصَادِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت زيد بن ارقم انصاري وُلِائِيْزَ كِ فضائل

6269 - حَدَّثَنِيى اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ بُنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْاَغْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَزْرَجِ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمْرٍو، وَتُوقِّى بِالْكُوفَةِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ

الاغربين تقليم بن عبرالله زبيرى في ان كا نسب يول بيان كيا من ' ريد بن ارقم بن زيد بن قيس بن تعمان بن ما لك بن الغربين تقليم بن تحرير بن تعمان بن ما لك بن الغربين تقليم بن تحرير بن تعمان بن ما للغربي العمل الغربين المنافي - كتاب المساجد و 6268: السنن للنسائي - كتاب المساجد و 6268: السنن للنسائي - كتاب المساجد و 6268: السنن للنسائي - كتاب المساجد و 6268 الشخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و الصلاة فيه - حديث: 693 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجمعة باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 5085 مصنف ابن ابي شبية - كتاب الفضائل باب ما اعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم - حديث: 6305 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المساجد في في الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه - حديث: 761 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه - حديث: 766 مسند النساء - حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 2593 مسند الحميدى - احاديث حنبل - مسند الانصار مسند النساء - حديث ام سلمة زوج النبي على الموصلي - مسند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 6318 المسب عن ابي واقد الليلي - سعيد بن المسبب عن ابي واقد حديث: 3218 المسبب عن ابي واقد الله عديث: 3218

6270 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " قُلْتُ لِزَيْدِ بُنِ آرُقَمَ: يَا آبَا عَمُو و "

💠 💠 ابواسحاق كمتِته بين: مين زيد بن ارقم ڏڻاڻنڙ کو' ابوعمرو'' کهه کر پکارتا تھا۔

6271 – آخُبَولَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، فَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبُعَ عَنْ آبِرَ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِمْ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلَّا رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا اَبَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يَسْعَ عَشْرَةً، قُلْتُ: فَآنْتَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً هَلَّا خَذِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6271 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: لوگ نماز استسقاء کے لئے نکلے، ان میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹٹؤ بھی تھے، میرے اوران کے درمیان صرف ایک آ دمی کا فاصلہ تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابو عمرو، نبی اکرم ٹاٹٹٹٹٹ نے کتنے غزوات میں شرکت کی ؟ انہوں نے کہا: ۱۹۔ میں نے کہا: آپ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹٹ کے ہمراہ کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ انہوں نے کہا: ۱۵میں۔

ا المسلم المين معياري المينية اورامام مسلم والتات عميار كے مطابق صحيح ہے۔

آبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيْبَ بُنَ آبِي ثَابِتٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرُفَعَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ خُمِّ فَامَرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِحَ فِى يَوْمٍ مَا آتَى خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ خُمِّ فَامَرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِحَ فِى يَوْمٍ مَا آتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرِ خُمِّ فَامَرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِحَ فِى يَوْمٍ مَا آتَى عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يُبُعَثُ نَبِي قَطُّ إِلَّا مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يُبُعَثُ نَبِي قَطُّ إِلَّا مَا عَاشَ فَصَلَى مَا عَاشَ الَّذِى كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنِّى أُوشِكُ أَنُ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّى تَارِكُ فِيكُمْ مَا لَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُ كِتَابَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، ثُمَ قَامَ فَاخَذَ بِيدِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، مَنْ اَوْلَى بِكُمْ مِنُ انْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُكُ أَنُ أَنْ أُولُوا: اللهُ وَرَسُولُكُ أَنُ أُدُعَى فَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، مَنْ اَوْلَى بِكُمْ مِنُ انْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُكُ أَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ هَذَا حَدِيْتُ وَرَسُولُكُ أَنُ أَنْ مُوسَلَى مَوْلَاهُ هَلَا أَلُوا: اللهُ صَعْمَ الْالْمُعَلَى مَوْلَاهُ هَلَا النَّاسُ، مَنْ اَوْلَى بِكُمْ مِنُ انْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَاهُ الْعَامُ وَلَاهُ وَعَلِي مَوْلَاهُ هَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَاهُ النَّاسُ مَنْ اللهُ عَلَى مَوْلَاهُ هَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ النَّاسُ مَنْ اللهُ عَلَى الْعَامُ اللهُ الْعَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَامُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6272 - صحيح

﴿ حصرت زید بن ارقم طَالِیَ فَرمات بین: ہم رسول الله مَالِیَ فَا مَراہ روانہ ہوئے، اورغد برخم کے مقام پر پہنچ، رسول الله مَالِیَ فَا نہ ہوئے، اورغد برخم کے مقام پر پہنچ، رسول الله مَالِیَ فَا نہ ہوئے ہوا کیں جاری زندگی میں اس سے زیادہ گرم ون بھی نہیں آیا۔ نی اکرم مَالِیُوْفِر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو! الله تعالیٰ نے جس نبی کوبھی دنیا میں بھیجا ہے، وہ اپنے سے سابقہ نبی سے آدھی زندگی جیاہے۔ ہوسکتا ہے کہ میر ابلاوا آجائے اور میں اس بلاوے کو قبول کرلوں، میں تمہارے اندروہ چیز جھوڑ کر جار ہاہوں کہ اس (کومضوطی سے تھام لینے) کے بعدتم بھی گراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی

کتاب قرآن پاک۔ پھر رسول الله مُنَالِيَّةُ حضرت على رِنَالِيَّةُ كامِاتھ تقام كر كھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! كونى ذات ہے جو تمہارى جانوں سے بردھ كرتمہارى مالك ہے؟ لوگوں نے كہا: الله اوراس كارسول ہى بہتر جانتے ہیں۔حضور مَنَالِیُّنِمُ نے فرمایا: كيا ميں مولى ميں تمہارى جانوں كاتم سے زیادہ مالك نہيں ہوں؟ لوگوں نے كہا: جى بال د آپ مَنَالِیُّمُ نے فرمایا: جس كامیں مولى ہوں، على بھى اس كا مولى ہے۔

نَهُ وَيَ مِدِيثُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ اللهِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي حُرُ عَبْدِ اللهِ إن عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حضرت عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ولي الماك فضائل

6273 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَأَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِيءٍ قَالَا:

6272:المعجم الكبير للطبراني - بـاب الزاي من اسمه زيد٬ زيد بن ارقم الانصاري يكني ابا عامر ويقال ابو انيسة ويقال - يحيي بن جعدة 'حديث: 4849 واحرج الحديث " من كنت مولاه " في الجامع للترمذي - المذبائح ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب على بن ابي طالب رضي الله عنه 'حديث: 3731'سنن ابن ماجه - المقدمة' باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضل على بن ابي طالب رضي الله عنه٬ حديث: 120٬ صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالولاية لمن والى عليا - حديث: 7041 المعجم الاوسط للطبراني -باب الالف؛ من اسمه احمد - حديث: 349؛ المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه حمزة؛ حذيفة بن اسيد ابو سريحة الغفاري - ابو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن اسيد٬ حديث: 2978٬ مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل٬ فضائل على بن ابي طالب رضي الله عنه - حديث: 31434 والمثاني لابن ابي عاصم - واسلم من حزاعة وخزاعة من الازد بريدة الاسلمي عديث: 2079 السنن الكبري للنسائي - كتباب المناقب؛ مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والإنصار - فضائل على رضى الله عنه حديث: 7879 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وحديث: 1519 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضي الله عنه حديث: 631 مسند احمد بن حنيل - مستند العشرة المبشرين بالجنة مستد الخلفاء الراشدين - مستدعلي بن ابي طالب رضي الله عنه و حديث: 934 مستد احدمد بن حنبل - مسند العشورة المبشوين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه حديث: 943 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضي الله عنه حديث: 1277 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث البراء بن عازب - حديث: 18140 مسند احمد بن حنبل -اول مسند الكوفيين حديث زيد بن ارقم -حديث: 18904 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث زيد بن ارقم -حديث: 18929 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار عديث بريدة الاسلمي - حديث: 22362 مسند احمد بن حنبل - مسند الانتصار' احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22524'مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار' احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22561 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار ، حديث ابي ايوب الانصاري -حديث: 22965 البحر الزخار مسند البزار - ابو الطفيل ، حديث: 459 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى زيد بن يثيع عن على ، حديث: 711 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه وحديث: 544 مسند ابي يعلى الموصلي - شهر بن حوشب' حديث: 6290

ثَنَا يَحُيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنُ يَحْيَى الشَّهِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى إِنْ عَبَالِهِ بَنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى إِنْ عَبَالٍ وَسَلَّمَ وَآنَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَ ةَ وَهِ كَذَا رَوَاهُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، وَآبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَالْوَلِيدُ بُنُ حَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، امَا حَدِيْثُ آبِى دَاوُدَ

ارس وقت میری عمر ۱۵ برس می اگرم من این جب نبی اکرم من این کا وصال مبارک ہوا، اس وقت میری عمر ۱۵ برس متن این میری عمر ۱۵ برس متنی۔

ابراہم بن طہمان ، ابوداؤ د طیالی ، اور ولید بن خالد نے شعبہ سے اس طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ ابوداؤ د کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

6275 - فَاخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا مَحْشَرُ بُنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِاللهِ، ثَنَا الْهَلِيدِ بَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِاللهِ، ثَنَا الْهَلِيدِ بَنَ مَحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا الْوَلِيدِ الْعَنْوِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَنْوِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ الْاَعْرَاسِيّ، ثَنَا اللهُ عَبَدُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابُنُ حَمْسَ عَشُرَةَ هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، وَالْدِيسُ بُنُ يَزِيدَ الْاَوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ آمَا حَدِيثُ سَعِيدٍ -

﴾ ﴿ وليد بن خالد بن اعرابی حضرت شعبہ كے حوالے سے، ابواسحاق كے واسطے سے حضرت سعيد بن جبير و واقع كايہ بيان نقل كيا ہے كہ حضرت عبدالله بن عباس وقت ميرى عمر ١٥ الله على الرم مَثَالِيَّا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مَثَالِيَّا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مَثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِيًا كا وصال مبارك مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الرم مُثَالِق الله عليه الله عبد الله كا ميرى عمر ١٥ الله كا مواتواس وقت كا مواتواس وقت ميرى عمر ١٥ الله كا مواتواس وقت كا مواتواس و

ای حدیث کوسعید بن ابی عروبہ اورادرلیس بن یزید اودی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔سعید بن ابی عروبہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

مُحُمَّدُ مَنَ اللهُ عَنُهُ اَبُو عَبُواللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُواللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، وَابُو عَلِي وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةَ وَقَدْ خُبِننَتُ قَالَ عَبُسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةَ وَقَدْ خُبِننَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً وَقَدْ خُبِننَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً وَقَدْ خُبِننَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً وَقَدْ خُبِننَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً وَقَدْ خُبِننَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةً وَقَدْ خُبِنَتُ قَالَ اللهُ عَلَيْ مَوسِيّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ القَالَ اللهُ المَالِلَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ القَالَ اللهُ القَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُلْعَلَى اللهُ المُعْولِ اللهُ اللهُ المُعْتَلِ عَلَى اللهُ المَالمُ اللهُ المُعْرَامِ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْرَامُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى ا

الله بن ابی عروب، ابن اسحاق کے واسطے سے، سعید بن جبیر رفائظ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس وقت میری عمر ۱۵ سال تھی ، اور میر اختند ہو چکا تھا۔

اساعیل بن اسحاق قاضی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کی عمر کے بارے میں ابواسحاق اورابوعلی سعید بن جبیر میں اختلاف ہے۔ اورابواسحاق کی روایت در سکی کے زیادہ قریب ہے۔

الله الله المام بخارى مُوالله ورامام مسلم مُوالله كم معيارك مطابق صحح باليكن شيخين في اس كوفل نبيس كيار

6277 - حَدَّقَنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَسَبُعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ عَبُولِلَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَسَبُعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَسَبُعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُو ابْنُ اِحْدَى وَسَبُعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُو ابْنُ اِحْدَى وَسَبُعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ

اور جرت الدول الله فرماتے ہیں: ابوالعباس حضرت عبدالله بن عباس فی الله الله مصعب ن عبدالله فرت ہوئے۔ اور جرت سے سیلے شعب ابوطالب میں ان کی پیدائش ہوئی۔

. 6278 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، آنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا الْسُنَ آبِيُ النِّيْمَانُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ يُكَنَّى آبَا الْعَبَّاسِ قَالَ الْسُنُ آبِيُ الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ يُكنَّى آبَا الْعَبَّاسِ قَالَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَا آبَا الْعَبَّاسِ " عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي نَوْفَلٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَا آبَا الْعَبَّاسِ "

﴿ ﴿ وَاسْم بن محمد بن عبدالله بن عباس فرمات ميں: حضرت عبدالله بن عباس و الله العباس ، مقلى \_ ابونوفل فرمات ميں عبدالله بن عباس و الله كو "ابوالعباس" كها كرتا تقا۔

6279 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرَهَدٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى يُونُس وَهُوَ حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنْ آبِى كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَاحَذَنِى فَاقَامَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَاحَذَنِى فَاقَامَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَاحَدِيقُ فَاقَامَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَاحَدِيقُ فَاقَامَنِى مَا لَكُ؟ اَجْعَلُكَ حِذَائِى فَتَخْنِسُ قُلْتُ: مَا يَنْبَعِى حِذَاءَ هُ وَانْتَ رَسُولُ اللهِ، فَاعْجَبَهُ فَدَعَا الله آنْ يَزِيدَنِى فَهُمَّا وَعِلْمًا هَذَا حَدِينً صَحِيعٌ لَا حَدِينً صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6279 - على شرط البخاري ومسلم

 کپڑ کر مجھے اپنے برابر کھڑا کرلیا، آپ مُٹاٹیٹم نماز میں مشغول ہو گئے تو میں پیچھے کی طرف کھسک گیا، جب نبی اکرم مُٹاٹیٹم نماز سے فارغ ہوئے تو میں ہیچھے کی طرف کھسک گیا، جب نبی اکرم مُٹاٹیٹم نماز سے فارغ ہوئے تو چیچے کھسکنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کسی امتی کو بید حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہوکر نماز پڑھے۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹم کو ان کی بید بات بہت اچھی گئی، آپ مُٹاٹیٹم نے خوش ہوکر ان کے لئے وعافر مائی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ میری فہم وفراست میں برکت عطافر مائے۔

🟵 🤁 بیصدیث امام بخاری وکاندا ورامامسلم ولاندے معیارے مطابق سیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

6280 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ، وَآبُوُ سَلَمَةً قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُواللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ مَعُدُونَةً قَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةً فَوَضَعَتُ لَهُ وَضُونًا، فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةُ: عَنْهُ مَنْ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَوَضَعَتُ لَهُ وَضُونًا، فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةُ: وَضَعَ لَكَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْعَبَّاسِ وَضُونًا، فَقَالَ: اللهُمَّ فَقِهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثُ وَضَعَةً لَكَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْعَبَّاسِ وَضُونًا، فَقَالَ: اللهُمَّ فَقِهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6280 - صحيح

﴿ ﴿ حَضِرت سعید بن جبیر نُتَاتُواروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بُتُلَا ارشادفر مایا: نبی اکرم مَثَالِیْلُمُ اُمّ المونین حضرت میمونہ نُتُلا کے گھر پر تھے، میں نے حضور مَثَالِیُلُم کے وضو کے لئے پانی رکھا، حضرت میمونہ نُتُلا نے رسول اللہ مَثَالِیُلِم کُوش موکران کو بید دعادی، ''اے اللہ! کو بتایا کہ عبداللہ بن عباس ٹُلا نُس نے آپ کے وضو کے لئے پانی رکھا ہے، نبی اکرم مَثَالِیُلِم خُوش موکران کو بید دعادی، ''اے اللہ! اس کو دین کی سجھ بوجھ عطافر ماآفراس کو تاویل کاعلم سکھا۔

السناد بي المسلم والمساد بي المام بغارى والمسلم والمسل

صنبان الرّهَاوِيُّ، ثَنَا الْكُوثُورُ بُنُ حَمَدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ مِسنانِ الرّهَاوِيُّ، ثَنَا الْكُوثُورُ بُنُ حَكِيمٍ آبُو مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آرَافَ اُمَتِى بِهَا آبُو بَكُرٍ، وَإِنَّ أَصْلَبَهَا فِى آمُرِ اللّهِ عُمَرَ، وَإِنَّ آشَدَّهَا حَيَاءً عُشَمَانُ، وَإِنَّ آفُرَاهَا أَبَى بُنُ كَعْب، وَإِنَّ آفُرَضَهَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَإِنَّ آفُضَاهَا عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِب، وَإِنَّ آعَلَمَهَا عُشَمَانُ، وَإِنَّ آفُومَاهَا عَلِيُّ بُنُ اللهِ عُمَر، وَإِنَّ آفُرَضَهَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَإِنَّ آفُضَاهَا عَلِيٌّ بُنُ ابْنُ عَلِيب، وَإِنَّ آعَلَمَهَا اللهِ مَا وَسِلم عن ماقب الصحابة ، ذكر وصف الفقه والعكمة اللذين دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم - حديث: 7164، مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفضائل ما ذكر فى ابن عباس رضى الله عنه - حديث: 31583 الآخاد والمثانى لابن ابى عاصم - ومن ذكر عبد الله بن عباس حمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 2325 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن حديث: 1829 مسند الحارث - كتاب السمناقب باب فضل عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وغيرهما - عديث: 993 المعجم الاوسط للطبرانى - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عصرو بن دينار ، حديث: 543 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عصرو بن دينار ، حديث: 543 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عصرو بن دينار ، حديث: 543 المورد المؤلف المن اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - عصرو بن دينار ، المعنود والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف عبد الله وما المناب عبد الله المؤلف الم

بِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَإِنَّ اَصْدَقَهَا لَهُجَةً اَبُوْ ذَرٍّ، وَإِنَّ اَمِينَ هلِذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ، وَإِنَّ مَالِكَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ حَبُرَ هلِذِهِ الْاُمَّةِ لِعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6281 - كوثر بن حكيم ساقط

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ولي الله عن كرسول الله من الله عن ارشادفر مایا: ميرى امت ميسب سے زم ول ابوبكر صديق ہے، اورالله تعالى كودين كے معاملہ ميں حضرت عمر بن خطاب سب سے زيادہ سخت ہيں۔ سب سے زيادہ حياء والے عثان تلائي ہيں۔ سب سے زيادہ اچھى قراء ت والے ''ابى بن كعب' ہيں۔ سب سے زيادہ وراثت كے بارے ميں جائے والے ''زيد بن ثابت ہيں۔ سب سے زيادہ اچھافيصلہ كرنے والے ''علی ابن ابی طالب'' ہيں۔ حلال وحرام كے بارے ميں سب سے زيادہ جائے والے ''معاذ بن جبل' ہيں۔ سب سے زيادہ سے والے ''ابوذر' 'ہيں۔ اس امت كے امين ميں بيں۔ سب سے زيادہ بن جبل' ہيں۔ سب سے زيادہ بن جبل' ہيں۔ اس امت كے امين دراح' ہيں۔ اس امت كے امين ميں۔ سب سے زيادہ بن جبال بيں۔ سب سے زيادہ بن جبال ہيں۔ اس امت كے امين ميں۔

6282 - اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، وَعَارِمُ بُنُ الْفَضُلِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ جَابِرٍ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: "اَبَى الْفَضُلِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا) (الأنعام: 145) " ذَاكَ الْبَحْرَ - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - وَتَلَا (قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا اُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا) (الأنعام: 145) "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6282 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عمروبن دینارفر ماتے ہیں: حضرت جابر ڈاٹٹؤ کے پاس پالتو گدھوں کے گوشت کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا: بحر ( یعنی ابن عباس نے )اس سے منع فر مایا ہے۔ پھریہ آیت تلاوت کی۔

قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) (الأنعام: 145)

''تم بیفر ما دو! جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں حرام نہیں یا تا''۔

6283 - وَاَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِاللّٰهِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسَمَّى الْبَحْرَ لِكُثْرَةِ عِلْمِهِ

الله الله على المركمة بين كرَّرت علم كي وجه مع حضرت عبدالله بن عباس والله كود بحر" (يعنى علم كاسمندر) كهاجا تا تقا-

6284 - وَحَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مُسحَسَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ مُنُذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ حَبُرَ هذِهِ الْاُتَّةِ

الله المحدين حفيه فرمات بين: حفرت عبدالله بن عباس والماس امت ك بوع عالم بين -

قَـالَ: وَحَـدَّثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا رَآيَتُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ، وَلَقَدُ مَاتَ يَوُمَ مَاتَ وَهُوَ حَبُرُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْيَوْمَ مَاتَ

رَبَّانِيَ هَلْدِهِ الْأُمَّةِ

﴾ ﴿ مِجَامِدِ كَتِمَ مِين: مِين نے حضرت عبدالله بن عباس وَ الله عليه الله عليه عليه عليه على على رئيس وي ان كا انتقال ہوا، وہ اس امت كے عالم تقے بس دن حضرت عبدالله بن عباس و الله كا انتقال ہوا،اس دن محمد بن على ( يعنى محمد بن حنفيہ ) نے كہا: آج اس امت كا ایک عالم ربانی وصال كرگیا۔

6285 - حَـدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا آبُو أَسَامَةَ، ثَنَا الْاَعُمَشُ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُسَمَّى الْبَحْرَ مِنْ كَثْرَةِ عِلْمِهِ

المعابد كت بين:حفرت عبدالله بن عباس والله كوكثرت علم كى وجد سے (علم كا) سمندركها جاتا تقا۔

6286 - حَدَّقَنَ الشَّيْسِ اللَّهِ مِن عَبَّاسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: اَمَرِنِي الْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَ الْاحِرَةَ حَتَى لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِلَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْاحِرَةَ حَتَى لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَاءَ الْاحِرَةَ حَتَى لَمْ يَشْقَ فِى الْمَسْجِدِ اَحَدٌ غَيْرُهُ، قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِى، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: عَبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَامَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: سُبِحَانَ الْمُلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاتَ وَتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاتَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَامَ عُرَامَ وَيَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَامَ حَتَى مَسُوعِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَامَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَامَ وَسُلَمَ وَالْعَرْقَ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاتَ مَرَاتٍ عُلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاتَ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيلِ الْقَدُوسِ ثَلَاتَ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاتَ مَنْ الْعَلِيلِ الْعَلَقَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِيلَ الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَلَا طُولِلَاهُ عَلَى السَّمَاوِلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمَا وَاللَّهُ عَلَى السَّمَا وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

وُ اللّٰهُمَّ اجْعَلُ فِى بَصَرِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى سَمْعِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى لِسَانِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ عَلْفِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ عَلْمِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ عَلْمِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ عَلْمِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ عَلْمِى نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى عَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاجْعَلُ لِى عَرْمَ لِلْمَا عَلَى مُعَلِّمُ لِى نُورًا هِلْمَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخرِجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6286 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ لَمْ عَلَى بَن عَبِدالله بَن عَبِاسِ اللهِ والد (حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ ال

گزاری، ہیں مبحد کی جانب گیا، رسول اللہ مُنا تی اوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، (نماز پڑھ کرسب لوگ اپنے آھروں کو عشاء کی نماز پڑھائی ہے اسپ گردے، آپ منگی کے کارسول اللہ منگی کے علاوہ دوسرا کو کی خص مجد میں باقی نہ بچا تھا۔ پھر حضور منگی ہم ہمرے پاس سے گزرے، آپ منگی کے نے پوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: عبداللہ بن عباس آپ منگی کے آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے بتایا کہ میرے واللہ صاحب نے بچھے تھم دیا ہے کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں آپ منگی کے میاتھ لے گئے، جب گھر پنچ تو حضور منگی کی صاحب نے بچھا کہ میرے پاس آگے تا کہ جھے نیند نے فرمایا: عبداللہ کے اچھا بستر بچھاؤ، جھے بالوں کی پوشش والا تکہ دیا گیا۔ حضرت عباس میرے پاس آگے تا کہ جھے نیند نہ آئے اور میں نہ کارم منگی کی نماز کی حفاظت کر سکول ۔ پھر رسول اللہ منگی تشریف لائے اور سوگے، (آپ آئی گہری نیند نہ آئے اور میں آپ منگی کی میں آپ منگی کی نماز کی حفاظت کر سکول ۔ پھر حضور منگی کی استر پر دراز ہوگے، اپنا سرآسان کی جانب سوئے تھے کہ) میں آپ منگی کی نماز کی حفاظت کر صورہ آل عمران کی آخری آیت ان فی طلق السما وات والار من سوئے تھے کہ) میں آپ منگی کی میاز کی حفول کی سوئی اور میان کی آخری آیت ان فی طلق السما وات والار من سوئے تھے کہ) میں آپ منگی کی میں تو رہو تھا گئی آپ کو میا کہ میں تورک کے بھر وضوکیا، پھر معجد میں تشریف لائے ۔ پھر دورک تھا میان کو نورک کے بیں بھری بھر وضوکیا، پھر معجد میں تشریف لائے ورک دے بھری کو دورت کردے، میری ساعتوں کو دورت کردے، میری کو دورک دے میرے آئی نورک دے ۔ بھر نورک کو دورک کے بیکھیے نورک دے ۔ اور جس دن میں تیری ملاقات کے لئے آؤں تواں دن بھی جھے نورکو طاکر۔ اوراس کو میرے لئے اور اورک دے۔ بھر انورک دے۔

وَ وَعَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَتَى جِنْتَ يَا حَبِيْهِ وَالسّلَامُ وَالسّلَمُ وَالْمَ يَعُلُو اللّهِ وَسَلّمَ وَالْمَاعِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاءَهُ وَعِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهِ السّلَامُ وَلَا اللّهِ عِلْمُهُ التّأويلُ وَفَقِهُهُ فِى الدِّينِ وَاجْعَلُهُ مِنْ اَهُلِ الْإِيمَانِ هَذَا حَدِينً عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْ السّلامُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَانِ هَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَانِ هَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6287 - بل منكر

﴿ ﴿ حضرت على بن عبدالله بن عباس وُلِهَا فرمات بين: حضرت عباس وُلِلنَّوْ نے اپنے بیٹے عبدالله وَلَيْوَ کو نبی اکرم مَلَالِيْوَ کَلَ خَدمت بیں بھیجا، وہ نبی اکرم مَلَالِیُوَ کَ بیچھے سوگئے، اس وقت نبی اکرم مَلَالِیُوَ کے پاک ایک دوسرا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم مَلَالِیُوْلِ نے توجہ فرمائی اور پوچھا: اے میرے دوست! تم کب آئے؟ انہوں نے کہا: ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ آپ مَلَالِیُوْلِ

نے فرمایا: کمیاتم نے میرے پاس کسی کودیکھا؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں، میں نے ایک آدمی آپ کے پاس دیکھا ہے، حضور سڑھیت نے فرمایا: وہ حضرت جبریل امین علیقاتھے۔ انبیاء کرام کے علاوہ، میرے چپاکے سوامخلوقات میں سے کسی نے بھی ان کونہیں دیکھا، مگریہ کہ تمہاری زندگی کے آخر میں یہ کام کردیا جائے۔ پھریوں دعافر مائی'' اے اللہ!اس کو تاویل کاعلم سکھا اوراس کودین کی سمجھ بوجھ عطافر ما۔اوراس کو اہل ایمان میں سے بنا۔

6288 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا فَعَيْدِ وَسَلَّمَ شَيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيْبُ بُنُ بِشُورٍ ، ثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6288 - شبيب بن بشر فيه لين

﴿ ﴿ حَصْرَت عبدالله بن عباس وُلِهُ فَرَمَات بِين: رسولَ اللهُ مَالِيَّا فَكُنّ كَ درواز ب سے داخل ہوئے، توديكھا كه كرے ميں ايك برتن وُ هانيا ہوا ہے۔ رسول اللهُ مَالَيْظِم نے بوچھا: يرس نے بنايا: ميں نے كہا: يارسول اللهُ مَالَيْظِم ميں نے۔ تورسول اللهُ مَالَيْظِم نے بول دعادی' اے اللہ!اس كوقر آن كريم كى تاويل كاعلم عطافرما۔

6289 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا ٱلْاَعْمَشُ، عَنْ مُسُلِوقٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَوْ آنَ ابْنَ عَبَّاسٍ ٱدْرَكَ ٱسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا ٱحَدُّ هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6289 - على شوط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله (بن مسعود رُقَاقَةُ) فرماتے ہیں: اگر عبدالله بن عباس رُقَافِهُ ہماری عمر تک بِنِنج جائے تب بھی ہم علم وفضل میں ان کے دسویں جھے تک نہیں بہنج سکتے۔

6290 - آخبَسَرَنِى مُسَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُسَمَرَ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ النُّورِ، فَحَمَّلَ ابُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ النُّورِ، فَجَعَلْتُ اقُولُ: مَا رَايَتُ وَلَا سَمِعْتُ كَلامَ رَجُلٍ مِثْلَهُ، لَوْ سَمِعَتُهُ فَارِسٌ وَالرُّومُ لَاسْلَمَتُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6290 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت شقیق فرماتے ہیں: جج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ خطبہ دیا، انہوں سورۃ النورشروع کی، وہ پڑھتے جاتے تھے۔ میں کہہ رہاتھا: میں نے کسی شخص کوان جیسی گفتگو کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ اگران کی گفتگو کو فارس اور روم والے س لیس تو مسلمان ہوجا کیں۔

6291 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنْ

سُفْيَانَ، عَنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُسُلِمٍ آبِي الصَّحَى، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ: نَعَمُ تُرُجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَاسٍ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6291 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ النَّهُ فَر ماتے ہیں: عبدالله بن عباس والله ان کریم کا کتنا اچھا تر جمان ہے۔

🖼 🕄 بید حدیث امام بخاری مُوشید اورامام مسلم مُرسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

292 - أَخُبَرَنِي بَكُرُ بُنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَرِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: حَجَجُتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى وَابُنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْحَجِ، فَجَعَلَ يَقُرَأُ سُورَةَ النُّورِ وَيُفَسِّرُهَا، فَقَالَ صَاحِبِى: يَا سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا يَخُرُجُ مِنْ رَاسٍ هٰذَا الرَّجُلِ، لَوُ سَمِعَتُ هٰذَا النُّرُكَ لَاسْلَمَتُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6292 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابودائل فرماتے ہیں: میں اور میراساتھی جج کرنے کے لئے گئے،ان دنوں حضرت عبداللہ بن عباس فڑھ کمیں جج کے لئے آئے ہوئے تھے،میرے ساتھی نے کہا: مجھی جج کے لئے آئے ہوئے تھے،میرے ساتھی نے کہا: سجان اللہ!اس آ دمی کے منہ سے کیسے پیارے پھول جھڑرہے ہیں۔اگراس کی گفتگوتر کی لوگ من لیس تو مسلمان ہوجا کیں۔ سجان اللہ!اس آ دمی سے الاسنادہے کیکن امام بخاری ٹیونلڈ اورامام مسلم ٹیونلڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

6293 - حَدَّقَ النَّمَالِيُّ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَقَدُ رَلَيْتُ مِنَ ابْنِ عَبْسٍ مَجْلِسًا لَوْ اَنَّ جَمِيعَ فُرَيْشٍ فَحَرَثُ بِهِ لَكَانَ لَهَا فَحُرَاءَ الشَّمَالِيُّ، عَنُ آبِيُ صَالِحٍ، قَالَ: لَقَدُ رَلَيْتُ مِنَ ابْنِ عَبْسٍ مَجْلِسًا لَوْ اَنَّ جَمِيعَ فُرَيْشٍ فَحَرَثُ بِهِ لَكَانَ لَهَا فَخُرًا، لَقَدُ رَايَتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا حَتَّى صَاقَ بِهِمُ الطَّرِيُّةُ، فَمَا كَانَ اَحَدٌ يَقُدُر عَلَى اَنْ يَجِىءَ وَلَا يَذُهَبَ، قَالَ لِى: "احْرُجُ فَدَحَلُتُ عَلَيْهِ فَاخْبَرُتُهُ كَانَهُمْ عَلَى بَابِهِ، فَقَالَ لِى: صَعْ لِى وَضُونًا، قَالَ: فَيَوَضَّا وَجَلَسَ، وَقَالَ لِى: "احْرُجُ وَقُلُ لَهُمْ، مَنْ كَانَ يُرِيدُ اَنْ يَسْالَ عَنِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَمَا اَرَادَ مِنْهُ اَنْ يَدُخُلَ " قَالَ: فَحَرَجُتُ فَالَنَهُمْ، فَلَا مَا سَالُوا عَنْهُ اَنُ يَدُخُلُوا حَتَّى مَلَنُوا الْبَيْتَ وَالْحُجُرَةَ، قَالَ: فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرَهُمْ عَنْهُ وَزَادَهُمُ مِعْلَ مَا سَالُوا عَنْهُ اَوْ الْجَبَرَهُمْ عَنْهُ وَزَادَهُمُ مِعْلَ مَا سَالُوا عَنْهُ اَوْ الْجَبَرَهُمْ عَنْهُ وَزَادَهُمُ مِعْلَ مَا سَالُوا عَنْهُ الْ الْجَبَرَهُمْ عَنْهُ وَزَادَهُمُ مِعْلَ مَا سَالُوا عَنْهُ الْ الْعَرَبِقِ وَالْعَرْجُونَ الْعَرَبِعُ وَالْكُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْعَرْجُونَ الْعَرَبِقِ وَالْعُرْمِ فَقُلُ الْعَرَبِيقِ وَالْمُعُولُوا الْبَيْتَ وَالْحُجُرَةَ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ وَالْعَرْبِيَةِ وَالْشِعْرِ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامِ فَلْيَدُكُوا عَتَى مَلَعُوا الْبَيْتَ وَالْحُجُرَةَ، فَمَا الْكُوهُ الْمَدَوْ الْبَيْتَ وَالْحُجُرَةَ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ مَنْ وَالْعَرِيقِ وَالْمَعْرُ وَالْعَرِيقِ وَالْمَعْرُ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامُ فَلْيَدُكُوا وَلَيْ فَالَ عَنْ الْعَرَبِيَةِ وَالشِعْرُ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامُ فَلْيَذُكُوا الْفَالَ فَعَرَجُوا الْحَتَى مَلُكُوا الْبَيْتَ وَالْمُحْرَةُ وَلَا لَيْ مَلُولُوا الْبَيْتُ وَالْمُولُوا الْبَيْتُ وَالْمُولُوا الْبَيْتُ وَالْمُولُوا الْمَهُ عَنْ الْوَالَالَهُ مُعَلَى الْعَرَبِيقَ وَالْمُولُولُ الْمَلْوا الْبَيْتُ وَالْمُولُوا الْمَيْتُ وَالْمُعَلِى الْعَرَبُومُ الْمُولُوا الْمَيْعُوا الْمُعْمُ الْمُلْوا الْمُعَلِى ا

سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرَهُمْ بِهِ وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ، قَالَ اَبُو صَالِحٍ: فَلَوْ اَنَّ قُرَيْشًا كُلَّهَا فَخَرَتْ بِلَالِكَ لَكَانَ فَخُرًا لَهَا، قَالَ: فَمَا رَايُتُ مِثْلَ هَاذَا لِآحَدٍ مِنَ النَّاسِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6293 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الراس پر پوراقریش فخر 💠 💠 حضرت ابوصالح فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹرائٹ کی مجلس دیکھی ہے، اگراس پر پوراقریش فخر کرے تو واقعی پیرفخری بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اتنا ہجوم ہوجاتا تھا کہ گلیوں اور بازاروں میں جگہ اتنی تنگ پر جاتی کہ آمدورفت بالکل بند ہوجاتی ۔ آپ فرماتے ہیں: میں ان سے ملنے کے لئے گیا، میں نے ان کو بتایا کہ عوام ان کے دروازے تک پہنچ چکی ہے،آپ نے مجھے فرمایا: میرے لئے وضو کے پانی کا انتظام کرو، پھرانہوں نے وضو کیا اور بیٹھ گئے۔اور مجھے فرمایا: جاؤ،لوگوں سے کہد دوکہ جوکوئی قرآن پاک اوراس کے حروف کے متعلق پوچھنا جا ہتا ہو،وہ اندرآ جائے۔میں نے با ہر جا کر یہ اعلان کردیا تواتنے لوگ اندرآ مجنے کہ ان کا حجرہ اور پورا گھر بھر کمیا، پھر جس نے جوبھی سوال کیا،حضرت عبدالله بن عباس والمان المان في جواب ديا بلكه اس كوال سي كهيس زياده جواب ديا فيرآب ني فرمايا: ابتم اين بابروال بھائیوں کو بھی وقت دو،توسب لوگ وہاں سے باہر آ گئے،آپ نے پھر مجھے فرمایا: باہر چلے جاؤ،اوراعلان کردوکہ جو مخص حلال وحرام اورفقہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتاہے وہ اندرآ جائے۔ میں نے باہر جا کریداعلان کردیا، پھراتنے لوگ اندرآئے کہ ان کا حجرہ اور پورا گھر لوگوں سے بھر گیا،ان میں سے جس نے جوبھی سوال کیا،آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کراس کو جواب دیا۔ پھران کوفر مایا کہ اپنے باہر والے بھائیوں کوبھی موقع دو، بیلوگ باہر آگئے۔ آپ نے پھر مجھے فرمایا: باہر چلے جاؤاور اعلان كردوكه جو خص وراثت ياس سے ملتے جلتے كسى موضوع برسوال كرنا چاہتا ہو، وہ اندرآ جائے، ميں نے باہر جاكر اعلان كرديا، اب بھی اتنے لوگ اندرآئے کہ ان کا حجرہ اور سارا گھر بھر گیا۔ ان میں سے جس نے جوبھی سوال کیا،آپ نے اس کے سوال سے برھ کراس کو جواب دیا۔ آپ نے چرفرمایا: اپنے باہر والے بھائیوں کوموقع وو، یدلوگ باہر چلے گئے، آپ نے چر مجھے فرمایا: باہر جاکراعلان کردوکہ جوکوئی عربی زبان ،شعریا کسی غریب کلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہو، وہ اندرآ جائے، میں نے اعلان کردیا، تواتنے لوگ اندرآ گئے کہ آپ کا حجرہ اور پورا گھر لوگوں سے بھر گیا،ان میں سے جس نے جوبھی سوال کیا، آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کراس کوجواب دیا۔ ابوصالح کہتے ہیں: اگر پورا قریش ان پرفخر کرے تو واقعی بیان کے لئے فخر کی بات ہے۔ میں نے ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔

6294 – أخبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخُبَرِنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا هَارُونَ، آخُبَرَزِنَى جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ: هَلُمَّ يَا فُلاَنُ، فَلْنَطُلُبِ الْعِلْمَ، فَإِنَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُيَاءٌ، قَالَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، تَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ وَفَى النَّاسِ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِيهِمُ؟ قَالَ: " فَتَرَكْتُ ذَاكَ وَٱقْبَلْتُ ٱطْلُبُ، إِنُ

كَانَ الْحَدِيْثُ لَيَبْلُغُنِيْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتِيهِ فَآجُلِسُ بِبَابَهُ فَتَسْفِى الرِّيحُ عَلَى وَجْهِى فَيَخُرُجُ إِلَى فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ؟ مَا حَاجَتُك؟ " فَاقُولُ: حَدِيْثٌ بَلَغَنِي تَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِك؟ مَا حَاجَتُك؟ " فَاقُولُ: حَدِيْثٌ بَلَغَنِي تَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِك؟ مَا حَاجَتُك؟ " فَاقُولُ: آنَا اَحَقُّ اَنُ آتِيك، قَالَ: فَبَقَى ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى اَنَّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُ: اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: فَبَقَى ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى اَنَ النَّاسَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " وَعَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " المُحتَى اللهُ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَى شَرُط البخارى (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6294 على شرط البخارى

😂 🕃 یہ حدیث امام بخاری و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

295 – انحبرَنَا ابُوعَبِدِ، ثَنَا ايُّوبُ السَّخُتِيَانِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، اَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَلَى عَهُدِ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ايُّوبُ السَّخُتِيَانِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، اَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَلَى عَهُدِ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ بَدَّلَ فِينَهُ فَاقُتُلُوهُ، وَلَمُ اكُنُ أُحَرِّقُهُمْ، لِآنِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ بَدَّلَ فِينَهُ فَاقُتُلُوهُ، وَلَمُ اكُنُ أُحَرِّقُهُمْ، لِآنِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ بَدَّلَ فِينَهُ فَاقُتُلُوهُ، وَلَمُ اكُنُ أُحَرِّقُهُمْ، لِآنِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ بَدَّلَ فِينَهُ فَاقُتُلُوهُ، وَلَمُ اكُنُ أُحَرِّقُهُمْ ، لِآنِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - باب الجهاد والسير ، باب : لا يعذب بعذاب الله عليه وسلم - باب المجاد والسير ، باب المعذود عن الموقل الله عليه وسلم - باب ما جاء في المرتد ، حديث: 1413 صحيح ابن حبان - كتاب المحدود ، باب المحكم فيمن ارتد - حديث: 3808 سنن ابن المعذود ، باب القعل بالنار - حديث: 913 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، باب القعل بالنار - حديث: 913 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، عن التحريق - حديث: 9349 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، باب القعل بالنار - حديث: 9139 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، عن التحريق - حديث: 9349 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجهاد ، باب القعل بالنار - حديث: 9139 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، عن التحريق - حديث المؤلِّقُولُ المؤلِّقُولُ المؤلِّقُ المؤلُّولُ المؤلِّقُولُ المؤلِّقُ المؤلِّقُولُ المؤلِّقُ المؤلِّقُ المؤلِّقُولُ المؤلِّقُولُ المؤلِّقُ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6295 - على شرط البخاري

﴿ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹو کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوگئے، حضرت علی ڈاٹٹو نے ان کوآگ میں جلوادیا، اس بات کی خبر حضرت علی ڈاٹٹو کے نامان کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کوسادہ میں جلوادیا، اس بات کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو کا کیا ارشاد من رکھا ہے کہ جس نے اپنا دین بدل لیا اس کوئل کردو، میں ان کو جلانے سے لگریز کرتا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُنٹٹو کا میدارشاد من رکھا ہے کہ کسی کواللہ تعالیٰ کے عذا ب جبیباعذاب نہ دو۔ اس بات کی اطلاع حضرت علی ڈاٹٹو تک پہنچی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

🟵 🤁 یہ حدیث امام بخاری وَ وَاللّٰہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔

6296 - حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بَنُ جَرِيرٍ، وَآبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي بِشُرِ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثُلُهُ، عَنْهُ يَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثُلُهُ، عَنْهُ يَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثُلُهُ، قَالَ: فَسَالَهُمْ عَنْ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: امَرَنَا اللهُ انَ اللهُ انْ عَبَّسٍ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلَ بَعْضُهُمْ: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِى، فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هُو اَجَلُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا السُّورَةَ إِلَى الْحِرِهَا (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر: 3) قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا لَكُهُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6296 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مُوجُود تَقَى مَعْرَت عَبِوالرَّمُّن بِن عَوْف وَلَّ اللّٰهُ الله عليه وسلم عَلَيْهُ مُوجُود تَقى مَعْرَل عَبِوالرَّمُّن بِن عَوْف وَلَا اللّٰهُ الله عليه وسلم يوه المعازى ، كتاب المعازى ، باب علامات النبوة في الإسلام - حديث: 3448 صحيح البخارى - كتاب المعازى ، باب من الله عليه وسلم يوم الفتح - حديث: 4055 صحيح البخارى - كتاب المعازى ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وو فاته - حديث: 4176 صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : ورايت الناس يدخلون في دين الله المواجئ وفاته - حديث: 4176 صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : ورايت الناس يدخلون في دين الله المواجئ حديث : 4690 البخامع للترمذي - ، ابواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ومن سورة الفتح حديث : 3069 السنان الكبرى للنسائى - كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، تاويل قول الله تبارك وتعالى - حديث : 6854 مسند البزار - ومما حمد بن حنيل - ومن مسند بني هاشم ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث : 3026 البخر الزخار مسند البزار - ومما حديث : 4042 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله ، ومن مناقب عبد الله بن عباس واخباره - حديث : 10428

بچوں کے برابرہ۔ حضرت عمر ر النفائ نے فر مایا: وہ تمہارے اپنے علم کے لحاظ سے (شہیں بچہ نظر آتا ہے) حضرت عمر ر النفائ نے ہمیں تعلق و مرے صحابہ کرام موں اللہ تعالی نے ہمیں تعلق و مرے صحابہ کرام موں اللہ تعالی نے ہمیں تعلق و مرے صحابہ کرام موں اللہ تعالی نے ہمیں تعلق دیا ہے کہ ہم اس کی حمد بیان کریں اور اپنے گناہوں کی معفرت طلب کریں۔ بچھ نے کہا: ہمیں اس کاعلم نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا: اے ابن عباس! اس سورة کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: یہ رسول اللہ مُن اللہ علم اللہ کا وفات پر ولالت کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انہ کان تو ابا تک بوری سورت پڑھی۔ عبداللہ بن عباس اللہ علم اس حضرت عمر ر اللہ تو میں اس مورت کے بارے میں ہمیں وہی جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ خطرت عمر ر اللہ تا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔

وَيَادٍ، ثَنَا عَامِهُ بُنُ كُلِيْ ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَعَا الْاَشْيَاخَ مِنُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، فَلَاعَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَبُونَهَا ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَاسِعُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَاسِعُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَابِعُهُ وَخَامِسُهُ وَثَالِتُهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6297 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ مَاتِ بِين : حضرت عمر بن خطاب وَ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اوركها: جيساكه وَ وَ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اوركها: جيساكه مَعَلَيْهُ كوبلايا كرتے تصوان كے ساتھ مجھے بھى بلائے تھے۔ايك دن يا رات كا واقعہ ہے كہ آپ نے جميں بلايا ، اوركها: جيساكه تم جانتے ہوكہ ليلة القدرك بارے ميں رسول اللهُ مَالِيْتِهُ نے فرما يا ہے كہ اس كوآخرى عشرہ ميں تلاش كرو، تم كيا كہتے ہو، يه كون كا قال رات ميں ہوتى ہے؟ بعض نے كہا: ٢٥ ويں رات كو، بعض نے كہا : ٢٥ ويں ، اور بعض نے ٢٠ ويں كو كہا۔ حضرت عمر بن خطاب وَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَ

<sup>6297:</sup> مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - اول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

کہا: اگرآپ چاہیں تومیں بات کرتا ہوں۔حضرت عمر ڈاٹھؤنے فرمایا: میں نے تہمیں یہاں پر بات کرنے کے لئے ہی بلایا ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس ڈاٹھؤنے فرمایا: میں آپ کی رائے ہوئے سات کا دکر ہوئے سنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: میں نے رسول الله مُلاٹیؤم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سات کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، آسان سات ہیں، زمینیں سات ہیں۔اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا فَانْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعِنبًا وَقَصْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا وَحَدَاثِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَٱبًّا `

اس آیت میں حدائق ملتف ہیں،اور ہرملتف باغ ہے۔اور''اب' سے مراد زمین سے اگنے والی ہروہ چیز جوانسان نہیں کھا تا۔حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنٹونے فرمایا: کیاتم لوگ اس بچ جیسی گفتگوکرنے سے بھی عاجز ہو، یہ بچہ جوابھی تمہارے کھا تا۔حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنٹونے فرمایا: میں تجھے گفتگو سے منع کیا کرتا تھالیکن اب میں تمہیں اجازت ویتا ہوں کہ میں جب بھی متہیں ان کے ساتھ بلاؤں تو تم اپناا ظہار خیال کیا کرو۔

السناب كين امام بخارى مُناسلة المسلم مُناسلة عن السناب كين امام بخارى مُناسلة الورامام مسلم مُناسلة في السناب كيار

6298 - أَخْبَرَنِيُ اَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرُونَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: اذْعُ اَبْنَاءَ نَا كَمَا تَدْعُو ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذَاكُمُ فَتَى الْكُهُولِ، إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَنُولًا وَقَلْبًا عَقُولًا

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6298 - منقطع

﴿ ﴿ رَبِرِى كَبِيَّ مِينَ: مَهَاجِرِينَ نَے حضرت عمر بن خطاب رُثَاثِيَّا ہے كہا: جِيبَ آپ عبدالله بن عباس رُثَاثِهَ كوبلات ہو ايے ہو ايے ہو ايے ہوان ہے، اس كى زبان سوال كرنے والى ہے اوراس كا دل بہت ہمدارہے۔

6299 – أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ اللهِ عَلَى بُنَ يَعْلَى، وَسَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ، فَآتِى عَنُ آبِى حُسَيْنٍ، حَدَّثِنِى اِبْرَاهِيمُ بُنَ عِكْرِمَةَ بُنِ حُيَيِّ، قَالَ: كُنْتُ آنَا وَحُيَى بُنُ يَعْلَى، وَسَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ، فَآتِى الْمُنْيَا فَكَانَّمَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَكُنْتُ اَسْالُهُ عَنِ النَّسَبِ، وَيَسْالُهُ حُيَى عَنُ آيَّامِ الْعَرَبِ، وَيَسْالُهُ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْفُتْيَا فَكَانَّمَا نَعْرِفُ مِنْ بَحْرِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6299 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن عکرمہ بن جی فرماتے ہیں: میں ، حیثی بن یعلیٰ اور سعید بن جبیر ، حضرت عبداللہ بن عباس و الله کے پاس جایا کرتے تھے۔ میں ان سے نسب کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا، حیبی عرب کے ایام (یعنی عربوں کی تاریخ) کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ تو ہم نے ان کوعلم کا سمندر پایا۔ میں پوچھا کرتا تھا۔ تو ہم نے ان کوعلم کا سمندر پایا۔ 6300 – حَدَّ قَینِی اَبُو اِ بَکْرِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَیْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصُور، ثنا مُعَاوِیَةُ بُنُ

عَـمُوو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْاصِبَهَانِيّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، آلا تَعُجَبُ، جَاءَ نِي الْغَلامُ وَقَدُ آخَذُتَ مَضْجَعِي لِلْقَيْلُولَةِ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: فَدَخَلَ فَقَالَ: الْا تُخْبِرُ نِي عَنْ ذَاكِ الرَّجُلِ؟ قُلُتُ: اَتُى فَدُخُلَ فَقَالَ: اللهِ تُخْبِرُ نِي عَنْ ذَاكِ الرَّجُلِ؟ قُلْتُ: اَتُّ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6300 - على شرط البحاري ومسلم

😂 🕄 بیرحدیث امام بخاری رئیلیا ورا مامسلم نواند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6301 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَصْرَتَ عَبِدَاللّٰہ بِن عَبِاسَ اللّٰہ الله الله بِن عَبِاسَ اللّٰهِ الله عَلَى الله حَصَرَتَ عَبِدَاللّٰه بِن عَبِلَ اللّٰهِ الله عَلَى اللّٰهِ الله عَلَى الله عَلَى اللّٰهِ الله عَلَى الله

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ

یہ پڑھتے ہوئے، واللہ لا یحب الفساد تک پنچ، جب کوئی آدمی ایسے قراءت کرے گاقرآن کی قراءت جانے والاصبر نہیں کرسکتا، پھر میں نے یہ آیت پڑھی

إِذَا قِيْلَ لَـهُ اتَّقِ اللَّهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وُڤُ بِالْعِبَاد

انہوں نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نے سے کہا ہے۔

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری رئیستاورامام مسلم رئیستیکے معیار کے مطابق سیجے ہے۔

6302 – وَاَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ، ثَنَا اَبُو فَبِيصَةَ سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُجَاشِعِيُّ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " بَيْنَمَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَهُو آخِذْ بِيدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: اَرَى الْقُرُ آنَ قَدْ ظَهَرَ فِي النَّاسِ، فَقُلُت ؟ فَالْمَوْمِنِينَ، قَالَ: فَاجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدَى، وَقَالَ: " لِمَ قُلْتَ؟ فَلْتَ ؟ لِاَنَّهُمْ مَتَى يَقْرَءُ وَا فَقُلُت ؟ فَقَالَ: قَجَلَسَ عَنِي وَتَرَكِنِي يَتَقَرُّوا، وَمَتَى مَا يَخْتَلِفُوا يَضُرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَقَالَ: فَجَلَسَ عَنِي وَتَرَكِنِي اللهُ عَنْهُ وَلَهُ الظَّهْرَ فَقَالَ: اَجِبُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ "، فَطَلَدَتُ عَنْهُ يَوْمَ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اتَانِي رَسُولُهُ الظَّهْرَ فَقَالَ: اَجِبُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ الْ عُمْرُ رَضِى الله عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنُوا الْعُلْمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا لَا اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنُولُ اللّهُ عَنْهُ الطَّهُمَ وَقَالَ: اَجِبُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاتَيْتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ الْعُلْمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَا عَمْرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنُولُ الْعُلْمَ وَقَالَ: اللهُ الطَّهُ وَقَالَ: الْعُلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَا اللّهُ عَنْهُ وَا لَا عُنْهُ وَا لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَا لَا عُمْرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطُّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6302 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن عبدالله بن عبيد بن عبيد بن عبير فرمات بين : ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عباس ولا الله عن عبدالله بن عباس ولا الله عبدالله بن الله عبدالله بن الله بن الله

6303 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءِ حِفْظٍ اَوْمِنَ الْكِتَابِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَيْبَانِ السَّمْلِئُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَيْمُونِ الْقَدَّاحُ، عَنُ شِهَابِ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اهْدِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً اهْدَاهَا لَهُ كِسُرَى، فَرَكِبَهَا بِحَبُلٍ مِنْ شَعْرٍ، ثَمْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا عُلَامُ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: الْحَفْظِ الله مَعْرَفُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَمُ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: الْحَفْظِ الله مَعْرَفُ اللهُ عَرْفُكَ فِي الشِّلَةِ، وَلَوْ جَهَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ الله

﴿ عبدالله عباس و الله عباس و الله فرمات بین کسری نے نبی اکرم مُنافیظِم کی بارگاہ میں ایک فچر بطور تخفہ بھیجا، نبی اکرم مُنافیظِم بالوں کی بٹی ہوئی رسی کی مدد سے اس پرسوار ہوئے، پھر حضور مُنافیظِم نے مجھے بھی اپنے پیچھے سوار کرلیا، پچھ دور تک چلنے کے بعد آپ مُنافیظِم میری جانب متوجہ ہوئے اور آواز دی: اے لڑے! میں نے کہا: لبیک یارسول الله مُنافیظِم! آپ مُنافیظِم نے فرمایا: تو حدود) الله کی حفاظت کر الله تعالی تیری حفاظت کرے گا، تو الله تعالی (کے دین) کی حفاظت کرتواس (کی مدد) کو اپنے سامنے پائے گا۔ الله تعالی کو آسودگی میں یادکیا کر، الله تعالی تیک میں مختبے یادر کھے گا، جب بھی مانگنا ہو، الله تعالی سے مانگو، جب بھی مدد چاہو، الله تعالی سے جاہو، جو پچھ بھی ہونے والا ہے، (تقدیر کے )قلم نے سب لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیال کر مختبے اس بھی مدد چاہو، الله تعالی سے جاہو، جو پچھ بھی ہونے والا ہے، (تقدیر کے )قلم نے سب لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیال کر مختبے اس بھی مدد چاہو، الله تعالی سے جاہو، جو پچھ بھی ہونے والا ہے، (تقدیر کے )قلم نے سب لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیال کر مختبے اس

چیز کا فائدہ دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں نہیں کھی ،تویہ تھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور ساری دنیا مل کر تھے اس چیز کا نقصان دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تویہ تھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر ہوسکے تو یقین کے ساتھ عمل کر،اگر نہیں کرسکتا تو صبر اختیار کر کیونکہ ناپندیدہ چیز پر صبر کرنے میں بہت بھلائی موجود ہے۔ اور جان لوکہ ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہوتی ہے۔ اور جان لوکہ ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہوتی ہے۔ اور جان لوکہ ہر تکلی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔

ﷺ پی حدیث کبیر ہے،اوراس کی سندعبدالملک بن عمیر کے واسطے سے خضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا سے،عالی ہے۔ تاہم شیخین نے اپنی ' صحیحین' میں ' شہاب بن خراش' اور' قداح' کی روایات نقل نہیں کیں۔

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6304 - عيسى بن محمد القرشي ليس بمعتمد

فرکرہ اسناد کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللہ کا اللہ کا درور) اللہ کی حفاظت کر ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کر ، اللہ تعالیٰ تی ہیں تھے یا در کھے گا ، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جومعالمہ تھے پیش آیا ہے ، وہ آنا بی تھا ، وہ کل نہیں سکتا تھا۔ اور جو تھے نہیں مل سکا ، وہ ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تھے اس چیز کا فاکدہ دینا علیہ وہ کہ تھا ، وہ کل نہیں سکتا تھا۔ اور جو تھے نہیں مل سکا ، وہ ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی بھی کے بھی فاکن دینا مل کر تھے اس چیز کا فاکدہ دینا تھا ان دینا جا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے قسیب میں نہیں لکھی ، توبہ تھے کھے بھی فقصان نہیں دے سکتی۔ اور ساری دنیا مل کر تھے اس چیز کا فقصان دینا جا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا توبہ تھے کھے بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ جب بھی ما نگنا ہو ، اللہ سے نقصان دینا جا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا توبہ تھے کھے بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ جدیث: 2722 معجم ابی یعلی نقصان دینا جا ب ابرا ہیم ، حدیث: 2722 معجم ابی یعلی الموصلی - باب ابرا ہیم ، حدیث: 1038 مسلہ القصاعی - احفظ اللہ یحفظك ، حدیث: 694 شعب الإیمان للبیھقی - الثانی عشر من شعب الإیمان باب فی الرجاء من اللہ تعالیٰ حدیث: 1086

مانگواور جب بھی مددطلب کرنی ہوتو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اور جان لوکہ صبر کے ساتھ ہی مدد ہے۔ اور جان لوکہ ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہوتی ہے۔ اور جان لوکہ (تقدیر کے )قلم نے وہ سب لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہے۔

6305 - آخُبَرَنَا الشَّيْحُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ يُونُسَ، ثَنَا وَهُ بَلُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنُ عَنْمَانَ بُنِ خُفَيْم، حَدَّثِنِی آبُو الطَّفَيْلِ، آنَّهُ رَآی مُعَاوِيَة رَضِی اللهُ عَنْهُ يَعُلُوهُ بِلُ مُعَاوِيَة رَضِی اللهُ عَنْهُ يَطُوقُ بِالْكَعْبَةِ وَعَنِ يَسَارِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَآنَا ٱتَّلُوهُمَا فِي ظُهُودِهِمَا اَسْمَعُ كَلامَهُمَا، فَطَفِقَ مُعَاوِيَةُ يَعْبُ بِالْكَعْبَةِ وَعَنِ يَسَارِهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَآنَا ٱتَّلُوهُمَا فِي ظُهُودِهِمَا اَسْمَعُ كَلامَهُمَا، فَطَفِقَ مُعَاوِيَةُ يَسُونُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ كَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَالَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسْتَلِمُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا مَهُ جُورًا، فَطُفِقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَذَرَهُ كُلَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَي مِنَ الرُّكُنَيْنِ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6305 - صحيح

﴿ ﴿ ابوالطفیل فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ وٹائٹو کو بیت اللہ شریف کاطواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی بائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو تھے، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا، اوران کی گفتگو کی آواز مجھے آرہی تھی۔ حضرت معاویہ وٹائٹو نے جر اسود کے دونوں رکنوں کا استلام کیا، حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو نے ان کوکہا: بے شک رسول اللہ مٹائٹو ان رکنوں کا استلام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ وٹائٹو نے جواباً کہا: اے عبداللہ بن عباس وٹائٹو ایہاں پرکوئی بھی علی چھوڑ نے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت معاویہ وٹائٹو کسی رکن پر ہاتھ رکھتے تو حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹو ان کی وہ بات دہراتے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاورامام سلم میشانے اس کو شاہد کے اس کو شاہد کیا۔

6306 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ءٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَّادٍ، ثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، انْبَا جَرِيرٌ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي حَفْصَةَ، عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ مَلِيكِ الْعِجْلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: اللَّهُ مَا يُلْهُ عَنْهُمَا كُنتُ افْتِي النَّاسَ فِي الصَّرُفِ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مِنْ اَجَلِّ مَنَاقِبِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ فَتُوى لَمْ يَنْقِمْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ غَيْرَهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6306 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن ملیک بجلی فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کی وفات سے صرف تین دن پہلے ان کویہ دعاما نگتے ہوئے سنا ہے کہ'' اے اللہ! بیں لوگوں کو جوفتو ہے دیا کرتا تھا، میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔

ﷺ یہ حدیث میں الاسنادہ، اس حدیث میں آپ کی بیسب سے بڑی فضیلت موجودہ کہ آپ نے فتو کی سے رجوع فرمالیا تھا۔ (آپ کی ذات پراس ایک بات کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں)

6307 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِاللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ اَيُوهُ مَلَيْكَةً، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تَلا هٰذِهِ الْآيَةَ (اَيَوَدُّ اَحَدُّكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْوِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) (البقرة: 266) إلى هَا هُنَا لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) (البقرة: 266) إلى هَا هُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَقْلُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: " فُولُوا: نَعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: " فُولُوا: نَعْلَمُ اللهُ لَا نَعْلَمُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ مَنْ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ مَا اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّذَى اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ الله

♦ ♦ ابن ابی ملیکه فرمات میں حضرت عمر بن خطاب را الله علیہ بیآیات پڑھیں

'' کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہوجس کے بینچے بہتی ہوں اس میں اس شخص کے (مختلف قتم کے ) کچل ہوں''۔

يرآيت يهال تك ع:

فَاصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ

پھرلوگوں سے ان آیات کے بارے میں پوچھا: 'ایسود احد کم 'والی آیت کا شان نزول کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بیس کر حضرت عمر بن خطاب بڑا ﷺ کوغصہ آگیا اور فرمانے گئے: (مجھے سیدھا جواب دو کہ) تمہیں پتا ہے یانہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس ٹا اس نے کہا: یا میر المونین! میرے دل میں ایک بات ہے، حضرت عمر لا اللہ نے اپنے آپ کوچھوٹا مت سمجھوہ تم جو کہنا چاہتے ہو، کہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس ٹا اللہ نے کہا: یکم کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر لا تھوٹنے فرمایا: یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس پر ایک شیطان مسلط کردیتا ہے جو اس سے گناہ کرواتا ہے، جی کہ اس کے تمام اعمال گناہوں میں ڈبودیتا ہے، اس شخص کا باغ تھا، لیکن جب اس کی اولا د بر بھی، وہ فود بوڑھا ہوگیا، مسائل میں اضافہ ہوا، جب اس کو اس باغ کی زیادہ ضروت پڑی، اس وقت وہ جل کرخا کستر ہوگیا۔ کیاتم میں سے کوئی شخص یہ پیند کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص اپنے اعمال کا اجر پوراوصول کرنا عاہتا ہو،اوراس کو پوراعمل نہ دیا جائے۔

﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثِ امام بَخَارِى مُرَّشَدُ اورامام سلم مُرَّشَدِ كَمعيار كَمطابِق صَحِح بِيكن شِخين نے اس كوفل نہيں كيا۔ 6308 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ بَكْرٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَاهُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَانِيُءٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَضُ لِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ لِى مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ: هَلُ سَمِعُتَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَذُكُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْكُوثُو شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمُ، هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ سُبْحَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتُ إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ الْجُنِي عَلَى الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَوَابُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ اللهِ عَلَى الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَوَابُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ اللهِ الْخَيْرُ الْكَافُوتِ، شَوَابُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنَ وَاللهِ الْخَيْرُ الْكُولُولُ اللهِ الْعَنْ مَا لَا اللهِ الْخَيْرُ الْكُولُ اللهِ الْخَيْرُ وَالْيَاقُوتِ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّ جَاهُ "

﴾ ﴿ ﴿ عطاء بن سائب کہتے ہیں: محارب بن فضل بحلی نے مجھ سے بوچھا: کیاتم نے تعید بن جبیر سے، کوثر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رہا کہ کو یہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رہا کہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دائوں نے فرمایا: جب بیآتیت

إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ

"ب شك بم ن تمهين شير كثير عطاك" -

نازل ہوئی تورسول الله مُنَاقِیْم نے ارشادفر مایا: یہ جنت میں بہنے والی ایک نہرہے،جس کے کنارے سونے کے ہیں، موتوں اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔محارب بن د ثارفر ماتے ہیں: الله کی قتم! ابن عباس نے بالکل سے فرمایا: خداکی قتم! یہی خیر کثیر ہے۔

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹریٹالڈ اورامام مسلم ٹریٹالڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ وَفَاةِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عباس ولاتفها كي وفات كاذكر

6309 - أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نُعْيُمٍ يَقُوْلُ: مَاتَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَسِتِّينَ

💠 💠 ابوتعیم فر ماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھنا کا وصال مبارک 🗚 ہجری کوہوا۔

6310 - اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اَشْعَتُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، اَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَرْبَعًا، وَقَالَ: هَلَكَ رَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

﴾ ﴿ اشعث کہتے ہیں: محد بن حفیہ نے حضرت ابن عباس ﷺ کا جنازہ پڑھایا،اوراس میں جارتکبیریں پڑھیں۔اور فرمایا:اس امت کا ربانی فوت ہوگیا۔ 6311 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَصُلُ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا سُنَيْدُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِينَ اَجْلَحُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَايُتُ طَيْرًا اللهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَايُتُ طَيْرًا اَبْيَضَ جَاءَ حَتَّى دَخَلَ تَحْتَ الثَّوْبِ فَلَمْ يُزَحْزَحْ بَعُدُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6311 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوالزبیر فرماتے ہیں: میں طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ علیہ جنازے میں شریک ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک سفیدرنگ کا پرندہ آیا اور کیڑے کے نیچے داخل ہوا، پھر باہر نہیں نکلا۔

6312 – وَاَخْبَرَنِى مُسَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ السَّحَاعِ، عَنْ سَالِم بُنِ عَجُكُلانَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " مَاتَ البُنُ عَبَّسِ بِالطَّالِفِ، فَشَهِدُّتُ مَرُوانُ بُنُ شَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خِلْقَتِهِ وَدَحَلَ فِي نَعْشِهِ فَنَظُرُنَّا وَتَامَّلُنَا هَلْ يَخُورُجُ فَلَمْ يُرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنُ نَعْشِهِ فَلَطُورًا وَتَامَّلُنَا هَلْ يَخُورُجُ فَلَمْ يُرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنْ نَعْشِهِ فَلَكُمَّ اللَّهُ اللَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6312 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر رفائی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رفائلہ کا وصال طائف میں ہوا، میں ان کے جنازہ میں شریک ہوا، (میں نے دیکھا) ایک پرندہ آیا، اس کی شکل وصورت عام پرندوں جیسی نہیں تھی۔ وہ آکر حضرت عبداللہ بن عباس رفائلہ کے گفن میں داخل ہوگیا، ہم کچھ دیرد کھتے رہے کہ آیا یہ پرندہ واپس نکلتا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ ان کے گفن سے باہر نہ نکلا، جب ان کو دفن کیا گیا تو لحد سے درج ذیل آیات کی تلاوت کی آواز آر ہی تھی کیکن تلاوت کرنے والا کسی کونظر نہ آیا۔

يَما آيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمِّنِنَّةُ ارْجِعِي اللي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي) (الفجر: 2)

(امام حاکم کہتے ہیں) اساعیل بن علی مُشات اور عیسی بن علی مُشات فرماتے ہیں: وہ سفیدرنگ کا پرندہ تھا۔

6313 — آخُبَرَنِى آبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ الْإِمَامُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا ابُو حَمْزَةَ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ ابُنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا، وَادْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ ابُنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَنَفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعًا، وَادْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ وَضَرَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ ثَلَاثًا، وَالَّذِى حَفِظُنَا عَنْهُ نَحُوا مِنْ اَرْبَعِمِائَةٍ حَدِيْثٍ

﴾ ﴿ عران بن عطاء فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ کے جنازے میں طائف میں گیا تھا، محمد بن حفیہ و اللہ عبان کی خوانب سے لحد میں اتارا گیا تھا اور تین

قطاروں میں ان پراینٹیں برابرکی گئیں۔ہم نے ان سے جواحادیث یادی ہیں،ان کی تعداد ۲۰۰۰ کے قریب ہے۔

6314 - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَيِّينَ بِالطَّائِفِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسَبُعِيْنَ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحُيَتَهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و المائية على معرت شعبه فرمات ميں: حضرت عبدالله بن عباس و الله على و الله عبال و الله عبال و الله عبال و الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله الله عبر ال

قَى الَ اِبْسَرَاهِ سِمُ بُنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَحَلَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْهَنْقَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَلِدُتُ قَبْلَ الْهِجُرَةِ وَنَحُنُ فِى الشِّعْبِ فَتُولِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَ ابْنُ ثَلَاتَ عَشُرَةَ قَالَ: وَتُوفِّى ابْنُ عَبَّاسِ سَنَةَ ثَمَان وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ الْحَدَى وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ایک دوسری سند کے ہمراہ حضرت شَعبہ کا بیفر مان منقول ہے (آپ فرماتے ہیں) میں نے حضرت عبداللہ بن عباس را میں پیدا ہوا، جب نبی اکرم مَالْقِیْلُم کا انتقال ہوا، عباس را میں پیدا ہوا، جب نبی اکرم مَالْقِیْلُم کا انتقال ہوا، اس وقت میری عمر ۱۳ برس تھی۔ اس وقت میری عمر ۱۳ برس تھی۔

6315 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِیُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ، ثَنَا عَبَّالُ بُنُ بِشُرٍ، ثَنَا عَبَّالُ بُنُ عَبَّالًا عَبُّلَ الْمُحَابَ الَّتِي سَقَتُ قَبْرَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلْدُكُو السَّحَابَ الَّتِي سَقَتُ قَبْرَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَخِي اللَّهُ عَنْهُمَا:

ابی الهب کہتے ہیں:

بِ الْمَاءِ مَرَّتُ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلَى مَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلَى مَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِلَى مَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ فَي يَدِ النَّاسِ هَذَا لَعَمْرِى اَمُرْ فِي يَدِ النَّاسِ عِنْدَا لُحُطُوبِ رَمُوكُمْ بِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَا لُحُطُوبِ رَمُوكُمْ بِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَلُ مِثْلُهُ عِنْدَ قَصُلِ الْحُطَبِ فِي النَّاسِ هَلُ مُثْدَر مَا ضَرْبُ اَحُمَاسٍ لِاَسْدَاسٍ لَاسْدَاسٍ

صَبَّتُ ثَلَاثًا سَمَاءُ اللَّهِ رَحُمَتَهَا فَسَدُ كَانَ يُسخِيرُنَا هَذَا وَنَعُلَمُهُ. فَسَدُ كَانَ يُسخِيرُنَا هَذَا وَنَعُلَمُهُ. إِنَّ السَّمَاءَ يَرُوى اللَّقَبُرَ رَحُمَتَهُ لِنَ السَّمَاءَ يَرُوى اللَّقَبُر رَحُمَتَهُ لَوْ كَانَ لِللَّقَوْمِ رَأَى يُعْصَمُونَ بِهِ لَلْ فَوْ كَانَ لِللَّقَوْمِ رَأَى يُعْصَمُونَ بِهِ لِللَّسِهِ فِرَايَتُسهُ وَآيُسمَا رَجُل لَلْكِنُ رَمُوكُمْ بِشَيْخٍ مِنْ ذَوِى يُمُنِ لَكِنْ رَمُوكُمْ بِشَيْخٍ مِنْ ذَوِى يُمُنِ لَكِنْ رَمُوكُمْ بِشَيْخٍ مِنْ ذَوِى يُمُنِ

الله تعالی کے آسان کے باول جب حضرت عبدالله بن عباس والله کی قبر سے گزرے تو تین باررحمت کی برکھا برسائی۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہمیں ہرطرح کی خبریں دیتے تھے اورہمیں ان پر پوراپورایقین تھا۔ کیکن کئی لوگوں نے ان کی باتوں کو یا درکھا اور کئی ان کو بھول گئے۔

کے شک آسان ،ان کی قبرکوسیراب کرتا ہے، اورلوگوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

🔾 اگرلوگوں کی کوئی اپنی رائے ہوتی جس ہے وہ اپنی حفاظت کر سکتے تو وہ متہیں عبداللہ بن عباس کے سپر د کر دیتے۔

🔾 الله تعالیٰ ان پررم کرے،اچھی گفتگو میں کون شخص ان کا ہم پلیہ ہے۔

کٹیکن انہوں نے متہیں ایسے برکت والے مخص کے پاس بھیجا ہے جوجا نتائہیں ہے کہ پانچ کو چھ سے ضرب دینے اسے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

6316 - حَدَّقِنَى أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بِنُ آخِمَدَ بِنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو بِنِ مَطْوِ، ثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ عَنُهُ اللهِ بَنُ الْفَصْلِ بَنِ عَبَّسِ بَنِ اَبِى رَبِيعَةَ بَنِ السَّحَادِثِ، اَنَّ حَسَانَ بَنَ قَابِ قَالَ: إِنَّا مَعْشَرَ الْإَنْصَارِ طَلَبْنَا إِلَى عُمْرَ اَوْ إِلَى عُمْمَانَ - شَكَّ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ - فَصَحَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّسِ وَبِنَفَو مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّسٍ وَيَنَفُو مَعَهُ مِنْ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّسٍ وَبَنَفَو مَعَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَا يَعْبَلُهُ الْوَالِى، قَالَ حَسَّانُ: " وَكَانَ اَمُوا شَدِيدًا طَلْبُنَاهُ، قَالَ: فَمَا زَالَ وَتَكَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالَ: إِنَّا هَنَا اللهِ بُنَ عَبَّسٍ فَإِنَّهُ قَالَ: لا وَاللهِ مَالْهُ وَسَلَّم وَالْمُنَافِحَ عَنُهُ، فَلَمْ يَرُلُ وَا وَخَكُرُوا اللهِ مِنْ مَنْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا لِللهِ مَا لِللهُ عَلْمُ وَقَالَ: إِنَّا هَلَهُ اللهِ بَنَ عَبَّسٍ فَإِلَّهُ قَالَ: لا وَاللهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُنَافِحَ عَنُهُ، فَلَمْ يَرُلُ وَا مَا بَلَعَ مُ وَقَالَ: إِنَّا اللهِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ فَمَرَرُتُ فِى الْمَسْجِدِ بِالنَّفُو فَصَى اللهُ عَزَو وَجَلَّ حَجَتَنَا، قَالَ : وَسَلَّم عَلَيْه وَادْعُو لَهُ مُ بِنَا، قَالُوا: اَجَلْ، فَقُرُتُ وَمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ بِنَا، قَالُوا: اَجَلْ مَقَلْتُ وَمَا لَوْ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مُسَابَةُ النَّهُ وَ وَارِثُهُ اَحْمَدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اَوْلَاكُمْ بِنَا، قَالُوا: اَجَلْ، فَقُرُتُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ بِنَا، قَالُوا: اَجَلْ مَقَلْتُ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ ﴿ حضرت حمان بن ثابت رُقَافِرُ وَ الْحَدِينَ بِهِم كُروہ انصار، حضرت عمر رُقَافِدُ اِللّه عَلَيْ اِللّه عَلَي حضرت حمان بن ثابت رُقافِرُ وَ اللّه عَلَي اللّه عَلَيْهِم مِن الوالزناد راوی کوشک ہے) پھر ہم رسول الله مُقافِدُ کے صحابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت عبدالله بن عباس رُقافِدُ کے باس کے ،اوران سے بات چیت کی ۔ ان کے درمیان انصارکا اوران کے منا قب کا تذکرہ ہوا۔ وہاں کا والی مریض تھا، حضرت حسان رُقافِدُ وَ ماتے ہیں: وہ معاملہ بہت شدید تھا جوہم نے طلب کیا تھا۔حضرت حسان رُقافِدُ مسلسل اس بات پرلوگوں کو ترغیب دلاتے رہے جی کہ لوگ اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور حضرت عبدالله بن عباس رُقافِد کے سواکوئی شخص بھی اس کا عذر ثابت نہ کرسکا، انہوں نے کہا: خداکی قتم! ہم کسی طور بھی انصار کو نیچانہیں کر سکتے ،انہوں نے اہل اسلام کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی ، اس کے علاوہ بھی انصار کے بہت سارے فضائل بیان کے ، بے شک حضرت حسان بن ثابت رُقافِدُ رسول

الله مَالينظ ك شاعر بين، وه رسول الله مَالينظ كا دفاع كياكرت تصدحضرت عبدالله بن عباس والله مسلسل انتهائي جامع مانع انداز میں ان کا دفاع کرتے رہے، جتی کہ ہماری حاجت پوری کرنے کے سواان کوکوئی جارہ ندر ہا، پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اوراللد تعالی نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی گفتگوی برکت سے ہماری حاجت بوری کردی تھی۔ میں حضرت عبدالله بن عباس ولا کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھا اوران کی تعریفیں کررہا تھا اوران کے لئے دعا کیں کررہا تھا، ہمارا گزرمبحد میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت کے ماس سے ہواجو کہ حضرت حسان کے جمایتی تھے۔لیکن وہ لوگ وہاں نہیں پہنچے تھے، میں نے ان کوسنا کر کہا: ہماری بنسبت ان کاتم پرزیادہ حق ہے۔انہوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ علیہ کے بارے میں کہا: بے شک وہ نبوت کا تمتہ ہے،وہ احمجتبی محمصطفیٰ مُکالیکی کے وارث ہیں۔وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت حسان ڈالٹی فرماتے ہیں: بیہ کتے ہوئے میں حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی حانب اشارہ کررہا تھا۔

إِذَا قَسَالَ لَمْ يَتُسُرُكُ مَفَسَالًا لِقَسَائِلٍ بِسُمُلُسَفِظَاتٍ لَا يُرَى بَيْنَهَا فَصُلَا

كَفَى وَشَفَى مَا فِى الصُّدُورِ فَلَمْ يَدَعُ لِيدِى إِرْبَةٍ فِي السَّفُولِ جَدًّا وَلَا هَزُلا سَـمَـوْتُ إِلَـى الْـعُـلْيَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ فَـيَـلْتُ ذُرَاهَا لَا ذُنْيَا وَلَا وَعَلا جب انہوں نے گفتگو کی تو اس میں ایباتسلسل تھا کہ کسی کہنے والے کے لئے کچھ چھوڑ اہی نہیں۔

ن المجھ دلوں میں تھا وہ سب بیان کردیا اور بات چیت کے لئے ارباب رائے کے لئے اعتراض کی کوئی گنجائش نہ

O میں بلندی کی طرف چڑ ھا بغیر مشقت کے، میں نے اس کی انتہاء کو یالیا جو کہ نہ قریب تھی نہ دور۔

6317 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ بُنِ اِسْحَاقَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَكَم بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ الْمُطّرِّفَ مِنَ الْمَخرِّ الْمَنصُوبِ الْحَوَافِي بِمُزَالِفَ وَيَأْخُذُهُ بِأَلْفِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6317 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَىالَ إِنْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَوِ، حَدَّثَتِنِي أُمُّ بَكُو بِنَتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة، أَنَّ مِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اعْتَلَّ فَجَاءَهُ ابْنُ عَبَّاسِ نِصْفَ النَّهَارِ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ الْمِسْوَرُ: يَا ابَا عَبَّاسِ، هَلَا سَاعَةٌ غَيْرُ هاذِهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ احَبَّ السَّاعَاتِ إِلَىَّ أَنْ أُؤَدِّى فِيْهَا الْحَقَّ اِلَيْكَ اَشَقَّهَا عَلَىَّ

قَىالَ ابْسُ عُسمَسرَ: وَحَـدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيىٰ، ثَنَا ٱبُوْ سَلَمَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: رَايَتُ قَبْرَ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَائِمٌ عَلَيْهِ فَامَرَ بِهِ أَنْ يُسَطَّعَ اللہ ہے جہ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کو دیکھا، وہ گاؤں میں جاتے تو ریشم کی کڑھائی والا جبہ پہنا کرتے تھے۔

حضرت مسور بن مخرمہ ڈٹائٹ کی صاحبز ادی اُم میر فرماتی ہیں: حضرت مسور بن مخرمہ ڈٹائٹ بیار ہوگئے، حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ دو پہر کے وقت ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے، حضرت مسور نے ان سے کہا: یہ وقت تو عیادت کے لئے مناسب نہیں ہے (آپ تھم جاتے اور شام کوتشریف لے آتے ) حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے فرمایا: میری نگاہ میں وہ وقت سب سے زیادہ اہم ہے جس کے اندر میں کوئی حق اداکرلوں، خواہ اس میں مجھے مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔

6318 – أخبر رَبِي قَاضِى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ عَلِيّ، ثَنَا اَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَرْانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِيْنِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ الْحَرْانِيُّ الْمُحْرَانِيُّ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَبَّسٍ الْبَصْرَةَ وَمَا فِى الْعَرَبِ مِثْلُهُ جِسُمًّا وَعِلْمًا وَثِيَابًا حَفْدَ اللهِ بَنُ عَبَّسٍ عَلِيًّا وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِهِ وَلِدَ سَنَةَ ارْبَعِيْنَ، وَيُقَالُ وَحَمَالًا قَالَ عَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدٍ: وَوَلَدُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّسٍ عَلِيًّا وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِهِ وَلِدَ سَنَةَ ارْبَعِيْنَ، وَيُقَالُ وَحِمَالًا قَالَ عَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدٍ: وَوَلَدُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَلَى الْاَرْضِ وَاوْسَمَهُ، وَاكْفَرَهُ صَلاةً، وَكَانَ يُدْعَى وَلِدَ عَامَ الْجَمَلِ سَنَةَ سِتِّ وَقَارَلِيْنَ، وَكَانَ اَجْمَلَ قُرَشِيِّ عَلَى الْاَرْضِ وَاوْسَمَهُ، وَاكْفَرَهُ صَلاةً، وَكَانَ يُدْعَى وَلِمَ عَلَى اللهِ بَنْ عَبُواللهِ وَهُوَ اكْبَرُ وَلَدِهِ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَى، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَالْفَصُلُ، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنِ عَبُواللهِ بَنِ عَلَى عَلَوْنِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله المجاوبات المجاوبات المجارة فرمات المجارة الله المحال المورخ الله المحال المجارة الله المحال المحال المورخ الله المحال المورخ الله المحال المورخ المجارة الله المحال المورخ المحال المورخ المحال المورخ المحال المحال

عباس نظفناکے نکاح میں تھیں۔ان کے ہاں حسن اور حسین پیدا ہوئے ،ان (اساء بنت عبداللہ) کی والدہ اُمّ ولد تھیں۔

6319 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعِ قَالَ: لَمَّا كُفَّ بَصَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ صَبَوْتَ لِى سَبُعًا لَمُ تُصَلِّ إِلَّا مُسْتَلُقِيًّا تُومَ وَ إِيمَاءً وَاوَيْتُكَ فَبَرَأْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، " فَارْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ وَابِي عَبُسُ مِعَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلٌّ يَقُولُ: اَرَايَتَ إِنْ مُتَ فِى هِلَذَا السَّبْعِ كَيْفَ مُصَنِّعُ بِالصَّلَاةِ؟ " فَتَرَكَ عَيْنَهُ وَلَمْ يُدَاوِهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6319 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت مسيّب بن رافع فرماتے ہيں: جس زمانے ميں حضرت عبدالله بن عباس والله کی بينائی رائل ہوگئ تھی،ان دنوں کی بات ہے کہ ایک آ دی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: اگرآپ جمعے سات دن کا موقع دیں اور میری بات ما نیں تو بیں آپ کا علاج کرسکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہوجا کیں گے۔ سات دن لیث کراشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبدالله بن کو علاج کرسکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہوجا کیں گے۔ سات دن لیث کراشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبدالله بن کو اور اس بارے کو افرائل ہوگئا ہوت ما کشور فی اور اس بارے کو افرائل ہوگئا ہوں نے کہا: اگر آپ ان سات ایام میں فوت ہوگئے تو آپ کی نمازوں کا کیا ہے گا؟ چنانچہ انہوں نے میں مسکلہ دریافت کیا۔ سب نے کہا: اگر آپ ان سات ایام میں فوت ہوگئے تو آپ کی نمازوں کا کیا ہے گا؟ چنانچہ انہوں نے اپنی آئکھوں کا علاج جھوڑ دیا اور اس سے دوانہ لی۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْآشُجَعِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عوف بن ما لك انتجعي اللَّنْزُكِ فضائل

6320 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: " عَوْثُ بُنُ مَالِكٍ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ: اَبَا عَمْرٍو مِنْ سَاكِنِي الشَّامِ "

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: حضرت عوف بن مالک انتجعی دلائٹو کی کنیت'' ابوعبدالرحمٰن' بھی لیعض مؤرخین نے کہا ہے کہ ان کی کنیت'' ابوعمرو''تھی، آپ ملک شام کے رہنے والے تھے۔

6321 - فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خُزَيْمٍ، ثَنَا ٱبُو زُرُعَةَ قَالَ: عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ وَكَانَ مَنْزِلُهُ بِحِمْصَ

💠 💠 ابوزر عه فرماتے ہیں: حضرت عوف بن ما لک انتجعی ڈٹائٹز کی کنیت'' ابوعمرو''تھی ، ان کا گھر''حمص'' میں تھا۔

6322 - حَدَّلْنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ، ثَنَا اَبُوُ حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَنَا هُمُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْاشْجَعِيُّ وَجَّهَ اللّٰهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِيقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكْرٍ لِعَوْفٍ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدُ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَاعْتَرَضَهَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَاعْتَرَضُنَا، فَخُذُ نَاقَةً، فَاعْتَرَضَهَا اَبُولُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَاعْتَرَضُنَا، فَخُذُ نَاقَةً، فَاعْتَرَضَهَا ابُولُ

بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فَاَحَذَ نَاقَةً لِرَحْلِهِ، فَقَالَ عَوْقٌ: إِنَّهَا لَرَحْلِى، فَقَالَ لَهُ اَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّهَا لَاعُظُمُ لِاَجُرِكَ، قَالَ: فَسُقُ حِقَهَا، فَسَاقَهَا اَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَحِقَّهَا اِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحُبَرَهُ بِصَنِيعِ عَوْفٍ وَقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعُ اِلَيْهِ فَاَخْبِرُهُ إِنَّ اللهَ قَدُ بَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الله وَالله والله والل

6323 - حَدَّقَنَا آبُوعَبُدِاللَّهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: عَوُفُ بَنُ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتُ مَعَهُ رَايَةُ اَشْجَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَوُفُ إِلَى الشَّامِ فَي خِلافَةِ اَبِي بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَنَزَلَ حِمْصَ وَبَقِى إلى اَوَّلِ خِلافَةِ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبُعِيْنَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمُرٍو

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمروكہتے ہيں: حضرت عوف بن مالك الشَّجى وَلِشَيْدِ مَنْكَ خيبر ميں مسلمانوں كے ہمراہ شريك ہوئے،اور فقح كله كے موقع پر قبيله الشَّح كاعلم انہى كے ہاتھ ميں تھا۔اس كے بعد حضرت ابو بكر صديق وَلَّ النَّهُ كَاء ور خلافت ميں حضرت عوف وَلَّ النَّهُ ملك شامل علي الله على حضومت كے اوائل تك زندہ رہے، اور عبد الملك بن مروان كى حكومت كے اوائل تك زندہ رہے، ۳٤ ہجرى كو آپ كا وصال ہوا۔ آپ كى كنيت 'ابو عمرو' تھى۔

ُ 6324 – اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ اَحْمَدُ بَنُ سَلْمَانَ بَنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلالُ بَنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو، حَدَّثِنِى اِسْحَاقُ بَنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ زَيْدِ اَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍو، حَدَّثِنِى اِسْحَاقُ بَنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ زَيْدِ بَنِ مَالِكٍ الْاسْجَعِيِّ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: اَدُحُلُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: وَسَلَّمَ فَى الْجِرِ السَّحَرِ وَهُوَ فِى فُسُطَاطِهِ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: اَدُحُلُ يَارَسُولَ الله؟ فَقَالَ: ادْحُلُ، فَقُالَ: كُلِّى، فَقَالَ: عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِتَّ قَبُلَ السَّاعَةِ: اَوَّلُهُنَّ مَوْتُ نَبِيْكُمُ،

قُلْ: إِحْدَى " قُلْتُ: إِحْدَى، " وَالشَّانِيَةُ فَتَحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُلِ: اثْنَيْنِ " قُلْتُ: اثْنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " وَالشَّالِفَةُ مَوْتَانِ يَا تُحُدُّكُمْ كَفُعَاصِ الْغَنَمِ قُلُ: لَلَاثَةٌ " قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " وَالرَّابِعَةُ يُفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى اَنَّ الرَّجُلَ لَيُعْظَى مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ يَتَسَخِطُهَا قُلُ: اَرْبَعًا " قُلْتُ: اَرْبَعًا " وَالْحَامِسَةُ فِينَةٌ تَكُونُ فِيكُمُ، قَلَّمَا يَبْقَى فِيكُمُ بَيْتُ وَبَرٍ مَائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ يَتَسَخِطُهَا قُلُ: اَرْبَعًا " قُلْتُ: اَرْبَعًا " وَالْحَامِسَةُ فِينَةٌ تَكُونُ فِيكُمُ، قَلَّمَا يَبْقَى فِيكُمُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ اللَّا وَالسَّادِسَةُ هُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ فَيَجْتَمِعُونَ لَكُمْ قَدْرَ حَمْلِ امْرَاقٍ، ثُمَّ يَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيُقْبِلُونَ فِى ثَمَانِيْنَ رَايَةٍ كُلُّ رَايَةٍ الْنَا عَشَرَ الْفًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6324 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک التجعی و النظافر ماتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر میں رات کے آخری پہر میں رسول الله مَا مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ

- (۱) تنهارے نبی کا انتقال ہوگا ۔حضور مُنَاتِینًا نے فر مایا: کہو: ایک \_ میں نے کہا: ایک \_
  - (٢) بيت المقدس فنح موكا \_
- (m)موتان کی بیاری تہمیں اس طرح پکڑ لے گی جیسے جانوروں کو قعاص نامی بیاری پکڑتی ہے۔
  - (٣) مال کی حرص اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک آ دمی سودیناریا کربھی خوش نہیں ہوگا۔
  - (۵) ایک فتنه ایباعام موگا که مرخاص وعام جھوٹے بڑے گھر میں داخل موجائے گا۔

(۲) پھرتمہارے اور بنی اصفر کے درمیان صلح ہوجائے گی، وہ لوگ ایک عورت کے حمل کے دوران کی مقدار تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پھر وہ تمہارے عہد تو ڑ دینگے، پھر بیالوگ ۸ جھنڈے لیے کرتم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے بینچ ۱۲ ہزار کالشکر ہوگا۔

السَّهُ مِنَّ، ثَنَا نُعَيِّمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جَرِير بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبُدِالرَّحُمَن بُن عُثْمَانَ، ثَنَا صَالِحُ السَّهُ مِنَّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جَرِير بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبُدِالرَّحُمَن بُن جُبَيْر بُن نُفَيْر، 1836 صحيح البخارى - كتاب الجزية باب ما يحذر من الغدر - حديث: 3021 سنن ابن ماجه - كتاب الفتن باب اشراط الساعة - حديث: 4040 صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ فكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده - حديث: 6784 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها - حديث: 36696 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار ، حديث عوف بن مالك الاشجعي عوف بن مالك الاشجعي الانصارى - حديث: 2376 البحر المؤخار مسند البزار - من حديث عوف بن مالك الاشجعي حديث: 2373 الإصارى - حديث: 73 المعجم حديث بن غطفان بن قيس بن عيلان حديث: 1160 المعجم الاوسط للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عابس - ابو ادريس الخولاني وحديث: 14912

6325:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عابس - جبير بن نفير الحضرمي وحديث: 14929

عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَوُفِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَرِقُ ٱمَّتِى عَلَى بِضَعٍ وَسَبُعِيْنَ فِرْقَةً، آعُظَمُهَا فِتُنَةٌ عَلَى ٱمَّتِى قَوْمٌ يَقِيسُونَ ٱلْأُمُورَ بِرَأْيِهِمُ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ وَسَبُعِيْنَ فِرْقَةً، آعُظمُهَا فِتُنَةٌ عَلَى ٱمَّتِى قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْامُورَ بِرَأْيِهِمُ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6325 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

# ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

# حضرت عبدالله بن زبير بن عوام وللفيُّ كے فضائل

6326 - حَدَّثِنَى اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ الزَّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ بَنِ خُويْلِدِ بَنِ اَسَدِ بَنِ عَبُدُ اللهِ بَنُ الزَّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ بَنِ خُويْلِدِ بَنِ اَسَدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ الزَّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ بَنِ خُويْلِدِ بَنِ اَسَدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنْهُ، وَاثْمُهَا قَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ عَبْدِ اَسَدِ بَنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ، وَاثْمُهَا قَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ عَبْدِ اَسَدِ بَنِ نَصُرِ بُنِ مَالِكِ بَنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، وَعَبُدُ اللهِ يُكَنَى اَبَا بَكُرٍ

الله بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: ہجرت کے بعدسب سے پہلے بیداہونے والے "حفرت عبدالله بن زیبر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی والله الله الله الله والله والله والله والله والله والله والله بن عبدالعزی والله بن عبدالعزی والله بن عبدالعزی بن عبدالله بن نصر بن نفر بن مالک بن حصل بن عامر بن نوی" بیں حضرت عبدالله بن زیبر بن عوام کی کنیت "ابو بکر" تھی۔
"ابو بکر" تھی۔

6327 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أُمِّ كُلُنُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ عَبُدَ اللَّهِ

6328 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِئُ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُوبَ الْعَلَافُ بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اَبِى عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُن دِيْنَارٍ، عَنِ السَّنَةِ الَّتِي عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ التَّارِيخُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي قَدِمَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ التَّارِيخُ مِنَ السَّنَةِ الَّتِي قَدِمَ فِيهُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَفِيهًا وُلِلَةً عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْر

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ولله فرمات مين بجرى سال كا آغاز اس وقت بواحب رسول الله مَا لَيْفَا مدينه منوره تشريف لائے ،اوراسي سال دعبدالله بن زيبر ولائين بيدا بوئے۔

6329 - آخُبَسَونَ اللهُ الْسُحُسَيْنِ عَلِى بُنُ عَبْدِ السَّحِمَنِ السَّبِيعِى بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ السَّبِيعِيُ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ السُّجَبَيْرِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُمِّيتُ بِالسُّمِ جَدِّى اَبِى بَكْرٍ، وَكُنِيتُ بِكُنْيَتِهِ وَكَانَ لِعَبْدِ اللهِ كُنْيَتَانِ: اَبُوْ بَكْرٍ وَابُو خُبَيْبٍ "

الله بن زبیر طالع فرماتے ہیں میرانام میرے ناناحضرت ابوبکرکے نام پر رکھا گیا اورانہی کی کنیت پر میری کنیت رکھی گئی۔حضرت عبداللہ بن زبیر طالع کی دوکنیتیں تھیں۔''ابوبکر'' اور''ابوضیب''۔

6330 - انحُبَرَنى إسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصُلِ بَنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَائِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ السُمنَدِ الْحِزَامِيُّ، حَلَّتَيْ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بَنِ عُرُوةَ بَنِ الزَّبَيْرِ، حَلَّتَيْى هِشَامُ بَنُ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: خَرَجَتُ اَسْمَاءُ بِنُتُ ابِي بَكُرٍ رَضِى اللهِ عَنَهُمَا حِينَ هَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهِى حَامِلٌ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ فَنَفَسَتُهُ، فَآتَتُ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَهَا فَيْ وَيَهِ فَحَنَّكُهُ بِهَا، فَكَانَ اوّلُ شَيْءِ وَسَلَّمَ وَرَبَى بِتَمُرَةٍ فَمَصَّهَا، ثُمَّ مَضَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا فِى فِيهِ فَحَنَّكُهُ بِهَا، فَكَانَ اوّلُ شَيْءِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَمَّاهُ وَسَلَّمَ وَسَعَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَمَّاهُ وَسَلَّمَ وَصَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَمَّاهُ وَسَلَمَ وَسَمَّاهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَى اللهُ عَلْهُ وَلَا عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتِ الْيَهُوهُ تَقُولُ: قَدْ اَحَذُنَاهُمُ فَلَا يُولِدُ فِى الْإِلْكُمِ بِالْمَدِينَةِ وَلَلْ فَكُرُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعَ وَلَا عَبُدُ اللهِ مَنْ وَلِلهِ مِنْ الْخُولُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهِ عَلَى مَوْلِلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهُ عَلَى مَوْلِلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهِ عَلَى مَوْلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى ا

 جب اہل شام نے حضرت عبداللہ بن زبیر و اللہ اللہ بن اللہ کیا تو اس وقت ان لوگوں کی تکبیر کی آ واز سی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب واللہ نے کہا: جن لوگوں نے ان کی پیدائش پر نعرہ تکبیر لگایا تھا وہ ان کی شہادت پر نعرہ لگانے والوں سے بہت بہتر تھے

6331 - حَدَّنَنِى عَلِى بُنُ عِيسَى، فَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ الْمَكِّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ، فَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةً، قَالَ: ذُكِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عِنْدَ ابْنِ عَبْداسِ فَقَالَ: كُانَ عَفِيفًا فِي الْإِسْلامِ، قَانِتًا لِلَّهِ، ابُوهُ الزُّبَيْرُ، وَامُّهُ اَسْمَاءُ، وَجَدُّهُ ابُو بَكْرٍ، وَعَمَّتُهُ جَدِيْجَةُ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةً، وَخَالَتُهُ عَائِشَةً، وَاللهِ لا حَاسِبَنَ لَهُ نَفْسِى بِشَيْءٍ مُحَاسَبَةً لَمْ الْحَاسِبُهَا لِآبِي بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ، وَلَكَنَّهُ عَمَدَ فَاثَوَ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَاللهِ لا حَاسِبَنَ لَهُ نَفْسِى بِشَيْءٍ مُحَاسَبَةً لَمْ الْحَاسِبُهَا لِآبِي بَكْرٍ وَلا لِعُمَرَ، وَلَكِنَّهُ عَمَدَ فَاثَوَ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَاللهِ لاَ عَالِسَةً وَاللهِ لاَ عَلَيْ الْفَرَاتِ حُمَيْدَ بُنَ وَلَا لِعُمَرَ، وَلَا لَهُ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَالْاللهِ لَهُ وَاللّهِ لَهُ عَلِي الْفَرَانِ فَوَلِي الْفَرَاتِ حُمَيْدَ بُنَ وَلَكُونَهُ مُنَا اللهُ مُنْ الْعُوامِ بُنِ خَمِيْدُ بُنِ السَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، وَتُويْتُ بُنُ حَبِيْكِ بُنِ السَدِ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ بُنِ خُولِلِلِهِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، وَتُويْتُ بُنُ حَبِيْكِ بُنِ السَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى، وَتُويْتُ بُنُ حَبِيْكِ بُنِ السَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَى

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6331 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ اِن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس بھا کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر تلافی کا تذکرہ ہوا۔
تو حضرت عبداللہ بن عیاس بھا کے فرمایا: وہ اسلام میں پاکدامن تھے،عبادت اللی میں مشغول رہنے والے تھے، ان کے والد
''حضرت زبیر'' ہیں، اوران کی والدہ حضرت اساء بنت ابی بکر بھا ہیں۔ ان کے داداحضرت ابو بکرصدیق بھا ہیں۔ ان کی
پوچھی حضرت فدیجہ بھا ہیں۔ ان کی وادی ''حضرت صفیہ ٹھا ہیں۔ ان کی خالہ ''حضرت عائشہ بھا ہیں۔ خدا کو تم ایس نے
ہوچھی حضرت فدیجہ بھا ہیں۔ ان کی وادی ''حضرت صفیہ ٹھا ہیں۔ ان کی خالہ ''حضرت عائشہ بھا ہیں۔ خدا کو تم ایس نے
ہوچھی حضرت ابو بکراور عمر بھا ہیں کے بارے میں کوئی حساب لگایا ہے جو کہ حضرت ابو بکراور عمر بھا کے لئے بھی نہیں لگایا تو میں نے
مان کو حمیدات، اسامات اور تو بتات پر غالب پایا۔ ابوعلی قبانی کہتے ہیں: حمیدات سے مراد'' حمید بن زہیر بن عوام ،اسد بن عبدالعزیٰ کے بیٹے
عبدالعزیٰ' ہیں۔ اور تو بتات سے مراد'' تو بت بن حبیب بن اسد' ہیں۔ اور حضرت زبیر بن عوام ،اسد بن عبدالعزیٰ کے بیٹے
خویلد کی اولا دمیں سے ہیں۔

6332 - آخبرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو، آنْبَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ قَالَ: مَحَا ابْنُ الزَّبَيْرِ نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ يَوَانِ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: مَحَا ابْنُ الزَّبَيْرِ نَفْسَهُ مِنَ اللّهِ يَوَانِ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَائِقٌ كُوشَهِيد رَديا كيا تو حضرت عبدالله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

6333 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثِنِى سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْاُمَوِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِى، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، حَدَّثِنِى الْبَرِيدُ الَّذِى اَتَى الْبُنِ الزُّبَيْرِ: مَا حَدَّثِنِى كَعْبٌ بِحَدِيْثٍ إِلَّا وَجَدْتُ مِصْدَاقَهُ، إِلَّا اَنَّهُ الْبُنَ الزُّبَيْرِ: مَا حَدَّثِنِى كَعْبٌ بِحَدِيْثٍ إِلَّا وَجَدْتُ مِصْدَاقَهُ، إِلَّا اَنَّهُ

حَدَّثَنِي، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ سَيَقُتُلُنِي قَالَ الْاَعْمَشُ: وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَلَلَهُ اللهُ - خَبَّا لَهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6333 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ الله بن بیاف فرماتے ہیں: جوقا صد مخار کا سر لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر الله کی خدمت میں حاضر ہوا تھا،
اس کا بیان ہے کہ انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کودیکھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس سے کہا: حضرت کعب نے
جوحد یہ بھی مجھے سائی، میں نے اس کا مصداق پالیا۔صرف ایک بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ یہ کہ قبیلہ ثقیف کا ایک
هخص مجھے قبل کرے گا۔حضرت اعمش فرماتے ہیں: ان کو کیا معلوم تھا کہ'' ابوجمہ'' (اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے) کو اللہ تعالیٰ نے
اس کام کے لئے رکھا ہوا تھا۔

6334 – آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى الْحَافِطُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ الشَّعِيلِ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ آيَامٍ الْحَادِثِ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ آيَامٍ فَيُصِيعُ يَوْمَ النَّالِثِ وَهُوَ ٱلْيَكُنَا يَعْنِى بِهِ: كَانَّهُ لَيَتْ

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر سات سات دن مسلسل جنگ میں لڑتے رہے، پورے ہفتے کے بعد بھی وہ ہم سے زیادہ بہادر تھے، یوں لگتا تھا گویا کہ کوئی شیر ہو۔

6335 - وَاَخْبَرَنِى اَبُو الْسُحُسَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ اللَّاارِمِيَّ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: "كَانَ لِابْنِ الزَّبَيْرِ مِائَةُ غُلامٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ غُلامٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اُخْرَى، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَلِّمُ كُلُّ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: "كَانَ لِابْنِ الزَّبَيْرِ مِائَةُ غُلامٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ غُلامٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اُخْرَى، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مُكَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اللَّهَ طُرُفَةَ عَيْنٍ، وَإِذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِلُغَةِ الْحَرَبِهِ، قُلْتَ: هَذَا رَجُلٌ لَمْ يُودِ الدُّنْيَا طُرُفَةَ عَيْنٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6335 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَمر بن قیس فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر ﴿ اللهٰ ایک سوغلام شے، ہر غلام الگ زبان میں بات کرتا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر ﴿ اللهٰ الله علام کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ اوراگرتم دنیاوی امور میں ان کی مشغول مشغول تہیں ہوتا،اوراگرتم ان کو دینی امور میں مشغول مشغول تبیں ہوتا،اوراگرتم ان کو دینی امور میں مشغول دیکھوتو کہوگے کہ بیخض بھی دنیاوی امور میں مشغول ہواہی نہیں۔

6336 - آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بَنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ: إِنَّ فِى قَلْبِكَ مِنَ ابُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا رَايَتُ مُنَاجِيًا مِثْلَهُ، وَلَا مُصَلِّيًا مِثْلَهُ، وَلَا آخُشَنَ فِى ذَاتِ اللهِ مِثْلُهُ، وَلَا آسُخى نَفْسًا مِنْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6336 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابن الى مليك فرمات بين: حضرت عمر بن عبدالعزيز نع مجھ يوچھا: تمہارے ول ميں عبدالله بن زبير كے بار ب

میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا: میں نے ان جیسااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور نہ ان جیسانمازی کسی کودیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کےمعاملے میں ان سے خت کسی کونہیں دیکھا اورطبیعت کے لحاظ سے ان سے زیادہ تخی نہیں دیکھا۔

0337 - حَدَّقَنِى اَبُوْ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيٍّ، حَدَّقَنِى اَبِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيٍّ، حَدَّقَنِى اَبِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ بُنِ الزُّبَيُو: آنِى قَدُ السَّحَاقَ السَّبِيعِيّ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُودَةً، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ كَتَبَ اللهِ بُنِ الزُّبَيُو: آنِى قَدُ بُعِثْ أَلْكَ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ، وَقَيْدٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَجَامِعَةٍ مِنْ فِضَةٍ، وَحَلَفُتُ لَتَأْتِينِي فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَالْقَى الْكِتَابَ وَقَالَ: اللهَ اللهُ اللهُ

# وَلَا اللَّهِ الْمَاضِغِ الْمَكَةِ الْمُلَةَ حَتَى يَلِينَ لِضِرُسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ (التعليق - من تلخيص اللهبي) 6337 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی جانب ایک خط لکھا (جس کی تحریر یہ تھی کے ایک طوق بھی رہا ہوں، اور خط لکھا (جس کی تحریر یہ تھی کہ ایک طوق بھی رہا ہوں، اور میں نے تہمیں گرفار کرنے کی تتم کھار تھی ہے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے وہ خط پھینک دیا اور فدکورہ بالا شعر پڑھا (جس کا ترجمہ درج ذیل ہے)

O میں ناحق پر اپنا پنجر نرمنہیں کرتا ہوں۔ جب تک کہ پھر چبانے والے کی داڑھوں کے لئے پھر زم نہیں ہوتا۔

6338 - اَخُبَرَينَى اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنٍ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ، عُرُوءَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: لَـمَّا مَاتَ مُعَاوِيةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَعَاقَلَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ وَالْعَلَى عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ: يَصُنَعُ لَكَ اَعْلَالًا مِنْ ذَهَبٍ فَتُسْدِلُ وَاظْهَرَ شَتْمَهُ، فَبَلَعَ ذَلِكَ يَزِيدَ، فَارُسَلَ انْ يُؤْتَى بِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: يَصُنَعُ لَكَ اغْلالًا مِنْ ذَهَبٍ فَتُسْدِلُ عَلَيْهَا التَّوْبَ، وَبَبُرُ قَسَمَهُ وَالصَّلُحُ اَجْمَلُ، فَقَالَ: لَا اَبَرَّ اللهُ قَسَمَهُ، ثُمَّ قَالَ:

وَلَا الِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أَنْمُلَةً حَتَّى يَلِينَ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ

ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لِصَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فِي عِزِّ اَحَبُ اِلَى مِنْ صَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلِّ، ثُمَّ دَعَا الى نَفْسِهِ، وَاطْهَرَ الْمَجَلَافَ لِيَوْيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ مُسْلِمَ بُنَ عُقْبَةَ الْمُزَنِيَّ فِي جَيْشِ اَهْلِ الشَّامِ، وَامَرَهُ الْمَجَلَافَ لِيَوْيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ مُسْلِمَ بُنَ عُقْبَةَ الْمُزَنِيِّ فِي جَيْشِ اَهْلِ الشَّامِ، وَامَرَهُ بِقِتَالِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ إلى مَكَّةَ، قَالَ: فَدَخَلَ مُسْلِمُ بُنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ، وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ بَقَايا اَهُلِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ إلى مَكَّةَ، قَالَ: فَدَخَلَ مُسْلِمُ بُنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ، وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ بَقَايا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي بَقَايا السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي بَقَايا السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْها، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَلْمِ بُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْها، فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَدِينِ إلى مَكَةَ مَاتَ وَاسْتَخُلَفَ حُصَيْنَ بُنَ نُمَيْدٍ الْكِنْدِيَّ وَقَالَ لَهُ: يَا بَرُدَعَةَ الْحِمَادِ، احْذَرُ خَدَائِعَ قُرَاهُمُ وَلَا تُعَامِلُهُمْ إِلَّا بِالنِفَاقِ، ثُمَّ الْقِطَافِ، فَمَضَى حُصَيْنٌ حَتَى وَرَدَ مَكَةَ فَقَاتَلَ بِهَا ابْنَ الزَّبَيْدِ الْكَامِ

💠 💠 بشام بن عروه اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں: جب حضرت معاویہ کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر طالط

نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے میں تاخیر کی۔اوران کو برا بھلا کہنا شروع کردیا، یزید کواس بات کی اطلاع پہنچ گئی، یزید نے اپنے آدمی بھیج تاکہان کو گرفتار کرکے ان کے پاس لے آئیں۔حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤے کہا گیا: تمہارے لئے سونے کی بیڑیاں بنائی جائیں گیں،وہ بہنا کراوپر سے کپڑاڈال دیا جائے گا (تاکہ لوگوں کو پتانہ چلے کے تہمیں گرفتار کرلیا گیاہے) اس طرح یزید کی قتم پوری کی جائے گی،اور سلے کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤ نے فرمایا:اللہ تعالی اس کی فتم کر بھی پورانہ کرے۔اس کے بعدانہوں نے فدکورہ بالاشعر پڑھا (جس کا ترجمہ درج ذبل ہے)

O میں ناحق پر اپنا پنجر نرمنہیں کرتا ہوں۔جب تک کہ پھر چبانے والے کی داڑھوں کے لئے پھر نرمنہیں ہوتا۔

پھر فرمایا: اللہ پاک کی قتم اعزت کے ساتھ تلوارا ٹھا کرلڑنا میری نگاہ میں ذلالہ ، کے ساتھ کوڑے کھانے سے بہتر ہے۔
پھر انہوں نے خودا پنے لئے دعا کی اور بزید بن معاویہ کی بیعت کا علانیہ انکار کردیا۔ بزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ مزنی کو شام کے ایک لئٹکر کے ہمراہ ان کی جانب بھیجااورا ہل مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا۔ جب وہ مدینہ کی لڑائی سے فارغ ہوا تو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوگیا، پھر مسلم بن عقبہ مدینہ میں داخل ہوا۔ جو سحابہ کرام نیچ ہوئے تھے وہ اس دن وہاں سے ہھاگ گئے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ میں بہت فساد ہر پا کیا اور آئل وخون ریزی کی افسوسناک داستان رقم کی۔ پھر وہ مکہ سے چلا گیا۔ ابھی وہ مکہ کے ایک راستہ میں تھا کہ مرکیا۔ اس نے مرتے ہوئے حصین بن نمیر الکندی کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کو گیا۔ ابھی وہ مکہ کے ایک راستہ میں تھا کہ مرکیا۔ اس نے مرتے ہوئے حصین بن نمیر الکندی کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کو کہا: اے برذعة الحمار! (گدھے کی پیٹھ پرڈالنے والا کپڑا، یہ الفاظ گالی کے طور پر استعال کئے جاتے ہیں) قریش کے دھوکوں سے خوج کر رہنا، ان کے ساتھ منافقت کا برتاؤ کرنا، پھر ان سے لڑائی کرنا۔ حصین وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ میں پہنچا، حضرت عبداللہ بن زبیر ڈائٹو نے کئی دن تک مقابلہ کیا۔

6339 - فَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ: اَرْسَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إلَى الْحُصَيْنِ بَنِ الْرَبِيْرِ، قَالَ الْحُصَيْنُ: لَا يَمْنَعُنِى مِنْ لِقَائِكَ جُبِّنْ، وَلَسْتُ آذِرِى لِمَنْ يَكُونُ الظَّفَرُ، فَإِنْ كَانَ لِى كُنْتُ قَدْ آخُطَأْتُ التَّدْبِيْرَ، وَإِنْ طُفْتَ رَجَعْنَا إلى بَافِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيهِ نِسَاءٌ يَسْقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطْعِمُنَ اللهِ بَافِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيهِ نِسَاءٌ يَسْقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطْعِمُنَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيهِ نِسَاءٌ يَسْقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطُعِمُنَ الْمَحْدِيثِ، وَصَرَبَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فُسُطَاطًا فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيهِ نِسَاءٌ يَسُقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطْعِمُنَ الْمَحْدِيثِ، وَمَالَ النَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْفِهُرِى فِي مِائَةِ ٱلْفِ، فَالْتَقُوا بِمَرْجِ رَاهِطٍ وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ فِي حَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَوَالِيهِمْ وَٱتُبَاعِهِمْ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ مَرُوانُ لِمَوْلَى لَهُ كَرِهِ: احْمِلُ عَلَى آيِ الطَّرَفَيْنِ شِئْتَ، فَقَالَ: كَيْفَ نَحْمِلُ عَلَى هَوُلَاءِ مَعْ كَشُرَتِهِمْ الشَّامِ، فَقَالَ: هُمُ بَيْنَ مُكْرَةٍ وَمُسْتَآجَرٍ، احْمِلُ عَلَيْهِمْ لَا أُمَّ لَكَ، فَيَكْفِيكَ الطِّعَانُ النَّاجِعُ الْجَيِّدُ، وَهُمْ مَعَ كَشُرَتِهِمْ النَّاجِعُ الْجَيِّدُ، وَهُمْ يَكُ فِي الْعَيْفِ مُ النَّاجِعُ الْجَيِّدُ، وَهُمْ يَكُ فُونَكَ بِأَنْ فَلَيْ الطَّيَحَانُ النَّاجِعُ الْجَيْدُ، وَهُمْ وَانْصَدَعَ الْجَيْشُ، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ذُفَرُ بُنُ الْحَارِثِ:

لَسَعَسَمُسِرِى لَسَقَدُ أَبُقَتُ وَقِيعَةُ رَاهِطَ المَّسَضَ مَنِي لَكَ إِنَّنِسَى المُصَلَّعَ الْمَسَلِي الكَ إِنَّنِسَى المَنْ المَسْرُعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى فَقَدُ يَنِبُّتُ الْمَسْرُعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى

لِسمَسرُوانَ صَسرُعَسى وَاقِعَاتٍ وَسَابَيَا لَسدَى السَحرْبِ لَا يَزُدَادُ إِلَّا تَسمَادِيَا وَيُسُقِسى خُسزَرَاتِ النَّفُوسِ كَسَاهِيَا وَفِيْهِ يَقُولُ أَيْضًا:

فَيَسِحُيَسا وَآمَّسا ابْسنُ السزُّبَيْسِ فَيُ قُتَلُ وَلَسَّمَسا يَسكُسنُ يَسوُمٌ آغَسرُّ مُسَحَجَّلُ شُعَاعٌ كَنُودِ الشَّمْسِسِ حِينَ تَرَجَّلُ اَفِى الْحَقِ اَمَّا بَحْدَلُ وَابْنُ بَحْدَلٍ كَذَبُتُمُ وَبَيْتِ السُّهِ لَا يَقْتُلُونَه وَلَـمَّـا يَـكُـنُ لِـلْمَشُرَفِيَّةِ فِيكُمُ

قَالَ: ثُمَّ مَاتَ مَوْوَانُ فَدَعَا عَبُدُ الْمَلِكِ إلى نَفْسِهِ وَقَامَ، فَآجَابَهُ اَهْلُ الشَّامِ، فَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبُو وَقَالَ: مَنُ لِابْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ الزَّبُيْنِ النَّوْمِ كَانِى النَّوْمِ كَانِى النَّوْمُ كَانِى النَّوْمُ عَادَ فَاسَكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَاسَكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَاسَكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَاسَكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَالَ اللَّهُ تَعَالَى، حَتَّى وَرَدَهَا عَلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فَقَاتِلُهُ بِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزَّبُيْرِ لَاهْلِ مَكَةَ: احْفَظُوا هَلَيْنِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا كَن الْفَدَاةُ الَّيَى قَتِلُ فِيهَا ابْنُ الزَّبُيْرِ وَحَلَ ابْنُ الزَّبُيْرِ عَلَى الْمَعْمَ الْحَجْاءِ وَمَنْ مَعَهُ فِى الْمَعْمَ اللهُ الْمُعْمَاكُوا الْمَعْمَ اللهُ الزَّبُيْرِ عَلَى الْمُعَلَّا أَن طُهُوا هَلَيْنِ الْمُعْمَاكُوا الْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ اللهُ الزَّبُيْرِ عَلَى الْمُعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَاعُ اللهُ الْمُعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللهُ اللهِ مُعَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللهُ اللهِ مُعَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللهُ اللهِ مُعَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُع

هٰذَا؟ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدُو كُمْ فِي جَوْفِهَا لَذَبَحُو كُمْ جَمِيعًا ثُمَّ ٱنْشَا يَقُولُ:

وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِبَيْعَة وَلَا مُرْتَقِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا وَلَا مُرْتِ مُكاق لُنَا فِي مَلَاق لَا مُنَايَا أَيَّ صَرُفٍ تَيَمَّمَا وَلَا مُنْاقِ لَيَا مَنْ فَا لَمُنْ اللَّهُ عَيْلُونَ فَيُولُونِ لَيَا مَالْحَالَ اللَّهُ عَيْلُونَ لَنَا وَعِلَى اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ الْ

ثُمْ اَقْبَلَ عَلَى آلِ الزُّبَيْرِ يَعِظُهُمْ: لِيَكُّنُ اَحَدُكُمْ سَيْفُهُ كَمَا يَكُونُ وَجُهُهُ، لَا يَنْكُسُ سَيْفَهُ فَيَدُفَعُ عَنُ نَفْسِهِ بِيَدِهِ كَانَّهُ امْرَاةٌ، وَاللهِ مَا لَقِيتُ زَحْفًا قَطُّ إِلَّا فِى الرَّعِيلِ الْلَوَّلِ، وَلَا الِمَتْ جُنْحٌ قَطُّ إِلَّا اَنُ اَلِمَ الدَّواءُ قَالَ: فَبَيْنِمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَبْعُونَ، فَاَوَّلُ مَنْ لَقِيَهُ الْاسُودَ فَصَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى اَطَنَّ رِجْلَهُ، فَقَالَ لَهُ فَبَيْنَمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَبْعُونَ، فَاَوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الْاسُودَ فَصَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى اَطَنَّ رِجْلَهُ، فَقَالَ لَهُ اللهُ الزَّبَيْرِ: اَحْسِنُ يَا ابْنَ حَامٍ لَاسْمَاءُ زَانِيَةٌ، ثُمَّ اَخُرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاسْوَدُ: آهِ بَا ابْنَ الرَّابِيةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: اَحْسِنُ يَا ابْنَ حَامٍ لَاسْمَاءُ زَانِيَةٌ، ثُمَّ اَخُرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاسْوَدُ: آهِ بَا ابْنَ الرَّابِيقِ مِنْ الْمُسْجِدِ فَانْصَرَفَ، فَاذَا بِقَوْمٍ قَدْ دَخَلُوا مِنْ بَابِ بَنِي سَهُمٍ، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاء ؟ فَقِيلًا: اهُلُ الْارُدُنِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُو

لَا عَهُدَ لِي بِغَدَرَةٍ مِثْلِ السَّيُلِ لَا يَدُن جَدِلي غُبَدارُهَا حَتَّى اللَّيُلِ قَالَ: فَأَخُرَ جَهُمُ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعٌ، فَإِذَا بِقَوْمٍ قَدْ دَخَلُوا مِنْ بَابِ يَنِى مَخُزُومٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْ كَانَ قَرْنِى وَاحِدًا لَكَفَيْتُهُ أَوْرَدْتُهُ المَوْتَ وَذَكَيْتُهُ قَالَ: وَعَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ آعُوَانِهِ مَنْ يَرْمِى عَدُوَّهُ بِالْآجُرِّ وَغَيْرِهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَاصَابَتُهُ آجُرَّةٌ فِي مَفْرِقِهِ حَتْى حَلَقَتْ رَاْسَهُ فَوَقَفَ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ:

وَلَسْنَا عَلَى الْآعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَقْدَامِنَا تَقُطُرُ الدِّمَاءُ

قَالَ: ثُمَّ وَقَعَ فَاكَبَّ عَلَيْهِ مَوْلَيَانِ لَهُ وَهُمَا يَقُوْلانِ: الْعَبُدُ يَحْمِي رَبَّهُ وَيُحْمَى، قَالَ: ثُمَّ سِيْرَ اِلَيْهِ فَحَزَّ رَأْسَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ مسلمہ بن عبداللہ بن عروہ بن زبیراپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) حضرت عبداللہ بن زبیر طاقت نہیں کے جسان بن نمیر کو پیغام بھیجا اور مبارز طبی فرمائی (یعنی جنگ میں مقابلے کے لئے بلایا) حصین بن نمیر نے کہا: تمہارے مقابلے میں آنے سے نہ تو میں بزدلی کی وجہ سے رکا ہواہوں،اور نہ بی مجھے یہ پتاہے کہ کامیا بی کس کے حصے میں آئے گی، اگرتم کامیاب رہ تو میں نے اپنے چیچے والوں کو ضائع کر دیا اور اگر میں کامیاب ہوا تو اس میں آپ کے فیطلی کی خلطی ہوگی۔ اور اگر میں طواف کرلوں تو والیں چلاجاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رفائع نے مبحد نبوی شریف میں خیصے لگا دیئے،اس میں عورتیں تھیں، جو کہ زخیوں کو پانی پلاتیں،ان کو پئی وغیرہ کرتیں اور کھا تا کھلاتی تھیں۔ اور زخیوں کومرہم لگاتی تھیں۔

حصین بن نمیرنے کہا: ان خیموں سے ہماری طرف ایک بہا درآ دمی نکل کرآتا جیسے کوئی شیر اپنی کچھارسے نکل کرآتا ہو، کون مخص اس کامقابلہ کرے گا؟ شام کے باشندوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: میں ہوں۔ جب رات ہوئی تواس نے اپنے نیزے کے کنارے پرموم لگائی، پھر اپنا گھوڑا دوڑا یا اوروہ نیزہ پھینک دیا،اس سے آگ نکلنے لگی،ان دنوں کعبہ معظمہ کے فرش پر چٹائیاں بچھائی ہوتی تھیں اور جھت گھاس پھوس کی ہوتی تھی۔ہوا کے ساتھ اس آگ کا شعلہ کعبہ معظمہ کی حھت پر آگرا،جس کی وجہ سے کعبہ کی حھوت جل گئی، اس دن کعبے کے اندرر کھے ہوئے مینڈھے کے وہ سینگ بھی جل گئے جوحضرت اسحاق علیظا کے فدیۓ میں ذبح کیا گیا تھا۔

محد بن عمر فرماتے ہیں: جب یزید بن معاویہ مرگیا تو حسین بن نمیر وہاں سے بھاگ گیا۔ یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد مروان بن تھم نے لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کی ۔ جمس ،اردن اورفلسطین کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹوئے نے خاک بن قیس فہری کواکیہ لاکھ کی فوج دے کراس کی جانب روانہ کیا، مرح راہط کے مقام پر مروان کے معام پر مروان سخت کر کے ساتھ لم بھیڑ ہوگئی، اس موقع پر مروان بنوامیہ کے پانچ ہزارافراد میں تھا،ان میں ان کے موالی اورفوکر چاکہ کی تھے۔ مروان نے اپنے آزاد کردہ غلام ' کرہ' سے کہا: دونوں طرفوں میں کسی ایک طرف سے ان پر جملہ کردے،اس نے کہا: یوگی است نے رادہ ہیں،استے بڑے لئکر جرار کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے کہا: ان میں سے پچھ لوگ مجبور ہیں اور پچھ مالدار ہیں۔ تو ان پر جملہ کردے تیری ماں ندر ہے۔ نیزہ باز، چراگاہ کے متلاثی اورعدہ لوگ تھے کفایت کریں گے اوروہ لوگ اپنے آپ کا بچاؤ کریں گے۔ کیونکہ وہ لوگ سب کے سب دولت کے بچاری ہیں۔ اس نے حملہ کردیا اوران کوشکست دے دی، ضحاک بن قیس فہری ڈاٹٹونے مزید چیش قدی کی۔ اور سامنے والا لشکر بھرگیا۔ اس موقع پر زفر بن حارث نے نہورہ اشعار کیے تھے۔

- صیری عمر کی قتم امرج رابط کے واقعہ سے مروان کے لئے مچٹن اور قید کے واقعات کی مرگی باقی مجلی ہے
  - مجھے میرے ہتھیار دو، تیراباپ نہ رہے، میں جنگ کے وقت جنگ کی اتنہاء کو پہنچتا ہوں
    - گوبروالی ترزمین پرکھیتی اگتی ہےاورلوگوں کی پیٹھ کا درداس طرح باتی رہتاہے۔
      - حق کے معاملے میں بحدل، یا اس کا بیٹازندہ رہے گایا ابن زبیر کوتل کردیا جائے گا

تم نے جھوٹ بولا ہے، بیت اللہ شریف کی قتم ہے روش اور واضح دن میں وہ لوگ اس کو قبل نہیں کریں گے۔

پھر مروان مرگیا تو عبدالملک بن مروان نے آپ لئے لوگوں سے بیعت لی،اہل شام نے اس کی بیعت کرلی،عبدالملک نے منبر پرچڑھ کرخطبہ دیااورکہا:عبداللہ بن زبیر کا کام کون تمام کرے گا؟ ججاج نے کہا: اے امیرالمونین! میں عبدالملک نے اس کو چپ کرواد دیا، اُس نے اپنی بات پھر دہرائی،عبدالملک نے اس کو چپ کرادیا۔اُس نے پھر دہرائی،عبدالملک نے اس کو چپ کرادیا،اُس نے پھر کہا: اے امیرالمونین! میں نے رات خواب میں دیکھا ہے گویا کہ میں نے ڈھال اتاری ہے اور پھر اس کو پہن لیا ہے،عبدالملک نے بید مہدواری ججاج کو دے دی، اوراس کو ایک نظر جرار دے کر مکہ مکرمہ (اللہ تعالی ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے) کی طرف روانہ کردیا۔ جباح نے نشکر کے ساتھ مکہ پرچڑھائی کردی،عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بہت سخت جنگ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ نے اہل مکہ سے کہا: ان دونوں پہاڑوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جب تک وہ لوگ ان دونوں

پہاڑوں کو فتح نہیں کرلیں گے، اس وقت تک بیر مکہ میں داخل نہیں ہوسکتے لیکن زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ حجاج اوراس کے ساتھی مبجد الحرام میں داخل ہو گئے ، اگلے دن حضرت عبداللہ بن زبیر تلافیظ کو وہاں شہید کردیا گیا، اُس دن حضرت عبداللہ بن باوجودان کی ساعت اور بصارت بالکل قائم تھی،اورنہ ہی ان کا کوئی دانت ٹوٹا تھا۔انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے جنگ کی صورت حال کے بارے میں یوچھا توانہوں نے بتایا کہ جاج کی فوجیس فلاں فلاں مقام تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللدين زبيربنس برد، اوركها: بيشكموت ميس راحت بيان كي والده ني كها: ال بيني ميس ني بيآرزوكي ہے کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک دوکاموں میں سے ایک نہ دیکھ لوں۔ یا توتم فتح یاب ہوجاؤ اورمیری آنکھیں تمہاری فتح د کھ کر شندی ہوجا کیں۔ یاتم قتل کردیئے جاؤ،اور مجھےشہیدی ماں ہونے کا ثواب ملے۔اس کے بعدان کی والدہ نے ان کوالوداع کردیا۔اوررخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ بیٹا اقل کے خوف کی وجہ سے تمہاری کوئی مجی دی خصلت میں تبدیلی نہیں آنی جاہے، حضرت عبداللہ بن زبیر والتھانی والدہ سے مل کروہاں سے نکلے اور مجد میں آھے، مجر اسود ک قریب دولل گاہیں بنائی گئ تھیں ۔صرف منجنیق نصب کرنے کی جگہ باتی بچی تھی۔حضرت عبداللد بن زبیر الثاثوز م زم شریف کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا: اگرآ پ کہیں تو ہم کعبہ کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیتے ہیں اورتم اس کے اوپر چڑھ جاؤ،حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھؤنے اس آ دمی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فر مایا: تم اپنے بھائی کو ہرچیز سے بچا سکتے ہو، کین موت سے نہیں بچا سکتے ، کیا کعبہ شریف کی کوئی خاص حرمت ہے جواس (زم زم) کے مقام میں نہیں ہے؟ (جب میں یہاں بیٹھا ہوامحفوظ نہیں ہوں توبیلوگ کعبہ کا کتنا لحاظ کریں گے؟) خداکی شم ااگریہلوگ تمہیں کعبہ کے پردوں میں بھی لیٹا یا کیں گے تو مہیں قتل کرنے سے بازنہیں آئیں گے۔ان سے کسی نے کہا: آپ سلم کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے کہا: بیسلح کا موقع ہی نہیں ہے۔خدا کی قتم ااگریہ لوگ تہہیں کعبہ کے اندریا ئیں تب بھی تم سب کو ذیح کردیں گے۔اس کے بعدانہوں نے ذکوہ اشعار پڑھے (جن کا ترجمہ درج ذیل ہے)

Oمیں عارکے بدلے زندگی خریدنے والانہیں ہوں ،اور نہ میں موت کے خوف سے سیڑھی پر چڑھوں گا۔

پھر آپ آل زبیر کی جانب متوجہ ہوئے اوران کو سمجھانے گئے کہ جرخض کی تلواراس کے سرکی طرح بلند رہنی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ تمہاری تلواریں جھکادی جائیں اورتم عورتوں کی طرح ہاتھوں کے ساتھ اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوجاؤ، خدا کی تسم! میں نہ ہوب بھی کسی جنگ میں شرکت کی ہے، ہمیشہ ہراول دستے میں رہاہوں۔اور میں نے زخم بھی سبح ہیں اورز خموں کی دوابھی کی جب رادی کہتے ہیں: ابھی یہی با قیس ہورہی تھی،ان میں ہے۔ رادی کہتے ہیں: ابھی یہی با قیس ہورہی تھی،ان میں کہ ایک کمانڈر وہاں آگیا اوراس کے ساتھ سرآ دمی مزید بھی تھے،ان میں سب سے آگے ایک جبشی تھا،وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑا، آپ نے تلوار کا وارکیا اوراس کی پنڈلیاں کا نے ڈالیس۔اس نے بدتمیزی سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ''اے زانیہ کی اولا د'' کہہ کرگائی دی۔حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا: اوسانڈھ کے بیچ ! حضرت اساء ڈاٹھا کوگائی مت دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹھ نے ان سب کو مجد سے نکال دیا،

اورخوددوبارہ مبحد میں آگئے اور آپ نے کچھا یے لوگوں کودیکھا جوباب بنی مہم سے داخل ہورہے تھے، آپ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اردن کے لوگ ہیں۔حضرت عبداللہ نے مذکورہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے ان پر بھی حملہ کردیا اوران کو مبحد سے نکال دیا۔

میرے لئے کسی قتم کا کوئی عہد نہیں ہے، میں توسیل رواں کی طرح ہوں اور بیغبار رات سے پہلے چھٹنے کا نہیں ہے۔ ان کو بھی مجد سے نکال دیا، پھر واپس آئے تو پچھلوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہورہے تھے آپ نے ان پر بھی حملہ کیا جملہ کرتے ہوئے آپ بیا شعار پڑھ رہے تھے

اگرمیرامد مقابل ایک ایک کرکے آئے تومیں اس کوکافی ہوں اس کوموت کے گھاٹ اتاردوں اوراس کا صفایا کردوں۔

رادی کہتے ہیں مسجد کی حبیت پر دشمن کی فوج کے وہ لوگ براجمان تھے جوابینوں اور پھروں کے ساتھ حملہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان پربھی حملہ کردیا ،انہوں نے سنگ باری شروع کردی ،ان میں سے ایک اینٹ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹؤ کے سر پڑگی جس کی وجہ ہے آپ کا سر پھٹ گیا ،آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوکر بیا شعار کہے

ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہماری ایڑھیوں پر ہماراخون گرے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا خون ان کے قدموں پر رتاہے۔

پھر آپ زمین پر گر گئے، آپ کے دوغلام آپ پر آکر جھک گئے اوروہ کہدر ہے تھے' غلام اپنے آقاکی حفاظت کرتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے، پھر لشکر نے آپ پر چڑھائی کردی گئی اور آپ کا سرقلم کردیا گیا۔اناللدوانا الیدراجعون

6340 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا زِيَادُ اللهِ مَنْ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: انْظُرُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بِهِ ابْنُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: انْظُرُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْسِ، قَالَ: فَصَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَهَا الْعُلامُ، قَالَ: فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَصْلُوبًا، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَلْ ثَكْرُ اللهِ بَنْ الزُّبِيْرِ مَصْلُوبًا، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ثَلَاثًا، وَاللهِ إِلَى عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مَسَاوِى مَا اَصَبْتَ لَكَ ثَلَاثًا، وَاللهِ مَا عَلِمُتُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6340 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مِجَامِدِ كَبِتَ بِينَ : مِجْصَ حَفْرَت عَبِدَ الله بَن عَمِ وَالْمُحْنَا فَي كَهَا: وه جَدُد و يَكُمنا جَهال پر حضرت عبدالله بن زبير وَالله كُوكُول وى وقل وى كُوك مِن مِن مِن الله عنه المُحال مُن مِن الله عنه وه ومال كُن ، انهول نے كها: لاكا بھول كيا ہے۔ وه فرماتے بين: حضرت عبدالله بن زبير وَالله كُوك وسولى وے وى كُن مَن مَن وَفَر مَاتِ بِين : حضرت عبدالله بن زبير وَالله كُوك وسولى و من وى الله عنه ، 6340 مسند الحمد بن حبل - مسند العشرة المبشرين بالحنة مسند الخلفاء المراشدين - مسند ابى بكر الصديق رضى الله عنه ، حديث: 17 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى ابن عمر ، حديث: 12 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى ابن عمر ، حديث: 14

اور حفرت عبداللہ بن عمر راج من و دیمے رہے جھے، حفرت عبداللہ بن عمر راج من جانب دیکھ کرتین مرتبدان کے لئے دعائے مغفرت کی۔ اور کہا: اللہ کی قتم اہم روزہ دار، شب زندہ دار تھے، صلد رحی کرنے والے تھے۔ خدا کی قتم ایس امید نہیں کرتا ہوں کہ جو تکلیف تم نے اس دنیا میں برداشت کرلی ہے، اس کے بعداب آخرت میں تہمیں کوئی عذاب نہیں دیاجائے گا۔ اس کے بعدحضرت میں تہمیں کوئی عذاب نہیں دیاجائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رات خالے نہا ہے کہ انہوں نے بعد حضرت ابو بکر صدیق رات نہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہوئے سائے ہوئے سائے 'دو براعمل کرے اس کواس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے'۔

6341 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا صَاعِدُ بُنُ مُسُلِمِ الْيَشُكُرِیُّ، قَالَ: سَمِعُتُ الشَّعْبِیَّ يَقُولُ: بَعَتَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ بِرَاسِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اِلَى ابْنِ حَازِمٍ بِحُرَاسَانَ فَالَ: فَقَالَ الشَّغْبِیُّ: اَخُطَا، لَا يُصَلِّى عَلَى الرَّاسِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6341 - صاعد بن مسلم اليشكري واه

﴿ ﴿ فَعَمَى كُمِتَمَ مِينِ: عبدالملك بن مروان نے حضرت عبداللد بن زبیر رفاقظ كاسرمبارك خراسان میں ابن حازم كے پاس بھيجا، اس نے آپ كے سركونفن دیا اوراس كى نماز جنازه پڑھى، فعمى كہتے ہیں: اس نے خطاكى ہے۔سركى نماز جنازه نہيں پڑھى جاتى۔

قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا مُوسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، آنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا قُتِلَ نُقِلَتُ خَزَائِنهُ اللهِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ثَلَاتَ سِنِيْنَ اللهُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ثَلَاتَ سِنِيْنَ

ابن ابی جیح بیان کرتے ہیں کہ جب حصرت عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹ کوشہید کردیا گیا توان کے خزانے تین سال میں عبدالملک بن مروان کی طرف منتقل ہوئے۔

6342 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ، اَنْبَا عَلِيْ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اللَّهِ بُنَ الْأَبِيْرِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عَقْبَةِ الْمَدِيْنَةِ لِيُرِى ذَلِكَ قُرَيْشًا، فَإِمَّا اَنْ يُقِرُوا فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ وَلَا يَقِفُونَ اللَّهِ بُنَ الزُّبِيْرِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عَقْبَةِ الْمَدِيْنَةِ لِيُرِى ذَلِكَ قُرَيْشًا، فَإِمَّا اَنْ يُقِرُوا فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ وَلَا يَقِفُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيْبٍ، عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيْبٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ الْمَحْبَاجِ مَوْقِي عَبُواللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَاسْتَنْزَلَهُ فَرَمَى بِهِ فِى قُبُورِ الْيَهُودِ، وَبَعَتَ إلى اَسْمَاءَ بِنْتِ ابِي بَيْكِ مَوْدِ اللهِ عُمْرَالُ اللهِ عُنْ اللهُ عَنْهُمَاء فَالْمَاء وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهِ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَقَلْ ذَهَبَ بَعَلُكَ الْحَرَى اللهُ عَلْمُ وَاللهِ اللهُ عَلْمَ وَهُو يَتَوَقَدُ حُتَّى اللّهُ عَنْهُ وَاللهِ اللّهُ صَنَعَ بِعَدُو اللهِ؟ قَالَتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُو اللهُ ا

نِطَاقَانِ، نِطَاقٌ اُعَظِى بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّمُلِ، وَنِطَاقِى الْآحَرُ لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا، فَآمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَايَنَاهُ، وَامَّا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَيُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُعُونَ حَدِيْثًا

💠 💠 ابونوفل بن ابی عقرب عریجی بیان کرتے ہیں: حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر و الفیزام یہ کو ایک میلے برسولی لٹکایا ہواتھا تا کہ قریش لوگ ان کو دیکھ کرعبرت حاصل کریں۔ اوراس کی بیعت کا افرار کریں، چنانچہ لوگ وہاں سے گرزنے گے، کوئی مجی ان کے لاشے کے پاس کھر انہیں ہوتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر جھان کے پاس سے گزرے تو اہاں کھڑے ہو مجے ، اور یوں گویا ہوئے ''السلام علیک اباخبیب'' نین مرتبہ بیالفاظ دہرائے ، پھر کہنے گئے: میں نے تنہیں اس بات سے روکا تھا، (بیالفاظ بھی تین مرتبہ کیے) پھرفر مایا: بے شک توروزہ دارتھا، شب زندہ دارتھا، تو صلہ رحمی کرنے والا تھا۔حضرت عبدالله بن عمر ڈاٹھنا کے یوں کھڑے ہونے اوران کوسلام کرنے اوران کی تعریف کرنے کی باتیں حجاج بن یوسف تک پہنچ گئیں۔ جاج نے ان کالا شدسولی سے اتر واکر يبوديوں كے قبرستان ميں پھينكواديا، پھر حضرت اساء بنت ابي بكر را الله كو پيغام بھيجا كه وہ تجاج کے پاس آئیں،اس وقت ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی،انہوں نے حجاج کے پاس جانے سے انکار کر دیا،اس نے دوبارہ بیغام بھیجا کہتم لازمی میرے پاس آؤ،ورنہ میں ایسے آدمی کوتمہارے پاس بھیجوں گاجو تجھے بالوں سے پکڑ کر گھیٹے گا۔حضرت اساء نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں تیرے یاس نہیں آؤں گی ہم اس آدمی کو جیجومیرے یاس جومیرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھیٹے، چنانچہ تجاج کا قاصدان کے پاس آیا او سنت اساء کو جاج کا پیغام دیا۔ حضرت اساء نے فرمایا: میری سواری مجھے دو، اس نے ا پنانچران کو پیش کردیا، حضرت اساء اس : ﴿ فَارْجِر پِرسوار موکر حجاج کے پاس آئیں۔ حجاج نے ان سے کہا: تم نے دیکھا الله تعالی نے اپنے وشمن کا کیساانجام کیا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تونے اس کی دنیا برباد کردی اوراپی آخرت تباہ کرلی۔ اورتو مجھے''ذات النطاقتين'' کی شرم ولايا کرتا تھا؟ جی ہاں۔ ميرے دونطاق ہوا کرتے تھے، ايک نطاق ميں،رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ مَا الللْمُعَالِمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ'' ثقیف میں ایک کداب ہوگا اورایک ہلاکوہوگا۔ کذاب کوتو ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہلاکوتو ہے۔ 🖼 🚭 صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضر عبداللہ بن زبیر ٹھٹٹانے رسول اللہ مکا عظیم سے ساع کیا ہے اوروہ رسول الله مَا لَيْهِ كَا يَاسَ آتِ جاتے تھے، اس وقت ان ا) عمر ٨سال تھي (امام حاكم كہتے ہيں) اس مقام پر ميں ان شاء الله وه احادیث نقل کروں گاجن سے بیسب کچھ ثابت ہے۔ ہونکہ رسول الله مَثَاثِیْمُ سے روایت کردہ ان کی احادیث کی تعدادستر کے

6343 – آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا الْهِنْدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، اَنَّ الْهِنَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، اَنَّ اللهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْتَجِمُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بُو اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ فَى مَكَانٍ ظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانٍ ظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانٍ ظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانٍ ظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانٍ ظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: عَمْ النَّاسِ، قَالَ: فَلَعَلَكُ شَرِبْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: وَمَنُ امَرَكَ انْ تَشْرَبَ النَّمَ؟ وَيُلُّ لَكَ مِنَ النَّاسِ، وَيُلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6343 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عامر بن عبدالله بن زبیرا پنے والد کا بیہ بیان تقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ایک وفعہ وہ نمی اکرم مُلَّا اللهُ کَم ہارگاہ میں حاضر ہوئے، نمی اکرم مُلِّا اللهُ مُلِّا اللهُ عَلَیْ اللهُ مُلِیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ مُلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مُلِیْ اللهِ عَلیْ اللهِ مُلِیْ اللهِ مُلِیْ اللهِ عَلیْ اللهِ مُلِیْ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلیْ اللهِ اللهِ عَلی اللهِ اللهِ عَلی اللهِ اللهِ عَلی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلی اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

6344 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْوِ الْهُجَيْمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ مُنِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَة، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الرُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْقُرُ آنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا الْعُطِى شَجَرَةً فِى الْجَنَّةِ لَوْ آنَ غُرَابًا فَرَحَتُ وَرَقَةٍ مِنْهَا ثُمَّ طَارَ ذَلِكَ الْفَرْخُ آدُرَكُهُ الْهَرَمُ قَبْلَ آنُ يَقُطَعَ تِلْكَ الْوَرَقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6344 - محمد بن بحر الهجيمي منكر الحديث

﴿ ﴿ ابن الى مليك فرياتے بيں كه بين نے نبى اكرم سَلَيْتَا كويه فرماتے ہوئے ساہے "جس نے زبانى قرآن پڑھا يا و كيم كر پڑھا، اس كے لئے جنت بين ايك ايبادرخت لگاديا جاتا ہے (وہ درخت اس قدرمضوط ہوگاكه) اگركوئى كوا،اس كے 6343:الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ومن بنى اسد بن عبد العزى بن قصى عبد الله بن حديث: 540 البحر الزحار مسند البزاد - عامر بن عبد الله بن الزبير ، حديث: 1948

6344: المعجم الاوسط للطبراني - باب الجيم من اسمه جعفر - حديث: 3432 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - عبد الله بن ابى مليكة وحديث: 13698 شعب الإيمان للبيهقى - فصل في إدمان تلاوة القرآن "حديث: 1944

کسی پتے کے نیچے بیچے نکالے، پھروہ بچہ جوان ہوکراڑنے لگ جائے تواس کوکو بڑھاپا آ جائے گالیکن اس درخت کاوہ پتاابھی بھی اپنی شاخ کے ساتھ قائم ہوگا۔

6345 - انجبَرَنِى ابُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ النُّبِيْرِيُّ، حَدْنِي النُّبَيْرِيُّ، عَنْ اَجِيهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الزُّبَيْرِيُّ، حَدْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ بَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ ذَكُرْتُ اوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَجَّبُهُ مِنْهُ " ذَكُرْتُ اوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَجَّبُهُ مِنْهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6345 - بل منكر

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر ﴿ لَا تَنْ فرماتے ہیں: میں نے ایک دن میں دومرتبہ رسول الله مَنْ اَفْتِمْ کی بیعت کی۔ ﷺ کی چید میٹ صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُٹیانیڈ اورامام مسلم رُٹیانیڈ نے اس کُفِق نہیں کیا۔ (امام حاکم کہتے ہیں) میں

نے ان کے حالات کے شروع میں یہ بیان کردیا ہے کہ ۸سال کی عمر میں انہوں نے بیعت کی تھی،ان کی بیعت پر رسول الله منگرائے بھی مسکرائے بھی مسلم اللہ مسکرائے بھی مسلم اللہ مسلم اللہ

6346 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قِيْلَ لَهُ: آي ابْنَي الزُّبَيْرِ كَانَ الشُّجَعَ؟ قَالَ: مَا مِنْهُمَا إِلَّا شُجَاعٌ كِلَاهُمَا مَشَى إِلَى الْمَوْتِ وَهُوَ يَرَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6346 - في سنده متروك

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر رفا ﷺ ہے کی نے پوچھا کہ حضرت زبیر کے دوبیٹوں میں سے زیادہ بہادرکون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: دونوں ہی بہادر تھے، اور دونوں موت کوسامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کی جانب پیش قدمی کرتے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَر: وَحَدَّ ثَنِى ابُو الْقَاسِمِ بُنُ عَلِيّ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الْمُهَلَّبُ عَنِ الشُّجُعَانِ، فَقَالَ: ابْنُ الْكَلْبِيَّةِ يَعْنِى مُصْعَبَ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَاَحَدَ يَنِى تَمِيمٍ يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَعَبَّادَ بْنَ حُصَيْنِ الْحَبَطِيَّ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْإِنْسِ، وَلَمُ نكُنُ فِي فَقِيلَ لَلهُ: فَايَنَ انْتَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حَازِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنَّا فِي ذِكْرِ الْإِنْسِ، وَلَمُ نكُنُ فِي فَقِيلَ لَلهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ ذِكْرِ الْجِنِّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقِيلِ كَبْدُ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ خِرُ الْجِنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقِيلِ كَبْدُ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ خُرِ الْجِنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقِيلِ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتُ مِنُ الْوَبِي الْمُعْرَاقِ مَا عَلَى السَّامِ فَرُمِى بِآجُرَّةٍ فَاصَابَتُهُ فِي وَجْهِهِ فَارْعَشَ وَدَمِى وَحُمِهِ فَارْعَشَ وَدَمِى السَّامِ فَرُمِى بِآجُرَّةٍ فَاصَابَتُهُ فِي وَجْهِهِ فَارْعَشَ وَدَمِى السِّعَ عَشْرَة وَلَا لَاسَّامِ فَرُمِى بِآجُرَّةٍ فَاصَابَتُهُ فِي وَجْهِهِ فَارْعَشَ وَدَى النِسَاءُ فَسَجَدَهُ مُ فَى عَلْمُ لَا السَّامِ فَرُ وَطَارِقُ بُنُ عَمْرٍ و، فَقَالَ طَارِقُ: مَا وَلَدَتِ النِسَاءُ الْخُورَ مِنُ هَذَا "

ابوالقاسم بن علی قرشی فرماتے ہیں: مہلب سے بہادروں کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے کہا: ایک تو کلبیہ کابیٹا ہے لینی مصعب بن زبیر۔ اورایک بن تمیم کابیٹاہے اورایک عباب بن حصین حبطی ہے۔ ان سے کسی نے کہا: عبداللہ بن زبیر اورعبدالله بن حازم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم انسانوں کے بہادروں کی بات کررہے ہیں، جنات کنہیں کررہے۔

محد بن عمر کہتے ہیں: کا بجری ۳۰ کے جمادی الاولی منگل کے دن حضرت عبداللہ بن زبیر بھا شہید ہوئے۔ انہوں نے الل شام پر حملہ کیا تھا،ان میں سے کسی نے آپ پر اینٹ چھینی، جوآپ کے سر پر گلی، جس کی وجہ سے آپ لڑ کھڑا گئے، آپ کا خون بہنے لگا،اور آپ زمین پر گر پڑے۔ حجاج کوان کی شہادت کے بارے میں خبردی گئی تو اس نے سجدہ ادا کیا، پھروہ اور طارق بن عمرو آکران کے پاس کھڑے ہوگئے۔ طارق نے کہا:اس سے زیادہ اچھی شہرت والا شخص پیدائییں ہوا۔

6347 حَدَّثِنِى عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا حَمْدُ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُ بُنُ زَيْدٍ، فَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُ بُنُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6347 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حضرت عبدالله بن زبیر و الله فرماتے ہیں: جنگ خندق کے موقع پر میں اور عمر بن ابی سلمہ بلندی پر سے، وہ جھک کرمیری جانب دیکھتے تو میں میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا، میں جھک کی ان کی جانب دیکھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا، میں جھک کی ان کی جانب دیکھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے ہوتے، میں نے اپنو والدکودیکھا کہ شورزمین میں مسلسل چکر لگارہ سے سے اور پینتر ابدل بدل کر دشمن پر ہملہ کررہے تھے۔ جب وہاں سے لوٹ کرآئے تو میں نے کہا: اے بیارے اباجان! میں نے آپ کو دیکھا تھا، انہوں نے کہا: اے میرے بیارے بیارے بیارے انہوں نے کہا: آج رسول الله مُلَا الله الله الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله الله مُلَا الله مِلْ الله مُلَا الله الله مُلَا ال

الله المعارك مطابق محيد المام بخارى أيستة اورامام مسلم مُيستة كمعيارك مطابق صحيح ہے۔

6348 - آخبَرَنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُوبَ، عَنُ عُسَمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ: حِينَ قُتِلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ: مَنْ ٱنْكُرَ الْبَلَاءَ فَاتِى لَا ٱنْكِرُهُ، لَقَدُ ذُكِرَ لِى إِنَّمَا قُتِلَ يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا فِى زَانِيَةٍ كَانَتُ جَارِيَةً هلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَقَدُ رَوَاهُ بَعْصُ الْبَصْرِيِينَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ ٱيُّوبَ مُسْنَدًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6348 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 الله بن عروه اپنے والد كايد بيان نقل كرتے ہيں كه جب حضرت عبدالله بن زبير طاقط كوشهيد كيا جانے لگا توميں

نے ان کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ'' آز ماکش کا کون انکار کرتاہے؟ میں تواس کاانکارنہیں کرتا، کیونکہ میرے سامنے بیہ تذکرہ ہواہے کہ حضرت نیجیٰ بن زکریا ﷺ کوایک زانبی تورت جو کہ ان کی پڑوین تھی کی وجہ سے شہید کیا گیا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُٹِیالیہ اورامام مسلم مُٹِیالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اور بعض بصری راویوں نے اس حدیث کو یجیٰ بن ایوب کے حوالے سے مندأذ کر کیا ہے۔

6349 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَنَّاسٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَوٍ: آتَدُكُرُ يَوْمَ اسْتَقْبَلُنَا وَسُولً اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَٱنْتَ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ هَذَا حَدِيثٌ لِهِشَامِ بُنِ عُرُوةَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَسُولً اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَٱنْتَ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ هَذَا حَدِيثٌ لِهِشَامِ بُنِ عُرُوةَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6349 - بل إسماعيل واه

﴿ ﴿ مِسْمَام بِن عَروه اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفائظ نے عبداللہ بن جعفر رفائظ سے کہا: کیا تنہیں وہ دن یا دہے جب ہم دونوں نے رسول اللہ مُنَائِظِیَم کا استقبال کیا تھا،تو آپ مَنَائِظِیَم نے مجھے اٹھالیا تھااور تنہیں چھوڑ دیا تھا۔

💝 🕾 بیرحدیث ہشام بن عروہ کی ہے،اس کوشیخین نے قل نہیں کیا۔

6350 – آخبرَنِى مُحَمَّد بُنِ يَحْمَى بُنِ عُرُوة ، عَنُ هِ شَنَا آحُمَدُ بُنُ بِشُو الْمَرْقَدِى ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَة ، حَدَّ تَخِيى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّد بُنِ يَحْمَى بُنِ عُرُوة ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوة ، عَنُ آبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَدِدُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِى النِّدَاءَ قِيلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إنَّهُمُ اطُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَدِدُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهَاوُنِه النَّا عَنْهُ مِنُ جُرُاةِ الْحَجَّاجِ بُنِ يُوسُفَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهَاوُنِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، فَاسْمَعِ الْآنَ اَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ بِاللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ النَّ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ النَّهُ عَنْهُ مُ وَالتَّابِعِيْنَ فِيهِ وَشَهَادَتَهُمْ عَلَى سُوءٍ عَقِيدَتِهِ بَعُدَ قَتْلِهِ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6350 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر و کاشیافر ماتے ہیں: میری ہمیشہ یہ آرزورہی کہ کاش اذان کی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے۔آپ سے اس آرزوکی وجہ پوچھی گئی تو فر مایا: اس لئے کہ قیامت کے دن موذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہوگی۔ ﷺ ﷺ کے اس کو اللہ میں کیا۔ ﷺ کے اس کو اللہ میں کیا۔ ﷺ کے دی مسلم مُشاہد نے اس کو اللہ میں کیا۔

(امام حاکم کہتے ہیں) حضرت عبداللہ بن زبیر رہائیڈ کی شہادت کے شمن میں مئیں نے حجاج بن یوسف کی اللہ تعالیٰ پراور رسول اللہ منائیڈ کم ذات پر جسارت،حربین شریفین کی بے حرمتی اور حضرت ابو بکر صدیق رہائیڈ کے گھر والوں کے ساتھ بے ادبی کا تذکرہ کردیا ہے،اورایک عقل مند کے لئے حجاج بن یوسف کی شخصیت بہچانے کےسلسلے میں اتی با تیں کافی ہیں۔

حفرت عبداللہ بن زبیر والقیاء حفرت عبداللہ بن عمر بن خطا ب والقیا اور حفرت سعید بن جبیر والقیا کوشہید کرنے کے بعداب آپائس کے خبیث نظریات اور گندے عقائد کے متعلق صحابہ کرام والقیا اور تابعین کے اقوال سنیئے۔

آ 6351 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ قَالَ: "اخْتَلَفُتُ آنَا وَذَرَّ الْمُرْهِبِیُّ فِی الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: مُؤْمِنٌ، وَقُلْتُ: كَافِرٌ وَبَيَانُ صِحَّتِهِ مَا اَطْلَقَ فِيْهِ مُجَاهِدُ بُنُ جَبُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ سلمه بن کہیل و النظافر ماتے ہیں: میرااور ' ذرمر ہی ' کا حجاج کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہدر ہاتھا کہ حجاج مون ہے جبکہ میراموقف یہ تھا کہ وہ ' کافر' ہے۔اوراس موقف کے سیح ہونے پر دلیل مجاہد بن جبر والنظ کی گفتگوہے۔

6352 - فِيُمَا حَدَّثَنَاهُ آبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو عُمَرَ آحُمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو عُمَرَ آبُو عُمَرَ آبُو عُمَرَ الْحَمَشَ، يَقُولُ: " وَاللهِ لَقَدُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ يَقُولُ: يَا عَجَبَا مِنُ عَبْدِهُ لَذَيْلٍ، يَزْعُمُ آنَّهُ يَقُرَا قُرْآنًا مِنُ عِنْدِ اللهِ، وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الاَعْرَابِ، وَاللهِ يَقُولُ: يَا عَجَبَا مِنُ عَبْدِهُ لَذَيْلٍ لَصَرَبُتُ عُنُقَهُ هَذَا بَعُدَ قَنْلِهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَتَآسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْعَبَادِلَةِ وَلَعْنِ مَنْ آبَغَضَهُمْ وَخَذَلَهُمُ

﴿ ﴿ آمَشُ کہتے ہیں: خداکی قتم اِمیں نے حجاج بن یوسف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے''بہت تعجب ہے عبد ہذیل پر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ پاک سے قرآن پڑھا ہے۔خداکی قتم اوہ (قرآن) تو عرب کی شاعری میں سے ایک شاعری ہے۔ خداکی قتم ااگر میں عبد ہذیل کو پاؤں تواس کی گردن مار دول ۔حضرت عبداللہ بن عمر ڈھ اُٹھا ورحضرت عبداللہ بن زبیر ڈھ اُٹھ کے قتل کے بعد اس کواس بات پر افسوس تھا کہ وہ عبادلہ ثلاثہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھٹھ کوقل کیوں نہیں کرسکا، اور جولوگ اس سے بغض رکھتے تھے اور جنہوں نے اسے رسوا کیا ان پر لعنت کیول نہیں کرسکا۔

ذِكُرُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

# حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب ر النفياك فضائل

6353 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِيطَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَنْسٍ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ بَدُرًا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6353 - هذا خطأ بيقين

💠 💠 حضرت انس خاتیکا ورحضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بڑاتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے

6354 - آخبَرَنِى آبُو الْسَحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آبُوُ زَيْدٍ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آبُو زَيْدٍ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُدْبَةُ بُنُ عَبْدِالْوَهَابِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ آبِى سَعْدِ الْبَعْ الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَائِلٍ، عَنُ حُلَيْفَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَمَا مِنَّا آخَدٌ إِلَّا وَتَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6354 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت حذیفہ ﴿ تَا مُنْ فَرِماتے ہیں: جب نبی اکرم اللَّه کا وصال ہوا تو ہم میں سے ہرایک کی کیفیت تبدیل ہوگئ۔ البتہ حضرت عمرٌ اور حضرت عبداللہ بن عمرٌ کا معاملہ مختلف تھا۔

6355 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱلْحَمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدَوِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَاُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدُورِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَاُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مَطُعُونِ بِنِي عَلْمَ وَمَانِينَ مَنْ وَهُو يَوْمَ مَاتَ ابْنُ اَرْبَعٍ وَقَمَانِيْنَ سَنَةً وَدُونَ سِنَةً اَرْبَعٍ وَسَنْعِيْنَ وَهُوَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ اَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً وَدُونَ سِنَةً اللهِ عُلْمَ وَسَنْعِيْنَ وَهُو يَوْمَ مَاتَ ابْنُ اَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُعَارِةِ الْمُهَاجِرِينَ، دُونَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسَنْعِيْنَ وَهُوَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ ارْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَالُ وَلِي الْمُعَامِدِينَ وَهُو يَوْمَ مَاتَ ابْنُ الْرَبَعِ وَلَمَانِيْنَ سَنَةً الْرَبَعِ وَسَنْعِيْنَ وَهُو يَوْمَ مَاتَ ابْنُ الْرَبَعِ وَثَمَانِيْنَ سَالَةً الْمُعَامِدِينَ وَهُو يَوْمَ مَاتَ ابْنُ الْرَبَعِ وَلَمَانِيلًا لَهُ لَاللهُ لَاللهُ مُعْلَى اللهُ لَعْلَالُ لُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمَالِمُ لَاللَّهُ الْمُعَامِدِينَ وَلَالَى اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِيْلُ لَالْمُعَلِيْلُ اللْعَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعَلِيْلُولُ اللّهُ الْمُعْلِيْلُ الْمَالِي الْمُلْولِيْلُ الْمُعَامِدِينَ الْمُعْلِيْلُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُ الْمُوالِي الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلِ اللّهُ الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُسْتَعَلِيْلُولُولُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلِيْلُولُولُ اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيْلُ اللّهُ اللّهُولِيْلُولُ اللّهُ ال

ارحمٰن' تھی۔ان کی والدہ'' زینب بنت مطعون بن حسرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بن تفیل عدوی بھا کی کنیت''ابوعبد الرحمٰن' تھی۔ان کی والدہ'' زینب بنت مطعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ''تھیں۔حضرت عبداللہ بن عمر بھا اللہ ن وہب بن حذافہ بن جمح ''تھیں۔حضرت عبداللہ بن عمر بھا اللہ ن حضاب لگاتے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی، اور'' ذی طوی'' میں ان کو دفن کیا گیا۔بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کو مہاجرین کے قبرستان'' فح '' میں دفن کیا گیا۔ ہم ہجری کوان کاوصال ہوا اوروصال کے وفت ان کی عمر ۴۸ برس تھی۔

6356 - حَدَّثَنَا الشَّيُخُ اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِالْعَزِیزِ، ثَنَا اَبُو نُعَیْمٍ، ثَنَا فَضَیْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِیَّةَ قَالَ: اِنَّهُ اَنْکَرَ عَلَی الْحَجَّاجِ بُنِ یُوسُفَ عَنْ عَطِیَّةَ قَالَ: اِنَّهُ اَنْکَرَ عَلَی الْحَجَّاجِ بُنِ یُوسُفَ اَفَاعِیلَهٔ فِی وَ عَلَی الزُّبَیْرِ وَقَامَ اِلْیَهِ فَاسْمَعُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: اسْکُتُ یَا شَیْخًا، قَدْ خَرِفْتَ، فَلَمَّا تَفَرَّقُوا اَمَرَ النَّامِ وَقَامَ اللَّهِ فَاسْمَعُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: اسْکُتُ یَا شَیْخًا، قَدْ خَرِفْتَ، فَلَمَّا تَفَرَّقُوا اَمَرَ اللهِ السِّلَاتِ اللهِ السِّلَاتِ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ الْحَبَابُ لَوْمَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاقُ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَو اللهِ السِّلَاحَ الْمَامِ اللهِ السِّلَاحَ الْمَامِ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ السَّلَاحَ اللهِ السِّلَاحَ اللهِ السَّلَةُ اللهِ السَّلَامِ السَّلَامَ اللهِ السَلَاحَةُ اللهِ السِّلَاحِ اللهِ السَّلَامِ السَّلَامَ اللهُ السُلَامِ السَّلَامِ السَّلَةِ السَّلَامِ السَّلَامِ السُّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَّلَامِ السَلَامِ السَلَام

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6356 - عطية ضعيف

﴿ ﴿ عطید کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کے آزاد کردہ غلام سے پوچھا: حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اللہ عن اللہ بن عمر واللہ اللہ بن عمر واللہ اللہ بن عمر واللہ بن عمر ما اور اس کے منہ پر اس کو غلط کہا تھا۔ جاج نے کہا: او ہزرگوار، چپ کرجا، تو پاگل بوڑھا ہو چکا ہے۔ جب لوگ متفرق ہوگئے تو جاج نے ایک شامی شخص کو تھم دیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں تلوار مار کر زخم کردیا۔ پھر جاج ان کی عیادت کرنے کے لئے گیا، اور کہنے لگا: اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس شخص نے آپ کو زخمی کیا ہے تو میں کردیا۔ پھر جاج ان کی عیادت کرنے کے لئے گیا، اور کہنے لگا: اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس شخص نے آپ کو زخمی کیا ہے تو میں

اس كى گردن ماردوں، حضرت عبدالله بن عمر قائبانے فرمایا: تونے بى تو جھے ذخى كيا ہے، تجابۃ نے پوچھا: وہ كيے؟ حضرت عبدالله بن عمر قائبان نے الله تعالى كرم ميں بتھيارداخل كے سے، (تونے اس دن بميں زخى كرديا تھا)
عبدالله بن عمر قائبان نظين فرمایا: جس دن تونے الله تعالى كرم ميں بتھيارداخل كے سے، (تونے اس دن بميں زخى كرديا تھا)
محمارة بن زاذان، حَدَّقَنا الشَّيْحُ ابُو مُحَمَّد الْمُزَيْق، قَنَا الْقَاضِي ابُو خَلِيفَة، قَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي سُويَد اللّهِ اللّهِ وَقَتَلَ عُمَرَ الْمُحْجَاجُ الله بُنُ عُمَرَ ذَلِكَ وَتَكَلَّم بِمَا سَاءَ سَمَاعُهُ، فَامَرَ الْحَجَّاجُ بِقَتْلِه، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الشَّامِ ضَرْبَةً، فَلَمَّا بَلَغَ الْحَجَّاجُ بَقَتْلِه، عَائِدًا كَفَى بِاللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهِ الللهُ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي 6357 - عمارة ضعيف

﴿ ﴿ مُكُولَ كَهِ مِينَ اللهُ وفعه كا ذكر ہے كہ ميں حضرت عبدالله بن عمر الله على جمراہ تھا، جباہ جاج نے كعبہ معظمہ كے اور مُجنِق نصب كرر كھی تھی، حضرت عبدالله بن زبير كوشہيد كرديا تھا۔ تو حضرت عبدالله بن عمر الله الله على اعلانيہ طور پر بہت كھل كر حجاج كی مخالف كی تھی، حجاج نے ان كو بھی قبل كرنے كا حكم دے دیا تھا، ایک شامی شخص نے آپ پر ایک واركیا۔ (جس ہے آپ زخمی ہوگئے ) جب حجاج كو بتايا گيا تو وہ آپ كی عيادت كرنے چلايا آيا، حضرت عبدالله بن عمر الله اس سے كہا: تو نے مجھے تل كروايا ہے اور اب ميرى عيادت كرنے بھی آگيا ہے، تيرے اور ميرے درميان الله ہی بہتر فيصله كرے گا۔

6358 – اَخْبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: قَدِمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْبَصْرَةَ وَالِي فَارِسَ غَازِيًا قَدِمَهَا وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جہاد کرتے ہوئے بھرہ اورفارس تک گئے تھے۔ آپ کاوصال مبارک ۲۲ کے بجری میں' مکہ شریف میں ہوا۔

6359 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِالْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، أَنْبَا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: اَوْصَانِى آبِى اَنْ اَدُفِنَهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمْ نَقُدٍرٍ، فَلَمْ نَقُدٍرٍ، فَلَمْ نَقُدِرٍ، فَلَمْ نَقُدِرٍ، فَلَمْ نَقُدِرٍ، فَلَمْ أَلُهُ عَلَمْ نَقُدِرٍ،

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6359 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سالم كہتے ہيں: ميرے والد نے مجھے وصيت كى تھى كہ ميں ان كوحرم شريف سے باہر دفن كروں \_ ليكن ہم ايسانہ كر سكے اوران كو مقام ' ' فغ'' ميں مہاجرين كے قبرستان ميں دفن كيا \_

6360 - حَـدَّثَنِي اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهُدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ الْمَحْرَمِيُّ، حَدَّثِنِي اَبُو الْمَلِيحِ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَفَفُتُ يَدِى فَلَمُ اقْدَمٍ، وَالْمُقَاتِلُ عَلَى الْحَقِّ اَفْضَلُ قَالَ الْحَاكِمُ .. رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَى .: " شَرْحُ هَذَا الْحَدِيْثِ وَبَيَانُهُ فِيْمَا حَدَّثَنَاهُ آبُو ... قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ إِلَّا آنِي لَمْ أَقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ

﴾ ﴿ ميمون بن مهران بيان كرتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمر رفاق نے ارشادفر مايا: ميں نے اپنے آپ كوروك ليا ہے، ميں آ گےنہيں بڑھا،كين حق پر جہاد كرنے والا افضل ہے۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کی شرح اور بیان اس حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمر بھا الله ماتے ہیں: مجھے بھی کسی بات پر افسوس نہیں ہوا،سوائے اس کے کہ میں حضرت علی دلائیز کے ہمراہ باغی گروہ کے ساتھ نہیں لڑا۔

6361 – آخُبَرَنِى قَاضِى الْقُضَاةِ آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ عَلِيّ، ثَنَا آبُو ٱحُمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحُمَدَ الْحُرَيْسِ عُلَى الْمُحَدِّيْنِ عَلِيّ، ثَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحُرَيْسِ عُلَى الْبَجَلِيُّ صَاحِبُ آبِى الْعَبَّاسِ آحُمَدَ بُنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ، ثَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَرَّازُ مَوْلَى آمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ الْمَنْصُورِ وَصَاحِبُ آبِى عَبُدِاللّهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْاعْرَابِي، ثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَادِقَ لَ اللّهُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْاعْرَابِي، ثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ اللّهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْآعُرَابِي، ثَنَا عَلَى آنُ لَّا يُقَاتِلَ النَّاسُ يَشْكُونَ آنَ ابْنَ عُمَرَ بَايَعَ عَلِيًّا عَلَى آنُ لَّا يُقَاتِلَ مَعَهُ وَرَضِي عَلِيًّ عِلْمٌ بَذَلِكَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6361 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ فِسان بن عبدالحمید فرماتے ہیں لوگوں کواس بات کی شکایت نہیں تھی کہ عبداللّٰہ بن عمر ڈاٹھ نے حضرت علیٰ کی ہیعت اس شرط پر کی تھی کہ وہ لڑائی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔حضرت علی ڈاٹھٹاان کی اس شرط پر راضی ہو گئے تھے۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَدَايِنِيُّ: وَحَدَّثَنِى الْإَسُودُ بَنُ شَيْبَانَ، عَنُ حَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِى عَلَى الْعَهْدِ اللهِ مَا اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ اللهِ عَاهَدَهُ عَلَيْهِ وَسُدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَغَيَّرُ، وَاللهِ مَا اسْتَغُرَتُهُ قُرَيْشٌ فِى فِتْنَتِهَا الْاولَى فَقُلْتُ: هذا يَزُدِى عَلَى آبِيْهِ"

﴾ ﴿ مویٰ بن طلحہ بن عبید الله فرماتے ہیں: الله تعالی ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن عمر ﷺ رحم فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی عہد پر قائم ہیں جورسول الله مَالَّيْنِ نے ان سے لیا تھا، اوروہ اس عہد پر کممل طور پر قائم تھے۔ خداکی قتم! قریش پہلے فتنہ میں ان سے ناراض نہیں ہوئے تھے، میں نے سوچا: یہ اپنے باپ پرعیب لگائے گا۔

6362 - آخُبَرَنَا حَمُزَة بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا ابُو الْجَوَّابِ الْآخُوصُ بُنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: الْآخُوصُ بُنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: عُرِضُتُ آنَا وَابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا وَشَهِدُنَا وَشَهِدُنَا وَشَهِدُنَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا وَشَهِدُنَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْسُلَامُ عَنْهُمَا عَلَى السَّيْخُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْسُنَادِةِ عَنْ الْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى السَّوْلِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْسُلَعُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْسُولَا الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلْمُ

حَدِيْتِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَهُ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَهُ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُمَ وَسُلَّمَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشُرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْخَنْدَقِ فَاجَازَهُ وَهُوَ اوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ، وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْخَنْدَقِ فَاجَازَهُ وَهُوَ اوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ، وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمْ لَا اللّٰهُ عَلْمُ

﴾ ﴿ حضرت براء فرماتے ہیں: جنگ بدر کے موقع پر مجھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہے۔ پیش کیا گیا، تو ہم دونوں کو کمسن قرار دے کروا پس بھیج دیا گیا تھا۔ پھر ہم جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔

کی امام حاکم کہتے ہیں: میں نے اس عنوان کے آغاز میں یزید بن ہارون کی سند کے ہمراہ حضرت انس والنوا کی یہ حدیث ذکری تھی کہ' حضرت عبداللہ بن عمر واللہ بن عمر کے واسطے سے، نافع کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کی عبدیاللہ بن عمر واللہ کا برے میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کو ما ابرس کی عمر میں رسول اللہ واللہ کا واللہ کا بیش کیا گیا تو حضور من اللہ کا بیٹ کے دور یہ کے دور کے دور کا بیٹ کیا گیا کے اجازت وے دی حضور من اللہ کا بیٹ کیا گیا تو حضور من اللہ کا کہ بیل خودہ تھا جس میں انہوں نے شرکت کی۔ واللہ اعلم

6363 - حَـذَثنِي آبُو جَعُفَرٍ آحُـمَدُ بُنُ عُبَيُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْآسَدِيُّ، الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، حَدَّثِنِي عَتِيقُ بُنُ يَعُقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا تَعُدِلَنَّ عَنْ رَأْيِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ آفَامَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ آمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءً مِنْ آمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ آمُرِ آصْحَابِهِ

﴿ ﴿ ما لک بن انس فرماتے ہیں: مجھے ابن شہاب نے کہا: ابن عمر ﷺ کے نظریئے سے نہ بٹنا، کیونکہ رسول اللہ مُناہِ ﷺ کے وصال مبارک کے ۱۰ سال بعد تک وہ زندہ رہے،اس عرصے میں،رسول الله مُنَاہِ ﷺ اور صحابہ کرام کے حوالے سے وہ بھی نہیں وُرے۔

6364 - حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ ٱفْضَلَ مِنْ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6364 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوسلمه بن عبدالرحمٰن فرمایا کرتے تھے: حضرت عمر رفائقۂ اپنے زمانے میں بہت بہتر تھے کیکن حضرت عبدالله بن عمر رفائھٰا پنے زمانے میں اُن سے بھی بہتر ہیں۔

6365 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، قَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، قَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَمَرَ، عَنْ آبِي النَّضُرِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ ٱلْزَمَ لِلْاَمْرِ الْاَوَّلِ مِنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ ﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ڈیا ٹھافر ماتی ہیں: اول نظریئے پر قائم رہنے والا شخص میں نے عبداللہ بن عمر ٹی ٹھاسے زیادہ اچھاکسی کوئیس ویکھا۔

6366 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو عُفْمَانَ سَعِيدُ بُنُ الْحَجَوَانِيُّ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّقِيىُ آبُو هِلالٍ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَوْ شَهِدْتُ عَلَى آحَدٍ الْحَرَّاحِ، وَلَا الْجَنَّةِ لَشَهِدْتُ عَلَى آبُنِ عُمَرَ

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں: اگر میں کسی کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہے جنتی ہونے کی دیتا۔

مُون الْفَضُلِ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَرَضَ عُمَرُ الْفَضُلِ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَوَّاتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَرَضَ عُمَرُ الْهُ صَلَّمَة بُنِ زَيْدٍ ثَلَاثَة آلَافِ، وَفَرَضَ لِى ٱلْفَيْنِ وَحَمُسَ مِانَةٍ، فَقُلُتُ لَهُ: يَا آبَتِ، لِمَ تَفُرِضُ لِاسَامَة بُنِ زَيْدٍ ثَلَاثَة آلَافِ، وَفَرَضَ لِى ٱلْفَيْنِ وَحَمُسَ مِانَةٍ؟ وَاللهِ مَا شَهِدَ اسَامَةُ مَشْهَدًا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا شَهِدَ آبُوهُ مَشْهَدًا غَابَ عَنُهُ آبِى، قَالَ: صَدَقَت يَا بُنَى، وَلَكِيتِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا شَهِدَ النَّاسِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنْ تَوَهَمَ الْمِيلَةِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ صَحِيْحُ الْإِلْمِنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنْ تَوَهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ صَحِيْحُ الْإِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ صَحِيْحُ الْإِلْسَنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنْ تَوَهَمَ الْمِنْ عَمَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْوِمِ مَلْ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَافِيدِ، فَانَا الْجَتِهِدُ فِى تَحْصِيلِ خَبْرِهُ مُسَلِي عَمْرَ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْمَسَافِيدِ، فَآنَا الْجَتَهِدُ فِى تَحْصِيلِ خَبْرِهُ مُسُلِكُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6367 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر مُنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نوائد نے اس کو قل نہیں کیا۔

امام حاکم کہتے ہیں اگرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ بیضیلت تو حضرت اسامہ بن زیڈ کی ہے پھراس کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے فضائل کے ضمن میں بیان کیوں کیا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ میں نے جو بیہ حدیث اس مقام پرذکر کی ہے اس کی

رووجہیں ہیں۔

نمبرا۔اس میں حضرت عمر رٹی تھٹا کی ،حضرت عبداللہ بن عمر ٹی تھٹا کے لئے بیا گواہی موجود ہے کہ حضرت اسامہ جس غزوہ میں شریک ہوئے اس میں ،مَیں بھی شریک ہواہوں۔

نمبرا۔ یہ کہ امام بخاری مُحِنالَیْہ اور امام مسلم مُحِنالَیْہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رفی اٹھا کے فضائل کے بارے میں بہت ساری مسند احادیث نقل کی ہیں جوان کے معیار کے عین مطابق ہیں۔اور میں اسی کوشش میں ہوں کہ ایسی مسند صحیح حدیث نقل کروں جس کو امام بخاری مُحِنالِیہ اور امام مسلم مُحِنالیہ نے چھوڑ دیا ہے۔

6368 – آخبَرَنَا ٱبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ آحُمَدَ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا آجُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ بُنِ خَسَالِهٍ، قَنَا خَبَلِدُ بُنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِیُّ، ثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَسَايَعْتُ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الْمُؤْتِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: رَاى عُمَرُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فَقَالَ: انْهِ بُنُ عُمَرُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فَقَالَ: اذْهَبُ فَانُ طُرُ مَا شَانُهُمْ، فَإِذَا النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى الْمُؤْتِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إلى عُمَرَ اذْهَبُ فَانُطُرُ مَا شَانُهُمْ، فَإِذَا النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى الْمُؤْتِ فَبَايَعْتُهُ بُعُدَمَا بَايَعَ وَهِذِهِ مِنْ آجَلِّ فَصَائِلِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ وَحِمَهُ اللهُ لَمْ يُذَكِرُ إِلَّا بِسُوءِ الْحِفْظِ فَقَطُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر رُالْتُونَ ماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے دومر تبدموت پر رسول الله مُولِيَّا کی بیعت میں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رُلْتُون نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، آپ رُلْتُون نے مجھے فرمایا جاکر دیکھو، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جاکردیکھا تو نبی اکرم مُؤلِیْنِ موت پر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، (میں گیا تو صرف دیکھنے تھا لیکن) میں نے بھی بیت کرلی، پھر میں واپس حضرت عمر رُلْتُون کے پاس آیا اوران کوصورت حال سے آگاہ کیا، وہ بھی آئے اوررسول الله مُؤلِیْنِ کی بیعت کی۔ اُن کے بعد میں نے پھر بیعت کی۔ حضرت عبدالله بن عمر رُلْتُون کے فضائل میں بیات بہت بڑی ہے۔

ﷺ اس حدیث کو امام بخاری مُعَالِّمَة اورامام مسلم مُعَالِّمَة نقل نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی '' عبیداللہ بن عمر عمری مُعَالِمَة کا تذکرہ سوء حفظ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔

6369 - حَدَّقَنَا الشَّيْخُ آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍو الْاَشْعَشِيُّ، ثَنَا عَبْشُرُ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مِنَّا اَلاَشْعَشِيُّ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى السَّنُ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "
شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6369 - على شرط البخاري ومسلم

ایکن حضرت جابر بن عبداللہ ڈی فی فرماتے ہیں: ہم میں سے جس کو بھی دنیا ملی، وہ اس کی جانب مائل ہو گیالیکن حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھا کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی۔

6370 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَآبُو النَّضُرِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعِجُلِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيَسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَسِعِيدٍ، وَآبُو النَّضُرِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعِجُلِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيَسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَسِعُ مَنَ اللهُ عَمْرَ الْكَعْبَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: قَدْ تَعْلَمُ مَا يَمُنعَنِى مِن مُرَاحَمَةِ قُرَيْشٍ عَلَى هٰذِهِ الدُّنيُا إلَّا حَوْفُكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6370 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ادر ہوکر کہدرہ سے جھے حضرت نافع واقع فی ایک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کعبد میں داخل ہوئے اور بجدہ ریز ہوکر کہدرہے تھے دو جا نتا ہے کہاس دنیا میں قریش کی مزاحمت سے محض تیرے خوف کی وجہ سے رکا ہوا ہوں'۔

6371 - حَدَّقَيِى آبُو بَ شَي مُسَحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ، قَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ، قَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ: كَانَ الْمُنْدِرِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ خَيْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ

قَـالَ ٱبُـوُ عِمْرَانَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ، عَنِ الشَّدِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَـالَ أَبُـو يَرَوُنَ آنَهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقَ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ عَمَرَ

حفرت سعید بن جبیر رہ انٹیؤ فرماتے ہیں: میں نے حفزت عبداللہ بن عمر رہ انٹیؤ حفزت ابوہریرہ رہ انٹیؤ ،حفزت ابوسعید رہ انٹیؤاور دیگر صحابہ کرام ٹوکڈیڑد یکھا ہے۔ان میں کوئی شخص بھی اس حال پر قائم نہیں رہا جوحال ان کارسول اللہ مُٹاکٹیؤ کم ک وفات کے وفت تھا۔ سوائے حفزت عبداللہ بن عمر ڈاکٹیا کے۔ (کہ یہ ہمیشہ انہی نظریات پر قائم رہے)

6372 - حَدَّقَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَنْبَا اَبُو حَاتِمِ بُنُ مَحْبُوبٍ، ثَنَا عَبُد اللهِ عَبُولِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدُ الْحَبَّارِ بُنُ الْعَكَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ عَمْرَ اَزْهَدُ الْقَوْمِ وَاصُوبُ الْقَوْمِ رَايًا

﴾ ﴿ حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ پوری قوم میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے اوران کی رائے سب سے زیادہ درست ہوتی تھی۔

6373 - آخُبَونِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، أَنْبَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، أَنْبَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الَّذِينَ لَمُ يُغَيِّرُوا وَلَمُ عَنْهُ مَالُ مَعَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الَّذِينَ لَمُ يُغَيِّرُوا وَلَمُ

يُبَدِّلُوا فَانْظُرُوا إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا مِنَّا اَحَدٌ إِلَّا غَيَّرَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6373 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ایے صحابی رسول کو دیکھنا چاہوجو نہ تبدیل ہوا، نہ اپنے ضحابی رسول کو دیکھنا چاہوجو نہ تبدیل ہوا، نہ اپنے نظریات سے پھرا ہو، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بھا کا کو دیکھ لے، ہم میں سے ہر محض بدل گیا، کین آپ نہ بدلے۔

6374 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُوْ نَصْرِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَصْرٍ، وَمُنَا اَبُو فَكَ اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سُوقَةَ، عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنْ اَبُو خَسَّانَ مَالِكُ بَنُ اِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا اَحْذَرَ اَنْ لَا يَزِيدَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا فِيهُ وَلَا يُنْقِصَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6374 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ارد معزت ابوجعفر فرماتے ہیں: کوئی مجمی صحابی جب رسول الله طالیا الله طالی بات س لیتا توسب سے زیادہ حضرت عبدالله بن عمر والله اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اس میں سی قتم کی کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔

6375 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، فَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " عَنْ آبِي عَمْر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " تَسَلُوكُ هَلِهِ الْآيَةَ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 92) فَلَا كُرُكُ مَا اعْطانِى اللهُ تَعَالَى، فَلَوْكُ إِنَّ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 92) فَلَا كُرُكُ مَا اعْطانِى اللهُ تَعَالَى، فَلَوْكُ إِنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، فَلَوْكُ إِنِي لَا أَعُودُ فِى شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَوْلَا آنِى لَا أَعُودُ فِى شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَكَحْتُهَا " فَانْكَحَهَا نَافِعْ فَهِى أُمُّ وَلَدِهِ

ان آیات کی تلاوت کی:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

" تم لوگ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ،جب تک اس میں سے خرج نہیں کرتے ،جےتم پند کرتے ہو'۔

اس آیت کی تلاوت کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کون می چیز ہے؟ توایک''رضیہ''نامی لونڈی مجھے بہت پہندتھی۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ آزاد ہے۔ اوراگر میں نے اپنا طریقہ بید نہ رکھا ہوتا کہ میں جو کچھ اللہ کی رضا کے لئے دے دیتا ہوں پھروہ واپس نہیں لیتا ہوں۔ تو میں اس سے نکاح کرلیتا۔ اس کے بعدانہوں نے اس لونڈی کا نکاح حضرت نافع سے کردیا۔ تو وہ ان کی''ام ولد'' بنی۔

6376 - حَـدَّثَنِـى عَلِىٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آنَسُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا خَارِجَةُ، عَنُ نَافِعٍ قَالَ: " لَوُ رَايَتُ ابْنَ عُمَرَ يَتُبَعُ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلْتُ: هَذَا مَجُنُونٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6377 - هذا باطل

ابن شہاب کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر شاہبا ہے والد سے پہلے اسلام لائے تھے۔

6378 – حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُّلا سَالَهُ عَنْ مَسْالَةٍ، فَقَالَ: لَا عَلِمَ لِى بِهَا، فَلَمَّا اَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى بِهَا "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله في الله الله بن عمر وَ الله الله بن عمر وَ الله الله بن عمر الله الله بن عمر والله بن الله بن الله

ذِكُرُ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت رافع بن خدیج طالفا کے فضائل

6379 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَرْرَجِ بُنِ عَمْرٍ وَعُمَرُ قَالَ: وَرَافِعُ بُنُ خَدِيْجِ بُنِ رَافِعِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُشَمِ بُنِ حَارِثَةَ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ بُنِ عَمْرٍ وَهُ وَ النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ لا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُوا ، وَكَانَ إِذَا ضَحِكَ فَاسُتَعُرَبَ بَدَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ لا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُوا، وَكَانَ إِذَا ضَحِكَ فَاسْتَعُرَبَ بَدَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ لا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُوا ، وَكَانَ إِذَا صَحِكَ فَاسْتَعُرَبَ بَدَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ لا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُوا اللهُ الْعُرْمُ عُلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ وَالْ اللهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6379 - هذا لا يصح ولا يستقيم معناه

﴿ ﴿ مُحمد بن عمر نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے''رافع بن خدت کی بن عدی بن زید بن جشم بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و'' یہ نبیت بن مالک بن اوس ہیں۔حضرت رافع غزوہ احد،خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَا اللهِ اله

چاہوتو میں یہ تیرنکال دیتاہوں،اوراگرتم چاہوتو اس کواسی طرح چھوڑ دواور میں قیامت کے دن تیرے بارے میں یہ گواہی دول گا کہ بیشہید ہے۔تورسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ کے اس ارشاد کی بناء پرانہوں نے اس کواسی طرح چھوڑ دیا۔ساری زندگی انہوں نے اس کونہیں نکالا،جب آپ مبنتے تو وہ ظاہر ہوجا تا۔حضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹؤ کے دورخلافت میں وہ وٹوٹ گیا۔زخم تازہ ہو گیااوراس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگیا۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: فَـحَـدَّنِنَى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْهِرِيرِ مِنْ وَلَدِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى رَافِعٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ يَسَارٍ قَـالَ: مَـاتَ رَافِعُ بُنُ حَدِيْجٍ فِى اَوَّلِ سَنَةِ اَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ، وَحَضَرَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَتَهُ، وَكَانَ رَافِعٌ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ بشير بن يبارفر مات بين: حضرت رافع بن خديج والنظائن ٢٠ ٢ جمرى كے اوائل ميں فوت ہوئے ، وفات كے وقت ان كى عمر ٢٨ برس تقى ، حضرت واقع وفات كى كنيت 'ابوعبداللہ'' مقى - حضرت رافع وفات كى كنيت 'ابوعبداللہ'' مقى -

6380 - اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: تُوُقِّى رَافِعُ بُنُ حَدِيْجِ الْحَارِثِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللَّهِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبُعِيْنَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن منذر فرماتے ہیں: حضرت رافع بن خدیج حارثی رافظ ہم عہجری میں مدینه منورہ میں فوت ہوئے، ان کی کنیت' ابوعبداللہ' تھی۔

6381 - آخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِيُ بِشُرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَى سَرِيرِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ شُعْبَةُ، عَنْ آبِيْ يِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَى سَرِيرِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ

ا پائی کے جہ کیوسف بن ما کہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہا کا کوحضرت رافع بن خدیج بڑا ہو کا کیا گیا گیا کے درمیان کھڑے ویکھا۔

6382 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُن سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَا عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَجَعَلَهُ فِي وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَجَعَلَهُ فِي الرُّمَاةِ الرُّمَاةِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)6382 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص ﴿ حضرت رافع بن خدیج ٹٹاٹٹؤ فرماتے ہیں: رسول اللّه مُنَاٹِئِمُ نے ان کو جنگ احد کی اجازت دی تھی اوران کو تیر انداز وں میں شامل کیا تھا۔

# ذِكُرُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت سلمه بن اكوع رِظْنَيْ كَ فضائل

6383 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ مَصْقَلَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: سَلَمَةُ بُنُ الْآكُوعِ وَاسْمُ الْآكُوعِ سِنَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ قُشَيْرِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ مَسَلَامَانَ بُنِ اَسْلَمَ بُنِ اَفْصَى ذُكِرَ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُونَ وَسَمِعْتُ اَنَّ سَلَمَةً وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ اَنَّ سَلَمَةً وَلَا يُعْرَونُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ اَنَّ سَلَمَةً كَانَ يُكَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَسَمِعْتُ اَنَّ سَلَمَةً كَانَ يُكَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ: تُوفِقِى ابِي سَلَمَة بُنِ الْاكُونِ عِلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ سَنَةَ اَرْبُعِ وَشَيْعِينَ وَهُو ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً الْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ سَنَةَ اَوْبَعِ وَشَعْمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ سَنَةَ ارْبُعِ وَشَعْمُونَ وَهُو ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِكَ بِنَ عَمِ فَرَ مَا تَ بِيلَ اللَّهِ بِنَ الوَعَ بِالْمَانُ وَالدَ كَانَامَ ) سَان بن عبدالله بن قشير بن فزيمه بن ما لک بن سلمان بن اسلم بن افضی ' ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْمُ ان کو ہمراہ عزوات میں شرکت کی ہے۔ اورزید بن حارثہ بی ہمراہ عزوات میں شامل ہوا ہول۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَیْمُ ان کو ہماراا میر مقرر فرما دیتے تھے۔ محد بن عمر فرماتے ہیں: میں نے ساہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع واللّٰهُ کی کنیت' ابوالعباس' تھی۔ ایاس بن سلمه فرماتے ہیں: میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع والله عن کوم بین ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی۔ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی۔ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی۔ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی۔ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی۔ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع وقت ان کی عمر • ۸ برس تھی ہوں کے سلم بین اکوع کی تو اللّٰہ ہوں کے اللّٰہ ہوں کے لیفی کہ بن کو کو کھی کہ کو کہ کینے کہ کو کہ کو کھی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کا السّٰہ ہوں کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے

6384 - الحبورنسي احمد بن يعقوب الثقفي، تنا موسى بن زكريا التسترى، تنا تحليفه بن خياطٍ قال: وسَلَمَةُ بُنُ الْآكُوعِ يُكَنَّى أَبَا سِنَانٍ تُوُقِّى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٱرْبَعِ وَسَبِعِيْنَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع رفائظ کی کنیت ''ابوسان' 'تھی۔ آپ س سے ہجری کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔

# ذِكُو مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَالِدِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت ابوسعید خدری رفاتینئے کے والد حضرت ما لک بن سنان رفاتینئے کے فضائل

6385 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَّابُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: مَالِكُ بُنُ سِنَبانِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ الْاَبْجَرِ وَاسْمُهُ خُدْرَةُ بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ اَبُوْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ سَعُدِ بُنِ مَالِكِ

ان م' خدرہ بن عبید بن خیاط فر ماتے ہیں: مالک بن سنان بن تعلب ہ بن عبید بن ابجر التنزیان (کے والد) کانام'' خدرہ بن عوف'' تھا۔ یہی ابوسعید خدری سعد بن مالک ہیں۔

6386 - أنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ، ثَنَا ٱبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ

الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْحَجَبِيُّ، حَلَّثَنِي أُقِى، مِنُ وَلَدِ آبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، عَنُ أُمِّ عَبُ أُمِّ عَبُ أُمِّ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ آبِيهُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَتَلَقَّاهُ آبِى مَالِكُ بُنُ سِنَانٍ فَلَحَسَ الدَّمَ عَنُ وَجْهِهِ بِفَمِهِ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَالِكُ بُنُ سِنَانٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَن خَالَطَ دَمِى فَلْيَنْظُرُ إلى مَالِكِ بُنِ سِنَانٍ وَسَلَّمَ: (التعليق – من تلحيص الذهبى)6386 – إسناده مظلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری النظافی ماتے ہیں: جنگ احد کے موقع پر رسول الله منگافی کا چبرہ انورزخی ہوگیا۔ میرے والد حضرت سنان بن مالک الله الله عنگافی کا بن سنان بن مالک الله عنگافی کے خون کو چاہے کرنگل لیا۔ نبی اکرم منگافی کم نے فر مایا: جس نے ایسے مختص کو دیکھا ہوجس کے خون میں میراخون شامل ہے، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

ذِكُرُ اَبِي سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابوسعید خدری شانن کے فضائل

6387 - حَدَّتَنِيْ اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ النَّهُ اللهِ عَبُدِ النَّهُ اللهِ النَّبَيْدِ بَنِ الْاَبْجَرِ، وَاسْمُهُ عَبُدِ النَّعُمَانِ اللهُ عَبْلِهِ بَنِ الْاَبْجَرِ، وَاسْمُهُ خُدُرَةُ بُنُ عَلَيْهَ بَنِ عَلَيْهَ الْمُؤْدَى اَبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ خُدُرَةً بُنُ عَوْفِ لِلْقِهِ، وَتُوفِّقِي اَبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ خُدُرَةً بُنُ النَّعُمَانِ اَخُوهُ لِلْقِهِ، وَتُوفِّقِي اَبُو سَعِيدٍ الْحُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَيْعِينَ

ان میں نقلبہ بن عبداللہ زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' ابوسعید خدری سعد بن مالک بن سنان بن نقلبہ بن عبید بن ابج' اوران کانام' خدرہ بن عوف بن خزرج' ہے۔ قادہ بن نعمان ان کے مال شریکی بھائی ہیں۔ حضرت ابوسعید سن میں فوت ہوئے۔

6388 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسُرَةً، عَنُ عُبُدِ اللهِ بُنِ مُحَيِّدِيزٍ، وَاَبِي نَضُرَةً، عَنُ عُبُدِ اللهِ بُنِ مُحَيِّدِيزٍ، وَاَبِي نَضُرَةً، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ النَّهُ عَدُورِي رَضِى الله عَنُهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي اللهُ عَدُرِي رَضِى الله عَدُرِي رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي الله عَدْرِي وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ ايُصَا ابُو سَعِيدٍ الْحَنْدَقَ وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ "

الله من الوسعيد خدري والنيوفر مات بين مين رسول الله من النيوم على مصطلق مين شريك موارمحمد بن عمر

6386: المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه : مقدام - من اسمه مسعدة حديث: 9273 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه زرارة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ابو سعيد الحدرى - حديث: 5290 الآحاد و المثاني لابن ابي عاصم - ابو سعيد الحدرى رضى الله عنه . سعد بن مالك بن حديث: 1842

کہتے ہیں: ابوسعید خدری ڈٹاٹیئا کی عمر اس وقت ۱۵سال تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیئنے جنگ خندق اوراس کے بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔

6389 – آخُبَونِى أَبُو زَكُوِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَوِى، ثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الْبُوشَنْجِي، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدٍ الْبُدُرِي، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدُرِي، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي وَضِى اللهُ عَنْهُ فَالَ: عُرِضْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِى ابْنُ ثَلَاتَ عَشْرَة، فَجَعَلَ اَبِي يَاخُذُ بِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاخُذُ بِيَدِى فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ عَبِلُ الْعِظَامِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَذِّنًا، قَالَ: وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَعِّدُ فِي الْبَصَرَ وَيُصَوِّبُهُ ثُمَّ قَالَ: رُدَّهُ فَرَدِّنِي

﴿ ﴿ حَضَرَت ابوسعید خدری رِ النَّمَیُّةُ فرماتے ہیں: جنگ احد کے موقع پر مجھے رسول اللّه مَالَیُّیْمُ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس وقت میری عمر سابرس تھی۔ میرے والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے: یارسول اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ہیں۔ رسول اللّه مَالَیُّیُّمُ نے میری جانب نگاہ اٹھا کر دومر تبدد یکھا پھر فرمایا: اس کو واپس بھیج دو، تو مجھے واپس بھیج دیا گیا۔

6390 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَصْقَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ وَاكُو مَعَدُدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُقْبَةَ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُو عِ قَالَ: مَاتَ آبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ سَنَةَ آرْبُعِ وَسَبْعِيْنَ الْخُدْرِيُّ سَنَةَ آرْبُعِ وَسَبْعِيْنَ

﴿ ﴿ مُحَدِینَ عَمرا پی سند کے ہمراہ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹؤ ۴ کے ہجری میں فوت ہوئے۔

6391 - أَخْبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتَ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتَ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَالِهُ عَالْمُ عَنْهُ اللّهُ عَالِمُ عَلَالُهُ عَلْمُ عَالِمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ

ایوسعید خدری بھاتھ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حدیث بیان کیا کرو، کیونکہ ایک حدیث سے دوسری یاد آ جاتی ہے۔ حدیث سے دوسری یاد آ جاتی ہے۔

6392 - اَخُبَرَنِى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِى الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ لِى اَبِى: إِنِّى كَبِرُتُ وَذَهَبَ السِّجَاءِ اللَّ الْحُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الرَّيْ وَلَا تُعْرِبُ وَلَا تُعْرَبُ وَلَا تُعْرِبُ عَلَى فَاسَطَاطًا، وَلا تَمْشِ مَعِى بِنَارٍ، وَلا تُبْكِينَ عَلَى نَائِحَةً، وَلا تُؤَذِّنُ النَّاسَ لَمَا كَانَ الْعُرُمُعَةِ فَكُرِهُتُ اَنْ اُؤَذِّنَ النَّاسَ لَمَا كَانَ لَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَازِهِ الْحُمْعَةِ فَكُرِهُتُ اَنْ اُؤَذِّنَ النَّاسَ لَمَا كَانَ لَهُ اللهُ اللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6392 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری بی الی خوانی و الدکایہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا ہیں بوڑھا ہو چکا ہوں ، میری جماعت اور میرے ساتھی تقریباً وفات پاچکے ہیں ،تم میراہاتھ تھامو، راوی کہتے ہیں : پھر وہ میرے سہارے پر چلتے چلتے بقیع مبارک کے آخری حصے میں ایک مقام جہاں پرلوگ تدفین نہیں کرتے تھے، وہاں آئے اور فر مایا: اے بیٹے ! جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے مہاں پر فرن کرنا ، میرے مزار پر خیمہ نصب نہ کرنا ، میرے جنازے کے ہمراہ آگ لے کر نہ چلنا ، اور میرے جنازے کی کسی کو اطلاع بھی نہ دینا ، اور جھوٹی نہ چلنا ، اور میرے جنازے کی کسی کو اطلاع بھی نہ دینا ، اور جھوٹی تک گلیوں میں سے گزرنا اور تم تیز تیز چلتے ہوئے جنازہ لے جانا۔ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ کیونکہ والد محترم نے اعلان نہ کرنے کی وصیت فرمائی تھی ، اس لئے میں نے آپ کی وفات کا اعلان نہ کیا ، لوگوں کو خود ، بی بتا چل گیا اور کو جود پورابقیج مبارک آپ کے جنازے میں شرکت کے لئے انسانوں سے بھرگیا تھا۔

6393 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ اَبِى نَضُرَةَ قَالَ: قُلْنَا لِآبِى سَعِيدٍ: إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا بِاَحَادِيْتَ مُعْجِبَةٍ وَإِنَّا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ اَبِى نَضُرَةً قَالَ: قُلْنَا لِآبِى سَعِيدٍ: إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا بِاَحَادِيْتَ مُعْجِبَةٍ وَإِنَّا نَخَافُ اَنْ نَزِيدَ اَوْ نَنْقُصَ فَلَوْ كَتَبُنَاهَا، قَالَ: لَنُ تَكْتُبُوهُ، وَلَنْ تَجْعَلُوهُ قُرْ آنًا، وَلَكِنِ احْفَظُوا عَنَّا كَمَا حَفِظُنَا، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً انْحَرَى: خُذُوا عَنَّا كَمَا اَخَذُنَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حضرت ابونظرہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری رہائی ہے کہا: آپ ہمیں بہت دلچیپ اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عبی ہمیں ہے ہوں ہے کہان میں کہیں کی زیادتی نہ ہوجائے، اگر ہم ان کولکھ لیس تو کیسا ہے؟ انہوں نے لکھنے سے منع فرماتے ہوئے کہا: تم احادیث کو تھی ای انداز میں لکھو گے تو قرآن کریم کی برابری ہوجائے گی، اس لئے تم احادیث کولکھومت بلکہ) جیسے ہم نے احادیث یادی ہیں، تم بھی ہم سے گے تو قرآن کریم کی برابری ہوجائے گی، اس لئے تم احادیث کولکھومت بلکہ) جیسے ہم نے احادیث یاد کی ہیں، تی مرفر مایا: جیسے ہم نے رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی ہیں، اس طرح تم ہم سے یاد کرلو۔

6394 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَمْرِو عُشْمَانُ بُنُ آحُمَدُ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْشَمِ الدَّيُرُعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَيْنُ أُمِّى، وَهِى مِنُ الدَّيُرُعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْحَدِيِّ، حَدَّثَيْنُ أُمِّى، وَهِى مِنُ وَلَدِ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ تُحَدِّثُ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَبْهَتِهِ، فَآتَاهُ مَالِكُ بُنُ سِنَانَ وَهُو وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازْ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازُ دَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ازُورُ دَهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَوْدَالُكُولِ بُنِ سِنَانِ حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ وَقَدُ خَرَّجَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْدُ مُنْ عَبُدِاللّٰهِ وَقَدُ خَرَّجَاهُ وَلَهُ مُولَا اللهُ اللهُ وَلَوْدُ الْمُولُولُ اللّٰهُ وَلَا اللهُ الل

﴿ ﴿ حَضِرت ابوسعید خدری بڑا ٹیکٹو فرماتے ہیں: جنگ احد کے موقع پر نبی اکرم مُٹاٹیٹی کے جبڑے مبارک میں زخم آگیا، حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیٹئے کے والد حضرت مالک بن سنان بڑا ٹیٹئے نے رسول اللّد مُٹاٹیٹی کے چبرہ انور سے خون صاف کیا۔اوراس کو چوں لیا، نبی اکرم مُٹاٹیٹی کے بارے میں فرمایا: جو خض ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو،جس کے خون کے ساتھ میراخون مل چکا ہوتو وہ مالک بن سنان ٹراٹیٹی کو دیکھے لے۔

یہ حدیث امام بخاری میشند اورامام مسلم میشاند نے قال کی ہے۔

ذِكُرُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

# حضرت جابر بن عبدالله والنيزك فضائل

6395 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ، وَعُشْمَانُ، ابْنَا اَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيُسَانَ قَالَ: "قِيْلَ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ: يَا اَبَا عَبْدِاللَّهِ"

المع الله والمعرب بن كيسان فرمات بين حضرت جابر بن عبدالله والتفو كو الوعبدالله "كهه كريكاراجاتا تقا

ان کیا ہے ''جابر بن عبداللہ بن عبداللہ زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن تعلبه بن حرام بن تعلبہ بن حد بن علی بن اس بن ساروہ بن یزید بن جشم بن خزرج'' ان کی کنیت'' ابوعبداللہ''تھی۔

6397 - اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ يَقُوْلُ: مَاتَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ

﴾ ﴿ ابنعيم كهتم بين: حضرت جابر بن عبدالله رفي ألفنا كى وفات ٩ ٢ جرى مين مولى \_

6398 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَحَدِهُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَحَدِهُ بَنَ اللهِ عَلَيْهِ عُسَمَرَ قَالَ: شَهِدَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْعَقَبَةَ فِى السَّبَعِيْنَ مِنَ الْانْصَارِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، وَكَانَ مِنُ اَصْغَرِهِمُ يَوْمَئِذٍ، وَارَادَ شُهُودَ بَدْرٍ فَخَلَّفَهُ اَبُوهُ عَلَى اَخَواتِهِ، وَكُنَّ تِسُعًا، وَخَلَّفَهُ اَيُضًا حِينَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ وَشَهِدَ مَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ

ان میں عمر کہتے ہیں: وہ سترصحابہ کرام رہی جنہوں نے رسول الله منافیا کے ہاتھ پربیعت عقبہ کی تھی ،ان میں

حضرت جابر بن عبداللد ڈٹاٹٹو بھی شریک تھے، اس موقع آپ سب سے جھوٹے تھے۔ آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہونا چاتے تھے لیکن ان کے والدمحترم نے ان کوروک دیا تھا، آپ نو بھائی تھے۔ یونہی جنگ احد کے موقع پر بھی ان کے والدصاحب نے ان کو جنگ میں جانے سے روک دیا تھا، البتہ احد کے بعد کے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔

6399 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ امْتَحُ لِاصْحَابِي يَوْمَ بَدُرٍ مِنَ الْقَلِيبِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6399 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وَمِد بن عبيد نے اعمش كے واسطے سے، ابوسفيان كے حوالے سے روايت كيا ہے كہ حضرت جابر جائن فرماتے ہيں: جنگ بدر كے موقع پر ميں نے كنويں سے اپنے تعلق داروں كو تكالا۔

6400 – فَأَخْبَرَنِى مَخْلَدُ بُنُ جَعْفُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ عُمْرَ: إِنَّ آهُ لَ الْمُحُوفَةِ رَوَوُا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ آنَهُ قَالَ: كُنْتُ آمْتَحُ لِاصْحَابِى يَوْمَ بَدُرٍ مِنَ الْقَلِيبِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: هذَا غَلَطٌ مِنْ رِوَايَةِ آهُلِ الْعِرَاقِ فِى جَابِرٍ وَآبِى مَسْعُودٍ لِاصْحَابِى يَوْمَ بَدُرٍ مِنَ الْقَلِيبِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: هذَا غَلَطٌ مِنْ رِوَايَةِ آهُلِ الْعِرَاقِ فِى جَابِرٍ وَآبِى مَسْعُودٍ الْالْصَارِيِّ يُصَيِّرُونَهُمَا فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا، وَلَمْ يَرُو ذَلِكَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَلَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَلَا آبُو مَعْشَرٍ، وَلَا آبَوْ مَعْشَرٍ، وَلَا آبَوْ مَعْشَرٍ،

﴿ ﴿ ﴿ حُمد بن سعد کہتے ہیں: میں نے محمد بن عمر سے کہا کہ کونے والے اعمش کے واسطے سے، ابوسفیان کے حوالے سے حضرت جابر ڈلٹٹو کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ' میں جنگ بدر میں، کنویں سے (اس میں پھینکی گئی مشرکوں گی) الشوں کو باہر نکال رہاتھا'' ۔ محمد بن عمر نے کہا: حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹ کے بارے میں اہل کوفہ کی بیروایات غلط ہیں، جن میں وہ ان بزرگوں کو بدری صحابہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں ۔ جبکہ بیروایت مویٰ بن عقبہ محمد بن اسحاق، ابومعشر اور کسی بھی مؤرخ نے ذکر نہیں گی۔

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى خَارِجَهُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: مَاتَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبُعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَرَايُتُ عَلَى سَرِيرِهِ بُرُدًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ اَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ وَهُوَ وَالِى الْمَدِيْنَةِ

6401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّيُ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَابِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَابِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ قَالَ: اَتَانَا جَابِرُ

بُنُ عَبُدِاللَّهِ مُصَفِّرًا رَأْسَهُ وَلِحُيَتَهُ

﴿ ﴿ عاصم بن عمر بن قنادہ فرماتے ہیں: ہمارے پاس حضرت جابر بن عبدالله بھا ﷺ تشریف لائے، انہوں نے اپنی داڑھی اورسر کوزردرنگ کیا ہوا تھا۔

6402 - حَدَّثَنَا الشَّيُخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَهُدِي، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: دَخَلُتُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ

اس کیا تو میں نے اس کوسلام نہیں کیا تھا۔ میں جاج کے پاس گیا تو میں نے اس کوسلام نہیں کیا تھا۔

6403 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اَبُو حُسَّانَ عَبُداللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِى عَبُداللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ الْعَقَبَةِ خَمُسَةً وَعِشُرِينَ مَرَّةً هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ الْعَقَبَةِ خَمُسَةً وَعِشُرِينَ مَرَّةً هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6403 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

6404 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْحَرَّانِيُّ ثِقَةً، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا الصَّوَّافُ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ الْحَدَى وَعِشْرِينَ غَزُوةً، جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الحُدَى وَعِشْرِينَ غَزُوةً، وَسَالَمُ عَشُرةَ غَزُوةً، وَكَانَ الحِومُ غَزُوةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَبُوكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6404 - صحيح

حضرت جابر بن عبدالله رفی فی فرماتے ہیں: رسول الله منافی فی اغزوات لاے ہیں، میں نے ان میں سے 19 میں حضور منافی کی ہے ہمراہ شریکت کی ہے رسول الله منافی کی آخری غزوہ ' تبوک' تھا۔

😌 🕃 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجینہ اورامام مسلم میتانید نے اس کوفل نہیں کیا۔

6403: الجامع للترمذى ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مشاقب جابر بن عبد الله رضى الله عنهما حديث: 3867: السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - فضل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضى الله حديث: 7979 المعجم الصغير للطبرانى - من اسمه محمد عديث: 833 المعجم الاوسط للطبرانى - باب العين باب الميم من اسمه: محمد - حديث: 6002 مسند الطيالسى - احاديث النساء عن اسند جابر بن عبد الله الانصارى - ما روى ابو الزبير عن جابر بن عبد الله حديث: 1829

# ذِكُورُ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت زيد بن خالدجهنی و اللهِ عَضائل

6405 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ حَفْصِ بُنُ مَصْقَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " وَزَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ اخْتُلِفَ فِي كُنيَتِهِ، فَكَانَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ اَبُوْ عَبُدِالرَّحْمَنِ وَقَالَ عَمْرُ قَالَ: " وَزَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ اخْتُلِفَ فِي كُنيَتِهِ، فَكَانَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ اَبُوْ عَبُدِالرَّحْمَنِ وَقَالَ عَمْرُهُمُ: كَانَ يُكَنَّى اَبَا طَلْحَةَ "

﴾ ﴿ وَحَمَد بن عمر فرمات میں حضرت زید بن خالد جہنی واللہ علیہ کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل مدینہ کا خیال ہے کہ ان کی کنیت ' ابوطلحہ' 'تھی۔

6406 - فَحَدَّثَنَا اُسَامَةُ بِنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيْهِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْحِجَازِيُّ الْحَجَبِيُّ قَالَا: مَاتَ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبُعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴾ ﴿ زیدبن اسلم اورمجمہ بن تجازی قجمی فرماتے ہیں: حضرت زید بن خالد الجبنی ڈاٹٹؤ کا انتقال ۸۵سال کی عمر میں ہن ۸۔ ججری کو مدینه منورہ میں ہوا۔

6407 - أَحُبَرَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُٰلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنِّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَتَمَانِيْنَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن منذرحزامی فرماتے ہیں: حضرت زید بن خالد جہنی ڈلٹٹؤ کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن' ہے،آپ ۸۵سال کی عمر میں سن ۸۷ہجری کومدینه منورہ میں ہوا۔

# ذِكُو عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ الطَّيَّارُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن جعفر بن الى طالب طيار رَ اللهُ عَنْهُ حضرات عبدالله بن جعفر بن الى طالب طيار رَ اللهُ عَنْهُ

6408 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُكَيْحٍ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَلَدَتُ اَسْمَاءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتُوُقِّى سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَهُوَ يَوْمَ تُوقِّى ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴾ ابن شہاب کہتے ہیں :حفرت اساء بنت عمیس نے حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب کوسرز مین حبشہ میں جنم دیا،حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رٹائٹیا • ۸جری کوفوت ہوئے،آپ کی عمر • ۸ برس تھی۔

6409 - اَخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اَبِي بُرُدَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ،

6409: المعجم الاوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه: محمد - حديث: 6379

عَنْ آبِي مُوسَى، عَنْ آسُمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلنَّاسِ هِجُرَةٌ وَلَكُمُ هِجُرَتَانِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6409 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت اساء بنت عميس و الله الله على الرم على الله على الله مجمع فرمايا: عام لوگوں كے لئے ايك جمرت ہے اور تمہارى دو جمرتيں ہيں۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام سلم میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

6410 – آخبَ رَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْفَصُلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، ٱنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ اللهِ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِيْنَ، وَآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاهُمَا تَبَسَمَ وَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُمَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6410 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6411 – أخبرَ نِى ابُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطُرِيُّ، ثَنَا اَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، آنباً ابْنُ جُعنَو عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ رَايَتُنِى وَعُبَيْدَ اللهِ وَقُثَمَ وَنَحْنُ جُريُّجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ رَايَتُنِى وَعُبَيْدَ اللهِ وَقُثَمَ وَنَحْنُ خَرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ وَاللهِ مَلْهُ، وَقَالَ لِقُمْمَ اللهِ وَقَنْمَ وَنَحْنُ نَلْعَمُ اللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْفَعُوا هِذَا إِلَى فَحَمَلَئِى اَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُمْمَ: ارْفَعُوا هَلَا إِلَى فَحَمَلَئِى اَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُمْمَ: ارْفَعُوا اللهِ اللهُ وَرَاءَ هُ، فَدَعَا لَنَا، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ اَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُفْمَ مَا اسْتُحْيِى مِنْ عَمِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ قُومَ اللهُ وَرَاءُ هُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ بِالْخَيْرَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَعَلَ قُعَلَ عُلَادًا عَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ بِالْخَيْرَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6411 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر وَالنَّوْ مات مِين عبيدالله فَيْم اور بم كھيل رہے تھے،رسول الله مَالَيْوَمُ كا گزر بهارے قريب سے ہوا،آپ مَالَيْوَمُ نے فرمايا: اس كوميرى طرف اٹھاؤ،انہوں نے مجھے اٹھاديا،رسول الله مَالَيْوَمُ نے بارے ميں فرمايا: اس كوبھى ميرے سامنے اٹھاؤ، چنانچہ ان كوآپ مَالَيْوَمُ كى تجھيلى جانب اٹھا ديا، پھر رسول الله مَالَيْوَمُ نے ہمارے لئے فرمايا: اس كوبھى ميرے سامنے اٹھاؤ، چنانچہ ان كوآپ مَالَيْوَمُ كى تجھيلى جانب اٹھا ديا، پھر رسول الله مَالَيْوَمُ نے ہمارے لئے

6411: السنن الكبرى للنسائى - كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول إذا مات له ميت - حديث: 10478 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرية السمبشرين بالجنة مسند اهل البيت رضوان الله عليهم اجمعين - حديث عبد الله بن جعفر بن ابى طالب رضى الله عنه عديث: 1711 مسند الحارث - كتاب المناقب باب فضل عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وغيرهما - حديث: 994

دعا ما نگی ، حضرت عباس ڈاٹٹؤ جشم سے زیادہ عبیداللہ ڈاٹٹؤ سے محبت کرتے تھے، وہ اپنے چپاکے ساتھ بے تکلف تھے، میں نے پوچھا بشم نے کیا کیا؟ توانہوں نے جواب دیا: وہ شہید ہوگئے، میں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بھلائی کو بہتر جانتے ہیں۔ ﷺ ﷺ کہا: اللہ اوراس کا رسول بھلائی کو بہتر جانتے ہیں۔ ﷺ کہا: اللہ اوراس کے میں نے کہا: اللہ کا رسول بھلائی کو بہتر جانتے ہیں۔ ﷺ کہا تھا تھا کہ بیت کیا۔

6412 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّيْبَائِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ عَبُدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسُلِمَ بُنَ الْحَجَّاجِ يَقُولُ: آبُو جَعُفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِى طَالِبٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ

﴿ ﴿ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رٹی ﷺ نے رسول الله مُناہی ﷺ سے احادیث سی ہیں، اوررسول الله مُناہی ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر ۲۰ برس تھی۔

6413 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مَكِّيٌّ بُنُ عَبُدَانَ، وَقَالَ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي يَعُقُوبَ: ثَنَا ٱبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي حَمَلَةَ قَالَ: وَفَدَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَامَرَ لَهُ بِٱلْفَى ٱلْفِ دِرْهَمِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6413 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على ابن الى حمله فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن جعفر حضرت معاوید رُلاَثُوَّت ملاقات کے لئے گئے تو حضرت معاوید رِلاَثُوَّانے ان کودولا کھ درہم نذرانہ پیش کیا۔

6414 - اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكِرِيَّا الْغَلَابِيُّ، ثَنَا ابُنُ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلَ زِيَادٌ الْاَعْجَمُ عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ فِي خَمْسِ دِيَاتٍ فَاعْطَاهُ فَانْشَا يَقُولُ:

وَاَعُطٰ مِی فَوْقَ مَنِیَّتَ نَا وَزَادَا فَاحُسَنَ ثُمَّ عُدُّتُ لَاهُ فَعَادَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَثَنَى الْوِسَادَارُ سَسَالُسَاهُ الْسَجَسِزِيلُ فَمَا تَلَكَّا وَاحْسَسِنَ ثُسمَّ اَحْسَسِنَ ثُسمَّ عُسُدُنَسا مِسرَارًا مَسا اَعُسودُ السَّدَّهُ سرَالًا

قَدِ اتَّفَقَ الْبُحَارِيُّ وَمُسُلِمٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَمَاعِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَمَاعِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا حَالُهُ وَسُعَ بَيَانَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِاَسَانِيدِهِمَا"

﴾ ﴿ ابن عائشہ کہتے ہیں: زیاد الاعجم، حضرت عبداللہ بن جعفر رٹائٹؤے پاس ۵ دیتوں کے سلسلہ میں گئے،حضرت عبداللہ بن جعفر نے درج ذیل اشعار پڑھتے ہوئے ان کو پانچ دیتیں دے دیں۔تو حضرت عبداللہ بن جعفر رٹائٹؤنے اس وقت ماشعار پڑھے۔

م نے ان سے بہت بڑی عطاما تکی، انہوں نے ہماری سوچوں سے بڑھ كرعطاكيا۔

اس نے ہمارے ساتھ بہت ہی خوب سن سلوک کیا ہے، اور بیمل باربار کیا ہے۔

🔾 بلکہ اگر ساری زندگی میں ان کے پاس جاتا رہوں تو وہ مسکرا کرعطا کرتے رہیں گے۔

6415 – اَخْبَرَنِى بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى خَيْثَمَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الزُّبَيْرِ، ثَنَا اَبِى، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنَ مَصْبُوغَيْنِ بِزَعْفَرَانَ وَدِدَاءً وَعِمَامَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6415 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ اساعیل بن عبدالله بن جعفرا پنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ ) میں نے رسول الله شکا تیم کو زعفران کے ساتھ رنگے ہوئے دو کپڑے ،اور چا دراور عمامہ پہنے ہوئے دیکھا۔

ُ 6416 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانِيءٍ ، ثَنَا يَعْفُو بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلْمِ اللهِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَي يَحْيَى بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْحَجَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْحَجَّامِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6416 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ﴿ الله فَا فَرَا مِلَ الله مَا الله

6417 - حَـدَّتَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ

6415: مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عبد الله بن جعفر الهاشمي عديث: 6639 المعجم الكبير للطبر اني - من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ما اسند إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عديث: 13614

6417: مسند احسمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم وحديث العباس بن عبد المطلب عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 730، مسند الحميدى - احاديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وديث: 448 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى عبد الله بن الحارث وحديث: 1167 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما محمد بن عبد الله بن جعفر وحديث: 13620 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الادعية - ذكر الامر بتقرين العفو إلى العافية عند سؤاله الله جل وعلا وعدد 355

بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ، قَالَ: قَالَ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقِفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبِيدِ اللهِ النَّقِفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ امْرَ رَجُلًا فَقَالَ: سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6417 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر ر الله الله عن من اكرم مَا لَيْهِمْ نِهِ اللهِ الله تعالى سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا كر۔

6418 – آخُبَرَنِي ابُو الْوَلِيدِ الْإِمَامُ، وَابُو بَكُرِ بِنُ قُرِيْشٍ قَالَا: اَنْبَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَآخُبَرَنِي مُحَمَّدُ الْمُ الْمُسَوَّمِّلِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَّامِ، ثَنَا آصُرَمُ بُنُ حُوشَبٍ، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ وَاصِلٍ السَّحِبِّ مَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَايَتَ مِنْهُ وَلَا يُحَدِّنُنَا عَنْ عَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فِقَةً قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَايَتَ مِنْهُ وَلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فِقَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَرَادُ وَسَلَمَ يَقُولُ: شَرَادُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَرَادُ وَسَلَمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطُفِءُ خَضَبَ الرَّبِّ وَسَدِعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطُفِءُ خَضَبَ الرَّبِ وَسَدِعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطْفِءُ خَضَبَ الرَّبِ وَسَدِعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاتَاهُ ابْنُ عَبَّسٍ، فَقَالَ: إِنِى السَّعَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاتَاهُ ابْنُ عَبَّسٍ، فَقَالَ: إِنِى السَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِى الْكَلَامِ وَسَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمْ يَتَحَدَّقُونَ فِى الْكَلَامُ وَلَيْ يَكُمُوا وَاسْتَشُونُونِى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ وَهُمْ يَتَعَدَّقُولَ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْولَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِي اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6418 – أظنه موضوعا

﴿ ﴿ ابوجعفر محمد بن على بن حسين (امام محمد الباقر) فرماتے ہيں: ہم نے حضرت عبد الله بن جعفر ابن ابی طالب سے کہا: آپ ہمیں وہ باتیں سنائیں جو آپ نے رسول الله طَلَقْیَا ہے سی ہیں یا جو آپ طَلَقِیَا کو عمل کرتے دیکھا ہے۔رسول الله طَلَقَیَا کے علاوہ اور کسی کی بھی بات ہمیں نہ سنائیں اگر چہوہ کتنا ہی معتمد علیہ شخص کیوں نہ ہو۔حضرت عبد الله بن جعفر رقائش نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَقَیْم کوفرماتے ہوئے سناہے کہ

#### 🔾 ناف سے لے کر گھٹے تک عورت (لیعنی چھپانے کی جگہ) ہے۔

6418 ما بين السرة إلى الركبة عورة"المعجم الصغير للطبراني - من اسمه محمد حديث: 1030 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه : محمد - حديث: 7905" صدقة السر تطفء غضب الرب"مسند الشهاب القضاعي - صدقة السر تطفء غضب الرب حديث: 95 المعجم الصغير للطبراني - من اسمه محمد حديث: 1031

∪یوشیدہ صدقہ ،اللہ تعالیٰ کے غضب کوٹھنڈا کردیتا ہے۔

میری امت کے سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جوناز وقع میں پیدا ہوئے ، اچھی غذا کھائی بختلف انواع کے کھانے کھائے ، اعلیٰ قشم کے لباس پہنے ، اچھی سواری استعال کی ۔لیکن گفتنگو میں اپنی فصاحت دکھانے کے لئے باچھیں کھولیس گے۔

کمیں الیی قوم کے پاس گیا جوآ پس میں بات چیت کر رہے تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خاموش ہوگئے اور میری تعریف کرنے کر رہے تھے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خاموش ہوگئے اور میری تعریف کرنے گئے، رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: اورانہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدر میں میری عجب کی وجہ سے نہ ہو۔ جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کی تمہارے ساتھ محبت، میری محبت کی وجہ سے نہ ہو۔ کیا تم بیامیدر کھتے ہوکہ تم میری شفاعت کی بناء پر جنت میں چلے جاؤ گے، بنوعبدالمطلب اس چیز کی امید نہیں رکھتے۔

6419 - حَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عُرُو ةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ بُنُ عُرُو قَا هُ اَكْثَرُ اَصْحَابِ هِ شَامٍ عَنْهُ " وَسَلَّمَ خَدِيْجَةُ بِنَتُ خُولِلِدٍ رَوَاهُ اَكْثَرُ اَصْحَابِ هِ شَامٍ عَنْهُ " وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيْحَيْنِ هَكَذَا \

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر من عفر الله على الله عن ال

## ذِكُرُ وَاثِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت واثله بن اسقع رَّالتُّنُ كَ فضائل

و 6419: صحيح البخارى - كتاب احاديث الانبياء 'باب وإذ قالت المالائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك - حديث: 3265: صحيح البخارى - كتاب المستاقب 'باب تزويج النبى صلى الله عليسه وسلم خديجة وفضلها رضى الله حليث: 3627: صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 'باب فضائل خديجة ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها حديث: 4563 المجامع للترمذى 'ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فضل خديجة رضى الله عنها حديث: 3892 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب المطلاق 'باب نساء النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 13544 المناقب عن مصنف ابن المن عاصم - خديجة رضى الله عنها - حديث: 31651 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - خديجة بنت خويلد رضى الله عنه خديث: 2422 السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - مناقب مريم بنت عمران 'حديث: 8083 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب قسم الفيء والعنيمة 'جماع ابواب تفريق ما اخذ من اربعة انحماس الفيء غير الموجف - باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية حديث: 1223 مسند الحديث: 1232 مسند المخرو من الله عنه ، حديث: 1233 الموصلى - مسند على بن ابى طالب رضى الله عنه ، حديث: 439 المعجم الكبير عبد الله بن جعفر 'حديث: 439 المسند ابى يعلى الموصلى - مسند على بن ابى طالب رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير عبد الله بن جعفر 'حديث: 439 مسند ابى على الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير الباليء 'ذكر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير للبياء 'ذكر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير

6420 - آخبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ آخَمَدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيُّ، آنُبَا آبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، عَنُ آبِي عُبَدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ لَيُثٍ قَدِ الْحُنَافُوا فِي كُنْيَتِهِ اللهُ عَنْ اللهُ الْمُؤَلِّى بُنِ عَبْدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعُدِ بُنِ لَيُثٍ قَدِ الْحُنَافُوا فِي كُنْيَتِهِ

﴾ ﴿ ابوعبیدہ نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''واثلہ بن اسقع بن عبدالعزیٰ بن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ''۔ان کی کنیت میں اختلاف ہے۔

6421 – فَحَدَّتَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ اللّهِ مُنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ مَكْحُولِ قَالَ: وَحَدُّنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدُّ مَنَى مَثُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهِ وَهُمٌ وَلَا مَزِيدٌ وَلَا نِسْيَانٌ، فَقَالَ: هَلْ قَرَا آحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعًا؟ فَقُلْنَا: نَعَمُ، وَمَا نَحُنُ لَهُ بِالْحَافِظِينَ، قَالَ: فَهَذَا الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ لَا تَالُونَ حِفْظُهُ، وَانْتُمْ تَزُعُمُونَ انَّكُمْ تَزِيدُونَ وَتَدُن صَعْمَاهَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَى اَنْ لَا نَكُونَ سَمِعْنَاهَا إلّا وَتَدُن صَعْمَاهَا إلّا مَرْقَالًا وَلَا مَعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَى اَنْ لَا نَكُونَ سَمِعْنَاهَا إلّا مَرَّةً وَاحِدَةً حَسْبُكُمُ إِذَا جِئنًا كُمْ بِالْحَدِيْثِ عَلَى مَعْنَاهَا وَقَدْ قِيلًا: كُنْيَتُهُ أَبُو قِرُصَافَةً "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6421 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مَكُولُ فَرَمَاتِ ہِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللللللْ الللللْمُعَلِي الللللْمُ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ عَلَيْهِ الللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللّهُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہان کی کنیت 'ابوقر صافہ' تھی۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6422 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوالفیض کہتے ہیں مسلمہ بن عبدالملک نے خطبہ ویتے ہوئے کہا: سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ نہ رکھو، جس نے سفر میں رمضان کا روزہ رکھاوہ اس روزے کی قضا کرے۔اس کے بعد میری ملاقات ابوقر صافہ حضرت واثلہ بن اسقع بڑا تین سفر میں رمضان کا روزہ رکھوتو اس کی قضانہیں کروں گا۔ سے بوئی، میں نے ان سے اس بابت بوچھا تو انہوں نے فر مایا: میں اگر میں باربار بھی ایساروزہ رکھوتو اس کی قضانہیں کروں گا۔ 6423 – وَ اَحْبَرَنِیْ اَحْدَدُ بُنُ یَعْقُوْ بَ النَّقَفِیْ، ثَنَا مُوسَی بُنُ ذَکَرِیَّا التَّسْتَرِیُّ، ثَنَا خَلِیفَةً قَالَ: وَ اقِلَةً بُنُ الْاسْقَعِ یُکنَّی اَبَا قِرْصَافَةَ، لَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ، وَقَدْ قِیْلَ کُنْیَتُهُ اَبُو شَدَّادِ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں جضرت واثلہ بن اسقع رفائظ کی کنیت''ابوقر صافہ' بھی۔بصرہ میں ان کا ایک مکان تھا۔ بعض دیگرمؤرخین کا کہنا ہے کہان کی کنیت''ابوشداؤ' تھی۔

6424 - حَدَّثَنَاهُ آبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا مَرُوّانُ بُنُ جُنَاحٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ: " لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْتُ: كَيْفَ آنْتَ يَابَا شَدَّادِ؟ "

﴾ بینس بن میسرہ بن حلبس فر ماتے ہیں: میں حضرت واثلہ بن اسقع دلانٹوئٹ ملاء میں نے ان کو''ابوشداو'' کہدکر ان کا حال دریافت کیا۔

6425 - اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: تُوُقِي وَاثِلَةُ بُنُ الْاَسْقَعِ وَهُوَ ابُنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِ سِنِيُنَ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ

💠 💠 سعید بن خالد فر ماتے ہیں:حضرت واثلہ بن اسقع ﴿نَاتُعُنَّهُ • اسال کی عمر میں سن ۸ ہجری میں فوت ہوئے۔

6426 - سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُولُ: تُوُقِّى وَاتِلَةُ بْنُ الْآسُقَعِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِ سِنِيْنَ

اسالَ تھی۔ کی بن معین فرماتے ہیں: حضرت واثلہ بن اسقع واثناء کا انتقال س۸۳ہجری کوہوا، ان کی عمر۵۰ اسالَ تھی۔

6427 – أخبرَنَا آبُو النَّنْ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَاتِلِيُّ، حَدَّثَنِي اَسُمَاءُ بِنَتُ وَاثِلَةَ بَنِ الْاَسْقَعِ قَالَتُ: عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَاتِلِيُّ، حَدَّثَنِي اَسُمَاءُ بِنَتُ وَاثِلَةَ بَنِ الْاَسْقَعِ قَالَتُ: كَانَ آبِي إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ جَلَسَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَرُبَّمَا كَلَّمُتُهُ فِي الْحَاجَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِي، كَانَ آبِي إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُوَ اللهُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٍ قَبْلَ انْ يُكَلِّمَ احَدًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَةٍ

﴾ ﴿ سيّده اساء بنت واثله بن اسقع وللجنافر ماتی ہیں: میرے والدمحتر م نماز فجر سے فارغ ہو کر طلوع آفیاب تک قبله روہ وکر بیٹھ جاتے ، کئی وفعہ میں کسی کام کے لئے ان سے بات کرتی تووہ میرے ساتھ کلام نہ کرتے ، میں نے ایک وفعہ پوچھا: 6427 المعجم الکبیر للطبرانی - بقیة المیم 'باب الواو - اسماء بنت واثلة بن الاسقع 'حدیث: 18094 یوں خاموش رہنے کی کیا وجہ ہے؟ توانہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله منافظا کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ' جو تخص نماز فجر پڑھ کر ۱۹۰۰مر تبہ سورۃ اخلاص پڑھے اوراس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے، الله تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

6428 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا سُلَيْمُ بُنُ مَنْصُورِ بُنِ عَصَّارٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا مَعُرُوفٌ اَبُو الْحَطَّابِ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا اَسْلَمْتُ اَتَيْتُ النَّبَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِى: اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَٱلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفُرِ وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِى

﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع رُفَاتُونُ ماتے ہیں: جب میں اسلام لایا تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا،حضور مَثَاثِیْنِ نے مجھے فرمایا: جاؤ، پانی اور بیری کے ساتھ شسل کرواورا پنے جسم سے کفر کے بالوں کو دورکر دو، اس ونت رسول اللّٰه مَثَاثِیْنِ نے میرے سر پر ہاتھ کھیرا۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَصْرت عبدالله بن الى اوفى اللهي رَلْتَمْوُكَ فَضَاكُلَ حَصْرت عبدالله بن الى اوفى اللهي رَلْتَمْوُكَ فَضَاكُلَ

6429 – سَـمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُوْلُ: عَبْدُ اللّهِ بُنُ اَبِيُ اَوْفَى اَبُوْ مُعَاوِيَةَ

💠 💠 عباس بن محمد دوری فر ماتے ہیں:عبدالله ابن ابی اوفی تفاتیو (کی کنیت) ابومعاویہ ہے۔

6430 - حَدَّقَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى عَلْمَةُ مِنْ خَالِدِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ آبِى اُسَيْدِ بَنِ رِفَاعَةَ بَنِ ثَعْلَبَةَ بَنِ هَمَوَاذِنَ بَنِ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى مَعْ بَدُ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى مَعْ رَسُولِ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى مَعْ رَسُولِ اللهِ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِى اَوْفَى مَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَنَا خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَنَا خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بَنُ ابِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَنَزَلَهَا حِينَ نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْعَبَى بِهَا دَارًا فِى اَسُلَمَ، وَكَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَتُؤَقِّى بِالْكُوفَةِ سَنَةَ سِتٍ وَثَمَانِيْنَ

﴿ ﴿ وَمِ بِن عَمر نَ آپِ كَانْسِ يُول بِيان كَيا ہے''عبدالله ابن الى اوفى رالله الد''ابواوفى'' كانام''علقمه بن خالد بن حارث بن الى اسيد بن رفاعه بن ثعلبه بن ہوازن بن اسلم بن افضى'' ہے۔ان كى كنيت''ابومعاويہ' ہے۔حضرت عبدالله ابن الى اوفى رفاعه بن رفاعه بن ثوان بن اسلم بن افضى' ہے۔ان كى كنيت''ابومعاویہ' ہے۔حضرت عبدالله ابن الى اوفى رفاعہ بن الله الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله والله مالله والله مالله والله مالله والله مالله والله مالله والله والله

مسلمانوں نے وہاں اقامت اختیار کی تو آپ بھی وہاں قیام پذیر ہوگئے، قبیلہ اسلم میں انہوں نے ایک مکان بھی بنایاتھا، آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہوگئی تھی۔ س ۸۲ ہجری میں کوفیہ میں آپ کا انتقال ہوا۔

مَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ: رَايَتُ بِيَدِ ابُنِ آبِي اَوْفَى ضَرْبَةً، قُلْتُ: مَتَى اَصَابَكَ هِلَذا؟ قَالَ: يَوُمَّ خُنَيْنِ قُلْتُ: اَدْرَكْتَ خُنَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمُ، وَقَبْلَ ذَلِكَ

﴿ ﴿ اساعیل بن ابی خالد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله ابن ابی اوفی ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر ایک زخم دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ ویہ زخم کب لگا؟ انہوں نے کہا: جنگ حنین کے موقع پر۔ میں نے پوچھا: کیا آپ نے جنگ حنین میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ (جنگ حنین میں بھی) اور اس سے پہلے کی (کی بھی کئی) جنگوں میں شریک ہوا ہوں۔

6434 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ آبِى آوُفَى: وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱلْقًا وَارْبَعُمِائَةٍ، وَكَانَتُ اَسُلَمُ ثُمُنَ اللهُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ آبِى آوُفَى: وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱلْقًا وَارْبَعُمِائَةٍ، وَكَانَتُ اَسُلَمُ ثُمُنَ اللهِ اللهِ بُنِ مَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ آبِى اَوْفَى: وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱلْقًا وَارْبَعُمِائَةٍ، وَكَانَتُ اَسُلَمُ ثُمُنَ اللهَ اللهِ بُنِ مَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ اللّهُ اللهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ الللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللللهِ بُنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللهِ الللّهِ اللللّهِ الللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهُ اللللللّهِ اللللللللّهِ اللللللّهِ اللللللللللللّهِ اللللللّهِ الللللللللللّهِ الللللللّهِ الللللللّهِ اللللللللللللللّهِ

﴾ ﴿ عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن ابی اونی ٹائٹو کا شار • ۴۰ ااصحاب شجرہ میں ہوتا ہے،اس موقع پر مہاجرین کا آٹھوال حصہ اسلام لے آیا تھا۔

6435 - اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَا اَبُو الْمُوَجِّهِ، اَنْبَا عَبُدَانُ، ٱنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَنْبَا حَشُرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، ٱنْبَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ، قَالَ: آتَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ اَبِي اَوْفَى صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصِرِ، فَقَالَ لِى: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: آنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: قَتَلَتُهُ الْاَزَارِقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْازَارِقَةَ، حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُمْ كِلابُ النَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6435 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سعید بن جمہان بیان کرتے ہیں: رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ کے صحابی حضرت عبدالله ابن ابی اوفی دائٹو کی آخری عمر میں بینائی زائل ہوگئ تھی، میں ان کی زیارت کے لئے گیا،ان کوسلام کیا، (سلام کے جواب کے بعد) انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا: تمہارے والد نے کیا کیا؟ میں نے کہا: ان کو ازارقہ نے قتل کرڈ الا، انہوں نے کہا: الله تعالی کی لعنت ہو' ازارقہ' پر، رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الل

ذِكُرُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت الله عنه عدساعدي والتَّنَا كَ فضائل

6436 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ،

ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، ثَنَا اَبِي، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ كَانَ اسْمُهُ حُزْنًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلًا

ان کے داداکایہ بیان نقل کرتے ہیں: ان اسل بن سعد الساعدی اپنے والد سے، وہ ان کے داداکایہ بیان نقل کرتے ہیں: ان (سہل بن سعد) کا اصل نام' حزن' تھا۔ رسول الله منافیز نے ان کا نام' سہل' رکھا۔

6437 - حَدَّثِنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي قَالَ: " قُلْتُ لِسَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: يَا اَبَا الْعَبَّاسِ "

﴿ ﴿ ابراہیم بن ابن اسحاق حربی اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈٹاٹٹؤ ''ابوالعباس'' کہہ کرآ واز دی۔

6438 - آخُبَونِي عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: مَاتَ سَهْلُ بُنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ سَنَةَ ثَمَان وَثَمَانِيْنَ

﴿ ﴿ ابِنْعِيمِ فرماتے ہیں: حضرت مهل بن سعد رہائی ٨٨ جرى كوفوت ہوئے۔

6439 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَبْدِاللّٰهِ عَبْدِاللّٰهِ مَنْ اَبُنُ وَهُبِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِيْ يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ الْلاَنْصَارِيّ، وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

ابن شہاب فرماتے ہیں: حضرت مہل بن سعد انصاری ڈاٹٹؤنے ۱۵ سال کی عمر میں رسول الله مُناٹیوُم کی صحبت پائی تھی۔

6440 - حَـدَّقَنِى مُـحَـمَّـدُ بُسُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِنِى أَبِى، عَنُ قُدَامَةَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ: رَايُتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيَّ وَاللّٰهِ الزُّبَيْرِ فَاطَّلَعَ سَهْلُ وَهُوَ فِي اِزَارٍ وَرِدَاءٍ لَهُ اَصْفَرَ، فَلَمَّا اَقْبَلَ يَصُدُ رَبُ عَبَّاسَ بُنَ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاطَّلَعَ سَهْلُ وَهُوَ فِي اِزَارٍ وَرِدَاءٍ لَهُ اَصْفَرَ، فَلَمَّا اَقْبَلَ السَّارَ الْحَجَّاجُ بِالْكَفِّ عَنِ ابْنِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6440 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6460: سنن ابى داود - كتاب الديات باب دية الجنين - حديث: 3982 سنن ابن ماجه - كتاب الديات باب دية الجنين - حديث: 6460 السنن للنسائى - كتاب البيوع قتل المراة بالمراة - حديث: 4683 السنن الكبرى للنسائى - كتاب القسامة قتل المراة بالمراة - حديث: 6732 المسنن الكبرى للنسائى - كتاب القسامة قتل المراة بالمراة - حديث: 6732 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب العقول باب نذر الجنين - حديث: 17681 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الجنايات باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو ؟ - حديث: 3239 سنن الدارقطنى - كتاب الحدود و الديات وغيره وحديث: 2806 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر و الإباحة باب الغرة - ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس انه مضاد لإخبار ابى حديث: 6113 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم ومسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 3334

﴿ وَدَامه بن ابراہیم بن محمد بن حاطب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رٹائٹو کی امارت میں ، میں نے دیکھا ہے کہ حجاج بن یوسف حضرت سہل بن سعد رٹائٹو کے صاحبزادے عباس کو مار رہا تھا، حضرت سہل کو اطلاع ملی تووہ ایک تہبند باندھے ہوئے اورایک زردرنگ کی چا در لیلئے ہوئے وہاں آگئے، جب آپ وہاں پنچے تو حجاج نے ان کو بیٹے تک پہنچنے سے روک دیا۔

6441 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِاللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَ ةَ النُّرِيْرِيُّ، حَدَّثَنِينِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " أَحَدِّثُهُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: هَكَذَا وَهَكَذَا، وَلَوْ قَدِمْتُ مَا سَمِعُوا اَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ سَمِعُوا اَحَدًا يَقُولُ:

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6441 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سهل بن سعد وَ اللهُ عَلَيْ فَر مات عِين : مين لوگول كورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَم احاديث سنا تا مول، اوروه آگے ہے اختلاف كركے احادیث سناتے ہیں۔ اگر میں آگیا تو كسى كے منہ سے بینیں سنیں گے كه 'میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

﴿ ﴿ يَحديث امام بخارى رُوَالْهَ اورامام سلم رُوَالَهُ كَمعيار كَ مطابق صحيح بِ ليكن انهوں نے اس كُوقل نهيں كيا۔ 6442 - اَخْبَونَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ ذِيَادٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا اَبُو مَوْدُودٍ قَالَ: رَايَّتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَبْيَصَ لِحْيَتِهِ وَقَدْ حَفَّ شَارِبَهُ

﴿ ﴿ ابومودود کہتے ہیں: میں نے حضرت مہل بن سعد رہائی کی زیارت کی ہے، ان کی داڑھی مبارک سفید تھی اوران کی مونچیس کتر واتے تھے۔

6443 – آخبر آنا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيّ، ثَنَا آبُو مُصْعَبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، آنَّهُ حَضَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، آنَّهُ حَضَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبْل بَن سَعداتِ والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سل بن معداتِ والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سل بن سعد شاہوئے ہے۔

6444 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: مَاتَ سَهُلُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، يُكَنَّى اَبَا الْعَبَّاسِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ ابْنُ مِاثَةِ سَنَةٍ

﴾ ﴿ اَبِرَاہِیم بن منذر حزامی فرماتے ہیں: حضرت سہل بن سعد رہائیٰ کی کنیت' ابوالعباس' تھی، آپ کا انتقال ۹۱ ہجری کو ہوا۔ مدیند منورہ میں رسول الله منائیٰ کے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والی یہی صحابی ہیں، ان کی عمر ۱۰۰ برس تھی

# ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي حَدُرَدٍ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ وَكُرُ عَبُدِ اللهُ عَنْهُ ﴾ حضرت عبدالله بن الى حدرد الله عنه الذكره

6445 - حَـدَّقِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: مَاتَ عَبُـدُ السَّهِ بُنُ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيُّ، يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ اِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَتَمَانِيْنَ، وَاسْمُ اَبِى حَدْرَدٍ سَكَامَةُ، وَهُوَ مِنْ يَنِى رِفَاعَةَ بَطْنِ مِنُ اَسْلَمَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرمات بين : حضرت عبدالله بن الى حدرد اللمى ولا لله كا كنيت "ابوم،" ہے، ٨١ برس كى عمر سن اك انتقال ہوا۔ابوحدرد كانام "سلام،" ہے۔ يہ قبليه اسلم كى ايك شاخ رفاعہ سے تعلق ركھتے تھے۔

ذِكُرُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ الْآنصارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت انس بن ما لک انصاری ڈلٹنڈ کا تذکرہ

6446 - اَخُبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى الْوَزِيرِ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْوَزِيرِ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْاَنْصِ بُنِ مَالِكٍ: اَشَهِدُتَ بَدُرًا؟ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَايْنَ اَغِيبُ عَنُ بَدُرٍ؟

قَـالَ الْاَنْـصَـارِيُّ: خَرَجَ آنَسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَجَّهَ اِلى بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ يَخُدُمُ رَسُـوُلَ الـلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: فَسَالَنَا الْانْصَارِيُّ: كُمُ كَانَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَسَبْع سِنِيْنَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6446 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک و النوائے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والنوئے سے پوچھا کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے؟ توانہوں نے جوابافر مایا: تیری ماں ندرہے، میں جنگ بدرسے کہاں غائب رہوں گا۔

انصاری کہتے ہیں: جب رسول الله طَالِیَّا جَنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت انس بن مالک و الله بھی رسول الله مَالِیْکِم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ابوحاتم کہتے ہیں: ہم نے انساری سے بوچھا: وفات کے وقت حضرت انس بن مالک و لائٹ کی عمر کتی تھی ؟ انہوں نے کہا: عواسال۔

6447 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنوا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنوا اللهِ مَخْتُومًا فِي عُنُقِهِ خَتَمَهُ الْحَجَّاجُ عُمَرَ، حَدَّثِيَى ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنُ السُحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَايَتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَخْتُومًا فِي عُنُقِهِ خَتَمَهُ الْحَجَّاجُ اللهِ اللهُ اللهِ مَخْتُومًا فِي عُنُقِهِ خَتَمَهُ الْحَجَّاجُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ا اسحاق بن بزید کہتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رہائی کی گردن میں مہر لگی ہوئی تھی۔ حجاج نے آپ کو

#### ذلیل کرنے کے لئے آپ کی گردن پر مہر لگا دی تھی۔

6448 - اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: تُوقِّى آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ

💠 💠 انونعیم فرماتے ہیں: حضرت انس بن مالک ٹائٹو کا انتقال ۹۳ جمری کو ہوا۔

6449 - حَـدَّتَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّتَنِى مُصْعَبُ بَسُ عَلْمِ النَّهُ الْوَبَدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ جُنْدُبٍ بُنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بُنِ عَلْمِ النَّصْرِ بُنِ ضَمْضَمِ بُنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ جُنْدُبٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنُ عَلْمِ النَّصْرِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ جُنْدُبٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنُ عَلْمِ النَّهُمِ بِنْتُ مِلْحَانَ بُنِ عَدِيّ بْنِ النَّجَارِ، وَأُمَّهُ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ

ان کیا ہے''انس بن مالک بن نظر بن عبداللدز بیری نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''انس بن مالک بن نظر بن مصفعم بن زید بن حرم بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن بار''۔ان کی والدہ محترمہ''امسلیم بنت ملحان' ہے۔

6450 – اَخُبَرَنَىا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْعَبَّادَانِيُّ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَرُبٍ الْمَوْصِلِیُّ، ثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ النُّهُ عَنْ اَنْسُ بُنِ مَالِكٍ رَضِیَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِیْنَةَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِینَ

﴾ ﴿ رَبِرى فرمات ہیں کہ حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: میں • اسال کی عمر میں رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹے کی خدمت میں حاضر ہوگیا تھا، جب رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر ٢٠ سال تھی۔

6451 - انحبرَ نِي اَحْمَدُ بُنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا قَيْسُ بُنُ اُنَيْفٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: " دَحَلْتُ آنَا وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا آبَا حَمْزَةً "

﴾ ﴿ وعبدالعزيز بن صهيب فرمات بين: مين اور ثاب البناني حضرت انس بن ما لک رُاهُون کے پاس گئے، ثابت نے ان کو''ابو جزو'' کہہ کر يکارا۔

6452 - خَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْبَدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَكْثَرَنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ شَعْبَدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَكْثَرَنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ اَخُرَجَ إِلَيْنَا مَحَالًا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَذِه سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَبُتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْه

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6452 - الحديث منكر

﴿ ﴿ معدبن الله فرماتے ہیں: حضرت انس بن مالک را الله علیہ جب ہم زیادہ اصرار کرتے تو وہ اپنے پاس موجود رجس ہمارے لئے ذکال لیتے اور فرماتے: بیدوہ روایات ہیں جومیں نے نبی اکرم الله کی زبانی سنی ہیں' (معبد بن المال یا شاید

حضرت انس کہتے ہیں:) میں نے انہیں نوٹ کیا اور انہیں ( نبی اکرم اللہ کا عضرت انس ) کے سامنے پیش کیا۔

6453 - حَدَّثِنِيْ عَلِيُّ بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ٱنْبَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ مُوسَى، قَالَ: " لَـمَّا دَحَلَ آنَسٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجَّاجِ آمَرَ بِوَجْءِ عُنُقِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَـا آهْـلَ الشَّامِ، آتَعُرِفُونَ هَذَا؟ هذَا حَادِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: آتَدُرُونَ لِمَ وَجَاتُ عُنُقَهُ؟ قَالُوا: الْآمِيرُ ٱعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْبَلاءِ فِى الْفِتْنَةِ الْأُولَى، وَغَاشَ الصَّدُرَ فِى الْفِتْنَةِ الْايورَةِ " عُنُقَهُ؟ قَالُوا: الْآمِيرُ ٱعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْبَلاءِ فِى الْفِتْنَةِ الْأُولَى، وَغَاشَ الصَّدُرَ فِى الْفِتْنَةِ الْايورَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6453 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت الله على موى فرماتے ہيں: جب حضرت انس بن مالک بالا الله على الله عل

قَـالَ جَرِيرٌ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: "كَانَ الْحَجَّاجُ يَطُوفْ بِهِ فِى الْعَسَاكِرِ، فَكَتَبَ آنَسٌ الى عَبْدِالْمَلِكِ: اَرَايَتُمْ لَوُ اتَاكُمْ حَادِمُ مُوسَى اَكُنتُمْ تُؤُذُونَهُ؟ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ الَى الْحَجَّاجِ: اَنْ دَعُهُ فَلْيَسْكُنْ حَيْدًا لَمَلِكِ اللَّى الْحَجَّاجِ: اَنْ دَعُهُ فَلْيَسْكُنْ حَيْدًا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ لِآحَدٍ عَلَيْكَ سُلْطَانٌ دُونِي " حَيْثُمَا شَاءَ مِنَ الْبِلَادِ، وَلَا تَعْرِضُ لَهُ وَكَتَبَ اللَّي انسِ اللَّهُ لَيْسَ لِآحَدٍ عَلَيْكَ سُلْطَانٌ دُونِي "

﴿ ﴿ جریر کہتے ہیں: مجھے محمد بن مغیرہ نے بتایا ہے کہ حجاج ان کو لے کر تشکروں میں گھوما تا تھا، حضرت انس بڑا تھنا ہے مروان کی جانب ایک مکتوب لکھا کہ اگر تمہارے پاس حضرت موی علیہ السلام کا خام آجائے تو کیا تم اس کو اذیت دوگے؟ عبدالملک نے حجاج کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ انس بن بڑا تھنا الک کور ہا کردیا جائے اور یہ جہال رہنا چاہیں ان کور ہے دیا جائے ، اوراس کا پیچھا جھوڑ دیا جائے ، یونہی اس نے حضرت انس بن مالک بڑا تھنا کی جانب بھی ایک خط لکھا کہ میرے سواتہ ہیں کوئی بھی کہ سکتا۔

6454 – آخبرَ نِى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ ٱيُّوبَ، وَٱبُو كُريُبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ٱلْاَعْمَشِ، قَالَ: كَتَبَ ٱنَسُ بْنُ مَالِكٍ إلى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنِّى قَدُ خَدَمْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ، وَٱنَّ الْحَجَّاجَ يَعُدُّنِي مِنْ حَوَكَةِ الْبَصُرَةِ، الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنِّى قَدُ خَدَمْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ، وَٱنَّ الْحَجَّاجَ يَعُدُّنِي مِنْ حَوَكَةِ الْبَصُرَةِ، فَقَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ: اكْتُبُ إلَى الْحَجَّاجِ يَا غُلَامُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: وَيُلَكَ قَدُ خَشِيتُ ٱنْ لَا يَصُلُحَ عَلَى يَدِكَ آحَدُ، فَاذَا جَاءَ كَ كِتَابِى هَذَا فَقُمْ حَتَى تَعْتَذِرَ إلَى آنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6454 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

 کی جانب خط لکھا (جس کامضمون بیتھا) تو ہلاک ہوجائے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ پر بھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں ہو کتی، میرا بیکتوب ملتے ہی، فوراً حضرت انس بن مالک ڈیاٹیئا سے معذرت کرو۔

6455 - آخْبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفٍ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِيْ مَيْمُونُ اَبُو عَبُدِاللّهِ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: قَالَ اَنَسٌ: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ خُذُ عَنِّى، فَانِّي اَخَذُتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَدَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ الْوَقَقَ مِنِي

﴿ ﴿ حضرت ثابت البناني فرماتے ہیں: حضرت انس ر الفنائے فرمایا: اے ابومحمد! مجھ سے (احادیث) لے لو، کیونکہ میں نے بیا حادیث رسول الله منافیق نے بیا تیں الله تعالیٰ کی بارگاہ سے لی ہیں۔اورتم ایسے سی آدی سے احادیث نہیں لے سکتے جو مجھ سے زیادہ باعتاد ہو۔

6456 - حَـدَّثِنِى عَلِىُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِىُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، قَالَ: "كَانَ انَسٌ قَلِيلُ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا حَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6456 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن عوف فرماتے ہیں: حضرت انس بڑا تھؤنے رسول الله مُلَّ اللهُ مِلْ اللهُ مُلَّ اللهُ مُلِي مِن اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي مُلِي مِن اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلِي اللهُ مُلْ اللهُ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

6457 - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، فَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالَ: قُلُتُ لِمُوسَى بُنِ آنَسٍ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: غَزَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ غَزُوةً، وَنَمَانَ غَزَوَاتٍ يُقِيمُ فِيْهَا الْاَشْهُرَ، قُلْتُ: كُمْ غَزَا آنَسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ثَمَانَ غَزَوَاتٍ

﴾ ﴿ اسحاق بن عثمان فرماتے ہیں: میں نے مولی بن انس سے بوچھا: نبی اکرم مُثَاثِیَّا کِم نے کے غزوات کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا: ۲۳۔ ان میں سے ۸غزوات ایسے ہیں جن میں گئ کئی مہینے لگ گئے۔ میں نے بوچھا: حضرت انس ڈٹاٹٹیز نے رسول اللّٰدُمُٹَاٹِیْزِ کے ہمراہ کتنے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے کہا: ۸۔

6458 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، اَنْبَا حُمَيْدٌ، اَنَّ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّتَ بِحَدِيْثٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: اللهِ عَالَيْهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضَنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضَنَا بَعْضًا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضَنا بَعْضًا وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضَنَا بَعْضًا

﴿ ﴿ حَميد كَهِ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا لَكَ رَفَاتُوْرُ سُولَ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

# ذِكُرُ مَعْرِفَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

ان صحابه كرام كاتذكره

وَمَا انْتَهَىٰ اِلَيْنَا مِنْ مَنَاقِبِهِمْ تَاتَّرَ ذِكُرُهُمْ عَنِ الْمَذْكُورِينَ وَمَعْرِفَةِ وِلَادَتِهِمْ وَاوْقَاتِ وَفَاتِهِمِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ فَمِنْهُمْ

جن کے فضائل ومنا قب، اور ان کی ولادت ووفات کا تذکرہ ہم تک دریسے پہنچا۔ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِعَةِ الْهُذَلِيُّ

حضرت حمل بن ما لك بن نابغه مذلي دلافئه كاتذكره

6459 – آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ الْعُصُفُرِيُّ، قَالَ: حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ بُنِ جَابِرِ بْنِ عُبَيْدِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ هِنْدِ بُنِ طَابِحَةَ بُنِ لِحُيَانَ بُنِ هُذَيْلٍ الْهُذَلِيُّ لَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بِن خَيَاطُ عَصْفُرَى نِي ان كَانْسِ يُول بِيان كَيَا ہِے' حَمَل بن مالك بن نابغه بن جابر بن عبيد بن ربعه بن كعب بن حارث بن كثير بن ہند بن طابخه بن كيان بن ہزيل مذلي' وبھرہ ميں ان كامكان تھا۔

0460 - آخُبَرَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، آنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ رَضِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْبَعِنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى الْجَنِينِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ الْعُومُ وَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ الْعَالَ عُمَرُ اللهُ اكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعُ بِهِذَا مَا قَصَيْنَا بِغَيْرِهِ

کہ ایک حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ فر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ٹاٹھ منبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیا کی شخص کو یاد ہے کہ رسول اللہ سُالٹی کے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ فر مایا تھا؟ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ بذلی ٹاٹھ کھڑے ہوئے یاد ہے کہ رسول اللہ سُالٹی کے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ فر مایا تھا؟ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ بذلی ٹاٹھ کا

اور کہنے لگے: اے امیر المومنین! دولونڈیاں حاملہ تھیں، ان میں سے ایک نے اپنی چھتری کی ڈنڈی دوسری کو ماری جس کی وجہ سے وہ عورت بھی مرگی اوراس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا، نبی اکرم مُلَّ النَّیْ اللہ نہ ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے۔ حضرت عمر مُلَّ النَّا اللہ اکبر! اگر ہم بین منت تو اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کر سکتے۔

ذِكُرُ عَقِيْلِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ حَقِّ شَرَفِهِ وَنَسَبِهِ اَنْ يَقُرُبَ ذِكُرُهُ مِنَ اِخُوتِهِ وَعَشِيرَتِهِ، وَإِنَّمَا تَآخَرَ لِقِلَّةِ رِوَايَتِهِ وَذِكْرِهِ فِي مَسَانِيدِ الْائِمَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ

### حضرت عقبل ابن ابي طالب دانفهٔ كا تذكره \_

ان کے نسب وشرف کاحق تو یہ تھا کہ ان کا تذکرہ ان کے خاندان کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا۔ان کوموخر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی روایات کم ہیں اورائمہ کی مسانید میں ان کا تذکرہ بہت قلیل ہے۔

6461 - حَدَّثَنَا آبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ: وَلَدَ آبُو طَالِبٍ عَقِيلًا، وَجَعُفَرًا، وَعَلِيًّا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اَسَنُّ مِنْ صَاحِبِهِ بِعَشْرِ سِنِيْنَ عَلَى الْوَلَاءِ

ان تینوں کے درمیان دس' دس برس کا جعفراورعلی پیداہوئے، ان تینوں کے درمیان دس' دس برس کا خرق تھا۔

6462 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: آتَى عَقِيْلُ بُنُ آبِي طَالِبِ الْكُوْفَةَ وَالْبَصْرَةَ وَالشَّامَ، وَمَاتَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ

﴾ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت عقیل ابن ابی طالب کوفہ،بصرہ اور شام میں مقیم رہے، اور حضرت معاویہ ٹٹاٹٹنڈ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

6463 – آخبرَنَا آبُوهُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بَنِ الْحَسَنِ ابْنِ آجِى آبِى طَاهِرِ الْقَقِيْقِيّ، عَدَّيْنِى عَجَيْدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّلُحِيُّ، ثَنَا آبِى، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى ابْنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدِ بُنِ جَبُرٍ آبِى الْحَجَاجِ، عَبَّادِ بْنِ هَانِي عِ اللّهُ لَهُ وَارَادَهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ آبَى الْحَجَاجِ، قَالَ: كَانَ مِنْ نِعَمِ اللّهِ عَلَى عَلِيّ بْنِ آبِى طَالِبٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ مَا صَنَعَ الله لَهُ وَارَادَهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ آنَ قُريشًا اللهُ عَنْهُ أَزِمَّةُ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ آبُو طَالِبٍ فِي عِيَالٍ كَيْبُرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: وَكَانَ آبُو طَالِبٍ فِي عِيَالٍ كَيْبُرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: وَكَانَ آبُو طَالِبٍ فِي عِيَالٍ كَيْبُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: الْمَاسِ بَنِي هَاشِمِ يَا ابَا الْفَصْلِ إِنَّ آخَاكَ ابَا طَالِبٍ كَيْبُرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ اَصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هِذِهِ الْعَبَاسُ: اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَيْلُوهُ الْعِيَالِ، وَقَدْ اَسُابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَالِهِ آخِذْ مِنْ يَنِيهُ وَبُكُمْ وَلَا أَنْ وَلَاكُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّا فَضَمَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَلَا عَلَيْ

حتٰی بعَنهٔ اللهٔ نَبِیاً فَاتَبَعهٔ وَصَدَّقهٔ وَاَخَدَ الْعَبَاسُ جَعْفَوا، وَلَمْ يَوْلُ جَعْفَوْ مَعَ الْعَبَاسِ حَتٰی اَسْلَمَ، وَاسْتَغْنَی عَنهٔ اللهٔ نَبِیا الله نَبِی الله نَبِی الله نَبِی ہے کہ الله نتائی نے ان پر یہ احمان فر مایا ، قرین پر شدید قط سائی آئی، اور ابوطالب کثیر العیال تقے، رسول الله تَبَییٰ کے چاحفرت عباس ڈائٹو پورے بنی ہاشم میں آسودہ حال تھے، حضور نے اپنے بچاحفرت عباس ڈائٹو پورے بنی ہاشم میں آسودہ حال تھے، حضور نے اپنے بچاحفرت عباس ڈائٹو پر کے بالی وعیال زیادہ ہیں، اور جیس اور کھر ہے ہیں کہ لوگ بچارت قط سائی اختار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلئے، ہما ابوطالب کے ساٹھ الله عبال ذیادہ ہیں، اور جیس اور کا ایک ہی ہیں اور کھا است میں لوں گا اور ایک بچہ آپ اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت عباس ڈائٹو نے حامی مجر لی جمعنور مثالثہ کی حضرت عباس ڈائٹو نے کہ کو تشریف لے گئے، اور ان سے معالم بی ہی کہا: ہم آپ کے بچوں کے معالم بیں آپ پر آسانی کرنا چا جے ہیں۔ تا کہ اس وقت لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ہمارے میں جو تبیاری مرضی ہو، میں راضی ہوں۔ چنا نچہ رسول الله مثالثہ کی کو ایک عشرت عباس ڈائٹو کو کہا ہوں کہ الله تعالیٰ کو ایک مراہ بی رہے جتی کہا الله تعالیٰ حضرت عباس ڈائٹو کو کے ایا۔ اس کے بعد حضرت عباس ڈائٹو کو کے اور کے کہا اور خضرت عباس ڈائٹو کو کے اور کی وی کی اور ان سے مستغنی ہو گے۔ نے آپ کو نی بنایا اور حضرت عباس ڈائٹو کو کی اور ان سے مستغنی ہو گے۔ نے آپ کو نی بنایا اور حضرت عباس ڈائٹو کی مصرت عباس ڈائٹو کی مصرت جباس ڈائٹو کو کے اور کے کی دھرت جباس ڈائٹو کو کے اور کی دھرت جباس ڈائٹو کو کے اس می دی جسم میں ہو گے۔

6464 - فَحَدَّقَ الشَّيْخُ ابُو بَكُرِ بُنُ السِّحَاقَ، أَنْبَا عَلِىٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا ابُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ عَبْدِالْوَحْمَنِ الشَّلَمِيُّ، عَنُ اَبِي السُّحَاقَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَقِيْلِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ: يَا ابَا يَزِيدَ، إِنِّى أُحِبَّكَ حُبَيْنِ حُبَّا لِقَرَ ابَتِكَ مِنِّى، وَحُبَّا لَمَّا كُنْتُ اَعْلَمُ مِنْ حُبِّ عَيِّى إِيَّاكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6464 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمٍ، ثَنَا اَبُو حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالًٰ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِعَقِيْلٍ: اِنِّى لَا حِبُّكَ يَا عَقِيْلُ حُبَّيْنِ حُبًّا لَكَ، وَحُبًّا لِحُبِّ آبِى طَالِبٍ إِيَّاكَ بَيَانُ هَلَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ فِى الْحَدِيْثِ الَّذِى

﴿ ﴿ حضرت حذیفه فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَا اَیْنَامُ حضرت عقیل سے فرمایا کرتے تھے: اے عقیل! میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسری اس لئے کہ میرے چچا بوطالب تم سے محبت کرتے ہیں۔ان دونوں حدیثوں 6464. المعجم الکبیر للطبرانی - من اسمه عبد اللهٰ من اسمه عقیل - من احبار عقیل 'حدیث: 14363

کابیان آئندہ حدیث میں آرہاہے،

6466 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْوَاحِدِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُبُدِالُوَاحِدِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: اَشُرَف رَسُولُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ اَرْقَمَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: اَشُرَف رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتٍ وَمَعَهُ عَمَّاهُ الْعَبَّاسُ، وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرٌ وَعُقَيْلٌ هُمْ فِي اَرْضِ يَعْمَلُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتٍ وَمَعَهُ عَمَّاهُ الْعَبَّاسُ، وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرٌ وَعُقَيْلٌ هُمْ فِي اَرْضِ يَعْمَلُونَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّيْهِ الْحَتَارَ امِنْ هَوُلاءِ ؟ فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اخْتَرُتُ جَعْفُرًا، وَقَالَ اللهُ عِلَيَّا وَحَدُرتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: خَيْرُتُكُمَا فَاخْتَرُتُهَا فَاخْتَارَ اللهُ لِي عَلِيًّا

6467 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، اَخْبَرَنِى عَقِيلُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ: اللهِ الْمَنْ يَحْيَى، عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، اَخْبَرَنِى عَقِيلُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ لِى: يَا جَاءَ تَ قُرَيْشٌ إلَى اَبِى طَالِبٍ، فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ اَحِيكَ يُؤُذِينَا فِى نَادِيْنَا وَفِى مَجْلِسِنَا فَانُهَهُ عَنُ اَذَانَا، فَقَالَ لِى: يَا عَقِيلُ النِّي طَلِيةِ اللهِ فَالْحَرُجُتُهُ مِنْ جِلْسٍ، قَالَ طَلْحَةُ: نَبَتْ صَغِيرَةٌ فَجَاءَ فِى الظَّهْرِ مِنْ عَقِيلُ النِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَمُ وَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَمِ وَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَمِ وَالْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرُهُ وَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ ﴿ حضرت عقیل ابن ابی طالب رقائز فرماتے ہیں: قریشی لوگ ابوطالب کے پاس آئے اور کہنے لگے: تمہارا بھیجا ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم اس کو منع کرو، ابوطالب نے مجھے کہا: اے عقیل ہم محمہ کے پاس جا کراس کو سمجھا دو، حضرت عقیل فرماتے ہیں: میں محمد منافیظ کو ڈھونڈ نے لکا، اورا یک مجلس میں آپ کو دیکھ لیا، حضرت طلحہ نے کہا: ''نیت صغیرہ'' گری کی شدت کی وجہ سے آپ ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ آپ دھوپ سے نکچنے کے لئے کوئی سامیہ دارجگہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم ان کے پاس آگئے۔ حضرت ابوطالب نے کہا: تیرے چھازاد بھائیوں کا خیال ہے کہ ہم ان کی مجالس ومحافل میں ان کو ہرا بھلا کہتے ہو؟ ہم اس کام سے باز آجاؤ، رسول اللہ منافیظ نے آسان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اورفر مایا: ہم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ منافیظ نے فر مایا: اگرتم سورج بھی لاکر میرے ہاتھوں پر رکھ دو گے میں اس سورج کو دیکھ رہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: ہم اپنے بھینے کو بھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تب بھی بیکا منہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: ہم اپنے بھینے کو بھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

6468 – آخبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا أَبِى، ثَنَا زُهَيُرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَقِيلُ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَتَزَوَّجَ امْرَاةً مِنْ بَنِي جُشَمِ بُنِ سَعْدٍ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا: بالرِّفَاءِ وَالْبَيْنَ، قَالَ: " بَلُ قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ "

کے اور بنی جشم بن سعد کی ایک عورت سے کا این ابی طالب آئے اور بنی جشم بن سعد کی ایک عورت سے کا حضرت حسن فرماتے ہیں: ہمارے پاس حضرت عقبل ابن ابی طالب آئے اور بنی جشم بن سعد کی ایک عورت سے ہوں۔ آپ نکاح کیا ،اس کے ساتھ ہمیستری بھی کی۔ پھر جب جانے گئے تولوگوں نے کہا: تمہارے بیٹے بیٹیاں کثرت سے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسے نہیں کہتے ، بلکہ تم کہوکہ اللہ تعالیٰ برکت عطافر مائے۔

# ذِكُرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت معقل بن بيارمزني ولانفؤ كاتذكره

6469 – آخبرَ نِسَى آخُ مَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَعُقِلُ بُنُ يَسَارِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ حَرَّاقِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ كَعُبِ بُنِ عَبُدِبْنِ ثَوْرِ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ اَدِّ بُنِ عَلَيْ اَللهِ بُنِ عَمُرِه بُنِ عَبُدِبْنِ ثَوْرِ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ اَدِّ بُنِ طَابِخَةَ، يُكَنَّى اَبَا عَلِيٍّ وَلَهُ خُطَّةٌ بِالْبَصُرَةِ مَاتَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ فِي اِمُرَةِ ابْنِ زِيَادٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمُسِينَ طَابِخَةَ، يُكَنَّى اَبَا عَلِيٍّ وَلَهُ خُطَّةٌ بِالْبَصُرَةِ مَاتَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَادٍ فِي اِمُرَةِ ابْنِ زِيَادٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمُسِينَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے آپ کانسب یوں بیان کیا ہے''معقل بن بیارن عبداللہ بن حراق بن لُو ی بن کعب بن عبد بن قور بن ہدمہ بن لاظم بن عثان بن عمرو بن ادبن طابخ'' آپ کی کنیت''ابوعلی' ہے۔ بھرہ میں ان کی زمینیں بھی تھیں۔ حضرت معقل بن بیار ﴿ اللّٰهِ اِبن زیاد کی امارت میں سن ۵۸ جمری کوفوت ہوئے ،

6470 حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْحَنَظَلِيُّ، الْبَاَحُمْزُةُ بَنُ عُمَيْرٍ، ثَنَا آيُّوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ ابُو يَحْيَى الْعَلَمُ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، مَيْدُ مُونِ الصَّائِغُ، عَنُ آبِي حَالِدٍ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبِّيِّ، عَنْ آبِي دَاوُدَ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، مَيْدُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَلُنُ اللَّهُ عَنْهُ مُ وَسَلَّمَ انُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ الْقُضِى بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: مَا أُحْسِنُ الْقَضَاءَ ، قَالَ: الْحُصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفُ عَمُدًا بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ: مَا أُحْسِنُ الْفَصْلَ، فَقَالَ: اقْصِ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفُ عَمُدًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6470 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت معقل بن بیار مزنی ڈائٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی قوم کے فیصلے کیا کروں۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے فیصلہ حجے نہیں ہو یا تا۔ آپ منافیق نے فر مایا: تم ان میں فیصلے کیا کرو، میں نے پھر وہی عرض کی، آپ منافیق نے بھر فر مایا: ان میں فیصلے کیا کرو، اس لئے کہ الله تعالیٰ کی رحمت قاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک کہ وہ جان بوجھ کرجانبداری نہ کرے۔

6471 - حَدَّثَنَا ابُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ

بُنُ رَجَاءٍ، آنْبَاَ عِـمُـرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيّ، عَنُ آبِيُهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْمَلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَلَا تَكْذِبُوا بِشَىءٍ مِنْهُ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَاسْأَلُوا عَنُهُ اَهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْمَلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَلَا تَكْذِبُوا بِالْفُرْقَانِ، فَإِنَّ فِيهِ الْبَيَانَ وَهُوَ الشَّافِعُ وَهُوَ الْمُشَفَّعُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6471 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبیدالله بن معقل بن بیار مزنی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْتَا نے ارشاد فر مایا: کتاب الله الله علی میں سے کی چیز کوبھی مت جھٹلاؤ، جس مسئلہ میں شک وشبہ واقع ہواس کے بارے میں اہل علم سے دریافت کرلو، وہ جو بتا کمیں اس پڑمل کرو، تورات اور انجیل کو برحق مانواور قرآن کریم پر ایمان لاؤ کیونکہ اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، قرآن جامی ہے اور تصدیق شدہ ہے۔

6472 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ قَالَا: أَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْ قِلْ بُن يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِى اَصْبَهَإِنَ وَفَارِسَ وَاذْرَبِيجَانَ، فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ، اَصْبَهَانُ الرَّاسِ

﴾ ﴿ حضرت معقل بن بیار رہائی فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رہائی نے ہر مزان سے اصبان، فارس اور آذر بائیجان کے بارے میں مشاورت کی ،انہوں نے کہا: اے امیر المومنین!اصبان،ان سب علاقوں کی بنیاد ہے۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عبدالله بن مغفل مزنی ولائفهٔ کا تذکره

6473 – آخْبَرَنِى آبُو مُحَمَّدٍ آخْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بِشُرِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ الْمُنَّى، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مُغَفَّلٍ الْمُنَّى، الْمُنَّى، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مُغَفَّلِ الْمُنَّى، الْمُنَّى، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مُغَفَّلِ الْمُنَّى، الْمُنَّى، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ مُغَفَّلِ بُنِ عَبُدِ نَهِ عَبُدِ نَهِ عَبُدِ بَنِ عَفِيفِ بُنِ سُحَيْمِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَدِي بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ ذُؤَيْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ عَدِي بُنِ عُمْمِو بُن طَابِحَةً

﴿ ﴿ ﴿ ابوعبيده معمر بن متنى نے ان كانسب يول بيان كيا ہے ' عبدالله بن مغفل بن عبدتهم بن عفيف بن حيم بن ربيعه بن عدى بن تغليه بن ذويب بن سعد بن عدى بن عثمان بن عمرو بن ادبن طابح، '

6474 - اَخُبَرَنِي اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بَنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بَنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَقَّلٍ الْمُزَنِيُّ يُكَنِّى اَبَا سَعِيدٍ وَذَكَرَ هِذَا النَّسَبَ وَزَادَ فِيهِ، وَاُمَّهُ الْعَتِيلَةُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ بُنِ مُزَيْنَةً وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصُرَةِ بِحَضْرَةِ الْجَامِعِ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: عبداللہ بن مغفل مزنی کی کنیت'' ابوسعید' ہے۔اس کے بعدسابقہ صدیث کے موافق نسب بیان کیا۔لیکن اِس کی صدیث میں بیاضافہ بھی ہے'' اوران کی والدہ عتیلہ بنت معاویہ بن قرہ بن مزینہ' ہیں۔بھرہ میں جامع مبد کے سامنے ان کا ایک گھر ہے۔

6475 - آخبرنِيُ اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُشْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: إِذَا آنَا مُتُّ، فَاجُعَلُوا فِي الْحَدِ غُسُلِي كَافُورًا، وَكَفِّنُونِي فِي بُرُدَيْنِ وَقَمِيصٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6475 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مغفل ﴿ الله عَلَى الله ع توجیح خسل دینے کے بعد کانورمل دینا اور مجھے دوجا دروں اورا کی قبیص میں کفن دینا۔ کیونکہ نبی اکرم مُثَالِقَیْم نے ایسے ہی کیا تھا۔

# ذِكُرُ كَعُبِ وَبُجَيْرٍ ابْنَى زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

#### زہیر کے بیٹول حضرت کعب اور بحیر طاق کا تذکرہ

6476 - حَدَّقَنِى ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَكَعُبُ بُنُ زُهَيْرٍ وَبُجَيْرُ بُنُ زُهَيْرٍ بُنِ اَبِى سُلْمَى وَاسْمُ اَبِى سُلْمَى رَبِيعَةُ بُنُ رَبَاحٍ بُنِ قَدُرٍ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ الْحِلِمِ بُنِ عُشْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ اَدِّ بُنِ طَابِحَةَ وَلَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَا وَصَحِبَاهُ وَلَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَا وَصَحِبَاهُ

پن دہیر بن ابی سلمی ، ابوسلمی کانام'' رہید بن رہار اور بجیر بن زہیر بن ابی سلمی ، ابوسلمی کانام'' رہید بن رہار بن قرط بن حارث بن قادہ بن حلاوہ بن تعلیہ بن توربن مدمہ بن لاحم بن عثمان بن عمرو بن ادبن طابح،' ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ من اللہ عن اللہ من عاضر ہو کرمشرف باسلام ہوئے اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے۔

6477 – أخبر زنى أبو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَدُ بْنِ عَبُدِ الْمَلِكِ الْاَسَدِى، بِهَ مُدَانَ، ثَنَيا إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثِنِى الْحَجَّاجُ بْنُ ذِى الرُّقَيْبَةِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسَدِى، بِهَ مُدَانَ، ثَنَيا إِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّقِي الْحَجَّاجُ بْنُ ذِى الرُّقَيْبِ بْنِ اَبِي سَلْمَى الْمُزَنِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ كَعُبٌ وَبُجَيْرٌ ابْنَا زُهَيْ حَتَى اتَيَا ابْرَقَ الْعَزَافِ، فَقَالَ بُحَيْرٌ لِكَعْبِ: اثْبُتُ فِي عَجَلِ هَذَا الْمَكَانَ حَتَى آتِي هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ كُعُبًا وَخَرَجَ بُجَيْرٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكَ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَلَاكَ كُمُا، فَقَالَ:

آلا اَبْلِغَا عَنِّى بُجَيْرًا رِسَالَةً عَلَى خَلْقٍ لَمْ تَلْفَ أُمَّا وَلَا اَبًا

عَلَى آي شَىءٍ وَيُحَ غَيْرِكَ دَلَّكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُدُرِكُ عَلَيْهِ آحًا لَكَا سَقَاكَ آبُو بَكُرٍ بِكَاْسٍ رَوِيَّةٍ وَعَلَّكَا الْمَامُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

فَلَمَّا بَلَغَتِ الْاَبْيَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَرَ دَمَهُ، فَقَالَ: مَنْ لَقِى كَعْبًا فَلْيَقْتُلُهُ فَكَتَبِ بِلَاكِ بُحَيْرٌ إلى آخِيهِ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشُههُ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدُ يَشُههُ أَنَّ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَدُ وَاقْبِلُ فَاسْلَمَ كَعْبٌ وَقَالَ الْقَصِيدَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِالطِهْ فَقَو فَيَحَلِّدُهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِالْمُ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالضِفَةِ فَيَحَلِّدُهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضِفَةِ فَيَحَظِّيثُ مُ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ

وَانْهَلَكَ الْمَامُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

سَـقَـاكَ آبُـو بَـكُـرِ بِكَاسَ رَوِيَّةٍ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا قُلُتُ هَكَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ قُلُتَ، قَالَ: إِنَّمَا قُلُتُ:

سَـقَــاكَ آبُـو بَــكُــرِ بِـكَــاْسٍ رَوِيَّةً وَآنُهَـلَكَ الْـمَـاُمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَامُونٌ وَاللهِ ثُمَّ انْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ كُلَّهَا حَتَّى اَتَى عَلَى الْحِرِهَا وَامُلاهَا عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذِى الرُّقَيْبَةِ حَتَّى اَتَى عَلَى الْحِرِهَا وَهِى هاذِهِ الْقَصِيدَةُ:

﴿ ﴿ جَاحَ بِن ذَى رقیبہ بن عبدالرحمٰن بن کعب بن زہیر بن ابی سلمی المز فی اپنے والد ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زہیر کے دونوں بیٹے کعب اور بجیر نکلے اور ابرق العزاف کے پاس پہنچہ، بجیر نے کعب ہے کہا: تم اس جگہ تھم کر کر یوں کی نگہ بانی کرومیں اس خص یعنی رسول کریم مُناہین کے پاس جا تا ہوں اور اس کی تعلیمات من کر آتا ہوں چنا نچہ کعب وہیں تھم کے اور بجیر آگے چلے گئے، رسول الله مُناہین تشریف لائے، آپ مُناہین نے ان کواسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس بات کی خبر کعب تک پہنچی تو اس نے کہا:

اے قاصد بجیر کومیرایہ پیغام دے کہ کس وجہ سے تونے غیر کا دین اختیار کیا،وہ دین جس پر نہ تونے اپنے ماں باپ کودیکھا نہ بہن بھا ئیول کو،ابو بکرنے تھے بہت بری تعلیم دی ہے،جس سے تو ہلا کت میں پڑ گیا ہے۔ جب ان اشعار کی اطلاع رسول اللہ مَنْ اَلْیَامُ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ مَنْ اِلْیَامُ نے اس کا خون مباح کردیا اور فر مایا: جو خص جب ان اشعار کی اطلاع رسول اللہ مَنْ اَلْیَامُ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ مَنْ اِلْیَامُ نے اس کا خون مباح کردیا اور فر مایا: جو خص یہ بھی کعب کو پائے وہ اس کوئل کردے، بجیر نے اپنے بھائی کعب کی جانب ایک خطاکھا جس کا مضمون ہے تھا'' رسول اللہ تالیکی نے تیراخون جائز کردیا، اوراس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اپنا بچاؤ کرلو، کین میں دیکے رہا ہوں کہ تم فئی نہیں ہو بعد جو شخص بھی رسول اللہ تالیکی کے اس کر گواہی دے دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد تالیکی اللہ تعالی کے رسول ہیں، آپ اُس کی گواہی کوقیول کر لیتے ہیں، اس لئے جیسے ہی میرا پیہ خطاتم تک پہنچے، تم فورااسلام قبول کرلیا، اور رسول اللہ تالیکی کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہ کھا، پھر وہ وہ ہاں سے چلے اور مدینہ منورہ میں آگے ، مبحد نبوی کے باہر اپنا اونٹ با ندھا اور مبحد کے اندرآ گئے، اس وقت رسول اللہ تالیکی اس سے جلے اور مدینہ منورہ میں آگے ، مبحد نبوی کے باہر اپنا اونٹ با ندھا اور مبحد کے اندرآ گئے، اس وقت رسول اللہ تالیکی منورہ میں آگے ، مبحد نبوی کے باہر اپنا اونٹ با ندھا اور مبحد کے اندرآ گئے، اس وقت رسول اللہ تالیکی منورہ میں ایک حلقہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے، آپ تالیکی کہ میں ایک حلقہ کی جانب متوجہ ہوگا ہے ور اس سے گھتگو فریاتے، آپ تالیکی کے اس انداز سے میں میں کہ میں ایک حلقہ کی جانب متوجہ ہوگا گئے گئے کے اس انداز سے میں ایک حلقہ کی جانب متوجہ ہوگا گئے گئے گئے گئے کے اس انداز سے میں ایک اللہ تالیکی کہ کہا ہیں اپنا اسلام ظاہر کیا اور موض کی: میں اپنا اسلام ظاہر کیا اور موض کی: میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ تالیکی نے اللہ تالیکی کے اس ان عطافہ ما ہے ، آپ تالیکی کے جیں؟ پھر حضور تالیکی گئے حضر سے ابو بکر ڈاٹی کی جانب متوجہ ہوئے اور فر ایا: اے ابو بکر فر بایا: تھی ہو جہ سے فلال فلال اشعار کہ ہیں؟ پھر حضور تالیکی خضر سے ابو بکر ڈاٹی کی جانب متوجہ ہوئے اور فر ایا: اے ابو بکر فر بایا: تے ابو بکر اس سے کون ساشعر کہا ہے؟

حضرت ابوبكر والتؤنف بيشعر برده كرسايا

وَانْهَلَكَ الْمَامُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

سَقَاكَ أَبُو بَكْرٍ بِكَاسٍ رَوِيَّةٍ

کعب والنونے کہا: یارسول الله مالیونی میں نے بیالفاظ تونہیں کہے۔ آپ مالیونی نے فرمایا: تو پھرکون سے اشعار کہے ہیں تونے؟ کعب والنونے کہا: حضور! میں نے توبیا شعار کہے ہیں

سَقَاكَ آبُو بَكُرٍ بِكَاسٍ رَوِيَّةً وَآنُهَلَكَ الْمَامُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا،

تورسول الله مَا الله عَلَيْظِ نَ فرمايا: الله ك قتم أَ تَوَامانَ مِينَ بِ-اس ك بعدكعب ظَافِئِ في يوراقصيده سايا،اس ك آخر ميس بيه اشعار تنه، يقصيده حجاج بن ذي رقيبه كواملاء كروايا، وهقصيده بيه:

لَيْ الْيَوْمَ مَتُبُول مُتَيَّامٌ إِنْ الْمَالَ اللهُ يُلُفَ دَ مَكُبُولُ اللهِ الْكُومَ مَتُبُول اللهَ الْكُومُ مَكُبُولُ الْكَيْنِ إِذْ ظَعَنُوا اللّا أَغَنَّ غَنْ غَنْ اللَّا اللّهُ اللّ

بَسانَستُ سُعَسادُ فَقَلْبِی الْیَوْمَ مَتُبُول وَمَسا سُعَسادُ غَدَاهَ الْبَیْنِ اِذْ ظَعَنُوا تَجُلُو عَوَارِضَ ذِی ظَلْمٍ اِذَا ابْتَسَمَتُ شَبَّجَ السُّقَساةُ عَسَلَیْسیهِ مَساءَ مَحْنَیةٍ تَشْفِی الرِّیَساحُ الْقَذَی عَنْهُ وَاَفْرَطَهُ

مَـوُعُـودَهَا وَلَوُ اَنَّ النُّصُحَ مَقَبُولُ فُـجُعٌ وَوَلُعٌ وَإِخَلَاثٌ وَتَسُدِيلُ كَـمَـا تَـلَـوَّنَ فِـي ٱثْوَابِهَـا الْغُولُ إلَّا كَسَمَسا يُسمُسِكُ الْمَساءَ الْغَرَابيُـلُ وَمَا مَواعِدُهَا إِلَّا الْاَبَاطِيلُ إِلَّا الْآمَــانِــيَّ وَالْآخُلامَ تَــفُـلِيـلُ وَمَسا إِحَسالُ لَسَدَيْسَا مِسنُكِ تَسُويلُ إلَّا الْبِعِسَاقُ الْسَبِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ فِيْسه ا عَسلَسى الْأَيْسِ إِرْقَسالٌ وَتَبَغِيلُ عَرَضُتُهَا طَامِسُ الْآعُلَامِ مَجْهُ ولُ مِنْهَا لِبَانٌ وَأَقْرَابٌ زَهَالِيلُ وَمِسرُفَقُهَا عَنْ صُلُوعِ السزُّودِ مَفْتُولُ مِنْ خُطُمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيُنِ بِرُطِيلُ فِى غَارِ زَلْم تَحُونُكُ الْآحَالِيلُ عَتَى مُبِينٌ وَفِي الْنَحَدَّيُن تَسُهِيلُ ذَا وَبَالِ مَسَّهُانَ الْأَرْضُ تَسْحُالِيلُ وَعَـثُهَا خَالُهَا قَوْدَاءٌ شَمُلِيلٌ مَسَا إِنَّ تَسَقَّيَّهُ لَنَّ حَسَّدُ الْاَكْمِ تَسْفِعِيلُ مِنَ السَّوَامِعِ تَسخُلِيطٌ وَتَسرُجِيل وَقَدُ تَسَلَفَّعَ سِالُقُودِ الْعَسَاقِيُلُ كَانَ ضَاحِيَةً بِالشَّمْسِ مَمْلُولُ قَىامَتُ تُرجَىاوبُهَا سَمُطٌ مَشَاكِيلُ لَمَّا نَعَى بَكْرَهَا النَّاعُونَ مَعْقُولَ

سَفِّيًا لَهَا خُلَّةً لَوْ آنَّهَا صَدَقَتُ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدُسِط مِنْ دَمِهَا فَسَمَسا تَدُومَ عَلَى حَسال تَكُونُ بهَسا فَلَا تَسمَسَّكُ بِسالُوَصُ لِ الَّذِي زَعَمَت كَانَتُ مَوَاعِيدُ عُرُقُوب لَهَا مَثَلًا فَلَا يَسغُسرَّنَّكَ مَسا مَسنَّتُ وَمَسا وَعَدَتُ اَرْجُـو اَوْ آمُـلُ اَنْ تَسَدُنُـوَ مَسوَدَّتُهَـا اَمْسَتُ سُعَسادُ سِارُضِ مَسا يُبَلِّعُهَا وَكَنْ تَبُلُغَهَا إِلَّا عَذَافِرَةٌ مِنْ كُلِّ نَصَّاحَةِ الذَّفُرَى إِذَا عَرِقَت يَـمُشِـى الْـقُـرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَزُلِقُـهُ عَيْسرَانَةٌ قَلَافَستُ بسالنَّحُص عَنْ عَرَض كسآنسما قساب عَيْنيَهَا وَمَذْبَحِهَا تَـمُـرٌ مِثْلُ عَسِيب النَّحُل إِذَا حَصَل قَسنُواءُ فِسى حَسرْتَيُهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا تَـخُـلَى عَـلَى يَسَرَاتِ وَهْيَ لاحِقَةٌ حَدُقْ أَبُوهَا أَجُوهَا مِنْ مَهْجَنَةٍ سَمَرَ الْعَجَايَاتِ يُتُرَكُنَّ الْحَصَازَيُمَا يَـوُمَّا تَـظَلُّ حِدَابُ الْاَرْضِ يَـرُفَعُهَا كَانَ أَوْبُ يَدَيْهَا بَعُدَمًا نَجَدَتُ يَوْمًا يَظُلُّ بِهِ الْحَرْبَاءُ مُصْطَحَدًا ٱوْبٌ بَسِدَا نَسِاكُسلُ سَسمُ طَساءَ مَعُولَةً نُـوَاحَةَ رَخُـوَةَ الطَّبُعَيْنِ لَيُـسَ لَهَـا

إِنَّكَ يَسا ابْسَنَ آبِسَى سُسلْمَى لَمَقُتُولُ فَكُدُّ مَسا قَدَّرَ الدَّحْمَنُ مَفْعُولُ ۗ يَـوْمًـا عَـلَـى آلَةٍ حَـدُبَـاءَ مَحُمُولُ وَالْعَفُوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَسَامُولُ وَالْسُعُدُدُ عِسنَدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقَبُولُ الُـقُـرُآن فِيهَا مَواعِيظٌ وَتَفْصِيلُ ٱجُسِرِهُ وَلَسُوْ كَثُسَرَتُ عَسِيِّى الْاَقْسَاوِيلُ اَزَى وَاسْسَعُ مُسالِكُ وُ يَسْمَعُ الْفِيلُ عِنْدَ الرَّسُولِ بِدِذُن اللَّهِ تَنُويلُ فِى كَفٍّ ذِى نَسِقِمَاتٍ قَولُكُ الْقِيلُ إذْ قِيْسِلَ إِنَّكَ مَسنُسُوبٌ وَمَسْئُولُ طَاعَ لَـهُ بِهَطُن عَشَّرَ غِيلٌ دُونَـهُ غِيلُ كَـحُـمٌ مِـنَ الْـقَـوْمِ مَـنْثُودٌ خَـرَادِيلُ وَلَا تَسمُشِسى بِوَادِيسةِ الْارَاجِيلُ مُسطَّرِح الْبَسِزِّ وَالنَّرُسَانِ مَساْكُولُ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُسوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ بِسَطُنِ مَنْكَةَ لَـمَّا ٱسْلَمُوا زُولُوا عِنْدَ اللِّفَاءِ وَلَا مَيْلٌ مَعَاذِيل مِنُ نَسْمِ دَاوُدَ فِي الْهَيْحَا سَرَابِيْلُ آنها حِلَقُ الْقَفْعَاءِ مَجُدُولُ ضَرُبٌ إِذَا عَسرَّدَ السُّودُ التَّسَابِيُلُ وُمَّا وَلَيُسُوا مَسجَازِيعَا إِذَا نِيلُوا وَمَسَا لَهُمْ عَنْ حِيَسَاضِ الْمَمُوْتِ تَهُ لِيلُ

تَسْعَى الْسُوشَانَةُ جَنَابَيْهَا وَقِيْلِهِم خَــلُـوا الـطَّرِيُقَ يَدَيُهَـا لَا آبَـا لَكُمُ كُـلُ ابُـنِ أنْشَى وَإِنْ طَـالَتُ سَكَامَتُـهُ ٱنْبِئُستُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٱوْعَدَنِي فَقَدُ اتَيْسَتُ رَسُولَ اللُّهِ مُعْتَذِرًا مَهُلا رَسُولَ الَّذِى اَعُـطَـاكَ نَسافِلَةَ لَا تَسانُحُسَذَيْسى بِسَاقُوال الْوُشَسَادِةِ وَلَهُ لَسَفَدُ آقُومُ مَسقَسامًا لَوْ يَتَقُومُ لَسهُ لَـظَــلَّ يُـرُعَــدُ إِلَّا اَنْ يَـكُــونَ لَـــه حَتْى وَضَعْتُ يَسمِينِي لَا أُنَازِعُه فَـكُــانَ ٱنحُـوَفَ عِـنُدِى إِذَا كَلَّمَـهُ مِنْ حَسادِر شِيكِ الْانْيَساب يَغُدُو فَيَلُحُمُ ضِرْغَامَيْن عِنْدَهُمَا مِنْسَهُ تَنظَلُ حَمِيْسِرُ الْوَحْسِشِ ضَامِرةً وَلَا تَسزَالُ بسوَادِيسيهِ آخَسا ثِسقَةٍ إِنَّ السرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَحَسَاءُ بِـهِ فِسى فِتُدَةٍ مِسنُ قُسرَيْسِ قَسالَ قَسائِلُهُمُ زَالُسُوا فَسَمَسا زَالَ الْسَكَّسَاسُ وَلَا كُشُفٌّ شُـمُّ الْعَرَانِيْنِ أَبُطَالٌ لُبُوسُهُم بيب صٌ سَوَابِيعُ قَدُ شُكَّتُ لَهَا حِلَق يَـمُشُونَ مَشْىَ الْجَمَالِ الزُّهُرِ يَعْصِمُهُمُ كَا يَسفُسرَ حُسُونَ إِذَا زَالَستُ رِمَساحُهُمُ مَسا يَسقَعُ السطَّعُنُ إِلَّا فِي نُحُورِهُم

- ا در سعاد کچھڑ گئی اور میرا دل آج خستہ حال ہے جواس کے قدموں کے نشانوں کے پیچیے پھر تا ہے اور ایک ایسے قیدی کی مانند ہے جس کا فدید نہ دیا گیا ہو۔
- اوراس کی گئی جب ان لوگوں نے کوچ کیا اس وقت سعاد ایک ہرنی کی مانند تھی جس نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں اور اس کی آئی تھیں سرگلیں تھیں۔ کی آئیکھیں سرگلیں تھیں۔
- جب وه مسکراتی تھی تو چمکدار دانتوں والے رخسار یوں چپکا دیت تھی جیسے وہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پلایا گیا مشروب ہو۔
- ایک ایبا مشروب جس میں وادی کے کنارے سے آنے والے پانی کو ملا دیا گیا ہو وہ پانی جو صاف ہو کھلی وادی کا ہو اُ صحح کے وقت لیا گیا ہوا دراس پر شال کی طرف سے آنے والی ہوا گزر چکی ہو۔
  - ا ہواؤں نے خس وخاشاک کواس یانی سے دور کردیا ہواور سفید بادل کی بارش نے اس میں سفید بلیلے بنا دیتے ہوں۔
- وہ محبوبہ کتنی اچھی ہوتی اگر وہ اپنے وعدے کو پورا گردیتی یا پھر عذر ہی قبول کر لیتی لیکن وہ تو الی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں فرقت کا درد' جھوٹ' وعدہ خلافی اور تبدیلی رہے لیے ہوئے ہیں۔
  - اس کئے وہ کسی ایک حالت پر ہاتی نہیں رہتی ہے اور یوں بدلتی ہے جیسے غول رنگ بدلتا ہے۔
  - اس نے جوعہد کیا ہوتا ہے اسے مضبوطی سے نہیں تھامتی ہے بلکہ یوں پکڑتی ہے جیسے چھلنی یانی کو پکڑتی ہے۔
- کھ عرقوب (عہد فنکنی میں ضرب المثل شخص) کے وعد وں کی ماننداس محبوبہ کے وعدے ہوتے ہیں اور اس کے وعدے صرف حجمو ٹے ہوتے ہیں۔
- کو وہ جومہر بانی کرے اور جو وعدہ کرے وہ تہ ہیں کسی غلط نہی کا شکار نہ کرے کیونکہ بیر آرزوئیں اور بیخواب صرف گمراہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔
- کے بیامید ہاور جھے بیآس ہے کہ اس کی محبت قریب ہوجائے گی اور جھے تیری عنایات کی اپنے لئے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
  - 🖈 سعادشام کے وقت الی جگہ پہنچ گئی جہاں صرف عمد ہنسل کا تیز رفتار اونٹ پہنچا سکتا ہے۔
  - 🖈 اس تک صرف کوئی مضبوط اونٹنی ہی پہنچا سکتی ہے جوتھ کاوٹ کے باوجود رفتار کم نہیں ہونے دیتی۔
- الی اونٹنی کہ جب اسے پسینہ آئے تو وہ کان کے پیچھے والے حصے کو پسینے میں شرابور کردے لیکن اس کا قصد انجانے راستوں اور مٹے ہوئے نشانات کی طرف ہو۔
- اس او نمنی کا جسم اتنا چکنا ہو) کہ اگر کوئی جوں اس پر چلے تو وہ جسم اسے پھسلا کر گرا دے اس او نمنی کا سینہ اور پہلو ہموار اور چکنے ہوں۔
- اس کی مثال ایک الیی نیل گائے کی مانند ہوجس سے گوشت کو دور کردیا گیا ہواوراس کی تہمیاں اس کی پسلیوں سے دور

ہٹی ہوئی ہوں۔

- ا گویا کہ اس اونٹنی کی لکیر والی جگہ ( یعنی ناک اور پنچے والے جبڑے ) سے اس کی دو آئھوں اور اس کے ذریح کی جگہہ ( یعنی حلق ) ایک مستطیل لیے پتھر کی مانند ہوں۔
  - 🖈 وہ اونٹنی تھجور کے تنے جیسی دُم' جو بالوں والی ہے' اسے اپنے تھوڑ ہے دودھ والے بپتانوں پر پھیرتی ہے۔
- اس کی بناک خدار ہے اور جوشخص (اونٹنی کی خوبی) سے آگاہ ہواس کے لئے اس اونٹنی کے دونوں کانوں میں اصیل پن واضح ہوگا اور دونوں رخساروں میں لطافت واضح ہوگی۔
- وہ تیز تیز چلتی ہے ملکے پاؤں پراوروہ جا کرمل جاتی ہے (اپنے سے آ گے نکلی ہوئی اونٹیوں سے ) اوراس کی خشک ٹائگیں چھوٹے نیزوں کی مانند ہیں جوقتم پوری کرنے کے لئے زمین کوچھوتی ہیں۔
- ان کے پیدہ ہوجانے کے بعداوراس وقت چھوٹی پہاڑیاں اورسطح مرتفع کے بعداوراس وقت چھوٹی پہاڑیاں اورسطح مرتفع سراب کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔
- ﴿ وہ سفر کرتی رہتی ہے ) ایک ایسے دن میں جو گرم ہواور اس دن میں گرگٹ بھی جلتا ہوامحسوں ہوتا ہواور اس او مثنی کے جسم کے دھوپ کے سامنے آنے والے جھے گویا ریت میں بھنی ہوئی روٹی کی مانند ہوتے ہیں
- ہ وہ بہت زیادہ نوحہ کرنے والی ہے اور ڈھیلے بازوؤں والی ہے جب اس کے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر کسی نے اسے دی تواس کے ہوش وحواس رخصت ہوگئے۔
- چغل خوراس کے دونوں طرف گھومتے پھرتے ہیں اوراس سے چغلیاں کرتے ہیں' اور وہ یہ کہتے ہیں:اے ابوسلمہ کے سٹے! تو مارا جائے گا۔
  - 🖈 اس کے آگے کا راستہ چھوڑ دوتمہارا باپ نہ رہے رحمٰن (یعنی اللہ تعالیٰ) نے جومقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
- ہر مؤنث کا بیٹا خواہ وہ کتنے ہی طویل عرصے تک سلامت رہے اسے ایک نہ ایک دن میت کے تیختے پر ضرور اٹھایا جاتا ے۔
- مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں وعید سنائی ہے حالانکہ اللہ کے رسول سے معافی کی توقع ہی کی جاسکتی ہے۔
- اسی لئے میں عذر پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عذر قبول کیا جاتا ہے۔
- اےرسول! آپ میرے بارے میں نرمی سے کام لیجئے وہ رسول جسے اس ذات نے بھیجا ہے جس نے آپ کوقر آن عطا کیا ہے۔جس میں وعظ ونصیحت اور تفصیلات ہیں۔
- کے آپ میرے بارے میں چغل خوروں کے اقوال قبول نہ کریں اگر چہ میرے بارے میں بہت می باتیں کہی گئی ہیں لیکن

- میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔
- میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی اسے سن لیتا۔
- 🛊 تو وہ بھی کا پینے لگتا البتہ اگر اسے رسول کی طرف سے اللہ کے تھم کے تحت معافی مل جاتی تو (اس کا خوف ختم ہوجاتا)
- ﴿ يہاں تک كديس نے اپنا داياں ہاتھ ركھ ديا ہے (يعنی اسلام قبول كرليا ہے) اس ذات كى تھلى پر جو (بے دينوں سے) بدلہ لينے والى ہے اور جن كى بات ہى تھى بات ہے۔
- " آپ میرے نزدیک اس وقت زیادہ بارعب تھے جب میں نے آپ کے ساتھ بات چیت شروع کی اور کہا یہ گیا تھا کہ تمہاری طرف (جرائم) منسوب کئے گئے ہیں اور تم سے حساب لیا جائے گا'۔
- ﴿ لَوْ آپ میرے نزدیک ) کچھار کے شیر سے زیادہ (بارعب تھے) جوعشر کے مقام پر رہتے ہیں اور ان کے اردگرد درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں۔
- وہ شرصح کے وقت اپنے بچوں کو گوشت کھلاتا ہے اوران کا گزارہ ہی لوگوں کے گوشت پر ہوتا ہے جومٹی میں تھڑا ہوا ہو گھ اور فکڑوں کی شکل میں ہو۔اس شیر سے نیل گائے (جیسے طاقتور جانور بھی) دیکے رہتے ہیں۔اور پیدل لوگ اس شیر کی وادی ہے گزر بھی نہیں سکتے ہیں۔
- اوراس شیر کی وادی میں اپنی بہادری پر نازال شخف کی حالت میہ ہوتی ہے کہ اس کا اسلحہ ایک طرف پڑا ہوتا ہے' کپڑوں کے کنکڑے ہوتے ہیں اور وہ خود شیر کی خوراک بن چکا ہوتا ہے۔
- ﴿ آپ کو قریش کے ایسے نوجوانوں میں مبعوث کیا گیا کہ جب مکہ کے درمیان میں انہوں نے اسلام قبول کیا توان میں سے ایک نے یہ کہا: روانہ ہو جاؤ (یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرجاؤ)۔
  - 🖈 تو وہ لوگ روانہ ہو گئے حالا نکہ وہ لوگ کمزوریا بے ڈھال یا بے تنفی یا بے ہتھیا رنہیں تھے۔
- وہ او نجی ناکوں والے بہا در لوگ تھے اور ان کا لباس حفزت داؤد علیہ السلام کی تیار کی ہوئی زرہیں تھیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔
- ہ وہ زر ہیں سفید' چکدار اور لمبی تھیں اور ان کے حلقے ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے کہ جیسے قفعاء نامی بوٹی کے حلقے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔
- وہ سفید' خوبصورت اونٹوں کی طرح (میدانِ جنگ میں) چلتے ہیں اور ان کی شمشیر زنی اس وقت (اپنے ساتھیوں کی) حفاظت کرتی ہے جب چھوٹے قد کے سفیاہ فام لوگ جنگ سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔
- 🖈 وہ لوگ جب ان کے نیز ہے کسی قوم پر غالب آ جا کمیں تو وہ لوگ زیادہ مسرت کا اظہار نہیں کرتے اور اگر وہ خودمغلوب

ہو جا <sup>ک</sup>یں تو زیادہ جزع وفزع نہیں کرتے۔

🖈 (دشمن کے) نیزے ان کے سینوں پر لگتے ہیں اور بیلوگ موت کے حوض میں (کودنے سے) پھچکیا تے نہیں ہیں۔

6478 - حَدَّثَنِى الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِى مَعْنُ بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْاَوْقَصُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: اَنْشَدَ كَعْبُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ اَبِى سُلْمَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفُدَ مَكْبُولُ

﴾ ﴿ ابن جدعان کہتے ہیں: حضرت کعب بن زہیر بن الی سلمیٰ نے متجد میں رسول الله منظ الله علی الل

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفْدَ مَكُبُول

صعادنے جدائی اختیار کرلی ہے جس کی وجہ سے میرادل بے چین ہے اس کے بعد نہایت ذلت ہے اوراس قیدی کا فدینہیں دیا جاسکتا۔

6479 - وَحَدَّثَنَا الْقَاضِيُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ٱنْشَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ بَانَتُ سُعَادُ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلَهُ:

إِنَّ السرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

فِى فِتْيَةٍ مِن فُريُسْ قَالَ قَائِلُهُم بِينَا لَهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مُوا زُولُوا

آشَارَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ إِلَى الْحَلْقِ لِيَسْمَعُوا مِنْهُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ بُحَيْرُ بُنُ زُهَيْرٍ كَتَبَ اللّٰهِ الْحِيهِ كَعُبِ بُنِ زُهَيْرٍ بُنِ آبِي سُلْمَى يُحَوِّفُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلامِ وَقَالَ فِيْهَا اَبْيَاتًا:

(البحر الطويل)

مَن مُسُلِعُ كَعَبًا فَهَلُ لَكَ فِى الَّتِى تَلَوَّمُ عَلَيْهَا بَاطِلًا وَهِى آخُورُمُ اللَّهِ وَحَدَهُ فَتَن مُسُلِعُ اللَّهِ وَحَدَهُ فَتَن مُسُلِعُ اللَّهِ وَحَدَهُ وَتَسُلَمُ اللَّهِ لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَحَدَهُ وَتَسُلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُفُلِتٍ مِسْلِمُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهِ مُسْلِمُ اللَّهِ مُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ مُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ مُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ مُسُلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فَدِيْسُ زُهَيْسٍ وَهُو لَا شَيْءَ بَاطِل وَدِيْسُ أَبِي سُلْمَى عَلَى مُحَرَّمُ

هَذَا حَدِيْتٌ لَهُ اَسَانِيدُ قَدْ جَمَعَهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ فَآمًا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ وَحَدِيْتُ لَهُ اَسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ فِي بُنِ عُقْبَةً وَحَدِيْتُ الْحَجَّاحِ بْنِ ذِي الرُّقَيْبَةِ فَإِنَّهُمَا صَحِيْحَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ فِي

الْمَغَازِى مُخْتَصَرًا

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 6479 – قال الحاکم هذا وحدیث ابن ذی الرقیبة صحیحان ﴿ وَالْمُعَلِّمُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الله

إِنَّ السَّرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِسِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسُلُول فِي فِتُيَةٍ مِنْ قُرَيْسِ قَالَ قَالِلُهُم بِبَطُنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسُلَمُوا زُولُوا اللَّهُم بَيْسَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

. ایک جماعت میں قریش نو جوانوں کی ایک جماعت میں کہنے والے نے کہا، جب وہ اسلام لائے تو محفوظ ہوگئے۔

تورسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَي نے، اپنے بھائی کعب بن زہیرابن ابی شلمیٰ واللّهٔ کی جانب خط لکھ کر ان کوخبر دار کردیا تھا اوران کو اسلام کی دعوت بھی دے دی تھی، اور اس سلسلہ میں درج ذیل اشعار لکھے تھے:

''كون شخص كعب كوميرا يه پيغام دے گا كه كياتم ايك باطل (دين كو چھوڑنے ميں) تا خير كر رہے ہو حالا نكه اس معاطع ميں زيادہ احتياط كى ضرورت ہے۔ تم خدائے واحد كى طرف كيوں نہيں آتے؟ (ميں) تهہيں عزىٰ يالات (پرائيان لانے) كونہيں كهدر ہا۔ (اللہ تعالىٰ پرائيان لاكر) تم نجات پا جاؤگ اور سلامت رہوگ ۔ اور جہنم سے صرف صاف ول والاملمان ہى نجات پاسكتا ہے۔ جہاں تك (ہمارے والد) زمير كے دين كاتعلق ہے تو وہ كوئى چيز نہيں اور جھوٹا دين ہے اور جہاں تك (ہمارے دادا) ابوسلمٰى كے دين كاتعلق ہے تو وہ مجھ پرحرام ہے'۔

⊕ اس حدیث کی دیگراسانید بھی ہیں جو کہ ابراہیم بن منذر نے جمع کی ہیں، محمد بن قلیم ، کی مویٰ بن عقبہ سے اور جاج بن ذی الرقیبہ کی احادیث سیح ہیں۔ محمد بن اسحاق القرش نے مغازی میں اس کو مختصراذ کر کیا ہے۔

6480 - كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْبُنِ اِسْحَاقَ، ح وَاَخْبَرَنَا الشَّينُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنِ عَقِيلٍ الْجُواحِيُّ، وَاللَّفُ طُلُ لَهُ مَا قَالَا: أَنْبَا آبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا آبُو جَعْفَ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ مُنْصَرَفَهُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَتَبَ بُجَيْرُ بُنُ زُهِيْرِ بُنِ آبِي سُلَمَى يُخْبِرُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا بِعَلَى سَلَمَى إلى آخِيهِ كَعْبِ بُنِ زُهِيْرِ بُنِ آبِي سُلْمَى يُخْبِرُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا بِنَ الزِّبَعْرَى وَهُبَيْرَةَ بُنِ آبِي وَهُبٍ قَدُ هَرَبُوا بِمُ مَثَى كَانَ يَهْجُوهُ وَيُؤُذِيهِ، وَانَّهُ مَنُ بَقِى مِنُ شُعَرًا ءِ قُرَيْشٍ ابْنِ الزِّبَعْرَى وَهُبَيْرَةَ بُنِ آبِي وَهُبٍ قَدُ هَرَبُوا بِمُكَا مَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا فِيها مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانَهُ لَا يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانَهُ لِا يَقْتُلُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَانَهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدُ كَانَ كَعْبٌ قَالَ: أَبْيَاتًا نَالَ فِيهَا مِنُ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُوِيَتْ عَنْهُ، وَعُرِفَتْ وَكَانَ الَّذِي قَالَ:

قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ كَعُبُ: الْمَامُونُ لِقَوْلِ قُرِيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَتُ تَقُولُهُ فَلَمَّا مَعُ وَ وَخَبَ بِهِ مَنْ كَانَ فِي حَاضِرِهِ مِنْ عَدُوّهِ، فَقَالُوا: هُو مَقَتُ ولا فَلَكَ ضَافَتُ بِهِ الْأَرْضُ، وَاَشَفْقَ عَلَى نَفْسِهِ وَارْجَفَ بِهِ مَنْ كَانَ فِي حَاضِرِهِ مِنْ عَدُوّهِ، فَقَالُوا: هُو مَقَتُ ولا فَلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَذَكَرَ خَوْفَهُ وَارْجَافَ الْوُشَاةِ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ حَرَجَ حَتَى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنزَلَ عَلَى رَجُلِ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعُرِفَةٌ مِن حُوفَ هُ وَارْجَافَ الْوُشَاقِ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ حَرَجَ حَتَى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنزَلَ عَلَى رَجُلِ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعُرِفَةٌ مِن جُوفَ هُ وَالنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُ النَّاسِ، ثُمَّ الشَّارَ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى وَصَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ ال

قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: فَحَدَّفِنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَنَادَةَ، قَالَ: وَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ دَعْنِى وَعَدُوّ اللهِ اصْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ عَنْكَ فَإِنَّهُ قَادُ جَاءَ تَائِبًا نَازِعًا فَعَنِى وَعَدُوّ اللهِ اصْرِبُهُمُ وَذَلِكَ آنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنَ فَعَ ضِبَ كَعُبٌ عَلَى هِ لَذَا الْمُحَيِّ مِنَ الْاَنْصَارِ لِمَا صَنَعَ بِهِ صَاحِبُهُمُ وَذَلِكَ آنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهُ إِلَّا بِحَيْرٍ، فَقَالَ قَصِيدَتَهُ الَّتِي حِينَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَانَتُ سُعَادُ فَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ إِلَى الْجُوهَا وَزَادَ فِيهَا:

قَالَ عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً: فَلَمَّا قَالَ: إِذَا عَرَّدَ الشُّودُ التَّنَابِيلُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ مَعَاشِرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا كَانَ صَنَعَ صَاحِبِهِمْ وَحَصَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشِ بِمَدِيجِهِ غَضِبَتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشِ بِمَدِيجِهِ غَضِبَتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَمُدَحُ الْانصَارُ وَيُذْكُرُ بَلاءَ هُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوضِعَهُمْ مِنَ الْيَمَنُ، فَقَالَ:

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6480 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَمِي بِن الْحِسَمِى السَّالَ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

كى شان ميں باد ني پائى جاتى تھى، بداشعارلوگوں ميں پھيل بھى گئے تھے۔وہ اشعاريہ تھ:

''خبردار! میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے جوافسوں کا اظہار کیا ہے کیا یہ ہلاکت کا شکار ہونے کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا (تو میں ہلاک ہوجاؤں گا) تہمارے افسوں کے علاوہ اورکون می چیز مخلوق پر زیادتی کرسکتی ہے۔ تم نے (ایک ایسے دین کواختیار کیا) جس پرتم نے نہ اپ کو پایا نہ ماں کو پایا۔ اگر تم ایسانہیں کرتے تو بھر مجھے بھی کوئی افسوں نہیں ہے۔ اور تم جس اضطراب پرمطلع ہوئے ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو چونکہ ''مامون'' (یعنی نبی اکرم الله فیا کے بارے میں بات نہ کرو چونکہ ''مامون' (یعنی نبی اکرم الله فیا کے بارے میں بات نہ کرو چونکہ ''مامون' (یعنی نبی اکرم الله فیا کے بارے میں وہ مامون بھی خراب ہوں گے اور برباد ہوجا کیں گئے'۔

كعب نے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ مَامُونَ 'كالفظ اس لئے استعال كيا تھا كه قريش حضور مَنْ اللَّهُ كے لئے يه لفظ بولاكرتے تھے۔

جب کعب کو یہ اطلاعات ملیں تو وہ بہت پریشان ہوئے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑگے، اور وہ خوف کے مارے قرقم کا پہنے گے، لوگوں نے کہا: اب تو بھی مرے گا، جب ان کو اور کوئی راہ بھائی نہ دی تو رسول اللہ مُن اللہ تا اللہ کا اور بدخواہوں کی ریشہ دو انیوں کا تذکرہ بھی کیا، پھر وہ وہاں سے روا نہ ہوئے مدینہ منورہ چلے آئے، یہاں پر قبیلہ جہید ہے ایک آ دمی کے ساتھ ان کی پرانی علیک سلیک تھی، آپ اس کے پاس پہنی گئے گئے، اگلے دن نماز فجر بین مضرت کعب مسجد نبوی میں آ گئے، دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ نماز فجر پڑھی، اُس آ دمی نے اشارہ کرکے بتایا کہ وہ رسول اللہ مُن اللہ اُس کے پاس جا کرامان طلب کرلو، حضرت کعب رسول اللہ مُن اللہ کا اللہ مُن اللہ کی جان کے بال ان کے لئے آ نا چاہتا ہے، اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے آؤں تو کیا تا جا ہتا ہے، اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے آؤں تو کیا تا جا ہتا ہے، اگر میں اللہ مُن اللہ کا اللہ مُن اللہ کا اللہ کی ان کے کہا کے کہا کہ کا میں اس کو است کے کہا نیارسول اللہ کا اللہ کا گئے گئا کے کہا کہ کو صورت کعب نے کہا: یارسول اللہ مُن اللہ کو اللہ کو اس کو صورت کو سے آئے کہا کہ کو صورت کو سے آئے کہا کہ کو صورت کو سے آئے کہا کہ کو سے کہا کہا کہ کو سے کہ کو سے کہا کہ کو سے کہ کو سے کہا کہ کو سے کو سے کہ کو سے کا کہ کو سے کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو س

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: عاصم بن عمر بن قادہ فرماتے ہیں: ایک انساری صحابی نے کہا: یارسول الله مُنَائِیْنِ مجھے اجازت دیجئے، میں الله کے دشمن کا سرقلم کردوں، رسول الله مُنائِیْنِ نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو، کیونکہ وہ تا نب ہوکر آیا ہے۔اس آدمی کے اس رویئے کی وجہ سے حضرت کعب دائھۂ کے دل میں انسار کے اس قبیلے کے بارے میں نفرت پیداہوگئی،اس کی وجہ یہ کہ مہاجرین میں ہے کی نے بھی ان کے بارے میں کوئی نفرت والی بات نہیں کی تھی، اس کے بعدانہوں نے وہ پوراقصیدہ پڑھ کرسایا جو آنے سے پہلے رسول الله مُنائِیْنِ کی شان میں لکھا تھا، اوراس کے آخر میں ان اشعار کا اضافہ بھی کیا۔

إِذَا تَسوَقَّدَتِ الْسُحُزَّانُ فَسالْسِيلُ إِذَا تَسوَقَّدَتِ الْسُحُزَّانُ فَسالْسِيلُ فَضِيلُ فَضِيلُ الْفَحُلِ تَفْضِيل

تَرُمِى الْفِجَاجَ بِعَيْنَى مُفُرَدٍ لَهِقَ ضَرِّحُهُ مُفَرَدٍ لَهِقَ ضَرِّحُهُمْ مُقَيِّدُهَا

تَهُ وَى عَسلَى يَسَرَاتٍ وَهِ مَ لَاهِيَةٌ وَقَالَ لِلْقَوْمِ حَادِيهِ مُ وَقَادُ جَعَلْتُ وَقَالَ لِلْقَوْمِ حَادِيهِ مُ وَقَادُ جَعَلْتُ لَسَمَا رَايُتُ حُدَابَ الْاَرْضِ يَرْفَعُهَا وَقَالُ كُلُّ صِدِيْقٍ كُنُتُ آمَلُ هُ وَقَالًا كُلُ مُستُ آمَلُ هُ وَقَالًا يُسِحِلُ لَسهُ إِذَا يُسِحِلُ لَسهُ عاصم بن عمر بن قاده فرمات بين: جب حضرت كعب نے كها: عاصم بن عمر بن قاده فرماتے بين: جب حضرت كعب نے كها:

ذَوَابِ لَ وَقَدَّ عَهُ نَ الْاَدُضُ تَدِّ لِيسلُ وَدِقَ الْبَخَنَادِبِ يَرْكُ ضَنَ الْحَصَى قِيْلُ مَدَعَ السَّلَوَامِ عِ تَرْخُسلِيطٌ وَتَسرُجِيلُ كَا اللَّهِ يَسَنَّكَ إِنِّسَى عَنْكَ مَشْعُ ولُ اَنْ يَتُسرُكَ الْهَ صَرْنَ إِلَّا وَهُ وَ مَسفُلُولُ

عاهم بن عمر بن قاده قرمات ہیں: جب حضرت لعب انها عرد السود التنابيل

اس انساری صحابی کے نازیبا رویے کی وجہ سے اس سے ان کی مراد انسار تھے۔اوراس قصیدہ میں انہوں نے صرف مہاجرین کی مدح کی تھی۔ اس وجہ سے انسار کوغصہ آیا۔حضرت کعبؓ اسلام لانے کے بعد انسار کی تعریف کرتے ہوئے اور رسول الله مُنْ اَنْ کے ہمراہ ان کی آزمائیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یمن میں ان کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے درج ذیل اشعار کہتے ہیں:

مَنُ سَرَهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَسْزَلُ وَرِثُسُوا الْسَمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ وَرَبُسُوا الْسَمَهُ لِنَبِيَهِمُ الْبَسَافِلِيسَ نُسفُسوسَهُ مَ لِنَبِيَهِمُ وَالسَّاظِسِرِينَ بِاعَيُسْنٍ مُحْمَرً قِ السَّمُهُ وَيَ بِالْأَرُعِ السَّمُهُ وَيَ بِالْأَرُعِ السَّمُهُ وَيُ بِالْأَرُعِ السَّمُهُ وَعُورَت السَّسُمُ الْأَلْتُ بَحُومُ وَعُورَت السَّلَّ السَّنَّ السَّلَّ السَّلَ عَنْ اَدْيَسَانِهِمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ عَنْ اَدْيَسَانِهِمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ عَنْ اَدْيَسَانِهِمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلَ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَقُ عَلَى السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَ السَّلَ السَّلَ السَّلَقُ عَلَيْ السَّلَّ السَّلَقُ السَّلَ السَّلَقُ السَّلَقُ عَلَيْ السَّلِي السَّلَقُ السَّلَ السَّلَقُ السَّلَ السَّلَقُ المَاسُورُ وَالسَّلَ السَّلَقُ السَلَّ اللَّهُ الْمَسْتَقُلِ الْمُسَلِّ الْمُسْتَقُلُ الْمُسَالُةِ الْمُلْعَلِيلِ السَّلَيْ الْمُسَالَةُ اللَّهُ الْمُسَالُةُ الْمُسَالِةُ الْمُسَامِةُ الْمُسَامِ الْمُلْعُلِيلِ السَلَّ السَّلَى السَّلَقُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسَامِ الْمُلْعُمِيلَةِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسَامِ الْمُسْتَعِيلِ الْمُسْتَعِيلِ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُسَامِ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُسْتَعُمُ اللَّهُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتَعِيلِ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعُلُومُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلِيلُومُ السَلِيلُ الْمُسْتِعِيلِ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعِلِيلِ الْمُسْتَعِلَيْلِ الْمُلْمُ الْمُسْتَعُلُومُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعُلُومُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُومُ اللَّهُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتَقُومُ الْمُسَامِ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَامُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُومُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتَعُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُلُومُ الْمُسُلِيلُ الْمُسْتَعُلُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ

فِى مَدَّ نَهِ مِنْ صَالِحِى الْاَنْصَادِ الْآ الْسَحِيةِ وَسَعِيةِ الْسَحِيةِ وَسَعِيةِ الْسَحِيةِ وَالْسَحِيةِ وَالْسَعِيقِ وَال

دَرَبُسُوا كَسَسَا دَرَبَسَتُ بِسَطُنٍ حَفِيَّةٍ
وَكُهُسُولِ صِسَلَقٍ كَالُّاسُودِ مَصَالَتُ
وَيُمُسَرَبُسُوا عَسَلَيْ كَالِّاسُودِ مَصَالَتُ
ضَسرَبُسُوا عَسَلَيْسَسَا يَوْمَ بَدُرٍ ضَسرُبَةً
لا يَشْتَ كُونَ الْسَمَوْتَ إِنْ نَزَلَتُ بِهِم
يَسَطَهَّ رُونَ كَسَأَنَّسَهُ نُسُكُ لَهُمُ
وَإِذَا آتَيْتُهُمُ لِنَسَطُلُبَ نَصْرَهُمُ وَإِذَا آتَيْتُهُمُ لِنَسَطُّلُبَ نَصْرَهُمُ وَإِذَا آتَيْتُهُمُ وَنَ دِيُسِنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَحْمُونَ دِيُسِنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَحْمُ وَنَ دِيُسِنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَحْمُ وَنَ دِيُسِنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَحْمُ وَنَ دِيُسِنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَعْمَ اللَّهُ وَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَ لَسُونَ وَيُسَنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَسَمْ وَنَ وِيُسَنَ السَّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِسِهِ لَهُ مُ لَا قُوامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَ الْاقُولُ وَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَا لَا فَا وَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَا لَا قُلْمَ وَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَا لَا قُلْوَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَا لَا قُلْمَ وَامُ عِلْمِي كُلُسُ وَالْمَالِي فَا مُعَلِيهِ مَا لَهُ وَامُ عِلْمِي كُلَّهُ مَا لَا عَلَيْمُ مِي كُلُهُ مَا لَا لَيْ وَلِيْسَ لَا لَا لَا لَيْسَرَاهُ مَا لَا لَيْسَالِهُ لَهُ مَا لَا لَيْهُ مِنْ السَلْمُ وَلَا مَا تَسْتَلُونُ وَلَا الْمُعَلِي فَا مُعِلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِي فَا الْعَلَامُ وَلَا مُعَلِي مَلَى مُنْ الْمُنْ الْعُلِيْسِ وَالْمُ عِلْمُ مِنْ وَلِي الْمُعْلِي فَا مُعِلَى وَلِي فَا اللَّهُ وَالْمُ عِلْمُ مِنْ فِي فَالْمُ عِلْمُ مِنْ الْسَلِي الْعَلَيْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلُولُ وَلَا الْعِلْمُ لِلْمُ الْمُ الْعَلَيْمُ وَلَا الْمُنْ الْسَلِي الْعَلَيْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُلْسِلَا الْمُ الْمِنْ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْسِلَامُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلِي الْمُنْ ا

غَـلُبُ الرِّقَابِ مِنَ الْاَسُودِ صَوَادِی وَسِکُ لِ اَغُسَرَ مُسلُوكِ الْاَوْتَ اِلِ يَشُونِی الْعَلِيلَ بِهَا مِنَ الْفُجَّادِ دَانَسَتُ لِوقُ عَتِهَا جُسمُ وعُ نِزَادِ دَانَسَتُ لِوقُ عَتِهَا جُسمُ وعُ نِزَادِ حَسرُ بٌ ذَوَاتُ مَسغَساوِدٍ وَإِوَادِ بِدِمَاءِ مَسنُ عَلَقُوا مِنَ الْكُفَّادِ اَصْسَحُستَ بَيْسَ مَعَسافِدٍ وَغِفَادِ اَصْسَحُستَ بَيْسَ مَعَسافِدٍ وَغِفَادِ حَقَّسا بِسكُ لِي مُعَسِرِّدٍ مِغُواد فِيْسِهِ مُ لَّصَدَّقَ نِسِي الَّذِينَ اُمَادِي

ذِكُرُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ آبُو مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت قره بن اياس ابومعاويه المزني دلاتينؤ كا تذكره

6481 – اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: قُرَّةُ بُنُ إِلَيْ فَيْ بُنُ وَلَالِ بُنِ رَبَابِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ ذُوَيْبِ بُنِ اَوْسِ بُنِ سَوَّارَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَارِيَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ دِيْنَارِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عُمْمَانَ بُنِ عَمْرٍو هُوَ اَبُو مُعَاوِيَةَ بُنُ قُرَّةَ وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْعَوْفَةِ قَتَلَتَهُ الْآزَارِقَةُ مَعَالِيَةً بُنُ قُرَّةً وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْعَوْفَةِ قَتَلَتَهُ الْآزَارِقَةُ مَعَالِيَةً بُنُ عُبْشِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِينَ

﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' قرہ بن ایاس بن ہلال بن رباب بن عبید اللہ بن ذویب بن اوس بن سوارہ بن عمرو '' یہی ابومعاویہ بن قرہ ہیں۔ بصرہ میں عوفہ کے سامنے ان کا گھر تھا، ازارقہ نے ان کوابن عبیس کے ہمراہ ۲۴جری کوئل کیا۔

6482 - حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ بِشُرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، ثَنَا عَدِيُّ بُنُ الْفَصْلِ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى لِآخُذَ الشَّاةَ لِآذُبَحَهَا فَارْحَمَهَا، قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6482 - عدى بن الفضل هالك

﴾ ﴿ معاویہ بن قرہ اپنے والد کابیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: یارسول الله مَنْ اللَّهُمُ میں نے جب بھی کسی بکری کوذئ کرنے لگتا ہوں، مجھے اس پررحم آجا تا ہے اور میں اس کوچھوڑ دیتا ہوں، رسول الله مَنْ اللَّهُمُ نَا فِيْرَا مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنْ اللّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُلْلِيْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِلَّا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ م

6483 – آخُبَرَنَا آبُو الْـحُسَيُنِ آحُـمَدُ بُنُ عُضْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ بِبَعُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَان، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَاع، ثَنَا اَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: فَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُٰلِ الطَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ لَمُ نَكُتُبُهُ إِلَّا عَنْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6483 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ معاویہ بن قرہ اپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم نے ارشاد فرمایا: عا کشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پرایسے ہی ہے جیسے ٹرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

6484 – آخبرَ نِنَى اَبُوْ جَعُفَرٍ الْبَغْدَادِئُ، بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّئُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ زَكْرِيًّا الْعَبْدَسِئُ، ثَنَا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى الْعَبْدَسِئُ، ثَنَا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَبَرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى سَاحِلِ اللهُ عَنْدَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَبُرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى سَاحِلِ اللهُ عَنْدَ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فِى الْبَحْرِ عَشُرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَعَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّنَةٍ عَامٍ لِلْفَرِّسِ الْمُسُوعِ وَلَعَ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيْرَةٍ مِائَةٍ عَامٍ لِلْفَرِّسِ الْمُسُوعِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6484 - هذا منكر جدا

﴿ ایاس بن معاویہ بن قرہ اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْظِم نے ارشادفر مایا: جوشخص غروب آفاب کے دفت ساحل سمندر پر بلندآ واز سے الله اکبر کہے گا، الله تعالی پورے سمندر کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو دس نکیاں عطافر مائے گا،اس کے دس گناہ مٹائے گا اوراس کے دس درجات بلند کرے گا۔ ہر درج سے دوسرے درج کے درمیان تیزر فارگھوڑے کی ایک سوسال کی مسافت ہے۔

# ذِنْحُرُ عَائِذِ بْنِ عَمْدٍ و الْمُزَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عائذ بن عمر والمز ني رُكَاتُنَهُ كا تذكره

6485 – اَخْبَوَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَوِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عَائِذُ بُنُ عَــمُـرِو بُـنِ هِكَالِ بُـنِ عُبَيُـدِ بُـنِ رَوَاحَةَ بُنِ لَبِيْبَةَ بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمْرِو، يُكَنَّى اَبَا هُبَيْرَةَ مَاتَ فِى اِمْرَةِ ابْنِ زِيَادٍ وَلَهُ بِالْبَصْرَةِ دَارٌ مَشْهُورَةٌ

ان کا ایک مشہورگھر تھا۔

\* کوئی، بھر و میں ان کا ایک مشہورگھر تھا۔

\* کوئی، بھر و میں ان کا ایک مشہورگھر تھا۔

6486 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَوِيشِ، ثَنَا حَشُرَجُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ حَشُرَجٍ، حَدَّثَنِی اَبِی، عَنُ اَبِیهِ، عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْوِ و الْمُزَنِيّ، قَالَ: اَصَابَتَنِی رَمُیةٌ فِی حَشُر جُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ حَشُرَجٍ، حَدَّثَنِی اَبِی، عَنْ اَبِیهِ، عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمْوِ و الْمُزَنِيّ، قَالَ: اَصَابَتَنِی رَمُیةٌ فِی وَجُهِی وَجُهِی، وَانَدا اُقَاتِلُ بَیْنَ یَسَدَی رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَسَلَتَ الدَّمُ عَنُ وَجُهِی وَصَدْرِی اِلٰی ثَنْدُوتَیّ، ثُمَّ دَعَا وَلِسُحْیَتِی وَصَدْرِی تَنَاوَلَ النَّبِیُّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَتَ الدَّمُ عَنُ وَجُهِی وَصَدْرِی اِلٰی ثَنْدُوتَیّ، ثُمَّ دَعَا لِی قَالَ حَشُرَجٌ: فَکَانَ یُخِیرُنَا بِذَلِكَ عَائِذٌ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَّلْنَاهُ نَظُونُنَا اِلٰی مَا كَانَ یَصِفُ لَنَا مِنْ اَثَوِ لِی، قَالَ حَشُرَجٌ: فَكَانَ یُخِیرُنَا بِذَلِكَ عَائِذٌ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَّلْنَاهُ نَظُونُنَا اِلٰی مَا كَانَ یَصِفُ لَنَا مِنْ اَثَور لِی اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الله عَائِدٌ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَلْنَاهُ مَا قُلُقُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الله عَمْدُوهِ، وَإِذَا غُرَّةٌ سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ " يَدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْدِهِ لان (التعلیق – من تلخیص الذهبی) 6486 – اسناده فیه مجهولان

﴿ ﴿ عَاكِذِ بِنَ عَمْرِ وَالْمِرِ فَى رَفِيْ الْمُؤْفِرُ مَاتِ بِينَ: جَنَّ حَنَيْنَ کے موقع پر میں رسول الله مَا اللَّهِ مَا کہ جنگ میں مصروف تھا، ایک تیر آگر میرے چہرے پر لگا، جب خون بہتا ہوا میرے چہرے، داڑھی اور سینے کو رَکین کر گیا تو بی اکرم مَا اللَّهِ مَا اَ عَنْدَا ہِ وَسَتَ مَبَارِک سے میراخون صاف کیا اور میرے لئے دعافر مائی۔ اس حدیث کے راوی حشر ج فرماتے ہیں: حضرت عائذ اپنی زندگی میں بیواقعہ بیان کیا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ہم نے ان کو شل دیا تو ان کے بتائے ہوئے واقعہ کے مطابق ہم نے ان کے چہرے، داڑھی اور سینے پر رسول الله مَا اللَّهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ بِعَانَى پر سفیدی کی طرح ان کے اعضاء پر دستِ رسول کی برکت سے ایک عجیب سی چیک دکھائی دیتے تھی۔

ذِکُو اَخِیهِ رَافِعِ بُنِ عَمْرٍ و الْمُزَیِّقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عائذ بن عمر و رُلِیَّنَ کے بھائی حضرت رافع بن عمر والمز نی رُلِیَّنَ کا تذکرہ

6486: المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عائذ - عبد العزيز بن ابي سعد المزني وحديث: 14871 مسند الروياني - مسند عائذ بن عمرو وحديث: 757 6487 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ يَحُيى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيّ، قَالًا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِيَاسٍ، قَالً: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ الْمُزَنِّى، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو السَّمَارِينَ وَسَعَلُ بُنُ إِيَاسٍ، قَالً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّخُرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّعْمُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّخُرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْونَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْونَةُ مِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ الْعُلُولُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلَامِ اللهُ الْعُلَامِ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُمْولَةُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ الْعُلَمَ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلَمْ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَمْ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ ال

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6487 - سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴿ حَفرت رافع بن عمروالمرز في وَفَاتِيُّوْ مات بِين كه رسول اللهُ طَاتِّةُ إِلَى الشَّالِيَّةُ فَيْ السَّارِ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ ابْنِ الْمُنَافِقِ ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْتِي ابْنِ سَلُولٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ ابْنِ الْمُنَافِقِ حضرت عبدالله بن عبدالله بن ابى ابن سلول وَلِيَّمْ مُوسَ ابن منافق كا تذكره

﴿ ﴿ عُروه کہتے ہیں: انصار کے قبیلے بنی خزرج کی جانب سے رسول الله مَالَيْظُمْ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ابن ابی بن والوں میں حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ابن ابی بن مالم بن عنم بن عوف بن خزرج'' ہیں۔

6489 - حَـدَّثَنِــى أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيقُ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: اسْتُشُهِدَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَى عَشُرَةَ

ابی بن سلول دانته بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: ۱۲ ہجری کو جنگ بمامہ میں حضرت عبدالله بن عبدالله ابن ابی بن سلول دانته بهتر ہوئے۔ ہد ہوئے۔

6490 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا آسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَيْمَانَ، ثَنَا آسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ جَنْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ اَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ ابْتِي ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ أَنْ اللهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ ابْتِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6490 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

<sup>6487:</sup>سنن ابن ماجه - كتباب الطب باب الكماة والعجوة - حديث: 3454 مسند احمد بن حبل - اول مسند البصريين حديث رافع بن عمرو المزنى - حديث: 19870

6491 - أَخْبَرَنِى اَبُو عُبِهِ اللّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بَنِ مُوسَى الْخَازِنُ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُف، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى الْخَازِنُ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُف، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللّهِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ يَقْتُلَ اَبَاهُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

﴿ ﴾ بشام بن عروہ اپنے والد كابيان نقل كرتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عبدالله ابن ابى ابن سلول ولا الله علي الله على الله ع

6492 - أَخْبَرَنِى أَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْ مَانَ الْكُورِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْ مَانَ الْكُورِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، آنَّهُ أُصِيبَ سِنَّانِ مِنُ اَسْنَانِهِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَامَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اتَّخِذَ سِنَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ

﴿ ﴿ ﴿ الله بن عروه الله عن روايت كرتے بيل كه حضرت عبدالله بن عبدالله بن ابى ابن سلول والمؤور ماتے ميں جنگ احد كے موقع پر مير بے دودانت توٹ كئے تھے، نبى اكرم مَالَّةُ عَلَم الله كَمْ مِيدودانت سونے كلكوالو۔

6493 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، فِي ذِكْرِ عَبُدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ ابْتِي ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَسَلُولُ امْرَاةٌ، وَهِيَ أُمَّ اَبِيُ وَهُمْ بَنُو الْحُبْلَى

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6492 - عاصم بن سليمان الكوري كذاب

﴾ ﴿ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول ڈٹاٹیؤ کے تذکرہ کے دوران بیان کیا ہے کہ''سلول'' ایک عورت کا نام ہے، یہ''ابی'' کی مال ہے۔ وہ بنوالحبلیٰ ہیں۔

> ذِكُرُ النَّعْمَانِ بُنِ قَوْقَلِ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت نعمان بن قوقل انصاري النَّيْدُ كا تذكره

6494 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحَاقَ، قَالَ: " وَالنَّعْمَانُ بُنُ قَوْقَلٍ، وَقَوْقَلَّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ دَعْدِ بْنِ فَهْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَانِمٍ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَلْرَجِ، وَالْقَوَاقِلُ: هُمْ رَهْطُ عُبَادَةَ بْنِ الضَّامِتِ "

﴾ ابن اُسحاق کہتے ہیں: اور نعمان بُن قوقل، قوقل ک کانام'' ما لک بن نُعلبہ بن دعد بن فہم بن نعلبہ بن عائم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن خزرج'' ہے۔ اور قواقل، حضرت عبادہ بن صامت کی جماعت ہے۔ 6495 - آخبَرَنِي ٱبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا ٱبُو 6495 الْإِنْ مَنْ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ ٱلْاَنْصَارِ نُعْمَانُ بُنُ مَالِكِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ ٱصْرَمَ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قُوقًلٌ وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ قَوْقَلٍ

﴾ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: انصار کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں '' حضرت نعمان بن مالک بن تعلیہ بن اصرم'' بھی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کوتو قل کہاجاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللد رہا تائے حضرت نعمان بن قو قل رہاجاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللد رہا تائے۔ وایت کی ہے۔

6496 – آخُبَرُنَاهُ أَبُو الْحُسَيُنِ بُنُ تَسَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا آبُوُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا آبُو الْآسُوَدِ النَّضُرُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ قَوْقَلٍ، آنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اَرَايُتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَآخُلَلْتُ الْحَلالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا

﴿ ﴿ حَضَرَتَ جَابِرِ بَنَ عَبِدَاللَّهُ وَالْقَوْءَ حَضَرَتَ نَعْمَانَ بَنَ قُوقُلَ وَلَا تُلْقَوْنَتَ رَوَايت كُرتَ بِينَ كَهُ وَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَالَيْتِهِمْ كَى بَارِكَاهُ مِينَ حَاضَرَ مُوتِ ، اورعرض كى: يارسول اللهُ مَالَيْتِهُمْ الرّمِين صرف فرضى نمازين اواكرون، رمضان كے روزے ركھوں، حلال كوحلال سمجھوں اور حرام سمجھوں ، اس سے زیادہ كوئى عمل نه كروں ، كيااس بناء پر ميں جنت ميں جاسكتا ہوں؟ رسول اللهُ مَالَيْتُهُمْ نَهُ مَا اللهُ مَالَيْتُهُمْ مَالُهُ وَلَيْ عَلَى فَهِ مِنْ زيادہ نہيں كروں گا۔
فر مايا: جي باں ۔ انہوں نے كہا: الله كي قسم! ميں اس بركوئى چيز زيادہ نہيں كروں گا۔

ذِكُرُ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ الْآنُصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عتبان بن ما لك انصاري والتنز كا تذكره

6497 – آخُبَرَنَا ٱبُوْ جَعُفَرٍ الْبَغْدَادِئُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ آبِى الْآسُودِ، عَنْ عُرُورةَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: اَصَابَنِى فِى بَصَرِى بَعْضُ الشَّىءِ فَبَعَثُتُ الى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْتَ.

انصاری جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حفرت عتبان بن مالک ڈاٹھ کانام بھی حضرت عتبان بن مالک ڈاٹھ کانام بھی شار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں: میری آنکھ میں کوئی چیز لگ گئی تھی، میں رسول الله مُنالِقَیْم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

\* 6498 - حَدَّثَنَاهُ الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْجَاقَ، اَنْبَا عَلِيُّ بِنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ اَبُو النَّعُمَانِ، ثَنَا حَمَّاهُ بَنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، قَالَ: لِابْنِهِ " بُنُ وَاللَّهِ رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: لِابْنِهِ "

# َ ذِكُورُ زِيَادِ بَنِ لَبِيدِ الْانْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت زياد بن لبيد انصاري رُفَاتِيْوُ كا تذكره

6499 – أَخْبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَا آبِي ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة بَنَ آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ زِيَادُ بَنُ لَبِيدِ بُنِ ثَعْلَبَة بُنِ سِنَانِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ اُمَيَّة بُنِ بَيَاصَة بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْقٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ جَلافَة مُعَاوِية فِي سَمَاعِي مِنْ تَارِيخ شَبَّابٍ

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے انصار کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' زیاد بن لبید بن تعلیہ بن سان بن عامر بن عدی بن امید بن عامر بن خار بن زرین'' کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی والدہ''عبر مضرب بن حارث بن زید بن عبید بن عمرو بن عوف'' کی بیٹی ہیں۔حضرت معاویہ کی خلافت کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔

6500 - حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بَنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينَّ، ثَنَا عَبِدُ الْعَنْدِيزُ بَنُ مُسْلِم، عَنِ الْآعُمَش، عَنُ سَالِم بَنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بَنِ لَبِيدٍ الْآنُصَارِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَسَلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ وَهُو، يَقُولُ: قَدُ ذَهَبَ اَوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ: بِابِي قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ وَهُو، يَقُولُ: قَدُ ذَهَبَ اَوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ: بِابِي وَالْمَدِينَةِ، وَكَيْفَ يَذَهَبُ اَوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يُحَدِّثُ الْقُرُآنَ وَنُعَلِّمُهُ اَبْنَاءَ نَا وَيُعَلِّمُهُ اَبْنَاوُلُنَا اَبْنَاءَ هُمُ اللهَ انَ تَقُومَ السَّيْعَةُ ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ الْمُدِينَةِ، اَوَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرَء السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ الْمُدِينَةِ ، وَلَيْصَارَى يَقُرَء السَّيْعَيْنِ وَلَا يَتُعُمُونَ مِنْهُمَا بِشَىءٍ ؟ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَتَغِمُونَ مِنْهُمَا بِشَىءٍ ؟ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَالنَّصَارَى يَقُرَاء

﴿ ﴿ حضرت زیاد بن لبید انصاری وَالْتُوْفر ماتے بین: میں نبی اکرم مَثَلَیْمُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ مُلَیْمُ اپ صحابہ کرام ہمراہ محو گفتگو تھے، آپ فرماتے رہے تھے ' علم کا وقت گزر چکاہے' میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، علم کا وقت کن رگیا ہے؟ حالا نکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپ بچوں کواس کی تعلیم ویتے ہیں، اور ہمارے نیچ ہوجا کیں، علم کا وقت کیے گزرگیا ہے؟ حالا نکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپ بچوں کو تعلیم دیں گے، اور پہ سلسلہ قیامت تک چلتارہے گا، آپ مُنَا اُنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ لبید! تیری ماں مجھے روئے، میں تو تجھے پورے مدینے میں سب سے زیادہ مجھد اس میں تو تھے کور اس اور انجیل نہیں پڑھا کرتے تھے؟ لیکن انہیں اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔

ﷺ پی حدیث امام بخاری رُوَاهَ اورامام سلم رُوَاهَ اَنْ کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفق نہیں کیا۔ ذِکُو عُمَارَةَ بُنِ حَزْمِ الْاَنْصَادِیِّ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ حضرت عمارہ بن حزم انصاری وَالنَّوْ کَا تَذَکرہ

6501 – حَـدَّتَـنَـا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلَاثَةَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اِبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُولَةَ،

المستدرك (مترجم) جلد پنجم

فِى تَسْمِيةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْعَقَبَةَ مِنَ الْانْصَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزْمٍ بَنِ زَيْدِ بَنِ لَوْذَانَ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَبْدِعَوْفِ بَنِ عَالِكِ بُنِ النَّجَارِ، وَاسْتُشُهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزْمٍ غَانِم بَنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزْمٍ عَنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَعِيلُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكَ بَن عَالَم بَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى بَن عَالَم بَن اللَّه عَلَيْهِ عَلَى عَلَى مِن عَلْمُ مَن عَالْمَ بَن مَا لَكَ بَن عَالَم بَن اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَيَعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن إِنَا وَالْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلِيمَانَ، ثَنَا السَّدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّه عَلَيْهِ وَمُعَلِي بُنُ سَوَادَةَ، عَنُ ذِيَادِ بُنِ نُعَيْمٍ الْحَضُرَمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَزْمٍ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ، قَالَ: انْزِلُ مِن الْقَبْرِ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلا يُؤْذِيكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6502 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ زیاد بن نعیم حضرمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمارہ بن حزم والنظائے فرمایا: رسول اللہ من النظائے اللہ علیہ علی دیکھا تو فرمایا: قبرسے پنچے اتر و۔ نہ تم صاحب قبر کو تکلیف دو، نہ صاحب قبر مخصے تکلیف دے۔

وَكُو يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ آجِي زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا

حضرت زید بن ثابت و النفوك بهائي حضرت بزید بن ثابت والنفوكا تذكره

6503 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا التُّسُتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: يَزِيدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُزَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ غَانِمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ، أُمَّهُ وَأُمُّ اَحِيهِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ النَّوَّارُ بِنُتُ مَالِكِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَدِيّ بُنِ النَّجَارِ، شَهِدَ بَدُرًا وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَيُعْ بُنِ عَلِيّ بُنِ النَّجَارِ، شَهِدَ بَدُرًا وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے'' یزید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمر و بن عوف بن غانم بن مالک بن نجار''۔ ان کی والدہ اوران کے بھی زید بن ثابت کی والدہ''نوار بنت مالک بن عامر بن عدی بن نجار'' ہیں۔ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ ممامہ میں شہید ہوئے۔

6504 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ، فَلَمَّا رَاوُهَا ثَارَ وَثَارَ اَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى بَعُدَتْ، وَلَا آحْسَبُهُ إِلَّا يَهُودِيَّا اَوْ يَهُودِيَّةً

6504: السنن للنسائى - كتاب الجنائز ، باب الامر بالقيام للجنازة - حديث: 1903 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز ، من قال يقام للجنازة إذا مرت - حديث: 11701 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الجنائز ، الامر بالقيام للجنازة - حديث: 2024 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين ، حديث يزيد بن ثابت - حديث: 19044 المعجم الكبير للطبرانى - باب الياء ، من اسمه يزيد - يزيد بن ثابت الانصارى اخو زيد بن ثابت بدرى ، حديث 18488

﴿ ﴿ خَارِجِ بِن زید بِن ثابت اپنے چھایزید بِن ثابت کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ وہ رسول الله مُنَافِیْمُ اور صحابہ کرام کے ہمراہ تھ، کہ ایک جنازہ آگیا، رسول الله مُنَافِیْمُ نے جب جنازہ آتے دیکھا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہوگئے، جب تک وہ جنازہ دورتک نہیں چلاگیا،آپ اور سب لوگ کھڑے رہے، (راوی کہتے ہیں) میراخیال ہے کہ وہ کسی یہودی کا جنازہ تھا

6505 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا ابُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، اَخْبَرَنِی خَارِجَةُ بُنُ زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَقِهِ یَزِیدَ بُنِ ثَابِتٍ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: رَضِیَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: مَنا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: مَنا اللهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: مَنا اللهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: مَنا اللهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ ذَات یَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتّی وَرَدُّوا الْبَقِیعَ، قَالَ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: هٰذِهِ فُلَانَةُ مَوْلًا وُ بَنِی فُلَانِ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: هَلّا آذَنْتُمُونِی بِهَا، قَالُوا: دَفَنَاهَا طُهُوا، وَكُنْتُ قَائِلًا مَنْ اللهُ مَا وَصَفّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا " اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ مِنْكُمْ مَيّتٌ إِلّا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمَعْ رَحُمَةً وَكَثَرَ عَلَيْهَا " اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ مِنْكُمْ مَيْتُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ ﴿ فَارَجِهِ بِن زِیدِ بِن ثابت آپ چیا یزید بِن ثابت رُناتُون کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول الله مَناتُونِ کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک ہونے کے لئے نکلے، یہ لوگ جنت البقیع تک پنچے، رسول الله مَناتُون کے میت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ آپ مَناتُون کی جاتا گیا کہ یہ ایک خاتون کا جنازہ ہے جو کہ بنی فلاں کی آزاد کردہ لونڈی ہے، رسول الله مَناتُونِ بہچیان گئے، آپ مَناتُون کے فرمایا: تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تھی ؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول الله مَناتُونِ بہچیان گئے، آپ مَناتُون کی اس وقت آپ آرام فرماہوتے ہیں، ہمیں اچھانہیں لگا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا جائے، رسول الله مَناتُونِ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آپ مَناتُون کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، محابہ کرام آپ مَناتُون کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، محابہ کرام آپ مُناتُون کی جو کہ ہوئے ہوئے، اور آپ مَناتُون کی جو کہ بھی خض فوت ہو، مجھے ضرور بتایا کرو، کیونکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں گا تو یہ اس کے لئے باعث رحت ہے۔

# ذِ كُرُ بُسُرِ بُنِ آبِي أَدْطَاقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت بسر بن الى ارطاقة زُلِيْنُوْدُ كا تذكره

6506 - حَدَّثَنِتُ ابُّو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويَهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عُويَمِر بُنِ عِمْرَانَ بُنِ الْحَلْبَسِ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبِيَّرِيُّ، قَالَ: بُسُرُ بُنُ اَبِى اَرْطَاَةَ وَاسْمُ اَبِى اَرْطَاَةً عُمَيْرُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عُويَمِر بُنِ عِمْرَانَ بُنِ الْحَلْبَسِ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبِيرِيُّ، قَالَ: بُسُرُ بُنُ ابِي الجنائز الصلاة على القبر - حديث: 1523 السن للنسائي - كتاب الجنائز الصلاة على القبر - حديث: 2005 السن الكبرى للنسائي - كتاب الجنائز الصلاة على القبر - حديث: 2124 مسند احمد بن حنبل - اول على القبر - حديث يزيد بن ثابت - حديث: 1904 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز من رخص في الإذان بالجنازة - مديث يزيد بن ثابت - حديث: 1904 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز من رخص في الإذان بالجنازة - دكر الخبر الدال عديث يومن على الله من حيان - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا وصل في الصلاة على الجنازة - ذكر الخبر الدال على ان العلة في صلاة المصطفى صلى الله حديث على 1342

بُنِ سَيَّارِ بُنِ نِزَارِ بُنِ مَعِيصِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ

ان عمر بن عمر الله زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے "بسر بن ابی ارطاۃ بن عمیر بن عمر و بن عویمر بن عمر ان بن الحلبس بن سیار بن نزار بن معیص بن عامر بن اؤی "

6507 - آخبر رَنِى آحُمهُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ بُسُرُ بُنُ آبِى اَرْطَاةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ قَدُ كَبُرَ سِنَّهُ حَتَّى خَرِف، وَكَانَ يُكَنَّى ابَا عَبْدِالرَّحُمَنِ تُوقِي بِالْمَدِيْنَةِ وَوَلَدُهُ بِالْبَصُرَةِ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت بسر بن ابی ارطاق ٹی شیخہ حضرت معاویہ کی خلافت میں فوت ہوئے ، بہت زیادہ عمررسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی عقل میں کچھ خلل واقع ہو گیا تھا۔ ان کی کنیت 'ابوعبدالرحمٰن' تھی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، ان کی اولا دامجاد بصرہ میں قیام یذہر ہیں۔

6508 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَدَّثَنِي مُحَدَّمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ يَزِيدُ بُنُ عَبَيْدَةَ بُنِ اَبِي الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي مُدِيدُ، مَوْلَى بُسُرُ بُنُ اَبِي الْمُهَاجِرِ، اَبِي الْمُقَاقَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ اَبِي الْمُقَاقَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ يَنِيدُ، مَوْلَى بُسُرُ بُنُ اَبِي الْمُورِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ اللهُ عِرَةِ

﴾ ﴿ حضرت بسربَن ابی ارطاقً و الله عَن مَین که نبی اکرم منگاتیا میں دعامانگا کرتے تھے''یا الله تمام امور میں جاری عاقبت بہتر فرمااور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بیا۔

ذِكُرُ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت مستورد بن شدادفهري والنفيَّة كا تذكره

6509 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ، قَالَ: الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حِسُلِ بُنِ الْاَحَبِّ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ عَلْمِ بُنِ مَالِكِ مَاتَ بِمِصْرَ فِي وَلَايَةٍ مُعَاوِيَةً

ﷺ کے مصعب بن عبداللہ نے ان کانسب یوں بیان کی ''مستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن احب بن حبیب بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر بن مالک''۔حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ،مصرمیں ان کا انتقال ہوا۔

6508: صحيح ابن حيان - كتباب الرقائق بباب الإدعية - ذكر منا يستبحب للمرء ان يسال الله جل وعلا العافية في في 6508 صحيح ابن حيان - كتباب الرقائق بباب الإدعية - ذكر منا يستبحب للمرء ان يسال الله جل وعلا العافية في عديث: 953 مسند احمد بن حيل - مسند الشاميين حديث بسر بن ارطاة - حديث 953 مسند المزنى - بسر بن ابن ارطاة القرشي حديث 1185 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - بسر بن ابن ارطاة حديث 787 مسر بن ابن ارطاة القرشي حديث 185 مسر بن ابن ابن المرابق ا

0510 - آخبَرَنِى آخَدَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مَثَلُ الدُّنيَا فِي الْاَحِرَةِ الَّاكَمَا يُدُحِلُ رَجُلٌ رَصِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مَثَلُ الدُّنيَا فِي الْاَحِرَةِ اللَّاكَمَا يُدُحِلُ رَجُلٌ وَسَبَعَهُ فَيِمَ يَرُجِعُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6510 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابواسحاق ہمدانی روایت کرتے ہیں،حضرت مستورد بن شداد رفی اُنٹو فرماتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیَا ہِمَ نے ارشاد فرمایا: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی (سمندر میں) داخل کرے، پھر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگاہے۔ (جویانی سمندر میں ہے وہ آخرت ہے اور جوانگلی پرلگاہے وہ دنیاہے)

ذِكُرُ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءَ بُنِ رَحَضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه راينه كالتذكره

6511 - آخبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آبُو خَلِيفَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مَعُمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : خُفَاف بُنُ إِسَمَاءَ بُنِ رَحَضَة بُنِ حَرْبَةَ بُنِ خُفَافِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ غِفَارٍ، وَقَدُ اَسْلَمَ آبُوهُ إِيمَاءُ بُنُ رَحَضَة وَكَانَ مِنُ سَادَاتِ قَوْمِهِ، وَقَدُ شَهِدَ خُفَاف بُنُ إِيمَاءَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ ﴿ معمر بن مثنی نے ان کانسب یول بیان کیا ہے'' خفاف بن ایماء بن رصعہ بن حربہ بن خفاف بن حارثہ بن غفار'' ان کے والدایماء بن رصعہ بھی اسلام لائے تھے، یہ اپنی قوم نے قائدین میں سے تھے، حضرت خفاف والله مَالَّةُ اللهِ مَالَّةُ اللهِ مَالَّةً اللهِ مَالَّةً اللهِ مَالَّةً اللهِ مَالَّةً اللهِ مَالَّةً اللهِ مَالِهُ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔

6512 – آخبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّوِى بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا السَّوِى بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا سُلَيْسَمَانُ بُنُ الْحُمُونُ وَهُ فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْعُ آتَيْنَا فَلَيْهِ مِن الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ اَبُو فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْعُ آتَيْنَا فَلُهُ مَنْ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَ يَوُمُّهُمُ إِيمَاءُ بُنُ وَحَصَةَ وَكَانَ سَيِّدَهُمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6512 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6510 صحيح مسلم - كتباب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب فناء الدنيا وبيان العشريوم القيامة - حديث: 5210 التجامع للترمذى ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب منه حديث: 2301 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب مثل الدنيا - حديث: 4106 صحيح ابن حبان - كتباب الايتمان ذكر البيان بان المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا - حديث: 4394 السنن الكبرى للنسائي - سنورة الرعد سورة الإخلاص - حديث: 11371 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين حديث المستورد بن شداد - حديث: 1769 مسند الحميدي - حديث مستورد الفهري رضى الله عنه حديث: 826 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه : مطلب - حديث: 8877

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ر اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَفَار مِينَ آئے، ان ميں سے پچھلوگ رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ كَ مدينه منوره آنے سے پہلے مشرف باسلام ہوگئے تھے، حضرت ايماء بن رحضه والله الله على امامت كروايا كرتے تھے۔ اوروه ان كے سردار بھى تھے۔

6513 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِى، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى كَيْتُ، حَدَّثِنِى عِمْرَانُ بُنُ اَبِى اَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ عَلِيّ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِى صَلاةِ الصَّبُح: اللهُمَّ الْعَنْ يَنِى لِحُيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهُ وَرَسُولَهُ، وَغِفَارًا غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ

﴿ ﴿ حضرت خفاف بن ایماء بن رحضه بن تو من رحضه بن من ایماء بن رحضه بن ایماد ان اور علی بن ایماد ایماد بن ایماد ایماد بن ایما

# ذِكُرُ اَبِي بَصُرَةَ جَمِيلِ بُنِ بَصُرَةَ الْغِفَادِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت ابوبصره جميل بن بصره غفاري طلقنظ كا تذكره

6514 – قَدُ رُوِى عَنُ آبِى بَصُرَة ، جَمَاعَة مِنُ آصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ زَادَكُمْ صَلاةً فَصَلُّوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاةِ الْمُعْسَاءِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ زَادَكُمْ صَلاةً فَصَلُّوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاةِ الْمُعْسَبِ وَهِي الْوِتُرُ وَآنَّهُ أَبُو نُصُرَةَ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: أَبُو تَمِيمٍ فَكُنْتُ آنَا، وَأَبُو ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ فَاحَدَ بِيَدِى آبُو ذَرٍ فَانُطُلَقَنَا إلَى آبِي بَصُرَةَ فَوَجَدُنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِى عِنْدَ دَارِ عَمُوه ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍ يَا ابَا فَا صَلَّاقًا لَهُ أَبُو فَرَجَدُنَاهُ عِنْدَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَادَيُّكُمْ صَلاةً فَصَلُّوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلى صَلاةِ الصَّبُحِ الْوِتُو ؟ قَالَ: نَعُمُ

الله على صحابه كرام نے حضرت ابوبصرہ والله على الله على الله ملى الله ملى الله ملى الله على الله تارک وتعالى

6513: صحيح مسلم - كتباب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة - حديث: 1130: صحيح مسلد المدنيين حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى - حديث: 16277 المعجم الكبير للطبراني - بباب الخاء ، باب من اسمه خزيمة - خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى وهو خفاف بن إيماء بن حديث: 4057 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب الفيضائل من فضل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس بعضهم على - حديث: 31843 صحيح ابن حبان - كتباب الصلاة ، فصل في القنوت - ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذه السنة تفرد بها ، حديث: 2008

- 6514: شرح معانى الآثار للطحاوى - باب الوتر هل يصلى فى السفر على الراحلة ام لا ؟ حديث: 1598 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار و حديث ابى بصرة الغفارى - حديث: 23241 مسند الحارث - كتاب الصلاة باب ما جاء فى الوتر - حديث: 226 المعجم الكبير للطبرانى - باب الجيم باب من اسمه جابر - جميل بن بصرة ابو بصرة الغفارى حديث: 2127

نے تمہارے لئے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، تم وہ نماز عشاء اور فجر کے درمیان پڑھا کرو، اور وہ نماز ہے ''ور''۔حضرت ابولھرہ ''غفاری'' ہیں۔ ابوتمیم کہتے ہیں: میں اور ابوفر رڈائٹیڈدونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوفر بڑائٹیڈ نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے ابولھرہ ڈائٹیڈ کے باس لے گئے، دار عمر و کے قریب درواز ہے پر بھی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگئی، حضرت ابوفر رڈائٹیڈ نے ان سے کہا: اے ابوبھرہ ڈائٹیڈ کیا تم نے رسول اللہ شکائٹیڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ''اللہ تبارک وتعالی نے تمہارے لئے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، اس کوتم عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان (کسی بھی وقت) پڑھ لیا کرو' حضرت ابوبھرہ ڈائٹیڈ نے کہا: جی اب ابوبھرہ ڈائٹیڈ نے کہا: جی

## ذِكُرُ الْنِهِ بَصْرَةَ بْنِ اَبِئَ بَصْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

## ابوبصره طلفذ کے بیٹے حضرت بصرہ بن ابی بصرہ طالفذ کا تذکرہ

6515 - اَخْبَرَنِي الْاَسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، ثَنَا عَجْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ يَصُرَةَ بُنِ اَبِي بَصُرَةَ الْعِفَارِيّ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً بِكُرًا فَوَجَدُتُهَا حُبُلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتُ فَاجُلِدُوهَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَهَا الْمَهُرُ بِمَّا اسْتَجَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6515 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا جود میں اور بھرہ بن ابی بھرہ غفاری والتی فرماتے ہیں میں نے ایک کنواری لڑی سے شادی کی الیکن بعد میں پتا جلا کہ وہ تو شادی سے بہلے ہی حاملتھی، نبی اکرم مگالتی فی میا اور کا تمہاراغلام ہوگا، جب بیعورت بچہ جنے تو اس کو ۱۰ کوڑ سے مارو، اوراس کو اس مقدار میں مہر دیا جائے جس قدراس کے ساتھ سلسلہ از دواج رہا۔

ذِكُرُ اَبِي رُهُمٍ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت ابورهم غفاري رفاتنينا كاتذكره

6516 - اَحُبَرَنِى اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيَّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: اَبُوُ رُهُمٍ السَّمُهُ كُلُثُومُ بُنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبَيْدِ بُنِ حَالِدِ بُنِ مُعَيْسِيْرِ بُنِ بَدْرِ بُنِ اَحْمَسَ بُنِ غِفَارٍ، وَيُقَالُ كُلُثُومُ بُنُ حُصَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ حَالِدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ لَمَّا حَرَجَ لَفَتْح مَكَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ لَمَّا حَرَجَ لَفَتْح مَكَّةَ

المح المح خليفه بن خياط فرمات بين ابورجم خات كانام المحتوم بن حيين بن عبيد بن خالد بن معيسر بن بدربن الحمس بن غفار " م يعضم و رحين كا كمن من كلثوم بن حيين بن عبيد بن خالد " مبد حي رسول الله من فتح كمه ك لئ غفار " م يعني بن عبيد بن خالد " مبد حيث 1833 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 6515 سن ابي داود - كتباب النكاح باب في الرجل يتزوج المراة فيجدها حبلي - حديث 1833 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح باب ما رد من النكاح - حديث 10389 سن المدارة طني - كتاب النكاح باب المهر - حديث 3158 المعجم الكبير للطبراني - باب الباء باب من اسمه بشير - بصرة بن ابي بصرة العفاري ويقال له نضرة والصواب بصرة احديث 1231

روانه ہوئے توان کو مدینه منوره میں نائب مقرر فرمایا تھا۔

6517 - أخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ مُصَدِّنٍ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لَفَتْحِ مَكَّةَ اسْتَخْلَفَ اَبَا رُهُمٍ كُلُثُومَ بُنَ حُصَيْنٍ الْعِفَارِيَّ عَلَى الْمَدِيْنَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6517 - صحيح

6518 - آخُبَرَنِی اَبُو عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعانِیُّ بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْهَا عَبُدُ السَّزَّاقِ، اَنْهَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّنِی اَبْنُ اَحِی اَبِی رُهُمِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا رُهُمٍ كُلُمُّومَ بُنَ حُصَیْنٍ مِنْ اَصْحَابِ السَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الَّذِینَ بَایَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ: غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَی عَلَیْنَا النَّعَاسَ وَسَلَّمَ اَللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَی عَلَیْنَا النَّعَاسَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَی عَلَیْنَا النَّعَاسَ وَحَمَّدُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقُتُ ازْجُورُ رَاحِلَتِی عَنْهُ وَحَمَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقُتُ ازْجُورُ رَاحِلَتِی عَنْهُ وَحَمَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقُتُ ازْجُورُ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَطُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَلَیْمِ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ عَلَیْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ الله

#### (التعليق -- من تلخيص الذهبي) 6518 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان صحابہ میں سے ہیں ہے۔ جہوں کے جیتیج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابورہم کلثوم بن حصین رسول اللہ منافیقی کے ان صحابہ میں سے ہیں جہوں نے درخت کے بیچے رسول اللہ منافیقی کے ہمراہ غزوہ تبول نے درخت کے بیچے رسول اللہ منافیقی کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شریک تھا، ایک رات ہم نے سفر کیا، اس رات میں رسول اللہ منافیقی کے بہت زیادہ قریب تھا، آخر شب میں ہمیں نیند آگئ، میں لوگوں کو اٹھانا شروع ہوگیا، میری سواری رسول اللہ منافیقی کی سواری کے قریب تھی، میں اپنی سواری کو آپ منافیقی سے پیچھے رکھنے کی کوشش کررہاتھا، حتی کہ راہ چلتے ہوئے رات کے کسی پہر میں مجھے بھی نیند آگئ، رسول اللہ منافیقی نیند آگئ، رسول اللہ منافیقی نیند آگئی، رسول اللہ منافیقی کے کہو ہوگے ہوئے رات کے کسی پہر میں مجھے بھی نیند آگئی، رسول اللہ منافیقی کے کہو ہوگے ہیں۔

ذِكُرُ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت حذيفه بن اسيد غفاري رَاتَّنَوُ كا تذكره

6519 - حَـدَّتَنِنَى أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ

عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " حُدَدُيْ فَهُ بُنُ اُسَيْدِ بُنِ الْاَغُوسِ بُنِ وَاقِعَةَ بُنِ حَرَامِ بُنِ غِفَادٍ وَقِيْلَ: ابْنُ اُسَيْدِ بُنِ خَالِدِ بُنِ الْاَغُوسِ بُنِ وَاقِعَةَ بُنِ حَرَامٍ بُنِ غِفَادٍ وَقِيْلَ: ابْنُ اُسَيْدِ بُنِ خَالِدِ بُنِ الْاَعْوَزِ يُكَنَّى اَبَا سَرِيحَةَ تَحَوَّلَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ وَمَاتَ بِهَا "

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری ان کانسب یول بیان کرتے ہیں: حذیفہ بن اسید بن افوس بن واقعہ بن حرام بن غفار'' بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ آپ' اسید بن خالد بن اغوز'' کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت' ابوسریحہ' بھی، آپ مدینہ منورہ سے کوفہ شریف میں منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں پران کا انتقال ہوا۔

0520 - اَخُبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحَطَبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضَيْلِ، عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَوَّادٍ، عَنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ اَبِي الظُّفَيْلِ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِىءُ الرِّيحُ الَّتِي يَقْبِضُ اللهُ فِيهَا نَفْسَ كُلِّ بُنِ السِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِىءُ الرِّيحُ الَّتِي يَقْبِضُ اللهُ فِيهَا نَفْسَ كُلِّ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِىءُ الرِّيحُ الَّتِي يَقْبِضُ اللهُ فِيهَا نَفْسَ كُلِّ مُن اللهُ عَلَيْهِ الْعَدِيثَ وَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ مُعْرِبِهَا وَهِيَ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ

ﷺ ﴿ ﴿ حَصْرَت حَدیفَہ بن اسید عَفَاری ﴿ وَاسْتِ مِیں کہرسول اللّه مَالَیْتُ اِسْتَ ایک ایک ہواچلے گی،جس کے حضرت حدیف بن اسید عَفَاری ﴿ وَاسْتِ عَلَى اللّه مَالَةُ مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه تعالیٰ نے علام مونین فوت ہوجائیں گے، پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، یہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر اللّه تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

6521 - اَحُبَسَرَنِى عَبُىدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقِيُ قِتُّ، بِهَمُدَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرِ بُنِ حَاجِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شُبُرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ اَسِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَرِّبُ كَبُشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَيَذْبَحُ اَحَدَهُمَا فَيَقُولُ: اللهُمَّ هَاذَا عَنُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَيُقَرِّبُ الْآخَرَ فَيَقُولُ: اللّٰهُمَّ هَاذَا عَنُ اُمَّتِى مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَلِى بِالْبَلاغِ

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بن اسید رُقَاتُونُم مائے ہیں: نبی اکرم تَقَائِم و چتکبرے میند هوں کی قربانی کیا کرتے تھے،ایک کوذئ کرتے ہوئے فرماتے: یا اللہ! یہ محد اور آل محمد کی طرف سے ہے،اور دوسرے کو ذئ کرتے ہوئے فرماتے: یا اللہ! یہ میری امت کی جانب سے ہے،جو تیری تو حید کومانتی ہے۔اور میرے ذع تو صرف تیرا پیغام پہنچادینا ہے۔

ذِكُو عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدِ الْأُمَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت عمّاب بن اسيداموي طالعيُّهُ كا تذكره

6522 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِمَنَافٍ، وَأُمُّ عَتَّابِ بُنِ عَبْدِاللّهِ النَّرُبَيْرِيُّ، قَالَ: عَتَّابُ بُنُ اُسَيْدِ بُنِ آبِي الْعِيصِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسِ السَّعَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّيْدِ، وَحَالِدِ بُنِ السَّيْدِ، وَحَالِدِ بُنِ السَّيْدِ ، وَحَالِدِ بُنِ السَّيْدِ ، وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّيْدِ ، وَحَالِدِ بُنِ السَّهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّهِ ، وَاللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَسَـلَـمَ عَتَّـابًا عَـلَى مَكَّةَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَتَّابُ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ وَتُولِّقِي عَتَّابُ بُنُ ٱسَيْدٍ بِمَكَّةَ فِي جُمَادَى الْاُخُورَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ

﴿ همععب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یوں بیان کیاہے ' عماب بن اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد مسلم بن اسید کی والدہ ' ' زین بنت ابوعمر و بن امیہ بن عبد مسلم بن اسید کی والدہ ' ' زین بنت ابوعمر و بن امیہ بن عبد مسلم الله من الله من الله من الله من عبد کے عامل تھے۔ مسلم عمال مبارک کے موقع پر بھی آپ ہی مکہ کے عامل تھے۔ حضرت عمال بن اسید ڈاٹٹو اسان جری کوماہ جمادی الاولی میں مکہ میں فوت ہوئے۔

6523 – آخبَوَنَا آبُوُ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزُّبِيُّرُ بُنُ بَكَارٍ اللهِ صَلَّى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةَ فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَةَ لَارْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةَ فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّةَ لَارْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةَ فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّةَ لَارْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة قُرْبِهِ مِنْ مَكَّة فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّة لَارْبَعَة نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ارْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة قُرْبِهِ مِنْ مَكَّة فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّة لَارْبَعَة نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ارْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلُهُ مِنْ مَكَّة فِى غَزُوةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلُهُ مَنْ مُنْ مَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَيُعْرَو اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس را الله فرمات ہیں :غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول الله منافظیم مکہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے،فر مایا: مکہ میں چار قریش آ دمی ہیں،ان کو

شرک سے بہت دوراوراسلام بہت قریب تھے محابہ کرام نے بوجھا: یارسول الله مَثَاثِیَّا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مَثَاثِیَّا نے ا:

> جبير بن مطعم ريافية سهيل بن عمر و دانية

عمّاب بن اسيد رُفافؤ حكيم بن حزام رُفافؤ

6524 – آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ حَفُصِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ حَفُصِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ آبِى عُثْمَانَ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِى عَقْرَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَتَّابَ بُنَ اُسَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهُرَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا آصَبْتُ فِي عَمَلِي هِذَا الَّذِي وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَوْبَيْنَ مُعَقَّدَيْنِ فَكَسَوْتُهُمَا كَيْسَانَ مَوْلَايَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6524 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مَروبَنِ الْبِي عَقَربِ فَرِمَاتِ مِينَ عَمَابِ بَنِ اسيد وَ الله كَلَّ ديوار كَ ساتھ عَيك لگائے بينے فرمارے سے خداكی قتم ارسول الله مَنْ الله عَلَى الله عامل بنايا ہے، اس عمل كى بدولت صرف يددوكيڑے مجھے ملے بين، وہ بھى ميں نے اپنے دوغلاموں كو بہننے كے لئے دے ديے بيں۔

6525 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ الْسَيْدِ، رَضِى اللَّهُ الْاَيْدِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: اَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: اَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًا

ذِكُرُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت شدادبن ماد راتفة كا تذكره

6526 - آخُبَرَنِیُ آخُمَدُ بُنُ یَعُقُوبَ الثَّقَفِیُّ، ثَنَا مُوسَی بُنُ زَکَرِیَّا، ثَنَا خَلِیفَةُ بُنُ خَیَّاطٍ، قَالَ: وَمِنُ حُلَفَاءِ بَنِسیُ هَاشِمِ مِنُ غَیْرِ آهُلِ بَدْرٍ شَدَّادُ بُنُ الْهَادِ، وُّشَدَّادُ سَلَفٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَتُ عِنْدَهُ سُلْمَی بِنْتُ عُمَیْسِ خَلَفَ عَلَیْهَا بَعُدَ حَمُزَةَ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بِنَّ خَياطَ كَهِتَ مِينَ بَيْ ہِاشُم كَ حَلَيْفُولِ مِينَ جُوكَهُ بدر مِين شريك نہيں ہو سكے، حضرت شداد بن ہاد والتيون ميں جوكہ بدر مين شريك نہيں ہو سكے، حضرت شداد بن ہاد والتيون ہيں۔ آپ رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ

6527 — اخبرينى مُحمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَائِيُّ، بِمَكَّةَ ثَنَا اِلسَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، انْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْبُو جُرَيْحِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ اَبِى عَمَّارٍ، عَنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، اَنَ رَجُلًا مِنَ الْلَاعُوابِ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَّحَابَهُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَتُ غَزُوةٌ خَيْبَرَ اَوْ حُنَيْنٍ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَاعْطَى اَصُحَابَهُ مِا قَسَمَ لَهُ، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَاعْطَى اَصُحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، فَكَانَ مُحَمَّدُهُ مَا عَلَى هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَسَمَ لَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بِسَهُمٍ فَامُوتَ وَادُخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ الله يَصُدُقُكَ فَلَبِثُوا قَلِيلًا، ثُمَّ دَحَضُوا فِي قِتَالَ ٱلْعَدُوِ فَأَتِي بِهِ يُحْمَلُ وَقَدْ اَصَابَهُ سَهُمٌ حَيْثُ اَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْه، وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْه: اللهُمَّ هلذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا فَآنَا عَلَيْهِ شَهِيدً

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6527 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَدَرَت شداد بن الباد وَ النَّهُ فَر ماتے ہیں: ایک دیہاتی شخص رسول الله مَنْ اللهِ اور آپ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله اللهُ اللهِ الله الله الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ذِكُرُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ حِبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ يبار حصرت اسامه بن زيد بن حارثه والنَّهُ كا تذكره

" 6528 - اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْآلُهُ قَالَ: اُسَامَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ بُنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمِرِءِ الْقَيْسِ الْكُلِيِّي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ لَهُ وَاَخْبَرَنِى بِهِلَذَا النَّسَبِ: اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ وَزَادَ فِيهِ، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِى الْحِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ سِتِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُكَنِّى اَبَا مُحَمَّدٍ

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزیٰ بن بزید بن امرء القیس کلبی' اللہ تعالیٰ اوراس کا رسول ان بر اپنی نعمیں نازل فر مائے۔ احمد بن یعقوب نے موی بن ذکریا کے حوالے سے شباب کے واسطے سے مجھے بینسب بیان کیا ہے، اوراس میں اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ ان کی والدہ رسول اللہ من اللہ من اللہ عن آزادہ شدہ باندی حضرت اُم ایمن تھیں۔ حضرت اسامہ بڑا تھیں عمر میں حضرت معاویہ بڑا تھی کی حکومت کے اواخر میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ ان کی کنیت' الوجم، کھی۔

6529 - آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَهْدِيِّ انْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ عَمْرَ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ السَّامَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ السَّامَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَبُّ اَهْلِي اِلَىَّ مَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ السَّامَةُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6529 - عمر بن أبي مسلمة ضعيف

﴾ ﴿ حضرت اسامه بن زید ظافیۂ فرماتے ہیں: رسول الله مُنافیۂ نے ارشاد فرمایا: مجھے پورے گھر میں سب سے زیادہ پیار اس شخص کے ساتھ ہے جس پر میں نے اور اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور وہ''اسامۂ' ہے۔

6530 - حَلَّتَنِيْ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَفَّانُ، وَحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّامَةُ اَحَبُ النَّاسِ إِلَى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6530 - على شرط مسلم

الله من عبدالله ابن عمر على فرمات مي كدرسول الله من الله من ارشاد فرمايا: اسامه مجه سارى ونياس زياده عزيز

6531 – آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ، قَالَ: بَلَغَتِ النَّخُلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱلْفَ دِرُهَمٍ، خَالِدٍ، حَدَّشَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ، قَالَ: بَلَغَتِ النَّخُلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ وَٱنْتَ فَعَمَدَ السَّامَةُ بُنُ زَيْدٍ إلى نَخُلَةٍ فَنَقَرَهَا وَٱخْرَجَ جُمَّارَهَا فَاطْعَمَهَا أُمَّهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ وَٱنْتَ تَرَى النَّخُلَةَ قَدْ بَلَغَتُ ٱلْفًا، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى سَٱلْتِيْدِ وَلَا تَسْالُنِى شَيْئًا ٱقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا ٱعْطَيْتُهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6531 - الحديث فيه إرسال

﴿ ﴿ محمد بن سیرین فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن عفان رہی تھائے کے زمانے میں مجبور کے درخت کی قیمت ایک ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی، حضرت اسامہ بن زید نے ایک درخت اکھاڑا، اس کی گوند نکال کر اپنی والدہ کو کھلائی، حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ تم نے بیدرخت کیوں اکھیڑا؟ جبکہ تم جانتے بھی ہوکہ اس کی قیمت ایک ہزار درہم تک ہے۔انہوں نے کہا: میری 6529 الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم - ومن ذکر موالی بنی هاشم اسامة بن زید بن حارثة یکنی، حدیث 418 والدہ نے مجھے کہاتھا، اورمیری والدہ مجھ سے جوفر مائش کرے اگروہ چیز میری استطاعت میں ہوتو میں ان کوضرور دیتا ہوں۔

6532 - أَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعْفَوِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍ و الْاَشْعَثِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ شُعْيُبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَشْيَاخَنَا، يَقُولُونَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ اُسَامَةَ بُنِ زَيْلٍهِ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ ابو بكر بن شعیب بن حجاب اپنشیوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید ﴿ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَا بِيارا ﴾ ۔ بیعبارت کندہ تھی'' حب رسول اللّٰہ مَنَّ الْیُّلِمُ ''(یعنی رسول اللّٰہ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كا بیارا )۔

6533 - حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ٱنْبَا عَبُدُ السَّرَّاقِ، ٱنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ يُحَاطَبُ بِالْآمِيْرِ حَتَّى مَاتَ يَقُولُونَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6533 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴾ ﴿ زہری فرماتے ہیں: حضرت اسامہ بن زید رہائٹو کی وفات تک لوگ ان کو' امیر'' کہہ کر پکارتے تھے،لوگ کہتے تھے کہ ان کورسول الله مُنالِیّوُمُ نے '' امیر''مقرر فرمایا ہے۔

6534 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَ لَانِيُّ، ثَنَا عَلِىٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَدِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، ثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيْبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ الطَّحَدانُ، ثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيْبٍ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ

﴾ ﴿ حضرت اسامہ بن زید رفان فرماتے ہیں،میدان عرفات میں،میں رسول الله مَالَیْمُ کے پیچھے آب مَالَیْمُ کی سواری پر بیٹھا تھا۔

مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ صَالِح بُنِ اَبِى عَرِيبٍ، عَنْ خَلَادِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ صَالِح بُنِ اَبِى عَرِيبٍ، عَنْ خَلَّدِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ صَدَّى فَهَالَ: إِنَّهُ حَمَلَنِى أَنُ اَدْ دَحَكَ فِى وَجُهِكَ آنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا مُدِحَ المُمُؤْمِنُ فِى وَجُهِهِ رَبَا الْإِيمَانُ فِى قَلِيهِ

﴾ ﴿ حضرت خلاد بن سائب فرماتے ہیں: میں حضرت اسامہ بن زید رفائظ کے پاس گیا، انہوں نے میرے منہ پر میری تعریف کی اور فرمایا: میں تمہاری تعریف تمہارے منہ پر اس لئے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مُنَائِّظِ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مومن کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تواس کے دل کے اندرا بمان میں اضافہ

ہویا ہے۔

# ذِكُرُ اَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَسِي اللهُ عَنْهُ رسول الله عَنْهُ رسول الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ رسول الله عَنْهُ عَنْهُ كَا تَذَكَره

6536 - حَدَّثَنِنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: كَانَ اَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَلَمَّا اَسُلَمَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهَبَهُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اسْمُهُ اَسْلَمَ وَيُقَالُ اِبْرَاهِيمُ وَاسْلَمَ قَبْلَ بَدْرٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مَعَ الْعَبَّاسِ، وَمَاتَ بَعُدَ قَتْلِ عُثْمَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ

﴾ ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں: رسول الله منافیا کے آزادکردہ غلام حضرت ابورافع،حضرت عباس بن عبدالمطلب کے غلام سے، جب حضرت عباس بنافیا اسلام لائے توانہوں نے بیغلام رسول الله منافیا کم کوتخه میں دے دیا، ان کا اصل نام''اسلم'' ہے۔ بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ ان کا نام''ابراہیم'' ہے۔ آپ جنگ بدرسے پہلے اسلام لائے تھے، کین حضرت عباس بالله کا انتقال ہوا۔

6537 – آخُبَرَنِى آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَوْلَى عَلِيّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ إلى الْيَمَنِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ إلى الْيَمَنِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ إلى الْيَمَنِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَدُعُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَاللهُ عَلَيْهِ الشَّمُ مُ عَلَى يَدَيُكُ وَجُلّا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابورافع رَالَيْنَ فَر مَاتِ بِينَ : بَى اكرم مَالِيَّةُ أَنْ خَصْرت على رَالَيْنَ وَكَيْنَ كَى جانب روانه فر مايا اورعلم بھی ان کو عطافر مايا، جب آپ روانه ہوئے تو (جمعے) فر مايا : اے ابورافع! اس کے ساتھ شامل ہوجااوراس کوچھوڑ کرالگ نه ہونا، اسی کے ساتھ شامل ہوجااوراس کوچھوڑ کرالگ نه ہونا، اسی کے ساتھ رہنا، إدھراُ دھرمتو جبنبیں ہونا يہاں تک که میں ان کے پاس آجاؤں، پھر حضور مَالَيْنَةُ خضرت علی جُلَائِيْنَ حضرت علی جُلَائِیْنَ کے باس تشریف لائے اوران کو بھی کچھیے تیں فر مائیں، پھر فر مایا: اے علی !تمہارے ذریعے اللہ تعالی کسی شخص کو ہدایت عطافر مادے، یہ تیرے لئے دنیاو مافہا ہے بہتر ہے۔

6538 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاَشَجْ، حَدَّثَهُ، آنَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيّ بُنِ آبِي رَافِعِ، اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: فَلَمَّا اذَيْتُ الْكِتَابَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الّذِي فِي قَلْبِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُلَمْتُ الْفِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُلَمْتُ الْفِي رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُلَمْتُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6538 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابورافع خَاتَوْفُر مَاتِ ہِن : مِن قریش کا ایک خط لے کر رسول الله مَا اَیْکِ مِی عاضر ہوا، آپ فر ماتے ہیں : جب میں نے وہ خطر رسول الله مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

# ذِكُرُ سَلْمَانَ الْفَادِسِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَرْث سلمان فارس طَالَتُ كَا تَذَكِره

6539 - حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللّٰهِ كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں: حضرت سلمان فاری طافیٰ کی کنیت''ابوعبداللہ'' ہے۔ان کی ولاءرسول الله سَافِیْوَمَ کے لئے تھی،رسول الله مَافِیْوَمِ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا'' سلمان میرے گھر کاہی ایک فرد ہے۔

6540 – اَخْبَىرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا شِهَابٌ، قَالَ: مَاتَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ سَنَةَ سَبْع وَثَلَاثِينَ

♦ ♦ شہاب كہتے ہيں: حضرت سلمان فارى دائنا كا انقال ٢٠٦ جمرى كو ہوا۔

الْحِوزَامِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، قَالاً: ثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ، عَنُ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُوَنِيِّ، عَنُ الْمُنْذِرِ الْحِوزَامِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، قَالاً: ثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ، عَنُ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُوَنِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُوَنِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ الْخَنْدُقَ عَامَ حَرُبِ الْآخُوزَابِ حَتَّى بَلَغَ الْمُفَاحِرُونَ سَلْمَانُ مِنَّا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ مِنَّا، وَقَالَتِ الْآنُصارُ: سَلْمَانُ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

6539: المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل سلمان الفارسي يكني ابا عبد الله رضي الله عنه - حديث: 5905

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6541 - سنده ضعيف

﴿ ﴿ ﴿ کَثِرِ بَنَ عَبِدَاللَّهُ الْمِنْ فَي اللَّهِ وَالله سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَالَیْ آ نے جنگ احراب کے موقع پر خندق کھودنے کے لئے نشان لگایا، بینشان مقام ندائج تک پہنچا، پھر آپ مَالَیْ آ نے ہر آ دی کو مہ گز خندق کھودنے کا کام سپردکیا، (اس موقع پر مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کے سلسلہ میں انسارومہاجرین کا آپس میں اختلاف ہوگیا) مہاجرین کہدرہ سے تھے کہ ہم میں سے ہیں اور انسارکہدرہ سے کہم میں سے ہیں۔ رسول اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالَیْ اللّٰهُ مَالِی اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالِ اللّٰہُ مَالُول مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِ مَالِ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِ اللّٰہُ مَالّٰہُ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِی اللّٰہُ مَالَیٰ مَالِ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِ مَالّٰ مَالّٰ اللّٰہُ مَالَیْ مَالِ مَالّٰ مَالَیْ مَالِ مَالّٰ مَالَیْ مَالِی اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مَالْ مَالّٰ مِنْ مَالَیْ مَالِی مَالْمُ مَالَیْ مَالِ مَالْمُ مِنْ مَالْسُ مَالِ مَالِ مَالْمُ مَالًا مَالْمُ مَالِیْ مَالِی مَالِی مَالِیْ مَالِ مَالْمُ مَالِ مَالِی مَالِ مَالْمُ مَالِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالْمُ مَالِی مَالْی مَالِی مَالْلِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالِی مَالْمُ مَالِی مَالِی مَالْلْمُالْمُ مِالْمُلْمُ مَالِی مَالْمُلْمُ مَالِی مَالْمُلْمُ مَالِی مَالِی مَالِی مَالْمُلْمُ مَالْمُلْمُ مَالِمُ مَالِمُ مَال

2654 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَهْدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عِسْرَانٌ بُنُ خَالِدٍ النُّوْزَاعِيُّ الْبَنَانِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِثْنَا يَا رَضِى اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِثْنَا يَا اللهُ عَنْهُمَا وَهُو مُتَّكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِثْنَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي عَلَى مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وَسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي عَلَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدُحُلُ عَلَى آخِيهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِى لَهُ وِسَادَةً الْحُرَامًا لَهُ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةً الْحُرَامًا لَهُ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدُحُلُ عَلَى اللهُ فَي اللهُ وَسَادَةً الْحَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَمْرَ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَادَةً الْحُرَامًا لَهُ إِلَّا عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الم

﴿ ﴿ حضرت الله على الله وَالنَّوْ أَوْ مَاتِ مِينَ : حضرت سلمان فارى وَالنَّوْ ، حضرت عمر بن خطاب وَالنَّوْ كَ بِيلَ عَلَى ، اس وقت حضرت عمر بن خطاب وَالنَّوْ كَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا

6542:المُعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث:1592 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل ما اسند

سلمان - انس بن مالك ، حديث: 5942

دِهُ قَ انَ رَامَ هُ رُمُ زَ يَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ، فَلَزِمْتُهُ لَآكُونَ فِي كَنَفِهِ، وَكَانَ لِي آخٌ ٱكْبَرَ مِنِّي وَكَانَ مُسْتَغْنِيًّا بِنَفْسِهِ، وَكُنْتُ غُلَامًا قَصِيرًا، وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَفَرَّقَ مَنْ يُحَفِّظُهُمْ، فَإذَا تَفَرَّقُوا خَرَجَ فَيَضَعُ بِعَوْبِهِ، ثُمَّ صَعِدَ الْحَبَالَ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ مُتَنكِّرًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، فَلِمَ لَا تَذُهَبُ بِي مَعَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ غُلَامٌ، وَاَحَافُ اَنُ يَظُهَرَ مِنْكَ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَا تَخَفُ، قَالَ: فَإِنَّ فِي هَٰذَا الْجَبَلِ قَوُمًا فِي بِـرْطِيـلِهِمْ لَهُمْ عِبَادَةٌ، وَلَهُمْ صَلَاحٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَذْكُرُونَ الْاخِرَةَ، وَيَزْعُمُونَنَا عَبَدَةَ البِّيرَانِ، وَعَبَدَةَ الْأَوْتَان، وَآنَما عَلَى دِيْنِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ فَاذْهَبْ بِي مَعَكَ اللَّهِمْ، قَالَ: لَا ٱقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى ٱسْتَأْمِرُهُمْ، وَآنَا آحَاثُ أَنْ يَنظُهَسَ مِنكَ شَيءٌ، فَيَعُلَمُ آبِي فَيُقْتَلُ الْقَوْمَ فَيَكُونُ هَلاكُهُمْ عَلَى يَدِى، قَالَ: قُلْتُ: لَنْ يَظُهَرَ مِنِّي ذَلِكَ، فَاسْتَاْمِ رهمهُ، فَاتَاهُم، فَقَالَ: غُلامٌ عِنْدِي يَتِيمٌ فَاحَبَّ أَنْ يَأْتِيكُمْ وَيَسْمَعَ كَلامَكُم، قَالُوا: إِنْ كُنتَ تَقِقُ بِهِ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَّا يَجِيءَ مِنْهُ إِلَّا مَا أُحِبُّ، قَالُوا: فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ لِي: لَقَدِ اسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ تَجِيءَ مَعِي، فَإِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي رَايُتَنِي ٱخُرُجُ فِيْهَا فَأْتِنِي، وَلَا يَعْلَمُ بِكَ ٱحَدٌ، فَإِنَّ أَبِي إِنْ عَلِمَ بِهِمْ قَتَلَهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِسِي يَخُرُجُ تَبِعْتُهُ فَصَعِدْنَا الْجَبَلَ، فَانْتَهَيْنَا الْيَهِمْ، فَإِذَا هُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ قَالَ عَلِيٌّ: وَأَرَاهُ، قَالَ: وَهُمْ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، قَـالَ:، وَكَانَّ الرُّوحَ قَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ يَصُومُونَ النَّهَارَ، وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ، وَيَأْكُلُونَ عِنْدَ السَّحَرِ، مَا وَجَدُوا، فَقَعَدُنَا إِلَيْهِمْ، فَٱثْنَى الدِّهْقَانُ عَلَى حَبْرٍ، فَتَكَلَّمُوا، فَحَمِدُوا اللَّهَ، وَآثُنُوا عَلَيْهِ، وَذَكُرُوا مَنْ مَضَى مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ حَتَّى خَلَصُوا اِلَى ذِكْرِ عِيسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَقَالُوا: بَعَتَ اللَّهُ تَعَالَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولًا وَسَنَّحَرَ لَهُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَخَلْقِ الطَّيْرِ، وَإِبْرَاءِ الْآكُمَهِ، وَالْاَبْرَصِ، وَالْاَعْمَى، فَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ وَتَبِعَهُ قَوْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ابْتَكَى بِهِ خَلْقَهُ، قَالَ: وَقَالُوا قَبْلَ ذَلِكَ: يَمَا غُلَامُ، إِنَّ لَكَ لَـرَبًّا، وَإِنَّ لَكَ مَعَادًا، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ جَنَّةً وَنَارًا، اِلَيْهِمَا تَصِيرُونَ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّـذِيـنَ يَـعُبُدُونَ النِّيرَانَ اَهُلُ كُفُرٍ وَضَلالَةٍ لَا يَرْضَى اللَّهُ مَا يَصْنَعُونَ وَلَيَسُوا عَلَى دِيْنِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ السَّاعَةُ الَّتِسي يَنْصَرِثُ فِيْهَا الْغُلامُ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَتُ مَعَهُ، ثُمَّ غَدَوْنَا اِلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ، وَلَزِمْتُهُمْ فَقَالُوا لِي يَا سَلْمَانُ: إِنَّكَ غُلَامٌ، وَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصْنَعَ كَمَا نَصْنَعُ فَصَلِّ وَنَمُ وَكُلُ وَاشْرَبْ، قَالَ: فَاظَّلَعَ الْمَلِكُ عَـلَـى صَـنِيـع ابْنِـه فَـرَكِـبَ فِـي الْحَيْلِ حَتَّى آتَاهُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، قَدْ جَاوَرُتُمُونِي فَأَحْسَنْتُ جِ وَارَكُمْ، وَلَمْ تَرَوُا مِنِّي سُونًا فَعَمَدُتُمْ إِلَى ابْنِي فَافْسَدْتُمُوهُ عَلَىَّ قَدْ اَجَلْتُكُمْ ثَلَاثًا، فَإِنْ قَدَرْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ آخُرَقُتُ عَلَيْكُمْ بِرُطِيلَكُمْ هِلَا، فَالْحَقُوا بِبِلادِكُمْ، فَإِنِّي آكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي اِلْيَكُمْ سُوءٌ، قَالُوا: نَعَمْ، مَا تَعَمَّدُنَا مُسَاءَ تَكَ، وَلَا أَرَدُنَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَكُفَّ ابُنُهُ عَنْ إِتَّيَانِهِمْ . فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ تَعُرِفُ أَنَّ هَذَا الدِّينَ دِيْنُ اللَّهِ، وَاَنَّ اَبَاكَ وَنَـحْنُ عَلَى غَيْرِ دَيْنِ إِنَّمَا هُمْ عَبْدَةُ النَّارِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَلَا تَبِعُ الْحِرَتَكَ بِدَيْنِ غَيْرِكَ، قَىالَ: يَا سَلْمَانُ، هُوَ كَمَا تَقُولُ: وَإِنَّمَا آتَخَلَّفُ عَنِ الْقَوْمِ بَغُيًّا عَلَيْهِمْ إِنْ تَبِعْتُ الْقَوْمَ طَلَبَنِي آبِي فِي الْجَبَلِ وَقَدُ

حَسرَجَ فِنِي اِتُسَانِنِيُ إِيَّاهُمُ حَتَّى طَرَدَهُمُ، وَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّ الْحَقَّ فِي اَيُدِيهِمْ فَاتَيْتُهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَرَادُوا اَنْ يَـرُتَحِلُوا فِيهِ، فَقَالُوا: يَا سَلْمَانُ: قَدُ كُنَّا نَحْذَرُ مَكَانَ مَا رَايَتَ فَاتَّقِ اللّهَ تَعَالَى وَاعْلَمُ أَنَّ الدِّينَ مَا أَوْصَيْنَاكَ بِهِ، وَاَنَّ هَـؤُلَاءِ عَبْـنَـةُ النِّيـرَانِ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يَذْكُرُونَهُ، فَلَا يَخْدَعَنَّكَ آحَدٌ عَنْ دِيْنِكَ قُلْتُ: مَا أَنَا بِـمُ فَارِقُكُمُ، قَالُوا: أَنْتَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا نَحُنُ نَصُومُ النَّهَارَ، وَنَقُومُ اللَّيْلَ وَنَأْكُلُ عِنْدَ السَّحَرِ مَا اَصَبْنَا وَٱنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَفَارِقَكُمْ، قَالُوا: أَنْتَ أَعُلَمُ وَقَدْ أَعُلَمُناكَ حَالَنَا، فَإِذَا آتَيْتَ خُذُ مِقْدَارَ حِمْلٍ يَكُونُ مَعَكَ شَيْءٌ تَأْكُلُهُ، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَا نَسْتَطِيعُ بِحَقٍّ قَالَ: فَفَعَلْتُ وَلَقِيَنَا آخِي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ آتَيْتُهُمْ يَسمُشُونَ وَامُشِسي مَعَهُمْ فَرَزَقَ اللَّهُ السَّلامَةَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَوْصِلَ فَآتَيْنَا بيَعَةً بالْمَوْصِل، فَلَمَّا دَحَلُوا احْتَفُّوا بِهِمْ وَقَالُوا: اَيَنَ كُنتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا فِي بِلَادٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيْهَا عَبَدَهُ النِّيرَان، وَكُنَّا نَعُبُدُ اللَّهَ فَـطَرَدُونَا، فَقَالُوا: مَا هَلَذَا الْغُلَامُ؟ فَطَفِقُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ، وَقَالُوا: صَحِبَنَا مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ فَلَمْ نَرَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ سَـلْـمَـانُ فَـوَاللَّهِ: إِنَّهُمُ لَكَذَلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ كَهْفِ جَبَلِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ فَحَفُّوا بِه وَعَـظُّـمُـوهُ ٱصْحَابِي الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمُ وَٱحْدَقُوا بِهِ، فَقَالَ: اَيْنَ كُنْتُمُ؟ فَٱخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا الْغُلامُ مَعَكُمُ؟ فَأَثْنُوا عَلَىَّ خَيْرًا وَٱخْبَرُوهُ بِاتِّبَاعِي إِيَّاهُمْ، وَلَمْ ارَمِثْلَ اِعْظَامِهِمْ إِيَّاهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ اَرْسَلَ مِنْ رُسُلِهِ وَٱنْبِيَائِهِ وَمَا لَقُوا، وَمَا صَنَعَ بِهِ وَذَكُر " مَوْلِدَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآنَّهُ وُلِدَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَبَعَثَهُ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولًا، وَآخِيَا عَلَى يَدَيْهِ الْمَوْتَى، وَآنَّهُ يَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونٌ طَيْرًا بِيادُن اللُّهِ وَٱنْـزَلَ عَـلَيْهِ الْإِنْجِيلَ وَعَلَّمَهُ التَّوْرَاةَ، وَبَعْثَهُ رَسُولًا اللي بَنِي اِسْرَائِيلَ فَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ وَآمَنَ بِهِ قَوْمٌ، وَذَكَر بَعْضَ مَا لَقِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَآنَهُ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَشَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قَبَضَـهُ اللّٰهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهُ وَ يَعِظُهُمْ وَيَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَالْزَمُوا مَا جَاءَ بِه عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلَا تُحَالِفُوا فَيُحَالِفُ بِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ آرَادَ آنُ يَانُحُذَ مِنْ هِذَا شَيْئًا، فَلْيَانُحُذُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ فَيَانُحُذُ الْجَرَّةَ مِنَ الْـمَـاءِ وَالطَّعَامِ فَقَامَ اَصْحَابِي الَّذِينَ جِئْتُ مَعَهُمْ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَعَظَّمُوهُ وَقَالَ لَهُمُ: الْزَمُوا هَذَا الدِّينَ وَإِيَّاكُمُ آنُ تَـ فَرَّقُوا وَاسْتَوْصُوا بِهِ ذَا الْغَكَامِ حَيْرًا، وَقَالَ لِي: يَا غُكَامُ هِذَا دَيْنُ اللهِ الَّذِي تَسْمَعُنِي ٱقُولُهُ وَمَا سِوَاهُ الْكُفُرُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: إنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ مَعِي إِنِّي لَا ٱخْرَجُ مِنْ كَهْفِي هِلْذَا إِلَّا كُلَّ يَـوْمِ اَحَدٍ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْكَيْنُونَةِ مَعِى، قَالَ: وَاقْبَلَ عَلى اَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا غُلَامُ، إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ اَنْ تَكُونَ مَعَهُ، قُلْتُ: مَا اَنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ: يَا فُلاَنُ، إِنَّ هِلَاا غُلامٌ وَيُخَافُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: اَنْتَ اَعْلَمُ، قُلْتُ: فَاتِنِي لَا أُفَارِقُكَ، فَبَكَى آصْحَابِي ٱلْآوَّلُونَ الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ عِنْدَ فُرَاقِهِمْ إِيَّاى، فَقَالَ: يَا غُكَامُ، خُذُ مِنْ هذَا السطَّعَامِ مَا تَرَى أَنَّهُ يَكُفِيكَ إِلَى الْآحَدِ الْآحَدِ، وَخُذُ مِنَ الْمَاءِ مَا تَكْتَفِي بِهِ، فَفَعَلْتُ فَمَا رَايْتُهُ نَائِمًا وَلا طَاعِمًا إِلَّا رَاكِعًا وَسَاجِدًا إِلَى الْآحَدِ الْآخَرِ، فَلَمَّا ٱصْبَحْنَا، قَالَ لِي: خُذْ جَرَّتَكَ هاذِهِ وَانْطَلِقُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ ٱتْبَعُهُ حَتَّى

انْتَهَيْسَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، وَإِذَا هُمُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ تِلْكَ الْجِبَالِ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ فَقَعَدُوا وَعَادَ فِي حَدِيْثِهِ نَحْوَ الْمَرَّةِ الْاُولَى، فَقَالَ: الْزَمُوا هٰذَا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ كَانَ عَبُدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَنِي، فَقَالُوا لَهُ: يَا فُلَانُ كَيْفَ وَجَدُتَ هَذَا الْغُلَامَ؟ فَآتُنَى عَـلَيَّ، وَقَالَ خَيْرًا: فَحَمِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَإِذَا خُبُزٌ كَثِيْرٌ، وَمَاءٌ كَثِيْرٌ فَاخَذُوا وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَاخُذُ مَا يَكْتَفِي بِهِ، وَ فَعَلْتُ فَتَفَرَّقُوا فِي تِلْكَ الْحِبَالِ وَرَجَعَ اللّي كَهْفِهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ يَخُرُجُ فِي كُلِّ يَوْمِ آحَدٍ، وَيَسخُرُجُونَ مَىعَهُ وَيَحُفُّونَ بِهِ وَيُوصِيهِمْ بِمَا كَانَ يُوصِيهِمْ بِهِ فَخَرَجَ فِي اَحَدٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى. وَوَعِ ظَهُمْ وَقَالَ: مِثْلَ مَا كَانَ يَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اخِرَ ذَلِكَ: يَا هَوُلَاءِ اِنَّهُ قَدْ كَبِرَ سِينِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَقَرُبَ اَجَلِي، وَآنَّهُ لا عَهُدَ لِي بِهِلْذَا الْبَيْتِ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا، وَلا بُدَّ مِنْ إِتْيَانِهِ فَاسْتَوْصُوا بِهَلْذَا الْعُلامِ خَيْرًا، فَإِنِّي رَايَتُهُ لَا بَـاْسَ بِـهِ، قَـالَ: فَـجَزِعَ الْقَوْمُ فَمَا رَايَتُ مِثْلَ جَزَعِهِمْ، وَقَالُوا: يَا فُلَانُ، اَنْتَ كَبِيْرٌ فَانْتَ وَحُدَكَ، وَلَا نَـاْمَنُ مِنْ أَنْ يُصِيبَكَ شَيْءٌ يُسَاعِدُكَ آحُوَجُ مَا كُنَّا اِلْيَكَ، قَالَ: لَا تُرَاجِعُونِي، لَا بُدَّ مِنَ اتِّبَاعِهِ، وَلَكِنِ اسْتَوْصُوا بِهِ لَذَا الْعُكَامِ خَيْرًا وَافْعَلُوا وَافْعَلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: يَا سَلْمَانُ قَدُ رَايَتَ حَالِي وَمَا كُنتُ عَـلَيْهِ وَلَيْسَ هَلَا كَذَلِكَ أَنَا اَمْشِي اَصُومُ النَّهَارَ وَاَقُومُ اللَّيْلَ، وَلا اَسْتَطِيعُ اَنُ اَحْمِلَ مَعِي زَادًا وَلا غَيْرَهُ وَانْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى هَذَا قُلْتُ مَا أَنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: أَنْتَ آعُلَمُ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا فَكَانُ، فَإِنَّا نَحَافُ عَلَى هَذَا الْغُلامِ، قَالَ: فَهُوَ اَعْلَمُ فَذُ اَعْلَمْتُهُ الْحَالَ وَقَدُ رَاى مَا كَانَ قَبْلَ هَلَاا قُلْتُ: لَا أَفَارِقُك، قَالَ: فَبَكُوا وَوَدَّعُوهُ وَقَالَ لَهُمُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا عَلَى مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ فَإِنْ آعِشْ فَعَلَى آرْجِعُ اِلْيُكُمْ، وَإِنْ مِثُ فَاِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَخَرَجَ وَخَرَجُتُ مَعَهُ، وَقَالَ لِي: ٱحْمِلُ مَعَكَ مِنْ هَذَا الْحُبْزِ شَيْئًا تَأْكُلُهُ فَحَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ يَمُشِي وَاتَّبَعْتُهُ يَذُكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يَلْتَفِتُ وَلَا يَقِفُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى إِذَا اَمْسَيْنَا، قَالَ: يَا سَلْمَانُ، صَلَّ اَنْتَ وَنَمْ وَكُلُ وَاشْرَبْ ثُنَّمَ قَامَ وَهُمَوَ يُصَلِّي حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى اتَّيْنَا إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلَى الْبَابِ مُقْعَدٌ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ، قَدْ تَرَى حَالِى فَتَصَدَّقْ عَلَى بِشَيءٍ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اللَّهِ، وَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَدَخَلُتُ مَعَهُ فَجَعَلَ يَتْبَعُ ٱمْكَنَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهَا، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ إِنِّي لَمُ ٱنْمُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ آجِدُ طَعُمَ النَّوْمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ ٱنْ تُوقِظَنِي إِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا نِمُتُ، فَانِّي أُحِبُّ ٱنْ آنَامَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَإِلَّا لَمُ آنَمُ، قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي آفْعَلُ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَآيُقِظِيني إِذَا غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنَامَ فَقُلُتُ فِي نَفْسِي: هِلْذَا لَمْ يَنَمْ مُذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدُ رَايُتُ بَعْضَ ذَلِكَ لَآدَعَنَّهُ يَنَامُ حَتَّى يَشْتَفِي مِنَ السَّوْم، قَالَ: وَكَانَ فِيْمَا يَمُشِي وَآنَا مَعَهُ يُقُبِلُ عَلَىَّ فَيَعِظْنِي وَيُخْبِرُنِي آنَّ لِي رَبًّا وَآنَّ بَيْنَ يَدَى جَنَّةً وَنَارًا وَحِسَابًا وَيُعَلِّمُنِي وَيُذَكِّرُنِي نَحُو مَا يَذُكُرُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْآحَدِ حَتَّى قَالَ فِيُمَا يَقُولُ: يَا سَلُمَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَـوْفَ يَبْعَثُ رَسُولًا اسْمُهُ أَحْمَدُ يَخُرُجُ بِتُهْمَةً - وَكَانَ رَجُلًا أَعْجَمِيًّا لَا يُحْسِنُ الْقَوْلَ - عَلاَمَتُهُ آنَّهُ يَاكُلُ

الْهَدِيَّةَ وَلَا يَاكُلُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمٌ وَهلْذَا زَمَانُهُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ قَدْ تَقَارَبَ فَاَمَّا اَنَا فَاِنِّي شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَلَا آحُسَبَنِى أُدُركُهُ فَإِنْ آدُرَكُتُهُ آنْتَ فَصَدِّقُهُ وَاتَّبَعْهُ، قَالَ: قُلْتُ وَإِنْ اَمَرَنِي بِتَرُكِ دِيْنِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: اتُسرُكُهُ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيْمَا يَأْمُرُ بِهِ وَرَضِيَ الرَّحْمَنُ فِيْمَا قَالَ: فَلَمْ يَمْضِ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ فَزِعًا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ، مَضَى الْفَيْءُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَلَمُ اَذْكُرُ اَيْنَ مَا كُنْتَ جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: ٱخْبَرْتَنِيْ ٱنَّكَ لَمْ تَنَمْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ رَايَتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَٱخْبَبْتُ ٱنْ تَشْتَفِيَ مِنَ النَّوْمِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَقَامَ فَخَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَمَرَّ بِالْمُقُعَدِ، فَقَالَ الْمُقُعَدُ: يَا عَبْدَ اللهِ دَخَلْتَ فَسَالْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي وَخَرَجْتَ فَسَالْتُكَ فَلَمْ تُغَطِنِي فَقَامَ يَنظُرُ هَلْ يَرَى اَحَدًا فَلَمْ يَرَهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلُهُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ فَقَامَ كَانَّهُ أنشَ طَ مِنْ عِقَالِ صَحِيْحًا لَا عَيْبَ بِهِ فَخَلا عَنْ بُعْدِهِ، فَانْطَلَقَ ذَاهِبًا فَكَانَ لا يَلُوى عَلَى آحَدٍ وَلا يَقُومُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي الْمُقْعَدُ: يَا غُلامُ احْمِلُ عَلَىَّ ثِيَابِي حَتَّى أَنْطَلِقَ فَاسِيْرَ اللي اَهْلِي فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَانْطَلَقَ لا يَلْوِي عَلَىَّ فَخَرَجْتُ فِي اِثْرِهِ أَطُلُبُهُ، فَكُلَّمَا سَٱلْتُ عَنْهُ قَالُوا: أَمَامَكَ حَتَّى لَقِيَنِي رَكُبٌ مِنْ كُلْبٍ، فَسَٱلْتُهُمْ: فَلَمَّا سَمِعُوا الْفَتَى آنَاخَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِي بَعِيرَهُ فَحَمَلَنِي خَلْفَهُ حَتَّى آتَوُا بِلادَهُمْ فَبَاعُونِي فَاشْتَرَتُنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْانصارِ فَجَعَ لَتُنِيى فِي حَائِطٍ بِهَا وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرْتُ بِه فَاخَذْتُ شَيْئًا مِنْ تَمْرِ حَائِطِي فَجَعَلْتُهُ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ اتَيْتُهُ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا اَبُو بَكُرِ اَقْرَبُ النَّاسِ اِلَيْهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَقَالَ مَا هَـٰذَا؟ قُـلُـتُ: صَـدَقَةٌ، قَـالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلُ، ثُمَّ لَبِثْتُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اَحَدُتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَجَعَلْتُ عَلَى شَىيْءٍ، ثُمَّ آتَيْتُهُ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا آبُو بَكْرٍ ٱقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا هذَا؟ قُلْتُ: هَـدِيَّةٌ، قَـالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَأَكَـلَ وَأَكَـلَ الْقَوْمُ قُلْتُ: فِي نَفْسِي هٰذِهِ مِنْ آيَاتِهِ كَانَ صَاحِبِي رَجُلًا أَعْجَمِيٌّ لَمُ يُـحْسِـنُ أَنْ، يَقُولَ: تِهَامَةً، فَقَالَ: تُهْمَةٌ وَقَالَ: اسْمُهُ أَحْمَدُ فَدُرْتُ خَلْفَهُ فَفَطِنَ بِي فَارْخَى ثَوْبًا فَإِذَا الْحَاتَمُ فِي نَساحِيَةِ كَتِسفِهِ الْأَيْسَسِ فَتَبَيَّنْتُهُ، ثُمَّ دُرْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَلَيْهِ فَقُلْتُ: اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهَ اللهُ، وَآنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَنْ آنْتَ قُلْتُ مَمْلُوكٌ، قَالَ: فَحَدَّنْتُهُ حَدِيثِي وَحَدِيْتُ الرَّجُلِ الَّذِي كُنتُ مَعَهُ وَمَا اَمَرَنِي بِهِ، قَالَ: لِمَنُ ٱنْتَ؟ قُلُتُ: لِامْرَاءَةٍ مِنَ الْآنْ صَارِ جَعَلْتَنِى فِي حَائِطٍ لَهَا، قَالَ: يَا اَبَا بَكُو، قَالَ: لَبَيْكَ، قَالَ: اشْتَوِهِ فَاشْتَرَانِيُ آبُو بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاعْتَقَنِي فَلَبِثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ آنُ ٱلْبَتَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي دِيْنِ النَّصَارَى، قَالَ: لَا خَيْرَ فِيْهِمْ وَلَا فِي دِيْنِهِمْ فَدَخَلِنِي آمَرٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي هـٰذَا الَّذِي كُنْتُ مَعَهُ وَرَايَتُ مَا رَايُّنَّهُ ثُمَّ رَايُّنَّهُ أَخَذَ بِيدِ الْمُقْعَدِ فَاقَامَهُ الله عَلَى يَدَيْهِ وَقَالَ: لا خَيْرَ فِي هَوُلاءِ، وَلَا فِي دِيْنِهِمْ فَانْصَرَفْتُ وَفِي نَفْسِي مَا شَاءَ اللهُ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ذَلِكَ بِمَانَّ مِنْهُمْ قِيِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ) (المائدة: 82) اِلني اخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رُّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَىَّ بِسَلْمَانَ، فَاتَى الرَّسُولُ وَانَا حَائِفٌ فَجِنْتُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ " فَقَرَا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

(ذَلِكَ بِانَّ مِنْهُمُ قِبِيسِينَ، وَرُهُبَانًا، وَآنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (المائدة: 82) إلى الحِرِ الْآيَةِ يَا سَلْمَانُ إِنَّ أُولَئِكَ اللّهِ بَعْنَكَ اللّهِ مَعَهُمُ وَصَاحِبُكَ لَمْ يَكُونُوا نَصَارَى، إِنَّمَا كَانُوا مُسْلِمَيْنِ " فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَآلَذِى بَعَثَكَ بِاللّهِ بَعْنَكَ مَعَهُمُ وَصَاحِبُكَ لَمْ يَكُونُوا نَصَارَى، إِنَّهَا كَانُوا مُسْلِمَيْنِ " فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَآلَذِى بَعْنَكَ بِاللّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاتُرُكُهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ بِاللّهِ مِلْمَانَ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَالٍ فِي ذِكْرِ السَلامِ سَلْمَانَ وَمَا يَجِبُ فِيْسَمَا يَامُولُكَ بِهِ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَالٍ فِي ذِكْرِ السَلامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوى عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَامِر بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيعٍ الْفَارِسِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوى عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَامِر بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيعٍ الْفَارِسِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوى عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَامِ بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيعٍ بِعَيْرِ هَلِهِ السِّيَاقَةِ فَلَمْ آجِدُ مِنُ إِخْرَاجِهِ بُدًّا لِمَا فِي الرِّوايَتَيْنِ مِنَ الْحِكَلَافِ فِي الْمَتْنِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ اللهُ عَنْهُ السَّيَاقَةِ فَلَمْ آجِدُ مِنْ إِخْرَاجِهِ بُدَّ اللهُ هَى الْمَانِي مَن الْحِيص الذَهبى) 6543 – بل مجمع على ضعفه (التعليق – من تلخيص الذهبى) 6543 – بل مجمع على ضعفه

﴿ ﴿ حضرت ساک بن حرب و فاتنو ، حضرت زید بن صوحان و فاتنو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوکو فی آدمی حضرت زید بن صوحان و فاتنو کے دوست سے ، ان متنوں نے طے کیا کہ ہم حضرت سلمان و فاتنو کے باس جا کران سے ان کے قبول اسلام کا واقعہ سن کرآتے ہیں، چنا نچہ یہ متنول حضرت سلمان و فاتنو کی باس آگئے ، حضرت سلمان ان دنوں مدین کے عامل (گورز) سے ، آپ کری پر بیٹھے ہوئے سے ، ان کے باس ایک بکری تھی ، آپ اس کوچارا کھلار ہے سے ، راوی کہتے ہیں: ہم ان کوسلام کر کے وہاں بیٹھ گئے ، حضرت زید و فاتنو ن ان سے کہا: اے ابوعبد اللہ! یہ دونوں افراد میرے دوست ہیں ، اوران دونوں کا ایک بھائی بھی ہے ، یہ لوگ آپ کی زبانی آپ کے اسلام لانے کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے (اپنے اسلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے (اپنے اسلام کا واقعہ سنا شروع کیا) کہنے گئے:

میں رام ہر مزشہر کار ہنے والا ایک بیٹیم بچہ تھا، رام ہر مزمیں ایک کسان کا بیٹار بتا تھاوہ مختلف معلمین کے پاس جایا کرتا تھا،
میں اس کے ساتھ اس کے خیمے میں رہنے لگ گیا، میراایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ خود بختارتھا لیکن میں چھوٹا بچہ تھا، اس کی عادت تھی
کہ جب مجلس ختم ہوتی ،اس کے محافظین بھی چلے جاتے ، جب وہ چلے جاتے تو وہ وہاں سے اٹھتا، کیڑے برلتا اور پہاڑ پر چڑھ
بیا تا، اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا، میں نے اس کو کہا کہ تم اسلیم اتنی مشفت اٹھاتے ہو، تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے
جاتے ؟ اس نے کہا: تم ابھی بہت چھوٹے بچے ہو، مجھے ڈرہے کہ تم سے ہماراکوئی راز فاش نہ ہوجائے۔ آپ فرماتے ہیں:
میں نے کہا: تم گھراؤ نہیں۔ اس نے کہا: اس پہاڑ میں بچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی ایک خاص عبادت ہے، وہ نیک
میں نے کہا: تم گھراؤ نہیں۔ اس نے کہا: اس پہاڑ میں بچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی ایک خاص عبادت ہے، وہ نیک
ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تم مجھے بھی اپنی ہمراہ کے کرجاؤ ۔ اس نے کہا: میں ان کا دین قبول کرچکا
ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تم مجھے بھی اپنی ہمراہ کے کرجاؤ ۔ اس نے کہا: میں ان کا دین قبول کرچکا
کوٹل کا سارابو جھ میرے کنھوں پر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میری ذات سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی، اور ان سے باس ایک یتیم کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی،
آپ ان سے مشورہ کر لیجئے ۔ وہ ان کے پاس گئے، اور ان سے کہا: میری ذات سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی،
عیابت ہے، آپ لوگوں کی گفتگوسننا چاہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا: کیاتمہیں اس پر اعتاد ہے؟ اس نے کہا: مجھے امیدوائی ہے کہوہ

وہی کرے گاجوہم چاہتے ہیں۔ان لوگوں نے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی،اس نے آ کر مجھے کہا: میں تجھے اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت لے آیا ہوں۔ جب میرے جانے کا وقت آئے اورتم مجھے دیکھو کہ میں نکل گیا ہوں ،توتم میرے ساتھ چلے آنا الیکن کسی شخص کو پیشک نہ ہو کہتم میرے ساتھ جارہے ہو، کیونکہ اگرمیرے باپ کو پتاچل گیا تووہ ان سب کوقل پ کرڈ الے گا۔ آپ فرماتے ہیں: (اگلے دن) جب وہ گھرہے نکلا تومیں بھی اس کے ساتھ ہولیا، ہم پہاڑ پر چڑھ گئے اوران لوگوں تک جائیجے، پہلوگ اینے غارمیں موجود تھے، (راوی کہتے ہیں:میراخیال ہے کہان لوگوں کی تعداد ۲ یا بے تھی) عبادت کرکر کے ان کی حالت یہ ہوگئی تھی ( لگتا تھا کہ)ان کے بدن سے روح نکل چکی ہے، یہ لوگ سارادن روزے سے گزارتے اوررات کو قیام کرتے ، سحری کے وقت ان کو جومیسر آتا وہی کھالیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے ، کسان (کے بينے )نے اپنے راہنما کی تعریف وثناء کی۔ پھروہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی، سابقد انبياء ورسل كى تعريف كى ـ بات چلتے چلتے حضرت عيلى عليه تك بينى، اس سلسلے ميں ان كنظريات يد تھے كد الله تعالى نے حضرت عیسیٰ علیہ کورسول بنا کر بھیجا، اوران کو بیاختیار دیا کہ وہ مادرزادا ندھوں کو، کو ہڑیوں کو شفادیں، پرندہ بنا کمیں، مردوں کوزندہ کریں۔ان کی قوم میں سے پچھلوگوں نے ان کی تعلیمات کا انکار کیا اور پچھلوگوں نے ان کی اتباع کی۔وہ تواللہ تعالیٰ کے بندے اوراس کے رسول منے، اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو آز مایا تھا، اوران لوگوں نے اس سے پہلے مجھے بیہ کہا تھا کہ اے لڑے! بے شک تمہاراایک رب ہے، اور تحقیم آخرت میں بھی جانا ہے، تیرے سامنے جنت اوردوزخ دونوں ہیں،تم ان کی طرف بڑھ رہے ہو، اور یہ جولوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کا فراور گمراہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے راضی نہیں ہے،اور نہ یہ سے دین پر ہیں۔ جب اس لڑکے (کسان کے بیٹے) کے جانے کا وقت ہوا تو وہ اٹھ کرچل دیا، میں بھی اس کے ہمراہ چلا گیا،ا گلے دن دوبارہ ہم ان لوگوں کے پاس گئے،اس دن بھی انہوں نے بہت اچھی اور نیک باتیں کیس۔ میں نے ان کی مجلس کو اختیار کرلیا، ان لوگول نے مجھے کہا: اےسلمان!تم ابھی چھوٹے بیچ ہو،تم ہماری طرح (مشقت والی) عبادت نہیں کر پاؤ گے، تم (رات کا کچھ حصہ)عبادت کرلیا کرواور (باقی وقت) سوجاً یا کرو، (یونہی) دن میں (روزہ نہیں رکھا كروبلكه) كھاتے پيتے رہا كرو۔ راوى كہتے ہيں: (اس لڑكے كے باپ كو)اپنے بيٹے كے مل كى اطلاع مل گئى، وہ گھوڑے پر سوار ہوکران کی عبادت گاہ میں آگیا، آکران سے کہنے لگا: اے لوگو! تم میرے پڑوس میں آئے اور میں نے تمہارے ساتھ اچھے یروی کا برتاؤ کیا،تم نے بھی بھی مجھ سے کوئی براسلوک نہیں دیکھا،لیکن اس کے باوجودتم نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے،اب میں تہمیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں،اگر میں نے تمہیں تین دن کے بعدیہاں پر دیکھ لیا تو تمہارا یہ عبادت خانہ جلا ڈالوں گا۔ مہر بانی کرے تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ ، میں نہیں جا ہتا کہ میرے ہاتھ سے تمہاراکوئی نقصان ہو۔ان لوگوں نے کہا: ٹھیک ے۔ ہمارامقصد تمہیں تکلیف دینا نہ تھا، ہماراارادہ توفقط بھلائی ہی تھا۔ اس کابیٹا ان لوگوں کے پاس آنے سے رک گیا، میں نے اس سے کہا: اللہ تعالیٰ سے ڈر،تم جو جانتے ہوکہ بیدوین،اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تیراباپ اورجم لوگ غلط دین پر ہیں۔ہم لوگ آگ کے بچاری ہیں،اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے،تم غیر کے دین کے بدلے اپنی آخرت مت بیچو،اس نے کہا: اے

سلمان!، تم سیح کہدرہے ہو، میں ان لوگوں کی بہتری کے لئے ان سے پیچے ہٹا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ جاؤں، میراباپ مجھے ڈھونڈتا ہوا پہاڑ میں جائینچے گا،تب بہت نقصان ہوگا۔ایک مرتبہ وہ میری تلاش میں ان کا ٹھکانہ دیکھ آیا ہے۔ میں بیرجان چکا تھا کہ حق انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔جس دن ان لوگوں نے روانہ ہونا تھا،اس دن میں ان کے پاس آیا۔ان لوگوں نے کہا: اےسلمان! تم نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے کس قدراحتیاط کی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور یہ یقین ر کھنا کہ دین حق وہی ہے جس کی ہم نے مہیں وصیت کی ہے،اور بدلوگ آگ کے بچاری ہیں،بداللہ تعالی کونبیس بہچانتے اور نہ ہی بیلوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کوئی شخص تہمیں تمہارے سیجے دین سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ میں نے کہا: میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا: تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہم سارادن روزہ رکھتے ہیں اوررات کو قیام کرتے ہیں،ہمیں سحری کے وقت جومیسر ہوکھالیتے ہیں۔تم بیسب نہیں کر پاؤگے۔آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں تم لوگوں سے الگنہیں ہوں گا۔ان لوگوں نے کہا:تم اپنا حال بہتر جانتے ہو، بہر حال ہم نے اپنی صورت ِ حال سے تمہیں آگاہ کردیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ لے کرآؤ تواپنے کھانے پینے کی کچھاشیاء جوتم خوداٹھا سکو،اپنے ہمراہ لے کرآنا، کیونکہ ہم جس قدر بامشقت عبادت كرسكت بين بم وه مشقت برداشت نبين كرياؤ كـ آپ فرمات بين مين نے ايسے بى كيا، ميرا بھائی مجھ سے ملا، میں نے سارامعاملہ اس کو بتادیا،اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس آگیا،بیروانہ مور ہے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا،اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہم بخیروعافیت مقام موصل میں پہنچ گئے، جب ہم وہاں پہنچے تو لوگوں نے ہمیں کھیرلیااور پوچھنے لگے بتم لوگ (اتنے دنوں سے) کہاں تھے؟انہوں نے کہا: ہم ایسے علاقے میں تھے وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کویا نہیں کرتے ، وہاں کے لوگ آگ کے پجاری تھے،ہم وہاں پر الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ ان لوگوں نے بوجھا کہ یہ بچیکون ہے؟ ان لوگوں نے میری تعریفیں کرنے کے بعد کہا: یہ بچیا می شہر سے ہمارے ساتھ آیاہے، ہم نے اس بچے میں اچھائی ہی اچھائی دیکھی ہے۔حضرت سلمان بڑاٹیوفر ماتے ہیں: اللہ کی قتم ابھی وہ لوگ اس گفتگومیں تھے کہ پہاڑی جانب سے ایک شخص ان کی جانب آیا۔اس نے آکران کوسلام کیا اور بیٹھ گیا، یہلوگ اس کے اردگرد بیٹھ گئے، میں جن لوگوں کے ہمراہ تھا انہوں نے (بھی)اس آ دمی کا بہت احترام کیا اوران سب لوگوں نے اس آ دمی کو چاروں طرف سے گیرلیا۔ اس آدمی نے یوچھا: تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے تمام صورت حال کہد سنائی۔ اُس نے پوچھا: تمہارے ساتھ یہ بچہکون ہے؟ ان لوگوں نے پھرمیری کچھ تعریف کی اورمیرے ان کے ہمراہ آنے کا ماجرا سنایا۔جس قدروہ لوگ اُس آ دمی کی عزت کررہے تھے، میں نے اس طرح تبھی کسی کی عزت ہوتے نہیں دیکھی تھی۔اس کے بعداُس آ دمی نے اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کی،اس کے بعدسابقد انبیاء کرام اوررسل عظام،ان کے احوال اوران پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عیسی علیا کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا کہوہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان کورسول بنایا،ان کے ہاتھ پرمردول کوزندہ کیا۔ وہ مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناکراس پردم کرتے تووہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کراڑ جاتا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فر مائی،ان کوتورات کاعلم دیا، ان کوبنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کرجیجا، پچھ

لو و الله الكاركيااور يجهان برايمان لائے، اور ميسى مايلا كى بعض آز مائشوں كابھى ذكركيا،اور يہ بھى بيان كياكه وہ الله تعالیٰ کے بندے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فر مایا، انہوں نے اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کیا۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا،اللہ تعالی نے ان کو جب اٹھایا تواس وقت بھی آپ لوگوں کونسیحت ہی کررہے تھے، اور فرمارہے تھے: لوگو!اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اوراس چیز کومضبوطی سے تھام لو جومیسلی علیہ لے کر آئے ہیں۔تم ان کی مخالفت نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تنہیں ان کی مخالفت کا بدلہ دے گا۔ پھراس آ دمی نے کہا: جوکوئی یہاں سے پچھ لینا چاہے وہ لےسکتا ہے۔ لوگ ایک ایک کرکے اٹھتے اور یانی کاایک گھونٹ اورکھانے ایک ایک لقمہ لیتے۔ میں جن لوگوں کے ہمراہ گیا تھا وہ بھی اٹھے اوراس آ دمی کی بہت عزت وتو قیر کی ،اس کو سلام کیا۔اس نے ان سے کہا: اس دین پر ہمیشہ قائم رہنا، قرقوں میں بٹنے سے بچنااوراس بیچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس نے مجھے کہا: اے بیجے اتم نے میری زبان سے جو باتیں سی ہیں، یہ اللہ تعالی کا دین ہے۔ اوراس کے سواسب کفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں آپ سے بھی بھی الگ نہیں ہونگا۔ اس نے کہا: تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں اس غارسے (پورے ہفتے کے بعد) ہراتوارکو نکلتا ہوں، تومیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، (حضرت سلمان) فرماتے ہیں: پھروہ میرے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوئے (اورمیرے بارے میں ان سے کہا کہ اس بچے کوتم سمجھاؤ) انہوں نے مجھے کہا: اے بیجے! تو ان کے ہمراہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا: میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اُس آ دمی کے ساتھیوں نے کہا: اے فلاں! یہ بچہ ہے اور اس کاکوئی بھروسٹہیں ہے۔اس نے مجھے کہا:تم (اپنے بارے میں)زیادہ جانتے ہو۔ میں نے کہا:میں توان کے ساتھ ہی رہوں گا۔میرے وہ ساتھی جن کے ہمراہ میں آیا تھا وہ بیسوچ کررونے لگے کہ میں ان سے جدا ہوجاؤں گا۔ اُس آ دمی نے کہا: اے ي اس طعام ميں سے اتنا لے لوجو تمهيں اگلي اتوارتك كافي مور اتناہى يانى بھى لے لو، ميں نے اسابى كيار ميں نے الكے اتوارتک اس کو نہ کھانا کھاتے دیکھا اور نہ سوتے دیکھا،وہ پوراہفتہ رکوع وجود ہی میں مشغول رہا۔ جب صبح ہوئی توائس نے مجھے کہا: اپنا کھا نایانی لواور چلو، میں اس کے پیچھے چل نکلا، چلتے چلتے ہم ایک چٹان تک پہنچ، جب وہاں پہنچے تو کافی سارے لوگ بھی غارے فکل کر پہاڑ پر آ کراس کے نکلنے کا انتظار کررہے تھے۔ وہ تمام لوگ بیٹھ گئے اور جیسے پہلے اس نے وعظ کیا تھا أسى طرح دوباره وعظ كرتے ہوئے فرمايا: اس دين كومضبوطى سے تھام لو، جدا جدامت ہو،الله تعالىٰ كو يادكر واور جان لوكه حضرت عیسی بن مریم ﷺ الله تعالیٰ کے بندے تھے، الله تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اس کے بعداُس نے میراذ کرکیا۔لوگوں نے ان سے بوچھا: اے فلاں! تجھ کو یہ بچہ کہاں سے ملا؟ اُس نے میری تعریف کی اورمیرے بارے میں بہت اچھے الفاظ ارشاد فر مائے۔ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ، وہاں کافی ساری روٹیاں اور پانی موجودتھا ، لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا، میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کے بعدوہ لوگ ان پہاڑوں میں جھر گئے اورانی اپنی غاروں میں واپس چلے گئے، میں اُس کے ہمراہ واپس آگیا۔ کافی عرصہ ہم نے وہاں گزارا، ہراتوارکو وہ باہرنکلتا اورلوگ بھی آ جاتے، سب اس کے اردگر دجمع ہوکر بیٹھ جاتے ، وہ ان کوحسب معمول ان کونھیحتیں کرتا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اتوار کے دن وہ نکلا ، جب تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تواللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعدان کو

نصیحت کرتے ہوئے اپنے طریقے کے مطابق گفتگوفر مائی۔ پھرسب سے آخرمیں کہا: اے لوگو! میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور میری موت کا وقت قریب ہے، اور عرصہ دراز سے اس گھر کی ذمہ داری میں نے ابھی تک سی کونہیں دی جبکہ یہ ذمہ داری کسی کودینا بہت ضروری ہے۔تم اس بیچ کے ساتھ تعاون کرنا کیونکہ میں اس کو بےضرر دکھیے ر ہاہوں۔ بیس کرلوگ رونے لگ گئے، میں نے آج تک ایسارونا دھونا مجھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے (ایک دوسرے آ دمی کے بارے میں کہا) اے فلاں!تم بوڑھے ہواورتم اکیلے بھی ہواورہم نہیں سمجھتے کہ آج ہمیں جنتی تیری ضرورت ہے تہہیں اس سے زیادہ بھی کوئی پیش کش کی گئی ہو، اُس آ دمی نے کہا:تم مجھے میرے ارادے سے مت ہٹاؤ ،اُس آ دمی کی امتباع ضروری ہے لیکن تم اس بیجے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا تم یہی کرنا ہم یہی کرنا۔ میں نے کہا: میں تمہارے بغیرنہیں رہ سکتا۔ اُس نے کہا: اے سلمان! تونے میری حالت دکیجہ لی ہے نا؟میرے تمام معاملات بھی دکیجہ لئے ہیں۔میں سارادن روزہ رکھتا ہوں اوررات میں قیام کرتا ہوں۔ میں اپنے ہمراہ زادِ راہ بھی نہیں اٹھا سکتااورتم اس کی طاقت نہیں رکتے ہو۔ میں نے کہا: میں تمہین نہیں چھوڑ سکتا۔ اُس نے کہا: ٹھیک ہےتم بہتر جانتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: اے فلاں! ہم اس بیچے کے بارے میں پریشان ہیں۔اُس نے کہا: بداپنا حال بہتر جانتا ہے، میں نے اس کوتمام صورت حال سے آگاہ کردیا ہے، اور یہ بجداس سے پہلے میرے معاملات دکھی بھی چکا ہے۔ میں نے کہا! میں اس سے الگنہیں رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے بادیدہ نم اُس کوالوداع کیا اوراس نے لوگوں ہے کہا: لوگو!اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میں نے تہمیں جو وصیت کی ہے اس پڑمل پیرارہو، اگر میں زندہ رہا تودوبارہ آؤں گا اور اگرمر گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، یہ کہراس نے سب کوسلام کیا اوروہاں سے نکل یڑااور میں بھی اس کے ہمراہ چل دیا

اُس نے مجھے کہا: تم اپنے کھانے پینے کے لئے کچھ اشیاء اپنے ساتھ لے لو، (میں نے کھانے پینے کی تھوڑی تی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں) اوراس کے ہمراہ چل پڑا۔ ہم (منزل برمنزل) چلتے رہے، میں اُس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہا تھا، وہ نہ تو کسی جانب توجہ کرتا تھا اور نہ کہیں تھہ تا تھا، جب شام ہوتی تو وہ مجھے کہتا: اے سلمان! تم نماز پڑھ کر کھانا وغیرہ کھانی کرسوجاؤ، اور وہ خود ساری رات نماز میں مشغول رہتا، چلتے چلتے ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ نگاہیں جھکائے، اور احترام کے ساتھ ہم مسجد کے درواز ہے تک پہنچ گئے، درواز ہے پرایک اپاجی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! تم میرے حال کود کھے رہے ہو، تم مجھ پر پچھ صدقہ کرو، لیکن وہ اس آدمی کی جانب توجہ کئے بغیر مسجد میں داخل ہوگیا، اُس کے پیچھے پیچھے میں بھی مسجد میں داخل ہوگیا، وہ مسجد میں مختلف مقامات پر نماز پڑھنے لگ گیا، پھر اس نے کہا: اے سلمان! میں بہت عرصے سے سویانہیں ہوں اور نہ میں نے نیندکا ذاکقہ چکھا ہے اگر تم بیر کسکو کہ جب سامیہ فلال مقام تک پہنچ جائے تو تم بچھے جگھ وہا تہ اوراگر تم مجھے نہیں اٹھا سے تو میں نہیں سونے میں سونے کا بہت شوق ہے اوراگر تم مجھے نہیں اٹھا سکتے تو میں نہیں سوتا۔ میں نے کہا: میں آپ کو جگادوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے طور پر مطمئن ہوکر سوگیا، میں نے سویانہیں اٹھا تا چا ہے ہو کہ یہ اس کے ساتھ رہ کر اس کو دیکھا ہے، مجھے آج اس کونہیں اٹھانا چا ہے تا کہ بیانی نیند

یوری کرالے۔ وہ شخص پورے راستے میں مجھے وعظ وفیحت کر ارہااور مجھے بتاتارہا کہ میراایک رب ہے، اورمیرے سامنے جنت اوردوزخ ہے،حساب کتاب ہے،وہ آدمی جیسے اتوار کے دن لوگوں کونسیحتیں کیا کرتاتھا اسی طرح مجھے بھی نسیحتیں كرتار ما،اس نے مجھے كہا: اے سلمان! بے شك الله تبارك وتعالى عنقريب ايك رسول مبعوث فرمائے گا،اس كا نام"احد" موگا، وہ جمہ سے نکلے گا۔وہ عجم شخص تھا،عربی شجیح طور پرنہیں بول یا رہاتھا (تہامہ کوجمہ کہدرہاتھا)،اس نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ''ہدیہ'' (کی چیز) کھالے گا مگر''صدقہ'' (کی چیز)نہیں کھائے گا،اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہرنبوت ہوگی،اوراس نبی کے ظاہر ہونے کا زمانہ بالکل قریب ہے۔میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، پتانہیں میں اس کی صحبت سے فیضیا ب ہویا تا ہول یا نہیں ۔اگرتو اس کو یائے تواس کی تصدیق کرنا اوراس کی اتباع کرنا۔ میں نے کہا: اگروہ مجھے تمہارادین اورتمہاری تعلیمات چھوڑنے کا حکم دے، (تو کیا تب بھی میں اس کی اتباع کروں؟) اس نے کہا:تم اس کے کہنے پرسب کچھ چھوڑ دینا کیونکہ حق اسی میں ہے جو وہ تھم دے اور اللہ تعالی کی رضااسی میں ہے جو وہ کیے۔ (حضرت سلمان) فرماتے ہیں: (وہ آ دمی جگانے کی ذمہ داری مجھے سونپ کر سوگیا) ابھی زیادہ وقت نہیں گز راتھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہڑ بردا کر اٹھ بیٹھا،اس نے مجھے کہا: اے سلمان! سامیتواس جگہ سے آ گے گزرگیا ہے اورتم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا: تونے مجھے بتایا تھا کہ تم اتنے عرصے سے سوئے نہیں ہواور چندروز تیرے ہمراہ رہ کراس کا نظارہ میں نے خودا پنی آئکھوں سے بھی کرلیا ہے، میں نے سوچا کہ آج آپ کی نیند بوری ہوجائے،اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ،اٹھ کر کھڑ اہوا اور مجدسے باہر نکلا،اس کے پیچھے میں بھی معجد سے باہرآ گیا، دروازے پر وہ ایا جج آ دمی ابھی تک بیشا ہواتھا، جب بیآ دمی اس کے قریب سے گزراتو اس نے کہا: ا الله كے بندے اتم جب اندر كئے ، ميں نے اس وقت بھى سوال كيا تھاليكن تونے مجھے كچھنيس ديا ابتم باہر آ رہے ہو،اب پھر میں نے سوال کیا،اب بھی تم نے مجھے کچھنہیں دیا۔وہ وہیں رک گیا اور کچھ دررد مکھنا رہا کہ کوئی شخص اسے د کچھ تونہیں ر ہا، (جب اس کو یقین ہوگیا کہ کوئی نہیں د مکھ رہا تو)وہ اس مانگنے والے کے قریب ہوااوراسے کہا: اپنا ہاتھ میری طرف برصایے، اس نے اپنا ہاتھ برصایا،اس نے کہا ''بسم اللہ''۔ بیلفظ سنتے ہی وہ آدمی یوں اٹھ کر کھر اہواجیے وہ رسی سے بندھا ہوا،ابھی کھلا ہو،اوراس میں کوئی عیب نہیں تھا، پھریڈ مخض چل دیا،اب بھی بیے نہ کسی کی طرف توجہ کرتا اور نہ کسی کے پاس کھڑ اہوتا، اس ایا جج آدمی نے مجھے کہا: اے بچے !میرے کیڑے اٹھالواور مجھے گھر تک چھوڑ آؤ (آپ فرماتے ہیں) میں نے اس کے کپڑے اٹھا لئے اوراس کے ساتھ چل دیا،اس نے پورے راہتے میں میری طرف کوئی دھیان نہ دیا(ایا جج کواس کے گھر تک چھوڑنے کے بعد )، میں اس کی تلاش میں نکلا، میں نے جب بھی کسی سے اس کے بارے میں پوچھا،لوگوں نے بتایا کہ وہ تیرے آ گے آ گے ابھی گیا ہے، چلتے چلتے قبیلہ کلب کے ایک قافلے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس آ دی کے بارے میں یو چھا، جب انہوں نے میری بات سی توان میں سے ایک آ دمی نے اپنا اونٹ میرے لئے بٹھا دیا اور مجھے اپنے پیچھے سوار کرلیا، یالوگ مجھے اپنے شہر لے گئے اور وہال لے جاکر مجھے تے دیا، ایک انساری خاتون نے مجھے خریدا،اس نے مجھے اپنے 

تھجوریں توڑ کر ایک تھال میں رکھ کرآپ مالٹیام کی ضیافت کے لئے لے آیا،ای اثناء میں آپ مالٹیام کے قریب کچھ لوگ جمع ہو گئے، حضرت ابو بکرصدیق بڑاتھ سب سے زیادہ حضور مُلاتیکم کے قریب تھے، میں نے محبوروں کا تھال حضور مُلاتیکم کے سامنے ركه ديا،آپ مَالِيَّةً في يوچها: يدكيا بي؟ ميس في كها: صدقه وصور مَاليَّيَمُ في لوگوں سے كها: تم لوگ كهالو، جبكه آپ مُلَّيْمُ في خودنہ کھایا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پھر کچھ کھجوریں ایک برتن میں رکھ کر حضور مُنَا اللَّهِ عَلَى خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت بھی حضور مَنْ النَّيْمُ كے پاس كھولوگ جمع تھے، حضرت ابو بمرصديق ولائن اس دن بھي رسول الله مَنْ النَّمْ كاسب سے زيادہ قريب تھے۔ میں نے محبور یں حضور مُنْ اللّٰی کے سامنے رکھ دیں،آپ مُنالِق کم نے مجھ سے بوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: ' ہدیہ' ہے۔حضور مُنالِق کم نے بسم الله شریف پڑھ کھایا اور باقی لوگوں نے بھی کھایا۔ میں نے سوچا: میرے اس مجمی ساتھی نے جونشانیاں بتائی تھیں جومجمی مونے کی وجہ سے میچ طور پرعر بی نہیں بول پار ہا تھا وہ' تہامہ' نہیں کہہ پار ہاتھا، ' تہمہ' کہدرہا تھا، اس نے بیکھی بتایا تھا کہ اس كانام" احد" بوگا- مين حضور مَاليَّيْم ك بيجي كي جانب مُحوما،آب مَاليَّيْم في ميرامقصد مجه ليا،اس كي حضور مَاليَّيْم في اينا کپڑا ڈھلکا دیا، میں نے دیکھا کہ آپ مُٹاٹیڈا کے بائیں کندھے کے ایک جانب مہر نبوت تھی، میں نے اس کواچھی طرح غور ہے و کھولیا پھر میں گھوم کرآیا اور حضور من النظام کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور میں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت ك لائق نہيں ہے اور بے شك آپ اللہ تعالى كرسول ہيں۔حضور مُلَّ اللّٰهِ في مجھ سے بوچھا: تم كون مو؟ (آپ فرماتے ہیں) میں نے کہا: حضور مُلِ اللّٰ میں غلام ہوں۔ (آپ فر ائے ہیں) میں نے اپنی بوری کہانی سائی اوراس آدی کی تمام باتیں بتا کمیں جس کے ہمراہ میں رہا اوراس نے مجھے جو حکم ویا تھا،سب بتایا۔آپ مُلَاثِیَّا نے پوچھا:تم کس کے غلام ہو؟ میں نے کہا، ایک انصاری خاتون کا غلام ہوں ، اس نے مجھے اینے باغ کی دیچہ بھال کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔حضور مُثَاثَیْنَم نے حضرت ابو برصدین والله کا وازدی، ابو براحضرت ابو برنے جواب دیا: میں حاضر ہوں، حضور مالله کا مایا: اس کوخرید لو۔ چنانچہ حضرت ابو برصدیق و الله علی خصر ید کرآزاد کردیا، کچھ دنول بعد میں رسول الله مالیکی کے پاس بیٹا ہواتھا، میں نے بوچھا: نہان کے دین میں کوئی بھلائی ہے۔میرے ول میں ایک بہت بڑی بات بیٹھ گئی، میں نے سوچا کہ بیتووہی شخص ہے میں جس کے ہمراہ کئی دن رہاہوں ،اورجس کی عبادت کے سلوے میں نے دیکھے ہیں بیتووہی شخص ہے،جس نے بھم اللہ پڑھ کرایا بھج کو دم کیا تھا اور وہ ٹھیک ہوگیا تھا، اور فر مایا: ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے ندان کے دین میں کوئی بھلائی ہے۔ میں وہال سے واپس گیا تومیرے دل میں خوشی کی ایک عجیب لہرسی دوڑ رہی تھی۔اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَاثِیْمَ پر بیر آیت نازل فر مائی ۔ ذلك بان مِنْهُمْ قِسِيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَآنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبُرُوْنَ

''یاس کئے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور بیغروز نہیں کرتے'' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُسَنَدُ ) رسول اللّه مَنَّالْتِیْمُ نِے فرمایا: سلمان کومیرے پاس لاؤ، حضور مُنَّالِیْمُ کا قاصد میرے پاس پینچا، میں دل ہی دل میں بہت ڈر رہا تھا۔ بہر حال میں حاضر خدمت ہوکر آمنا لُٹیمُ کے سامنے بیٹھ گیا، حضور مُنَّالِیُمُ نے بسم اللّه الرحمٰن الرحيم پڑھنے کے بعد بيآيت

تلاوت فرمائی۔

ذلك بِانَ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّانَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ

'' بیاس لئے کدان میں عالم اور درویش ہیں اور بیغرور نہیں کرتے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُراتیہ )

پھر فر مایا: اے سلمان! وہ لوگ جن کے ساتھ تم رہے ہواور تیراوہ رہنما ''نہیں تھے وہ تو مسلمان تھے۔ میں نے کہا: یارسول اللّذُوَ اللّهُ الل

© امام حاکم کہتے ہیں: حضرت سلمان فاری رفائظ کے ایمان لانے کے واقعہ کے سلسلے میں بیر حدیث سی ہے۔ اس کی سندعالی ہے۔ لیکن امام بخاری مُنظِیت اورامام مسلم مُنظِیت نے اس کوفل نہیں کیا۔ ابوطفیل عامر بن واثلہ کے حوالے ہے بھی حضرت سلمان کی ایک سیح روایت موجود ہے جواس اسادھ ذرامختلف ہے، دونوں کے متن اوراساد میں کی زیادتی کے حوالے سے کیونکہ کافی اختلاف ہے اس لئے میں نے لازی سمجھا کہ دونوں حدیثوں کوذکر کردوں۔ (اس لئے دوسری حدیث درج ذیل کے ۔

6544 - حَدَّثَنا عَلِي بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْجَلَّابُ، قَالَا: ثَنَا الْهُو بَنُ عُبَدِ الْقُدُوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُحَتَّبِ، حَدَّثَىنِى اللَّهُ فَيُلِ مَنْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ فَلُ عَبُدِ الْقُدُوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُحَتَّبِ، حَدَّثَنِى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ: خَرَجْتُ مِنْ بِلادِى ٱطْلُبُ الْحَيْرَ فَرَزَقَنِي اللَّهُ صُحْبَةَ فُلَانِ، فَٱحْسَنَ صُحْبَتِي وَعَـلَّـمَـنِيُ وَاوْصَانِيُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِكَ وَقَدُ نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ فَلَا اَدْرِى اَيْنَ اتَوَجَّهُ، فَقَالَ: تَأْتِي اَخًا لِي عَلَى دَرُب الرُّومِ فَهُ وَ عَلَى الْحَقِّ، فَأَتِهِ وَاقْرِنُهُ مِنِّى السَّلامَ وَاصْحَبُهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَلَمَّا قُبِضَ الرَّجُلُ خَرَجْتُ حَتَّى آتَيْتُهُ فَاخْبَرْتُهُ بِخَبَرِى وَتَوْصِيَةِ الْآخِرِ قَبْلَهُ، قَالَ: فَضَمَّنِي إلَيْهِ وَآجُرَى عَلَىَّ كَمَا كَانَ يُجُرِى عَلَىَّ، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ جَلَسْتُ اَبُكِي عِنْدَ رَاْسِهِ، فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَصَصْتُ قِصَّتِي قُلُتُ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَزَقَنِي صُحْبَتَكَ فَاحْسَنْتَ صُحْيَتِي وَقَدُ نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ وَلَا اَدْرِي آيْنَ اتَوَجَّهُ، فَقَالَ: لا دِيْنَ وَمَا بَقِي آحَدٌ اعْلَمُهُ عَـلَى دِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الْآرْضِ، وَلَكِنْ هلذَا اوَانْ يَخُورُ جُ فِيْهِ نَبِيٌّ او قَدْ خَرَجَ بِتِهَامَةَ وَٱنَّتَ عَلَى الطَّرِيْقِ لَا يَمُرُّ بِكَ آحَدُ إِلَّا سَالْتُهُ عَنْهُ، فَإِذَا بَلَغَكَ آنَّهُ قَدُ خَرَجَ، فَإِنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا وَآيَةُ ذَلِكَ آنَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ، وَآنَّهُ يَاكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَاكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي آحَدٌ إِلَّا سَالْتُهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِي نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَسَالْتُهُمْ فَقَالُوا: نَعَمْ، ظَهَرَ فِينَا رَجُلْ يَنْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقُلْتُ لِبَغْضِهِمُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا لِبَغْضِكُمْ عَلَى أَنْ تَحْمِلُونِي عَقِبَهُ وَتُطُعِمُونِي مِنَ الْكِسَرِ، فَإِذَا بَلَغْتُمُ إِلَى بِلَادِكُمُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أِنْ يَسْتَعْبِدَ اسْتَعْبَدَ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: أَنَا فَـصِرْتُ عَبْدًا لَهُ حَتَّى اَتَى بِي مَكَّةَ فَجَعَلَنِي فِي بُسْتَان لَهُ مَعَ حُبْشَان كَانُوا فِيْهِ فَخَرَجْتُ فَسَالُتُ فَلَقِيتُ امْرَاةً مِنْ أَهْلِ بِلَادِي فَسَالُتُهَا، فَإِذَا أَهْلُ بَيْتِهَا قَدُ أَسُلَمُوا، قَالَتُ لِي: ۚ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ فِي الْيحِجْرِ هُوَ وَاصْحَابُهُ إِذَا صَاحَ عُصْفُورٌ بِمَكَّةَ حَتَّى إِذَا اَضَاءَ لَهُمُ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا فَانْطَلَقُتُ إِلَى الْبُسْتَانِ فَكُنتُ آخُتَ لِفُ، فَقَالَ لِي الْحُبْشَانُ: مَا لَكَ، فَقُلْتُ: اَشْتَكِي بَطْنِي، وَإِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِنَكَ يَفْقِدُونِي إِذَا ذَهَبْتُ اِلَي النَّبِيِّي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي أَخْبَرَتُنِي الْمَرْاةُ يَجْلِسُ فِيْهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ خَرَجْتُ اَمْشِي حَتْى رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَحْتَبِي، وَإِذَا اَصْحَابُهُ حَوْلَهُ فَاتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُرِيدُ فَارْسَلَ حَبُوتَهُ فَنَظَرْتُ اِلَّى حَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقُلْتُ: اللَّهُ اكْبَرُ هٰ ذِه وَاحِدَةٌ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَلَمَّا أَنُ كَانَتِ اللَّيْلَةُ النَّفْيِلَةُ لَقَطْتُ تَمُوًّا جَيَّدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى آتَيْتُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: صَدَقَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْم: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ثُمَّ لَبِفْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ آحَذُتُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هذَا؟ فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ فَآكُلَ مِنْهَا، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا فَقُلْتُ: اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَالَنِي عَنْ اَمْرِى وَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسَكَ فَانُطَلَقُتُ إلى صَاحِبِي، فَقُلْتُ: بِعْنِي نَفْسِي، فَقَالَ: نَعَمُ، عَلَى أَنْ تُنبِتَ لِي بِمِائَةِ نَخُلَةٍ، فَمَا غَادَرْتُ مِنْهَا نَخْلَةً إِلَّا نَبَتَتُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّخُلَ قَدَّ نَبَتَتُ فَاعْطَانِي قِطْعَةً مِنْ ذَهَبِ فَانُطَلَقْتُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوَضَعَ فِي الْجَانِبِ الْآخِرِ نَوَاةً، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا

اسْتَقَلَّتُ قِطْعَةُ الذَّهَبِ مِنَ الْاَرْضِ، قَالَ: وَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَعْتَقَنِى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَالْمَعَانِيُ قُرَيْبَةٌ مِنَ الْإِسْنَادِ الْآوَّلِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6544 - عبد القدوس ساقط

♦ ♦ حضرت سلمان فارس دانتی فرماتے ہیں: میں قبیلہ ''جی'' ہے تعلق رکھنے والا شخص تھا،میرے علاقے کے لوگ جانوروں کی بوجا کرتے تھے، میں سمحتا تھا کہ بیلوگ حق پرنہیں ہیں، مجھے کسی نے کہا:تم جودین ڈھونڈ رہے ہو،وہ مغرب میں ہے، میں وہاں سے نکلا اورمقام موسل جا پہنچا، میں نے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بزرگ ترین شخصیت کون ہے؟ مجھے گرج میں رہنے والے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا گیا، میں اس کے پاس چلا آیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں قبیلہ "ج، سے تعلق رکھا ہوں، میں آپ کے پاس حصول علم کی خاطر اور نیک عمل کی تربیت لینے آیا ہوں۔آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول فرمالیجے، تاکہ میں آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوسکوں اوراللہ تعالیٰ نے آپ کوجن علوم ومعارف سے نواز اہے،اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھاد بیجئے،انہوں نے حامی جرلی،اور میں ان کی صحبت میں رہنے لگ گیا۔ جو چیزیں وہ خود استعال کرتاتھا،اس نے وہ اشیاء مجھے بھی استعال کروانا شروع کردیں۔ وہ سرکہ، زیتون کا تیل اورگندم استعال كرتاتها، ميں اس كى وفات تك اس كى خدمت ميں ہى رہا، جب اس كى وفات كاوفت قريب آيا توميں اس كى حاريائى كے ياس بیٹے کررونے لگ گیا، لوگوں نے رونے کی وجہ بوچھی تومیں نے کہا: میں روتااس لئے ہوں کہ میں اپنے وطن سے خیر کی تلاش میں نکلاتھا، الله تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطافر مادی ، تونے مجھے بہت علم سکھایا اور میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا ہے، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، مجھے مجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں جاؤں؟اس نے کہا: فلال مقام پرایک جزیرہ میں میرابھائی ر ہتاہے اور راؤحق پر گامزن ہے، تواس کے پاس چلا جا،اس کومیر اسلام کہنا اور بتانا کہ میں نے اس کے لئے وصیت کی ہے اور میں نے تجھے بھی وصیت کی ہے کہتم اس آ دمی کو اپنی صحبت بابرکت میں رکھ لو۔ ان کے انتقال کے بعد میں اس آ دمی کے یاں گیا، میں نے جاکراس کوتمام ماجرا سایا اوراس کے بھائی کاسلام بھی اس تک پہنچایا اوراس کو پیجھی بتایا کہتمہارے بھائی کا انقال ہوگیا ہے اوراس نے مجھے تمہاری صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔اس نے بھی مجھے اپنی صحبت میں قبول کرلیا،اس نے مجھ یروہ معاملات بھی جاری رکھے جو پہلے بزرگ نے رکھے تھے اور پچھ دیگرامور بھی جاری فرمائے۔ میں اس بزرگ کی صحبت میں بھی کافی عرصہ رہا، پھران کی وفات کا وفت بھی قریب آگیا، میں اس کے سر ہانے بیش کررونے لگ گیا،اس نے میرے رونے کی وجہ پوچھی تومیں نے کہا: میں خیر کی تلاش میں گھرسے نکا تھا،اللہ تعالی نے مجھے فلال شخص کی صحبت سے فیضیاب کیا،اس نے مجھے بہت علوم سکھائے پھراس کا انقال ہوگیا،اس نے اپنے انقال کے وقت آپ کی خدمت میں آنے کا حکم دیا تھا،اب آپ کی موت کا وقت بھی قریب ہے،اب مجھے مجھنہیں آرہی کہ میں کہاجاؤں؟ اس نے کہا: روم کے علاقے میں میرابھائی ر ہتا ہے، وہ حق پر ہے تم اس کے یاس طلے جاؤ، اس کومیراسلام کہنا ہتم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے، جب اس آدمی کا انتقال ہوگیا تو میں وہاں سے نکلا اوراس کے بھائی کے یاس پہنچ گیا، میں نے اس کواپنی بوری داستان سائی، اوراس

کے بھائی نے اس کے پاس جانے کی جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی بتائی۔ راوی کہتے ہیں: اس نے مجھے اپنے یاس رکھ لیا اورمیرے ساتھ وہی نیک معاملہ کیا جواس پہلے میرے ساتھ ہوتا آر ہا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے سربانے بیٹے کررونے لگ گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہتم کیوں رورہے ہو؟ میں نے اس کو اپنا پورا قصد سنایا۔ میں نے اس سے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت سے نوازا تھاتم نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ابتمہاری موقت کا وقت بالکل قریب ہے،اب مجھے مجھ مجھ نہیں آرہی کہ میں کدهرجاؤں؟اس نے کہا:اس وقت نہ تو کوئی دین موجود ہے اور نہ ہی پوری روئے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جوعیسیٰ علیبیا کی تعلیمات کا پیروکار ہو، لیکن اب وہ زمانہ بالکل قریب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ظاہر ہوگا، یا شایدوہ تہامہ کے علاقے میں ظاہر ہو چکا ہے اورتم جس راستے پر ہو، یہاں سے جو بھی گزرے اس سے اُس نبی کے بارے میں یو چھتے رہنا،اس کی نشانی ہے ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی،وہ ہدیہ کی چیز کھالے گالیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا۔ یہ وہی بن ہے جس کی آمد کی خوشخری حضرت عیسیٰ علیا نے دی تھی۔ جب تھے اس نبی کے مبعوث ہونے کی خبرال جائے (توتم اس کے پاس جا کر اسلام قبول کر لینا،آپ فرماتے ہیں) چنانچے میرے پاس سے جوبھی گزرتا، میں اس سے رسول الله منافیظ کے مبعوث ہونے کے بارے میں ضرور بوچھتا۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ کے رہنے والے پچھلوگ میرے قریب سے گزرے، میں نے حسبِ عادت ان سے بھی پوچھا توانہوں نے بتایا کہ ہاں جمارے اندرایک شخص ظاہر ہواہے وہ اپنے آپ کو نبی سجھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا: کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تم میں سے کو کی شخص مجھے این ساتھ سوارکر لے، جا ہوتواپنا بچا کھیا مجھے وے دینا، اس کے بدلے میں ممیں تمام زندگی اس کی غلامی میں رہوں گا،جبتم اپنے شہر میں پہنچ جاؤ، تو چاہے اپنی غلامی میں رکھ لینا، اور پیچنا چاہوتو بچ دینا۔ ان میں سے ایک آومی نے کہا: مجھے منظور ہے۔ میں اس کا غلام بن گیا، اُس نے مجھے اپنے پیچھے سوار کرلیا اور مجھے مکہ تک لے آیا، وہ مجھے اپنے ہمراہ اپنے باغ میں کام کاج کے لئے لے گیا، وہاں پر پہلے سے حبشی لوگ کام کرتے تھے۔ میں ایک دن رسول الله من الله علی الله من الك یڑا،میری ملاقات میرے ہی علاقے کی ایک خاتون کے ساتھ ہوگئی، اتفاق سے اس کے تمام گھر والے اسلام لا چکے تھے،اس نے مجھے بتایا کهرسول الله مَن الله مِن اله مِن الله مِن الم گھروں کو چلے جاتے ہیں، میں پیمعلومات جمع کرنے کے بعد باغ میں واپس چلا گیا۔ میں بار بار ادھراُ دھرمُ چلاجا تا پھرواپس آجاتا، كئ مرتبه ميں نے ايسے ہى كيا، مير عبشى ساتھيوں نے مجھے سے پوچھا كمتم بار باركہاں غائب ہوجاتے ہو؟ ميں نے بتایا کہ میراپیٹ خراب ہے (اس لئے مجھے باربار تضائے حاجت کے لئے جانا پڑتا ہے) آپ فرماتے ہیں: میں نے یہ بہانہ اس لئے کیا تھا تا کہ جب میں رسول الله مُنافِیْا کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جاؤں توان کو سی قتم کا کوئی شک نہ ہو۔اس عورت نے رسول الله مَالَيْنِيمُ اورآپ مَالَيْنِهُم كے ساتھيوں كے جمع ہونے كا جو وقت بتايا تھا جب وہ وقت ہوگيا تويس وہاں سے چل نکلا اوراس جگہ پہنے گیا جہاں آپ تشریف لاتے تھے، میں نے رسول الله مالی کی زیارت کرلی، آپ تمام صحابہ کرام تْنَافَتُهُ كَ درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام ٹنافیمُ آپ مُلَاثِيمُ کے اردگر دحلقہ باندھے بیٹھے تھے، میں رسول الله مُلَاثِيمُ کے بیچھے

سے آیا، کیکن (اس غیب جاننے والے) نبی نے میرے ارادے کو جان لیا،آپ نے اپنی چا درمبارک سرکادی، میں نے آپ مَنَا اللَّهُ الرَّهِ مِن مَا نَ مِر نبوت كو ديكھا۔ ويكھتے ہى ميں نے كہا: الله اكبر۔ بير بہلى نشانى بالكل درست ثابت ہوئى ہے، اس کے بعد میں چلا گیا، اگلی رات میں کچھ جید تھجوریں اپنے ساتھ لیس اور رسول الله مَالَیْدَام کی مجلس میں آگیا، میں نے وہ تحموریں رسول الله مَا الله مَّ وہ تھجوریں صحابہ کرام کو کھانے لے لئے دے دیں اورخود تناول نہ فرمائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد میں دوبارہ کچھ تھجوریں رسول الله مَنْ الله عَنْ خدمت میں لایا، میں نے وہ تھجوریں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ نے کہا: یہ ہدید کی تھجوریں ہیں۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ أَلِمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ الللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنَامِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِيْمِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِي عطافر ما کیں ۔ میں نے بید کیھتے ہی کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک آپ الله كرسول بين \_رسول الله مَنْ اللَّيْمَ في مجمد سے ميراحال دريافت كيا، مين في سارى بات آپ مَنَا لَيْمَ كو بتائى \_آپ مَنْ اللَّهُ نے فرمایا: جاکرائیے آپ کوخریدلو( یعنی اپنا بدل اداکر کے خود آزاد کروالو) میں اینے مالک کے پاس گیا اوراس سے کہا: تم مجھے،میرے ہاتھ بیجتے ہو؟ اس نے حامی بھر لی۔لیکن میشرط رکھ دی کہتم میرے لئے تھجور کے ۱۱۰ درخت اگاؤ کے۔میں نے (رسول الله مُنْافِيْنِمُ کے مشورے سے میشرط مان لی،اورآپ کے تعاون سے درخت لگادیئے،جس دن درخت لگائے)جب ا گلا دن ہواتو تمام درخت تممل تناور ہو چکے تھے، میں نے آ کررسول الله مَاليَّيْ اُ کو درختوں کے ممل ہوجانے کی اطلاع دی، رسول الله مَنْ اللَّهِ الله على الل ا یک مختلی رکھ دی، وہ سونا اُس مختلی ہے بھاری نکلا۔ میں نے آ کررسول الله مُثَاثِیْنِم کو اس کے وزن کے بارے میں بتایا۔ (میں نے میسونا اینے آقا کو دیا، اس طرح میری رقم بھی ادامو گئ، اُس کا باغ بھی لگ گیا اور )اس نے مجھے آزاد کر دیا۔

الساد عمانی کے قریب تر ہیں۔

الْمَسَدِيْنِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ، عَنُ سَلْمَانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، الْمَسَدِيْنِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ، عَنُ سَلْمَانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، 16545 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق حديث: 3685 الجامع للترمذى - ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بياب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وحديث: 2302 سن ابن ماجه - كتاب الزهد باب مثل الدنيا - حديث: 4111 مسئد احمد بن حبل - ومن مسئد بنى هاشم مسئد ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 8103 مسئد المن يعلى الموصلي - شهر بن حوشب وحديث: 6332 المعجم الاوسط للطبراني - بياب الالف بياب من السمه إبراهيم - حديث: 2839 صحيح ابن حبان - كتباب الرقائق باب الفقر - ذكر البيان بيان الله جل وعلا جعل الدنيا سجنا لمن اطاعه حديث: 883 مسئد الشهاب القضاعي - الدنيا سجن المؤمن وحديث: 381 "اطول النياس شبعا في الدنيا "مسئد الطيالسي - حديث النساء وما اسئد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - وابو حمزة القصاب وحديث: 285 "المعجم الكبير للطبراني - من السمه سهل ما اسئد سلمان - زيد بن وهب وحديث: 5963 شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان الفصل الطاني في ذم كثرة الاكل - جديث: 5388

قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَطُوّلُ النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا اكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ وَصَرَتَ سَلَمَانَ رُفَاتُواْ فَرَمَاتَ مِينَ: مِينَ فِي رَسُولَ اللهُ مَنَافِينَا كُوفَرَمَاتَ مِوعَ سَا ہے: ونیا مومن كاقید خانه ہے اور كافر كى جنت ہے۔ اور میں نے رسول الله مَنافِینا كو يہ فرماتے ہيں، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھو کے مول گے''

السنادم ليكن فينسون السنادم ليكن فينسون السيان المنادم الكين المنادم الكين المنادم الم

6546 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثَنَا عَبُدُ الْبُعَعَلَى بَنُ السَّامِ عَنُ اَبِى هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عُنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَرَاتُ فِى التَّوْرَاةِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

﴾ ﴿ حضرت سلمان و النفظ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللد مَن اللهِ عَلَيْهِم ! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے رہے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

ذِكُرُ اِسْكَامَ زَيْدِ بُنِ سَعْنَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

رسول اللَّدُ مَثَاثِينًا كِي آزاد كُرُده غلام حضرت زيد بن سعنه ﴿النُّحَوُّ كِ اسلام لا نے كا ذكر

السَّرِيّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ اَحْمَدَ السِّجْزِیُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْآبَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ بَنِ يُوسُفَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَلامٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَيِّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا اَرَادَ هَدْى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ بُنُ سَعْنَةَ: مَا مِنْ عَلَامَاتِ النَّبَوَّةِ شَىءٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفُتُهَا فِي وَجُهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ نَظَرْتُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ نَظَرْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِينَ نَظُرْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَالْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى الْعَلْمَ عَلَى وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

كَذَا وَكَذَا، وَلَا أُسَمِّى حَائِطَ بَنِي فُلَانِ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبَايَعَنِي فَٱطْلَقْتُ هِمْيَانِي فَٱعْطَيْتُهُ ثَمَانِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبِ فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إلى آجَلِ كَذَا وَكَذَا فَآعُطَاهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: اعْدِلْ عَلَيْهِمْ وَآعِنْهُمْ بِهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ اتَّيْتُهُ فَاحَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ اِلَّذِهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ فَقُلْتُ لَـهُ: آلا تَـقُـضِيَـنِـيُ يَـا مُـحَـمَّـدُ حَقِّى فَوَاللهِ مَا عُلِمْتُمْ يَا بَنِي عَبْدِالْمُظَّلِبِ سَيِّءَ الْقَضَاءِ مَطُلٌ، وَلَقَدُ كَانَ لِي بِمُحَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ وَنَظَرْتُ إلى عُمَرَ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ آتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَسْمَعُ وَتَصْنَعَ بِهِ مَا اَرَى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقّ لَوُلَا مَا أَحَاذِرُ قُوَّتَهُ لَضَرَبُتُ بِسَيْفِي رَاسَكَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ إلى عُمَرَ فِي سُكُون وَتُؤَدَّةٍ وَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ اَنَا وَهُوَ كُنَّا اَحُوَجَ اِلَىٰ غَيْرِ هَلَاا اَنْ تَأْمُرَنِيْ بِحُسْنِ الْآدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ الْتِبَاعَةِ اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاعْطِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ: مَا هَلِذِهِ الزِّيَادَةُ يَا عُمَرُ، قَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ آزِيدَكَ مَكَانَ مَا نَقِمتُكَ قُلُتُ: اَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟ قَالَ: لَا، مَنْ ٱنْتَ؟ قُلْتُ: زَيْدُ بنُ سَعْنَةَ، قَالَ: الْحَبُرُ، قُلْتُ: الْحَبُرُ، قَالَ: فَمَا دَعَاكَ اَنْ فَعَلْتَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلْتَ، وَقُدُسَتَ لَـهُ مَـا قُلُتَ؟ قُلُتُ لَهُ: يَا عُمَرُ، لَمْ يَكُنُ لَّهُ مِنْ عَكَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَىءٌ إلَّا وَقَدْ عَرَفُتُهُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرْتُ اللَّهِ اللَّا اثْنَيْنِ لَمْ اخْبُرْهُمَا مِنْهُ: هَلْ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا فَانشُهِدُكَ يَا عُمَرُ آنِّي قَدُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاسْلامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَاشْهِدُكَ اَنْ شَطْرَ مَالِي - فَاِنِّي اكْفَرُهُمْ مَالًا - صَدَقَةً عَلَى اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَسَعَهُمْ قُلُتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَرَجَعَ زَيْدٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآمَنَ بِه وَصَـدَّقَـهُ وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيْرَةً، ثُمَّ تُوفِّي زَيْدٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ وَرَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهُوَ مِنْ غُرَرِ الْحَدِيْثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِي السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ ثِقَةٌ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6547 – ما أنكره وأركه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن سلام ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله تعالی نے حضرت زید بن سعنه ﴿ الله عَلَى الله و علی اراده فرمایا تو حضرت زید بن سعنه ﴿ الله عَلَى بِ نبوت کی تمام فرمایا تو حضرت زید بن سعنه ﴿ الله عَلَى بِ نبوت کی تمام نایا و حضرت زید بن سعنه ﴿ الله عَلَى بِ نبات کی زیارت کی تو آپ مَن الله علی برغالب ہے؟ اور نایاں دکھے لیں ،البتہ دوبا تیں رہ گئی تھیں وہ میں آزمانہیں سکا تھا،ایک تو یہ کہ کیا ان کی بردباری ان کی لاعلمی پرغالب ہے؟ اور شدت جہل ان کے حلم میں اضافہ کرتی ہونے کا موقع ملا تشدت جہل ان کے حلم میں اضافہ کرتی ہے؟ چنانچہ میں اس ٹوہ میں رہنے لگا کہ بھی آپ مَن الله مَن الله مَن الله عَن الله مَن مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن ال

کرلیں گے توان کے رزق میں اضافہ ہوجائے گا انکین وہ تو بہت زیادہ قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، یارسول الله مُلَاثِيْمُ مجھے خدشہ ہے کہ اگران کی یہی حالت رہی توان لوگوں نے جیسے کھانے کے لالچ میں اسلام قبول کیا تھا اسی طرح کھانے کی لالچ میں اسلام کوچھوڑ بھی دیں گے۔اگرآپ کسی طرح ان کی امدادفر ماسکتے ہوں تومہر بانی فرمایئے، ایک آ دمی نے میری جانب دیکھا،میرا خیال ہے کہ وہ حضرت علی والنوا تھے۔ انہوں نے کہا: یارسول الله مَثَالَیْا الله سب کچھ توختم ہوچکا ہے، حضرت زیدبن سعنہ و النظافر ماتے ہیں: میں رسول الله منافیل کے قریب ہوااور عرض کی: اے محمد! کیا آپ مجھے فلال مخف کے باغ کی محبوریں فلاں تاریخ تک کے ادھار پردلواسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے پہودی! میں تھے تھجوریں دلواسکتا ہوں البتہ تم کسی مخصوص باغ کی شرط مت لگاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ مَلَا تَیْنَا نے مجھے تھجوریں دلوادیں، میں نے اپناتھیلا کھولا اوراس میں ہے • ۸ مثقال سوناان تھجوروں کے زرضانت کے طور پر ایک مقررہ تاریخ تک کے لئے رکھوادیا ،اُس آ دمی نے وہ تھجوریں دیں اور ساتھ ہی ساتھ کہا: ان پر انصاف کرنا اوران تھجوروں کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔حضرت زید بن سعنہ رکانٹو فرماتے ہیں: کھجوروں کی معیاد ختم ہونے میں جب صرف دوتین دن باقی رہ گئے تھے،تب میں نبی اکرم مُثَاثِیْم کے پاس آیا، میں نے آپ کے دامن اور حیا درکوز ور سے پکڑااور بہت غصیلے انداز میں آپ مُؤاتیا کی جانب دیکھا اور کہا: آپ مجھے میری رقم واپس نہیں کریں گے؟ خدا ک قسم! عبدالمطلب کی ساری اولا د ہی ایس ہے، یہ وقت پر بھی بھی ادائیگی نہیں کرتے، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، مجھے پتاتھا کہ تمہارالین دین ایباہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کی جانب دیکھا،آپ رسول الله مُٹاٹیٹؤ کے چبرے کی جانب گول آسان کی طرح نظریں گھمارہے تھے،اس کے بعدانہوں نے میری جانب دیکھا،اورفر مایا: اے اللہ کے ویشن اہم رسول اللد مَالْقَیْلِ کووہ باتیں کہدرہے ہوجومیں نے تمہاری زبان سے ابھی سنی ہیں،اورتورسول الله مَالْقِیْلِ کے ساتھ و الموك كرر ما ہے جوابھى ميرى نگاميں و كيورى ميں؟ خداك قتم إاگر مجھے رسول الله مَن الله مَن قوت كى حفاظت كافكرند موتا توميں ا پی تلوار کے ساتھ تیراسرقلم کردیتا۔ رسول الله مَا الله ما ا اے عمر میں اوروہ هخص دوسرے سلوک کے مستحق تھے۔ جا ہیے یہ تھا کہتم مجھے اچھے انداز میں ادائیگی کا کہتے اوراس کو اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر!اس کو ساتھ لے جاؤ،اوراس کواس کا حق ادا کردو،اور ۲۰ صاع تھجوریں اس کو اضافی بھی دینا۔ (حضرت عمر و الله الله منافیل کے مکم کے مطابق جب اضافی تھجوریں بھی مجھے دے دیں تو) میں نے کہا: ا عمر ابیا ضافی تھجوریں مجھے کیوں دی جارہی ہے؟ حضرت عمر وٹائٹوئے فرمایا: مجھے رسول الله مٹائٹیو نے حکم دیا ہے کہ میں نے جو تمہیں سخت الفاظ بولے ہیں ان کے بدلے تمہیں زیادہ تھجوریں دوں۔ میں نے کہا: اے عمر! کیاتم مجھے پیچانتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ میں نے کہا: میں ' زید بن سعنہ'' ہوں۔ انہوں نے پوچھا: یہودی عالم؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے پوچھا: پھرتم نے رسول الله مَالَيْظِم كے ساتھ وہ معاملہ كول كيا؟ اوروہ باتيں جوتم نے حضور مَالَيْظِم كے ساتھ كيس ،اس كى وجه كياتھى؟ ميس نے کہا: اے عمر! میں نبوت کی تمام نشانیاں حضور من الی کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی دکیر کی تھیں، البتہ دونشانیاں رہ گئ تھیں، میں وہ نہیں دیکھ پایا تھا،ان میں سے ایک بیکداس رسول کاحلم،اس کے جہل پر غالب رہے گا۔ نمبر۲،شدت جہل اس

کے حکم میں اضافے کا باعث بے گی۔ میں تو وہ نشانیاں آزمار ہاتھا (اب جبکہ میں تمام نشانیاں دیکھ چکا ہوں تو) اے عمر! میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مثالیقیا کے بی ہونے پر راضی ہوں۔ میں تجھے اس بات پر بھی گواہ بنا تا ہوں کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نواز اے، اس لئے میرا آ دھامال، رسول اللہ مثالیقیا کی ساری امت کے لئے صدقہ ہے۔ حضرت عمر بڑا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال ساری امت پر صدفہ نہ کریں بلکہ بعض امت پر کریں، کیونکہ ساری امت تک بید مال بچھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے، میرا آ دھامال بعض امت پر صدفہ ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن سعنہ بڑا تیزا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ مثابیقیا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ دیت سعنہ بڑا تیزا کی اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں حضرت زید بن سعنہ بڑا تیزا کیاں لئے جضور مثالیقیا کی نقیدیں گی ایور آپ مثابی کے بندے اور سول ہیں۔ یوں حضرت زید بن سعنہ بڑا تیزا کیاں میں بہادری کے ساتھ لڑتے کی بیعت کی، اور آپ مثابی کے بمراہ بہت سارے غروات میں بھی شرکت کی غروہ تیوک میں بہادری کے ساتھ لڑتے کیا ہے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید بن سعنہ بڑا تیزا کیا ہے۔

کی پی حدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُوانید اورامام سلم مُرانید نے اس کوفقل نہیں کیا حالانکہ بیمشہور حدیث ہے، اوراس کی سند میں جود محمد بن ابی سری عسقلانی''نامی راوی ہیں، بیر ثقتہ ہیں۔

## ذِكُرُ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### رسول اللهُ مُنْ اللَّهُ مَكِيرٌ زاوكروه غلام حضرت سفينه رَثَاتُنَهُ كَا ذَكر

6548 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِیُّ، ح وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو نَعُيْمٍ، ثَنَا حَشُرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، قَالَ: سَالُتُ سَفِينَةَ عَنِ السَّمِهِ فَقَالَ: اَمَا إِنِّى مُخْبِرُكَ بِالسَّمِى كَانَ السَّمِى قَيْسًا فَسَمَّانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفِينَةَ قُلْتُ: السَّمِهِ فَقَالَ: ابْسُطُ كِسَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ لِمَ سَمَّاكَ سَفِينَةً وَقَالَ: ابْسُطُ كِسَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: الْمُعَلِيْ وَقُرَ بَعِيرٍ اَوْ بَعِيرَيْنِ اَوْ حَمَلَتُ يَوْمَئِذٍ وَقُرَ بَعِيرٍ اَوْ بَعِيرَيْنِ اَوْ حَمَلَتُ اللهُ عَلَيْ وَقُلَ عَلَى السَّعِيمَةُ وَقُلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقُلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَ فِيْهِ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: الْمُسَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعُهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى قَقَالَ: الْحِمِلُ مَا أَنْتَ إِلَّا سَفِينَةُ ، فَقَالَ: لَوْ حَمَلُتُ يَوْمَئِذٍ وَقُرَ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ اَوْ حَمْسَةٍ مَا ثَقُلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6548 - صحيح

 اور فرمایا: تم بیا ٹھالوہ تم توسفینہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اُس دن ایک یادویا پانچ یا چھ یا جتنے بھی اونٹوں کا بوجھ مجھ پرلا د دیا جاتا ،وہ مجھے ہرگز بھاری نہلگتا۔

السناب كين المسلم ميسية الاستاب كين امام بخارى ميسية اورامام مسلم ميسية ني اس كوفل مبين كيار

6549 – وَحَدَّقَنَا بِلِا كُنيةِ سَفِينَةَ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَبِ، عَنْ آبِيهِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي حَفُصٍ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ آبِي عَبْدِالرَّحُمَنِ، قَالَ: آعُتَقَتْنِي أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا، وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا، وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)ؤ 6549 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سفینہ ابوعبدالرحمٰن ڈاٹنیٰؤ فر ماتے ہیں: مجھے حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹنیٰئے آزاد کیا تھا اور میری آزادی کی شرط بیہ رکھی تھی میں ساری زندگی نبی اکرم مُثَاثِیٰتِم کی خدمت کروں گا۔

0550 – وَحَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِی اُسَامَهُ بُنُ زَیْدٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو بُنِ عُنْمَانَ، حَدَّتُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، اَنَّ سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رَكِبُتُ الْبَحْرَ فَانْكَسَرَتْ سَفِينَتِى الَّتِى كُنْتُ فِيْهَا فَرَكِبْتُ لَوُحًا مِنْ الْوَاحِهَا فَطَرَحنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْرَكِبُتُ الْبَحْرَ فَانْكَسَرَتْ سَفِينَتِى الَّتِى كُنْتُ فِيْهَا فَرَكِبْتُ لَوُحًا مِنْ الْوَاحِهَا فَطَرَحنِى اللَّهُ عُلِى اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَطَرَحنِى اللَّهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ الْرَكِ الْحَرَعُ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجُهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6550 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ رسول الله مُنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَ

🚭 🕃 پیمدیث امام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

<sup>6550:</sup> المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سفيان من اسمه سفينة : سفينة ابو عبد الرحمن مولى رسول الله - ما روى محمد بن المنكدر احديث:6306 مسند الروياني - محمد بن المنكدر عن سفينة رضى الله عنه احديث:646

# ذِكُرُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْاَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت سعد بن ربيع انصاري راتينيُ كاذكر

6551 - أَخْبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَعُدَادِئُ، ثَنَا آبُو عُكَاثَةَ، ثَنَا آبِى، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي الْمُعَدِيةِ الْمُسُلِمِيةِ الْمُسُلِمِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنَ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ سَعُدُ بُنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ نَقِيبٌ وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

﴿ ابن شہاب کہتے ہیں: انصار کی طرف سے بنی حارث بن خزرج کی جانب سے جنگ احد میں شریک ہونے والوں میں حضرت سعد بن رئیع والفواتھے۔

6553 – أخبَرنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبِي، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أُمِّ سَعُدِ بِنْتِ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، اَنَّهَا دَحَلَتُ عَلَى اَبِي بَكُرٍ الصِّدِيِّقِ فَالُفَى لَهَا ثُوْبَهُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَيْهِ فَلَدَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا حَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنُ هَلِهِ إِ قَالَ: هَذِهِ بِنْتُ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِتِى وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ حَيْرٌ مِتِى وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ حَيْرٌ مِتِى وَمِنْكَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ هَلِهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابُو بَكُرٍ: رَجُلٌ قُبِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابُو بَكُرٍ: رَجُلٌ قُبِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ أَلُوسُنَادٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوّاً مَقْعَدَهُ فِى الْجَنَّةِ، وَبَقِيتُ أَنَا وَانْتَ هٰذَا حَدِيْكٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6553 - بل إسماعيل ضعفوه

﴿ ﴿ ام سعد بنت سعد بن رئع فر ماتی ہیں: وہ حضرت ابو بمرصدیق رہا تھا کئیں، آپ نے اپنا کیڑان پرڈال دیا،
میں ان کے پاس بیٹھ گئی، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رہا تھا آگئے، انہوں نے میرے بارے میں پوچھا: اے خلیفة
السلمین! یہ کون ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ اس محض کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہے اور تجھ سے بھی بہتر ہوں نہوں نے کہا:
رسول اللہ منا تیکی کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہواور مجھ سے بھی بہتر ہو۔ حضرت ابو بکر رہا تیک فر مایا: ایک ایسا
آدی جو رسول اللہ منا تیکی کے زمانہ اقدس میں وفات پاگیا، وہ تو اپنا ٹھکانا جنت میں بناچکا، جبکہ تو اور میں ابھی اس و نیا میں موجود
ہیں۔ (تو بہتر وہی ہوا، جو جنت میں جاچکاہے)

## الأساد ہے لیکن شخین اللہ اللہ کا ساد ہے لیکن شخین اللہ اللہ کا اللہ کا

## ذِكُرُ سَعْدِ الْقَرَظِ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت سعدالقر ظاموذن وللثنيز كاذكر

الاسدِيّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُبِيْرِ المُحَدِدِ بُنُ إِسْحَاقَ الإِمَامُ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالا: ثَنَا بِشُو بُنُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَمَوَ بِلَالاً اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَمَوَ بِلَالاً اَنْ يُدُخِلَ إِصْبَعَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّيَى اَبِي، عَنْ جَدِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَمَوَ بِلَالاً اَنْ يُدُخِلَ إِصْبَعَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّيَى اَبِي، عَنْ جَدِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْفَيْءُ مِثْلَ الصَّلاةُ مَرَّةً، وَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلاةُ مَرَّةً مَرَّةً، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوْجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوْجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوْجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوْجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بُنِ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَّعُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ عَلَى الْعُرِيقِ يَنِى وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَعُولُ اللهُ ال

﴿ الله مَا الله مَا

ابو ہریرہ رفاقی کے گھر کی طرف سے آتے، آپ عیدین میں پیدل ہی عیدگاہ کی جانب تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے، آپ دونوں خطبوں کے درمیان اللہ اکبر کہتے، اور خطبہ کے دوران کیٹر ت سے تکبیر کہتے، آپ عصامبارک ہاتھ میں لئے خطبہ دیا کرتے تھے۔اور حفرت بلال جب اذان دیتے تو چہرہ قبلہ کی جانب کرتے، پھر اللّه اکبر اللّه اکبر دومرتبہ کہتے، اشھد ان لا الله دومرتبہ کہتے ، اسھد ان الله دومرتبہ کہتے ، اسھد ان محددا دسول اللّه دومرتبہ کہتے ، ایس کا رخ قبلہ کی جانب کرتے اور) دومرتبہ سے منہ پھر کر اپنا چہرہ دائیں جانب کرتے اور) دومرتبہ سے علی الصلاة کہتے، پھر اپنے بائیں جانب گھوم جاتے اور دومرتبہ سے علی الفلاح کہتے، پھر چہرہ قبلہ کی جانب کر لیتے اور اللّه اکبر الله اکدواور لا الله الا

6555 - حَدَّفَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا ابْنُ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْجُمُومَةُ، مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ سَعْدِ الْقَرَظِ، اَنَّ اَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ، اَخْبَرُوهُ، اَنَّ سَعْدَ الْقَرَظِ، كَانَ مُؤَذِّنًا لِاَهْلِ قُبَاءَ فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا لِمُسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6555 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کو بتایا ہے کہ حفص بن عمر بن سعد القرظ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد اوران کے چپاوٌں نے ان کو بتایا ہے کہ حضرت سعد القرظ اہل قباء کے موذن ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رہائی نے ان کوٹرانسفر کر کے معجد نبوی شریف کا موذن مقرر کردیا۔

# ذِكُرُ جُنَادَةَ بْنِ آمِي أُمَيَّةَ الْآزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت جناده بن الي اميه از دي راتنفن كا ذكر

6556 - آخبَرَنِي آخيمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: جُنَادَةُ بُنُ اَبِي مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: جُنَادَةُ بُنُ اَبِي مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيْلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرٍ الْآذُودِيُّ تُوفِي سَنَةَ ثَمَانِيْنَ ابِي أُمَيَّةً بُن الْكِ بُنِ نَصْرٍ اللهَ وَيُ اللهُ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرٍ اللهُ وَيُ سَنَّةً ثُمَانِيْنَ اللهُ بَنِ مُلِكِ بُنِ عَلَيْهُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهُ بَنِ عَلِيهُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَلِيهُ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهُ بَنِ عَلَيْدُ بَنِ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ عَلْمَ اللهِ بَنِ عَلِيهِ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَلْدَ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهُ اللهِ بَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُلِلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ الْيَزِينِ عَنُ مَرْتَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَيِيّ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِيّ، عَنُ حُذَافَةَ الْاَزْدِيّ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ آبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنَ الْاَزْدِ حَذَافَةَ الْاَزْدِيّ، عَنْ جُنَادَة بن المِيمَ الطبراني - باب الجيم 6557 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء - حديث:2130 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم باب من اسمه جابر - جنادة بن ابي امية الازدى عديث:2131

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْنَا: إِنَّا صِيَامٌ، فَقَالَ: صُمْتُمُ اَمُسِ؟ قُلْنَا: لا، قَالَ: اَفَتَصُومُونَ غَدًا؟ قُلْنَا: لا، قَالَ: فَافْطِرُوا ثُمَّ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6557 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رفی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی میں از دقیلے کے ایک وفد کے ہمراہ جمعہ کے دن رسول الله منافی می منافی خدمت میں حاضر ہوا، رسول الله منافی می منافی مناف

ن الله عنه الله عنه الله المسلم مُولِينَة كم معيارك مطابق بيكن شيخين مُولِينَة في الله عنه الله عنه

### حضرت سوادبن قارب الاز دی طالعیٰ کا ذکر

3 فَكُونُ وَسُلَمُ مِنْ الْوَقَاصِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، وَالْكَ قَنَا هَلَا عُنَا الْمُعْ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدٌ فِي عَبْدِالسَرِّحُمْنِ الْوَقَاصِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ مَرَّ رَجُلٌ فِي مُوَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَجُلٌّ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آتَعُوفُ هَذَا الْمَارَّ، قَالَ: كَا، فَمَنْ هُو؟ قَالَ: سَوَادُ بْنُ قَارِب، قَالَ: الْمَارَّ، قَالَ: كَا، فَمَنُ هُو؟ قَالَ: سَوَادُ بْنُ قَارِب، قَالَ: الْمَارَّ، قَالَ: فَانْتَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْعَرْب، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ وَلَيْكَ بِطُهُ ورِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ وَلَكُمْ وَلَكُ عُمْرُ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ وَلَكُ مُنْدُ اللهُ اللهُ عَمَرُ عَلَى اللهُ عَمْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ اللهُ وَاللَاهِ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ اللهِ مَلْكَا اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْرُ عَلَى اللهُ عَمْرُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَشَدِهِ الْعِيسَ بِالْحَلاسِهَا مَا حَيْرُ الْعِيسَ كِأَنْجَاسِهَا

عَـجِبُتُ لِـلُـجِينِّ وَتِـجُسَـاسِهَـا تَهُــوِى اِلْــى مَـكَّةَ تَبُـغِــى الْهُــدَى فَ ارْحَلُ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِم وَاسْمُ مِسعَيْ نَكُ إِلَى وَاسْمُ مِسعَيْ نَكُ إِلَى وَاسِهَ اللّهَ مِنْ لُوَيّ فَصَرَيَنَى بِرِجُلِهِ وَقَالَ ٱللهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ لُوَيّ فَصَرَيَنَى بِرِجُلِهِ وَقَالَ ٱللهِ وَاللّهِ مَنْ اللهِ مِنْ لُوَيّ بَعُولُ اللهِ مِنْ لُوَيّ بَنْ عَالِمٍ لَهُ اللهِ وَإِلَى عَبَادِتِهِ ثُمّ أَنْشَا اللّهِ عِنْ يُقُولُ:

فَ ارْ حَلُ اِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمِ بَيْنَ رَوَايَ الصَّفُ وَجِهَابِهَا، قَالَ النَّالِقَةُ اَتَانِى فَضَرَيَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ: اَلَمُ اَقَلُ لَكَ يَا سَوَادُ بُنَ قَالَ: فَلَمُ وَأَفَى رَاسًا فَلَمَّا اَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ النَّالِغَةُ اَتَانِى فَضَرَيَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ: اَلَمُ اَقَلُ لَكَ يَا سَوَادُ بُنَ قَالٍ اللهِ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ ثُمَّ قَالٍ اللهِ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ ثُمَّ اللهِ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ ثُمَّ اللهِ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اِلَى اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ ثُمَّ اللهُ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اللهِ اللهِ وَإِلَى عِبَادَتِهِ ثُمَّ اللهِ مِنْ لُوَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدُعُو اللهِ اللهِ وَإِلَى عَبَادَتِهِ ثُمَّ اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَعْ اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَعْلَى اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَ اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي لَا لَهُ مِنْ لَيْ اللهِ مِنْ لُو يَالِمُ اللهِ مِنْ لُو يَلْ اللهِ مِنْ لُو يَالِي عَلَالِهِ عَلَى اللهِ مِنْ لُو يَعْلَى اللهِ مِنْ لُو يَالِي اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي لَهُ مَا اللهِ مِنْ لُو يَقْلُ اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي اللهِ مِنْ لُو لَكُولِ اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي اللهِ مِنْ لَا اللهِ مِنْ لُو يَعْلِي اللهِ مِنْ لُو لَا اللهِ مِنْ لَا عَلَى اللهِ مِنْ لَا اللهِ مِنْ لَوْلِي اللهِ اللهِ مِنْ لُولِي اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ المِنْ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ ا

وَشَـدِّهَـا الْعِيـسَ بِـاَكُوَادِهَـا مَـا مُـؤُمِنُو الْبِحِينِّ كَـكُفَّادِهَا لَيُـسَسَ قُـدَّامُهَا كَـاَذُنَابِهَا

فَ ارْحَلُ إِلَى الصَّفُو قِ مِنْ هَ اشِمِ لَيُ الْكَامُ الْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَرَغِبُتُ فِيْه، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ شَدَدُتُ عَلَى رَاحِلَتِى فَانُطَلَقْتُ مُتَوَجِهًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاتَيْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيل لِى: فِى الْمَسْجِدِ فَانَتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَعَقَلْتُ نَاقَتِى الْمُدِيْنَةَ، فَسَالُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقُلْتُ: السَّمَعُ مَقَالِتِى يَارَسُولُ الله، فَقَالَ ابُو وَكَدَ رَسُولُ الله عَلْهُ فَلُتُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقُلْتُ: السَّمَعُ مَقَالِتِى يَارَسُولُ الله، فَقَالَ ابُو بَكُرِ رَضِى الله عَنْهُ: اذْنُهُ فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: هَاتِ فَآخُيرُنِى بِإِتْيَانِكَ رَئِيكَ، فَقَالَ:

وَكَ مُ يَكُ فِيُ مَ اللّهِ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ آتَ الْكَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبِ بِى اللّهِ عُلِبُ الْوَجْبَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِبِ وَآنَكَ مَسامُ وَنْ عَسَلَسَى كُلِّ غَالِبِ السَّى اللّهِ يَسَا ابْنَ الْاَكُرَمِينَ الْاَطَائِبِ وَإِنْ كَسَانَ فِيْمَا جَسَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ آتسانِسى نَسجِسى بَسعُدَ هَدْء وَرَقُدَة قَ ثَلَاثُ لَيسالٍ قَسوُلُسهُ كُسلَّ لَيُسلَةٍ فَشَسَمَّرُثُ مِنْ ذَيْلِى الْإِزَارَ وَوَسَطَت فَسَاشُهَدُ آنَّ السلْسة لَا رَبَّ غَيْسرُهُ وَآنَّكَ آذُنَسى الْمُسرُسَلِينَ وَسِيلَةً فَمُسرُنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى

عَبِيبَ لِللَّهِ إِلَّهِ وَتَسَطَّلَا بِهِ ا

عَبِجِبُتُ لِللَّهِبِينِ وَأَخْبَسادِهَا

تَهُوِى اِلْسِي مَنْكَةَ تَبُغِسِي الْهُدَى

تَهْــوِى اِلْــي مَــكَّةَ تَبُسِغِــي الْهُــدَى

وَكُسنُ لِسى شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذِى شَفَاعَةٍ سِسوَاكَ بِسمُغُنِ عَنْ سَوَادِ بُنِ قَسارِبِ فَفَرِحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ بِإِسْلامِي فَرَحًا شَدِيدًا حَتَّى رُئِيَ فِي وُجُوهِهِمُ قَالَ: فَوَثَبَ عُمَرُ: فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: قَدُ كُنْتُ أُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ هِذَا مِنْكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6558 - الإسناد منقطع

♦ ♦ محد بن کعب قرظی فرماتے ہیں: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بلاتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی مجد کے دوسری جانب ہے گزرا، ایک آدمی نے کہا: اے امیر الموثین ! آپ اس گزرنے والے کو پچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پھیں۔ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا: یہ سواد بن قارب ہے۔ یہ یمنی باشندہ ہے، یہ ایپ علاقے کے معزز خاندان کا آدمی ہے، اس قض نے رسول اللہ منگر ہی نے طہور کی پیشین کوئی کی تھی، حضرت عمر بلایا گیا، حضرت عمر بلایا ہی تھے، پھر حضرت عمر فاروق بلایا گیا، حضرت عمر بلایا ہی تھے، پھر حضرت عمر فاروق بلایا ہی بہیں۔ حضرت عمر بلایا: ہی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ہم آج تک ای کہانت پرقائم ہو، جس بول بہی ہوں جس سے اسلام لایا ہوں جس سے اسلام لایا ہوں جس سے اسلام لایا ہوں جس سے جس اسلام لایا ہوں جس سے بھی بڑے گا اور میں میں اسلام لایا ہوں جس سے بھی بڑے گا اور میں میں بلا تھے تم جھے اپنی اس پیشین گوئی کا واقعہ ساؤ جوتم نے رسول اللہ تعلق ہوں ہم اسلام لانے سے پہلے تم سے بھی بڑے گا اور اس میں میں ایک میں میں ایک میں مبتلا تھے تم جھے اپنی اس پیشین گوئی کا واقعہ ساؤ جوتم نے رسول اللہ تعلق ہوں ہوں اللہ تا ہے ایک میں میں اسلام لانے سے بہی بڑے کہا ہوں جھے مارکر کہا: اے امیر الموشین ! ایک می طرف دوت میں نیند اور بیداری کی شکش میں تھا، ایک ناضح آ ایا اس نے قبیلے میں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت و بتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل شمار میں خاتم ہوں کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف دعوت و بتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل شمار میں خاتم ہو

وَشَدِدَهَا الْعِيسَ بِالْحُلَاسِهَا مَا خَيْسُ الْحِنِّ كَانْجَاسِهَ اللهِ وَاسْسُمُ بِعَيْسُنَيْكِ اللّٰهِ وَاسْسِمُ بِعَيْسُنَيْكِ اللّٰهِ وَاسْهَمُ

عَدِبُتُ لِلُهِنِ وَتِجْسَاسِهَا تَهُدُوى اِلْسَى مَسَكَّةَ تَبُغِسَى الْهُدَى فَسَارُ حَسلُ اِلْسَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمِ

میں نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، مراوپر اٹھائے بغیر کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے شام سے ہی بہت نیند آرہی ہے، اگلی رات پھر کہی واقعہ ہوا، وہ آیا، اپنا پاؤں بارکر مجھے جگایا اور کہا: اے سواد! میں نے تہمیں کہانہیں تھا کہ ابھہ جا اورا گر تجھے پچھے قتل ہے تو خوب سمجھ لے کہ لؤی بن غالب میں اللہ کارسول ظاہر ہو چکاہے وہ اللہ تعالی اوراس کی عبادت کی دوت دیتا ہے، اس کے بعد اس جن نے وہی کل والے اشعار دوبارہ پڑھے

عَـجِبُتُ لِـلُـجِينَّ وَتَطَلَابِهَا

مَا صَادِقُ الْحِنِّ كَكَذَّابِهَا بَيْنَ رَوَ أَيَاهَا وَحِجَابِهَا،

تَهْوى اِلْسِي مَكَّةَ تَشِغِسِي الْهُدَى فَسارُ حَسلُ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَساشِم

آپ فرماتے ہیں: میں نے اس مرتبہ اس کوکوئی جواب نہ دیا، وہ تیسری رات پھرآ گیا، یاؤں مازکر مجھے جگایا اور بولا: اے سواد! میں نے تجھے کہانہیں تھا کہ اگر تجھے کچھ عقل اور سمجھ ہے تو خوب جان لے کہاؤی بن غالب میں اللہ کا نبی ظاہر ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اوراس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعداس نے پیاشعار کیے

ك بالكل سامني بينج كيارآب مُن في الشيار في المايا: الي نصيحت كركا واقعه سناؤ، تب انهول ني بداشعار كهر

عَـجنِـتُ لِـلُحِنْ وَآخِبَارِهَا تَهُ وى اللَّهِ مَسَكَّةَ تَبُعِسَى الْهُدَى مَسَامُ مُوالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مَسَكَّةَ تَبُعِسَى الْهُدَى فَارْحَالُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِم

لَيْدِسَ قُدَّامُهَا كَاذُكِابِهَا، اس کے بعدمیرے دل میں اسلام کی محبت اور دلچیسی پیدا ہوگئی ، صبح ہوتے ہی میں نے سواری تیار کی اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا، ابھی میں مکہ کے رائتے ہی میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے ہیں، چنانچہ میں بھی ( مکہ کی بجائے ) مدینہ شریف بہنچ گیا، میں نے وہاں بہنچ کر نبی اکرم مُناتِیْم کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ من این انتخام مسجد میں تشریف فرماہیں، میں مسجد میں چلا گیا، میں نے مسجد سے باہرانی افتی باندھی اوراندر آگیا اس وقت رسول الله مَنْ الثينَا بيٹھے ہوئے تھے،اور صحابہ کرام رُفائدُ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ميرى بات سنیئے ،حضرت ابوبکرصد لق ڈٹائٹٹے نے مجھے کہا: رسول اللّٰدمَثَاثِیْئِ کے قریب ہوجاؤ ، میں قریب ہوتے ہوتے رسول اللّٰدمَثَاثِیْئِ

> اتسانِسى نَسجسيٌّ بَسعُدَ هَـدُءٍ وَرقُدَةٍ تَلَاثُ لَيَالَ قَولُهُ مُ كُلَّ لَيَالَةٍ فَشَمَّرُ ثُ مِنْ ذَيْبِلِي الْإِزَارَ وَوَسَطَتُ فَ اشْهَدُ أَنَّ اللَّهِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَآنَّكَ اَدُنَسِي الْـمُ رُسَلِينَ وَسِيلَة فَهُ إِنَّا بِهَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى

وَلَـمْ يَكُ فِيـمَا قَدْ بَلَوْتُ بكَاذِب أتَساكَ رَسُولُ اللُّهِ مِنْ لُؤَى بُن غَالِب بِيَ اللِّحُلِبُ الْوَجْبَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِبِ وَآنَّكَ مَسامُسونٌ عَسلَسى كُلِّ غَسالِسِ إلَى اللُّهِ يَسا ابْسَ الْآكُوَمِينَ الْآطُائِب وَإِنْ كَانَ فِيْمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِب

🔾 میری آنکھ لگنے کے بعدایک سرگوثی کرنے والا میرے پاس آیا اور میں نے جو بیسب کچھ دیکھا تھااس میں کچھ بھی حفوط نہیں تھا۔

🔾 وہ تین را تیں مسلسل میرے پاس آ کر کہتار ہا کہ تمہارا رسول لؤی بن غالب میں ظاہر ہو چکا ہے۔

- ن میں نے آنے کی تیاری کرلی اور تیز رفتاراؤٹی دشت وبیانان عبور کرتے ہوئے چلنے گی۔
- ک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شک آپ ہرغالب سے محفوظ ہیں۔
- اے باعزت اورشریف لوگوں کے بیٹے، بے شک آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام رسولوں اعلیٰ ہے۔
- نے کا نئات کے بہترین شخص،آپ جو پیغام لائے ہیں وہ ہمیں دیجئے، (ہم اس پڑمل کریں گے)اگر چہاس میں ہماری زندگیاں صرف ہوجا ئیں۔
- ⊙اور جس دن کسی کی شفاعت نہیں چلے گی ،اس دن آپ میری شفاعت کرنا اور سواد بن قارب کواپنے دامن رحمت میں چھیالینا۔

میرے اسلام لانے پر رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اور صحابہ کرام ٹنائیۃ بہت خوش ہوئے، خوثی کے آثار ان سب کے چہروں پر واضح وکھائی وے رہے تھے، حضرت عمراحچل کرمجھ سے چپک گئے اور کہنے لگے: میں یہ با تیں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔

ذِكُرُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت سلمان بن عامر الضبي طالنيُّهُ كا ذكر

6559 – اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سَلْمَانُ بُنُ عَامِرٍ بُنِ اَوْسِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ تَيْمِ بُنِ ذُهْلِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بَكْرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ ضَبَّةَ نَزَلَ الْمُصْرَةَ وَلَهُ دَارٌ بِحَضْرَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَبِهَا تُوقِّى فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''سلمان بن عامر بن بن اوس بن عمرو بن حجر بن عمرو بن حارث بن تیم بن ذہل بن مالک بن بکر بن سعد بن ضبہ''۔ آپ بھرہ میں مقیم رہے، جامع مسجد کے سامنے ان کا ایک گھر بھی تھا، حضرت عثان غنی ڈائٹیا کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

6560 - حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا اَبُو نَعَامَةَ الْعَدُوِيُّ عَمْرُو بْنُ عِيسَى، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنُ سَلْمَانَ بُسِنِ عَامِرِ السَّبِّيِّ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقْرِى الضَّيْف، وَيَفِى بِالذَّمَّةِ، وَلَمُ يُدُرِكِ الْإِسُلَامَ، فَهَلُ لَهُ فِى ذَلِكَ مِنْ اَجُرٍ؟ قَالَ: لا، فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: عَلَى بِالشَّيْخ، فَقَالَ لِى: يَكُونُ ذَلِكَ فِى عَقِيكَ، فَلَنُ يَلِذُلُوا ابَدًا، وَلَنْ يُخْزَوُا ابَدًا، وَلَنْ يَفْتَقِرُوا ابَدًا

الله مثل الراق ميں حاضر ہوا، اورعرض کی: يارسول الله على الرم مثل الله مثل الله مثل حاضر ہوا، اورعرض کی: يارسول الله مثل الله على حاضر ہوا، اورعرض کی: يارسول الله مثل الله مثل الله مثل الله على الله مثل الله على الله الله على ال

تو آپ ٹائیٹ نے فرمایا: وہ بزرگ میرے ذمے ہیں، پھر میرے لئے فرمایا: بیسب تیرے بعد ہوگا، وہ مجھی بھی ذلیل نہیں ہول گے، رسوانہیں ہول گے، رسوانہیں ہول گے، اور مجھی محتاج نہیں ہول گے۔

ذِكُرُ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت صعصعه بن ناجيه مجاشعي راياتن كا ذكر

6561 - آخُبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مَعُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سُفْيَانَ بُنِ مُجَاشِعِ بُنِ دَارِمٍ جَدُّ الْفَرَزُدَقِ بُنِ غَالِبٍ السُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ مَعْمِرِ بِن مَثْنَىٰ فرماتے ہیں: 'صعصعہ بن ناجیہ بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم' فرزق بن غالب کے دادا ہیں، یہ نبی اکرم مُنَافِیْظِ کی خدمت میں آئے تھے۔

6562 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكَرِيَّا الْغَلابِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ اَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ كُرَيْبٍ، حَلَّاثِي الطُّفَيْلُ بْنُ عُمَرَ الرَّبْعِيُّ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْـمُحَاشِعِيّ، وَهُوَ جَدُّ الْفَرَزُدَقِ بُنِ غَالِبِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَىّ الْإِسْلَامَ، فَالسَّلَمْتُ وَعَلَّمَنِي آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي عَمِلْتُ اعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلُ لِي فِيْهَا مِنْ اَجْرِ، قَالَ: وَمَا عَمِلْتَ فَقُلْتُ: ضَلَّتُ نَاقَتَانِ لِي عَشْرَاوَانِ، فَخَرَجْتُ اتْبَعُهُمَا عَلَى جَمَلِ لِي فَرُفعَ لِي بَيْتَانَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْاَرْضِ فَقَصَدُتُ قَصْدَهُمَا فَوَجَدْتُ فِي آَحَدِهِمَا شَيْخًا كَبِيرًا فَقُلْتُ: آخُسَسُتُمْ نَاقَتَيْنِ عَشْرَاوَيُنِ فَانَادِيهِمَا، فَقَالَ: مِقْسَمُ بُنُ دَارِمٍ قَدُ أَصَبْنَا نَاقَتَيْكَ وَبِعْنَاهُمَا وَقَدُ نَعَشَ اللَّهُ بِهِمَا أَهُلَ بَيْتَيْنِ مِنُ قَوْمِكَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَاطِئينِي إِذْ نَادَتُهُ امْرَاةٌ مِنَ الْبَيْتِ الْآخِرِ وَلَدَتْ وَلَدَتْ، قَالَ: وَمَا وَلَـدَتُ إِنْ كَانَ غُلامًا فَـقَـدُ شَـرِكُمَا فِـي قَـوْمِنَا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَادْفِينَهَا فَقَالَتْ جَارِيَةٌ فَقُلُتُ: وَمَا هاذِهِ الْمَوْلُودَةُ؟ قَالَ: ابْنَةٌ لِي فَقُلْتُ: إِنِّي اَشْتَرِيهَا مِنْكَ، فَقَالَ: يَا اَخَا بَنِيْ تَمِيعِ اتّبِيعُ ابْنَتَكَ، وَإِنّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنُ مُنضَرَ فَقُلُتُ: إِنِّي لَا اَشْتَرِي مِنْكَ رَقَبَتَهَا بَلُ إِنَّمَا اَشْتَرِي مِنْكَ رُوحَهَا اَنُ لَّا تَقُتُلَهَا، قَالَ: بِمَ تَشْتَرِيهَا فَـ قُـ لُتُ: بِنَاقَتَى هَاتَيْنِ وَوَلَدِهِمَا، قَالَ: وَتَزِيدُنِي بَعِيرَكَ هِلْذَا قُلْتُ: نَعَمْ عَلَى أَنْ تُرْسِلَ مَعِي رَسُولًا، فَإِذَا بَلَغُتُ -إللى اَهْدِلِي رَدَدْتُ إِلَيْهِ الْبَعِيرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَكُرْتُ فِي نَفْسِي اَنَّ هلِهِ مَكُرُمَةٌ مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا اَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَظَهَرَ الْإِسُلامُ وَقَدْ أَحْيَيْتُ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ مِنَ الْمَوْءُ وُدَةِ اشْتَرَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِنَاقَتَيْنِ عَشُرَاوَيْنِ وَجَمَلٍ فَهَلُ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ اَجْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَّ لَكَ اَجْرُهُ إِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْكَامِ، قَالَ عَبَّادٌ: وَمِصْدَاقُ قَوْلِ صَعْصَعَةَ قَوْلُ الْفَرَزُدَقِ:

فَاحَيَا اللَّولِيدَ فَلَمُ يُولَدِ

وَجَدِي الَّدِي مَدنَدعَ الْوَائِدَات

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6562 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المعصعد بن ناجيه مجاشعي فرزوق بن غالب ك وادابين، آپ فرمات بين بين نبي اكرم مَنْ الله كي خدمت مين حاضر ہوا، آپ مُلَيْظُ نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی، میں نے اسلام قبول کرلیا، آپ مُلَیْظُ نے مجھے قرآن کریم کی چندآیات ك تعليم دى، ميں نے بوچھا: يارسول الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله م تواب ملے گا؟ حضور مُنَا فَیْنِم نے یوچھا تم نے کیاعمل کیا ہے؟ میں نے کہا: میری دواونٹنیاں مم ہوگئ تھی، میں اینے اون پر سوار ہوکر ان کو ڈھونڈنے نکلا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے زمین سے اوپر فضامیں دومکان بنے ہوئے ہیں، میں ان میں گیا،ان میں سے ایک میں ایک بوڑھا آ دمی بیٹھا ہواتھا میں نے اس سے بوچھا:تم نے دواونٹیوں کوکہیں دیکھا ہے؟مقسم بن دارم نے کہا: تمہاری وہ اونٹنیاں ہمیں ملی تھیں، ہم نے وہ جے دی ہیں، اور الله تعالی ان دونوں اونٹنیوں کے بدلے تیری قوم اور قبیل عرب میں سے قبیلہ معرب انقام لے کا ،ابھی وہ ہم سے باتیں ہی کرر باتھا کہ دوسرے گھرے ایک عورت نے اس کو آواز دی ' پیدا ہوگئ پیدا ہوگئ'۔ اس نے یو چھا: کیا پیدا ہوگئ؟ اگروہ لڑکا ہے تواس کو ہماری قوم میں شریک کردو، اورا گرلزی ہے تواس کو زندہ وفن کردو، اس نے کہا: لڑک ہے، میں نے کہا: بینومولود کس کی پکی ہے؟ اس نے کہا: میری بیٹی ہے، میں نے کہا: میں وہ لڑکی تم سے خرید تاہوں ، اس نے کہا: اے بن تمیم کے آ دمی ! کیاتم اپنی بیٹی چ کتے ہو؟ میں عرب کار بنے والا قبیلہ مضر کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا: میں تم ہے اُس لڑکی کا جسم نہیں خریدر بابلکہ میں اُس کی روح خریدر ہاہوں تا کہ تواس کوقل نہ كرے، أس نے يوچھا: تم كتنے ميں خريدرہے ہو؟ ميں نے كہا: ان دونوں اونٹيوں اوران كے بچوں كے عوض \_أس نے کہا: جس اونٹ پرسوار ہوکرآئے ہو، یہ بھی مجھے دے دو، میں نے کہا: ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے کسی آ دمی کومیرے ہمراہ بھیج دو،وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئے،جب میں گھر پہنچ جاؤں گا توبیاونٹ اس کےحوالے کردوں گا۔ہم وہاں سے چل دیئے، ابھی ہم راستے ہی میں تھے، میں نے سوچا کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، کسی عربی مخض نے آج سے پہلے ایسا کامنہیں کیا،اب اسلام ظاہر ہو چکا ہے، میں ۲۰ جیوں کوٹر ید کر زندہ درگورہونے سے بچاچکا ہوں، ان میں سے ہر بچی کی قیت میں نے دواونٹنیاں اورایک اونٹ لگائی، کیا اس نیکی کا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ نبی اگرم مُلَاثِیَّا نے فرمایا: تیرے لئے اس کا ثواب کامل ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے۔

عبادنا می راوی کہتے ہیں: صعصعہ کے قول کامصداق فرزدق کا بی قول ہے

وَ جَادِی الَّاذِی مَا اَلْ وَالِسَدَات فَاسَاحُ مَا الْسَوَئِيسَدَ فَالَمُ مُسُولَدِ وَ وَالْمَارِينَ وَلَا م اور میرے والدنے بے شارایی بچیوں کوزندہ درگور ہونے سے بچایا ہے جن کوان کے والدین زندہ وفن کرنا چاہتے

6563 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ حَرَّثِي عِقَالُ بُنُ شَبَّةَ بُنِ عِقَالِ بُنِ صَعْصَعَةَ بُنِ نَاجِيةَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ حَرُّبٍ اللَّيْشِيُّ، حَدَّثِينُ إِبُرَاهِيمُ بُنُ اَسْعَدَ، حَدَّثِنِي عِقَالُ بُنُ شَبَّةَ بُنِ عِقَالِ بُنِ صَعْصَعَةَ بُنِ نَاجِيةَ

الْمُسَجَاشِعِيْ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ جَدِّى، عَنْ آبِيْهِ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ رُبَّمَا فَصَلَتُ لِى الْفَصْلَةُ خَبَّاتُهَا لِلنَّائِيَةِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّكَ وَابَاكَ، أُخْتَكَ وَاخَاكَ، آذُنَاكَ آذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذَنَاكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ذِكُرُ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت قيس بن عاصم المنقر ي ذلافؤهٔ كا ذكر

6564 - آخُبَرَكَ الْهُو مُسَحَمَّدٍ الْمُزَيِّى، ثَنَا الَهُو خَلِيفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِى، ثَنَا الْهُو عَلِيفَةَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِى، ثَنَا اللهُ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ عَمُرِو بُنِ كَعُبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ عَمُرِو بُنِ كَعُبِ بُنِ سَعُدِ بُنِ وَيَعَدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ، وَقَدُ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هلذَا سَيِّدُ اَهُلِ الْوَبَرِ

﴿ ﴿ ابوعبيده نے ان كانب يوں بيان كيا ہے ' قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن مقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم' بيرسول الله مَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ كى بارگاه ميں حاضر ہوئے تھے، آپ مَلَ اللهُ عَلَيْهُمُ نے ان كے بارے ميں فرمايا: بيد يہا تيوں كا سردار ہے۔

6565 - حَدَّقَبَ ابُو جَعْفَو اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ الْاَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكِرِيّا الْعَلَابِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بُنَ عَاصِمٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُو يُوصِى فَجَمَعَ جَنِيْهِ وَهُمُ النِّيهِ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقُرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بُنَ عَاصِمٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُو يُوصِى فَجَمَعَ جَنِيْهِ وَهُمُ النَّيْ اللَّهِ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ آبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقُرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بُنَ عَاصِمٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُو يُوصِى فَجَمَعَ جَنِيْهِ وَهُمُ الْخُنَانِ وَثَلَاثُ وَلَا تُحَمِّلُهُ وَلَا تُعْمَلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى الْخُنَانِ وَثَلَاثُ وَلَا تُعْمَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى فَيْرُونَ وَلَا تُحْمَلُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَيْرُونَ وَلَا تُعْمُوا وَلَا تُعْمَلُوهُ وَلَا تُعْمَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِيْسَاحَةِ، وَعَلَيْكُمْ مِالْمُ الْمُالِ، فَإِنَّهُ مَابُهَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّيْسَمِ، وَلَا تُعْطُوا رِقَابَ الْإِبلِ فِى عَنِ النِيْسَاعُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلُولُ فَى اللهُ عَلَيْهُ مَلُكُمُ الْمُلُومُ الْمُلُومُ الْمُلُومُ الْمُلُومُ الْمُلُومُ الْمُوالِ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ مُ الْمُلُومُ الْمُلُومُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ مِلُومُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهُ مِلُ وَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَا لَلْمُ اللهُ عَلَى مَا لَكُمُ وَكُلُ عَلَى مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا ا

يمى مديث معجم الكبيرللطم انى ميس بهى ب،اس ميس بهى للنائبة كالفاظ بير-

مجم الصحلبة لابن قانع ميں بھی بير حديث موجود ہے،اس ميں النائية ' كى بجائے الناس' كے الفاظ بير (شفق)

هُ لَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكُرٍ بُنِ وَائِلٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخَافُ اَنْ يَنْبِشُونِي مِنْ قَبْرِي فَتُهُسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ وَيَفْسِدُوا عَلَيْكُمْ الْحِرَتَكُمْ، ثُمَّ دَعَا بِكِنَانَتِهِ فَامَرَ ابْنَهُ الْاَكْبَرَ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا، فَقَالَ: آخُرِجْ سَهُمًا مِنْ كِنَانَتِي فَآخُرَجَهُ، فَقَالَ: اكْسَرُهُ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: آخُرِجُ سَهُمَيْنِ فَآخُرَجَهُمَا، فَقَالَ: اكْسَـرْهُمَا فَكَسَرَهُمَا فَلَمْ يَسْتَطِعُ كَسُرَهُمَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ هَكَذَا ٱنْتُمْ فِي الاجْتِمَاع، وَكَذَلِكَ ٱنْتُمْ فِي الْفُرْقَةِ، ثُمَّ أَنْشَاء يَقُولُ:

> إنَّسَمَا الْسَمَجُدُ مَا بَنَى وَالِدِ الصِّد وَكَفَى الْمَجْدَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْحِلْمَ وَثَلَاثُ ونَ يَسا بَنِسيٌّ إِذَا مَسا كَثْلَالِيسنَ مِسنُ قِسدَاحِ إِذَا مَسسا لَـمُ تُـكُسَـرُ وَإِنْ تَقَطَّعَـتِ الْاَسُهُم وَذُوو السِّسنِّ وَالْسَمَسرُو ۚ وَالْكَسَى وَعَلَيْكُمْ حَفِظَ الْاَصَاغِرِ حَتَّى

المستدوك (مترم) جلد پنجم

ق وَاَحْيَا فِعَالَاهُ الْمَوْلُودُ إذَا زَانَ ــــــهُ عَــهَ ــاقٌ وَجُــه دُ عَــقَــدُتُــمُ لِــنَسانِبَساتِ الْـعُهُـودِ شَــدَّهَــا لِـلــزَّمَــان عَــقُــدٌ شَـدِيـدُ آؤدى بستجسم عهسا التبديد وَإِنْ يَسكُسنُ مِسنُكُسمُ لَهُسمُ تَسْسويسدُ بُسلُغَ السِعِنْثُ الْاصْغَرَ الْمَجْهُودُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6565 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 عبدالملك بن الى سوبيه المنقر ى بيان كرتے ہيں كه ميں حضرت قيس بن عاصم ولانظ كى وفات كے وقت ان كے یاس گیا،اس وقت وہ اینے ۳۲ بیٹوں کواینے پاس بٹھا کرانہیں وصیت کررہے تھے،وہ کہدرہے تھے: اے میرے بیٹو!میرے مرنے کے بعدایے سب سے بڑے بھائی کوسردار بنانا،اوراس کواپنے باپ دادا کا قائم مقام بنانا،کسی کمسن کوسردارند بنالینا،کد وہ تہارے لئے بدنامی کا باعث بے گا۔میری میت پررونے والیوں کومت بلانا کیونکہ میں نے رسول الله منافین کم کونوحہ سے منع كرتے ہوئے ساہے، مال كاخاص خيال ركھنا، كونكه يوخى كے لئے ذريعه كادداشت ہے اوراس كے ذريع كمينوں سے بچاجاسکتاہے، اونٹوں کی ذمہ داری کسی نااہل کومت دینا، اوران کاحق ان کو دینا، برے دوستوں کی صحبت سے بچنا، کیونکہ اگروہ ایک دن تمہیں خوشی دے گا توا گلے دن اس سے زیادہ پریشانی دے گا۔اینے دشمنوں کی اولا دوں سے بھی چ کررہنا، کیونکہ اینے آباء واجداد کی طرح وہ بھی تمہارے دشمن ہی ہول گے۔ جب میری ردح نکل جائے تو مجھے کسی ایسے مقام پر فن کرنا جہاں سے بحرین وائل کے اس قبیلے کو اطلاع نہ ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میرے اوران کے درمیان بہت شدید دشنی چلتی رہی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری قبر کھود ڈالیں گے، جس کے نتیج میں تم ان پران کی دنیا ننگ کردو گے اور وہ لوگ تمہاری آخرت برباد کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ پھرانہوں نے اپنا ترکش منگوایا،اوراپنے سب سے بڑے بیٹے علی کوکہا: میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو،اس نے تیرنکالا،انہوں نے کہا: اس کوتوڑ دو، اس نے توڑ دیا، پھر انہوں نے کہا: اب تیر نکالو، اس نے ۲ تیر

نکالے، انہوں نے کہا: ان کوتو ڑ دو، اس نے تو ڑ ناچاہے، کیکن نہ تو ڑ سکا،انہوں نے کہا: اے میرے بیٹو!اگرتم اتفاق سے رہو گے تو تہمارے اندراس طرح طاقت ہوگی ،اوراگرالگ الگ ہوگئے تو اُس (اکیلے تیر کی طرح) کمزور ہوجاؤ گے۔اس کے بعد انہوں نے درج ذیل اشعار پڑھے:

انَّـمَا الْـمَجُدُمَا بَنَى وَالِدِ الصِّد ق وَآخِيا فِعَالَاهُ الْمَولُودُ وَكَفَى الْمَجْدَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْحِلْم وَثَلَاثُ ونَ يَسا بَنِيكَ إِذَا مَسا كَثْلَاثِيسنَ مِسنُ قِسدَاحِ إِذَا مَسسا لَـمْ تُـكْسَـرُ وَإِنْ تَقَطَّعَتِ الْاَسْهُـجِ وَدُوو السِّسِيِّ وَالْسَمَسِرُوسِةِ ٱوْلَسِي وَعَسَلَيْسُكُمْ حَسِفِظُ الْاَصَسَاغِسِ حَتَّسَى

إذَا زَانَ ـــ هُ عَ فَي اللهُ وَجُودٌ عَـقَـدُتُـمُ لِـنَـالِبَاتِ الْعُهُودِ شَـدَّهَـا لِـلـزَّمَـان عَـفَـدٌ شَـدِيدُ أؤدى بستحسم ينهسا التبسيب وَإِنْ يَسَكُّنُ مِسْتُكُمْ لَهُمْ تَسُويسَدُ يَبُلُعَ الْحِنْتَ الْآصْغَرَ الْمَجُهُودُ"

6566 - حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَذَّثِنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِتُ، ثَنَا زِيَادُ الْجَصَّاصُ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمِ الْمِنْقَرِيُّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: هذا سَيِّدُ آهُلِ الْوَبَرِ فَلَمَّا نَزَلْتُ آتَيْتُهُ فَحَمَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيَّ فِيْهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ ضَافَنِي وَعِيَالِ كَثُرُوا؟ فَقَالَ: نِعُمَ الْمَالُ الْاَرْبَعُونَ، وَالْاَكْثَرُ السِّتُونَ، وَوَيْلٌ لِاَصْحَابِ الْمِئِينَ إِلَّا مَنْ اَعْطَى فِي رِسُلِهَا وَبِجِذَّتِهَا، وَٱفۡهِّـرَ ظَهۡرَهَا، وَٱطۡعَمَ الْقَانِعَ، وَالْمُعۡتَرُّ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا ٱكْرَمَ هٰذِهِ الْاَخْلاق، وَٱحْسَنَهَا يَا نَبِيَّ اللهِ لَا تَحِلُّ بِالْوَادِي الَّذِي اَنَا فِيْهِ بِكُثْرَةِ إِبِلِي، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: تَعُذُّوا الْإِبِلَ وَتَعُذُّوا النَّاسَ فَمَنْ شَاءَ اَحَذَ بِرَأْسِ بَعِيبِ وَذَهَبَ بِهِ، فَقَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِٱفْقَارِ ظَهُرِهَا؟ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَفْقَرُ الصَّغِيرَ وَلَا النَّابَ الْمُدَبَّرَ، قَالَ: فَمَالُكَ آحَبُّ اِلَيْكَ آمُ مَالُ مَوَالِيكَ قُلْتُ: مَالِي آحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مَالِ مَوَالِي، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا آكَلْتَ، فَافْنَيْتَ آوُ لَبسْتَ فَابَسْلَيْتَ، أَوْ اَعْطَيْتَ فَامُصَيْتَ، وَإِلَّا فَلِمَوَالِيكَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَقِيتُ لَافْنِيَنَّ عَدَدَهَا قَالَ الْحَسَنُ: فَفَعَلَ وَاللَّهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ قَيْسُ الْوَفَاةَ أَوْصَى يَنِيْهِ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا الْحِرُ كَسُب الْمَرْءِ إِنَّ آحَدًا لَمُ يَسْأَلُ إِلَّا تَرَكَ كَسْبَه

جب مجھے دیکھا تو فرمایا: بدد بہانیوں کا سردار ہے۔ میں اتر کرآپ مُؤلِیّنِم کے پاس آیاتو آپ مُؤلِیّنِم سے گفتگو کرنے لگ گیا، میں نے عرض کیا: یارسول الله منافظی وه کونسامال ہے جس میں میرے اوپر کسی مہمان اور بچوں کی جانب سے تاوان نہ ہو؟ آپ منافظی ک

نے فرمایا: بہترین مال وہ ہے جو چالیس تک ہو، ساٹھ تک ہوتو یہ زیادہ ہے، اور ۱۰۰ والے ہلاکت میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آسودگی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔اور خودکومفلس بنا لیتے ہیں۔اوران کو بھی دیتے ہیں جو بخشش کے لئے تو آتے ہیں لیکن سوال نہیں ہیں جو بخشش کے لئے تو آتے ہیں لیکن سوال نہیں سرتے۔ میں نے کہا:اے اللہ کے نبی ایہ کتنے ہی اچھے اخلاق ہیں۔اے اللہ کے نبی ا آپ بھی اس وادی میں بھی قدم رنجہ فرمائیں جہاں پر میں کثیراونٹوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ شائی آئے ہو جوان تو تم کیا کروگے؟ انہوں نے کہا: اونٹ بھی گن لئے جائیں،اورلوگوں کو بھی گن لیا جائے،ان میں سے جس کا دل چاہے وہ جواونٹ چاہے لے جاسکتا ہے،

ذِكُرُ عَمْرِو بُنِ الْآهْمَمِ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عمر وبن الهتم منقرى والنفط كاتذكره

6567 - حَـدَّقَـنَـا آبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعُسَيِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْـجُـمَحِيُّ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: عَمْرُو بُنُ الْآهْتَمِ بُنِ سُمَّيِ بُنِ سِنَانِ بُنِ خَالِدِ بُنِ مِنْقَرِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زَيْدِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ وَاسْمُ الْآهْتَمِ سِنَانُ هَتَمَتْ ثَيْيَّتَاهُ يَوْمَ الْكِلاب

﴿ ﴿ ابوسیده معمر بن مثنیٰ نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عمروبن اہتم بن تمی بن سان بن خالد بن منقر بن عبید بن مقاعس بن عمروبن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم''۔ اہتم کا نام'' سان'' ہے۔ کلاب کے دن ان کے سامنے کے دودانت توٹ کئے تھے۔

وَحَدَّثَنَا اَبُو وَكَدِينَا الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْمُوَتِي الْمُعَيْدِ الْمُعَيْدِ الْمُعَيْدِ الْمُهَنَّمُ اللهُ عَنْهَمَا اللهُ عَنْهَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ الله

وَسَلَّمَ: اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا وَقَلْدُ رُوِى عَنْ آبِي بَكُوةَ الْاَنْصَادِي آنَّهُ حَصَرَ هلَا الْمَجُلِسَ 

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بِن عباسِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

0569 - اَخْبَرَنَا اَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْفَارِسِيْ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيْ، ثَنَا عَيْنَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ جَوْشَنٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيُ بَكُرَةَ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفُدُ يَنِى تَعِيمٍ فِيْهِمْ قَيْسُ بُنُ عَاصِمٍ وَعَمُرُو بُنُ الْاَهْتَمِ وَالزّبُرِقَانُ بُنُ بَدُرٍ، فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمْرِو بُنِ الْاَهْتَمِ: مَا تَقُولُ فِي الزّبُرِقَانِ بُنِ بَدُرٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمْرِو بُنِ الْاَهْتَمِ: مَا تَقُولُ فِي الزّبُرِقَانُ: يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَمْرِو ، فَقَالَ الزّبُرِقَانُ: يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي الْعُمْرِو ، فَقَالَ الزّبُرُوقَانُ: يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي الْعُمْرِو ، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنّهُ لِيَعْلَمُ مِنْ اللهِ مَا كَذَبْتَ اوَّلا وَلَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُمْرُو ، وَاللهِ عَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَذَبْتَ اوَلَالهِ مَا كَذَبْتَ اوَلَالهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: انْ مَنَ الْبَيْنَ لَيسِحُوا وَإِنّ مِنَ الشّعِرِ وَعَيْدُ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَيسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشّعِرِ لَحَمَّقُ الْمَالِي فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَيسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشّعِرِ لَكُومَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَيسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشّعِرِ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَيسُحُوا وَإِنَّ مِنَ الشَعْدِ لَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

﴿ ﴿ حَضَرَتِ الوِبَرِهِ فَرِمَاتِ بِينِ: ہم رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ كَ بِارگاہ مِيں حاضر سے، بني تميم كا ايك وفدني اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كَ بِارگاہ مِيں آيا، ان مِيں قيس بن عاصم، عمروبن اہتم اورزبرقان بن بدرجی سے، نبی اکرم مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اس كى بات الى بات بدركے بارے ميں تمہارے كيا رائے ہے؟ انہوں نے كہا: يارسول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اس كے علاوہ ويگرلوگوں كو كھے نہيں ويتا۔ زبرقان نے كہا: يارسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اس نے ميرے بارے ميں جو كھے بيان كيا ہے، يہ اس سے بھی زيادہ جانتا ہے ليكن حسد كی وجہ سے بيان نہيں كردہا عمرونے كہا: يارسول الله مَنْ اللهُ كُفْتُم ! مِيْ حُمُون ہے، كمين ہے، كھون نہيں خو بہوئ جمود نہيں ہو جمود نہيں الله كُفْتُم ! الله كُفْتُم ! الله كُفْتُم ! اللهُ كُفْتُم اللهُ كُفْتُم ! اللهُ كُفْتُم ! اللهُ كُفْتُم ! اللهُ كُفْتُم ! اللهُ كُفُلُ اللهُ كُلُّ اللهُ كُلُولُ اللهُ اللهُ كُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُولُ اللهُ اللهُ

کہا تھا اوردوسری باربھی بچے بولا ہے، کیکن (اصل بات یہ ہے کہ) میں اس کے ساتھ رضامندی کی کیفیت میں تھا میں نے اس کی وہ اچھائیاں بیان کیس جومیں جانتا تھا، اور ناراضگی کے عالم میں مئیں نے وہ برائیاں بیان کردی ہیں جومیں جانتا تھا۔ نبی اکرم مُلاَّیُّا مِنْ فر مایا: بے شک بیان میں جادوکا سااٹر بھی ہوتا ہے اور بے شک شعر میں بڑی دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔

# ذِكُرُ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْآحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## حضرت احنف بن قیس والنیز کے چیاحضرت صعصعہ بن معاویہ والنیز کا ذکر

6570 - اَخُبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، اَنْبَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ بُنُ الْمُشَّى، قَالَ: صَعْصَعَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُصَيْنِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زَيْدِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ عَمِّ الْآخَنَفِ بُنِ قَيْسٍ

﴾ ﴾ ابوَعبیدہ معمر بن ثنی نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' صعصعہ بن معاویہ بن حصین بن عمیر بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زیدمناۃ بن تمیم' جو کہ حضرت احنف بن قیس کے بچاہیں۔

6571 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا هُدْبَةُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا هُدْبَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْاَحْنَفِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ بُنُ حَالِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْاَحْنَفِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُرَا هَانِهِ الْآيَةَ: " (فَ مَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا وَلَا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُرَا هَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُرَا هَا لَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَي مُنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْعُ مَلْ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴾ ﴿ احنف کے چچاحفرت صعصعہ بن قیس فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مُنافِیْنِا کے پاس گیا، میں نے آپ مُنافِیْنِا کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا

(فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 8)

'' تو جوا یک ذرّہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گااور جوا یک ذرّہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد کیا )

میں نے کہا: مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کے سوااور کوئی آیت نہ سنو،بس مجھے یہی آیت کافی ہے، یہی کافی

*۽* 

## ذِكُو الْآخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت احنف بن قيس طالنيُ كاذكر

6572 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُيدًا لَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُيدًا لَا لَهِ عَبُيدًا لَا يُعِنَّ مَخَضُرَمٌ ٱذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُيدًا لَهُ مَا لَدُهُ وَسَلَّمَ

وَوَجَّـةَ رَسُـوُلِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَاسْمُ الْاَحْنَفِ السَّحَـةَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَاسْمُ الْاَحْنَفِ السَّحَـةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْاَحْنَفِ وَلِلهَ وَهُوَ اَحْنَفُ فَقَالَتُ اللهِ لَوْلَا حُنَفٌ فِي رِجْلِهِ السَّمَـةَ اللهُ اللهِ لَوْلَا حُنَفٌ فِي رِجْلِهِ مَا كَانَ فِي الْحَيِّ غُلَامٌ مِثْلَهُ وَكَانَ آحُلَمَ الْعَرَبِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں: احن بن قیس بن حصین بن نزال بن عبیدہ '' مخضر م ہے، انہوں نے رسول الله مُنَافِیْنِم کا زمانہ پایا، اور رسول الله مُنَافِیْم کی زیارت کے لئے سفر بھی کیا تھا، رسول الله مُنَافِیْم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی تھی۔ احن کا اصل نام' نسخاک' تھا اور بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کا اصلی نام' نصح بن قیس بن معاویہ بن حصین' ہے۔ آپ بیدائش احن ہیں۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں: الله کی قتم! اگراس کے پاؤں میں'' حنف' (لنگر اہم نے) نہ ہوتا تو پورے قبیلے میں اس جیسا بچہ کوئی نہ تھا۔ آپ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔

6573 - حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا اَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْتٍ وَاَخَذَ يَدِى، فَقَالَ: اللّا أَبَشِرُكَ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: هَلُ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قَوْمِكَ بَنِى سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسُلامَ وَادْعُوهُ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قَوْمِكَ بَنِى سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسُلامَ وَادْعُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قَوْمِكَ بَنِى سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلامَ وَادْعُوهُ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قَوْمِكَ بَنِى سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلامَ وَادْعُوهُ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ احنف بن قیس بن فرا اور کہنے لگا: کیا میں تمہیں ایک خوشخری نہ دوں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟

اس نے کہا: کیا تمہیں یا د ہے جب رسول اللہ سن قیم نے مجھے تمہاری قوم بن سعد کی جانب بھیجا تھا اور میں نے جاکران کواسلام
کی دعوت پیش کی تھی، اس پرتم نے مجھے کہا: تھا: بے شک تو بھلائی کی جانب بلاتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، میں نے یہ بات
رسول اللہ منافی تی بہنچائی تھی، (تمہاری یہ بات س کر) رسول اللہ منافی تی تمہارے لئے مغفرت کی دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ حضرت احنف بن قیس فر مایا کرتے تھے: اُس سے بڑھ کر مجھے اپنے کسی عمل پر امید نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت اسود بن سريع رَالتَنْهُ كا ذَكر

<sup>6573:</sup> مسند احمد بن حنيل - مسند الانتصار احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22579 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد من اسمه صخر - الاحنف بن قيس مخضرم واسمه صخر بن قيس بن معاوية بن حديث: 7116 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - الاحنف بن قيس رضى الله عنه عديث: 1105

6574 - أَخْبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: الْاَسُودُ بُنُ سَرِيعِ بُنِ حِمْيَرِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدَةَ لَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْجَامِعِ مِمَّا يَلِى بَنِي تَمِيمٍ تُوقِيَ سَرِيعِ بُنِ حِمْيَرِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدَةً لَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْجَامِعِ مِمَّا يَلِى بَنِي تَمِيمٍ تُوقِي فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ خَلَيْفِهِ بَن خَياطِ فَرِ مَاتِ بِين : اسود بن سرلِع بن حمير بن عباده بن نزال بن مره بن عبيده''۔ جامع مسجد کے قريب بن حميم کے ساتھ متصل ان کا گھر تھا۔حضرت معاویہ رہائٹؤ کے دور حکومت میں آپ کی وفات ہوئی۔

6575 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَى الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَوِيعٍ: يَارَسُولَ اللهِ آلَا ٱنْشُدُكَ مَحَامِدَ حَمِدُتُ بِهَا بُنُ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ آلا ٱنْشُدُكَ مَحَامِدَ حَمِدُتُ بِهَا رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَسْتَزِدُهُ عَلَى ذَلِكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6575 - صحيح

الله من الله الله من الله من

🥯 🕃 بیه حدیث منجح الا سناد ہیں بمیکن امام بخاری ٹریشتہ اورا مامسلم ٹرٹیشتہ نے اس کوفل کیا۔

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6576 – معمر بن بكار له مناكير

♦ ﴿ حضرت اسود بن سریع حمیمی دلی فیفی فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَلی فیفیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا: اے اللہ

6575: مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث الاسود بن سريع - حديث: 15311 السنن الكبرى للنسائى - كتاب النعوت الحب و الكراهية - حديث: 7491 المعجم الكبير للطبرانى - باب من اسمه إياس الاسود بن سريع المجاشعى - حديث: 819 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الكراهة باب رواية الشعر , هل هى مكروهة ام لا ؟ - حديث: 4648 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - الاسود بن سريع المجاشعي رضى الله عنه حديث: 1047

ذِكُرُ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت جاربيه بن قدامه تميمي وللفئا كاذكر

6578 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ آحُمَدَ بُنِ قَرُقُوبِ التَّمَّارُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسَلَمَةَ الْقُعْنَبِيُّ، حَدَّنِنِي آبِي، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْآخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلُ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي وَآقُلِلُ عَلَىَّ لَعَلِّى آعِيهِ، فَقَالَ: لَا تَغْضَبُ وَآعَادَهَا عَلَىَّ مِرَارًا، يَقُولُ : لَا تَغْضَبُ وَاعَادَهَا عَلَىَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي 6578 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جاریہ بن قدامہ وَ اللّٰهُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللهُ مَثَاثِیْنِ مجھے کوئی ایک بات بتادیجے جومیرے لئے بہت منافع بخش ہواور خضر بھی ہوتا کہ میں اس کو یا دکرلوں، نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: غصہ کرنا چھوڑ دو، یہ بات حضور مَثَاثِیْنِ بار بار کہتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔

6578 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة باب الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش - ذكر الإخبار عما يجب على الممرء من ذم النفس عن الخروج عديث: 5767 مسند احسمد بن حبل - مسند المكيين حديث جارية بن قدامة - حديث: 15683 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب ما ذكر في الغضب مما يقوله الناس - حديث: 24859 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم باب من اسمه جابر - جارية بن قدامة السعدي التميمي عم الاحنف بن قيس حديث: 2061

# ذِكُرُ عُرُوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عروه بن مسعود ثقفي رَفَاتِيْ كا ذكر

2659 – أخبرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَئَةً، حَلَّتَنِى آبِى، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةً، ثَنَا آبُو الْآسُودِ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ النَّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا آتَى النَّاسُ الْحَجَّ سَنَةَ تِسْعِ قَدِمَ عُرُوةَ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ عَمُّ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرُجِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَرُجِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الله قَوْمِهِ مُسْلِمًا فَقَدِمَ عِشَاءً فَجَاءَ تُهُ ثَقِيفٌ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْإِسُلامِ فَاتَّهَمُوهُ وَعَصَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَهُ مُ وَعُومُ وَعَصَوْهُ وَعَصَوْهُ وَعَصَوْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوهُ فِى دَارِهِ فَاذَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَهُ وَمَعُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمُ عُرُوهُ وَعُ مَنْ لُلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ عُرُوهُ وَقَعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ عُرُوهُ مَعَلُهُ وَقَمَلُهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ عُرُوهُ مَعَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ عُرُوهُ مَعَلُ عُرُوهُ مَعَلَى فَقَتَلُوهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ عُرُوهُ مَعَلَى فَقَتَلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ

# ذِكُرُ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت مجاشع بن مسعود سلمي والتَّنْ كا ذكر

6580 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَهُبِ بُنِ عَائِذٍ، يُكَنَّى اَبَا سُلَيْمَانَ، وَأُمَّهُ وَأُمُّ اَخِيهِ مُجَالِدٍ مُلَيْكَةُ بِنْتُ سُفَيَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ لَبِيدِ بُن تَعْلَبَةَ بُن وَهُبِ بُنِ عَائِذٍ، يُكَنَّى اَبَا سُلَيْمَانَ، وَأُمَّهُ وَأُمُّ اَخِيهِ مُجَالِدٍ مُلَيْكَةُ بِنْتُ سُفَيَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ لَبِيدِ بُن خَرَيْدَ وَدُفِنَ فِي دَارِهِ فِي يَنِي سُلَيْمٍ حَضُرَةَ يَيْنَى بُن خُرِيدًا مُعَالِمُ مُ اللَّهُ عَصْرَةً يَيْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَصْرَةً يَيْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَدُوسٍ وَلَهُ بِالْبَصْرَةِ غَيْرُ دَارٍ فَمِنْهَا دَارُهُ بِحَضُرَةٍ مَسْجِدِ الْجَامِعِ

﴾ ﴿ وَلَيْفَه بن خياط ان كَا نسب بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں' نجاشع بن مسعود بن ثعلبه بن وہب بن عائذ'ان كى كنيت' ابوسليمان' ہے۔ ان كى والدہ اوران كے بھائى كى والدہ 'مليكه بنت سفيان بن حارث بن لبيد بن خزيمہ' ہيں۔ حضرت مجاشع والتہ اللہ جرى كو جنگ جمل اصغر ميں شہيد ہوئے، بني سدوس كے سامنے بني سليم ميں اپني حويلي ميں وفن ہوئے۔ بھرہ ميں بھى ان كا ايك گھر تھا جوكہ جامع مسجد بھرہ كے سامنے تھا۔

6581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، ثَنَا مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَحِى مُجَالِدٍ بِتُعَدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ جِنْتُكَ بِاحِى مُجَالِدٍ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: ذَهَبَ وَسَلَّمَ بِالْحِى مُجَالِدٍ بِنَبَايِعَهُ عَلَى الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: ذَهَبَ اللهُ جُرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ: فَعَلَى اتَي شَيْءٍ تُبَايِعُهُ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: اُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسَلامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ ﴿ حضرت مجاشع بن مسعود وَلَا تَعْمَا فَر مات بين: فتح كمه كے بعد ميں اپنے بھائى مجالد كورسول الله مَالَيْظِم كى بارگاہ ميں لايا ، ميں نے عرض كى: يارسول الله مَالَيْظِم ميں اپنے بھائى مجالد كوآپ كى خدمت ميں لايا ہوں تاكه آپ ہجرت پراس كى بيعت لايا ، ميں ۔ آپ مَنْ اللّٰهُ مَالَيْظِم نَوْ آپ كس بات پر ليے ليں ۔ آپ مَنْ اللّٰهُ مَالَيْظِم نَوْ آپ كس بات پر اس كى بيعت ليں گے؟ آپ مَنْ اللّٰهُ مَالَيْظِم نَوْ فرمايا: اسلام ، ايمان اور جہاد پر ميں اس كى بيعت لوں گا۔

# ذِكُرُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت عمروبن عبسه سلمي والتنبأ كاذكر

6582 - آخبرَ رِنِى آخسمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: عَـمُسُو بُنِ عَلَمِ بُنِ عَامِرِ بُنِ خَالِدِ بُنِ غَاضِرَةَ بُنِ عَتَّابِ بْنِ امْرِءِ الْقَيْسِ أُمَّهُ رَمْلَةُ بِنُتُ الْوَقِيعَةَ مِنْ بَنِي حِزَامٍ وَهُو اَخُو اَبِي ذَرِّ الْخِفَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا لِأُمِّهِ مِنْ سَاكِنِي الشَّامِ يُكَنِّي اَبَا يَحْيَى

القیس ''۔ان کی والدہ'' رملہ بنت وقیعہ'' ہیں،ان کا تعلق بنی حزام سے ہے، آپ حضرت ابوذ رغفاری ٹائٹنز کے مال شریک بھائی القیس ''۔ان کی والدہ'' رملہ بنت وقیعہ'' ہیں،ان کا تعلق بنی حزام سے ہے، آپ حضرت ابوذ رغفاری ٹائٹنز کے مال شریک بھائی ہیں۔شام کے رہنے والے ہیں،ان کی کنیت'' ابو بچیٰ'' ہے۔

6583 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

6581: صحيح البخارى - كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب ان لا يفروا - حديث: 2823 صحيح مسلم - كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام و الجهاد و الخير - حديث: 3555 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين، حديث مجاشع بن مسعود - حديث: 15568 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، من اسمه مجاشع - مجاشع بن مسعود السلمي، حديث: 17559 شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زُهْرٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ الْاَسُودَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِى مِنْ هِذَا الْمَغْنَمِ مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمُ

﴿ ﴿ حضرت عمر وبن عبسه وَالْفَافِرُ ماتِ مِين رسول الله مَلَاقِيْلَ نِهِ مال عنيمت کے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو اونٹ کی اون ہاتھ میں کیڑ کر فرمایا:اس عنیمت میں سے میرے لئے صرف اتنا پانچواں حصہ ہی حلال ہے، اور پانچواں حصہ تم پرلوٹا یا جائے گا۔

6584 – انحُسَرَنِى اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَبُو تُوبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ، وَضَى اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ آبِى سَلَّامٍ، عَنُ آبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاعِلِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنُ عَمْرِو بَنُ عَبْسَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اللَّهُ مَا لَيْ مُستَخْفِ بَنُ عَبْسَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اللَّهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا بُعِثَ وَهُو يَومُنِدٍ مُستَخْفِ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا بُعِثَ وَهُو يَومُنِدٍ مُستَخْفِ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا أَدُت مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6584 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمر وبن عبسه وللنَّفَة فر مات میں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كے اعلان نبوت كے اوائل ميں مئيں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَ اعلان نبوت كے اوائل ميں مئيں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى اعلان نبوت كے اوائل ميں واردوں حيب كرتبانيغ كرتے تھے۔

میں نے آپ مُنَاقِیَّاً ہے آپ کا تعارف بوچھا آپ مُنَاقِیَّاً نے فر مایا: میں نبی ہوں۔ میں نے بوچھا: نبی کیاہوتا ہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَمْ نِي فرمايا: اللَّهُ كارسول \_

میں نے کہا: کیا آپ کواللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟

آپ مَا اللَّهُ اللَّهُ

6584: صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة - حديث: 1416 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء عماع ابواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب - باب ذكر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان حديث: 261 السنن للنسائي - كتاب المواقيت إباحة الصلاة إلى ان يصلى الصبح - حديث: 583

میں نے کہا: اللہ تعالی نے آپ کو کیا دے کر بھیجاہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ الله عَلَى الله تعالى كى عبادت كريں، بتوں كوتو رويں، اور رشتہ داروں سے حسن سلوك كريں۔ ميں نے كہا: آپ كتنا اچھا پيغام لائے ہيں، آپ كے پيغام پر كتنے لوگ آپ پرايمان لائے ہيں؟ آپ مَنْ اللَّهُ الله فرمايا: ايك آزاداورايك غلام يعنى ابو بكر اور بلال۔

حفزت عمرو بن عبسه رئی تینظ فرمایا کرتے تھے''میراخیال ہے کہ میں چوتھے نمبر پراسلام لانے والاشخص ہوں۔ پھر میں نے اسلام قبول کرلیا، میں نے عرض کی: یارسول الله مٹی تینئے کیا میں آپ کے ہمراہ رہ سکتا ہوں؟ آپ مٹی تینئے نے فرمایا: نہیں۔ ابھی تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب میں ظاہر ہوجاؤں تو چلے آنا۔ ﷺ بے حدیث صبحے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنیت اورامام سلم مُیشند نے اس کونقل نہیں کیا۔

## ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ السُّوَائِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت جابر بن سمره سوائي والنفؤ كاذكر

6585 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ السُّوَائِيُّ يُكَنَّى اَبَا خَالِدٍ وَيُقَالُ اَبَا عَبْدِاللَّهِ مَاتَ فِي وِلَايَةٍ بِشُرِ بُنِ مَرُوَانَ

ان کی گنیت' آبوخالد'' ہے، بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ ان کی گنیت' آبوخالد'' ہے، بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ ان کی گنیت ''ابوعبداللد'' ہے۔ بشر بن مروان کے دور حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔

﴿ ﴿ حَفرت جابر بن سمره وَلَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضور مَنَّا اللَّيْنِ نَهِ كِيا فرمايا تَهَا؟ انهول نے بتايا كه آپ مَنْ اللَّيْنِ نَهِ فرمايا تَها''وه تمام خليفي قريش سے تعلق رکھتے ہوں گے''۔ جابر بن سمره وٹائٹؤنے اپنے والد كے حوالے سے ايك اور حديث بھى روايت كى ہے۔

6587 – آخبَرْنَاهُ آبُوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الْحَفِيْدِ، ثَنَا عَلِىٌ بَنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِتُ، ثَنَا اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ آبِيهِ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍ و الشَّوَلِيَّ وَمَا شَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا آهُلُ بَادِيَةٍ وَمَا شِيةٍ فَهَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا آهُلُ بَادِيَةٍ وَمَا شِيةٍ فَهَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا آهُلُ بَادِيَةٍ وَمَا شِيةٍ فَهَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا آهُلُ بَادِيَةٍ وَمَا شِيةٍ فَهَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اللهُ عَالَيْهِ وَمَا شِيةٍ فَهَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَانِهَا؟ قَالَ: لَا

﴾ ﴿ حَفَرت جَابِرِ بن سمره رُفَاتِنَا بِ والدكاب بيان نقل كرت بين (وه فرمات بين) مين نه رسول الله مَنَاتِيَا مي يوچها: يارسول الله مَنَاتِيَا مِهم ديها تى لوگ مويشيوں ميں رہتے ہيں، كيا گوشت كھانے يا دودھ پينے سے ہماراوضولوٹ جاتا ہے؟ آپ مَالِيَّةُ اِنْ فَرَمَا يَا بَنْهِيں ـ

# ذِكُرُ اَبِی جُحَیْفَةَ الشُّوَانِيِّ دَضِیَ اللهُ عَنْهُ حضرت ابو جیفہ سوائی ڈائٹۂ کا ذکر

6588 – اَحُبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ، قَالَ: مَاتَ اَبُو جُحَيْفَةَ وَهُبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ السُّوَائِيُّ فِي وِلَايَةٍ بِشُوِ بُنِ مَرُوَانَ

﴿ ﴿ عُون بن ابی جحیفہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں اپنے چیا کے ساتھ نبی اکرم مُنَا لَیْنِیْم کی خدمت میں موجود تھا، آپ مُنَالِیْنِم نے فرمایا: میری امت کا معاملہ درست رہے گا یہاں تک کہ ۱۲ خلفاء گزرجا کیں۔ پھرایک اور بات بھی بولی لیکن آواز بہت پست تھی جس کی وجہ سے میں سن نہیں سکا، میں نے اپنے چیاسے بوچھا: اے چیاجان! رسول الله مُنَالِیْنِم کے مزید کیا فرمایا تھا؟ چیانے بتایا کہ حضور مُنَالِیْنِم نے فرمایا: 'ممّام خلفاء قریش سے ہوں گے''

ذِكُرُ عُثِمَانَ بَنِ آبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عثمان بن الى العاص تُقفَى رُلِيَّتُهُ كاذكر 6590 - اَخْسَرَنِى اَحْسَمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عُشْمَانُ بُنُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دَهْمَانَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ هَمَّامِ بُنِ اَبَانَ بُنِ يَسَارِ بُنِ مَالِكٍ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللّٰهِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ

ابان بن بیار بن مالک''۔ان کی کنیت''ابوعبداللہ' تھی۔ ۵جری میں ان کا انقال ہوا۔

6591 - اَخْسَرَنَا الشَّيْحُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِى بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُوْ هَمَّامِ الدَّلَّالُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيَّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَهُ اَنْ يَجُعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَتْ طَاغِيَتُهُمْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6591 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت عَنَان بن الى العاص رُناتُو فرمات ميں: رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ أَنْ مِن كَمَم ديا كه طائف ميں أس مقام پر مسجد بنائى جائے جہاں پران لوگوں کے بت ہوتے تھے۔

> ذِكُرُ اَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بَنِ وَاثِلَةَ الْكِنَانِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ابوالطفیل حضرت عامر بن واثله کنانی دلاتین کا ذکر

6592 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱخْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَحْشِ بُنِ حَيَّانَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيُثٍ وُلِدَ عَامَ أُحُدٍ وَادُرَكَ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: عَامِرُ بُنُ وَاثِلَةَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ جَحْشِ بُنِ حَيَّانَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيُثٍ وُلِدَ عَامَ أُحُدٍ وَادُرَكَ مِنْ مَاتَ مِنْ مَا ثَعْدَ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَانَ سِنِيْنَ نَزَلَ الْكُوفَةَ، ثُمَّ اقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6592 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلِدُتُ عَامَ أَحُدِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6593 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

پیدائش جنگ احد والے سال ہوئی۔

6594 - أَخْبَرَ نِي أَخْمَدُ بْنُ يَعْقُونَ ۚ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا شَبَّابُ الْعُصْفُرِئُ، قَالَ: " مَاتَ ابُو الطُّفَيل عَامِلُ بُنُّ وَالْكُهُ سَنَّةَ مِائَةٍ.

💠 🗢 شاب عضفری کہتے ہیں: حضرت ابواطفیل عامر بن واثلہ رہائی سن ۱۰۰ ہجری میں فوت ہوئے

6595 - أَخْسَرَنِي أَبُو الْمُحْسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ، ثَنَا أَبُوْ قِلَايَةَ، ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيِنَى، أَخْبَرَنِنَي تَجَيِّى عُمَارَةُ بُنُ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَحْمِلُ عُضُو الْبَعِيرِ فَرَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْسِمُ لَحُمَّا بِالْجِعْرَانَةِ فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَقُلْتُ: مَنْ هَٰذِهِ؟

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6595 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المعرب الواطفيل فرمات مين مين يجه تهامين اون كي كردن ير جره كيا اوروسول الله مَا الله مِن الله مَا الل آپ ما الله مل الله مل كوشت تقسيم فرمار ب تقيم اى اثناء مين ايك عورت آئى ،رسول الله ما الله على اب ك ابني جاورمبارك بچیا دی ، میں نے یو چھا: یارسول الله مَا الله مَا الله الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَل

وْكُورُ شُورَا فِيَةَ مُنِ مَالِكِ مُنِ جُعْشُمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت سراقه بن مالك بن بعثهم راتينًا كاذكر

6596 ﴿ أَجُسَرُ لِنِي ٓ أَجُسَمُهُ بُنُ يَعْقُولَ ۖ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سُرَاقَةُ بُنُ مُ اللِّ بُنِ جُعْشُمٍ مِنْ بَنِي مُدُلِجِ ابْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِمَنَاةَ بْنِ عَلِيّ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: كَانَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ يَشْكُنُ قَلَيْدًا مَاتَ سَنَةَ ٱرْبَعِ وَعِشْرِينَ

 خلف بن خیاط نے ان کانسب بول بیان کیا ہے "سراقہ بن مالک بن بعضم" وال کا تعلق بن مرہ بن عبد مناة بن على بن كناند كے ساتھ ہے۔ محد بن عمر كہتے ہيں حضرت سراقد بن مالك اللي قليد ميں رہاكرتے تھے، س٢٢ جرى كو

6597 - أَخْبَونَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ السُّمَاعِيلَ، لَنَا عَمُكُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِيقَ مُوسَى بنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحِ اللَّحْمِيّ، عَنُ إَبِيّهُ، عَنُ سُرَاقَةَ بَنِ مَإِلَكِ بْنِ بُعِعْشِيعٍ رُّضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: يَا سُرَاقَةُ ٱلْالْأَعْيِرُكَ بِلَعْلِ الْجَلَّةِ وَاعْلِ النَّارِ فَقُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اَمَّا اَهُلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعُظرِيٍّ جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَاَمَّا اَهُلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ الْمَغُلُوبُونَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6597 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سراقد بن ما لك بن جعثم وللطُّوْم مات بي كدرسول الله مَلَا يُؤَمّ نے ان كوارشادفر مايا: اے سراقد! كيا ميں تمهيس جنتيوں اوردوز خيوں كے بارے ميں نہ بتاؤں؟ ميں نے كہا: كيوں نہيں يارسول الله۔ آپ مَلَا يُؤَمّ نے فرمايا: ہرمتكبر، بدمزاج اورغروركرنے والا دوزخی ہے جبكہ كمزوراورمغلوب لوگ جنتی ہيں۔

6598 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيِّ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، فَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُقُرِءُ الرَّاذِيُّ، فَنَا سَهُلُ بُنُ عُشِمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ آبِى عُتُبَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْآوُدِيّ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ السَّرَادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ هُوَ آخُو كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6598 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سراقد بن ما لک بن بعثم و النَّيْوْر ماتے ہیں: رسول اللّه مَالَيْوَمْ نے بطیاء میں ہمیں خطبہ دیتے ہوئے الرسَّلَةُ فَرَایا: قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہے۔ سراقہ بن ما لک والنّی کعب بن ما لک کے بھائی ہیں۔

6599 - حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ آبُو جَعُفَوٍ الْبَغُدَادِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بَنُ عَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ الزُّهُرِيّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آجِيهِ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ آنَهُ سَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ كَبِدِ حَرَّاءَ آجُرٌ السَّعَاقَ السَّمَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ كَبِدِ حَرَّاءَ آجُرٌ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ كَبِدِ حَرَّاءَ آجُرٌ السَّعَاقَ مَسْد الشامين عديث سرافة بن مالك بن جعشم - حديث: 17274 المعجم الاوسط للطبراني -

باب الباء' من اسمه بكر - حديث: 3231'المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سراقة' سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كان ينزل في ناحية المدينة - على بن رباح عن سراقة بن مالك' حديث: 6444

16598 المساسك بياب في إفراد الحج - حديث: 1538 سنن الدارمي - من كتاب المساسك بياب منه حديث: 890 سن ابي داود - كتاب المساسك بياب في إفراد الحج - حديث: 1538 سنن الدارمي - من كتاب المساسك بياب من اعتمر في اشهر الحج حديث: 1840 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الحج في فسخ الحج افعله النبي عليه السلام - حديث: 1879 مسنن الدارقطني - كتاب للطحاوي - كتاب مناسك المحج باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في - حديث: 2382 سنن الدارقطني - كتاب المحج باب المواقيت - حديث: 2372 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - مجاهد حديث: 2753 مسند حديث: 2782 مسند الطيالسي - احاديث النساء وما اسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - مجاهد حديث : 2753 مسند الحميدي - احاديث جابر بن عبد الله الانصاري رضى الله عنه حديث: 1231 البحر الزخار مسند البزار - حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث : 2915 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم الفع بن جبير بن مطعم - حديث : 1562 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم الفع بن جبير بن مطعم - حديث : 1562

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6599 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت كعب بن ما لك ﴿ النَّهُ عَلَيْهِ إِن كَهُ حَصْرت سراقد بن ما لك ﴿ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَ

6600 - وَحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَضْلِ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَيِّهِ سُرَاقَةَ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَيِّهِ سُرَاقَةَ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ كَلَّ عَبْدِ حَرَّاءَ اَجُرٌ بَنُ وَسُلَمَ، قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ

﴾ ﴿ حضرت سراقہ بن مالک ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناٹیٹی نے ارشادفر مایا: ہر گرم جگروالی چیز ( یعنی ہر جاندار کو کھلانے پلانے ) میں اجرماتا ہے۔

## ذِحُرُ صِرَادِ بِنِ الْأَزُورِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ضرار بن از وراسدي رِلْانَيْ كا ذكر

6601 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: ضِرَارُ بُنُ الْاَزُورِ وَاسْمُ الْاَزُورِ مَالِكُ بُنُ اَوْسٍ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ هُلِكِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ اللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: ضُرَيْمَةَ بُنِ مُدُرِكَةَ بُنِ الْيَاسَ بُنِ مُضَرَ سَكَنَ الْكُوفَةَ وَبِهَا تُوقِيَى

ان اوس بن عبدالله زبیری نے ان کا نب یول بیان کیا ہے' ضرار بن از ور' کا اصل نام' مالک بن اوس بن خزیمہ بن رہیہ بن رہیہ بن رہیہ بن دودان بن اسید بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مفز' ہے۔آپ کوفہ میں رہائش پذیر رہے اور بہیں پرآپ کا انتقال ہوا۔

6602 حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْآثُرَمُ، ثَنَا سَلَّامُ اَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِءُ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ آبِى وَائِلٍ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْكَزُورِ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَهُ امْدُدُ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: الْكَزُورِ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَهُ امْدُدُ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: 6599 الله والإحسانُ فصل من 6599 الله والإحسانُ فصل من الله والإحسانُ فالله والإحسانُ فالله والإحسانُ عَلَى الله والإحسانُ والإحسانُ والله والإحسانُ والإحسانُ والإحسانُ والله والإحسانُ والإحسانُ والإحسانُ والله والإحسانُ والإحسانُ والله والإحسانُ والإحسانُ والله والله والإحسانُ والله والإحسانُ والله والله والإحسانُ والله والله

البر والإحسان - ذكر إعطاء الله جل وعلا الاجر لمن سقى كل ذات كبد عديث: 543 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الإجارات باب اللقطة والضوال - حديث: 3998 مسند احمد بن حبل - مسند الشاميين حديث سراقة بن مالك بن جعشم - حديث: 17270 مسند الحميدى - حديث سراقة بن مالك رضى الله عنه حديث: 872 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه سراقة سراقة بن مالك بن جعشم عن اخيه سراقة عديث: 6454 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - سراقة بن مالك رضى الله عنه عديث: 936

وَالْسَحَسُمُ رَ تَسَصَّلِيَةً وَالْبِتِهَالَا وَجَهُدِى عَسَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا وَطَّرَحُستَ اَهُسَلَكَ شَتَّسى شِسَمَالَا فَسَقَّدُ بِسِعُستُ اَهُلِي وَمَالِي بِدَالَا

تَسرَكُستُ الْقِدَاحَ وَعَزُف الْقِيَسان وَكُسرِّى الْمُسحَبُّسرَ فِسى غَمُسرَ قِ وَقَسانَستُ جَسمِسلَهُ بَسدَّدُتسَسا فَيَسارَبِّ لَا أُغُبَسَسُنُ صَفْقَتِسى

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا غُبِنَتْ بَيْعَتُكَ يَا ضِرَارُ

﴿ ﴿ حضرت ضرار بن از ور وَ اللَّهُ عَلَيْ فَر ماتِ بِين عَمِين فَي اكرم مَثَلَيْنِ كَى بارگاہ مِيں حاضر بوا، مِيں نے عرض كى:

یارسول اللّٰه مَثَلِیْ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہے، تاكہ مِیں اسلام پر آپ كى بیعت كروں ۔ (حضور مَثَلِیْنِ نے اپنا ہاتھ بڑھایا)
میں نے آپ مَثَالِیْنِ كى بیعت كى پھر میں نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

وَالْسَخَـهُـرَ تَسَصُّلِيَةً وَالْيَهَ اللهَ وَحَمْلِى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا وَقَدُ بِعُسَّ اَهْسِلِى وَمَسالِى الْيَتَذَالَا تَسرَكُستُ الْقِدَاحَ وَعَسزُفَ الْقِيسانِ وَكُسرِّى الْمُحَسَّرَ فِسى غَمْسرَة فَيُسسارَبِّ لَا أُغُبَسنَسنُ بَيْسَعَتِسى

○ میں نے جوئے کے تیر، گانے باج کے آلات اور شراب نوشی وغیرہ عاجزی کی بناء پر برکت حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں۔

🔾 نشے کے عالم میں کراہیہ پر دینے والا گھوڑ ااور مسلمانوں کے خلاف جنگ سب چھوڑ دیئے ہیں۔

🔾 اور جمیلہ نے کہا: تونے ہمیں دور کر دیا اور اپنے اہل وعیال کومختلف مقامات پر جمھیر دیا ہے۔

اے میرے رب میرے سودے میں مجھے نقصان نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنا گھربار، دھن دولت سب تیری رضاکے لئے چھوڑ دیئے ہیں۔

نی اکرم مَنْ الله ان فرمایا: اے ضرار تیرے سودے میں مجھے دھوکانہیں ہوا۔

6603 – حَـدَّقَنَا اَبُو النَّنَصُوِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَضِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعُـمَشِ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ سِنَانٍ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْاَزُورِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّا اَحُلُبُ، فَقَالَ: دَعُ دَاعِىَ اللَّبَنِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6603 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ضرار بن ازور ﴿ اللهُ عَنْ مِن اللهِ مَنْ أَيْنَا مِيرَ عِيلَ سِي كُرْرِ مِن اس وقت دوده دوه رہا تھا، آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيا كرو۔ (داعى اللَّبِين كى تشريح حديث نمبر٢٥٠٥ كے تحت جلد نمبر٢ ميں گزر چكى ہے)

## ذِكُرُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت وابصه بن معبداسدی رایتنظ کا ذکر

6604 – آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابُ الْعُصْفُرِیُّ، قَالَ: وَابِصَةُ بُنُ مَعْبَدِ بُنِ قَيْسِ بْنِ كَعْبِ بْنِ فَهْدِ بْنِ مُنْقِذِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ دُوْدَانَ بْنِ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ نَزَلَ الْكُوْفَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْجَزِيرَةِ وَبِهَا مَاتَ

ان کا نسب یول بیان کیا ہے'' وابصہ بن معبد بن قیس بن کعب بن فہد بن منقذ بن حارث بن عارث بن اللہ بن اللہ بن دودان بن اسد بن خزیرہ'' آپ کوفہ میں قیام پذیررہ ، پھرایک جزیرہ میں چلے گئے اورو ہیں ان کا انقال ہوا۔

6605 - حَدَّثَنَا آبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مَعْبَدِ السَّقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيدِ، عَنُ مُبَشِّرِ بَنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بَنِ اَرْطَاَةً، عَنِ الْفُضَيْلِ بَنِ عَمْرُو، عَنُ سَالِمِ بَنِ السَّعِيَّةُ بَنُ الْوَلِيدِ، عَنُ مُبَشِّرِ بَنِ عُبَيْدٍ، عَنِ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَتَخِذُوا طُهُورَ الدَّوَاتِ مَنَابِرَ وَشَرُّ هَاذِهِ الدَّوَاتِ الْبَعْلُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6605 - حديث واهي

﴿ ﴿ حضرت وابصه بن معبد ولا النظافر ماتے ہیں: نبی اکرم مُلَا النظیم نے ارشاد فر مایا: جانوروں کی پلیٹھوں کو منبرمت بناؤ، اور ان جانوروں میں سب سے برا'' فچر'' ہے۔ (منزل پر پہنچ کر جانور کے اوپر ہی نہیں بیٹھے رہنا چاہئے بلکہ اس سے اتر جانا چاہئے)

## ذِكُرُ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت خريم بن فاتك اسدى رُلِيْنَ كا ذكر

6606 - آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّاب، قَالَ: خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكِ بُنِ لَاخْرَمِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ عَمْرِو الْاَسَدِيِّ

المعناب نے ان کانسب یول بیان کیا ہے' خریم بن فاتک بن اخرم بن شداد بن عمرواسدی'۔

6607 - حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَآنَ بُنِ آبِی شَیبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلْیِّ، عَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِیْ عَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیٍّ، عَنُ آبِیهِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَصَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیٍّ، عَنُ آبِیهِ، قَالَ: حَدَّثِیٰ مُحَرَیْمُ الله عَنْهُمَا: حَدِّثِیٰ بِحَدِیْثِ یُعْجِیْنِی، قَالَ: حَدَّثِیٰ مُحَرَیْمُ الله عَنْهُمَا: حَدِّثِیٰ بِحَدِیْثِ یُعْجِیْنِی، قَالَ: حَدَّثِیٰ مُحَرَیْمُ بُنُ الله عَنْهُمَا: حَدِّثِیٰ بِحَدِیْثِ یُعْجِیْنِی، قَالَ: حَدَّثِیٰ مُحَرَیْمُ بُنُ الله عَنْهُمَا وَتَوَسَّدُتُ ذِرَاعَ بَعِیرٍ مِنْهَا، وَذَلِكَ بُنُ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اَعُوذُ بِعَظِیمٍ هِذَا الْوَادِی، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ حِدْلَانَ خُرُوجِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اَعُوذُ بِعَظِیمٍ هِذَا الْوَادِی، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ

فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ بِي وَيَقُولُ:

وَيُسحَكَ عُدُ بِالسَّاسِهِ ذِى الْبَحَلال وَوَجِ بِ السَّلْبِ فَ وَلَا تُبَال إِذْ يَدُكُرُوا السُّلْسة عَلَى الْآمُيَسال وَمَسا وَكِيدُ الْسَحَقِّ فِسَى سِفَالِ

يَا أَيُّهَا الدَّاعِي بِمَا يُحِيل

هُـذًا رَسُولُ السُّهِ ذُو الْبَحْيُسرَات فِ مَ سُورِ بَعْدُ مُ فَ صَّلات يَامُرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلامِةِ

مُحرِيّم اتٍ وَمُحملِلاتِ وَيَسزُجُسرُ السَّساسَ عَسنِ الْهَسَساتِ فَدُ كُنَّ فِي الْآيَّامِ مُنكَّرَاتِ

مُسنسزل السحسرام والسحكال

مَسا هُسوَ ذُو الْسحَسرُم مِسنَ الْاَهْسوَالِ

وَفِسى سُهُ ولِ الْأَرْضِ وَالْسِجِبَ الِ

إلَّا التُّسقَسى وَصَسالِسحَ الْاعْسمَسالِ

رُشْدٌ يُسرَى عِنْدَكَ اَمْ تَسَضَٰ لِيسلُ

جساء بيساسيس وحساميهات

قَـالَ: فَقُلْتُ: مَنْ اَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: اَنَا مَالِكُ بُنُ مَالِكٍ بَعَنِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آرْضِ آهْـلِ نَجْدَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ لِي مَنْ يَكْفِينِي إِيلِي هَذِهِ لَآتَيْتُهُ حَتّى أُوْمِنَ بِهِ، فَقَالَ: آنَا أَكْفِيكَهَا حَتّى أُؤَدِيَهَا إِلَى اَهْلِكَ سَالِمَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَاعْتَقَلْتُ بَعِيرًا مِنْهَا، ثُمَّ آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَافَقْتُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: يَقُضُونَ صَلَاتَهُمْ ثُمَّ اَدُخُلُ فَانِّي لَذَاهِبٌ أُنِيخُ رَاحِلَتِي إِذْ حَرَجَ اَبُوْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلُ فَدَحَلْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: مَا فَعَلَ الشَّيْخُ الَّذِي ضَـمِـنَ لَكَ اَنْ يُـؤَذِيَ إِسلَكَ إِلَى اَهْلِكَ سَالِمَةً اَمَا اَنَّهُ قَدْ اَذَاهَا إِلَى اَهْلِكَ سَالِمَةً قُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: خُرَيْمُ أَشُهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحَسُنَ إِسَلامُهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6607 - لم يصح

💠 💠 حسن بن محمد بن علی اینے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رٹٹائٹؤ نے حضرت عبداللّٰد بن عباس والمناس كالمناس كبا: آب مجھ كوكى الى حديث سنائيں جو مجھے جيران كردے، انہوں نے كہا: مجھے خريم بن فاتك اسدى والله نے بتایا کہ میں ایک مرتبدایے اونوں کو لے کر نکلا، تیز بارش میں میرے اونٹ پر آسانی بجلی گری، اور اونٹ گرگیا، میں نے اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ میک لگائی، یہ وقت رسول الله مُناتیجُم کے طاہر ہونے کا تھا، پھر میں نے کہا: اعوذ بعظیم مذاالوادی (لعنی میں اس عظیم وادی کی پناہ مانگناموں) لوگ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔(میں نے یہ کہاتو) ہاتھ فیبی نے

آواز دی اور درج ذیل اشعار پڑھے۔

مُنْسِزِلِ الْسِحَسِزَامِ وَالْسِحَلالِ مَساهُسوَ ذُو الْسِحَزِمِ مِسْ الْآهُسوَالِ وَفِسى سُهُسولِ الْآرْضِ وَالْسِجِبَسالِ إلَّا التُّسَقَسى وَصَسالِسَحَ الْاَعْسَمَسالِ وَيُحَكَ عُدُ بِاللَّهِ فِى الْجَلَالِ
وَوَجِّدِ السلَّهِ وَلَا تُبَسالُ
إِذْ يَدُدُكُ رُوا اللَّهِ عَلَى الْاَمْيَالِ
وَمَسا وَكِيلُ الْحَقِّ فِي سِفَالِ

- 🔾 توہلاک ہوجائے، تو جلال والے اللہ کی پناہ ما نگ جو کہ حرام وحلال کو نازل کرنے والا ہے۔
- 🔾 الله تعالیٰ کو وحدہ لاشریک تسلیم کراور پہاڑوں کے برابرآنے والی پریشانیوں کی پرواہ نہ کر۔
- 🔾 کیونکہ وہ دور دراز علاقوں میں ،زمین کی گہرائیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
  - 🔾 پستیوں میں حق کا وکیل صرف تقوی اوراعمال صالحہ ہوتے ہیں۔
    - آپ فرماتے ہیں: اس کے جواب میں ممیں نے کہا:
- نے دو مخص جو نہمکن باتیں کرنے والا ہے!تم جس کی طرف بلا رہے ہووہ تمہارے نز دیک مدایت ہے یا گمراہی؟ اس نے جواماً کہا:
  - 🔾 پیالند کا رسول مَنْ ﷺ ہے، بھلا ئیوں والا ہے، پاسین اور بعض سورتوں کے شروع میں ہم کے الفاظ لا یا ہے۔
- ○ان سورتوں میں مفصلات بھی ہیں، حلال چیزوں کے احکام بیان کرنے والی بھی ہیں اور حرام چیزوں کے احکام بیان کرنے والی بھی۔
- ⊙وہ نماز اورروز ہے کا تھم دیتا ہے اورلوگوں کو ان گناہ کے کاموں سے روکتا ہے جوز مانہ جاہلیت میں عام تھے۔
  میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تچھ پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں مالک بن مالک ہوں، رسول اللہ عَلَیْظِ نے جھے اہل خجرہ کی سرز مین سے بھیجا ہے، آپ فرماتے ہیں: پھر میں نے کہا: اگر کوئی مخص مجھے ایبامل جا تا جو میر ہے اونوں کی رکھوالی کرتا تو میں اس کے پاس جا تا اوراس پر ایمان لاتا، اس نے کہا: تیرے ان اونوں کو میں اپنی ذمہ داری پر تیرے گھر والوں تک پہنچا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چنا نچہ میں ان میں سے ایک اونٹ پر سوار ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ میں جمعہ کے دن وہاں پہنچا، اس وقت لوگ نماز جمعہ اور ان حضرت ابو ذر خل شائیا ہم نے لیا داور مجھے کہا: رسول اللہ مائی ﷺ آپ سے فرمارہے ہیں کہ آپ اندر آجا کیں، میں اندر چلا گیا، اس حضرت الودر خل اللہ مائی ہی اس نے دو اول تک پہنچا ہے اس اندر آجا کیں، میں اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں ہی اندر تا ہوں کہ کہا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں ہی اندر تا ہوں کہ کہا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں ہی اندر تیا ہے کہا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں ہی اندر تا ہے ای اس میں کے کہا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں ہی نبیاد نے بیں۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم میں اندر تی انداز میں اسلام لائے۔ دمرائی اللہ الداللہ اور بہت احس انداز میں اسلام لائے۔

6608 - وَحَدَّقَتُ اللهِ الْقَاسِمِ السَّكُونِيُّ، ثَنَا اللهُ جَعْفَرِ الْحَضْرَفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةً، اَبِى عُبَيْلَةَ يُنِ مَعْ السَّعُدِيُّ الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثِنِي ابِي، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْاَعْصَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ خُرِيْم بْنِ فَاتِكِ، رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ، فَقَالَ: بَا خُرَيْم بْنَ فَاتِكِ، لَوُلا عَنْ خُرَيْم بْنَ فَاتِكِ، رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم، فَقَالَ: بَا خُرَيْم بْنَ فَاتِكِ، لَوُلا عَنْ خُرَيْم بْنَ فَاتِكِ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكُ خَصْلَتَيْنَ فِيكَ لَكُنْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم، فَقَالَ: وَقُيرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكُ فَالَذِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاه وَقُيرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكُ فَالْتَا بَابِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاه وَقُيرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكُ فَالْتَالَة خُرِيْمُ فَيْعَالَ عَلَيْهِ وَمُلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاه وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاه اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّه عَلَيْه وَالَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَام اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَى اللهُ عَلَق الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6608 - إسنادة بطلم

﴿ ﴿ حضرت خريم بَن فَا تَكَ ثَنَا قَالَكَ بَالرَّمِ مَنَا قَالِمُ مَنَا قَالِمُ مَنَا قَالِمُ مَنَا قَالِمُ مَنَا قَالِمُ مَنَا قَالِمُ فَا عَلَى الْحَرْمِ عَلَى الْحَرْمِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

دِيُرُ اُسَامَةَ بْنِ عُمَيْدٍ الْهُذَلِيّ وَالِدُ آبِي الْمَلِيعِ رَافِينَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ

6609 - اَحُبَوَنِيْ اَحْمَدُ بُنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا شَبَّابُ الْعُصُفُرِيُّ، قَالَ : أَسَامَةُ بُنُ عُمَيْر بُنِ عَاصِمْ بُنِ عُبَيِّهِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْفِ بُنِ يَسَارِ بُنِ نَاجِيَةَ بُنِ عَمْرِوَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ طَابِحَةُ بُنِ لِحُيَّانَ بُنِ هُذَيْلٍ وَهُو آبُو آبِي اَلْمَلِيحَ نَزُلَ الْبَصْرَةَ

﴿ ﴿ مِنْ عَاصِم بِن عَلَيْ مِن الْ كَانْبِ يول بيان كرتے ميں' اسامه بن عمير بن عاصم بن عبيد الله بن عليف بن يسار بن ناجيه بن عمرو بن حارث بن طابحه بن ميان بن نزيل' - بيد حضرت ابوالمليح اللائين، بصره ميں قيام پذير رہے۔

6610 - آخبَوَنَا الْمُتَحَسَنُ بُنُ مُحمَّدِ الْازْهِرِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَافَ، بَتُسْتَرَ، ثَنَا اِبْوَاهِم بُنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ مَنَا عَهُدُ الْوَقِيلِ الْعُسَانِيُّ، حَلَّيْقِي مَيْسَرَةُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ مَنَا عَهُدُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي زَكَرِيَّا الْعُسَانِيُّ، حَلَّيْقِي مَيْسَرَةُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَنِي خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ: اللهُمَّ وَسِلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَنَيْ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ: اللهُمَّ وَسِلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَنَيْ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ: اللهُمَّ وَسِلَمَ وَسَلَّمَ وَكُعَنِي خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ : اللهُمَّ وَسَلَّمَ وَكُعَنِي خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ : اللهُمَّ وَسَلَّمَ وَكَعَنِي خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعَهُ، يَقُولُ : اللهُمَّ وَسَلَّمَ وَكُعَنِي خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَسَرَافِيلَ وَمِعْرَافِيلُ وَمُعَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، آعُوذُ بِكُ مِنَ النَّادِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6610 - سكت عنه الذهبي في العلحيص

﴿ ﴿ حَضَرَتُ اسِامَهُ بَنَ عَمِيرِ ثَانَتُ مَروى بِ كَهُ انْبُولَ فَيْ أَكُرُمُ طُالِيَّةُمْ كَ بَمُراهُ بَمَالَ فَجَرِ اواكَنَ آپ، آپ، 6610 المعجم الكبير للطبراني - باب ما جاء في لبس العمانم والدعاء وغير ذلك حديث 521 البحر الزخار مسئد البزار - حديث ابي الملح و حديث 2043

نی اگرم مُلَّیْنِاً کے بہت قریب کھڑے تھے، نی اکرم مُلَّیْنا نے دوخفررکعتیں پڑھائیں پھر یوں دعامائگی' اے اللہ!اے چرائیل،میکائیل،اسرافیل اورمحمہ مُلِّیْنا کے رب، میں آگ سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔ بیدعاحضور مُلَّیْنا نے تین مرتبہ مانگی۔ ذِکُرُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ آبِیُ اللَّحْمِ وَذِکُرُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ اَسْلَمُوا مَعَهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ

آبى اللحم حضرت عبدالله بن عبدالملك وللمنظ اوران كان غلامول كا ذكر جوان ك بمراه اسلام لات تق 6611 - أخبرَنا ابُو مُحمَّد الْمُؤنِيُّ، ثَنَا ابُو خيليفة الْقاضِیُ، ثَنَا مُحمَّد بُنُ سَلَّامِ الْجُمَحِیُّ، ثَنَا ابُو عُبَيْدَة مَعُمَّد بُنُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَالَى اللهُ عَلَيْ وَمَعَهُ عُمَيْلًا مَوْ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَا مَعْدِ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ بُنَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبْدُ اللهِ الْعَبْدِ وَمُعَمِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

بناعر سے، جنگ حنین میں شریک ہوئے تھے، اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کا آزاد کردہ غلام' 'عمیر'' بھی تھا۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں۔ ان کوآئی اللحم اس لئے کہاجا تاتھا کہ بیا گوشت کھانے سے انکار کیا کرتے تھے، (اورآئی کامعنی ہے' 'انکار کرنے والا'')۔

6612 - اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ، فَذَكَرَ هلذَا النَّسَبَ وَقَالَ قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ كَانَ آبِي اللَّحْمِ يَنُزِلُ الصَّفُرَاءَ عَلَى ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَعُمَيْرٌ مَوُلَاهُ كَانَ يَنُزِلُ مَعَهُ

﴿ ﴿ شِابِ نے بھی ان کاندکورہ بالانسب بیان کیا ہے،اور پھر فر مایا جمد بن عمر گوشت کھانے سے انکار کردیا کرتے تھے، آپ مقام''صفراء'' میں تھہرے تھے، بیہ مقام مدینہ منورہ سے تین میل کی مسافت پر واقع ہے، اوران کا آزاد کردہ غلام''عمیر'' بھی ان کے ہمراہ مقام صفراء میں تھہراتھا۔

6613 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا اَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِى عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوُلَى آبِى اللَّحْمِ، يَقُولُ: اَمَرَنِى مَوُلاى اَنُ اُفَدِّدَ لَهُ لَحُمًا فَجَاءَ نِى مِسْكِينُ فَاطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَضَرَيْنِى مَوُلاى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُوتُ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُطْعِمُ طَعَامِى مِنْ غَيْر اَنُ آمُرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآجُو بَيْنَكُمَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6613 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ آلِي اللهم وَلِيْتُوْكَ آزادكرده غلام ( عمير ) كتب بين عير ان قان مجصحكم ديا كه بين ان كے لئے گوشت بحونوں ، ميں گوشت بحون رہاتھا كه ايك مكين آگيا، ميں نے وہ گوشت مكين كو كھلا ديا، اس پر مير ا آقان مجصے بہت مارا، ميں رسول الله مَلَّ الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

پوچھی،انہوں نے کہا: اس نے میری اجازت کے بغیرمیرا کھانا کسی اورکوکھلا دیا، نبی اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا: اس پر جوثواب ملے گاوہ تم دونوں کو ملے گا۔

6614 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِ عَقَّ، حَدَّثَنِا آبِيُ اللَّحْمِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ لَهِ عَقَّ، حَدَّثَنِهِ مَوْلَى آبِيُ اللَّحْمِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِى رَافِعًا كَفَّيْهِ

﴾ ﴿ آبی اللحم و الله علی آزاد کردہ غلام حضرت عمیر ولائٹو فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم اللہ کو اتجار زیت کے مقام پر دونوں ہتھیلیاں اُٹھا کر بارش کے نزول کی دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔

## ذِ كُرُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ الْكِنَانِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عمروبن الميضمري كناني رَكَانَيْ كَاذِكر

6615 - حَدَّثِنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَـمُرُو بُنُ اُمَيَّةَ بُنِ خُويُلِدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اِيَاسِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ نَاشِرَةَ بُنِ كَغَبِ بُنِ جَدِّى بُنِ ضَمْرَةَ بُنِ بَكُرِ بُنُ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ بُنِ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری ان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں'' عمرو بن امیہ بن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبید بن ناشرہ بن کعب بن جدی بن ضمر ہ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ''۔

6616 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِيهِ عَمْرِو بُنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اَرْسَلَ رَاحِلَتِي وَاتَوَكَّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ قَيَّدُهَا وَتَوَكَّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ قَيْدُهَا وَتَوَكَّلُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6616 - سنده جيد

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن اميه الضمر ى و النَّوْوُ فرمات بين: انهول نے عرض كى: يارسول الله مَالَيْدِهِ اللهِ ساپني سوارى كو كھلا جيسور كر الله تعالى پر توكل كرتا ہوں (كيابية كھيك ہے؟) حضور مَالَيْدَةِ نِي فرمايا: (نہيں) بلكه (توكل كا سيح طريقه بيہ ہے كه) سوارى كو باندھ دے اور الله تعالى كى ذات پر توكل كر۔

<sup>6614:</sup> سنن ابى داود - كتاب الصلاة تفريع ابواب الجمعة - باب رفع اليدين فى الاستسقاء عديث: 1000 مسند احمد بن حنبل مسند الانصار حديث عمير مولى آبى اللحم - حديث: 21402 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الادعية - ذكر البيان بان رفع اليدين فى الدعاء يجب ان لا يجاوز عديث: 878

## ذِكُو عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الضَّمُرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِفرت عمير بن سلمه الضمر ى ڈالٹن کا ذِکر

6617 — اَخْبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عُمَيْرُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ مُنْتَابِ بُنِ طَلْحَةَ بُن جَدِّى بُن ضَمْرَةَ

💠 🗢 خلیفه بن خیاط نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے ' عمیر بن سلمہ بن منتاب بن طلحہ بن جدی بن ضمر ہ''۔

6618 - حَدَّفَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِى ، ثَنَا عَبُدُ الْعَدِلُ ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى ، وَزِيَادُ بُنُ الْحَلِيلِ التَّسْتَرِيُ ، قَالا: ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِى ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِى حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الطَّمُومِي رَضِى اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ التَّيُمِيّ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الطَّمُومِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ بِبَعْضِ نَوَاحِى الرَّوْحَاءِ اِذْ نَحُنُ عَنْ مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَاتَاهُ صَاحِبُهُ الَّذِى عَقَرَهُ وَهُو رَجُلٌ بِحِمَادٍ مَعْقُودٍ ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَاتَاهُ صَاحِبُهُ الَّذِى عَقَرَهُ وَهُو رَجُلٌ بِحِمَادٍ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ الْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6618 - سنده صحيح

﴿ حضرت عمير بن سلمه ضمرى وفائينا مات بين: ايك دفعه كاذكر ہے كه ہم لوگ رسول الله منافينا ہے ہمراہ مقام روحاء كے كى نواحى علاقے ميں سفر ميں سخے ، حضور منافينا اس وقت احرام ميں سخے ۔ ہم نے ايك گدھا ديكھا جس كى كونچيس كئى ہوئى تھيں، آپ منافينا نے فرمايا: اس كوچھوڑ دو۔ اس كے بعداً س گدھے كا وہ ما لك جس نے اس كى كونچيس كائى تھيں وہ بہنر قبيلے سے تعلق رکھنے والا كوئى شخص تھا، وہ نبى اكرم منافينا كى بارگاہ ميں آيا اور كہنے لگا: يارسول الله منافينا ہے گدھا آپ كے لئے ہى تو تھا، نبى اكرم منافينا نے حضرت ابو بكر صديق والا كوئى شخص ميں بنچ تو ہم نے ايك درخت كے سائے ميں ايك ہمرن كو پايا، اس كو تيرلگا ہوا تھا، نبى اكرم منافينا نے دور كہ كوئى شخص اس كا گوشت نہ كھائے، چنا نچہ تمام لوگ اس كواسي طرح چھوڑ کرا گھائے ايک درخت کے سائے ميں ايك ہمرن كو پايا، اس كو تيرلگا ہوا تھا، نبى اكرم منافينا نے ايك آدمى كو كہا كہ اعلان كردو كہ كوئى شخص اس كا گوشت نہ كھائے، چنا نچہ تمام لوگ اس كواسي طرح چھوڑ کرا گھائے۔

<sup>6618:</sup> السنن للنسائى - كتاب الصيد والذبائح باب إباحة اكل لعوم حمر الوحش - حديث: 4293 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الصيد والدم الوحش - حديث: 4719 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث عمير بن سلمة الصمرى - حديث: 5178 صحيح ابن حبان - كتاب الهبة ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره - حديث: 5189 و

## ذِكُرُ اَبِي الْجَعْدِ الصَّمْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابوالجعدضمري رِثَاثِيْزُ كا ذكر

6619 - حَدَّثَنِيى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: آبُو الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ عَمْرُو بُنُ بَكْرِ بُنِ جُنَادَةَ بُنِ مُرَادِ بُنِ كَعْبِ بُنِ ضَمْرَةَ

ابن کعب بن عبدالله فرماتے ہیں: ابوالجعد الضمری (کانام ونسب) عمروبن بکر بن جنادہ بن مراد بن کعب بن ضمرہ' ہے۔

6620 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوِ وَ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ عُبَيْدَةَ بُنِ سُفْيَانَ الْحَضُرَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْجَعْدِ الضَّمْرِيّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلْبِه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6620 - حسن

ابوالجعد ضرت ابوالجعد ضمری و الله فار ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے ارشاد فر مایا: جس نے تین جمعے ستی کی بناء پر چھوڑ دیتے، الله تعالیٰ اس کے دل پرمبر لگادیتا ہے۔

## ذِكُرُ الصَّغْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْفِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت صعب بن جثامه ليثى وللنَّنُ كاذكر

الصَّعُبُ بُنُ جَثَّامَةً بُنِ قَيْسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ بُنِ يَعُمَرَ بُنِ عَوْفِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سُلُمَى بُنِ لَيَثِ، ثَنَا البُوعُبِ الصَّعُبِ الصَّعُبُ بُنُ جَثَّامَةً بُنِ قَيْسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ بُنِ يَعُمَرَ بُنِ عَوْفِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سُلُمَى بُنِ لَيَثِ، وَأُمُّ الصَّعْبِ الصَحدة عنه المسلاة وقع المواجدة على المسلاة والمنافعة عنه عير المسلاة والمنافعة من غير عدر -حديث: 1121 سن المدارى - كتاب الصلاة والمن المواجدة من غير عدر -حديث: 1121 سن المدارى - كتاب الصلاة والمن المنظمة من غير عدر -حديث: 1121 سن المدارى - كتاب الصلاة والمن المنزط الذي ذكر الاللي على ان الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من حديث: 1740 صحيح ابن حزيمة - كتاب الإمامة والجماعة بهاب صلاة الجمعة - ذكر طبع الله جل وعلا على قلب التارك إتيان الجمعة على حديث: 1743 الجامع للترمذى - ابواب الجمعة ابن ما جاء في ترك الجمعة من غير عدر -حديث: 1843 السن المنافق عن الجمعة عن عديث المنافق عن الجمعة من غير عدر -حديث: 1843 السنائي - كتاب الجمعة وتركها -حديث: 1353 المنافق عن الجمعة -حديث: 1353 المنافق عن الجمعة -حديث: 1363 المنافق عن الجمعة -حديث: 1363 المنافق عن الجمعة -حديث: 1363 المنافقي عن الجمعة -حديث: 1363 مسند المكيين حديث ابى الجعد الصمرى -حديث: 1562 المسند الشافعي حديث: 1563 مسند المكين عديث - ابو الجعد الصمرى - حديث: 1563 المسند المكين عديث ابى الجعد الصمورى - عديث: 1563 المنافقي - ابو الجعد المنافقي - من اسمه يعيش - من يكنى ابا الجعد -حديث - 1873

زَيْنَبُ بِنْتُ حَرُبِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِشَمُسِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ أُخُتُ اَبِى سُفْيَانَ، وَاسُمُهَا فَاخِتَةُ بِنْتُ حَرُبٍ وَكَانَ يَنُولُ وَذَانَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6621 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبیدہ نے ان کانب یول بیان کیا ہے''صعب بن جثامہ بن قیس بن عبداللہ بن وہب بن یعر بن عوف بن کعب بن سلمی بن لیعن ''۔ حضرت صعب دائٹو کی والدہ''زینب بنت حرب بن امیہ بن عبد ممثن بن عبد مناف'' ابوسفیان کی بہن ہیں، ان کا نام''فاختہ بنت حرب'' ہے، آپ مقام''ورّان' ہیں اقامت پذیر رہے۔

6622 – آخُبَرَنِی اِسْمَاعِیلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِیلَ الْفَقِیهُ، بِالرَّیِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدِ، عَنِ ابْنِ جُرَیْحٍ، آخُبَرَنِی عَمْرَو بُنَ دِیْنَارٍ، آنَ ابْنَ شِهَابٍ، آخُبَرَهُ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُبْبَةَ، مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَائِمٍ بُنِ جَثَّامَةَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قِیْلَ لَهُ إِنَّ حَیْلًا عَنْهُ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قِیْلَ لَهُ إِنَّ حَیْلا آغَارِتُ مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمُ الْخَارَتُ مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6622 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت صعب بن جثامہ ولا شئو فرماتے ہیں: رسول الله مَلاَثَوْمُ کی بارگاہ میں عرض کی گئی: ایک جماعت نے ایک قوم پر شب خون مارا، انہوں نے مشرکوں کے بچھاڑکوں کو مارڈ الا، رسول الله مَلَاثَیْمُ نے فرمایا: ان کا شار بھی ان کے اپنے آباء کے ساتھ ہی ہے۔

## ذِكُو فَهَاثِ بُنِ اَشْيَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت قباث بن اشيم رُكانيَّزُ كا ذكر

6623 - آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ رَحَاءٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيَّ، ثَنَا عُمِرِ بُنُ مَعْمَرُ بُنُ اَلْمُؤَمِّلِيُّ، عَنُ زَكْرِيَّا بُنِ عِيسَى الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَبَاثُ بُنُ اَشْيَمَ بُنِ عَامِرِ بُنِ الشَّبَابِيِّ الْمُلَوِّحِ بُنِ عَوْفِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيْثٍ الضِّبَابِيِّ

♦ ﴿ ابن شهاب نے ان کانسب یون بیان کیا ہے'' قیات بن اشیم بن عامر بن ملوح بن یعمر بن عوف بن کعب بن 6622 فيل محت مسلم - کتاب المجهاد والسیر؛ باب جواز قتل النساء والصبیان فی البیات من غیر تعمد - حدیث: 3370'الجامع للترمذی - ' ابواب السیر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم - باب ما جاء فی النهی عن قتل النساء والصبیان' حدیث: 1535'اسنن ابی داود - کتاب السیر' إصابة او لاد المشرکین فی ابی داود - کتاب الحجهاد' باب فی قتل النساء - حدیث: 2312'السنن الکبری للنسائی - کتاب السیر' إصابة او لاد المشرکین فی دار البیات بغیر قصد - حدیث: 8353'شرح معانی الآثار للطحاوی - کتاب السیر' باب ما ینهی عن قتله من النساء والولدان فی دار الحدیث الحدیث: 3325'مسند الحدیث حدیث الصعب بن جثامة - حدیث: 16129'مسند الحدیدی - احدیث الصعب بن جثامة رضی الله عنه حدیث: 757'المعجم الکبیر للطبرانی - باب الصاد' صفوان بن المعطل السلمی - باب حدیث الصعب بن جثامة رضی الله عنه حدیث: 757'المعجم الکبیر للطبرانی - باب الصاد' صفوان بن المعطل السلمی - باب

عامر بن ليث ضباني''۔

6624 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى، عَنْ اَبِي الْمُحَوَيْرِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، يَقُولُ لِلْقَبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ: يَا قَبَاتُ، اَنْتَ اكْبَرُ اَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْنَ مِنَ الْفِيلِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْاَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ، وَتَنَبَّا عَلَى رَأْسِ الْارْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ (التعليق – من تلخيص الذهبي) و 6624 سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوالحویرث بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت قباث بن اشیم ڈائٹوئے پوچھا: اے قباث! تم رسول الله مُنَائِنَّوْم ہے ہوں الله مُنَائِنَوْم ہم سے بوے ہیں، جبکہ عمر میری زیادہ ہے، رسول الله مُنَائِنَوْم عام الفیل میں پیدا ہوئے اور واقعہ فیل سے جالیس سال بعداعلان نبوت فرمایا۔

6625 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ زُرَيْقٍ، ثَنَا اَصْبَغُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثِنِى اَبِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَصْبَغَ بُنِ اَبَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَدِّهِ اَبَانَ، عَنْ اَبِيهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ اللهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: اِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّلامُ قَبَاثِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَحَلَى عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ وَحَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ حَرَجَ يَدُعُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ وَحَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ وَحَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْتَ الْقَائِلُ لَوْ حَرَجَتْ نِسَاءُ قُرَيْشِ بِالْحَقِّ مَا تَحَدَّتَ بِهِ خَمَّدًا وَاصْحَابَهُ؟ فَقَالَ قَبَاتُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَحَدَّتَ بِهِ خَرَجَتْ نِسَاءُ قُرَيْشِ بِامُكُنِهَا رَدَّتُ مُحَمَّدًا وَاصْحَابَهُ؟ فَقَالَ قَبَاتُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَحَدَّتَ بِهِ خَمْرَ مَنْ بِهِ شَفَتَاى وَلَا سَمِعَهُ مِنِي اَحَدٌ، وَمَا هُو إِلَّا شَيْءٌ هَجَسَ فِى نَفْسِى اللهُ لُم اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشُهِدُ انَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَانَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَحَقٌ

﴿ الله الله مَا الله

شک جوآپ لائے ہیں وہ برحق ہے۔

6626 - حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبُرَاهِهُم بُنُ فِرَاسٍ الْفَقِيةٌ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ اللهِ مَنْ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْف، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ يَونُسَ بُنِ سَيْف، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ قَبَاثِ بُنِ اللهِ عَنْ مَعُولِيَةٌ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْف، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ قَبَاثُ بَنِ اللهِ عَنْ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاةُ الرَّجُلَيْنِ يَوُمُّ اَحَدُهُ مَا صَاحِبَهُ، اَذْ كَى عِنْدَ اللهِ عَنْ صَلاةِ الرَّبِعِيْنَ تَتُرَى، وَصَلاةُ الرَّعِيْنَ تَتُرَى، وَصَلاةُ الرَّبِعَةِ يَوُمُ اَحَدُهُم صَاحِبَهُ، اَذْكَى عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ صَلاةٍ مِائَةٍ تَتُرَى مِنْ صَلاةٍ ثَمَانِيْنَ تَتُرَى، وَصَلاةً ثَمَانِيْنَ تَتُرَى، وَصَلاةً مَانِيةٍ يَوُمُ اَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ، اَذْكَى عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ صَلاةٍ مِائَةٍ تَتُرَى

﴿ ﴿ حضرت قبات بن اشیم لیٹی ڈاٹیٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مکاٹیٹو نے ارشاد فرمایا: دوآ دی نماز کے لئے جماعت کریں اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی ، یہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چالیس آ دمیوں کی نماز سے بہتر ہے جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں ، اور چارآ دمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور باقی تین مقتدی ہوں ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں و کہ لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھیں ، اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور باقی کے مقتدی ہوں ، یہ ان و میوں سے بہتر ہے جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں۔

## ذِكُرُ عُمَيْرِ بُنِ قَتَادَةَ اللَّيْشِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عمير بن قاده ليثي رَّالَيْنَ كَا وَكر

6627 - اَخْسَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عُمَيْرُ بُنُ قَتَادَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ عَامِرِ بُنِ جُنْدُعِ بُنِ لَيْثٍ اللَّيْشُ

6628: الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ذكر عمير بن قتادة رضى الله عنه حديث: 833 معجم ابي يعلى الموصلي - باب الحاء ، حديث: 126 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - حديث: 8282 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عمير - عمير بن قتادة الليثي ابو عبيد عديث: 13988

يَارَسُولَ اللّهِ، اَتَاذُنُ لِى اَنُ اَسْالَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، سَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ قُلْتُ "يَارَسُولَ اللّهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: السّمَاحَةُ وَالصَّبُرُ قُلْتُ: فَآيُّ الْمُوْمِنِينَ اَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قُلْتُ: فَآيُّ الْمُسْلِمِينَ اَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قُلْتُ: فَآيُ الْمُسْلِمِينَ اَفْضَلُ اللهُ فَصَمَتَ طُويلًا السّلَامًا؟ قَالَ: مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قُلْتُ: فَآيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ؟ فَطَأَطَا رَاسَهُ فَصَمَتَ طُويلًا حَتَى خِفْتُ اَنُ اكُونَ قَلْدُ شَفَقُتُ عَلَيْهِ، وَتَمَنَّيْتُ إِنْ لَمُ اكُنُ سَالَتُهُ وَقَلْ سَمِعْتُهُ بِالْاَمْسِ، يَقُولُ: إِنَّ اعْظَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنُ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ؛ اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنُ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنُ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنُ الجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ مَ فَحُرِم عَلَيْهِمْ مَنُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ وَلَعْ رَاسَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قُلْتُ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَفَعَ رَاسَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ عُلْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، السَّمُهُ بَشَارُ الْحَكِم شَيْخٌ مِنَ الْبَصْرَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِي غَيْرَ حَدِيْثٍ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6628 - أورد له الحاكم حديثا ضعيفا يعني هذا الحديث

میں نے کہا: مارسول الله سَلَا الله الله الله عَلَيْهِم الله الله عَلَيْهِم الله الله عَلَيْهِم الله

آپ مَنْ النَّيْمَ نِهِ مِنْ مايا: سخاوت اور صبر -

میں نے بوچھا: یارسول الله مَاللة عُلَيْظ كس مومن كا ايمان سب سے انصل ہے؟

آپ مَنْ النَّيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كَا اخلاق سب سے افضل ہے۔

میں نے بوچھا: بارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله مسلمان كا اسلام سب سے افضل ہے؟

آپ مُنَافِينًا نے فرمایا: جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

میں نے بوجھا: کون ساجہادسب سے افضل ہے؟

آپ سُلَيْظُ نے اپنا سر جھکا لیا اور بہت دیر تک خاموش رہے، اتی دیر خاموثی سے مجھے بیخوف ہونے لگا کہ شاید میں نے رسول الله سُلَيْظُ کومشقت میں مبتلا کردیا ہے، اور میری بیخواہش ہونے لگی مکہ کاش میں نے بیسوال ہی نہ کیا ہوتا، جبکہ گزشتہ دن میں نے حضور مُلَالِیُّا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا تھا کہ مسلمانوں میں سب سے برامجرم وہ مخص ہے جس کے سوال کی وجہ ے ایکی چیز حرام ہوجائے جو اس کے سوال سے پہلے طلال تھی۔ میں نے کہا: میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر حضور مَالِيَّةُ نِمَ نِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بِنَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اس حدیث کے رادی جو ابوبدر ہیں اورعبداللہ بن عبید بن عمیر سے رویات کررہے ہیں، ان کانام بشار بن حکم سے سے رویات کررہے ہیں، ان کانام بشار بن حکم ہے۔ یہ بھرہ میں شخ الحدیث ہیں۔ انہوں نے ثابت البنانی سے اس حدیث کے علاوہ بھی کئی احادیث روایت کی ہیں۔

## ذِكُرُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْتِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت شداد بن الهادليثي وثانيُّهُ كا ذكر

6629 - آخبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسُتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: شَدَّادُ بُنُ الْهَادِ بُنِ عَسُرِو بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ نُمَيْرِ بُنِ عُتُوارَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيْثِ بُنِ بَكُرَةَ، وَاسْمُ الْهَادِ أَسَامَةُ، وَهُو آبُو عَبُدِاللَّهِ بُنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ تَحَوَّلَ إِلَى الْكُوفَةَ

ان کانسب یول بیان کیاہے''شداد بن الہاد بن عمر و بن عبداللہ بن جابر بن نمیر بن عتوارہ بن عامر بن لیے اللہ بن علی بن عقوارہ بن عامر بن لیث بن بکرہ''۔باد کا اصل نام''اسامہ'' ہے۔ یہی عبداللہ بن شداد بن الہاد ہیں۔ آپ کوفہ میں منتقل ہوگئے تھے۔

6630 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَيِّى، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ وَقَالَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْهَادَ لِلَآنَّهُ كَانَ يَهُدِى إِلَى الطَّرِيْقِ

♦ ﴿ ابوعبیدہ نے بھی ندکورہ بالانسب بیان کیا ہے اوراس کے بعد فرمایا: ان کا نام'' ہاؤ' اس لئے رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو راستہ بتایا کرتے ہتھے۔

6631 – آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَبْبَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِى يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادِ، عَنُ اَبِيهُ وَسَلَّمَ فِي اِحْدَى صَلَاتِي النَّهَارِ الظَّهْرِ اَوِ الْعُصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ الْحَصَنَ اَوِ الْحُسَيْنَ فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ اليُّمْنَى، " وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَدَةً اَطَالَهَا فَرَفَعْتُ رَاسِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ رَاكُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْعُلامُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ، وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

6631: السنن للنسائى - كتاب التطبيق؛ باب هل يجوز ان تكون سجدة اطول من سجدة - حديث: 1134: السنن الكبرى للنسائى - التطبيق؛ هل يجوز ان تكون سجدة - حديث: 716 مسند احمد بن حبل - مسند المكيين؛ حديث شداد بن الهاد - حديث: 15743 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفضائل؛ ما جاء فى الحسن والحسين رضى الله عنهما - حديث: 31553 المسجم الكبير للطبرانى - باب الشين؛ شداد بن الهاد الليثى وهو شداد بن الماد بن الماد - حديث: 6947

لَقَدُ سَجَدُتَ فِي صَلَاتِكَ هَاذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْتَ تَسُجِدُهَا اَشَىٰءٌ أُمِرُتَ بِهِ اَوْ كَانَ يُوحَى اِلَيَكَ؟ فَقَالَ: كَلَّا لَمُ يَكُنُ وَلَكِنَّ ابْنِيُ ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهُتُ اَنُ اُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6631 - إسناده جيد

﴿ ﴿ حضرت شداد بن الباد دُلْ وَالرَّاعِ بِن البَدِ مَن رسول اللّه مَلَا يُؤُمُّ ون كَي نماز ون ظهر يا عصر مين سے كى ايك نماز من شريف لائے، آپ نے حضرت حسن يا (شايد) حضرت حسين كوا شايا ہوا تھا، آپ آگے تشريف لے گئے، اورا پنی وائي وائي وائي من ان كو كھڑا كرليا، اس نماز ميں رسول الله مَلَّ يُؤُمُّ نے جب سجدہ كيا تو بہت لمباكرديا، ميں نے سجدے سے سراشاكرديكھا تورسول الله مَلَّ يُؤُمُّ سجدے ميں حقے اوروہ بحج حضور مُلَّ يُؤُمُّ كى پشت پرسوارتھا، ميں پھے دير بيشار با، پھر سجدے ميں چلاگيا، جب رسول الله مَلَّ يُؤُمُّ من ان عارغ ہوئے تولوگوں نے بوچھا: يارسول الله مَلَّ يُؤُمُّ آپ نے آج اس نماز اتنا طويل سجدہ كيا ہے كہ اس سے پہلے آپ نے بھی اتنالمباسجدہ نہيں كيا، آپ كوكوكی خاص تھم ديا گيا ہے؟ يا آپ پركوكی وی تازل ہورہی تھی؟ آپ مَلَّ يُؤُمُّ الله عَلَيْ اللهُ مَلِيْ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ذِكُرُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ اللَّيْشِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت حارث بن مالك بن برصاء ليثي والنفؤ كاذكر

6632 - آخُبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آبُو خَلِيفَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا آبُو عُبَيْدَة، قَالَ: الْحَارِثُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ هُوَ الْحَارِثُ بُنُ مَالِكِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عُويَٰذِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ آشُجَعَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَامِرِ بُن عَبْدِمَنَافِ بُنِ آشُجَعَ بُنِ عَامِرِ بُنِ وَامَّهُ الْبَرُصَاءُ بِنْتُ عَبْدِاللّهِ بُنِ رَبِيعَةَ الْهِلَالِيَّةُ آقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَ الْكُوْفَةَ

ابوعبیده قرمات بین حارث بن برصاء، نبی حارث بن ما لک بین، ان کانسب یول بي مارث بن ما لک بن قیس بن عبدالله بن حارث بن ما لک بن قیس بن عویذ بن بن عبدالله بن جابر بن عبدمناف بن اشخ بن عامر بن لیث ان کی والده "برصاء بنت عبدالله بن ربیعه بلالیه" بین -آپ مکه میں رہے، پھرکوفه میں رہائش پذیر ہوگئے تھے۔

6633 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَا: اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا

حديث: 1578 مصنف ابن ابى شببة - كتاب المغازى عديث فتح مكة - حديث: 36229 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ذكر حديث: 1578 مصنف ابن ابى شببة - كتاب المغازى حديث فتح مكة - حديث: 36229 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ذكر المحارث بن مالك بن البرصاء رضى الله عنه حديث: 831 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب السير كتاب وجوه المفيء وخمس الغنائم - كتاب المحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حديث: 3548 مشكل الآثار للطحاوى - بعاب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مكة حديث: 4358 مشكل الآثار للطحاوى - بعاب بيان مشكل ما حديث: 18648 مسند الحديث الحارث بن مالك ابن برصاء حديث: 18648 مسند الحميدى - حديثا الحارث بن مالك ابن البرصاء رضى الله عنه حديث: 557 المعجم الكبير للطبرانى - من السمه الحارث الحارث بن مالك بن برصاء الليمي - حديث: 3258 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب المجزية جماع ابواب الشرائط التى ياخذها الإمام على اهل الذمة , وما - باب الحربى إذا لجا إلى الحرم و كذلك من وجب عليه حد حديث: حديث: 17471

سُفْيَانُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ اَبِى زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا تُغْزَى مَكَّةَ بَعْدَ هٰذَا الْعَامِ ابَدًا قَالَ سُفْيَانُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ زَكْرِيَّا تَفْسِيْرُهُ عَلَى الْكُفُرِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6633 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

\* الله من الله بن ما لك بن برصاء و الته في الله من الله بن برصاء و الته في الله من الله بن الله من الله بن برصاء و الته في الله في الله بن الله الله

## ذِكُرُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### ما لك بن حوريث ليثي طالفيًّا كا ذكر

6634 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَالِكُ بُنُ السُحُويَ رِثِ بُنِ حَشِيسِ بُنِ عَوْفِ بُنِ جُندُي ، يُكنَّى اَبَا سُلَيْمَانَ، وَاَخْبَرَنِى بَعْضُ بَنِي لَيْثٍ، اَنَّهُ مَالِكُ بُنُ السُحُويَ رِثِ بُنِ اَشْدِ بُنِ لَيْثُ بُنِ بَكْرٍ اللَّهُ مَالِكُ بُنُ الْشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيْثُ بُنِ بَكْرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيْثُ بُنِ بَكْرٍ

\* ﴿ ﴿ خَلِفْه بَن خَياط نِهِ ان كانسب يول بيان كيا ہے'' مالك بن حورث بن حفيش بن عف بن جندع'' ان كى كنيت'' الوسليمان'' تقى، اور بنى ليث كانيث من زباله بن حشيش بن الله بن حشيش بن عبره بن سعد بن ليث بن بكر'۔

6635 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَقِيْلٍ الْمُقَرِءُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْقَافُلِزِنِيَّ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنُ اَبِى قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ " اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَاهُ (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ) (الفجر: 26) "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6635 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

و '' تواس دن اس کے عذاب کی مانند کوئی عذاب نہیں دے گا اور کوئی نہیں جکڑے گا''۔

ذِكُرُ فَضَالَةَ بُنِ وَهُبِ اللَّيْثِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت فضاله بن وبب ليثى وللمُثنَّ كاذكر 6636 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيِّرِيُّ، قَالَ: فَضَالَةُ بُنُ وَهُبِ بُنِ بَحْرَةَ بُنِ بُحَيْرَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيَثٍ، أُمَّهُ ابْنَةُ كَيْسَانَ بُنِ عَامِرِ الْعُنُوارِيِّ وَهُوَ ٱبُو عَبْدِاللَّهِ فَضَالَةُ بُنُ وَهُبِ تَحَوَّلَ اِلَى الْبَصُرَةِ

ان کانسب یول بیان کیا ہے'' فضالہ بن وہب بن بحرہ بن بحیرہ بن ما لک بن قیس بن عبداللہ زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے'' فضالہ بن وہب بن بحرہ بن بحیرہ بن ما لک بن قیس بن عامر بن لیٹ'' ہے، آپ بھرہ میں منتقل ہو گئے ہے۔ ان کی کنیت''ابوعبداللہ'' ہے، آپ بھرہ میں منتقل ہو گئے ہے۔

6637 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِى، آنُبَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ آبِى هُنُو بَنِ آبِى حُرْبِ بُنِ آبِى الْاَسُودِ الدِّيلِي، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبَى هَنُو اللّهُ عَلَى عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ قَصَالَةَ اللَّيْفِي، عَنْ اَبِي هَنُهُ مَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِى آنُ قَالَ: حَافِظُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِى آنُ قَالَ: حَافِظُ عَلَى السَّهُ مَلُواتِ فَقُلُتُهُ اَجُزا عَتِى، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: صَلاةً قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُ وَصَلاةٌ قَبُلَ عُرُوبِهَا عَرُوبِهَا

﴿ عبدالله بَن فضاله ليش اپ والدكايه بيان نقل كرت بي (وه فرمات بي كه) رسول الله مَنْ الله عَنْ أَنْ خود مجهة تعليم دى ہے اور آپ مَنْ الله عَنْ الل

ذِكُرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت مصعب بن عمير عبدري والنَّيْرُ كا ذكر

6638 - حَدَّثَيْنِي آبُو بَكُو بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ، قَالَ: مُصُعَبُ الْحَبُرُ هُوَ ابْنُ عُمَيْرِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ هَاشِم بُنِ عَبُدِالدَّافِ بُنِ عَبُدِالدَّارِ بُنِ قُصَيٍّ هُوَ الْمُقُرِءُ الَّذِي بَعَثَهُ مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاَنْصَارِ يُقُونُهُمُ الْقُرُآنَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قَدُومٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاَنْصَارِ يُقُونُهُمُ الْقُرُآنَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قَدُومٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَسَلَّهِمَ فَاسْلَمَ مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وَشَهِدَ بَدُرًا

اوریہ قاری قرآن تھے، رسول الله فرمائے ہیں: مصعب عالم وہ'' ابن عمیر بن عبید بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی''
اوریہ قاری قرآن تھے، رسول الله مُثَالِّيْنِ نے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا، آپ وہاں پر رسول الله مُثَالِّيْنِ کے آنے سے پہلے انصار کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کی تبلیخ کی بناء پر بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی تھی۔

6639 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، النَّبَا اللهِ بَنُ مَا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آوَّلَ مِنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ

6640 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، عَنُ آخِيهِ عَبْدِاللهِ بَنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا بِقُبَاءَ وَمَعَهُ نَفَرٌ فَقَامَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ عَلَيْهِ بُرُدَةٌ مَا تَكَادُ تُوارِيهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ ذَلِكَ الْيَعْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَبً وَمَنْ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ رَائِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ رَائِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالرُّومُ، فَيَعُدُو اَحَدُّكُمْ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَنُصُرَةِ رَسُولِهِ اَمَا أَنَّهُ لَا يَاتِي عَلَيْكُمْ اللّهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يُفْتَعَ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، فَيَعُدُو اَحَدُكُمْ فِى اللهِ وَنُصَرَةِ رَسُولِهِ اَمَا أَنَّهُ لَا يَاتِى عَلَيْكُمْ الْعَرَاحُ عَلَيْكُمْ بِقَصْعَةٍ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، نَحُنُ الْيُومَ خَيْرٌ مِنْكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اَمَا لَوْ تَعَلَمُونَ مِنَ اللهُ نَيَا مَا اَعْلَمُ لَاسْتَرَاحَتُ آنَفُسُكُمْ مِنْهُ الْ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6640 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عروہ بن زبیر ﴿ وَالْتُواْتِ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) رسول اللہ مَالَیْوَ ہُم قیاء میں اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرماتے ہوں کا مراہ تشریف فرماتے ہوں کا مراہ تشریف فرماتے ہوئی ہوان کو پوری طرح چھپانہیں رہی تھی ، لوگوں نے اپنے ہمرجھکا لئے ، انہوں نے آکر سلام کیا ،لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا ، بی اکرم مُلَاثِیْم نے ان کے بارے بہت اچھی گفتگوفر مائی اوران کی تعریف کی ، پھر فرمایا: میں نے اس کو اس کے والدین کے ہاں دیکھا ہے وہ اس کی بہت بارے بہت ناز ونعت میں اسے پالا ہے ، پورے قریش میں اس جیساکوئی نو جوان نہیں تھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضااوراس کے رسول کی مدد کے لئے نکل پڑا ، اب یہ تمہارے پاس اس حالت میں آیا ہے ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تم

پر فارس اورروم کے خزانے کھول دے گا، پھرتم ضح کے وقت ایک قیمتی لباس پہنو گے اور شام کے وقت دوسرا۔ ناشتہ الگ کھانے سے کرو گے اور شام کے لئے الگ کھانا ہوگا۔ صحابہ کرام ڈو گھٹھنے پوچھا: یارسول اللہ مٹا ٹیٹھ ہم آج بہتر ہیں یا اُن دنوں میں بہتر ہوں گے؟ آپ مٹا ٹیٹھ نے فرمایا: تم اُس دن سے آج بہتر ہو، اگرتم دنیا کے بارے میں وہ کچھے جان لواجو میں جانتا ہوں تواس دنیا سے (لاتعلق اختیار کرکے) تہارے دلوں کوسکون مل جائے۔

ذِكُرُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالْاَسَدِ الْمَحْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي دلافية كاذكر

6641 - حَدَّنَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: اَبُوْ سَلَمَةَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ مَحْزُومٍ بُنِ يَقَظَةَ بُنِ مُرَّةً بُنِ كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ وَهَاجَرَ اللَى الْمَدِيْنَةِ وَشَهِدَ بَدُرًا وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ عِنْدَهُ فَتُولِي بُنِ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ وَهَاجَرَ اللَّى الْمَدِيْنَةِ وَشَهِدَ بَدُرًا وَكَانَتُ اُمُّ سَلَمَةً عِنْدَهُ فَتُولِقِى اللهِ مُنَ اللهِ مُرَةً

ان کالب بول بیان کیا ہے''ابوسلم عبداللہ بن اسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن کخزوم مصعب بن عبداللہ بن عالب بن فر بن مالک'۔ انہوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی ہجرت میں بھی شریک ہوئے ، جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ (ام المومنین) حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹٹو (رسول الله مَالْتَوْلُم کے عقد میں آنے سے پہلے) انہی کے نکاح میں تھیں ۔ ہم ہجری کوشوال المکرم میں حضرت ابوسلمہ کا انتقال ہوگیا۔

6642 - حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِالْاسَدِ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ اَبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالْاسَدِ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اَصَابَتُ اَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلَيْهُ وَسَلَّمَةً وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنًا مُسْنَدًا فِي السَّعَ حَدِينًا مُسْنَدًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا وَعُلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا مُسْنَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِينًا مُسْنَدًا

6642: الجامع للترمذى - 'ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب منه' حديث: 3516: سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز 'باب ما جاء في الصبر على المصيبة - حديث: 1593 مصنف عبد الرزاق الصنعائي - كتاب الجنائز 'باب الصبر والبكاء والناحة - حديث: 6490 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - عمر بن ابي سلمة بن عبد الاسد ' حديث: 636 السنن الكبرى للنسائي - كتاب عمل اليوم والليلة 'ما يقول إذا مات له ميت - حديث: 10470 مسند احمد بن حنيل - مسند المدنيين ' حديث ابي سلمة بن عبد الاسد - حديث: 16048 مسند الطيالسي - ابو سلمة حديث: 1431 مسند ابي يعلي الموصلي - مسند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ام سلمة واسمها هند بنت ابي امية بن حذيفة بن المفيرة ' حديث: 1939

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6642 - أخرجاه

اس ابوسلمہ و ابوسلمہ و ابوسلمہ اللہ علیہ اس کے رسول الله ما الله علیہ اس اللہ علیہ اس کے کسی کو مصیبت پہنچ اس کو چاہئے اس کوچاہئے کہ وہ بول کے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ آحْتَسِبُ مُصِيبَتِي

اس کے بعد بوری مفصل حدیث بیان کی۔

علاوہ ﷺ بیر حدیث معیمین میں موجود ہے، میں نے اس مقام پر اس کو اس لئے درج کیا ہے کہ مجھے اس حدیث کے علاوہ حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹٹ کی کوئی اور مند حدیث نہیں ملی۔

# ذِكُرُ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت سهيل بن بيضاء طالتيه كاذكر

6643 - حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ هُوَ سُهَيْلُ بُنُ وَهُبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ هِلالِ بُنِ اَهْيَبَ بُنِ ضَبَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّصْرِ، وَبَيْضَاءُ أُمُّهُ وَهِيَ اسْمُهَا دَعُدٌ بِنُتُ سَعِيدِ بُنِ سَهُمٍ

ا رہید بن معبد بن عبداللہ زبیری نے ان کانب یول بیان کیا ہے دسمیل بن بیضاء، یہ سمیل بن وہب بن رہید بن ملال بن امیب بن طرب بن ما لک بن نظر ''۔ بیضاء ان کی والدہ ہیں۔ اوران کا اصل نام' وعد بنت سعید بن سمیم'' ہے۔

6644 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلَاثَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوقَ، فَنَ الْمُعَدِّرَةَ الْأُولَى قَبْلَ خُرُوجِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ، وَفِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ يَنِى الْحَارِثِ بْنِ فِهْرِ سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ

ان میں کرتے ہیں کہ جَرتِ حبشہ میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بڑاٹٹؤ کے نکلنے سے پہلے حضرت سہیل بن بیناء نے بھرت کی۔اور قریش میں سے بنی حارث بن فہر کی جانب سے جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے۔

6645 - حَدَّقَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا آخْمَدُ بْنُ نَجُدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِيحِ بْنِ عَجْلَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِاللهِ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6645 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ڈیٹٹافر ماتی ہیں: رسول اللہ مٹاٹیٹی نے حضرت سہیل بن بیضاء ڈیٹٹؤ کی نماز جناز ہ سجد میں پڑھائی تھی۔(اس وقت کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے نماز جناز ہ سجد میں پڑھائی گئی) 6646 - حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَى اللَّهِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الصَّلْتِ، عَنُ سُهَيْلِ ابْنِ جَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الصَّلْتِ، عَنُ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ وَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى نَاقَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى نَاقَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا آنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا آنَهُ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا آنَهُ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا آنَهُ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا آنَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ جَبَ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6646 - سنده جيد فيه إرسال

﴿ ﴿ حضرت سہیل بن بیضاء رفائظ فرماتے ہیں ایک دفعہ کاذکر ہے کہ رسول الله مَلْ اَلْتَا اور سہیل بن بیضاء رفائظ سفر میں عنے ،اس سفر کے دوران اور ٹنی پر سہیل بن بیضاء ،رسول الله مَلْ الله عَلَیْ کے پیچے سوار تھے ،حضور مَلْقَیْم نے دویا تین مرتبہ بلند آواز سہیل بن بیضاء ،رسول الله مَلْقَیْم کے پیچے سوار تھے ،حضور مَلْقَیْم نے وار دی ، ہر بارحضرت سہیل نے (لبیک یارسول الله کہہ کر) جواب دیا ،اس سے صحابہ کرام مُلْقَام سمجھ گئے کہ حضور مَلْقَیْم ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ جولوگ آپ مَلْقَیْم سے آگے تھے ،وہ بیٹھ گئے اور جو پیچھے تھے وہ آپ مَلْقَیْم کہ کہ حضور مَلْقَیْم ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ جولوگ آپ مَلْقَیْم ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ جولوگ آپ مَلْقَیْم نے اس بات کی گواہی دی کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ،الله تعالیٰ اس کوآگ پرحرام فرمادیتا ہے اور اس کے لئے جنت واجب کردیتا ہے۔

## ذِكُرُ عِيَاضِ بُنِ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عياض بن زہير ﴿ اللَّهُ كَا ذَكر

6647 - آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عِيَاضُ بُنُ زُهَيُرِ بُنِ آبِى شَذَادِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ هِكَالِ بُنِ وُهَيْبِ بُنِ ضَبَّةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهْرٍ الْفِهُرِئُ شَهِدَ بَدُرًا، وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یول بیان کیا ہے' عیاض بن زہیر بن ابی شداد بن رہید بن ہلال بن وہیب بن ضبہ بن حارث بن فہرالفہری''۔ آپغزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور سن ۳۰ ہجری کوشام میں وفات پائی۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عبدالله بن حذافه مهمى وللنفؤ كاذكر

6648 - حَدَّقَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبِيلِهِ اللهِ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بَنُ حُذَافَةً بِنِ قَيْسِ بُنِ عَدِيِّ بِنِ سَعِيدِ بُنِ سَهُمٍ

ا الله عبد الله ن عبد الله ن ان كانسب يول بيان كيا بي معبد الله بن حذافه بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم

6649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرُو بَنِ عَلَقَمَة ، عَنُ عُمَر بَنِ الْحَكَمِ بَنِ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ رَضِى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْقَمَة بُنَ مُحْرِزٍ عَلَى بَعْثٍ، فَلَمَّا بَلَغُنَا رَأْسَ مَغْزَانَا وَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلْقَمَة بُنَ مُحْرِزٍ عَلَى بَعْثِ، فَلَمَّا بَلَغُنَا رَأْسَ مَغْزَانَا وَضَى السَّهُمِى، وَكَانَ مِنُ آهُلِ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ اَذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ وَآمَرَ عَلَيْهِم عَبُدَ اللهِ بَنَ حُذَافَة بُنِ قَيْسِ السَّهُمِى، وَكَانَ مِنُ آهُلِ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ وَعَابَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْحَلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ آسَفَارِهِ لِيُضْحِكُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ الرُّومُ وَعَابَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْحَلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، فَآرَادُوهُ عَلَى الْكُفُرِ فَعَصَمَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى اللهُ تَنَاهُ وَكَانَ الرُّهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ حَتَى اللهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُ وَتَعَالَى مِنْهُمُ

### (التعليق -من تلخيص الذهبي)6649 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری وَالْتُوْفِر ماتے ہیں: نبی اکرم مَنْ الله الله بن محرز وَلَاثُوْ کوایک لشکر میں بھیجا، جب ہم میدان جنگ کے قریب بہنچ تو لشکر کی ایک جماعت کو انہوں نے اجازت دبی اورعبداللہ بن حذافہ بن قنیس سہبی وَلَاثُوْ کوان کا امیر مقرر فرایا۔ آپ بدری صحابہ میں سے ہیں، اوران میں خوش طبعی کی عادت تھی بعض اوقات سفروں میں وہ رسول الله مَنَالَّوْ اللهُ مَنَالِیْوْ مُلِی کوخوش کرنے کے لئے آپ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَی اللهُ تعالیٰ نے ان کو کھر سے محفوظ رکھا حتیٰ کہ الله تعالیٰ نے ان کو ان کو ان کو ان کو کون کی عطافر مادی۔
قید سے رہائی عطافر مادی۔

مَنَ عَلِيّ بُنِ بَرِّيّ، ثَنَا اللهِ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيّ، ثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ حَنْوَيْدَ بُنِ الْحَكَمِ، عَنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُنَادِى فِى اَهْلِ مِنَّى، اَنُ لَا يَصُومَنَ هاذِهِ الْآيَّامَ اَحَدٌ فَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اُنَادِى فِى اَهْلِ مِنَّى، اَنُ لَا يَصُومَنَ هاذِهِ الْآيَّامَ اَحَدٌ فَإِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ ﴿ حضرَت عبدالله بن حذافه مهى ظافؤ فرماتے ہيں: رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ في محصَ عمم ديا كه ميں اہل منى ميں بياعلان كردول كه "خبردار!ان دنوں ميں كوئى شخص روزہ نهر كھے، كيونكه بيدن كھانے پينے كے دن ہيں "۔

6651 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، وَالْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، اَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنُ سَيَّارٍ، عَنُ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اَبِى وَائِلٍ، اَنْ عَبْدَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6651 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي والتلائق ميرابا بي كون بي رسول الله مَا ال

الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَدِ اللهِ عِد اللهِ عِد اللهِ عَد اللهِ عَد اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَل م اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ ا

## ذِكُرُ اَبِي بُرُدَةَ بُنِ نِيَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوبرده بن نيار دلاتنهٔ كاذكر

6652 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيقُ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ٱبُو بُرُدَةً هَانِءُ بُنُ نِيَارِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ بْنِ دَهْمَانَ بْنِ غَانِمِ بْنِ ذِبْيَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةً هُمَيْمِ بْنِ ذُهُلِ بْنِ بَلَى بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةً

ان بن عائم بن و بیان بن جمیم بن کابل بن و ال بن بن بلی بن عرو بن حارج بن الحاف بن قضاعه ، و بن کلاب بن دیمان بن عائم بن و بیان بن جمیم بن کابل بن و بل بن بلی بن عمرو بن حارج بن الحاف بن قضاعه ،

6653 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِئُ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَلَةَ، ثَنَا ابْنُ الْبِيءَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا اَبُوْ بُرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ

ابورده العليم عدرت ابورده المنافؤ كوبدرى صحاب كرام التفكيم من شاركيا ہے۔

6654 - حَدَّلَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُتُبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، وَاَبُو غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ عَدِي السُّدِيِّ، عَنْ عَدِي بَنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِيِّ بَنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِيِّ بَنِ مَالِكُ وَمَعُهُ رَايَةٌ فَقُلُتُ : اَيْنَ تُويِدُ، فَقَالَ: اَرْسَلَيْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى رَجُلٍ نَكْحَ امْرَاةَ اَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ اَضْرِبُ عُنْقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ

(التعليق - من تلخيص اللهبي) 6654 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے ہمراہ ایک شکر بھی اپنے مارب والنونو رائے ہیں: میں آپ ماموں حضرت ابوبردہ والنونات ملاءان کے ہمراہ ایک شکر بھی تھا، میں نے پوچھا: کدهر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: ایک آدمی نے اپنے باپ کے مرنے کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے، رسول اللہ مال شخط کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے، رسول اللہ مال شخط کے بعیجا ہے کہ میں اس کوئل کر کے اس کا مال ضبط ( بحق سرکار) ضبط کرلوں۔

ذِكُرُ عُوَيْمٍ بُنِ سَاعِدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عويم بن ساعده والنيئة كاذكر

6655 - حَدَّلَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمَيَّةِ السَّحَاقَ، قَالَ: فِى ذِكْرِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْعَقَبَةَ عُوَيْمُ بُنُ سَاعِدَةَ بْنِ عَائِشِ بْنِ قَيْسِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ لِينَى عَمُوو بُنِ عَوْفٍ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مِنْ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلْ اللَّهُ عَمُو اللَّهُ عَنْ الْآنُ عَوْفٍ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مِنْ

نفسِهِمُ

﴾ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ ابنی امیہ بن زید کی جانب سے غزوہ بدراور بیعت عقبہ میں شرکت کرنے والوں میں ''عویم بن ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیہ بن زید بن مالک'' بھی ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ وہ بن عمر وبن عوف کے حلیف تھے، اور بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ وہ اسی قبیلے سے تھے۔

6656 - حَدَّلَنَا عَلِى بُنُ سَالِم بُنِ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيُدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَالِم بُنِ عُتُبَةً بُنِ عُويْم بُنِ سَاعِدَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُويْم بُنِ سَاعِدَةَ، وَسَلَمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى اخْتَارَئِي وَاخْتَارَ بِي اَصْحَابًا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى اخْتَارَئِي وَاخْتَارَ بِي اَصْحَابًا فَصَى اللهُ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا عَدُلٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6656 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عویم بن ساعدہ و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی نے میراانتخاب فرمایا: بے شک الله تعالی نے میراانتخاب فرمایا اور میرے لئے صحابہ کرام کو چنااوران میں سے میرے وزیر بنائے ،میرے مددگار بنائے ،میرے رشتہ دار بنائے ،جس نے میرے ان تعلق داروں کو گالی دی ، اس پر الله تعالی کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوگانہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔

### حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ ر والنيئه كا ذكر

6657 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَثَةَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُواَةَ بُنِ النَّابَيْسِ، اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ بَشِيرَ بُنَ عَبُدِالْمُنْذِرِ، وَالْحَارِثَ بُنَ حَاطِبٍ حَرَجَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجَا مَعَهُ اِلَى بَدُرٍ فَرَجَعَهُمَا، وَاَمَّرَ اَبَا لُبَابَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهُمَيْنِ مَعَ اَصْحَابِ بَدْرٍ

﴿ ﴿ وَهِ بَنَ زِبِيرِ فَرِ مَاتِ بِينِ كَهُ حَفِرت الولبابه بشير بن عبدالمنذ راورحارث بن حاطب دونوں كورسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنِهُم كَ بِارگاه كَي حاضري نصيب بوئى ہے، جنگ بدر ميں شركت كے لئے بھى آئے تھے، كين حضور مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ الللللمُ ع

6658 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَنْهُ

الله بن المُسَارَكِ، اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حَفْصَة، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ آبِى لُبَابَة، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجُزِءُ عَنُكَ النُّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجُزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُثِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6658 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

### ذِكُرُ آبِي حَبَّةَ الْمَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوحبه بدري طالفيز كاذكر

6659 - حَـدَّتُنَـنَا آبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُحَاقَ، قَالَ: وَابُو حَبَّةَ ثَابِتُ بُنُ النَّعُمَانِ بُنِ أُمَيَّةَ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْاَوْسِ وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ

بن اسحاق نے ان کانسب یول بیان کیا ہے'' ابو حبہ ثابت بن نعمان بن امیہ بن ثقلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس'' ۔ آپ جنگ احد کے موقع پر شہید ہوئے۔

6660 – أخبر رَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بُنِ عُشَمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا حَبَّةَ الْبَدُرِيَّ، يُفْتِى النَّاسَ آنَّهُ لَا بَاسَ بِمَا رَمَى الرَّجُلُ فِى الْجِمَارِ مِنَ الْحَصَى، بُن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَذَكَرُ ثُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، فَقَالَ: صَدَقَ آبُو حَبَّةَ وَكَانَ آبُو حَبَّةً وَكَانَ آبُو مَبَّدَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6660 - سكت عِنه الذهبي في التلخيص

الله بن عمر وبن عثمان نے سنا کہ حضرت ابوحبہ رہا تھا الا کی دے رہے تھے کہ کی بھی قتم کے تنکر کے درجے جمرات کی رمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرو بن عثمان فرماتے ہیں: میں نے بعد میں اس بات

كاذكر حضرت عبدالله بن عمر المعناك سامن كيا، انهول في فرمايا: ابوحبافي عج كهام، حضرت ابوحبه والتعبدري صحافي بير

6661 - آخُبَرَنَا آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيُكُ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آخُبَرَنِى ابْنُ حَزْمٍ، آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَآبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِيَّ آخُبَرَاهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِجَ بِى حَتَّى مَرَدُتُ بِمُسْتَوَى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيفَ الْاَقْكُامِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِجَ بِى حَتَّى مَرَدُتُ بِمُسْتَوَى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيفَ الْاَقْكَامِ

ذِكْرُ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت مطلب بن اني وداعه مهي رالتين كاذكر

6662 - حَدَّثَنِيْ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: الْمُطَّلِبُ بُنُ اَبِي وَدَاعَةَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَيِّ بُنِ قَالَ: الْمُطَّلِبُ بُنُ اَبِي وَدَاعَةَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَيِّ بُنِ عَالِبٍ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ اَسُلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله نے ان کانب یوں بیان کیا ہے''مطلب بن ابی وداعہ بن صبرہ بن سعید بن سعد بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مال''۔آپ فتح کمہ کے موقع پر اسلام لائے۔

6663 - آخُبَرَنِيُ آخُهَمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنِيُ آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنِيُ آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَلَمُ قَالَ: وَلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجُمِ، قَالَ: فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمُ السُجُدُ يَوْمَئِذٍ مَعْهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشُرِكٌ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: فَلَا اَدَعُ اَنْ اَسُجُدَ فِيْهَا اَبَدًا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6663 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت مطلب بن انی وداعہ رفاقی اور است ہیں: میں نے رسول الله مَالَیْوَ اُم میں سجدہ کرتے دیکھا، آپ فرماتے ہیں: اس دن میں نے ان لوگوں کے ہمراہ فرماتے ہیں: اُس دن میں نے ان لوگوں کے ہمراہ سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن میں اسلام لایا ہوں تب سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن تک آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت مطلب فرماتے ہیں: جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے میں نہیں چھوڑا۔

ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزَءٍ الزُّبَيْدِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن حارث بن جزءز بيدي را الله عنه و كر

6664 - حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ،

قَـالَ: عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُصَيْمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ زُبَيْدٍ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَلَمَانِيْنَ

ا معدی کرب بن عمر و بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے '' عبدالله بن حارث بن جزء بن معدی کرب بن عمر و بن عصیم بن عمر و بن عوج بن عمر و بن زبید'۔ ۲۸ جری کوآپ کا وصال مبارک ہوا۔

6665 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ عُفْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا حَسَّانُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِ سِعَةَ، عَنْ اَبِى زُرُعَةَ عَمْرِو بُنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جُزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَيَكُونُ بَغْدِى سَلاطِينُ الْفِيْنِ عَلَى اَبُوابِهِمْ كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ لَا يُعْطُونَ اَحَدًّا شَيْئًا إِلَّا اَخَذُوا مِنْ دِيْنِهِ مِثْلَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6665 - سكت عنه الذهبي في التلخيص وقال الذهبي في الميزان قال الحاكم له عن مالك أحاديث موضوعة

حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء رہائے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہیں نے ارشاد فر مایا: میرے بعدایے بادشاہ موں گے البتہ لوگوں ہیں، وہ کسی کو پھینیں دیں گے البتہ لوگوں کے دیواز دوں پرایسے فتنے ہوں گے جیسے اونٹ باندھنے کی جگہیں ہوتی ہیں، وہ کسی کو پھینیں دیں گے البتہ لوگوں کے دین کو برباد کر دیں گے۔

ذِكُرُ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَيُقَالُ عَبْدُ اللهِ

حضرت عمر وبن أمّ مكتوم مؤذن راتفؤ كاذكر

بعض مور خین نے ان کانام' عبدالله ابن أمّ مكتوم بيان كيا ہے۔

6666 – اَخْبَرَنَا اَلْهُوْ جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَلَةَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ السُمَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ

💠 💠 حضرت عروه فرماتے ہیں ابن اُمّ مکتوم ڈاٹٹنا کا نام''عمروبن قیس'' ہے۔

خَدَّنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ وَعَبُدُ اللهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ آخِذٌ بِخِطَامِهَا يَرُتَجِزُ

اسموقع ہوا بی جدعاء نامی او مرسرہ و اللہ اللہ میں اللہ ا

هُ 6668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ عَنْكَثَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ النَّابِيْرِيُّ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بُنِ عَنْكَثَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ النَّهِ بِنَ عَبْدِاللهِ بُنِ عَنْكَثَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ

مَخُزُومٍ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسِ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ الْاَصَمِّ بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ عَبْدِمَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، الْقَوْلُ مَا قَالُهُ مُصْعَبٌ فَقَدُ آتَيْتُ لَهُ بِالِاسْمَيْنِ جَمِيعًا

ان کی والدہ ''ام کمتوم' ہیں۔ عبداللہ ابن اُم کمتوم، ان کی والدہ ''ام کمتوم' ہیں۔ ان کا نام' عاتکہ بنت عبداللہ بن عنداللہ بن عند من من ہرم بن رواحہ بن عبد معیص بن عبداللہ بن عنکھ بن مخزوم' ہے۔ اوران کانسب یول ہے'' عمرو بن قیس بن زائدہ بن اصم بن ہرم بن رواحہ بن عبد معیص بن عبداللہ بن کوئ ' ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: معترروایت مصعب کی ہے، تاہم میں نے ان کے دونوں نام بیان کردیے ہیں۔

6669 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، ٱنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاق، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ٱوَّلُ مِنْ قَدِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا بَعْدَهُ عَمْرُو ابْنُ أُمْ مَكْتُومِ الْاَعْمَى

﴿ ﴿ حضرت براء بن عازب و النفويريان كرتے بين كرسب سے پہلے حضرت مصعب بن عمير والفويجرت كرك آئے، ان كے بعد حضرت عمرو بن أمّ مكتوم والفؤا (نابينا صحابی) مدينه شريف تشريف لائے۔

6670 - حَدَّلَنَا جَعْفَرُ بُنُ نُصَيْرٍ الْخُلِدِى، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّنِي الْجَائِدِي وَمَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنَيْسٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ اَبِى الْبِكلادِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهِى تُقَطِّعُ لَهُ الْاتُورُجَّ يَا كُلُهُ بِعَسَلٍ فَقَالَتُ: مَا زَالَ هَلَا لَهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنَّمَا ارَادَتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نُزُولَ سُورَةِ وَسَلَّم مُنْدُ عَاتَبَ اللهُ عَنْهَا نُزُولَ سُورَةِ عَبَسَ وَتَوَلَّى

6671 - حَدَّثَنَا اَبُو رُكِرِيَّا يَحْيَى بَنُ مَحِمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِیُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِیُ طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا اَبُو مُوسَى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِیُّ، ثَنَا اَبُو الْبِلَادِ، عَنْ مُسْلِم بُنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ مَكُفُوفٌ، وَهِى تُقَطِّعُ لَهُ الْاتُرُجَّ، وَتُطْعِمُهُ إِيَّاهُ بِالْعَسَلِ فَقُلْتُ: مَنُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ وَعِنْدَهُ عَنْهُ وَتَعَالَى فِيهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى وَهُ عَنْهُ وَعُولَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَتُولُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَنَزَلَتُ عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَ هُ الْاعُمْى ابْنُ أُمْ مَكْتُومِ

﴿ ﴿ مسلم بن مبيح بيان كرتے ہيں كہ ميں أمّ المونين حضرت عائشہ في الله كا خدمت ميں حاضر ہوا، اس وقت أن ك ياس ايك آ دمى سمنا ہوا بي لها تقا، أمّ المونين اس كے لئے ليموں كاٹ كاٹ كر دے رہى تقى اوراس كوشهد ملا كركھلارى تقى، ميں نے بوچھا: اے أمّ المونين! اس كى اتنى خدمت كيوں ہور ہى ہے؟ أمّ المونين في الله نے فرمايا: بيدابن أمّ مكتوم والله الله على ا

6672 – آخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ آحُمَدَ الْخَزَّازُ، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ الْخَزَّازُ، ثَنَا اللهُ السَّحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا اَبُو سِنَان، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكُتُومٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: سُعِرَتِ النَّارُ لِاهْلِ النَّارِ، وَجَاءَ تِ الْفِتَنُ كَيْدُهُ، قَالَ: سُعِرَتِ النَّارُ لِاهْلِ النَّارِ، وَجَاءَ تِ الْفِتَنُ كَفِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعُلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِبًلا وَلَبَكَيْتُم كَثِيْرًا

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن أُمّ مكتوم وللسُّوْفر ماتے ہیں: ایک دن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْم الله مَنْ اللهُ عَلَیْم الله مَنْ اللهُ عَلَیْم الله مَنْ اللهُ عَلَیْم اللهُ عَلَیْم اللهُ عَلَیْم اللهُ عَلَیْم مَا اللهُ عَلیْم مِن اللهُ عَلیْم عَلیْم اللهُ عَلیْم الله عَلیْم اللهُ عَلیْم اللهُ عَلیْم اللهُ عَلیْم اللهُ عَلیْم الله اللهُ عَلیْم اللهُ عَلی اللهُ عَلیْم الله

6673 – أخْبَرَنَا آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَاصِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا حَفْصُ بُنُ عَبْدِاللهِ ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ: آتَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى شَيْخٌ كَبِيْرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِى قَائِدٌ يُلاَتِمُنِى وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى شَيْخٌ كَبِيْرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِى قَائِدٌ يُلاَتِمُنِي وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ شَجَرٌ ، وَٱنْهَارٌ فَهَلُ لِى مِنْ عُذْرٍ آنُ اُصَلِّى فِى بَيْتِى ، قَالَ: هَلُ تَسْمَعُ البِّدَاءَ ؟ قُلْتُ: نَعُمُ ، وَاللهُ تَعَالَى: لَا اللهُ تَعَالَى: لَا اَعْلَمُ اَحَدًا ، قَالَ: فِى هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ غَيْرَ الْبَنَ الْمَسْجِدِ شَجَرٌ ، وَالْدَةُ وَشَيْبَانُ النَّحُورِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَآبُو عَوَانَةً وَغَيْرُهُمُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ إِلْدَةً إِلْهُ مَا حَدِيْتُ زَائِدَةً وَشَيْبَانُ النَّحُورِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَآبُو عَوَانَةً وَغَيْرُهُمُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ إِلِهُ مَنْ وَلِي غَيْرَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ آمًا حَدِيْتُ زَائِدَةً

😂 🕾 امام حاکم کہتے ہیں: ابراہیم بن طہمان کے علاوہ میں نے کسی راوی کواس کی اسناد میں عاصم کے واسطے سے زر

سے روایت کرتے نہیں دیکھا، تاہم اس حدیث کوشیبان نحوی، حماد بن سلمہ، ابوعوانہ اوردیگر محدثین نے عاصم کے واسطے ابورزین سے روایت کیا ہے، سوائے ابن اُمّ مکتوم ڈالٹیڈ کے۔

حضرت زائدہ سے مروی حدیث درج ذمل ہے

6674 – فَ حَدَّثُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِي رَزِينٍ، وَامَّا، حَدِيثُ شَيْبَانَ.

ا کہ کہ یہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے۔ شیبان کی روایت کردہ حدیث بدہ:

6675 - فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِي رَذِينٍ، وَامَّا حَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

♦ ♦ يهي روايت ايك اورسند كے جمراه منقول ہے۔ حماد بن سلمه كي روايت كرده حديث بيہ ہے:

6676 - فَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةً، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو

عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي رَزِينٍ

💠 💠 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

ذِكُرُ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضُرَمِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت علاء بن حضرمی طالفیهٔ کا ذکر

6677 - آخُبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: الْـحَضْرَمِيُّ ٱبُو الْعَكَاءِ اسْمُهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّادِ بُنِ اَكْبَرَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَرِيفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْخَزُرَجِ بُنِ اِيَادِ بُنِ الصَّدَفِ بُنِ حَضْرَمَوْتَ بُنِ كِنُدَةَ مَاتَ الْعَكَاءُ رَاجِعًا مِنَ الْبَحْرَيْنِ سَنَةَ اِحُدَى وَعِشُوينَ

﴾ ﴿ همصعب بن عبدالله في ان كانب يول بيان كيائي مصمع ابوالعلا عبدالله بن عباد بن اكبر بن ربيعه بن ما لك بن عريف بن ما لك بن عريف بن ايا د بن صدف بن حضر موت بن كنده ' حضرت علاء بحرين سے واپسى پرس ٢١ ججرى كوانقال كر گئے۔

6678 – آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا عَبُدَانُ، عَنْ اَبِى حَمْزَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ الْاَزْدِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ حَيَّانَ الْاَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضُرَمِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَيْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَلِيطَيْنِ يَكُونُ آحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ مُشْرِكًا اَنُ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمَنِ الْمُشْرِكِ الْجِزْيَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6678 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت علاء بن حضر می را الله علی الله مثل الله مثل الله مثل فی الله مثل کے معرف کی جانب بھیجا جن کی زمین مشتر کہ تھی ،ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا مشرک تھا۔ مجھے تھم ملا کہ مسلمان سے عشر کوں اور مشرک سے جزیہ لوں۔

6679 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ مَنْ صَورٍ بُنِ وَاذَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَا بِنَفْسِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6679 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت علاء بن حضرى وَلِلْفَيْوْرِ ماتِ بِينِ: انہوں نے نبی اکرم مَالِّيْدِ اِلَى جانب ایک مکتوب لکھا تھا،اس کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔

## ذِكُو عَبُدِاللهِ بُنِ جَحْشِ الْاَسَدِيّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن جحش اسدى وللنَّذُ كا ذكر

6680 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ الْمِحَاقَ، قَالَ: وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابِ بُنِ يَعْمَرَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ كَبِيْرِ بُنِ غَنْمِ بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَاُمُّهُ اُمَيْمَةُ بِنُتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ ابن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''عبداللہ بن جحش بن رباب بن بھر بن صبرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ' ۔ان کی والدہ'' امیمہ بنت عبدالمطلب'' رسول الله مُلَاثِيَّا کی پھوپھی ہیں۔

6681 - حَـذَننِيُ أَبُو بَـكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: وَعَبُـدُ اللهِ بُنُ جَحُشٍ فَذَكَرَ هَٰذَا النَّسَبَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِهُمُ مِنَ عَبُدِهُمُ مِنَ عَبُدِهُمُ مِنَ عَبُدِهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِهُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِهُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اللهِ بُنُ عَبُدِهُمُ مِن الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اللهِ بُنُ عَبْدِهُ مَنْ مَنْ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اللهِ بُنُ عَبْدِهِ اللهِ بُنُ عَبْدِهِ اللهِ بَنْ جَعُولِي اللهِ بُنُ عَلَيْ اللهِ بُنُ عَلَيْهُ بَنِي اللهِ بُنْ عَبْدِهُ اللهِ بُنُ جَعُولِي فَا النَّهُ اللَّهُ بَنْ عَبْدِهُ مِنْ اللهِ بُنُ جَعُولِي اللهِ بُنُ عَلَيْ اللهِ بُنُ عَلَيْ عَلَيْهُ بَنْ عَبْدِهُ مِنْ اللهُ اللهِ بُنُ جَعُولِ فَا اللَّهُ اللَّهُ بُنُ عَبْدِهُمُ لِهُ اللهِ بُنُ عَلَيْ الْمُسْلِمُ مِن وَزَادَ آللهُ عَلَالَةً اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللّ

اس بات کا اضافہ ہے کہ وہ بنوامیہ بن عبداللہ بن جمش کا مذکورہ بالانسب بیان کیا ہے اوران کو بدری صحابہ میں شار کیا ہے، اس بات کا اضافہ ہے کہ وہ بنوامیہ بن عبد شمس کے حلیف بھی تھے۔

6682 - أَخْبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَعُدَادِئُ، ثَنَا آبُو عُلاَئَة، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ عَبْدُ اللهِ بَنُ جَحْشٍ حَلِيفٌ لَهُمُ وَهُوَ مِنْ بَنِي اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ

﴾ ﴿ وه بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن بنی امیہ کی جانب سے''عبداللہ بن جحش''شہید ہوئے۔ بیان کے حلیف تھے جبکہ ان کااپناتعلق بنی اسد بن خزیمہ سے ہے۔

المستدوك (مترم) جلاپنجم

## ذِكُرُ النِّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا

### عبدالله بن جحش والنيزك بيلي حضرت محمه بن عبدالله بن جحش والنيز كاذكر

6683 - آخُبَرَنِى آخُمَدُ بَنُ يَعُقُولَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بَنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ، قَالَ: مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ جَحْشِ بُنِ رَبَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ كَبِيْرِ بْنِ غَنْم بْنِ دُوْدَانَ بْنِ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسَ بْنِ مُصَرَ جَلِيفُ بَنِى أُمَيَّةُ وَسَلَّمَ، وَعَمَّتُهُ مُصَرَ حَلِيفُ بَنِى أُمَيَّةُ وَسَلَّمَ، وَعَمَّتُهُ وَسَلَّمَ، وَعَمَّتُهُ زَيْبُ بِنْتُ جَحْشِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ زَيْبُ بِنْتُ جَحْشِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ شَابَ فَ ان كَانَسَ يُول بَيَانَ كَيَا ہِ " وَمحمد بن عبدالله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرہ بن بير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مفز"آپ بن اميه كے حليف تھے۔ ميں نے ان كى دادى اميمه بنت عبدالمطلب جوكهرسول الله مَالَيْوَمُ كى پھوپھى جيں ،كى زيارت كى ہے۔ اوران كى پھوپھى حفزت زينب بنت جحش راليَّوَرسول الله مَالَيْوَمُ كَا يَهُو بِهُ كَا يَهُو بُكُمَ مِهُ بِين ،كى زيارت كى ہے۔ اوران كى پھوپھى حفزت زينب بنت جحش راليَّوَرسول الله مَالَيْوَمُ كَا وَجِمُحَرَمه بِين ۔

6684 - حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَنِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ اَبِى مَرَيْمَ الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، اَنْبَا اَبُو كَثِيْرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدَانَ بُنِ جَحْشٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ، وَهُو جَالِسٌ عِنْدَ دَارِهِ فِى السُّوقِ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مُعْمَرُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا

#### (التعليق -- من تلخيص الذهبي) 6684 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت محمد بن عبدالله بن جحش وَثَاثِينَ فرمات ميں رسول الله مَثَاثِينَ کے ہمراہ تھا، آپ مَثَاثِینَم کا گزر حضرت معمر کے پاس سے ہوا، معمر اس وقت اپنے گھر کے قریب بازار میں اپنی رانیں نگل کئے ہوئے بیٹھے تھے، رسول الله مَثَاثِینَم نے فرمایا: اے معمر!اپنی رانوں کو ڈھک لو، کیونکہ رانیں بھی چھپانے کے حکم میں ہیں۔

ذِكُرُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَبِي السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت بزيد بن عبدالله ابوالسائب وللفئة كاذكر

6685 - حَدَّقَنِى آبُو بَكْرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَيَعَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّرَهُ عَلَى الْيَمَامَةِ وَسَلَّمَ الْمَرَهُ عَلَى الْيَمَامَةِ

♦ ♦ مصعب بن عبدالله نے ان كانسب يول بيان كيا ہے "بيزيد بن عبدالله بن سعد بن اسود بن ثمامه بن يقظان

بن حارث بن عمر وبن معاویہ بن حازث''۔ آپ بنی معیقیب کے حلیف تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ان کو بمامہ کا عامل بنایا تھا۔

6686 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِي فَوْلَ: لَا فَيْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَسَانُحُ ذَنَّ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَابَنْهُ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ اَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوى عَنْهُ حَدِيْئًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6686 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت یزید بن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مَثَالِیَّا نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص کسی دوسرے کا سامان کھیل کود کے طور پر نہ لے اور نہ ہی سنجید گی میں لے بلکہ تہمیں کسی کی لاکھی بھی ملے تو واپس کر دینی چاہئے۔

ان کے صاحبزادے سائب بن یزید نے نبی اکرم مَالیّیکم کی صحبت بھی پائی ہے اور حضور مَالیّیکم کے حوالے سے حدیث بھی روایت کی ہے۔

6687 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ اَبِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَاَنَا ابُنُ سَبْعِ سِنِيْنَ

اس اکرم من النظم کے ہمراہ ججۃ الوداع کیا۔اس الدمختر م نے نبی اکرم من النظم کے ہمراہ ججۃ الوداع کیا۔اس وقت میری عمر مرس تقی۔

6688 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَفِيْهَا مَاتَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي سَنَةَ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرمات بين سن ٩١ ججرى كوحضرت سائب بن يزيد رفاتيخا كانتقال موا\_

6689 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ، ثَنَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُرَجَ عَبُدَ اللهِ بُنَ خَطَلٍ مِنْ بَيْنِ اَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ صَبْرًا ثُمَّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ اَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ هٰذَا صَبْرًا

﴾ ﴿ حضرت سائب بن یزید رہائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَیْنِمُ کو دیکھا، آپ مَالِیْنِمُ نے عبدالله بن حلل کو کھیا۔ آپ مَالِیْنِمُ نے عبدالله بن کو الله مَالِیْنِمُ کو دیکھا، آپ مَالِیْنِمُ نے عبدالله بن کر (باندھ کر) قبل نہیں کعبہ کے پردوں سے باہرنکلوایا اوراس کو آل کروا دیا۔ اس کے بعد فرمایا: آج کے بعد کسی قریش کو نشانہ بنا کر (باندھ کر) قبل نہیں کیا جائے گا۔

## ذِكُرُ اَبِیُ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ابو ہاشم بن عتبہ ڑاٹیئۂ کا ذکر

6690 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: اَبُو هَاشِمِ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَبْدِشَمُسِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ، أُمُّهُ خُنَاسُ بِنْتُ مَالِكِ بُنِ عَبْدِاللّهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: اَبُو هَاشِمِ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَبْدِشَمُسِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ، أُمُّهُ خُنَاسُ بِنْتُ مَالِكِ بُنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' ابوہاشم بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدتُمس بن عبدمناف'' ان کی والدہ خناس بنت مالک بن مصرب بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی'' ہیں۔ جنگ برموک میں ان کی ایک آئکھ ضائع ہوگئ تھی ،حضرت معاویہ ڈٹاٹیڈ کے دور میں ان کاوصال مبارک ہوا۔

6691 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، حَدَّثَنِينَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَبَلانَ، عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: قَدِمَ آبُو هُرَيْرَةَ دِمَشُقَ، شَابُورٍ، حَدَّثَنِينَ خُلُومِ السَّدُوسِيِّ، فَاتَيْنَاهُ فَتَذَاكُرُنَا الصَّلاةَ الْوُسُطَى فَاخْتَلَفُنَا فِيهِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: اخْتَلَفْتُمُ فَيَذَاكُرُنَا الصَّلاةَ الْوُسُطَى فَاخْتَلَفُنَا فِيهِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: اخْتَلَفْتُمُ فِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ آبُو هَاشِمِ بُنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِينًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِينًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا فَاتُخَبَرَنَا آنَهَا الْعَصُرُ

﴿ ﴿ اُلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

0692 - حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ الْمِصُرِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي الْمِصُرِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ آبِي وَالِلِ، قَالَ: دَحَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى آبِي هَاشِمِ بُنِ عُنَهَةً وَهُو يَبْكِى، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ اَوَجَعٌ اَوْ حُزُنٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُذُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا ابَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ آخُذُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ آلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6692 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت ابووائل فرماتے ہیں: حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ، حضرت ابوہاشم بن عتبہ ٹاٹٹؤ کے پاس گئے، اُس وقت وہ رور ہے تھے، حضرت معاویہ نے ہوں جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا کوئی درد ہورہاہے یا دنیا کاغم ستارہاہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، نہیں۔ بلکہ رسول الله مَاٹیٹی نے مجھے سے ایک وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک پورانہیں ہوا۔ آپ مُاٹیٹو نے مجھے فرمایا: اے ابوہاشم! عنقریب مجھے وہ مال ملے گاجو (عام طور پرصرف ایک فردکوئیس بلکہ) قوموں کودیا جاتا ہے۔

## ذِكُرُ اَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوالعاص بن ربيع طالنيُهُ كا ذكر

6693 - حَدَّنِنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، قَالَ: اَبُو الْعَاصِ فَنُ الرَّبِيعِ زَوْجُ بِنَتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ خَالَتِهَا، أَمُّهُ هَالَةُ بِنَتُ خُويْلِدٍ أُحُتُ حَدِيْجَةَ وَاسْمُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ خَالَتِهَا، أَمُّهُ هَالَةُ بِنَتُ خُويْلِدٍ أُحُتُ حَدِيْجَةَ وَاسْمُ أَبِي النَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ خَالَتِهَا وَسُلَّمَ لَا بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِي اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمِالِمُ وَالْعَامِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

﴿ ﴿ ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں: ابوالعاص بن رَبِع ،رسول الله مَالَيْظِم کی صاحبزادی کے شوہر ہیں، اورا پی زوجہ
کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ' اللہ بنت خویلہ' ہیں جو کہ حضرت' خدیجہ رہ ہیں ہیں۔ حضرت
ابوالعاص دلائی کا اصل نام' دمہشم' ہے۔ ان کا لقب' جروالبطحاء' تھا۔ حضرت زینب بنت رسول الله مَالی کے بطن سے ان کا ایک بیٹا ''علی بن ابی العاص' پیداہوئی۔ حضرت ابوالعاص دلائی حضرت
ایک بیٹا ''علی بن ابی العاص' پیداہوا، اورایک لڑی ''امامہ بنت ابی العاص' پیداہوئی۔ حضرت ابوالعاص دلائی دورضلا دیا جس میں انہوری کو فوت ہوئے۔

6694 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الِدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَجْمَدُ بُنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ عَلَى اَبِى الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْاَوَّلِ، وَلَمْ يُحُدِثُ شَيْئًا هَلَا السَّنَادُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ رُوى اَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6694 - غير صحيح

ﷺ پیر حدیث امام مسلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول الله مُثَاثِیْزُم نے تجدید نکاح کے بعد حضرت زینب ڈیٹٹا کوابوالعاص کے ہاں بھیجا تھا۔ 6695 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنِي حُمْدِهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمْدِهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اَشْبَرَ خَمَدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ زَوْجِهَا آبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ اَسُلَمَ آبُو الْعَاصِ فَرَدَّهَا النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ زَوْجِهَا آبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ اَسُلَمَ آبُو الْعَاصِ فَرَدَّهَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6695 - هذا باطل ولعله أراد هاجرت قبله بسنة

﴿ ﴿ عَمروبن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں (فرماتے ہیں کہ)رسول الله مَالَيْظُم کی صاحبزادی، حضرت زینب اپنے شوہر ابوالعاص سے ایک سال پہلے اسلام لے آئی تھیں، ایک سال بعد ابوالعاص بھی مسلمان ہوگئے، تو نبی اکرم مَالَيْظُم نے تجدید نکاح کرکے ان کو ابوالعاص کے ساتھ بھیج دیا۔

## ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن عامر بن كريز رُلَّاتُ كا ذكر

6696 - حَدَّثَنَا آبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزِ بْنِ رَبِيعَة بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِشَمُسِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَأُمُّهُ دَجَاجَةُ بِنْتُ اَسْمَاءَ بْنِ السَّعَلَى اللهِ بُنُ عَلَى الْبَصُرةِ وَعَزَلَ آبَا مُوسَى السَّعَلَى الْبَصُرةِ وَعَزَلَ آبَا مُوسَى السَّعَلِيّ، فَقَالَ آبُو مُوسَى: قَدُ آتَاكُمُ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ كَرِيمُ الْأُمَّهَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْحَالَاتِ، يَقُولُ بِالْمَالِ فِيكُمُ هَكَذَا وَهَكَذَا آوُ كَانَ كَثِيْرَ الْمَنَاقِبِ وَهُو الَّذِى الْفَتَتَحَ خُرَاسَانَ وَآحُرَمَ مِنْ نَيْسَابُورَ شُكُرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَعَمِلَ السِّقَايَاتِ بِعَرَفَة

﴿ ﴿ زبیر بن بکار نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''عبداللہ بن عامر بن کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبدش بن عبدش بن عبد مناف' ان کی والدہ'' دجاجہ بنت اساء بن صلت بن حبیب بن جارہہ بن ہلال بن حزام'' ہیں۔حضرت عثان بن عفان ڈاٹیئو نے بھرہ سے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹیئو نے (اپنے معزولی نے بھرہ کے بھرہ سے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹیئو نے (اپنے معزولی کے علم کے بعد) فرمایا تھا: اے لوگو! تمہارے پاس قریش کا ایسا جوان آیا ہے،جس کا نھیال اور درھیال سب شرفاء ہیں، مال سے ان کو دلچی نہیں ہے۔ بہت فضیاتوں کے مالک ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے خراسان کو فتح کیا اور نیٹا پورسے احرام باندھا،عرفات میں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔

ُ 6697 - حَـدَّتَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّهِ، حَدَّتَنِي اَبِي، عَنُ جَدِّى مُصُعَبِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ، عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6697 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ مُصُعَبٌ: وَ وَكِرَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَامِرِ بُنِ كَوِيزِ أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعَوْدُهُ فَجَعَلَ عَبُدُ اللهِ يَتَسَوَّعُ مَ صَغِيْرٌ، فَقَالَ: هَذَا شَبِهُنَا وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمَسْقِيٌ فَكَانَ لا يُعَالِجُ ارْصًا إلَّا وَيَقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُ السِّبَاحُ الَّذِي يُقَالُ: يِنِبَاحِ عَامِرٍ، وَلَهُ الْجُحْفَةُ وَلَهُ بُسْنَانُ ابْنُ عَامِرٍ بِنَخُولِهِ عَلَى لَيُلَةٍ مِنْ طَهَرَ لَهُ السِّبَاحُ الَّذِي يُقَالُ: يِنِبَاحِ عَامِرٍ، وَلَهُ الْجُحْفَةُ وَلَهُ بُسْنَانُ ابْنُ عَامِرٍ بِنَخُولِهِ عَلَى لَيُلَةٍ مِنْ مَكَةً، وَلَهُ آبَارٌ فِي الْكَرْضِ كَثِيْرَةٌ، وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ زَوَّجَ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ابْنَتَهُ هِنْدًا فَكَانَتُ هِنَدُ بِنَعُولِهِ عَلَى لَيُلَةٍ مِنْ مَكَةٍ بِعَبُدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، وَآنَهَا جَاءَ تُهُ يَوُمًا بِالْمِرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَوَلِّى خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَظُرَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَوَلِّى خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَظُرَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَولِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُلَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَولِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُلَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَولَّى خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُلَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُولِ وَكَانَتُ تَتَولَى خُدَمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُلَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِسُولِ وَلَا مُعَاوِيَةُ وَقَلَ لَا لَكُومُ وَلَى مُعَاوِيَةُ وَقَلْ مُعَاوِيَةً وَعَلَ لَكُومُ وَلَا أَلْكُ وَتَعَالَى مُنَاتِكَ الْمَعْوِيَةُ وَقَلْ لَا مُعَاوِيَةً الْمَلْولُ وَلَعُهُ وَوَلَهُ الْمُؤْلِقُ وَمِنَا لِللهُ الْمِنْ وَلَى اللهُ عَلَى مَعْوَلَ اللهُ عَلَى مَعْوِيلًا مَلْ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْكَالُولُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ وَلَوْلُهُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمُعَالِقُلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤَلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الل

ای اسناد کے ہمراہ مصعب نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عام بن کریز رفائٹ کو بچپن میں رسول اللہ منافیظ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ منافیظ نے فرمایا: بیہ تو ہمارے ہی جسیا ہے، پھر رسول اللہ منافیظ نے اپنا لعاب دہن ان کے جسم پر مل کر دعافر مائی۔ حضرت عبداللہ دفائظ نے رسول اللہ منافیظ کا لعاب دہن مبارک چاہ لیا۔ بی اکرم منافیظ نے فرمایا: بیہ پانی کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی بھی جگہ کھدائی کرتے، وہاں سے پانی نکل آتا، ان کی بہت بھاری آوازتھی، (لوگ ان کی آواز کی مثال دیا کہ راستے میں ان کا ایک بھجوروں کا باغ تھا، ان کے بہت مارے کنویں تھے۔ حضرت معاویہ دفائی نے اپنی بٹی ہندان کے نکاح میں دی تھی، ہند بنت معاویہ اللہ بن عامر کی مبت خدمت کیا کرتی تھیں۔ ان ہوں کی تھیں۔ کفرت عبداللہ بن عامر کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے شیشہ میں دیکھا تو شیشے میں انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے شیشہ میں دیکھا، انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے جہرے پر جوانی دیکھا، انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ ان کو ہوڑھوں میں شامل کردیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے ہند کی جانب دیکھا اور اس سے کہا: تم اپنے والد کے پاس چلی گئیں، اور ان کو عبداللہ نے مار کی ساری بات سائی۔ حضرت معاویہ کیا تکیا جرہ کو طلاق دے دی

گئی ہے؟ انہوں نے کہا: وہ کبھی میرے قریب آئے ہی نہیں۔ پھر سارا ماجرا سایا، حضرت معاویہ بڑا تھوئے ان کی جانب پیغام بھیجا کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے کرتمہاری عزت کی ہے اور تم نے اس کو واپس بھیج دیا ؟ انہوں نے کہا: میں متمہیں اس کی حقیقت حال سنا تاہوں، (بات دراصل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت فضل کیا، مجھے عزت بخشی، اور میں باعزت ہی کو پیند کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگنا کہ کوئی مجھ پر اپنی فضیلت جنائے، تمہاری بیٹی نے اپ حسن صحبت اور میں باعزت ہی کو پیند کردیا۔ میں نے اس کو دیکھا، یہ نو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، میں اس کی شرافت پر اب مزید شرافت اور مال کا اضافہ نہیں کرنا چا ہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کی طرف واپس بھیج دوں تا کہ آپ اس کے کی شرافت اور مال کا اضافہ نہیں کرنا چا ہتا ہوں۔ میں ان کا چہرہ قرآن کریم کے اور ان کی مانند چمکنا تھا۔

ذِكُرُ هِنْدٍ وَهَالَةَ ابْنِي آبِي هَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## ابوہالہ کے دوبیٹوں ہنداور ہالہ ڈاٹھا کا ذکر

6698 - حَـدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحَمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: هِنْدُ بُنُ آبِي هَالَةَ بِنُتِ مَالِكٍ آحَدُ بَنِي السَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِالدَّارِ وَهُوَ ابْنُ خَدِيْجَةَ

﴿ ﴿ ابن اسحاق نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' ہند بن ابی ہالہ بنت مالک''۔آپ بنواسید بن عمرو بن تمیم میں سے تھے، بنوعبدالدار کے حلیف تھے،آپ حضرت خدیجہ ٹاٹھا کے بیٹے ہیں۔

6699 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا اَبُوْ خَلِيفَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَة، قَالَ: اَبُوْ هَالَةَ زَوْجُ حَدِيْجَة، اسْمُهُ هِنْدُ بُنُ النَّبَاشِ بُنِ زُرَارَةَ وَابْنَاهُ هِنْدٌ وَهَالَةُ شَهِدَ هِنْدٌ اَحَدًا

﴿ ﴿ ابوعبیدہ فرماتے ہیں: ابوہالہ حضرت خدیجہ کے شوہر تھے، ان کانام''نباش بن زرارہ'' ہے۔ان کے دونوں بیٹے ہنداورہالہ ٹﷺ جنگ احدیمیں شریک ہوئے۔

6700 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا جُمَيْعُ بُنُ عُمَرَ الْعِجُلِيُّ، حَدَّثِينُ رَجُلٌ، عَنُ اَبِى هَالَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَالْتُ حَالِى هِنْدَ الْعِجُلِيُّ، حَدَّثِينُ رَجُلٌ، عَنُ اَبِى هَالَةُ التَّمِيمِيَّ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكُرُ الْحَدِيْثِ بِطُولِهِ بُنَ اَبِى هَالَةَ التَّمِيمِيَّ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكُرُ الْحَدِيْثِ بِطُولِهِ

﴾ ﴿ حضرت حسن بن على وُلِيَّهُ فرماتے ہیں: میرے ماموں ہند بن ابی ہالہ دُلاَثِمَّا بڑے احسن انداز میں رسول اللّه مُلَّيَّةُ مُا مُلِيانِ کیا کہ حضرت حسن بیان کی۔ سرا پابیان کیا کے بعد پوری مفصل حدیث بیان کی۔

6701 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ هَالَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ هَالَةَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللّهُ عَنْهَا فَاللّهُ فَاللّهُ عَنْهَا فَاللّهُ عَنْهَا فَاللّهُ فِي فَاللّهُ فَاللّه

﴿ ﴿ زید بن بالداپ والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول الله منافیق کے پاس گئے،اس وقت حضور منافیق آرام فر مار ہے تھے، (ان کے آنے پر)رسول الله منافیق بیدارہوئے اوراٹھ کر حضرت بالہ ڈاٹٹ کواپنے سینے سے لگالیا، اور کہنے لگے: بالہ، بالد، آپ ان سے ل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اُمّ المومین حضرت خدیجہ ڈاٹٹو کے قربی (رشتہ دار) تھے۔ فی محکوم عَبُد اللّٰهِ بُنِ ذَمْعَةَ بُنِ الْاَسُودِ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ

## حضرت عبدالله بن زمعه بن اسود رالتين كا ذكر

6702 - حَدَّتَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بَنُ دَمُعَةَ بُنِ الْمُودِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى بُنِ قُصَيٍّ، وَاُمُّهُ قُرَيْبَةُ بِنْتُ اَبِى اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مَخُزُومٍ، وَاُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ

اسد بن اسد بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' ان کی والدہ'' قریبہ پنت امیہ بنت عبدالله بن عمر بن مخزوم'' ہیں۔ اوران (قریبہ) کی والدہ'' عاتکہ بنت عبدالمطلب'' ہیں۔

وَهُ وَكُونُ اللّهِ مُن الْمُسْلِمُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَحَاقَ، حَلَيْنِي الزُّهْرِيُّ، حَلَيْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ آبِي بَكُو بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ الْمُحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بَنِ زَمْعَة بْنِ الْاسُودِ بْنِ الْمُطّلِبِ بْنِ آسَدٍ، قَالَ: لَمَّا استُعِزَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْتَهُ، وَكَانَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: مُرُوا مَن يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَحَرَجْتُ فَإِدَا عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ غَائِبًا فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ، قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتُهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ فَعَدَاءَ بَعْدَ انْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عُمَرُ وَيُعَلَى وَاللهُ عَنْهُ فَجَاءَ بَعْدَ انْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونَ وَيْعَلَى مَا فَالْهُ عَنْهُ فَجَاءَ بَعْدَ انْ وَمُعَةً ؟ وَاللّهِ مَا طَنَنْتُ وَاللهِ مَا طَنَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُ حِينَ لَمْ اَلهُ وَلَكُو وَلَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ، قُلْتُ وَاللهِ مَالْمَ مِنْ عَلْهُ مَا فَعَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ اَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ اَللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عُلْهُ عَلْهُ وَلَكُنْ حِينَ لَمْ اَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَ عِنْ عَلْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَكُنْ حِينَ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَيَلُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَمْ وَلَكُمْ وَيَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلُولُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُو اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ

-(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6703 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد فرماتے ہیں: جب رسول الله مَالَيْنَ زياده عليل ہوئے، تو ميں مسلمانوں کی ايک جماعت کے ہمراہ میں حضور مَالَّتُنَا کُی خدمت میں حاضر تھا، حضرت بلال نے اذان دی، حضور مَالْتِنَا کُی مُدمت میں وہاں سے نکلا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رُالْتُنَالُوگوں میں فرمایا: کسی کوکہہ دوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے، آپ فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رُالْتُنَالُوگوں میں

موجود تھے جبکہ حضرت ابو برصدیق بڑھی موجود نہ تھے، میں نے حضرت عمر بڑھی کے ان اے عمرا آپ لوگوں کو نماز پڑھاد بحثی ، حضرت عمر بڑھی کے اور نسبتا بلندتھی ، جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ، رسول اللہ مکھی نی نی آ واز نسبتا بلندتھی ، جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ، رسول اللہ مکھی نی آ واز نسبتا بلند تعالی اور سلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے تحریمہ کہی ، رسول اللہ مکھی نی آ واز نسبتا بلزگر کہاں ہے؟ اللہ تعالی اور سلمان اس بات کو پسند نہیں کرتے بارگاہ ہوئے تو اس وقت تک حضرت ابو بکر والمنظی نے حضرت ابو بکر والمنظی ماز پڑھا تھے ، آپ نے آکر لوگوں کو (دوبارہ) نماز پڑھائی ۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ والمنظی موجود کے ، اے ابن زمعہ! تو نے میرے ساتھ یہ کیا کہا ؟ خدا کی تم ابجب میں جھے کہا: تو ہل کہ ہوجا ہے ، اے ابن زمعہ! تو نے میرے ساتھ یہ کیا کہا کہ خدا کو تم ابد سول اللہ مکا لیکھ نے کہا اللہ مکا لیکھ نے کہا اللہ کا لیکھ نے کہا اللہ مکا لیکھ نے کہا ہو کہ کہا اللہ کا لیکھ نے کہا ہو کے دیا دوسال اللہ مکا لیکھ نے کہا ہوں کہا ہو کہ ہو اللہ مالے کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہوں کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کہ کہ دیا ہے کہ کہا دیں معلی کو کہ دیا۔ اللہ کو تھو کہا کہ کہ کہ دیا۔ اللہ کو تھو کہا کہ کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کہ کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کو کہد دیا۔ اللہ کو تھو کہا کو تو کہ کو کہد کو کہ کو کہد دیا۔ اس کو تو کہ کو کہد کو کہ کو کہد کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہد کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہد کو کہ کو کہ کو کہد کو کہ کو کہد کو کہ کو کہد کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو

# ذِكُرُ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِى ۖ اللَّهُ حَنَّهُ

## حضرت ابوامامه بإبلى طاتنينه كاذكر

6704 – أَخُسَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خُيَّاطٍ، قَالَ: "آبُو أُمَامَةً صُدَى بُنُ عَجُلَانَ بُنِ وَهُبِ بُنِ عَرِيبِ بُنِ وَهُبِ بُنِ وَهُبِ بُنِ وَهُبِ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ آعُصَرَ بُنِ صَدَى بُنُ عَجُلَانَ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ آعُصَرَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ وَهُبِ بُنِ وَهُبِ بُنِ مَالِكِ بُنِ آعُصَرَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بَنِ وَهُبِ بُنِ مَالِكِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الشَّامَ، قَالَ حَلِيفَةُ: "نَسَبُهُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قَرِيبٍ الْاَصْمَعِيُّ، قَالَ: وَبَاهِلَةُ مِنَ اللّهُ بُنُ مَعْنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ اَعْصَرَ بُنِ سَعُدِ بُنِ قَيْسِ عَيْلانَ، وَلَدُهَا يُنْسَبُونَ النَّهَا وَهِي بَاهِلَةُ بِنْتُ سَعْدِ مُن قَدْم اللّهُ بُنِ اللّهُ بُنِ اللّهُ بُنِ اللّهُ بُنُ خَيَّاطٍ: وَمَاتَ آبُو الْمَامَةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بُنُ خَيَّاطٍ: وَمَاتَ آبُو الْمَامَةَ سِتِّ وَثَمَانِينَ

﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے" ابوامامه صدی بن عجلان بن وہب بن عریب بن وہب بن معن بن ما لک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان بن نفر" آپ شام میں قیام پذیر ہے۔خلیفہ کہتے ہیں: عبدالملک بن قریب اصمعی نے ان کانسب بیان کرتے ہوئے کہا ہے:" بابلہ"معن بن ما لک بن اعصر بن سعد بن قیس عیلان کی بیوی ہے۔ بابلہ کی اولا داسی کی جانب منسوب ہوتی ہے، یہ" بابلہ بنت سعد العشیر و بن ما لک بن اور بن زید بن یعجب بن بعرب بن قطان" ہے۔

شباب بن خیاط کہتے ہیں:حضرت ابوامامہ ۲ مجری کوفوت ہوئے۔

6705 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ ال

قَوْمِى آدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَآعُرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلَامِ، فَآتَيْتُهُمْ وَقَدْ سَقُوا إِبِلَهُمْ، وَآحُلُوهَا، وَشَرِبُوا فَلَمَّا رَاوُنِى، قَالُوا: مَرُحَبًا بِالصَّلَّى بِينِ عَجُلانَ، ثُمَّ قَالُوا: بَلَعَنَا آنَّكَ صَبَوُتَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ قُلُتُ: لَا وَلَكِنْ آمَنِيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا بِقَصْعَةٍ دَمْ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَاكُلُوهَا فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَنَّ، وَشَرَائِعَهُ، فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا بِقَصْعَةٍ دَمْ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَاكُلُوهَا فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَنَّ، وَشَرَائِعَهُ، فَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا بِقَصْعَةٍ دَمْ فَوَصَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَاكُلُوهَا فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَنَّ، وَشَرَائِعَهُ، فَلَيْكُمُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: " نَزَلَتُ عَلَيْهُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيرِ) (المائدة: 3) إلى قَرُلِهِ (إلَّا مَا ذَكَيْتُمُ) (المائدة: 3) عَلَيْهُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيرِ) (المائدة: 3) إلى قَرُلِهِ (إلَّا مَا ذَكَيْتُمُ) (المائدة: 3) فَحَوَمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحُنْزِيرِ) (المائدة: 3) إلى قَرُلِهِ (إلَّا مَا ذَكَيْتُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُومُ الْحَيْرِيرِهُ وَلَحُومُ الْحُرْزِيرِ وَلَامَ وَلَحْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَكُ الْمُعْمَاعِ فِي الرَّمُضَاءِ فِي السَّعَيْمُ وَلَوْمَ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6705 – صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ بابلی رفائی ان کے بیں: رسول الله مَلَا الله مَلَا الله عَلَی ہو می جانب الله تعالیٰ کے دین اور شریعت مظہرہ کے احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا، میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی سے سیراب کیا، ان کا دودھ دوہااور پیا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے خوش آ مدید کہا، پھر کہنے گئے: ہمیں پتا چلا ہے کہ تم اُس آ دمی کے پیچھے لگ کرصابی ہو چکے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، بلکہ میں تواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُلَّاتِیْ اِر ایمان لایا ہوں۔ اور رسول الله مُلَّاتِیْ اِنے مجھے تہارے پاس الله تعالیٰ کا دین اور اس کی شریعت کے احکام سکھانے کے لئے بھیجا ہے، اسی دور ان وہ لوگ خون کا بھر اہوا پیالہ لائے، اور اپنے سامنے رکھ لیا، سب لوگ اس پرجمع ہوگئے اور کھانے 'گے۔ انہوں نے مجھے بھی صلح ماری، میں نے کہا: تم ہلاک اور اپنی تی کی طرف سے تہارے پاس آیا ہوں جوخون کو حرام قرار دیتے ہیں اور پہم مان کو اس چیز میں ملا ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف تاری گئی ہے۔ انہوں نے کہا: وہ کیا تھم ہے؟ میں نے کہا: ان پر بیرآ یت نازل ہوئی ہے: پر اللہ تعالیٰ کی طرف تاری گئی ہے۔ انہوں نے کہا: وہ کیا تھم ہے؟ میں نے کہا: ان پر بیرآ یت نازل ہوئی ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ

"تم پرحرام ہے مُر دار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلہ گھو نٹنے

6705:الآحـاد والمثاني لابن ابي عاصم - ذكر ابـي امامة الباهلي الصدي بن عجلان رضى الله عنه ُ حديث: 1113 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ُ من روى - ابو غالب صاحب المحجن ' حديث: 7957 سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جھے کسی جانور نے سینگ مارا اور جھے کوئی درندہ کھا گیا گر جنہیں تم ذرج کرلو'' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا بھینہ)

میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا ایکن وہ مسلسل انکارکرتے رہے، میں نے ان سے کہا: تمہارے لئے ہلاکت ہو، تم جمعے کوئی پانی وغیرہ پلاؤ، جمعے بہت سخت بیاس لگی ہے، انہوں نے کہا: جی نہیں۔ بلکہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پیاس سے مرجائے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے عمامہ باندھا اور اپنا پوراسرعامے میں چھپا کرسخت گرمی میں دھوپ میں سونے کے لئے کیا،خواب میں کوئی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں شخشے کا پیالہ تھا، بھی کس نے اس سے زیادہ خوبصورت پیالہ نہیں دیکھا ہوگا، اس بیالے میں شربت تھا، بھی کس نے اس سے زیادہ لذیذ مشروب نہیں چھاہوگا، اس نے وہ پیالہ مجھے دیا، میں نے وہ پی لیا، اس بیالے میں شربت تھا، بھی کس نے اس سے زیادہ لذیذ مشروب نہیں چھاہوگا، اس نے وہ پیالہ مجھے دیا، میں نے وہ پی لیا، جب میں پینے سے فارغ ہواتو میری آنکھ کس گئی، اللہ کی قتم! اب مجھے ذرابھی پیاس کا احساس نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی بھی بھی بیاس نہیں گئی۔ میں نے ان کو با تیں کرتے ہوئے سنا وہ کہدرہے تھے: تمہارے پاس تمہاری قوم کا ایک مسافر آیا ہے اور تم نہیں ہے، میں نے اس کو پینے کے لئے پھی نہیں دیا ہے اور پیا بھی دیا ہے، میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا۔ یدد یکھتے ہی سب کے سب بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کھلا بھی دیا ہے اور پیا بھی دیا ہے، میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا۔ یدد یکھتے ہی سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

## ذِكُرُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت معاويه بن حيده قشيرى رُلاَيْنَهُ كاذكر

6706 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مُعَاوِيَةُ بُنُ حَيْدَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُشَيْرِ بُنِ كَعْبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرٍ نَسَبُهُ اللّي عَبْدِاللّهِ بُنِ الْجَارُودِ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''معاویہ بن حیدہ بن معاویہ بن قشر بن کعب بن رہیعہ بن عامر'' انہوں نے ان کوعبداللہ بن جارود سےمنسوب کیا ہے۔

6707 - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيْبٍ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيْبٍ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ اللهُ عَرْنِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَنْ اَبُرَّ؟ قَالَ: أُمُّكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، لَمْ نَكُتُبُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ بَهْزٍ إلَّا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ مَنْ اَبْرَ عَوْنٍ، عَنْ بَهْزٍ إلَّا عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن حیدہ ﴿ اللّٰهُ عَلَى مَاتِ مِیں: میں نے عرض کی: یارسول اللّٰه مَالَیْ اَیْ میرے حسن سلوک کاسب سے زیادہ حقدارکون ہے؟ آپ مَلْیْ اِیْ اِی نے فرمایا: تیری والدہ۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔ میں نے ابن عون کی بہر سے روایت کردہ حدیث فقط ان کے والد حکیم کے حوالے سے ہی بیان کی ہے۔

## ذِكُرُ مَالِكِ بُنِ حَيْدَةَ آخِي مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## خضرت معاویه را تنافیز کے بھائی حضرت ما لک بن حیدہ ڈلاٹیز کا ذکر

6708 - حَدَّثَنَا اللهِ مَكْرِ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَعْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَعْدِ فَيْ مَكْرَمِ، ثَنَا اللهِ مَلْ ابِي قَرْعَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اللهِ مَالِكِ بُنِ حَيْدَةَ؛ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَعْدِ فُكَ وَلا يَعْدِ فُنِي فَقَدْ حَبَسَ نَاسًا مِنْ جِيرَانِي، فَاتَيْنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَعْدِ فُكَ وَلا يَعْدِ فُنِي فَقَدْ حَبَسَ نَاسًا مِنْ جِيرَانِي، فَاتَيْنَاهُ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ حَيْدَةً : يَارَسُولَ اللهِ، إنِّى قَدْ اَسُلَمْتُ وَاسُلَمَ جِيرَانِي، فَحَلِّ عَنْهُمْ فَلَمْ يُحِبُهُ ، ثُمَّ عَادَ فَلَمْ يُجِبُهُ وَقَالَ مَا يَقُولُ اللهِ مَلْ اللهِ عَيْرِهِ فَجَعَلْتُ ازَجُرُهُ، وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَاللهُ وَاللهُ فَقَالَ : اللهُ عَلَيْ مَا عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَاللهُ وَكَذَا وَاللهُ وَالَا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْءً وَلَا لَهُ عِيرَائِهِ وَكَذَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6708 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَكِيم بن معاويہ بن حيدہ اپن والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں كہ انہوں نے اپنے بھائى مالك بن حيدہ سے كہا: تم ميرے ساتھ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ بِاس چلو، كيونكہ وہ تمہيں بيچانے ہيں، مجھے نہيں بيچانے، انہوں نے ميرے كچھ پڑوسيوں كو گرفتاركرليا ہوا ہے۔ ہم رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ بِاس چلة آئے، مالك بن حيدہ نے كہا: يارسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى ہمى اسلام لا چكا ہوں اور ميرے پڑوی بھى مسلمان ہو چكے ہيں، اس لئے آپ ان كور ہاكر ديجئے، آپ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَعِي مسلمان ہو چكے ہيں، اس لئے آپ ان كور ہاكر ديجئے، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى بَعِي مسلمان ہو كھے ہيں، اس لئے آپ ان كور ہاكر ديجئے، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

## ذِكُرُ مِخْمَرِ بْنِ حَيْدَةَ أحوهُمُ الثَّالِثُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## ان کے تیسرے بھائی حضرت مخمر بن حیدہ ڈالٹیئا کا ذکر

6709 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا اَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَيِّهِ مِحْمَرِ بُنِ حَيْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى اَغِيبُ اَشُهُرًا عَنِ الْمَاءِ، وَمَعِى اَهُلِى اَفَاصُيبُ مِنْهُمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَإِنْ غِبْتَ عِشُرِينَ سَنَةً

<sup>6709:</sup> الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - منخمر بن معاوية رضى الله عنه حديث: 1332 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم من

اسمه مخمر - محمر بن حيدة القشيرى عديث: 17589

#### (التعليق - من تلخيص الدهبي)6709 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله من علی والے علاقے سے حضرت تحر بن حیدہ والنظافی میں ہے عرض کی: یارسول الله منافی کی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دوررہتا ہوں جبکہ میری ہوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہمبستری کرسکتا ہوں؟ آپ منافی نے فرمایا: جی ہاں۔ اگر چیتم ۲۰سال پانی سے دوررہو۔ (تب بھی ہمبستری کر سکتے ہواور شسل کے لئے تیم کرلیا کرو)

تَسْمِيَةُ اَزُوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِى الْبَحَاهِلِيَّةِ وَالْإِسُلَامِ، الْاَبْكَارِ وَالنَّيْبَاتِ، وَذِكُو مَنُ كُنَّ وَعَدَدِهُنَّ، وَمَنُ وُلِدَتُ مِنْهُنَّ وَمَنُ طَلَقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْهُنَّ وَمَنُ طُلَقَةَ وَمَنُ طَلَقَهَا ثَمَّ رَاجَعَهَا وَمَنُ طَلَقَةَ وَمِنْ طَلَقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا وَمَنُ مَاتَتُ عِنْدَهُ وَمَنُ تَزَوَّجَ مِنْهُنَّ فِالْمَدِيْنَةِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبُلُدَانِ وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ وَمِنْ حُلَفَاءِ وَمَنْ مَاتَتُ عِنْدَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ وَمِنْ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ وَمِنْ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتِلِ الْعَرَبِ وَمِنْ بَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَوَّجُهَا، وَاوْقَاتِ تَزُويِجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيَتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيَتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَى وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالُمُ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْ مَا لَهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَعُنْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا عُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَالِهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَا

اس باب میں رسول الله مُنَافِينِمُ كى از واج مطهرات كابيان موگا۔

(جس کے خمن میں درج ذیل موضوع زیر بحث آئیں گے)

- 🔿 قبل اسلام کتنی اور کون کون سی از واج تھیں اور بعداسلام کثفی اور کون کون سی تھیں؟
  - 🔿 کنواری کتنی اورکون کون سی تھیں اور دوسری شادی والی کتنی اورکون کون سی تھیں؟
    - 🔿 آپ مَلَاثِيْرُم کی ازواج کی کل تعداد کتنی تھی؟
    - 🔾 آپ مَالَّيْنِم کي ازواج مطهرات کے اساءگرامي کيا کيا تھے؟
      - 🔿 کس کس زوجہ کے بطن سے کتنی اولا دیں ہو کیں؟
- 🔾 کن کن از واج سے مدینه منوره میں شادی ہوئی اورکن کن سے دیگرعلاقوں میں ہوئی ؟
  - 🔿 قریش خاندان سے کتنی از واج کا تعلق تھ؟
  - O قریش کے حلیف قبائل سے کتنی از واج کا علق تھا؟
  - ن ديگر عرب سے تعلق رکھنے والی کون کون سی از واج تھیں؟
    - 🔾 بنی اسرائیل میں سے کون کون تھیں؟
      - ○عرب كنيرول ميں سے كون تھيں؟
- کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن کو پیغام نکاح تو جمیجا تھا مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی ؟
  - Oان ارواج کے ساتھ نکاح کے اوقات کیا کیا تھے؟

Oرسول الله منافقة على كالمامري وصال تك آب كي ساته كون كون ربين؟

O مجمی کنیرول میں سے کون کون تھیں؟

6710 - حَدَّثَهَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا آبُو اُمَامَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، بِحَلَبَ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ اَكِيْ مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً عَرَبِيَّاتٍ مُحْصَنَاتٍ تَابَعَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَلَى ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6710 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ زِہرِی کہتے ہیں: رسول الله مَنَالَيْنَا نَے عرب کی دس الیی خواتین سے شادی کی جن کی حضور مَنَالَیْنَا کے ساتھ دوسری ادی تھی۔

الله بن محمد بن عقیل سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

6711 – آخبَرَنَاهُ آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثنا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، ثنا آبِي، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى اللهِ بُنُ عَمُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى اللهِ بُنُ عَمُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشُرَةَ امْرَأَةً قَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ قَتَادَةُ بُنُ دِعَامَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْآئِمَّةِ، آمَّا قَوْلُ قَتَادَةً فِيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6711 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں: رسول الله من الله من الله عن عورتوں سے شادی کی۔اس عدد میں قادہ اور دیگر کی ائمہ نے مذکورہ دونوں راویوں کی مخالفت کی ہے۔

قادہ کاقول ہ<u>ہ</u> ہے

6712 – فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ الْمَرُوزِيُّ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، ثنا وَهَيْرُ بُنُ الْعَامُ الْمَرُوزِيُّ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، ثنا وَهَيْرُ بُنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ وُهَيْرُ بُنُ الْعَكَاءِ، ثننا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُرَةَ امْرَاةً، سِتُّ مِنْهُم مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ جُلَفَاءِ قُرَيْشٍ، وَسَبُعَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ بَنِي عَشُرَةَ امْرَاقً، سِتُّ مِنْهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاحِدَةٍ وَقَدُ خَالَفَهُمْ اَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَقُولُهُ رَحِمَهُ اللهُ فِيْهِ السَّرَائِيلَ، وَلَمْ يَتَزَوَّجُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ وَقَدُ خَالَفَهُمْ اَبُوعُبَيْدَةً مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَقُولُهُ رَحِمَهُ اللهُ فِيْهِ اللهُ اللهُ فِيهِ اللهُ المُلْواللهُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6712 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم نے ۱۵عورتوں سے شادی کی ہے۔ان میں سے ۲ کاتعلق قریش سے ہے،ایک قریش سے ہے،اور عنوا تین دیگراہل عرب سے ہیں،اورایک بی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی اکرم مَنْ اللهُ اللہ میں صرف ایک ہی شادی کی تھی۔

ابوعبیدہ معمر بن مثنی نے ان کی مخالفت کی (مصنف کے نزدیک) ان کا قول زیادہ بہتر اور درسکگی کے زیادہ قریب ہے۔

6713 - حَدَّقَ اللهُ قَالَ: وَقَدْ ثَبَتَ وَصَحَّ عِنْدُنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّج ثَمَانِى عَشْرَةَ امُراَةً، سَبِّع مِنْهُ تَنِ مِنْ قَبِالِي الْعَرِب، وَوَاحِدَةٌ مِنْ حُلْفَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَسْعَةٌ مِنْ سَائِرٍ قَبَائِلِ الْعَرِب، وَوَاحِدَةٌ مِنْ حُلْفَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَسْعَةٌ مِنْ سَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرِب، وَوَاحِدَةٌ مِنْ حَلَفَاءِ قُرَيْشٍ، وَيَسْعَةٌ مِنْ سَائِدٍ قَبَائِلِ الْعَرِب، وَوَاحِدةٌ مِنْ حَمَوانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّرَائِيلَ مِنْ بَنِي هَارُونَ بَنِ عِمَرَانَ آخِى مُوسَى بَنِ عِمَرَانَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرَقِ، فَاوَّلُ مَنْ تَزَوَّج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ حَدِيْجَةُ ، ثُمَّ تَزَوَّج بَعُدَ حَدِيْجةَ سَوْدَةَ بِنُتَ وَمُعَة بِمَكَّةً فِى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَزَوَّج بِالْمُدِينَةِ بَعُدَ وَقَعَةٍ بَدُرٍ سَنَةَ النَّتَيْنِ مِنَ التَّارِيخ أُمَّ سَلَةَ الْنَتَيْنِ مِنَ التَّارِيخ عُهُولُاءِ الْخَمْسَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ تَزَوَّج فِى سَنَة خَمْسِ مِنَ التَّارِيخ جُويُرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، ثُمَّ تَزَوَّج فِى سَنَة خَمْسٍ مِنَ التَّارِيخ جُويُرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ، ثُمَّ تَزَوَّج فِى سَنَة خَمْسِ مِنَ التَّارِيخ جُويُرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ، ثُمَّ تَزَوَّج مَيْسَة فَلَالْمُ مِنَ التَّارِيخ مُويُرِيَة بِنْتَ الْحَارِثِ، ثُمَّ تَزَوَّج مَيْسُ الْتَارِيخ أُمْ تَزَوَّج فَاطِمَة بِنْتَ شُرَق جَ فَي سَنَة تَمْم مِنَ التَّارِيخ صَفِيَّة بِنْتَ الْحَارِثِ، ثُمَّ تَزَوَّج فَاطِمَة بِنْتَ شُرَوَّج فَي سَنَة مِنْ التَّارِيخ صَفِيَّة بِنْتَ الْصَلَي السَّلَمِيَّة وَلَى مَنْ التَّارِيخ مَنِ التَّارِيخ مُ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ التَّارِيخ أُمْ تَزَوَّج فَالْمُ مَا تَوْق عَ فَي التلخيص اللهُ هَبِي اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ هَنْ اللهُ عَلَى اللهُ هَا اللهُ هَا مُولَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالمَاء بِنُتَ الشَّلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْحَمْ اللهُ اللهُ الْحَلُق عَلَى اللهُ ال

﴿ ﴿ ابوعبید القاسم بن سلام فرماتے ہیں: یہ بات ثابت ہے اور ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں:رسول الله مَالِيَّتُمُ نے جاہلیت میں سب سے پہلے جس خاتون سے شادی کی وہ''حضرت خدیجہ ڈاٹھا''ہیں۔

ان کے بعد زمانہ اسلام میں مکہ مرمہ میں حضرت سودہ بنت زمعہ ڈاٹھا ہے شادی کی ہجرت سے دوسال قبل اُمّ المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا،
جنگ بدر کے بعد س ما ہجری کو مدینہ منورہ میں اُمّ المومنین حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا۔
اس سال اُمّ المومنین حضرت حفصہ بنت عمر ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ پانچ خواتین اہل عرب سے تھیں۔ ۵ ہجری کو اُمّ المومنین حضرت جو بریہ بنت حارث ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا
۲ ہجری کو حضرت اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا
2 ہجری کو حضرت میمونہ بنت حیبی ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا
ان کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا

ان کے بعد حفرت فاطمہ بنت شریح بڑھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت زینب بنت خزیمہ بڑھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت ہند بنت میزید بڑھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت اساء بنت نعمان بڑھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حضرت اساء بنت قیمی بڑھا جی اجعدہ کی بہن بن کر ساتھ ڈ

ان کے بعد حضرت قتیلہ بنت قیس ڈھٹا جو کہ اشعث کی بہن ہیں کے ساتھ نکاح کیا

ان کے بعد حفرت سناء بنت صلت سلمیہ ڈی کھاکے ساتھ نکاح کیا۔

ذِكُرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنُ اَزُوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِنَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ فَاللهُ عَنْهُنَّ فَاوَلُ مَنْ نَبُدَا بِهِنَ الصِّدِيْقَةَ بِنْتَ الصِّدِيْقِ عَائِشَةَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا

رسول اللهُ مَثَالِيَّةُ كَى از واج مطهرات ميں صحابيات اور ديگر صحابيات كا ذكر

سب سے پہلے صدیقہ بنت صدیق اُمّ المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکرصدیق را اُللہ کا ذکر

6714 - حَدَّثَنِي آبُو جَعُفَرِ آحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْاَسَدِى الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، ثنا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْسَدِي الْحَسَيْنِ بُنُ دِيزِيلَ، ثنا آبُو مُسُهِرٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَنُ اللهُ عَنُهَا وَلَهَا سَبُعُ سِنِيْنَ، وَقَبَضَ عَنُهَا وَلَهَا ثَمَانِ عَشُرَةَ سَنَةً، وَتُوفِينَ وَتُعَلَى عَنُهَا وَلَهَا ثَمَانِ عَشُرَةَ سَنَةً، وَتُوفِينَ وَضَى اللهُ عَنُهَا وَمَنَ مُعَاوِيَةَ سَنَةً سَنَةً وَتُوفِينَ وَقَبَضَ عَنُهَا وَلَهَا ثَمَانِ عَشُرَةَ سَنَةً، وَتُوفِينَتُ رَضِى اللهُ عَنُهَا وَمَنَ مُعَاوِيَةَ سَنَةً وَحَمُ اللهُ عَنُها وَمَنَ مُعَاوِيَةَ سَنَةً وَحَمُهِ مِنِينَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6714 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر وَ وَقَت أُمّ المونين كَى الرَم مُثَالِيَّةُ فِي حَضرت عائشه وَ الله عَلَيْهِ كَا ما موقت أمّ المونين كَى عمر مبارك ∠برس تقى ، اور جب رخصتى ہوئى تواس وقت ان كى عمر ٩ سال تقى ، جب رسول الله مَثَالِيَّةُ كَا وصال مبارك ہوا،اس وقت أمّ المونين حضرت عائشه وَ الله عَلَيْهُ كَا عَمر ١٩ برس تقى \_ ٤٥ سال كى عمر ميں حضرت امير معاويد والله عائشه والله عالله عمر ١٩ برس تقى \_ ٤٥ سال كى عمر ميں حضرت امير معاويد والله عائشه والله وال

6715 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ: اَنَّ عُرُوةَ، كَتَبَ إِلَى الْوَلِيدِ بَنِ عَبْدِالْمَلِكِ بَنِ مَرُوانَ، وَنَكَحَ رَسُولُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُتَوَفَّى خَدِيْجَةَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُتَوفَّى خَدِيْجَةَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُويَهَا فِى الْمَنَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ يُقَالُ هٰذِهِ امْرَاتُكَ عَائِشَةُ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ يَوْمَ نَكَحَهَا وَسُلَّمَ بِنُتَ سِتِ سِنِيْنَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِى بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَمَاتَتُ رَسُعِ سِنِيْنَ، وَمَاتَتُ

عَسائِشَةُ أُمُّ الْـمُـؤُمِـنِيْسَ لَيُلَةَ الثَّلاثَاءِ بَعْدَ صَلاةِ الْوِتْرِ، وَدُفِنَتُ مِنُ لَيُلَتِهَا بِالْبَقِيعِ لِحَمْسَ عَشْرَةَ لَيُلَةً حَلَتُ مِنُ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَلَيْهَا اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَرُوانُ غَائِبًا، وَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يَخُلُفُهُ

6716 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُسُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: عَائِشَةُ بِنْتُ آبِى بَكُرِ الصِّلِّيْقِ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بُنِ عَبْدِهَمُسِ بُنِ عَتَّابِ بُنِ اُذَيْنَةَ بُنِ سُبَيْعِ بُنِ دُهُمَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةَ، بُنِ عُورَةً جَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى شَوَّالِ سَنَةً عَشْرٍ مِنَ النَّبُوَّةِ قَبْلَ الْهِجُرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَعَرَّسَ بَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى شَوَّالٍ صَلّى رأسِ ثَمَانِيَةِ اَشُهُرٍ مِنَ الْهِجُرَةِ، وَكَانَتْ يَوْمَ ابْتَنَى بِهَا بِشَع سِنِيْنَ

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: فَحَدَّتَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَيْطَةَ، عَنُ، عَمُرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّفَ وَحَلَّفَ بَنَاتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعَثَ إِلَيْنَا زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَبَعَثَ مَعَهُ اَبَا رَافِعٍ مَوُلاهُ وَاعُطَاهُمُ بَعِيسرَيُنِ وَحَمُس مِائَةٍ دِرُهَمٍ اَحَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنُ اَبِي بَكُو يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنُ الظَّهُو، وَبَعَثَ ابُو بُكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَعَهُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ ارَيُقِطِ البِّيلِيَّ يَشْتَوِيَانِ بِهَا مَا يَسَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنَ الظَّهُو، وَبَعَثَ ابُو بُكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَعَهُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ ارَيُقِطِ البِيلِيَّ بَعْيَدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَعَهُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ ارْيُقِطِ البِيلِيَّ بَعِيسرَيْنِ وَ وَكَتَبَ اللهِ بُنَ الطَّهُو، وَبَعَثَ ابُو بُكُو يَامُوهُ اللهِ يَعْتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُودَةً بِنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَانَ وَالْعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاصُعْمَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمَعْمَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَاصُطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَّى إِذَا وَالْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى المُعْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْمَلُوهُ الله

مِنُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَآنَا فِى مِحَفَّةٍ مَعِى فِيهَا أُمِّى، فَجَعَلَتُ أُمِّى تَقُولُ: وَابْنَتَاهُ وَاعَرُوسَاهُ، حَتَّى أُدُرِكَ بَعِيرُنَا وَقَدُ هَبَطَ مِنْ لِفُتَ فَسَلِمَ ثُمَّ إِنَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَنَزَلْتُ مَعَ عِيَالِ آبِى بَكُرٍ، وَنَزَلَ آلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدَ يَوُمَئِذٍ يَيْنِى الْمَسْجِدَ وَآبَيَاتًا حَوُلَ الْمَسْجِدِ، فَانْزَلَ فِيهَا آهُلَهُ وَمَكْثَنَا آيَّامًا فِى مَنْزِلِ آبِى بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَكُودٍ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَيْنِى بِاهْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُونَ فِيهِ، وَجَعَلَ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُونَ فِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُونَ فِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُونَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُونَ عَنْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنِى عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونِ مَوْلَى عُرُوةَ، عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلَى عُرُوة قَالَ: لَمَّا مَاتَتُ خَدِيْجَة حَزِنَ عَلَيْهَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِعَائِشَة فِي مَهُدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَيْتِ آبِي بَكُرٍ وَيَقُولُ: يَا أُمَّ رُومَانَ، اسْتَوْصِى بِعَائِشَة خَيْرًا وَاحْفَظِينِي فِيْهَا فَكَانَ لِعَائِشَة وَسَلَّمَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَيْتِ آبِي بَكُرٍ وَيَقُولُ: يَا أُمَّ رُومَانَ، اسْتَوْصِى بِعَائِشَة خَيْرًا وَاحْفَظِينِي فِيْهَا فَكَانَ لِعَائِشَة بِلِلْكَ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اهْلِهَا وَلا يَشْعُرُونَ بِامْرِ اللهِ فِيْهَا، فَاتَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ بِلَالِكَ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اهْلِهَا وَلا يَشْعُرُونَ بِامْرِ اللهِ فِيْهَا، فَاتَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَاتُيهِمُ وَكَانَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِى بَيْتَ آبِي بَكْرٍ مُنكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ بِعَائِشَة وَكَانَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِى بَيْتَ آبِي بَكْرٍ مُنكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مُعْرَفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَلَا مَا لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَوْدًا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنِى ابْنُ آبِى سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ، قَالَ: مَاتَتُ عَائِشَةُ لَيُلَةَ السَّابِعَ عَشُرَةَ مِنْ رَمَضَانَ بَعُدَ الْوِتْرِ، فَآمَرَتُ آنُ تُدْفَنَ مِنْ لَيُلَتِهَا، وَاجْتَمَعَ الْانْصَارُ وَحَضَرُوا فَلَمْ تُرَ لَيْلَةً اكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا، نَزَلَ آهُلُ الْعَوَالِي، فَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ

بِالْبَقِيعِ وَابْنُ عُمَرَ، فِي النَّاسِ لَا يُنْكِرُهُ وَكَانَ مَرُوَانُ، اعْتَمَرَ تِلْكَ السَّنَةَ فَاسْتَخْلَفَ ابَا هُرَيْرَةَ

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: عائشہ بنت ابو برصدیق بی والدہ''ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد ملس بن عتاب بن اذینہ بن اللہ من عارث بن عارث بن عارث بن عارث بن مالک بن کنانہ' ہیں۔ رسول الله من اللہ علی اللہ علی سال پہلے نبوت کے ۱۰ ویں سال شوال المکرم میں ان سے نکاح کیا، اور ہجرت کے ۸ ماہ بعد شوال المکرم میں ان کی زمستی عمل میں آئی، اور خصتی کے وقت ان کی عمر ۹ سال تھی۔

ابن عمراین سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ والنا سے بوچھا گیا کہ رسول الله مَالَيْظُم کے ہاں آپ کی خصتی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ جب رسول الله مُلَا يُؤُم مدينه منورہ جمرت كر گئے تو آپ كی صاحبزاد يوب كواور حضرت ابوبكر والنفؤ كى صاحبزاديول اورابل وعيال كو مكه بى مين جهور كئ منص، جب آب مدينه منوره بيني كئ تب آب نے ہاری طرف حضرت زیدین حارثہ جائٹیا کو بھیجا اوران کے ہمراہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع جائٹیا کو بھی بھیجا،ان لوگوں کو آپ منافیز اور دواونٹ اور ۵۰۰ درجم دیئے، تا کہ اس سے وہ اپنی ضرورت کی سواری خرید لیس، آپ منافیز انے بیسب مدیند منورہ میں حضرت ابوبکر والفؤے لئے متھے۔حضرت ابوبکر والفؤے ان دونوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن اربقط دیلی والفؤ کودویا تنین اونٹ دے کر بھیجا اور حفزت عبداللہ بن ابی ابکر اٹھا کی جانب خط لکھ کر حکم دیا کہ وہ ان کی بیوی ''ام رومان'' کو، مجھے اور میری بہن اساء زوجہ زبیر کوساتھ لے کرمدینہ شریف آ جا میں ، بیلوگ مبح سویرے وہاں سے نکل پڑے ، مقام قدید میں پہنچ کر حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹؤنے ان ۵۰۰ درہموں کے تین اونٹ خریدے، پھر سب لوگ مکہ میں آ گئے، إدهر طلحہ بن سبیداللہ بھی ہجرت کے ارادے سے آل ابو برکے پاس آ گئے، چنانچہ ہم سب اور حضرت زید بن حارثہ والتی ارہو گئے، حضرت الورافع والنيوان حضرت فاطمه والنيا، حضرت أمّ كلثوم والنيوا ورحضرت سوده بنت زمعه والني كوساته ليا، حضرت زيد والنواف والمورث ا يمن '' كو اوراسامه بن زيد را الله كوساته ليا ، حضرت عبدالله بن الى بكر والله النه المرايع دونوب بهنول كوساته ليا ـ اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی ساتھ ہی روانہ ہو گئے ، جب ہم منی سے مقام بیض میں پہنچے تو میرااونٹ بھاگ گیا اور میں پاکھی میں موجود تھی میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی ، میری والدہ'' وابنیاؤ'' اور'' واعروساؤ'' کی آوازیں لگانے لگی ، پھر ہمارااونٹ مل گیاوہ لفت پہاڑی سے نیچے گر گیا تھا لیکن (کسی چوٹ وغیرہ سے)سلامت رہا۔پھر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، میں حضرت ابو بكر ر التأخذ ك ابل وعيال كي بمراه تظهري ، رسول الله منافينيم ان دنو ل مسجد اوراس كے ساتھ حجر بے تعمير فرمار ہے، تھے ، آپ منافینیم نے اپنی از واج کو ان میں مظہرایا، ہم تھوڑ اعرصہ حضرت ابوبکر بڑاٹھ کے ہاں ہی تھہرے۔ ایک وفعہ حضرت ابوبکر بڑاٹھ نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمَ الله عَلَى ا ر خستی نبیں لے رہا، حضرت ابو بر طافت نے حضور منافیق کم ااوقیہ اور ایک نش (ایک نش نصف اوقیہ کا موتاہے،اس کی مالیت ٥٠٠ در ہم ہوتی ہے۔ شفیق) بطور تحفہ دے دیئے، حضور مُنافینی نے وہ سب ہماری طرف (بطور حق مہر) بھیجا، اور رسول اللد مَنافینی ا نے میرے ساتھ اس جرے میں سلسلہ از دواج شروع فرمایا۔ بیوبی جرہ ہےجس میں رسول الله مالیا کا انتقال موااوراسی میں آپ کی بند فین بھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ مُنافِیّا ہے حضرت عا مُشہ ڈلافٹؤ کے دروازے کے سامنےمسجد میں دروازہ رکھا، آپ۔

فرماتی ہیں: رسول الله منگافیام میرے پہلومیں جو تین جرے ہیں،ان میں سے ایک میں حضور منگافیام نے حضرت سودہ بنت زمعہ وُنَهُا کے ساتھ از دواج کیا۔رسول الله مَنگافیام اکثر انہی (حضرت عائشہ وُنَهُا) کے پاس ہوا کرتے تھے۔اُمّ المونین حضرت عائشہ وُناہا کا وصال رمضان المبارک میں من ۵۸ ہجری کو ہوا۔

محمد بن عمرا پی سند کے ہمراہ حبیب جو کہ عروہ کے آزاد کردہ غلام ہیں کا یہ بیان نقل کیا ہے'' جب اُمّ المونین حضرت خد يجه وللها كاانقال مواتورسول الله منافيظ بهت شديد يريشان موئ توحضرت جبريل امين عليكاام المونين حضرت عائشه والها كو ا یک پنگھوڑے میں لے کر حاضر ہوئے ، اور عرض کی: یارسول الله مَاللهِ عَلَيْهِم بيآپ کاغم کافی حد تک ختم کردے گی، اس میں (آپ کو) خدیجہ ڈٹائٹا جبیباسکون ملے گا، پھران کو واپس لے گئے۔رسول الله مَالِیْنِیْم اکثر حضرِت ابوبکر رہالٹیڈے گھرتشریف لے جایا كرتے تھے اور (حضرت عائشہ كى والدہ ہے) كہتے: اے أمّ رومان! عائشہ كا خيال ركھا كرواور اس كے حوالے ہے ميرى بھى حفاظت کیا کرو۔حضرت عاکشہ ڈاٹھا کے گھر میں ان کی بہت عزت تھی ، اوران کے بارے میں ان کواللہ تعالیٰ کے حکم کا کچھ پتانہ تھا۔ جب سے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہجرت تک حضور مُلاثینًا بلاناغہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹیؤ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهُم ان کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عا کشہ ڈھائٹا دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، بہت عمکین ہیں اوررور ہی ہیں۔رسول الله مَالَّيْنِمُ نے ان سے پریشان اوررونے کا سبب یو چھا توانہوں نے اپنی والدہ کی شکایت کی ،اور بتایا کہوہ آپ مُناٹیکِم سے بہت محبت کرتی ہیں، یہن کررسول الله مُناٹیکِم کی آنکھ ہے آنسونکل پڑے، آپ اُم رومان کے یاس گئے اور فرمایا: اے اُمّ رومان! میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اس کے سلسلے تم میری حفاظت کرنا، انہوں نے بتایا: یارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم ملاقیظ نے کہا: اس نے اگر چہ بیکیا ہے (لیکن آپ کونبیں جا ہے تھا کہ اس کو پریشان کرتی )ام رومان نے کہا: آج کے بعد آپ کو پھر بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اُم المومنین حضرت عائشہ ناٹھا نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں، رسول الله مَنْ اللّٰهُ نے نبوت کے دسویں سال ان سے نکاح کیا، نکاح کے وقت ان کی عمر ۲ سال بھی، حضرت سودہ بنت زمعہ فاتفا کے ایک ماہ بعدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْمَ في ان سے نکاح کیا۔

﴿ ﴿ محمد بن عمرا پنی سند کے ہمراہ سالم بن سلان کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: اُمّ المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھا کا رمضان کی رات کو ور کے بعد فوت ہو کئے تھے، کبھی کسی رات کو ور کے بعد فوت ہوئے تھے، کبھی کسی رات بیس اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنے اس رات جمع ہوئے تھے، دور دراز کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی آگئے تھے، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

محد بن عمر اپنی سند کے ساتھ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھٹانے جنت اُبقیع میں اُم الموسین حضرت عائشہ وٹاٹھٹا کاجنازہ پڑھایا، ابن عمر نے اس کو برانہیں سمجھا، مروان اس سال عمرے پر گیا ہواتھا، اس نے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھٹا کواپنا نائب مقرر کیا تھا۔ 6717 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا اَبُو الْبَحْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ بِشُوِ الْعَبْدِيّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِى خَازِمٍ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَهُ، رَضِى اللهُ عَنُهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثُ نَفْسَهَا اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِى بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكُرٍ، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَالُتُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6717 - على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﷺ خودا پنے بارے میں وصیت فرمایا کرتی تھیں کہ انہیں ان کے حجرے میں رسول اللّه مَالَیْتِیْم اور حضرت ابوبکر ڈاٹیٹر کے قریب وفن کیا جائے ،آپ فرماتی ہیں: رسول اللّه مَالِیْتِیْم کے وصال کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حضور مَالِیْتِیْم کی دیگرازواج کے ہمراہ جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔

المام بخاری معالی مسلم میشد کے معارے مطابق ہے لیکن شخین میشانے اس کو تا نہیں کیا۔

6718 – حَدَّقَنَا الشَّينِ مُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقِنِي اَبِي، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقِنِي اَبِي، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدِ بْنُ مَهْدِي، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنُ عَبْدِاللهِ بْنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنُ مَهْدِيّ، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنَ مَهْدِي بَنُ مَهْدِي بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6718 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمار بن ياسر ﴿ تَعْمُواللَّهُ لَعَالَىٰ كَ قَتْم كَهَا كُرَكُهَا كُرِيَةٍ مِنْ اللَّهِ مَا كُنْ اللّ رسول اللّه مَنَا يُنْظِم كَي زوجه بين \_

﴿ هَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُوهِ وَسَلّمَ فَكُوهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُوهُ وَسَلّمَ فَكُوهُ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْكَةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصْمَتُهُ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُدُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُومَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتُسَوّلُ لِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَتَسَوّلُ لِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَتَسَوّلُ لِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ حَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَسَوّلُ لِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتُسَوّلُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتُسَوّلُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6719 - صحيح

💠 💠 ام المونین حضرت عاکشہ فی فافر ماتی ہیں: رسول الله منافیکم کاوصال میری باری کے دن،میرے حجرے میں،میری

رات میں، میرے سینے پر ہوا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر را اللہ عاضرِ بارگاہ ہوئے، ان کے پاس پیلو کی مسواک تھی۔ رسول اللہ مُٹالیٹینِ نے اُن کی طرف دیکھا، میں نے کہا: اے عبدالرحمٰن!اس کو وہاں سے اٹھا کیجئے، انہوں نے وہ مسواک اٹھا کر مجھے دے دی، میں نے چبا کرزم کرکے نبی اکرم مُٹالٹینِم کو پیش کی، حضور مُٹالٹینِم نے وہ مسواک استعال فرمائی۔

6720 – آخبرَنَا آخمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنبَلٍ، ثَنَا إِشْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ آيُوبَ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آيُوبِ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْتِي يَوْمِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى، وَدَخلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطُبٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ حَتْى ظَنَنْتُ آنَّ لَهُ فِيهِ حَاجَةً، فَآحَذُتُهُ فَمَضَغَتُهُ وَقَضَمْتُهُ وَطَيَّبُتُهُ، ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ كَآخِسَنِ مَا رَايَّتُهُ مُسْتَنَّ كَاتِي ظَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَطَيَّبُتُهُ، ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ كَآخِينَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَكَ بَوَعَ مَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيُقِهِ فِى الْحِرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الرَّفِيقُ وَالسَّكُومُ وَكَانَ هُو يَدُعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدُعُ بِهِ فِى مَرَضِهِ ذَاكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: الرَّفِيقُ وَالَسَكُومُ وَكَانَ هُو يَهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيُقِهِ فِى الْحِرِيوُمِ مِنَ الدُّنُهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَهِ الَّذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيُقِهِ فِى الْحِرِيوُمِ مِنَ الدُّنُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيُقِهِ فِى الْحِرِيومُ مِنَ الدُّنُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْحَمُدُ لِلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الشَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاعَاتُهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6720 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ الله الموسین حضرت عائشہ بھٹی فرماتی ہیں: رسول اللہ مکالٹی کا وصال میرے گھر، میرے دن، میری رات، میرے سینے پر ہوا، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بھٹھ وہاں آئے، ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی، حضور مُلُلٹی اس کی جانب و یکھنے گئے، میں سمجھ کی کہ آپ کا مسواک کرنے کودل کر رہا ہے، میں نے ان سے مسواک پکڑی، اس کو چبا کر، نرم کر کے آپ مُلٹی کے بیش کردی، حضور مُلٹی کے نے وہ مسواک فیرمعمولی طور پر بہت زیادہ استعال فرمائی، میں نے اس سے پہلے آپ کو بھی ایسے مسواک کرتے نہیں و یکھا۔ پھر حضور مُلٹی کی اس کے لئے وہ مسواک کرتے نہیں و یکھا۔ پھر حضور مُلٹی کی اس میں خود این کے اس کے لئے وہ دعا کمیں پڑھیں، پھر حضور مُلٹی کی خود من کی حضور مُلٹی کی میں جود ما کی بین برحیس، پھر حضور مُلٹی کی اس کے ساتھ ہی حضور مُلٹی کی موح پرواز کرگی۔ اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے حضور مُلٹی کی کہ جانب کیا اور کہا ''الرفیق الاعلیٰ''۔ اس کے ساتھ ہی حضور مُلٹی کی دوح پرواز کرگی۔ اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے حضور مُلٹی کی کہ حیات کے آئی خدمت کی تو فیق عطافر مائی۔

6721 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ، ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كُنْتُ اَدُخُلُ الْبَيْتَ الَّذِى دُفِنَ مَعَهُمَا عُمَرُ، وَاللَّهِ مَا دَحَلُتُ الَّا وَاَنَا مَشَدُودٌ عَلَىَّ ثِيَابِى حَيَاءً مِنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6721 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ڈیکٹا فریاتی ہیں: میں اس حجرے میں جایا کرتی تھی،جس میں رسول اللہ منافیظ اور حضرت ابو بکر ڈاکٹٹا کے ہمراہ حضرت عمر ڈاکٹٹا مدنون ہیں۔اللہ کی قسم! حضرت عمر ڈاکٹٹا سے حیاء کی بناء پر میں بھی بھی بغیر پردہ کے وہاں نہیں گئی۔

﴿ وَهَ يَهِ حَدِيثُ أَمَامُ بَخَارَى بُوَالَةُ اورامام مسلم بُوالَةُ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهُ لَيَ النَّو الْمُوجِهِ، ثنا أَبُو عَمَّادٍ، ثنا مَحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِقُ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قا أَبُو الْمُوجِهِ، ثنا أَبُو عَمَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِقُ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ: قَالَتُ لِى عَائِشَةُ: لَقَدُ رَايُتُ مُحَمِّدِ بَنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ: قَالَتُ لِى عَائِشَةُ: لَقَدُ رَايُتُ مِحْرَتِي هَذِهِ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيهِ، فَلَمَّا وَخَلَ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيهِ، فَلَمَّا وَخَلَ فَلُتُ: يَارَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيه، فَلَمَّا وَخَلَ عَلْمُ وَاقِفًا فِي حُجْرَتِي هَذِهِ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيه، فَلَمَّا وَخَلَ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيه، فَلَمَّا وَخَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا لَيْثُ وَالَّذَا؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبُرِيلُ يَقُرَا عَلَيْكِ السَّلَامَ، قَالَتُ وَلَكُ وَعَلِ خَيْرًا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ جَزَاهُ اللّهُ مِنْ وَخِيلٍ خَيْرًا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6722 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ام المومنین حضرت عاکثہ ظافر ماتی ہیں: میں نے حضرت جریل امین علیا کواپنے اس ججرے میں کھڑے دیکھا اور سول الله منگائی ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کیا کرتے تھے، جب وہ آئے تومیں نے بوجھا: یارسول الله منگائی ایہ کون ہے؟ حضور منگائی ان کے ساتھ سرگوشی میں آدمی جیسا گذاہے؟ میں نے کہا: دحیہ کبسی ڈاٹٹو جیسا۔ آپ منگائی نے فرمایا: بے شکتم نے خیرکثیر دیکھی ہے، وہ جریل امین علیا ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی اکرم منگائی نے فرمایا: یہ جبریل تمہیں سلام کہدر ہے بین میں نے ان الفاظ میں ان کے سلام کا جواب دیا ''وعلیہ السلام جزاہ الله من دخیل خیرا'' (وعلیہ السلام ، الله تعالی یہاں آنے کی ان کو جزائے خیر عطافر مائے)

6723 - آخُبَرَنِى آبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِى، ثنا آسُبَاطُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِى، ثنا مُطَرِّق، ثنا آسُبَاطُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِى، ثنا مُطَرِّق، عَنْ آبِى الْسُحَاق، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ، لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَشَرَةَ آلافٍ، وَزَادَ عَائِشَةَ ٱلْفِينِ، وَقَالَ: إِنَّهَا حَبِيْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6723 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَضرت مَصعب بن سعد وَلَا عَنُ مِن : حَفرت عَمر وَلَا عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل

نِسْوَ-ةٍ: عَائِشَةَ فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: أَفَضِّلُهَا بِٱلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَصَفِيَّةَ وَجُويُرِيَةَ سَبْعَةَ آلافٍ سَبِعَةَ آلافٍ هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِإِرْسَالِ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ اتَّاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6724 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سعد فرماتے ہیں: بدری صحابہ کو چھ چھ ہزار خصص ملتے تھے اورامہات المونین میں سے ہرا یک کو دس دس ہزار۔سوائے تین از واج کے۔

(۱)ام المومنین حضرت عائشہ ٹالٹا، حضرت عمر ٹالٹھٹان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں ان کو دوہزارزا کدپیش کرتا ہوں کیونکہ بیدرسول الله مٹالٹینم کی لا ڈلی زوجہ ہیں۔

(٢) ام المومنين حضرت صفيه رفاقها

(٣)ام المومنين حضرت جويريه ظاها

ان دونوں کوسات سات ہزار پیش کرتے تھے۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری مُونِینیا ورامام سلم مُونِینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُونِینیا نے مطرف بن طریف کے ارسال کی وجہ سے اس کِفْل نہیں کیا۔

6725 – أخبرنا آبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْفُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثنا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، آنُبَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ آبِى حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثِيى عَبُدُ اللّهِ بَنُ آبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثِيى ذَكُوانُ آبُو الْحُبَابِ، آنُبَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بَنِ آبِى حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثِيى عَبُدُ اللّهِ بَنُ آبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثِيى ذَكُوانُ آبُو عَمْرٍ وَمُولَى عَائِشَةَ، آنَّ دُرُجًا قَدِمَ إلى عُمَرَ، مِنَ الْعِرَاقِ وَفِيْهِ جَوْهَرٌ ، فَقَالَ لِآصُحَابِهِ: تَدُرُونَ مَا ثَمَنُهُ؟ قَالُوا: لاَه وَلَمْ يَدُرُوا كَيْفَ يَقْسِمُونَهُ، فَقَالَ: تَأْذَنُونَ آنُ آبَعَتَ بِهِ إلى عَائِشَةَ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمُ، فَبَعَتَ بِهِ إلَيْهَا، فَفَتَحَتُهُ فَقَالَتُ: مَاذَا فُتِحَ عَلَى ابْنِ الْحَطَّابِ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَالِلْ هَا عَلَيْهِ لَهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6725 - فيه إرسال

النصين: رسول الله مَنْ النَّيْزُمُ كے بعدا بن خطاب والنَّهُ يرفتو حات كا كيسا درواز ه كھلا ہے، اے الله! تو مجھے آئندہ ان كے عطيه كے لئے

6726 - حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثنا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُشْمَانَ بُسِ خُنَيْمٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي مَرَضِهَا، فَ أَبَتُ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا بَنُو آخِيهَا: انْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ وَلَدِكِ، قَالَتْ: دَعُونِي مِنْ تَزْكِيَتِهِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهَا حَتَّى آذِنَتُ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إنَّهَا سُمِّيتِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِتسْعَدِي وَإنَّهُ لَاسْمُكِ قَبْلَ أَنْ تُولَىدِي، إِنَّكِ كُنْسِ مِنُ اَحَبِّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا، وَمَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقِى الْآحِبَّةَ إِلَّا أَنْ تُفَارِقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَلَقَدُ سَقَطَتُ قِكَادَتُكِ لَيْلَةَ الْاَبْوَاءِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ حِيَرَةً فِي ذَلِكَ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ النَّيَمُّمِ وَنَزَلَتُ فِيكِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرُآنِ، فَلَيْسَ مَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا يُتَلَى فِيْهِ عُذُرُكِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَقَالَتُ: دَعْنِي مِنْ تَزْكِيَتِكَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَوَدِدْتُ آتِي كُنتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6726 - صحيح

💠 💠 ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں: جب اُمّ المونین حضرت عائشہ طبیعیارہوئیں تو حضرت عبداللہ بن عباس طبیعیان کی عیادت کے لئے آئے ،اندرآنے کی اجازت مانگی،ام المونین نے اجازت نہ دی، اُمّ المونین کے بھیجوں نے سفارش کی کہ آپ ان کواجازت دے دیجئے، بیتو آپ کے خیرخواہ ہیں، اُمّ المونین نے پھر انکارکیا، وہ لوگ مسلسل سفارش کرتے رہے، بالآخر انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس واللهان کے پاس آئے اور کہنے گے: "آپ کی سعادت مندى كى بناء يرآپ كانام "ام المونين" ب،اورآپ كايدنام آپ كى پيدائش سے بھى پہلے كا ب،رسول الله مَالَيْنَا مب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ منا لیوا آپ ہی ہے محبت کرتے تھے، جب تک جسم میں روح ہے، آپ سے محبت كرنے والے آپ سے ملنے آتے رہيں گے، ابواءكى رات آپ كاباركم موكيا تھا، الله تعالى نے وہ بھى امت كے لئے بہتر کرویا۔اللہ تعالی نے تیم کے احکام والی آیت نازل فرمائی۔آپ کے حق میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔مسلمانوں کی بر مبحد میں دن رات آپ کے عذر کی آیات تلاوت ہوتی رہیں گی۔اُم المومنین نے کہا: اے ابن عباس مجھے میرے حال پرچھوڑ رو، میں جاہتی ہوں، کاش کہ میں نسیامنسیا ہوجاتی (بعنی میرانام ونشان تک مث جائے)

🚭 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6727 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عِيسَى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي طَالِبِ، ثنا ابْنُ اَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْآسُوَدِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "مَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َـٰلَـهُ عَـٰلَيْـهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي وَقَالَ: هاذِهِ زَوْجَتُكَ، وَتَزَوَّجَنِي وَانِّي لَجَارِيَةٌ عَلَيَّ حَوْثٌ، فَلَمَّا

تَزَوَّجَنِى اللَّهُ عَلَىَّ حَيَاءً وَانَا صَغِيْرَةٌ " قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْحَوْثُ سُيُورٌ تَكُونُ فِي وَسَطِهَا هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6727 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ظُنْهَا فرماتی ہیں: میری شادی سے پہلے حضرت جبریل امین علیا نے میری تصویر لاکر رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله

ﷺ زہری کہتے ہیں: حوف ایک تمہ ہے جو کمر پر باندھا جا تا ہے۔ (بیازارنماچٹرے کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو بیخے بین۔المنجد)

6728 – آخُسَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، ثنا الْحَارِثُ بْنُ اَيِى اُسَامَة، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْبَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطَّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْغَة أُمْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ البَّاسَ فَيُهُدُونَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَلَّمْنِنِى صَوَاحِبِى اَنُ اكْلِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَامُرُ النَّاسَ فَيُهُدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَإِنَّا نُحِبُّ الْحَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَة ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْنِى ، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى نُعَرَّرُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْنِى ، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَالْحَبُرُتُهُ مِنَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْنِى ، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْنِى ، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَالْحَبُرُتُهُ مَنَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعْنِى ، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَاتُ وَلَاللهُ لا تَدَعِيهِ وَمَا هَذَا وَيَنْ تَدَعِيهِ قَالَتُ : فَذَارَ فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ يُسَلَّمَ لَهُ يُكَلِّمُنِى ، فَقُلْنَ : وَاللهُ لا تَدَعِيهِ وَمَا هَذَا وَيَعَ مُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَتُ : فَلَالَ الْمُعَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَتُ : فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ قَالَتُ : فَقُلْتُ : وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ قَالَتُ : قَالَتُ : فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، ثُمَّ قَالَتُ : فَقُلْتُ : وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَيْ فَاللهُ عَلَى وَاللهِ مَا نَوْلَ الْوَحُي عَلَى وَانَا فِي عَائِشَةَ قَالَتُ : فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَيْ وَاللهِ مَا نَوْلَ الْوَحُي عَلَى صَاحِيهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)6728 – صحيح

حضور مَنَا اللَّهُ عَلَى بارگاہ میں دویا تین مرتبہ یہ بات کہی الیکن ہر بارحضور مَنَا اللّٰهُ خاموثی اختیار فرماتے۔ (آخری بار جب میں نے یہی بات کہی تو) حضور مَنَا اللّٰهُ نے خرمایا: اے اُمّ سلمہ! تم عائشہ کے حوالے سے مجھے ٹینش مت دیا کرو۔ کیونکہ صرف عائشہ وہ خاتون ہیں جن کے بستر میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت اُمّ سلمہ وہ اُنتہ اُنے کہا: عائشہ کے حوالے سے آپ کو تکلیف دینے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔

6729 - حَدَّثَنَا آبُو ٱحْمَدَ مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا آبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنُ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، ثنا سَعِيدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ، حَدَّثِنِى آبِى، حَدَّثِنِى آبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرٍ، عَنَ آبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَى آبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرٍ، عَنَ آبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَى آبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرٍ، عَنَ آبِيهِ، قَالَ: فَاللَّهُ عَنْهَا آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: فَتَكَلَّمُ مَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: فَتَكَلَّمُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: فَقَالَ: امَا تَرْضَيْنَ آنُ تَكُونِى زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَّ وَالْاحِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْعِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْاحِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْاحِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْعَدِيْثَ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" فِي الدُّنِيَ وَقَةٌ وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ آبُو الْعَنْبَسِ هِذَا: سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرٍ مَدَنِى فِقَةٌ وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلخيص الذهبى) 6729 – صحيح

اس حدیث کے راوی''ابوالعنبس''( کااصل نام) سعید بن کثیر ہے، مدنی ہیں، ثقد ہیں،اور بیہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن شیخین رئیسلیٹانے اس کوفقل نہیں کیا۔

6730 – آخُبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْه، ثنا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا آبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بَنُ يَحْبَى الْدَحْمَنِ بَنُ الصَّحَاكِ، آنَّ عَبُدَ اللّهِ بَنَ صَفُوانَ آتَى عَائِشَةَ وَآخَرَ مَعَهُ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ ، لَآحَدِهِمَا: آسَمِعْتَ حَدِيْتَ حَفْصَةَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: نَعَمُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَتُ عَائِشَةَ وَآخَرَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَفُوانَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ؟ قَالَتُ: حِلالٌ لِي يَسْعٌ لَمْ تَكُنُ لاَحَدٍ مِنَ السَّمَاءِ قَبُلِي إِلَّا مَا آتَى اللّهُ مُنَ صَفُوانَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتُ عَلِيْ اللهِ مَن اللهُ عَنْ وَجَلَّ مَرُيَمَ بِنُتَ عِمْرَانَ، وَاللّهِ مَا أَقُولُ هَلَا إِنِّى اَفْخَرُ عَلَى اَحَدٍ مِنَ النِّيسَاءِ قَبُلِي يَلْعُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَاللهِ مَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَاللهِ مَا أَلْهُ وَاللهِ مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَاللهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللهِ مَا أَلُهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ وَاللهِ مُعَلِي وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ وَالْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ وَاللّهُ مَلْكُو وَلَمْ يَعْمُ وَالْعَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6730 - صحيح

ام المومنين حضرت عائشه وللفائ فرمايا:

- 🔾 فرشتہ میری تصویر رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ کے یاس لایا۔
- ن رسول الله مَثَاثِينُا في مجھ سے نكاح كيا،اس وقت ميرى عمر كبرس تقى -
  - میری رخصتی عمل میں آئی تواس وقت میری عمر ۹ برس تھی۔
    - 🔾 حضور مَثَاثِیْنَمُ کی از واج میں کنواری صرف میں ہوں۔
- 🔾 حضور مَا الله المرمين ايك لحاف مين موت تصاور عين اس حال مين آپ مَاليَّيْظِ پر وحي نازل مواكرتي تقي \_
  - 🔾 رسول الله مَا لِيَّافِيَمُ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔
  - میرے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، جبکہ لوگ ہلاک ہونے کے قریب ہو چکے ہیں۔
    - Oسیں نے حضرت جبریل امین ملیا کی کی زیارت کی ہے۔
- 🔾 آپ منافیق کاوصال میرے حجرے میں ہوا، اُس وقت ملک الموت کے علاوہ صرف میں ہی آپ منافیق کے پاس

الاساد ہے کیک شیخین بیاتیانے اس کو تانہیں کیا۔

6731 - آخُبَرَنِي آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنُبَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) (النور: 23) قَالَ: نَزَلَتُ فِي عَائِشَةَ خَاصَّةً هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6731 - صحيح

المعرت عبدالله بن عباس را المان عبي المورة النوركي آيت تمبر٢٣ الم

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلْتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْاحِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

'' بیٹک وہ جوعیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کوان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے بڑا

عذاب ہے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضائواللہ)

بالخضوص سيده عا ئشەصدىقە دلان كى تازل موئى ـ

الاسناد ہے لیکن شیخین میسیانے اس کو شاہیں کیا۔

6732 - أنْبَا أَبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، وَيَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ النِّبُرِقَانِ، قَالَا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنِ الْآخَنفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: النِّبُرِقَانِ، قَالَا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنِ الْآخُنفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيْقِ، وَعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَالْمُ خَلُوقٍ اَفْخَمَ وَلَا آحُسَنَ مِنْهُ مِنْ فِي عَائِشَةَ وَاللَّهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6732 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت احف بن قیس و النیوفر ماتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر صدیق و النیوز، حضرت عمر بن خطاب و النیوز، حضرت علی ابن ابی طالب و النیوز اور میکن جس احسن اور فضیح و بلیغ انداز میں سیدہ عائشہ و النیوز کشیر کا انداز میں سے سے سے کہ کھی ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا ہے۔ میں سیدہ عائشہ و النیوز کا تعلیم کا کہ میں سے سے کسی کو بھی ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا ہے۔

6733 - حَدَّقَنِي مُحَدَّمُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِيَ ، ثنا اَبُو سَعِيدِ بْنِ شَاذَانَ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: مَا رَايَتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6733 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ایسانہیں دیکھا جوسیدہ عائشہ ڈھ ﷺ سے زیادہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص ایسانہیں دیکھا جوسیدہ عائشہ ڈھ کھا سے زیادہ حلال وحرام علم شعراورطب کو جانتا ہو۔

6734 - حَـدَّلَـنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثنا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتُ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمْ عِلْمًا قَالَ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ عِلْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتُ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمْ عِلْمًا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 4673 - على شرط البخارى ومسلم

﴾ ﴿ زہری کہتے ہیں: اگرتمام لوگوں کاعلم جمع کرلیا جائے پھررسول الله مٹالین کی دیگرازواج مطہرات کاعلم جمع کرلیا جائے،سیدہ عائشہ ڈیٹا کاعلم ان تمام سے زیادہ وسیع تھا۔

6735 - حَـدَّثَنَا آبُـوُ بَـكُـرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَدِّرٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، قَالَ: مَا رَايَتُ اَحَدًا اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا

6736 - حَدَّنَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنِي آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، آنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلْ كَانَتُ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفُرَائِضَ؟ قَالَ: إى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَايَتُ مَشْيَحَةَ آصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْالُوْنَهَا عَنِ الْفُرَائِضِ

ر کے اس کے بیات کے بیات کی اس کے بیات کیا اُم المونین حفرت عائشہ بی بیاوراثت کے مسائل صحیح طرح جانتی تھیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے بڑے بڑے کہار محابہ کرام ڈنڈی کوان سے وراثت کے مسائل یو چھتے دیکھا ہے۔

6737 - حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيدِ اَحْمَدُ بَنُ يَعَقُوبَ النَّقَفِى، ثنا مُسَبِّحُ بَنُ حَاتِمٍ الْعُكُلِيُّ، بِالْبَصُرَةِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَفْصِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّنِى حَمَّادٌ الْاَرْقَطُ، رَجُلٌ صَالِحٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ، زَوْجِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ، زَوْجِ اللهِ بُنُ مُكَمَّدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ، زَوْجِ خَيُسرَدَةَ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةً، قَالَ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ: تَقُولِينَ الشِّعْرَ وَآنْتِ ابْنَهُ الصِّدِيْقِ وَلَا تُبَالِينَ، وَتَقُولِينَ الطِّبَ خَيْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ فَتَفِدُ عَلَيْهِ وَفُودُ الْعَرَبِ، فَيَصِفُونَ لَهُ فَا حَفَظُ ذَلِكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6737 - حذفه الذهبي من التلحيص

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے،آپ فرماتے ہیں: میں نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ وَالْهَا سے کہا: آپ حضرت ابو بکر عدیق واللہ بھا ہے؟ انہوں نے ابو بکر عدیق واللہ علی ملک ملائے کہا: آپ انہوں نے فرمایا: رسول الله مَالِیْوَا جب بیارہوئے تو عرب کے بہت وفود آپ مَالِیْوَا کی عیادت کے لئے آتے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے علم کے مطابق رسول الله مَالِیْوَا کو علاج بتایا کرتے تھے، میں نے وہ تمام من کریاد کر لئے ہیں۔

6738 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثنا إبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ آبِي عُمَرَ، ثنا سُفَيَانُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ آبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنُ عَائِشَةَ، انَّهَا جَاءَ ثُ هِي وَابُواهَا اَبُو بَكُرٍ وَامُّ رُومَانَ إِلَى النَّبِيِّ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ آبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنُ عَائِشَةَ بِدَعُوةٍ وَنَحُنُ نَسْمَعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُورُ لِعَائِشَةَ بِنُتِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ مَغُفِرةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً فَعَجَبَ ابَوَاهَا لِحُسْنِ دُعَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِهِ دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هٰذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ اَنُ لَا إِللهَ إِللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ مِين: مِين، مِير ، والد صاحب حضرت ابو بمرصديق وَ الله والده عائشہ والده حضرت اُمّ رومان وَالله الله مَثَالَيْنِ كَلَم بِارگاه مِين كَنْ مِير ، مير ، وال باپ نے عرض كى: ہم حابتے مِين كه آپ عائشہ وَ الله اَعَا مُنْهُ وَ الله اِلله عَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَا مُنْهُ وَالله اِلله اِعَامُ وَالله وَالله اِلله اِعْمُ وَالله وَالله الله الله اِلله اِعْمُ وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّ

ابو بمرصدیق کی ظاہری، باطنی، حتی مغفرت فرما''۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْم کی بیخوبصورت دعا،ان کے والدین کو بہت اچھی لگی،رسول الله مُنَّاتِیْم نے فرمایا: تم عاکشہ کے لئے میری اس دعاہے حیران کیوں ہورہے ہو؟ میری بید دعاہراس شخص کے لئے ہے جواس بات کی گواہی دے کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بیمیں الله تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔

6739 – آخبَرَنَا آبُو اِسْحَاق اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِالْاَعْلَى الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: وَجَدْتُ عِنْدِى فِي كِتَابِ سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ فَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِالْاَعْلَى الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: وَجَدْتُ عِنْدِى فِي كِتَابِ سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سَلِمُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ آخَتُ النَّاسِ اللهُ عَنْهُ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ آخِنُ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ آخَتُ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَنْ آخَتُ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ صَوِيْحَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلُوا الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلِهُ يَعْرُطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعْرَفُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6739 - غريب جدا

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِنَّوْ فَرِماتِ مِیں کہ نبی اکرم مَلَا لَیْکُمْ سے بوچھا گیا: آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ مَلَالْتُیُمْ نے فرمایا: عائشہ سے۔آپ مَلَالِیُمُمْ سے عرض کی گئی: ہم آپ کی از واج کے بارے میں نہیں بوچھ رہے، توحضور مَلَّالِیُمُمُمْ نے فرمایا: ابو بکر ہے۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری مُیشد اورامام سلم مُیشدے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس کی اسناد شیخین مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے، بیرحدیث اُسی اسناد کے ساتھ معروف ہے۔

6740 - حَدَّثَ نِيْدِ عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِئُ، ثنا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشٍ فِيُهِمْ اَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْك؟ قَالَ وَمَا تُرِيدُ اللى ذَلِك؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اُرِيدُ اَنُ اَعْلَمَ ذَاكَ، قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ: إِنَّمَا اَعْنِي مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: اَبُوهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6740 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمروبن العاص وَ النَّهُ فرمات عمر بن خطاب و الله مَن النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَصَد جب مِين اس مَهم سے واپس لوٹا تومين نے پوچھا: حضرت ابو بکرصدیق و الله مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

6741 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَّنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْحَصِيبُ الصُّوفِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ الْحَصِيبُ الصُّوفِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّهِ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا وَكِيعٌ، وَابُو اُسَامَةَ، قَالَا: ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ

بُسِ آبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قَالَ: إنَّمَا اَقُولُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: اَبُوهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6741 - على شرط البخاري ومسلم

6742 – آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثنا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُوِقَان، ثنا عَلِيٌ بُنُ عَاصِم، ٱنْبَا بَيَانُ بُنُ بِشُو، قَالَ لِى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: آتَانِيُ رَجُلٌ فَقَالَ لِى: كُلُّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ آحَبُ اللَّى عَلِيْ بُنُ عَاصِم، ٱنْبَا بَيَانُ بُنُ بِشُو، قَالَ لِى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: آتَانِيُ رَجُلٌ فَقَالَ لِى: كُلُّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ آحَبُ اللَّي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: آتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِى: كُلُّ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ آحَبُ اللَّي مَنْ عَائِشَةَ أَحَبُهُنَّ اللهُ مَا يُنْ مَا أَنْتَ فَقَدُ خَالَفُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6742 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عام شعبی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: عائشہ کے علاوہ میں سب امہات المونین سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا: تم رسول الله مُنافِیّا ہم کی مخالفت کررہے ہو، کیونکہ رسول الله مُنافِیّا تمام ازواج سے زیادہ حضرت عائشہ نُافِیّا سے محبت کیا کرتے تھے۔

6743 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُوسَى بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثنا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثِنِى اَبِى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ مِنْ اَزْوَاجِكَ فِى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّكِ مِنْهُنَّ قَالَتُ: فَخُيلً لِى اَنَّ ذَاكَ اَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّ جُ بِكُرًا غَيْرِى صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6743 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَى بین: میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِثَا آپ کی از واج میں سے جنت میں کون کون جائے گی؟ آپ مُثَالِثَا ہُمَ اندازہ ہوگیا کہ آپ مَالِیٰ ہُور کا اندازہ ہوگیا کہ آپ مَالِیٰ ہُور کے اندازہ ہوگیا کہ آپ مَالِیٰ ہُور کے علاوہ اور کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔

الله الله المسلم ميني الاسناد بي كيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية اس كوهل نهيس كيا-

6744 – آخُبَرَنَا آبُوُ اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتُ لِى عَائِشَةُ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: إِنِّى رَايَّتُنِى عَلَى تَلِّ وَحَوْلِى بَقَرٌ تُنْحَرُ فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنُ صَدَقَتُ رُؤْيَاكِ لَتَكُونَنَّ حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ، قَالَتُ: اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، بِعُسَ مَا قُلْتَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَلَعَلَهُ إِنْ كَانَ اَمْرًا سَيَسُوء كِ، فَقَالَتُ: وَاللهِ لَأَنْ اَحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ ذُكِرَ عِنْدَهَا اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ فَقَالَتُ: وَاللهِ لَآنُ اَحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ ذُكِرَ عِنْدَهَا اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْدُ فَقَالَتُ لِى: إِذَا اَنْتَ قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَاكْتُبُ لِى نَاسًا مِمَّنُ شَهِدَ ذَلِكَ مِمَّنُ عَوْرَفُ مِنْ اَهُلِ الْبَيْكَ قَالَ: فَاتَيْتُهَا الْبَيْكَ عَلَى اللهُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ لِى اللهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6744 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ﴿ حضرت مسروق فرماتے ہیں: أمّ المونین حضرت عائشہ فالخانے جھے ہے! بیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک ٹیلے پر ہوں اور میرے اردگر داونٹ نحر کئے جارہے ہیں۔ میں نے کہا: اگرآپ کا خواب ہیا ہوا تو آپ کے اردگر دگھ میان کی جنگ ہوگ ۔ اُمّ المونین نے کہا: تم نے جوتجیر بتائی ہے، میں اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائتی ہوں۔ میں نے کہا: ہوسکتا ہے کہ کوئی ایساواقعہ رونما ہوجائے جو آپ کے لئے تکلیف دہ ہو۔ آپ ڈاٹٹ نے فرمایا: اللہ کی قتم امیری وجہ سے کوئی فتنہ برپا ہو، اس سے جھے بید زیادہ عزیز ہے کہ جھے آسان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ پھی عرصہ بعد اُمّ المونین کے ہاں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت علی ڈاٹٹ نے ''دُوالٹریڈ'' کو آل کردیا ہے، تو آپ ڈاٹٹ نے جھے کھم دیا کہ جب تم کوفہ میں آو تو شہر کے جتنے لوگ اُس معاملہ میں شریک ہوئے جن کوتم بہ پہانے ہو، ان سب کے بارے میں جھے مطلع کرنا۔ جب میں کوفہ میں آیا، میں نے لوگوں کو جماعت در جماعت میں دیں آدی اس میں شریک ہوئے ہوں ہیں۔ آپ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عمرو بن بیں۔ آپ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عمرو بن بیں۔ آپ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عمرو بن العاص پر، کیونکہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ جھے مصر میں قبل کرے گا۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا يَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الرام مسلم مَيُ اللّهُ عَمَالِ عَمَالِ اللّهِ عَاصِم، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ هِ صَلَا اللّهُ عَاصِم، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ هِ صَلَا اللّهُ عَنْ عَنْ هِ صَلَا اللّهُ عَنْ الله عَلَى اللّهُ عَنْ الله عَلَى اللّهُ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6745 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ہِشَام بِن عروہ اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان کُٹھُنا نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ کُٹھُنا کی جانب ایک لا کھ دراہم بھیج، آپ نے وہ تمام کے تمام لوگوں میں تقسیم کردیئے اوران میں سے ایک درہم بھی اپنے لئے نہ رکھا، حضرت بریرہ کُٹھُنا نے عرض کی: آپ توروزے سے ہیں، آپ ہمارے لئے ہی ایک درہم کا گوشت خرید لیتی، اُمّ المومنین کُٹھُنا

نے فرمایا: یہ بات اگر مجھے یاد ہوتی تو میں ایسا کر لیتی۔

6746 - حَدَّدُ مَنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُ مُكَدُّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتِ الْصَرِّحَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ وَمَعَةُ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتِ الصَّرِحَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ وَمَعَةُ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتِ الصَّرِحَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ اَمُ سَلَمَةَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ كَانَتُ اَحَبَ لِيَجَادِيَةِ: اذْهَبِى فَانَظُرى، فَجَاءَ تُ فَقَالَتُ: وَجَبَتُ، فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُو

6747 - حَدَّثَنِيى آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرٍ، ثنا آبُو مُسَلِمِ الْمُسْتَمَلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا زِيَادُ، آيُّ النَّاسِ آعُلَمُ؟ قَالَ: آنْتَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ، قَالَ: آعُزِمُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: آمَّا إِذَا عَزَمْتَ عَلَيَّ فَعَائِشَةُ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6747 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ سفیان بن عینی فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رفاقیئے نے بوچھا: اے زیاد الوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ زیاد نے کہا: اے امیر المونین! آپ ہی ہیں۔حضرت معاویہ رفاقیئے نے فرمایا: میں تجھے قسم دے کر بوچھتا ہوں، زیاد نے کہا: اگر قسم کے ساتھ بوچھتے ہوتوام المونین حضرت عائشہ رفاقیاسب سے زیادہ اہل علم تھیں۔

6748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا الله عَافَى بُنُ عِمَرَانَ، ثنا الْمُغِيْرَةُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَتُ عَائِشَةُ، اَفْقَهَ النَّاسِ وَاَعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ رَايًا فِي الْعَامَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6748 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذَكُرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ام المومنين حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب ولأثفها كاذكر

6749 - حَدَّقَنِي اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بَنُ

عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبُدِالْعُزَّى بُنِ رَبَاحٍ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحٍ بْنِ وَهُبِ بْنِ عَلَمْ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ كُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ رَزَاحٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ كُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ

﴿ مصعب بن عبیدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے' مصعب بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب' ان کی والدہ' زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جح '' ہیں۔ آپ مہاجرات میں سے ہیں۔

ا جہ خوری کہتے ہیں: پھر نبی اکرم مُلَّالِیَّا نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب بڑا اسے نکاح کیا۔حضور مَلَّالِیَّا سے پہلے آپ تنیس بن حذاف میں کے نکاح میں تھیں۔

6751 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمْسَادُ بُنُ سَلَمةَ، عَنْ عَلِى بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَيِّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ مِنْ زَوْجِهَا وَعُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّة، فَمَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَقَالَ: هَلُ لَكَ فِي حَفْصَةً؟ فَاعُرَضَ عَنِّى وَلَمْ يُحِرُ إِلَى شَيْئًا، فَاتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ، آتَزَوَّ جُ آنَا حَفْصَةَ وَزَوَّ جَعُثُمَانُ أُمَّ كُلُنُومٍ فِتَزَوَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ، وَزَوَّ جَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلُنُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6751 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن مینب بر فائن فرماتے ہیں: حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب و الله کاشو ہر فوت ہوگیا اور حضرت عثان بر فائن کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول الله کالی فوت ہوگئیں۔ حضرت عمر بر فائن محضرت عثان بر فائن کی زوجہ حضرت عثان بر فائن کی خوت عثان بر فائن کی خوت عثان بر فائن کی خاطرخواہ سے کہا: کیا آپ کو حضصہ میں کوئی دلچیسی ہے؟ حضرت عثان بر فائن کی شکایت کی۔ نبی اکرم منافی کی خاطرخواہ جواب نہ دیا، حضرت عمر بر فائن رسول الله منافی کی بیاس آئے اور حضرت عثان بر فائن کی شکایت کی۔ نبی اکرم منافی کی خصرت عمر بر فائن کی ساتھ میں اپنی بیٹی ''ام کلثوم'' کا بر اس سے بھی بہتر حل موجود ہے۔ حفصہ سے میں نکاح کر لیتا ہوں اور عثمان کے ساتھ میں اپنی بیٹی ''ام کلثوم'' کا نکاح کردیتا ہوں۔ چنان جن فودنکاح فرمایا اور حضرت عثان بر فائن کی مراہ اپنی صاحبزادی حضرت اُن کلثوم فی کا کا کاح کردیا۔

6752 - فَحَدَّتَنِيُ اَبُو عَبُدِاللَّهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

عُـمَرَ، اَنَّ اُسَامَةَ بُـنَ زَيْدِ بُـنِ اَسُلَمَ، حَدَّلَهُ عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِلَاتُ حَفْصَةُ وَقُرَيْشٌ تَيْنِي الْبَيْتَ قَبُلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْسِ سِنِيْنَ

الله کی تعمر را الله کی تعمر را الله کی تعمیر کررہے ہے۔ الله کی تعمیر کررہے ہے الله کی تعمیر کررہے ہے۔ الله کی تعمیر کررہے ہے۔ ان دنوں هف کی پیدائش ہوئی تھی۔

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّتِنِى آبُوْ ہَكُرِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِى سَبْرَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ آبِى حَسَنٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَة فِى شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ فَكَرْلِينَ شَهْرًا قَبْلَ أُحُدٍ

﴾ ﴿ حسن بن الى حسن فرماتے ہیں: رسول الله مُلَالِيَّةُ نے جنگ احد سے ٣٠ مبينے پہلے شعبان کے مبینے میں حضرت عصم الله الله مُلَالِيَّةُ في حضرت عصم الله الله مُلَالِيَّةُ الله مُلَالِيَّةُ الله مُلَالِيَّةُ الله مُلَالِيَّةُ الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلَالِيَّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على حضرت الله مُلِيِّةً على الله مُلْكِنِّةً على على الله مُلْكِنِّةً على اللهُ مُلْكِنِّةً على الله الله مُلْكِنِّةً على اللهُ اللهُ مُلْكِنِّةً على اللهُ مُلْكِنِّةً على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيُهِ، قَالَ: تُوُقِيَتُ حَفُصَةُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمُسِ وَاَرْبَعِيْنَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَامِلٌ بِالْمَدِيْنَةِ

﴾ ﴿ سالم اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت حفصہ وی اس ۲۵ ججری کو شعبان المعظم کے مہینے میں فوت ہوئیں، ان دنوں ڈرینہ منورہ کاعامل مروان تھا،اس لئے اُسی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

قَـالَ ابْسُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمٍ الْمَقُبُرِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: رَايَّتُ مَرُوانَ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَى سَرِيرِ حَفْصَةَ مِنْ عِنْدِ دَارِ آلِ حَزْمِ إِلَى دَارِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، وَحَمَلَهَا اَبُوُ هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ الْمُغِيْرَةِ إِلَى قَبْرِهَا

﴿ ﴿ على بن مسلم مقبرى اپنے والد كابي بيان تقل كرتے ہيں (وہ فرماتے ہيں) ميں نے مروان كود يكھا كەاس نے دارِ آل حزم سے لے كردارِ مغيرہ تك حضرت حفصہ ﴿ الله على الله عل

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَلَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نَزَلَ فِي قَبْرِ حَفْصَةَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَاصِمٌ، ابْنَا عُمَرَ، وَسَالِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَحَمْزَةُ بَنُو عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ

﴾ ﴿ عبدالله بن نافع فرمات میں: حضرت عمر رہا تھئے کے دوصاحبز ادوں حضرت عبدالله اورعاصم ،اورعبدالله بن عمر کے تین صاحبز ادوں سالم ،عبدالله اور عزوہ ٹائیٹی نے حضرت حفصہ ڈائیٹ کولحد میں اتا را تھا۔

6753 – آخُبَرَنِي آبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَا آبُو عِـمُرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ زَيْدٍ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفُصَةَ بِنُتَ عُمَرَ، فَلَحَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفُصَةَ بِنُتَ عُمَرَ، فَلَحَلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَنْ شِبَعٍ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّها زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّها زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّها زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ "

﴿ ﴿ حضرت قیس بن زید برا الله و است بین اکرم منافیق نے حضرت هضه بنت عمر برا کا کو ایک ) طلاق دے دی،
اس کے بعد حضرت هضه برا کا کہ دوماموں قدامه بن مظعون اورعثان بن مظعون ان کے پاس آئے، حضرت هضه ان کے
پاس بہت روئیں۔اور کہنے گی: اللہ کی قتم!رسول اللہ منافیق نے مجھے طلاق نہیں دی۔ نبی اکرم منافیق تشریف لائے اور فرمایا: مجھے
حضرت جریل امین مالیا نے کہا ہے: هضه فی است رجوع کرلوکیونکہ وہ نماز وروزہ کی پابندہ اوروہ جنت میں بھی آپ کی
زوجہ ہے۔

6754 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَا إِ الْعَدُلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ آبِي جَعْفَرٍ، ثنا قَابِتُ، عَنْ آنسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، فَا أَنَى النَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِى صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِى زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ، فَرَاجِعْهَا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6754 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذِكُرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنُتِ آبِي أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ام المومنين حضرت أمّ سلمه بنت ابي اميه رَفَّاتُهَا كا ذكر

6755 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثنا بِشرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أُمَّ سَلَمَةَ، اَوَّلُ مُهَاجِرَةٍ مِنَ النِّسَاءِ

المعرت سفیان و الله فرماتے ہیں امسلمہ و الله عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون ہیں۔

6756 - أَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ الْفَضُلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّغْرَانِيُّ، ثنا جَدِّى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَمِمَّنُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةَ مِنْ مُهَاجِرَةِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْأُولَى، ثُمَّ هَاجَرَ اللَّى الْمَدِيْنَةِ آبُو سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالْاسَدِ وَامْرَاتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ آبِى أُمَيَّةً

﴿ ﴿ ابن شَهابِ كَهِ بِين وه لوگ جو حبشه كى جانب بهلى بجرت كے بعدرسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كے پاس مكه ميں آئے تھے اور پھر مدينه منوره كى جانب بھى بجرت كى تھى،ان ميں' ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد''اوران كى زوجه''ام سلمه بنت ابى اميه ''بيں۔

6757 - حَدَّقَيِنِي اَبُوْ اَبُحُرِ مُحَمَّدُ اِنُ اَحْمَدَ اِنِ الوَيْهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ اِنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ اِنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ أَمَّ سَلَمَةَ اسْمُهَا رَمُلَهُ وَهِى آوَّلُ ظَعِيْنَةٍ وَخَلَتِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرَةً، وَكَانَتُ قَبْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آبِى سَلَمَةَ عَبُدِاللَّهِ اِنِ عَبُدِاللَّهِ اِنِ هِكَالِ اَنِ عَبُدِاللَّهِ اَنِ عَبُدِاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آبِى سَلَمَةَ عَبُدِاللَّهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولَةً وَهُ وَزَيْنَتِ، أَمُّهُمُ أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ وَعُمَرَ، وَدُرَّةَ، وَزَيْنَتِ، أَمُّهُمُ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَقُدْ رَوَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ ابِى سَلَمَةَ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدْرَوَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدْرَوَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرُوكَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَدْرُوكَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَقَدْرُوكَى ابْنُهَا عُمَرُ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَقَدْرُوكَى ابْنُهَا عَمْرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَقَدْ رَوى ابْنُهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَةً وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْعُلِي اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

6758 - فَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيَّ، ثنا آبُو اُسَامَةَ، عَنِ الْاَعُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا حَصْرُتُمُ الْمَيِّتَ آوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فَلَمَّا تُولِّي آبُو سَلَمَةَ آتَيْتُ السَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ آتَيْتُ السَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: كَيْفَ آقُولُ؟ قَالَ: قُولِي اللّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُ وَآغَقِيْنِي مِنْهُ عُقْبَى صَالِحةً فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ الْعُفْرُ لَنَا وَلَهُ وَالْعَلَيْمِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

6759 - اَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثنا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا ثَابِتٌ، عَنِ إبْنِ عُمَرَ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا

قَىالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا " وَكُنْتُ إِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ وَابَدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ: وَمَنْ خَيْسٌ مِنْ آبِي سَلَمَة فَلَمْ أَزَلُ حَتَّى قُلْتُهَا، فَلَمَّا انْقَصَتْ عِلَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكُر فَرَدَّتُهُ وَخَطَبَهَا عُمَرُ، فَرَدَّتُهُ فَبَعَتَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْطُبَهَا فَقَالَتْ: مَرْحَبًّا بِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ، ٱلْهُوءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكَامَ وَآخِيرُهُ آنِي امْرَأَةٌ مُصْبِيَّةٌ غَيْرَى، وَآنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ أَوْلِيَالِي شَاهِدْ، فَبَعَتْ اِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ، وَامَّا قَـوْلُكِ: إِنِّي غَيْـرَى فَسَادُعُـو اللَّهَ اَنْ يُسلُهِ بَ غَيْرَتَكِ، وَامَّا الْاَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيَرُضَانِي " فَقَالَتُ لِابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّ جُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ وَقَالَ لَهَا: لَا اُنْقِصُكِ مِمَّا اَعْطَيْتُ اُحْتَكِ فُلَانَةَ جَرَّتَيْنِ وَرَحَاتَيْنِ وَوِسَادَةٍ مِنْ اَدَمِ حَشُوهَا لِيفٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيهَا وَهِيَ تُرْضِعُ زَيْنَبَ، فَكَانَتُ إِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُهَا فَوَضَعَتُهَا فِي حِجْرِهَا تُرْضِعُهَا، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِيًّا كَرِيمًا فَيَرْجِعُ، فَفَطِنَ لَهَا عَمَّارُ بُنُ يَ اسِرٍ وَكَانَ آخًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ عَمَّارٌ فَـدَخَـلَ عَـلَيْهَا فَانْتَشَطَ زَيْنَبَ مِنْ حِجْرِهَا، وَقَالَ: دَعِي هٰذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ: اَيْنَ زُنَابُ، مَا لِي لَا اَرَى زُنَابَ؟ فَقَالَتُ: جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا فَبَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاهْلِهِ، وَقَـالَ: إِنْ شِـئَتِ اَنْ اُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ " قَالَ: " ابْنُ عُمَرَ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ: الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فِي هَلْذَا الْحَدِيْثِ سَمَّاهُ غَيْرُهُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةً وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6759 - صحيح

﴿ ﴿ امسلمه وَالْخَافِرِ ماتی ہیں کہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ نِے ارشاد فر مایا: جب منہیں کوئی مصیبت آئے تو یوں دعا مانگو: ''ہم اللّه ہی کے لئے ہیں اوراُس کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اے اللّه میں اپنی مصیبت کا معاملہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو مجھے اس میں اجرعطافر ما''

ام المونین فرماتی ہیں (اس وعامیں اس سے آگے یہ الفاظ ہیں، یااللہ! مجھے اس کا چھا بدل عطافرما، چنانچہ) میں جب الگا لفظ بولئے تو میں سوچتی کہ ابوسلمہ سے بہتر مجھے کونساشو ہر السکتا ہے؟ لیکن میں یہ وعامسلسل مانگتی رہی جتی کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو حضرت ابو بکر رٹائٹونے نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، میں نے ان کارکردیا، پھر حضرت عمر نے پیغام بھیجا، میں نے ان کوبھی انکارکردیا، پھر نبی اکرم سالمہ ڈائٹونے نے پیغام نکاح دے کرایک خاتون کوبطور نمائندہ بھیجا، اُمّ المونین اُمّ سلمہ ڈائٹونے کہا: اللہ تعالیٰ کے رسول کوخوش آمدید اور رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی خوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹونی کے سفیر کوبھی نوش آمدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مائٹون کے کہا کہ کانٹون کے کہا کہ کوبھی کانٹون کے کہا کوبھی کانٹون کے کہا کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کی کے کہا کے کہا کوبھی کی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کی کوبھی کیا کہ کوبھی کی کوبھی کوبھی

میراسلام کہنا اورآ پ مَا اَیْنَا کے بتادینا کہ مجھ میں بیچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ غیرت مند بھی ہوں۔اور رہے کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔رسول الله مُلَاثِيَّا نے جوابا پيغام بھیجا کہ بچوں کے معاملہ میں ،اللہ تعالی تیرے بچوں کو تیرے لئے سلامت رکھے (میری طرف سے اس بات کی پرواہ نہ کرو) اور جہاں تک غیرت کا معاملہ ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کیفیت میں نرمی عطافر مائے۔اور جہاں تک اولیاء کا ہے توتمہارے جتنے بھی اولیاء ہیں جاہے یہاں حاضر ہیں یا عائب ہیں سب کوراضی کرنا میری ذمدداری ہے۔ أم الموشین نے ا بنے بیٹے سے کہا: اے بیٹے عمر جاؤ اوررسول الله مطالق کے ساتھ میرا نکاح کردو، ان کے بیٹے نے ان کا نکاح رسول الله مطالق کا کے ساتھ کردیا۔اوران سے کہا: میں نے جتنا سامان تہاری فلال بہن کودیا تھا اتنا ہی آپ کوبھی دونگا،اس میں پچھ بھی کی نہیں كرول كا چنانچه دومظے، دوچكيال اورايك كليه جس ميں ليف جرامواتها ان كو جہيز ميں ديا۔رسول الله مالي في ان كے ياس تشريف لاتے تھے۔ ان ايام ميں أم سلمہ فالله كى بيثى ازين ، دودھ بيتى تھى، رسول الله مالية كا جب بھى تشريف لاتے توام سلمہ وَ الله عَلَيْ بين رين كو كوديس لٹاكردودھ پلانے لگ جاتى تھيں۔ آپ فرماتى ہيں: رسول الله مَالَيْكِم بهت نرم مزاج اور حیادار تھے، آپ غصہ کئے بغیروا پس تشریف لے جاتے تھے، عمار بن یاسر ڈاٹٹیا، حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹٹیا کے رضاعی بھائی ہیں، وہ معاملة مجھ گئے۔ ایک دن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم نے حضرت أُمّ سلمه ولي الله عليه على جانے كا اراده كيا، توحضرت عمار بن ياسر حضرت أُمّ سلمہ و النظامے میاس گئے اوران کی گود سے زینب کوچھین لیااور کہا: اس گندی بچی کوچھوڑ دوتو نے اس کے سبب رسول الله مَالْتَیْزَام کو تکلیف دی ہے۔اس کے بعدرسول الله مَاليَّنِمُ تشريف لے آئے، آپ نے حجرے کے حاروں طرف نظر دوڑ ائی اور پوچھا: زناب کہاں ہے؟ کیا بات ہے آج زناب نظرنہیں آرہی؟ حضرت اُمّ سلمہ ڈٹاٹٹانے عرض کی عمارآیا تھا وہ اس کواپنے ساتھے لے گیا، اُس دن رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللللمُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللللمُ اللّهُ مُنْ اللللللّهُ مُنْ اللللللمُ اللّه

اگرتم چاہوتو میں ساتوں دن تمہارے پاس آیا کروں اور (اس صورت میں دیگر)ازواج کے پاس بھی ساتوں دن جایا کروں گا۔

ہے۔ یہ حدیث صحیح الا ساد ہے لیکن شیخین میں اللہ اور کونقل نہیں کیا۔ ابن عمر بن الی سلمہ کہتے ہیں: اس حدیث میں حماد بن سلمہ نے جس راوی کانام ذکر نہیں کیا ہے، ایک اور محدث نے ان کانام ذکر کردیا ہے۔ وہ''سعید بن عمر بن الی سلم'' ہیں۔

6760 – فَحَدَّنَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُه، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّرِينِي بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ بِنُتَ اَبِي الْمَعَدَ بِينَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بِنُتَ اَبِي اُمَيَّةَ، حِينَ عَبُدِ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَحَدَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْحُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْحُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6760 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَالد كاليه بيان الى بكر بن عبدالرحن بن حارث بن بشام الن والد كاليه بيان نقل كرتے بين كه جب رسول الله مَا الله عَلَيْ الل

6761 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوْرِةِ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ اَبِى اُمَيَّةَ وَاسْمُ اَبِى اُمَيَّةَ: شَهَيْلُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مَالِكِ بُنِ كَنَانَةَ مَحُزُومٍ، وَاُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ خُرَيْمَةَ بُنِ عَلْقَمَة بُنِ فِرَاسِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَهَا اَبُو سَلَمَة عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْاسَدِ بُنِ هِلَالٍ، وَهَا جَرَ بِهَا إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ فِى الْهِجُرَتَيُنِ جَمِيعًا، فَوَلَدَتُ لَهُ بَعُدَ فَلِكَ سَلَمَةً وَعُمَرَ وَدُرَّةً بَنِى اَبِى سَلَمَةً "

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالْاسَدِ ، قَالَ : حَرَجَ آبِى إلى أُحُدٍ ، فَرَمَاهُ آبُو اُسَامَةَ الْجُشَمِى فِى عَضْدِهِ بِسَهْمٍ ، فَمَ كَسَ شَهْرًا ، فَعَابَ بِسُعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ فَدَحَلَ الْمَدِيْنَة لِثَمَانِ حَلُونَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ اَرْبَعِ وَالْجُرُحُ مُنْتَقِصٌ ، فَمَاتَ مِنْهَا لِشَمَانٍ حَلُونَ مِنْ جُمَادَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ اَرْبَعِ وَالْحُرُحُ مُنْتَقِصٌ ، فَمَاتَ مِنْهَا لِشَمَانٍ حَلُونَ مِنْ جُمَادَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيهِ فَي الْهِجْرَةِ مَنْ وَعَنْ الْهِجُرَةِ مَنْ شَوَّالٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ ، وَتَوْقَجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْهِجُرَةِ فَاعُن فِى مَنْ شَوَّالٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ ، وَتَوْقَجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْهُجُرَةِ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَرْبِ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعِشَاءِ عَرُوسًا وَقَامَتُ مِنْ الْيُولِ لَطْحَنُ ، وَهِى أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَالْمُسْلِمِينَ الْعُرَبِ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَرْبِ عَلَى سَيِّدِ اللهُ عَنْهَا وَلَامُ الْمُولِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُ مَالَعَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا ﴿

ان کے مربن ابی سلمہ بن عبدالاسد بیان کرتے ہیں کہ میرے والدمحترم جنگ احدییں گئے، ابواسامہ حسمی نے ان کے

بازومیں تیری مارا،اس کے بعدایک مہینہ تک والدصاحب نے اُس زخم کا علاج کروایا، زخم بالکل ٹھیک ہوگیا، پھررسول الله مظافر کو نے ۳۵ مہینے بعدمحرم الحرام میں ان کوقطن کی جانب بھیجا، آپ ۲۹راتیں غائب رہے، پھر واپس آگئے، ۴۸ ہجری ۸صفر المظفر کو آپ آگئے،ان کا زخم دوبارہ خراب ہوگیا تھا، اُسی زخم کی وجہ ہے ۴ ہجری ۸ جمادی الآخرکو وصال فرما گئے۔ پھرمیری والدہ نے عدت گر اری۔ ۴ ہجری کے شوال کی ۲۰ تاریخ کو میری والدہ کی عدت پوری ہوگئی۔ سن جری کے شوال کے ابھی دس دن رہنے عدے کہ رسول الله مظافی نے حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹھا کے ساتھ لگاح کرلیا۔ پھراہل مدینہ کہا کرتے تھے عرب کی ''ایک خاتون'' اسلام اور مسلمانوں کے سردار کے پاس رات کے اول حصہ میں واہن بن کر واضل ہوئی اور رات کے آخری حصہ میں وہ چگی پر دانے پیس رہی تھی۔ یہ اُم المونین حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹھا ہیں۔

قَالَ الْمُنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعِ، عَنْ آبِيُهِ، قَالَ: آوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، آنُ لَّا يُصَلِّى عَلَيْهَا وَالِى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ الْوَلِيدُ بُنُ عُتَبَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، فَمَاتَتْ حِينَ دَخَلْتُ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ آخِيهَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِى أُمَيَّةَ

﴿ ﴿ عبدالله بن نافع الله عنه والدكايه بيان تقل كرت بي كدأم سلمه في الله وصيت كى كدمد يندكا والى ان كى نماز جنازه ند پر هائ ،ان دنول وليد بن عتبه بن الى سفيان مدينه كا والى تقاس ٥٩ جمرى كے اوائل ميں آپ كا انتقال ہوا۔اوران كے مستبح حضرت عبدالله بن عبدالله بن الى اميه نے ان كى نماز جنازه پر هائى۔

6762 - آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، آنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ سَلَمَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6762 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ زَبِرِى كَبِتِ بِينَ: بَند بنت حارث فراسيه فرماتى بين كه رسول الله مَثَاثِيَّا في غرمايا: عائشه كا ميرے ول بين ايک مقام ہے،اس ہے آگے كوئى نہيں بوھ سكا۔ جب رسول الله مَثَاثِیَّا في حضرت اُمِّ سلمه وَالله مَثَاثِیَّا نَعْ سَی وَ سول الله مَثَاثِیَّا مِی نَعْ رسول الله مَثَاثِیَّا مِی نَعْ مِی وَ الله مِنْ اِیکُ مَعْ مِی مَعْلَوم ہوا كه اس مقام پر حضرت اُمِّ سلمه وَالله اَمْ رَبُو چَى تَعِیس ۔

6763 - أَخْبَرَنِى ٱبُو عُبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْقَاضِى بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُهَيْلٍ، عَنُ آبِى عُبُدُدَةً مَعْمَرِ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَقَعَةِ بَدُرِ فِى سَنَةِ الْنَتَيْنِ مِنَ التَّارِيخِ أُمَّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ آبِى أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ

مَخْزُومٍ، وَآوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ وَاخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ أُمُّ سَلَمَةَ ( مَخْرُومٍ، وَآوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ أُمُّ سَلَمَةَ ( التعليق – من تلخيص الذهبي) 6763 – كذا قال سنة اثنتين وهو خطأ

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی فرماتے ہیں که رسول الله مَا الله عَلَيْهِم نے ججرت کے دوسرے سال جنگ بدرسے پہلے حضرت اُمّ سلمہ فائل کے ساتھ نکاح کیا۔ اُمّ سلمہ فائل کااصل نام' ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم' ہے۔ نبی اکرم مَا الله کا ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب فائلا کا انتقال ہوا اورسب سے آخر میں حضرت اُمّ سلمہ فائلا کا وصال مبارک ہوا۔

6764 - آخَبَرَيِي آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّكُويِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْحَضُرَمِيُّ، فَنَا آبُو كُرَيْبٍ، ثِنا آبُو خَالِدِ الْآخَمَرُ، حَدَّتَنِى رَزِينٌ، حَدَّتَنِى سَلْمَى قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلْمَة، وَهِى تَبْكِى فَعُلْدَتُ كُونِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ يَبْكِى وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَقُلْتُ: مَا يُشْكِيكِ؟ قَالَتْ: مَا لَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَهِدْتُ قَتُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَنَامِ يَبْكِى وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التَّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَهِدْتُ قَتُلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6764 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6765 - آخُبَوَنَا آبُو عَبُدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثنا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، آنُبَاَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُوسَى، آنُبَاَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ نَشِيطٍ، قَالَ: سَمِعُتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبِ، قَالَ: آتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ اُعَزِّيهَا بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ

ا کے اس میں حورت کہتے ہیں: حفر ت حسین بن علی واقع کی شہادت پر میں حفزت اُم سلمہ واقع اُک پاس تعزیت کرنے کیا۔

6766 – آخُبَونِى آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آجُمَدَ بُنِ حَبُوبِ وَالْقَاسِمَ بُنَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنْبَا آبُنُ جُرَيْحٍ، آخُبَرَنِي حَبِيْبُ بُنُ آبِى ثَابِتٍ، آنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ بُنَ آبِى عَمْرِو، وَالْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، آخُبَواهُ آنَهُ مَا سَمِعًا آبَا بَكُرِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ آنَ أُمَّ سَلَمَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، آخُبَواهُ آنَهُ مَا سَمِعًا أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ آنَ أُمَّ سَلَمَةً، زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَهَا لَمَا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ آخُبَرَتُهُمُ آنَهَا ابْنَةً آبِى الْمُغِيرَةِ، فَكَذَبُوهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَهُا لَمَا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ آخُبَرَتُهُمُ آنَهَا ابْنَةً آبِى الْمُغِيرَةِ، فَكَذَبُوهَا وَمَعُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِدِ، فَكَتَبَتُ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللَّهِ الْمَاكَةِ اللَّهُ الْمُؤَالِدِ، فَكَتَبَتُ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللَّهُ وَالِبَ عَتَى الْشَا نَاسٌ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلُ لَهَا: تَكُتُبِينَ إِلَى اَهُلِكِ، فَكَتَبَتُ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِدِ، مَا اكْذَبَ الْعُرَافِ، عَلَالًا اللَّهُ الْمُؤْدِلِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

6764: الجامع للترمذي - ' ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب ابي محمد الحسن بن على بن ابي طالب والحسين عديث: 3787؛ المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ' ومن نساء اهل البصرة - سلمي عن ام سلمة ' حديث: 19711

الْسَمَدِيْنَةِ فَصَدَّقُوهَا وَازُدَادُوا لَهَا كَرَامَةً، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6766 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت اُمْ سلمہ وَ اُلَّیَا فرماتی ہیں: جب وہ مدیند منورہ آئیں، توانہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ابی امید بن مغیرہ کی بیٹی ہیں، تولوگوں نے ان کی بات کوسلیم نہ کیااوراس بات کوسرار جھوٹ سمجھے، حتیٰ کہ جج کے لئے قافلے جانا شروع ہوگئے، لوگوں نے ان سے کہا: تم اپنے گھروالوں کی طرف خطاکھو، انہوں نے خطاکھ کر ان لوگوں کے حوالے کردیا، جب حاجیوں کے قافلے واپس آئے توانہوں نے ان کی تصدیق کی، حاجیوں کی اس تصدیق کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں ان کی عزبت بہت بڑھ گئے۔ حضرت اُم سلمہ فیا فرماتی ہیں: زینب کی پیدائش کے بعد میری شادی رسول اللہ مَا اللّٰیَا سے ہوئی۔

6767 – أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْعَفْصِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِی شَیْبَةَ، ثنا یَحْیَی بُنُ عَبْدِالْحَدِمِیدِ، ثنا حَالِدٌ، وَجَرِیرٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِی عَبْدِالْحَدِمِیدِ، ثنا حَالِدٌ، وَجَرِیرٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِی الْبُن لِسَعِیدِ بُنِ زَیْدٍ خَشْیَةَ آنُ یُصَلِّی عَلَیْهَا مَرُوانُ بُنُ الْبَعْدِ بُن زَیْدٍ خَشْیَةَ آنُ یُصَلِّی عَلَیْهَا مَرُوانُ بُنُ الْبَحَدِمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا مَرُوانُ بُنُ الْحَكُم

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6767 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ سعید بن زید کے ایک صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت اُم سلمہ ڈھٹانے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائے ،اس کی وجہ بیتھی کہ ان کوخدشہ تھا کہ ان کا جنازہ کہیں مروان بن حکم نہ پڑھادے۔

# ذِكُرُ أُمِّ حَبِيْبَةً بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## ام المومنين أمّ حبيبه بنت ابي سفيان ولينهُ كاذكر

6768 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا حَجَّا جُ بُنُ اَبِى مَنِيعِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النُّهُ سِيِّ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فَيْنَ وَكَانَ خَرَجَ بِهَا اللهُ الْإِسُلامَ لِلُمْ الْحَبَشَةِ وَكَانَ خَرَجَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ مُهَا جِرًّا، ثُمَّ افْتُيْنَ وَتَنَصَّرَ، فَمَاتَ وَهُو نَصُرَانِيَّ، وَاثْبَتَ اللهُ الْإِسُلامَ لِلْمَ حَبِيبَةَ وَالْهِجُرَةَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ وَرُجُهَا وَمَاتَ وَهُو نَصُرَانِيٌّ وَابَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى لَهَا الْإِسُلامَ وَالْهِجُرَةَ وَلَا الزُّهُرِيُّ وَابُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُثْمَانُ بُنُ عَقَانَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ زَعَمُوا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى النَّجَاشِيّ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَسَاقَ عَنْهُ ارْبَعِيْنَ او قِيَّةً

﴿ ﴿ رَبِي كَهُمْ مِينَ: رسول اللهُ مَا لَيْنَا مَا حَبِيهِ بنت الى سَفيان كساته نكاح كيا- رسول اللهُ مَا لَيْؤُم كعقد مين آن سيل حضرت أمّ حبيبه الله بن جحش عبيدالله بن جحش عبشه مين

مرگیا تھا،ام حبیباس کے ہمراہ ہجرت پر روانہ ہوئی تھیں، وہاں جاکر یہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا اوراس نے عیسائی فدہب اختیار کرلیا اوراس علیہ استقامت عطافر مائی، اُمّ حبیبہ اوراس حالت میں وہ مرگیا، کیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اُمّ حبیبہ بھٹا کو اسلام اور ہجرت پر استقامت عطافر مائی، اُمّ حبیبہ بھٹا نے عیسائی فدہب اختیار کرنے سے انکار کردیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اور ہجرت کو کمل فرمایا، پھریہ مدینہ منورہ آگئیں، رسول اللہ منافی نے ان کو پیغام نکاح بھیجا (انہوں نے قبول کرلیا) حضرت عثان بن عفان دہائی نے حضور منافی کی کا ان کے ساتھ نکاح کروادیا۔

زہری کہتے ہیں: کچھ مورضین کا گمان ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَم نے نجاثی کو خط لکھا تھا،تو نجاثی نے ان کا نکاح رسول الله مُثَاثِیْنَم کے ساتھ کردیا تھا اور چالیس اوقیہ چاندی بھی ان کو دی تھی۔

6769 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنُتُ آبِى سُفْيَانَ بُنِ حَرْبِ اسْمُهَا رَمْلَةُ بِنْتُ آبِى سُفْيَانَ، وَيُقَالُ: آمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ وَيُقَالُ: آمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ حَرْبَانَ بُنِ عَوْفِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُويْجِ بُنِ عَدِي بُنِ كَعْبٍ وَتُوقِيَّتُ قَبْلَ مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ "

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب'' ان کا اصل نام'' رملہ بنت ابی سفیان' ہے۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کا نام'' ہند'' ہے جبکہ مشہور'' رملہ'' ہے۔ ان کی والدہ'' صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ'' ہیں۔ بعض دیگر مؤرخین کے مطابق ان کی والدہ'' آمنہ بنت عبدالعزی بن حربان بن عوف بن عبید بن وتج بن عدی بن کعب'' ہیں۔ حضرت معاویہ سے ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔

6770 – فَحَدَّثِنِى اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِى، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مَصْفَلَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَّدَ، قَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ، قَالَ: وَأُمُّ حَبِيْبَةَ اسْمُهَا رَمْلَةُ بِنُستُ اَبِى سُفْيَانَ بُنِ حَرْبٍ، وَاُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ حَلِيفُ حَرْبِ بُنِ اُمَيَّةَ، فَوَلَدَتُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ حَلِيفُ حَرْبِ بُنِ اُمَيَّةَ، فَوَلَدَتُ لَهُ عَبِيبَةَ فَكُذِيثَ بِهَا، وَتَزَوَّجَ حَبِيبَةَ وَاوُدُ بُنُ عُرُوةَ بُنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ

امید بن عبر شمر کہتے ہیں: اُم حبیبہ کا نام' رملہ بنت ابی سفیان بن حرب' ہے۔ ان کی والدہ' صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبر شمر کہتے ہیں: اُم حبیبہ کا نام' رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ کے حلیف عبیداللہ بن جحش بن رباب کے نکاح میں تھیں۔ ان کے بطن سے حبیبہ پیدا ہو کئیں، اُسی کے نام سے ان کی کنیت' ام حبیب' ہوئی۔ حبیبہ کے ساتھ داود بن عروہ بن مسعود تقفی نے شادی کی تھی۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و بُنِ زُهَيْرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَمْرِ و بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَـالَـتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ: رَايَـتُ فِـى الْـمَنَامِ كَانَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ جَحْشٍ زَوْجِى بِاَسُوَا صُورَةٍ وَاَشُوهِهِ فَفَزِعْتُ، فَقُلْتُ: تَعَنَّرَتُ وَاللَّهِ مَنْ خَيْرًا مِنَ تَعَيَّرَتُ وَاللَّهِ مَنْ خَيْرًا مِنَ تَعَيَّرَتُ وَاللَّهِ مَا لَدِينِ فَلَمُ اَرَ دِيْنًا خَيْرًا مِنَ

النَّصْرَانِيَّةِ وَكُنْتُ قَدْ دِنْتُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ فِي دِيْنِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا خَيْرٌ لَكَ وَٱخۡبَـرْتُـهُ بِالرُّؤْيَا الَّتِي رَايَتُ لَهُ، فَلَمْ يَحْفَلُ بِهَا وَٱكَبَّ عَلَى الْخَمْرِ حَتْي مَاتَ، فَأُرِى فِي النَّوْمِ كَانَّ آتِيًا يَقُوْلُ لِي: يَا أُمَّ الْمُوَمِنِينَ، فَفَزِعْتُ وَآوَلُتُهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّجُنِي، قَالَتُ: فَمَا هُوَ إِلَّا آن انْـقَـضَــتُ عِـدَّتِي، فَمَا شَعَرُتُ إِلَّا بِرَسُولِ النَّجَاشِيِّ عَلَى بَابِي يَسْتَأْذِنُ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا: ابْرَهَةَ كَانَتُ تَـقُـومُ عَـلَـى ثِيَسَابِهِ وَدَهْنِهِ، فَدَحَلَتُ عَلَىَّ فَقَالَتُ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَىَّ أَنْ أُزَوِّجَكِ، فَقُلْتُ: بَشَّرَكِ اللَّهُ بِحَيْرٍ، وَقَالَتْ: يَقُولُ لَكِ الْمَلِكُ: وَتَّحِلِي مَنْ يُزَوِّ جُكِ، فَآرْسَلَتْ اللَّي حَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَوَكَّلَنَّهُ وَآغَطَتْ آبُرَهَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَحَدَمَتَيْنِ كَالَتَا فِي رِجْلَيْهَا وَحَوَاتِهمَ فِضَّةً كَانَتْ لِمِي آصَابِع رِجُلَيْهَا سُرُورًا بِمَا بَشَّرَتُهَا بِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ آمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعُفُرَ بْنَ آبِي طَالِبٍ وَمَنُ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُّ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُذُوسِ السَّلامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ، الْحَمُدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهُ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِه عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، امَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَىَّ اَنْ أُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنُتَ سُفْيَانَ فَاجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَصْدَقْتُهَا اَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارِ، ثُمَّ سَكَبُ الدَّنَانِيرَ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ، فَتَكَلَّمَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَنْصِرُهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ، اَمَّا بَعْدُ فَقَدُ اَجَبْتُ اِلَى مَا دَعَا اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجُتُهُ أُمَّ حَسِيْبَةَ بنُتَ آبِي سُفْيَانَ فَبَارَكَ اللهُ لِرَسُولِهِ، وَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ إلى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ آرَادُوا آنُ يَقُومُوا، فَقَالَ: اجلِسُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الْانبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ عَلَى التَّزُويجِ فَدَعَا بِطَعَام فَاكَلُوا، ثُمَّ مَنفَرَّقُوا، قَالَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ: فَلَمَّا وَصَلَ اِلَىَّ الْمَالُ اَرْسَلْتُ اللي اَبْرَهَةَ الَّتِي بَشَّرَتْنِي فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُكِ مَا أَعْطَيْتُكِ يَوْمَنِذٍ وَلَا مَالَ بِيَدِى وَهَاذِهِ خَمْسُونَ مِثْقَالًا فَخُذِيهَا فَاسْتَعِيْنِي بِهَا، فَأَخْرَجَتْ اِلَيّ حِقَّةً فِيْهَا جَمِيعُ مَا اَعْطَيتُهَا فَرَدَّتُهُ اِلَيَّ وَقَالَتْ: عَزَمَ عَلَيَّ الْمَلِكُ اَنْ لَّا اَرْزَاكِ شَيْئًا وَاَنَا الَّتِي اَقُومُ عَلَى ثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ وَقَدِ اتَّبَعْتُ دِيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَمْتُ لِلَّهِ، وَقَدْ اَمَرَ الْمَلِكُ نِسَاءَهُ اَنْ يَبْعَثْنَ اِلْيَكِ بِـكَلِّ مَا عِنْدَهُنَّ مِنَ الْعِطْرِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَ تُنِيْ بِعُودٍ وَوَرُسٍ وَعَنْبَرِ وزَبَادٍ كَثِيْرٍ، وَقَدِمْتُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى رَّسُوُلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرَاهُ عَلَيّ وَعِنْدِي فَلَا يُنْكِرُ، ثُمَّ قَالَتْ اَبْرَهَةُ: فَحَاجَتِي اِلَيُكِ اَنُ تُقُرِئِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلَامَ وَتُعْلِمِيهِ آنِي قَدِ اتَّبَعْتُ دِيْنَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ لَطَفَتْ بِي وَكَانَتْ هِيَ الَّتِي جَهَّ زَتْنِي، وَكَانَتُ كُلَّمَا دَخَلَتُ عَلَيَّ تَقُولُ: لَا تَنْسَىٰ حَاجَتِي اِلْيَكِ، قَالَتُ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرْتُهُ كَيْفَ كَانَتِ الْخِطْبَةُ وَمَا فَعَلَتْ بِيْ اَبْرَهَةُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاقْرَأْتُهُ مِنْهَا السَّلَامَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

🕻 💠 👉 ام حبیبہ ولی اللہ ماتی ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ میراشو ہرعبیداللہ بن جحش بہت ڈراؤنی شکل میں ہے، میں اس سے ڈرجاتی ہوں، میں نے کہا: اللہ کی شم!اس کا حال بدل گیا ہے۔ جب ضبح ہوئی تووہ کہنے لگا: اے اُمّ حبیبہ میں نے دین کے بارے میں رات بہت غورفکر کیا ہے، مجھے نصرانی دین ہے بہتر کوئی دین نظرنہیں آ رہا،میں پہلے بھی اُسی دین پرتھا، پھر میں نے محمد کے دین کواپنا لیا کیکن اب میں دوبارہ نصرانیت کی طرف لوٹ گیا ہوں، میں نے کہا: اللہ کی قتم !اس میں تیرے لئے بہتری نہیں ہے، پھر میں نے اس کو وہ خواب سنایا جو میں نے گزشتہ رات دیکھا تھا،کیکن اس نے اس پرکوئی توجہ نہ دی اورشراب نوشی میں مبتلا ہو گیا ،اور اِسی عالم میں اس کوموت آگئ۔اس کے بعدا یک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اور مجھے"ام المونین" کہدکر پکارتا ہے، میں گھبراجاتی ہوں، میں نے اس کی تعبیر بیسو چی کدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْم مجھ سے نکاح کریں گے، آپ فر ماتی ہیں: میری عدت گزرگی ، نجاثی کا ایک قاصد میرے دروازے پر آیا اوراس نے اجازت ما تکی ، نجاشی کی ایک ابرہ نامی لونڈی تھی وہ اس کے کیڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی،اس کوتیل وغیرہ لگایا کرتی تھی، وہ میرے یاس آئی اور کہنے لگی: بادشاہ سلامت کہدرہے ہیں کدرسول الله مَالليَّنظِ نے مجھے خطالکھا ہے کہ میں اُن گا نکاح تمہارے ساتھ کردوں ، میں نے کہا: الله تعالی تھے اچھی خوشخری دے۔ اُس لونڈی نے کہا: بادشاہ سلامت کہدرہے ہیں کہتم اپنے نکاح کے لئے کسی کو اپناوکیل بنالو، میں نے خالد بن سعید کی جانب پیغام بھیجا اوراس کو اپنا وکیل بنالیا، میں نے ابرہ کو جودعا دی تھی اس پر خوش ہوکر اس نے چاندی کے دوکتگن مجھے دیئے،اوراپنے پاؤں میں پہنی ہوئی دوپازیبیں بھی اتارکر مجھے دے دیںاور چاندی کی انگوٹھیاں جوکہ اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی تھیں وہ بھی مجھے دے دیں۔ شام کاونت ہواتو نجاثی نے حضرت جعفر بن الي طالب اوردیگرمسلمان جووہاں موجود تھے،سب کو بلایا، جب بیسب لوگ آ گئے تو نجاش نے خطبہ دیتے ہوئے کہا

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہمن ہے، عزیز ہے، جہارہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ تمام تعریفیں ہیں جن کاوہ حق رکھتا ہے، اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد مُنافِیْنِم اُس کے بندے اور سول ہیں۔ اور بے وہی ہیں جن کی آمد کی گواہی حضرت عیسیٰ علینا نے دی تھی۔ اما بعد بے شک رسول اللہ مُنافِیْم نے بجھے خطالکھا ہے کہ میں اُم جبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ اُن کا تکاح کردوں، میں نے رسول اللہ مُنافِیْم کے تعم پر لیک کہا ہے اور چارسود بنار میں نے اس کاحق مہر رکھا ہے، یہ کہ کرنجاثی نے لوگوں کے سامنے دینارڈ ھیرکرد یے۔ اس کے بعد خالد بن سعید رفافی اور چارہ کی سامنے اور بے شک محمد مُنافینی اُس کے بندے اور میں گواہی دینارڈ ھیرکرد یے۔ اس کے بعد خالد بن سعید رفافی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد مُنافینی اُس کے بندے اور میں گواہی رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ اس کو تمام ادیان پر عالب کردے اگر چہ مشرکین کو اچھا نہ لگے۔ اما بعد میں نے رسول اللہ مُنافینی کے مراح کی باہے، اور میں نے اُم جبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ مُنافینی کے ماتھ کردیا ہوں اللہ مُنافینی کے ماتھ کردیا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت عطافر مائے۔ نجاثی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کردیئے، خالد نے وہ تمام دینار

سمیٹ لئے، پھر جب لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا: رک جاؤ، کیونکہ انبیاء کرام پیلل کاطریقہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں توشادی کا کھانا کھلایاجاتا ہے، بجاشی نے کھانا منگوایا،سب لوگوں نے کھانا کھایا پھرسب لوگ چلے گئے۔ اُم جبیبہ واتفافر ماتی ہیں: جب وہ مال میرے یاس پہنچا تومیں نے اس اہرہ نامی لونڈی کوبلوایا جس نے مجھے خوشخبری دی تھی، میں نے اس سے کہا: اُس دن میں نے تہمیں جو دیا تھا، دیا تھا، اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کوئی مال نہتھا، اب بیہ بچاس مثقال سونا ہےتم ہیہ لے لو اوراس کواپنے استعال میں لاؤ،اس نے ایک تھیلی نکالی،اس کے اندروہ سب کچھ جمع تھا جومیں نے اس کوموقع بہموقع دیا تھا، اُس نے وہ سب مجھے واپس دیا اور بولی: باوشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں مجھے وسینے میں کوئی چیز کمنہیں کرول گی اور میں تواس کے کپڑے دھوتی ہوں،اس کو تیل لگاتی ہوں اور میں رسول الله مَاليَّنَا کُم کے دین کی پیروکار ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لئے اسلام لائی ہوں۔ ابھی توبادشاہ سلامت نے اپنی ہویوں کو کہاہے کدان کے پاس جوا چھے سے اچھا عطرہے وہ آپ کوتخفہ دیں۔ اگلے دن وہ بہت ساراعود، ورس بحنر اورز باد (ایک قتم کی خوشبو ہے جو ایک بلی نماجانورسے حاصل کی جاتی ہے) لے کرآ گئی۔ میں بیسب کچھ رسول الله مَالِ الله مَالِيَّا کے پاس لائی، رسول الله مَالِیَّا ہم بیسی میں دیکھتے تھے لیکن مجھی مجھی ان سے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر ابرہ نے مجھے کہا: میراایک کام کردینا، اُس شوخوباں کی بارگاہ میں میراسلام عرض کردینا اورمیرے بارے میں بتانا کہ میں نے ان کا دین اختیار کیا ہواہے، اورتم میراید کام ہرگز بھولنا نہیں۔ اُم حبیبہ والی اور میں ا جب ہم لوگ رسول الله مَا الله م بوری داستان سنادی ، تورسول الله مَثَاثِينَ کا چبره کھل اٹھا چرمیں نے رسول الله مَثَاثِیَمَ کواس کا سلام بھی پیش کیا ،حضور مَثَاثِیمَ نے اس کے سلام کا یوں جواب دیا:

وعليها السلام ورحمة الله وبركاته

6771 – فَاخُبَرَنِى مَخُلَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرُحِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَمَوَ، ثنا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَمِانَةِ دِيْنَارٍ قَالَ ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ: فَمَا نَرَى عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ وَقَّتَ صَدَاقَ النِّسَاءِ ارْبَعَمِانَةِ دِيْنَارِ إلَّا لِلْالِكَ

﴾ ﴿ حضرت جَعفَّر بن محمد بن على ، اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله طَالِيَّةِ الله عَمرو بَن اميه ضمرى كونجا ثى كان مبيت الله على ال

6772 - فَحَدَّثِنِي آبُو بَكُرٍ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ،

ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُمُ اَصُدَق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازُواجَهُ، قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِازُواجِهِ اثْنَتَى عَشُرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا فَذَلِكَ حَمْسُمِانَةِ دِرْهَمٍ، فَهاذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لازُواجِهِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنَّمَا اَصُدَق النَّجَاشِيُّ وَسُلَّمَ لازُواجِهِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنَّمَا اَصُدَق النَّجَاشِيُّ وَسَلَّمَ لاَزُواجِهِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنَّمَا اَصُدَق النَّجَاشِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ فِي الْمُبَالَعَةِ فِي الصَّنَائِعِ لِاسْتِعَانَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فِي ذَلِكَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6772 - صحيح

6773 – آخْبَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ عُسَمَسَ، ثننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: جَهَّزَ النَّجَاشِيُّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ

﴾ ﴿ زہری کہتے ہیں: نجاشی نے اُم حبیبہ وہ کا کورسول الله منگائیم کی طرف جیجنے کے لئے تیار کروایا اوران کے ہمراہ شرحبیل بن حسنہ کوروانہ فر مایا۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَـدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ اَبِيْ عَوْنٍ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ، نِكَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ، قَالَ: ذَاكَ الْفَحُلُ لَا يُقْرَعُ ٱنْفُهُ

﴾ ﴿ وَبِدالواحد بن ابی عون فر ماتے ہیں: جب سفیان بن حرب کو پتا چلا کہ نبی اکرم مَثَاثِیُّم نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، تو کہنے لگا: اس نوجوان کو جھایا نہیں جا سکتا۔

﴿ وَقَ مِعُوفَ بَن حَارِثَ كَهِمْ بِينَ أَمَّ المُومَنِينَ حَفرت عَائشَهُ وَأَلَّهُا فَ فَر مایا: ام المُومَنین حضرت اُمَّ سلمہ وَاللّٰہُ اِنْ اللّٰہِ وَقَالَ مِعُوماً سُومُوماً سُوماً سُوماً اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

تعالی تمام معاف فرمائے، میں نے ان تمام سے درگزر کرلیا ہے اور میں نے وہ تمام معاف کردی ہیں۔ اُم المونین حضرت عائشہ واللہ اللہ عائشہ واللہ اللہ اللہ علیہ ہے۔ عائشہ واللہ عائشہ واللہ عائشہ واللہ عائشہ واللہ عائشہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عالیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

# ذِكُرُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت زينب بنت جحش طَالَيْنُ كا ذكر

6774 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ جَحْشِ بُنِ رَبَابِ بُنِ يَعْمَرَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ مُرَّةَ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ غَنْمِ بُنِ وَمَالِلهِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَبُدِمَنَافٍ، وَكَانَتُ زَيْنَبُ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ حَارِثَةَ فَفَارَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَتُ: (فَلَمَّا قَصَى زَيْدٌ مِنْهَا عِنْدَ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ فَفَارَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَتُ: (فَلَمَّا قَصَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُوا زَوَّجُنَاكَهَا) (الأحزاب: 37) قَالَ: " فَكَانَتُ تَفْتَو عَلَى اَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: وَحَمْنَهُ بِنُنَ جَحْشٍ هِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُولُ تَعْدِي وَمِنْ بُنِ عَوْفٍ وَهِى أَدُتُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ "

﴿ ﴿ مَصَعَب بن عبیدالله زبیری نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' زینب بنت جحش بن رباب بن پیمر بن صبرہ بن مرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ'۔ان کی والدہ کانام'' امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عمرو بن عبدمناف'۔ پہلے حضرت زینب ڈاٹٹا ،حضرت زیدبن حارثہ ڈاٹٹا کے فکاح میں تھیں، انہوں نے ان کے طلاق دینے (اورعدت گزرنے کے بعد) رسول الله مُناٹِیْا نے ان سے نکاح کیا تھا، انہی کے بارے میں بیآیت کریمہ نازل ہوئی تھی:

فَـلَـمَّـا قَطٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِى آزُو ْجِ آدُعِيَآئِهِمُ اِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا

''پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ سلمانوں پر پچھ حرج نہ رہے ان کے لئے پالکوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللہ کا تھم ہوکر رہنا''۔(ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا بھتاتہ)

راوی کہتے ہیں: حضرت زینب دیگرامہات المونین سے فخرید کہا کرتی تھی میرا نکاح رسول الله مَثَاثِیْرُمْ کے ساتھ خود الله تعالی نے کیا ہے، جبکہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے ، رشتہ داروں نے کئے ہیں۔اور حمنہ بنت جحش مستحاضہ تھیں،اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھُڑ کے نکاح میں تھیں، یہ حضرت زینب بنت جحش ڈٹاٹھا کی بہن ہیں۔

6775 - فَحَدَّثَنَا بِشَرْحِ هاذِهِ الْقِصَصِ آبُو عَبُدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ

الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ أُخْتُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ جَحْشِ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الذهبي) 6775 - سكت عنه الذهبي في التلخيص (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6775 - سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴿ ﴿ مُحَمِّ بِنَ عَمِرُ فَرَا اللَّهِ مُعَمِّ بِنَ عَمِلُ اللَّهِ عَلَى بَهِ مِن عَمِرُ فَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللّ

حَدَّتَ نِينَ عُسَمَرُ بُنُ عُثَمَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَتُ زَيْنَتُ بَعْضَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاَةً جَمِيلَةً، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً جَمِيلَةً، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، فَقَالَتْ: لَا آرْضَاهُ وَكَانَتُ آيِّمَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ اللهِ صَلَّى زَيْدٌ الْحَدِيْتَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، فَقَالَتْ: لَا آرْضَاهُ وَكَانَتُ آيِّمَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ فَتَرَوَّجَهَا زَيْدٌ الْحَدِيْتَ

﴿ ﴿ عَرِبْنَ عَبَانَ بَحْثَى الْبِ والدكاليه بيان نقل كرتے ہيں كَدُ نبى اكرم عُلَيْنَا مدينه منورہ ميں تشريف لائے،رسول الله عَلَيْنَا كَ ہمراہ ہجرت كركے مدينه شريف آنے والی خواتين ميں حضرت زينب بنت جحش بھى شامل تھيں، آپ بہت حسين وجيل خاتون تھيں ۔رسول الله عَلَيْنَا في حضرت زيد بن حارثه كے لئے ان كارشته ما نگاتھا، انہوں نے انكاركرديا، آپ بيوه تھيں ۔رسول الله عَلَيْنَا نظم نے فرمايا: ميں نے تو تمهيں اُس كے لئے پندكرليا ہے، تب انہوں نے حضرت زيد سے نكاح كرليا۔ (حديث اس سے آگے بھی ہے)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بَنِ حَبَّانَ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْتَ زَيْدِ بَنِ حَارِقَةَ يَعْلُبُهُ، وَكَانَ زَيْدٌ انِّمَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَرَبَّمَا فَقُدَهُ وَسُلَمَ السَّاعَةَ فَيَقُولُ: اَيْنَ زَيْدٌ؟ فَجَاءَ مَنْ لِلهَ يَطُلُبُهُ فَلَمْ يَحِدُهُ فَتَقُومُ اللّهِ وَلَى قَيُولِى يَهُمُهُمُ بِشَىءٍ لا يَكَادُ يُفْهُمُ عَنْهُ إلا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَى قَيُولِى يَهُمُهُمُ بِشَىءٍ لا يَكَادُ يُفْهُمُ عَنْهُ إلا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ مَلْولِ فَاللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آتَى مَنْ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ وَسَلَمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَرْولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسُلُمَ وَالْمُ وَلَولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُ وَالْعَرَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ و

وَسَلَّمَ: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمُتَ عَلَيْهِ) (الأحزاب: 37) الْقِصَّةَ كُلَّهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: فَاَخَذِى مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ لِمَا كَانَ بَلَغَنِى مِنْ جَمَالِهَا وَأُخْرَى هِى اَعْظُمُ الْأُمُورِ وَاَشُرَفُهَا مَا صَنَعَ اللَّهُ لَهَا وَرَّجَهَا اللَّهُ عَزَى مَا قَلْبُ وَمَا بَعُدَ لِمَا كَانَ بَلَغَنِى مِنْ جَمَالِهَا وَأُخْرَى هِى اَعْظُمُ الْأُمُورِ وَاَشُرَفُهَا مَا صَنَعَ اللَّهُ لَهَا وَرَّجَهَا اللَّهُ عَزَقَ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَتُ عَائِشَةُ: هِى تَفْخَرُ عَلَيْنَا بِهِ ذَا قَالَتُ عَائِشَةُ: فَخَرَجَتُ سَلَمَى خَادِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَدُ، فَحَدَّتُهُ إِلَى فَاعْطُتُهَا اَوْضَاحًا لَهَا

♦ ♦ محمد بن مجيل بن حبان فرمات بين: حضرت زيد بن حارثه ولافؤهُ كوعموماً لوگ ''زيد بن محمد'' كہتے تھے، كئي مرتبه ایسا ہوتا کہ اگر حضرت زید دلافن کھے دریے لئے کہیں چلے جاتے تو آپ مالیٹی بارباران کے بارے میں پوچھتے۔ایک دفعہ رسول الله مَا الله عَلَيْظُ أَن كو وْهونلت موئ أن كر كهر تشريف لے كئ ،حضرت زيد والفنا كهرين من مضرت زينب والفنان بتايا كه وه فلال جگہ ہیں۔ رسول الله مَا لَيْهُمُ وہاں سے واپس تشريف لے آئے ، واپس آئے ہوئے آپ مجھ بول رہے تھے، كين آپ كى زبان سے صرف سجان اللہ العظیم سجان اللہ مصرف القلوب کے الفاظ پتا چل رہے تھے۔حضرت زید وہ الم اللہ عمر آئے توان کی زوجه محترمد نے ان کو بتایا کدرسول الله من فیلم محمر آئے تھے،حضرت زید نے بوچھا: کیاتم نے حضور من فیلیم کو اندرآنے کانہیں كهاتها؟ انهول في كها: جي بان، ميس في كها تهاليكن آب مَن الله عَلَيْهُمْ في انكار فرماديا تها ليكن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ جب وايس تشريف لے گئے تو آپ کچھ ارشادفر مارہے تھے، مجھے اورتو کچھ تمجھ نہیں آیا البتہ اتنے الفاظ مجھے تمجھ میں آئے تھے آپ کہہ رہے تھے'' سجان الله العظيم ، سجان الله مصرف القلوب ' ـ راوي كهتير جين: حضرت زيد ولأثفؤاس وقت كمر سے فكلے اور رسول الله مثل تيم كي بارگاه میں حاضر ہو گئے ، اور عرض کی: یارسول الله منافیكم مجھے بتا چلاہے كه آپ ميرے غريب خانے پرتشريف لائے تھے، يارسول اللدمُ اللهُ عَلَيْظِ ميرے مال باپ آپ بر قربان موجائيں، آپ اندرتشريف كيون نبيل لے گئے؟ شايدكم آپ كوزينب بيندآ كئ ہے، کیامیں اس کوعلیحد گی دے دوں؟ رسول الله مَن الله مَن الله عَلَيْهُم نے فرمایا: (نہیں اس کوعلیحد گی نہیں دین بلکہ) اپنی ہیوی کو اینے پاس رکھو۔ لیکن اس کے بعد حضرت زیدنے اپنی بیوی سے قربت نہ کی ، اس لئے وہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله مَا صورت حال کہد سائی۔حضور مُن الله عُلی کے چربھی یہی فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو،حضرت زیدنے کہا: یارسول الله مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ م میں اس کوعلیحدگی دے دوں گا۔لیکن رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ نَهِ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل کوعلیحد گی اختیار کرلی،خودان سے دور ہو گئے، اوران کی عدت بھی گزرگئی۔ایک دفعہ رسول الله مَثَاثَیْنَ بیٹھے اُمّ المونین حضرت عائشہ و اللہ اللہ علیہ اللہ مثالیظ میں اللہ مثالیظ میں میں کے میں کیفیت طاری ہوگئی،جب وہ کیفیت ختم ہوئی تورسول اللہ مثالیظ می کے چہرہ انور پرمسکراہٹ تھی، اورآپ فرمارہے تھے"کون شخص زینب کوییخ شخبری سنانے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان پر اس کا میرے ساتھ نکاح کردیا ہے'۔اس کے بعدرسول الله مَا الله عَلَيْمَ في بيآيت برهی:

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِیْ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (الاحزاب: 37) "اورائ محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جے اللہ نے نعت دی اور تم نے اسے نعت دی کہ اپنی لی لی اینے پاس رہنے دے" (ترجمہ کنزالا بمان مام احررضا ایکیہ) ام المونین حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں: مجھے تو قریب وبعید ہرطرف سے ان پر رشک آنے لگا، کیونکہ اس کے حسن و جمال کے بارے میں تو پہلے ہی مجھے بہت کھ معلوم تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خودان کا نکاح رسوَل اللہ مُلَا فَیْنِ کے ساتھ آسانوں پر کردیا تھا۔ اُم المونین حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں: اس بناء پر زینب ہم پر بہت فخر جنلا یا کرتی تھی۔ اُم المونین حضرت عائشہ فی فی فرماتی ہیں: رسول اللہ مُلَا فی فی خادمہ حضرت سلمی دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کر حضرت زینب کو یہ خوشخری سنائی ، یہ خوشخری سن کر حضرت زینب نے اس کو اپنازیور تخفہ دے دیا۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى سَبُرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى سَرِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْهُ عَنْهُ " وَمَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُجْعَلَ عَلَيْهِ نَعُشْ وَقِيلَ حُمِلَ عَلَيْهِ آبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ " وَمَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى حَفَّارِينَ يَحْفِرُونَ قَبْرَ زَيْنَبَ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ فَقَالَ: لَوْ آتِى ضَرَبُتُ عَلَيْهِمُ فُسُطَاطًا وَكَانَ وَلَا فُسُطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ بِالْبَقِيعِ "

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بَنِ ابراہیم یمی فَر مَاتِ ہِیں حضرت زینب بنت جَشْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ کِداُن کی میت رسول اللّٰه مَالَیْکِمْ کی چار پائی پر رکھی جائے اوراُسی چار پائی پر اُن کا جنازہ اٹھایا جائے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اُسی چار پائی پر حضرت ابو بکرصدیق جائے کہ اُسی جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب واللّٰهُ قبر کھودنے والوں کے پاس گئے ،وہ لوگ سخت گرمی کے دن حضرت زینب والله کی قبر کھودر ہے تھے، حضرت عمر واللّٰهُ نے فر مایا: میں اس پر روضہ بناؤں گا، چنا نچہ وہ پہلی قبرتی جس پر جنت البقیع میں روضہ بنایا گیا۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنْ اَبِى سَدِيرِ مَا وَهُوَ مَكُفُوفٌ وَهُوَ يَبُكِى، وَاللهِ بُنِ اَبِي سَرِيرِهَا، فَقَالَ اَبُو اَحْمَدَ: هذِهِ الَّتِي وَالسَّمَعُ عُمَرَ، يَقُولُ: يَا اَبَا اَحْمَدَ، تَنَحَّ عَنِ السَّرِيرِ لَا يُعْنِتُكَ النَّاسُ عَلَى سَرِيرِهَا، فَقَالَ اَبُو اَحْمَدَ: هذِهِ الَّتِي نِلْنَا بِهَا كُلَّ خَيْرٍ وَإِنَّ هذَا يُبَرِّدُ حَرَّمَا اَجِدُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: الْزَمُ الْزَمُ

عبداللدابن ابی سلیط فرماتے ہیں: میں نے ابواحمد بن جحش کو دیکھا وہ حضرت زینب کے جنازے کو کندھائے ہوئے سے، اوررورہے تھے، حضرت عمر ٹالٹونٹ ان سے کہا: اے ابواحمد! آپ جنازہ سے ہٹ جائے، لوگ آپ کو جنازے کی چار پائی پر تھکادیں گے۔ ابواحمد نے کہا: ہم نے اس خاتون سے ہر بھلائی پائی، اور بے شک بیاس چیز کی گرمی کوختم کرے گی جو گرمی میں پاتا ہوں، حضرت عمر بڑالٹور درمیان سے ہٹ گئے اور) بولے: کیڑلو، کیڑلو۔

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَّرُ بُنُ عُثُمَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: مَا تَرَكَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ جَحْشٍ، دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمَّا كَانَتُ تَتَصَدَّقُ بِكُلِّ مَا قَدَرَتُ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مَأْوَى الْمَسَاكِينِ، وَتَرَكَتُ مَنْزِلِهَا فَبَاعُوهُ مِنَ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ حِينَ هُدِمَ الْمَسْجِدُ بِخَمْسِينَ ٱلْفَ دِرُهَمٍ

﴿ ﴿ ﴿ عَمر بِن عَثَان جَشَى اپْ والد كابد بیان نقل كرتے ہیں (آپ فرماتے ہیں) حضرت زینب بنت جحش وَ الله الله ورم درہم اور دیناروغیرہ وراثت نہیں چھوڑی، بلکہ جو چیز ان کے ہاتھ آتی، آپ وہ سب خیرات كردیا كرتی تھیں۔ آپ مساكین كاماوى و فواتھیں۔ انہوں نے اپنا ایک مكان چھوڑا تھا، جب معجد كی توسیع كا كام شروع ہواتواس كو وليد بن عبدالملک کے ہاتھوں ۵۰۰،۰۰۰ پچاس ہزار دراہم كے عوض جے دیا گیا۔

قَالَ: وَحَلَّالَىٰ عُمْمَانَ الْمَحْشِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: سُئِلَتْ أُمُّ عُكَّاشَةَ بِنْتُ مِحْصَنِ، كَمْ لَلَعَتْ زَيْنَبُ بِسُتُ بَسُتُ جَحْشِ يَوُمَ لُو فِيَكِنَ الْمَدِيْنَةَ لِلْهِجْرَةِ وَهِى بِنْتُ بِضْعٍ وَلَلَالِينَ، وَتُولِيّتُ سَنَةَ وَيُسَبُ بِسُتُ جَحْشٍ وَهِى ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ عِشْرِينَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ عُمْمَانَ: كَانَ آبِى، يَقُولُ: لُوقِيّتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِى ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ

﴾ ﴿ عَمر بن عثمان جَشَى اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں: حَضرت أُمّ عَكاشَهُ بنت محصن سے پوچھا گيا: وفات كے وقت حضرت زينب بنت جحش والله كامير كتى النہوں نے كہا: جب ہم ہجرت كركے مدينه شريف آئے تواس وقت أن كى عمر ميں برس سے كچھزا كد تھى، اورآ ب كاانتقال من ٢٠ ہجرى ميں ہوا۔ حضرت عمر بن عثمان والله في أورآ ب كاانتقال من ٢٠ ہجرى ميں ہوا۔ کہا كرتے تھے: زينب بنت جحش والله كا انتقال ٢٠ برس كى عمر ميں ہوا۔

6776 — آخبَرَنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ الْخُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْهَيُّمِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ يَحْيَي بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ وَقُالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَزْوَاجِهِ: اَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِي اَطُولُكُنَّ يَدًا قَالَتُ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ اِحْدَانَا بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ اَيُدِينَا فِي الْجِدَارِ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ اِحْدَانَا بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ اَيُدِينَا فِي الْجِدَارِ عَائِشَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً قَالَ: وَسِيرَةً وَلَمْ مَنْ لُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً وَكَانَتِ امْرَاةً وَكَانَتِ امْرَاةً وَكَانَتِ امْرَاةً وَكَانَتِ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ارَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ قَالَ: وَكَانَتُ مَدْرُولُ وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ وَكَانَتُ مَدُمُونُ وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ مُولِهِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6776 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللل

کردیا کرتی تھی۔

😌 🕃 به حدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشوانے اس کوفل نہیں کیا۔

6777 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالاً: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي هُنُدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ، تَقُولُ لِلنَّبِي السَّامَة، لسَا عَلِي بُنُ بَنُ عَاصِمٍ، عَنْ دَاوِدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ، تَقُولُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آنَا أَعْظُمُ نِسَائِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آنَا خَيْرُهُنَّ مَنْكَحًا وَٱلْزَمُهُنَّ سِتُرًا وَٱقْرَبُهُنَّ رَحِمًا، ثُمَّ تَقُولُ: زَوَّجَنِيكَ الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجُلَّ مِنْ فَوْقِ عَرُشِهِ، وَكَانَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هُوَ السَّفِيرُ بِذَلِكَ، وَآنَا ابْنَهُ عَنَيْكَ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ نِسَائِكَ قَرِيبَةً غَيْرِى قَدْ ذَكُونَ فِي آوَّلِ التَّرْجَمَةِ آنَّ أُمَّ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ أَمْدَةُ بِنُتُ عَبْدِالْمُطَلِّ بُنِ هَاشِمٍ وَهِى عَمَّةُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6777 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عامر فرماتے ہیں: حضرت زینب بنت جمش بھارسول الله سالی است کھا کہ آپ کی تمام ہویوں سے میراحق سب سے زیادہ ہورے کا اہتمام کرتی ہوں، میں سب سے زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہوں اور آپ کی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہوں اور آپ کی سب سے زیادہ قربی رشتہ دارہوں۔ پھر آپ فرماتی: الله تعالیٰ نے عرش کے اوپر میرا نکاح پڑھایا، اس چیز کا سفیر حضرت جبریل امین ٹالیا ہیں۔ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کی ہیویوں میں سے میرے علاوہ اور کوئی بھی آپ کا اتناقر بی رشتہ دارکوئی نہیں ہے۔ (امام حاکم کہتے ہیں) ہم نے اِن کے ترجمتہ الباب کے آغاز ہی میں ذکر کردیا تھا کہ حضرت زینب بنت جمش فی کھوپھی ہیں۔

ذِكُرُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## ام المومنين حضرت جورييه بنت جارث راللفاء كاذكر

6778 – آخبَرَنَا آبُو بَكْرٍ آحُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرُبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ آبِیُ نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتُ جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَزُوَاجَكَ يَفُخُرُنَ عَلَى يَقُلُنَ: لَمُ يَتَزَوَّجُكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَمُ أُعَظِّمُ صَدَاقَكِ، آلَمُ أُعْتِقَ اَرْبَعِیْنَ رَقَبَةً مِنْ قَوْمِكِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6778 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مِجَامِدِ كَهِمَةِ مِن حَفِرت جويريد بنت الحارث نے رسول الله مَالَيْظِمْ سے عرض کی: آپ کی از واج مجھے یہ بات بہت فخریہ بیان کرتی میں اور کہتی ہیں: رسول الله مَالَیْظِمْ نے تم سے نکاح نہیں کیا، تم توان کی'' کنیز'' ہو، رسول الله مَالَیْظِمْ نے فر مایا: کیا میں نے تمہارای قوم کے جالیس افراد کوآزاد نہیں کیا؟

6779 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُّحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَو بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنَتُ الْحَارِثِ بُنِ آبِي ضِرَادٍ فِى السَّهُم رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنِتُ الْحَارِثِ بُنِ آبِي ضِرَادٍ فِى السَّهُمِ لِشَابِ بُنِ الشَّمَّاسِ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَاةً حُلُوةً مَلِيحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا اَحَدُّ إِلَّا آخَذَتُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهَا
 بِنَفُسِهِ قَالَ: فَاتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي 6779 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ

6780 – وَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَسَ، قَالَ: وَجُويُرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ آبِى ضِرَارِ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَائِذِ بُنِ مَالِكِ بُنِ جَذِيمَةَ بُنِ الْمُصْطَلِقِ مِنُ خُزَاعَةَ، تَزَوَّجَهَا مُسَافِعُ بُنُ صَفْوَانَ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْمُرَيْسِيعِ

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''جوریہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائمذ بن ما لک بن جذیمہ بن مصطلق''ان کا تعلق خزاعہ کے ساتھ تھا، مسافع بن صفوان کے نکاح میں تھیں، جنگ مریسیع میں وہ مارا گیا تھا۔

عَائِشَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: اَصَابَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ الْمُصَلِّقِ، وَصَلَّم سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ، فَآخُرَ جَ الْحُمُسَ مِنْهُ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَاعُطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهُمَا، فَوَقَعَتْ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُحُمُسَ مِنْهُ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَاعُطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهُمَا، فَوَقَعَتْ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ اللهُ عَلْهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِ لَهَا يُقَالُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمْ لَهَا يُقَالُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِذْ وَحَلَتْ جُويُرِيَةُ تَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدِي وَكَالَتْ وَكَانَتِ امْرَاةً فِى كِتَابَتِهَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا انْ رَايَتُهُا حَتَى كَرِهُ تُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِذْ وَحَلَتْ جُويُويَةُ تَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَرَفَتُ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْوهِ وَقَدْ اصَابِينَى مِنَ الْاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْوهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَاللهُ قَالَ وَعَرَفَتُ الْعَرَامِينَ فَعَلْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عُلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عِلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ع

بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَبَلَغَ عِتْقُهُمْ مِائَةَ آهُلِ بَيْتٍ بِتَزَوَّجِهِ إِيَّاهَا، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلَا آعُلَمُ امْرَاةً كَانَتُ آعُظَمَ بَرَكَةً عَلَى قُومِهَا مِنْهَا وَذَلِكَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ

💠 💠 ام المونین حضرت عائشہ ظافی فرماتی ہیں: رسول الله مَالیّیُم کے پاس بنی مصطلق کی لونڈیاں آئیں، آپ مَالیّیُم نے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا ، باقی لوگوں میں تقسیم کردیا ،اس تقسیم میں طریقہ بیتھا کہ گھڑسوار کو دوجھے اور پیدل کو ایک حصہ عطافر مایا۔جوبریہ بنت حارث بن ابی ضرار،حضرت ثابت بن قیس بن شاس انصاری ڈاٹھا کے حصہ میں آئیں۔ بیاسے چیا کے بيع صفوان بن مالك بن جذيمه كے نكاح ميں تھيں، ووقتل ہوگيا تھا، حضرت ثابت بن قيس نے ان كومكاتب بناليا تھا اور بدل كتابت ١٩وقيه جاندي ركهي ـ په بهت خوبصورت اورحسين وجميل عورت تقي، جوجهي ان كوايك نظرد كيه ليتا وه دل تهام ليتا\_ايك كتابت اداكرواني كے سلسلے ميں مدد لينے آئيس- أم المونين فرماتی ہيں: الله كي قتم! ميں نے اس كوجيسے ہى رسول الله مَالَيْنَامُ کے پاس آتے دیکھا مجھے بہت ناگوارگزرا، اور مجھ پکایقین تھا کہ جوحسن وجمال اِس خاتون میں مئیں نے دیکھا ہے، بیرسول الله من الله على اس مين و كيه ليس كـ جوريد كه كلى: يارسول الله من الين قوم كسروار حارث كى بيلى جوريد مول-یارسول الله مُنَافِیْم جیسا کرآپ جانتے ہیں، میں آز ماکش میں ہوں، میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں اوراس نے مجھے ٩ اوقيه جاندي پرمكاتب بناديا ہے، آپ مَنْ الْيُؤَمِّ نے فرمايا: ميں تنهميں اس ہے بھى اچھى بات نه بناؤں؟ اُس نے كہا: وہ كيا بات ہے؟ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم نے فرمايا: تمهارابدل كتابت ميں اواكرديتابوں اور تجھ سے تكاح كرليتابول، أس نے كہا يارسول الله مَا يُنْظِم مجھے منظور ہے۔حضور مُنَا يُنْظِم نے فرمايا: ميں نے ايبا كرديا۔ يه بات لوگوں ميں پھيل گئي، لوگ كہنے لگے: رسول الله مَنَا يُنْظِم کے رشتہ دار قید ہو گئے ہیں،اس لئے جس جس کے پاس کوئی بنی مصطلق کا قیدی ہے وہ اُسے آزاد کردے،رسول الله مُثَاثِیٰ کے ، جوریہ کے ساتھ نکاح کر لینے کی برکت سے بی مصطلق کے سوکے قریب قیدی آزادہو گئے، أم المونین حضرت عائشہ مریسیع سے واپس آنے کے بعد کا ہے۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: فَحَدَّنَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى الْابْيَضِ مَوْلَى جُويَرِيَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: سَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَوَقَعَتْ جُويُرِيَةُ فِى السَّبْيِ، فَجَاءَ آبُوهَا فَافْتَدَاهَا، وَآنُكَحَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ وَآمَّا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ فَقَرِيبٌ مِنْ لَّفُظِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَعَانِى كُلُّهَا وَاحِدَةٌ "

﴿ ﴿ حضرت جویرید و الله من الله علام عبدالله بن الى الابیض بیان کرتے ہیں که رسول الله من الله من الله علی الله مصطلق کی لونڈیاں آئیں، ان میں جویرید بھی تھیں، ان کے والد صاحب آئے اوران کا فدید دے دیا، اور بعد میں رسول الله من الله

محمد بن اسحاق کی حدیث کے الفاظ واقدی کی حدیث سے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جبکہ معانی تمام کے ایک ہی جیسے ہیں۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَدَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى الْاَبْيَضِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: تُولِّيَتْ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوَانُ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَالِى الْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ عبدالله بن الى الابيض الين والدكايه بيان نقل كرتے بيں (وہ فرماتے بيں) ام المومنين حضرت جوريه بنت حارث كا انقال حضرت معاويه ولا الله كا مارت ميں عن ٥٦ جرى ميں جوا۔ مروان بن تعلم ان ولوں مدينه كا عامل تھا، أسى نے ان كى نماز جنازہ يرصائى۔

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَآخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ جَدَّتِهِ، وَكَانَتُ مَوْلَاةَ جُوَيُرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ، عَنُ جُوَيُرِيَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَتُ: وَتُوُقِيَتُ جُويُرِيَةُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَهِي يَوْمَئِذِ ابْنَةُ خَمْسٍ وَسِتِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي حِزَامُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَتُ جُويُرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: رَايَّتُ قَبُلَ قَدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ كَانَّ الْقَمَرَ اقْبَلَ يَسِيْرُ مَنْ يَثُوبَ حَتَّى وَقَعَ فِي حِجُرِى، فَكَرِهْتُ اَنُ الْخَبِرَ بِهَا اَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجَوُتُ الرُّوُيَا، فَلَمَّا اَعْتَقَنِى الْخَبِرَ بِهَا اَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجَوُتُ الرُّولُيَا، فَلَمَّا اَعْتَقَنِى وَتَسَرِيهِ اللهِ عَلَى وَلُعِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجُولُ اللهِ مِعَالِيَةٍ مِنْ وَتَسَلَّمُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ

﴿ ﴿ حَفَرت جویریہ بنت حارث فرماتی ہیں: بی اکرم مُن اللّٰہ کے آنے سے تین دن پہلے میں نے خواب میں ویکھا جیسے سورج ییڑب سے چلا اور میری گود میں آگیا، میں نے اس بات کا ذکر کس سے بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ رسول اللّٰه مُنالِیْہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰه مُنالِیْہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ مُنالِیْہ اللّٰہ مُنالِیْہ اللّٰہ مُنالِیْہ اللّٰہ مُنالِیہ اللّٰہ ہُنے اللّٰہ من میری قوم کے لوگوں کو آزاد کردیا، مجھے تو میرے چیا کی ایک بیٹی نے یہ بات بتائی تو مجھے پاچلا، تب میں نے اللّٰہ تعالٰی کاشکرادا کیا۔

تعالٰی کاشکرادا کیا۔

6782 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكْيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: " وَجُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ آبِى ضِرَارِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَذِيمَةَ مِنْ خُزَاعَةَ، كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ: مُسَافِعُ بْنُ صَفْوَانَ بُنِ ذِى الشَّفْرِ " ﴿ ابن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''جوریہ بنت حارث''ان کااصل نام''برہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جذیمہ'' ہیں ان کا تعلق خزاعہ کے ساتھ ہے۔ آپ پہلے اپنے چچاکے بیٹے مسافع بن صفوان بن ذی الشفر کے نکاح میں تھیں۔

6783 - حَدَّثِنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ جُوَيُرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ " آنَّ السُمَهَا كَانَ بَرَّ ةَ، وَغَيَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهَا جُوَيُرِيَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ آنُ يُقَالَ: خَرَجَ مِنُ عِنْدِ بَرَّةَ " صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6783 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونين حَفِّرت جوريَد بنت حارث بيان كرتى بين كه ان كاصل نام "بره" تقا رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم في بدل كرميرانام جوريدركاديا-كيونكه آپ كويداچهانهيل لگتاتها كه كوئى ہے" ميرے پاس سے بره چلى كئى ہے۔

6784 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا اَبُو حُذَيْفَة، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنِ اللَّهُ عَنُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنِ اللهُ هِرِيّ، عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ، عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ الْحِجَابَ، وَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُضَرَّبَ عَلَى جُويْرِيَةَ الْحِبَابَ، وَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُعْمِلُ مَا مَاللهُ عَلَى جُويُرِيَةَ الْحِيْلِ التعليق – من تلخيص الذهبى) 6784 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر وَالْمُؤَافِرُ مَاتِ بِينَ كَهُ رَسُولَ اللهُ مَالِيَّا فِي حَضِرت جورِيدِ وَلَيْهَا كُورِده كروايا اور نبي اكرم مَالَيْتِيْ جيسے ديگرامهات المونين وَاللَّهُ کَ لِنَهُ باري مقرر كرتے تھے اس طرح حضرت جوريد كے لئے بھى كرتے تھے۔

🕄 🤁 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشد نے اس کونش نہیں کیا۔

6785 – آخبرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا آحُمَدُ بُنُ مَهُدِي بُنِ رُسُتُم، ثنا سَعِيدُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ عُفَيْرٍ، وَسَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، وَآبُو صَالِحٍ، قَالُوا: ثنا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَاقِ، آخبَرَهُ عَنُ جُوَيْرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدَ بُنَ السَّبَاقِ، آخبَرَهُ عَنُ جُويْرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلُ مِنْ شَاةٍ آعُطَيْتُهُ وَسَلَّمَ مَوْلَا اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظُمٌ مِنْ شَاةٍ آعُطَيْتُهُ مَوْلَا اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ آعُطَيْتُهُ مَوْلَ اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ آعُطَيْتُهُ مَوْلَ اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ اللهُ عَلْمُ مِنْ شَاةٍ آعُطَيْتُهُ مَوْلَ اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ وَلَا اللهُ عَلْمُ مَوْلُ اللهُ عَلْمَ مَوْلُ اللهُ عَلْمُ مَوْلُ الشَّيْحَيْنِ وَلَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلْمَ مَوْلُوا الشَّيْحَيْنِ وَلَكُمْ مَوْلُ اللهُ عَلْمَ مَوْلُ اللهُ عَلْمُ مَوْلُوا الشَّيْحَيْنِ وَلَكُمْ مَوْلُ اللهُ عَلْمُ مَا عَلَى صَوِيْحَ عَلَى شَوْلُ الشَّهُ مَا عَلْمُ مَنْ الْعَامُ عَلَى مَوْلُ اللهُ عَلْمَ مَا عَلَى مُولُوا الشَّيْحَيْنِ وَلَكُمْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى مَوْلُوا اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُدَا عَلَى عَلْمُ اللهُ المَا الْمُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّى اللهُ المِنْ اللهُ المُعْمُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ المُلْكِلُولُ اللهُ المُعَلِّى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6785 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت جویریه وَ الله مَا قَی بین که رسول الله مَنَافِیْمَ ان کے پاس تشریف لائے ، اور فر مایا: کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی: الله کو قتم! یا رسول الله مَنافِیْمَ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف بحری کی ایک ملائی تھی ، وہ بھی صدقہ کی تھی ، اس لئے میں نے وہ اپنی خادمہ کودے دی ہے، بسول الله مَنافِیْمَ نے فر مایا: تم وہی لے آؤ، کی کوئکہ صدقہ اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے۔

# ذِكُرُ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام المومنين حضرت صفيه بنت حيى ريَّ اللَّهُ عَنْهَا

6786 - حَدَّ تَنِينَ ٱبُوْ آكُو مُحَمَّدُ بَنُ ٱحْمَدَ بَنِ اَلْوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصُعَبُ بَنُ عَمْرِهِ بَنِ آبِى عَمْرِهِ ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بَنَ مَالِكِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَعُولُ: لَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ لِنَفْسِهِ، فَحَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْدِفُهَا وَرَاءَ هُ ثُمَّ قَالَ: " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رِجُلَهُ حَتَى تَقُومَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْدِفُهَا وَرَاءَ هُ ثُمَّ قَالَ: " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْ حَوْلَهُ فَكَانَتُ يَلُكَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ مَنْ حَولُهُ فَكَانَتُ يَلُكَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصْعَبُ: وَهِى صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمِّى بُنِ الْحَلْمِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ تَعُلْبَةَ بُنِ وَلِي مَنْ يَنِي إِسُرَائِيلَ مِنْ سِبُطِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالْمَ وَاللهُ مَنْ مَعْوَلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّمَوالِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا مُصَعِيدٍ بُنِ النَّحُومَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبُطِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ عَبَيْدِ بُنِ النَّحُومَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبُطِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ وَالَهُ وَالسَّكُمُ وَالَ مُعْمَلِهُ مَنْ مُعَاوِيةً وَالسَّكُمُ وَالْمَ وَالْمَا مَنْ عُرَادً عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَلَا مُعَالِيةً وَاللّهُ مَا مِنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللّهُ مَنْ مَا وَلَا مُعْمَلُهُ وَاللّهُ مَا السَّمَوالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّعَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّامَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّعَولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّعَالِي اللهُ عَلَيْهِ السَّعَالِي اللهُ عَلَيْهِ السَّعَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّعَالِي اللهُ عَلَيْهِ السَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6786 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت الْسِ بِن ما لَكَ وَالْمَ عِي اللهِ عَلَيْهِ الوَسِفِرُ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ الوَسِفِرُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلْهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلْهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلْه اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهُ عَلْهُ عَدُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهُ عَلَيْه وَسُلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم وَقَالَ لَهُ عَدُولُ اللهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسُلّم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6787 – صحيح

6788 – آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثنا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: آطُعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حُيِّ خُبْزًا وَلَحُمَّا هِلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6788 - بل غلط إنما ذي زينب

السناد بي السناد بي السناد بي الله الماد بي الما

6789 - حَدَّثَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ الْاصَبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم بُنِ مَصُقَلَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ آمِنَةَ بِنْتِ آبِى قَيْسِ الْغِفَارِيَّةِ، قَالَتُ: مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ آمِنَة بِنْتِ آبِى قَيْسِ الْغِفَارِيَّةِ، قَالَتُ: آنَا إِحْدَى النِّسَاءِ اللَّارِي زَفَفُنَ صَفِيَّةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: مَا بَلَغُتُ سَبُعَ عَشَرَةَ، وَجَهُدِى آنُ بَلَغُتُ سَبُعَ عَشُرَةَ سَنَةً لَيْلَةً إِذْ وَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتُولِقِيتُ صَفِيَّةُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمُسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَقُيرَتُ بِالْبَقِيعِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6789 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت آمنه بنت الى قيس عفاريه و الله على الله الله على الله عل

6790 - أَخْبَوَنَا دَعُلَجُ بُنُ آحُمَدَ السِّبَجُزِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصُويُّ، ثنا شَاذٌ بُنُ فَيَاضِ آبُوُ 6790: الجامع للترمذي ابواب المناقب عن رسول الله عليه وسلم - باب في فيضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 3907: المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - من اسمه : معاذ حديث: 8668 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ما اسندت صفية بنت حيى - عبد الله بن صفوان بن امية ، حديث: 20071 عُبَيْدَةَ، ثنا هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ كِنَانَةَ، عَنُ صَفِيَّةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّا اَبُكِى، فَقَالَ: يَا بِنُتَ حُيَيِّ مَا يُبْكِيكِ؟ قُلُتُ: بَلَغَنِى أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ يَنَالَانِ مِنِّى وَيَقُولُانِ: تَكُونَانِ نَحُنُ جَيْرٌ مِنْهَا، نَحُنُ بَنَاتُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَازْوَاجُهُ قَالَ: " آلا قُلْتِ: كَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّى وَإَبِى هَارُونُ وَعَمِّى مُوسَى وَزَوْجِى مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6790 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ام المونین حضرت صفیه فالفافر ماتی ہیں: رسول الله منافی الله منافی الله عنافی میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں رورہی تھی، حضور منافی آئے نے مجھ سے رونے کا سب بوچھا، میں نے کہا: مجھ پتا چلا ہے کہ حفصہ اورعا تشریم کی وجہ سے پریشان ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اُس سے بہتر ہیں، ہم رسول الله منافی آئے کی چھازاد کھی ہیں اوران کی بویاں بھی ہیں، حضور منافی آئے ان فرمایا: تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہتم مجھ سے بہتر کسے ہوسکتی ہو؟ میرابا پ ہارون مالیا ہیں، میرا چھاحضرت موسی مالیا اور میرے شوہر محمد منافی آئے ہیں۔ فرمای کا الله عنافیا ورمیرے شوہر محمد منافی آئے ہیں۔ فرکو اُم المُونُ مِنِیْنَ مَیْمُونَة بِنْتِ الْحَادِثِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا

## ام المومنين حضرت ميمونه بنت حارث ذاتينًا كاذكر

6791 - حَدَّثَنِينُ بُكُيْرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَهُلٍ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَهُلٍ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَهُلٍ الصَّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا الْحُوثِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَزُنِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ الْهَرِمِ بُنِ كَدَامٍ: حَدَّثُ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَزُنِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ الْهَرِمِ بُنِ رُويَتُهُ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ هِلَالِ بُنِ عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ، وَامُنَّهَا هِنَدُ بِنُتُ عَوْفِ بُنِ زُهَيْرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ عَرْ حِمْيَرَ

﴿ ﴿ حضرت شعبه كہتے ہيں مسعر بن كدام نے مجھے بتايا كه زوجه رسول أمّ المونين حضرت ميمونه بنت حارث بن حزن بن بجير بن ہرم بن رويبه بن عبدالله بن ہلال بن عامر بن صعصعه' نے روايت بيان كى ہے۔ان كى والدہ'' ہند بن عوف بن زمير بن حارث بن حماط بن حارث بن حمير' ہيں۔

290 - حَدَّقَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَارِثٍ، وَهِى خَالَةُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَاحُتُ أَمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَارِثٍ، وَهِى خَالَةُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَاحُتُ أَمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْمَحَارِثِ، كَانَتُ تَزَوَّجَةَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَسْعُودَ بُنَ عَمْرِو بُنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَحَلَفَ عَلَيْهَا ابُو رُهُم الْمَحَادِثِ بَنِ عَبْدِالْعُؤَى بُنِ ابِى قَيْسٍ مِنْ يَنِى مَالِكِ بُنِ حِسُلِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُوَيٍّ، فَتُوفِّى عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفٍ عَلَى عَشَرَةِ الْفَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَتُوفِي تُنْ مَيْمُونَةُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفِ عَلَى عَشَرَةِ الْفَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَتُوفِيّتُ مَيْمُونَةُ رَضِى الله عَنْهَا سَنَةَ الْحَدَى وَسِتِينَ وَهِى وَذَلِكَ سَنَةَ سَبْعٍ فِى عُمْرَةِ الْفَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَتُوفِيّتُ مَيْمُونَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَنَةَ الْحَدَى وَسِتِينَ وَهِى

اَحِرُ مَنُ مَاتَ مِنُ اَذُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا يَوْمَ تُوُقِيَتُ ثَمَانُوْنَ اَوْ اِحْدَى وَثَمَانُوْنَ سَنَةً عَلَى كِبَر سِنِّهَا جَلْدَةٌ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6792 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

محمد بن عمر کہتے ہیں: اُمّ المومین حضرت میمونہ ٹاٹھا کا انتقال ۲۱ ہجری میں ہوا، اورامہات المومین میں سب سے آخر میں اِن کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۸۰یا ۸ برس تھی۔ بڑھا ہے کے باوجود آپ بہت صابرہ وشاکرہ تھیں۔

6793 - إِسْرَائِسِلُ، عَنْ مُسَحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ اسْمُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بَرَّةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ صَحِيْحٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6793 - قال الذهبي صحيح

الله عبدالله بن عباس فالخافر مات ميرى خاله كانام "ميمونه بنت بره في النا" مهرى خاله كانام"

⊕ پی مدیث سی ہے۔

6794 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِى مَيْدُونَةَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا عَطَاءِ بُنِ اَبِى مَيْدُونَةَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا وَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6794 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہرریہ ڈٹائٹی فرماتے ہیں: حضرت میمونہ ڈبھا کااصل نام'' برہ'' تھا، رسول اللّه مَالْیَّیْمَ نے بدل کران کا نام'' میمونہ'' رکھ دیا۔

6795 - اَخُبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثنا جَدِى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، غَّنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ مُعْتَعِرًا فِي ذِى الْقَعْدَةَ سَنَةَ سَبْعِ وَهُوَ الشَّهُوُ الَّذِى صَدَّهُ فِيْهِ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَاجَجَ بَعَثَ جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إلى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَاجَجَ بَعَثَ جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إلى مَعْدَونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَلَيْهِ فَجَعَلَتُ آمُرَهَا إلى الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَكَانَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، خَتَّى قَدِمَتُ مَيْمُونَةُ فَبَنَى بِهَا بِسَرِفٍ وَقَدَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، خَتَى قَدِمَتُ مَيْمُونَةُ فَبَنَى بِهَا بِسَرِفٍ وَقَدَّرَ اللّهُ تَعَالَى آنُ يَكُونَ مَوْتُ مَيْمُونَة بِنْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، فَتُوفِقِيتُ حَيْثَ بَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، فَتُوفِي يَتُ حَيْثُ بَنَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

6796 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى السُحَاق، حَدَّثِنِى ابْنُ اَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَاقَامَ بِمَكَّةَ فَلَاقًا مَانَ فَرَحُ عَنَا قَالَ: وَمَا عَلَيْكُمُ لَوْ تَرَكُتُمُونِي فِى الْمُهُومِ فَي النَّهُ عَنْهَا لَهُ: إِنَّهُ قَدِ انْقَضَى اَجَلُكَ فَاخُرُجُ عَنَا قَالَ: وَمَا عَلَيْكُمُ لَوْ تَرَكُتُمُونِي فِى الْمُهُومِ فَي النَّهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَنْهَا فَحَصَرُ تُمُوهُ؟ قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِى طَعَامِكَ فَاخُرُجُ عَنَا، فَحَرَجَ فَاعُومُ عَنَا، فَحَرَجَ مَنَّا اللهُ عَنْهَا حَتَى اعْرَسَ بِهَا بِسَرِفٍ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يَعَمَّدُ بَنُنَ اللهُ عَنْهَا حَتَى اعْرَسَ بِهَا بِسَرِفٍ هَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَعِى اللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُونَةَ بِنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَةً وَلِي الْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً وَلِي الْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَةً وَلِي الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً وَلِي الْمُونِي الْمُؤْتِ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ تَذُولِيجِهَا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6796 - على شرط مسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس وللها فرمات بيس كه رسول الله منافياً في أمّ المومنين حضرت ميمونه بنت حارث وللها ك

ساتھ شادی کی ،اور تین دن مکہ میں قیام فر مایا، تیسر بے دن حویظب بن عبدالعزی قریش کے ایک گروہ کے ہمراہ آپ مکا پینے کے پاس آیا،ان لوگوں نے حضور مُنا پینے کے ہا: تمہاری میعاد پوری ہو چکی ہے لہٰذا آپ مکہ سے نکل جائے ،حضور مُنا پینے کے کہا تا تیار اگرتم مجھے بچھ مہلت دے دو،میرے نئے نکاح کے بچھ معاملات ابھی باقی ہیں، میں وہ ادا کرلوں، میں تمہارے لئے کھا نا تیار کروا تا ہوں، کیا تم آؤگے ؛ انہوں نے کہا: ہمیں تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بستم یہاں سے نکل جاؤ، چنا نچہ بی اکرم مُنا پینے خضرت میمونہ کو ہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوگئے اور راستے میں مقام ''سرف' میں حضرت میمونہ کے ساتھ شب عروی گزاری۔

😁 یہ حدیث امام مسلم میشانید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشاط نے اسے نقل نہیں کیا۔

الله تعالىٰ كى تقديركا حيران كن فيصله به تھا كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم نے مقام ' سرف' ميں حضرت ميمونه في كا كے ساتھ شب عردى گزارى، پھر جب آپ عمرة القصاء سے واپس لوٹے تو حضرت ميمونه في كو مدينه منوره بھيج ديا، آپ فتح مكه تك حضور مَنْ اللهِ في كا كف كے لئے ان كو بھى ساتھ لے گئے ہے، پھر وہاں سے لوٹ كر مدينه شريف حضور مَنْ اللهِ في طاكف كے لئے ان كو بھى ساتھ لے گئے ہے، پھر وہاں سے لوٹ كر مدينه شريف كى طرف آ رہے ہے كہ مقام ' سرف' ، جہاں پر حضور مَنْ اللهُ في ان كے ساتھ شب عروى گزارى تھى ، عين أسى مقام پر ان كا انتقال ہوا۔

6797 - حَدَّفَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكُرْتُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بِنِ حَازِمٍ، ثَنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصْحِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاً لا، وَبَنَى بِهَا حَلاً لا، بَنَى بِهَا بِسَرِفٍ، وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاً لا، وَبَنَى بِهَا حَلاً لا، بَنَى بِهَا بِسَرِفٍ، وَمَاتَتْ بِسَرِفٍ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاً لا، وَابُنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِى اللَّحْدِ مَالَ رَاسُهَا، فَا حَذْهُ أَنْ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِى اللَّحْدِ مَالَ رَاسُهَا، فَا حَذْهُ أَنْ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِى اللّهُ عِلْدَ رَاسِهَا كَذَانَةً قَالَ: فَا حَدْدُهُ أَبُنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ وَوَضَعْ عِنْدَ رَاسِهَا كَذَانَةً قَالَ: وَكَانَ رَاسُهَا مُجَمَّمًا وَبَيْنَ سَرِفٍ وَمَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدِ انْطَلَقَ هَذَا الْإِسْنَادُ الصَّحِيْحُ بِآنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُو مُحُرِمٌ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُو مُحُرِمٌ

﴿ ﴿ ام المونین حضرت میموند فَقَافاً ہے مروی ہے کہ بی اکرم تُلَقیٰم نے ان ہے غیرمحرم حالت میں نکاح کیا اورغیرمحرم حالت میں نکاح کیا اورغیرمحرم حالت میں بی شب عروی گزاری،مقام ''مرف'' میں ان کے ساتھ شب عردی گزاری، اورمقام ''مرف' میں جس مقام پر شب عروی گزاری تھی، اُن کو لحد میں،میں نے اورعبداللہ بن عباس فی نامی مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ آپ رشتے میں میری خالد گئی ہیں، ان کو لحد میں،میں نے اورعبداللہ بن عباس فی نے اتا راتھا، جب ہم اُن کو لحد میں رکھنے گئے تو اُن کا سر جھک گیا،میں نے اپنی چا درا کمٹھی کر کے ان کے سر کے نیچ کی اینٹ رکھ دی۔راوی کہتے ہیں: جج رکھ دی،عبداللہ بن عباس فی کو اینٹ وہ چا در پکڑی باہر کھینک دی اوران کے سر کے نیچ کی اینٹ رکھ دی۔راوی کہتے ہیں: جج کے دوران انہوں نے حلق کروایا تھا اوران کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔کمہ اور' سرف' کے درمیان بارہ میل کی مسافت

ے.

ہ ہے حدیث امام سلم میں اللہ علی معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میں ان سے شادی کی تھی، جبکہ عکرمہ نے ابن عباس سند صحیح کے ہمراہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

6798 – أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: آنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْبُيَّ الْمُعْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، آخُبَرَنِي آبُو الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَمْرُو: قَدْ ذَكَرْتُهُ لِلزَّهُرِيِّ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو، مَنْ تُرَاهَا؟ قُلْتُ: يَقُولُ لُونَ: مَيْسُمُونَةَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: آخُبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ الْاصَةِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُو عَلَالًا فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يَجْعَلُ آعُرَابِيًّا يَبُولُ عَلَى عَقِبَيْهِ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هِى خَالَتُهُ، وَعَلَى شَرُوطِ الشَّيْحَيْنِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6798 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

۞ ي يصديث الم بخارى مُوَلَّنَة اورالم مسلم مُوَلَّنَة كَمعيار كَمطابِق صحيح بِكِن يَخْين مُولَّنَة أن الْكَوْرِ مُن اللَّهِ مِن الْفَاضِي، بِمَوْو، ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِي السَامَة، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ هِ شَاهٍ، قَالَ جَعْفَرُ بُنُ بُرُ قَانَ: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْاَصَمِّ، ابْنُ الْحُتِ مَيْمُونَة قَالَ: تَلَقَيْتُ عَائِشَة، وَهِي مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَة آنَا وَابْنٌ قَالَ جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْاَصَمِّ، ابْنُ الْحُتِ مَيْمُونَة قَالَ: تَلَقَيْتُ عَائِشَة، وَهِي مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكُة آنَا وَابُنٌ لِيطَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْحَتِهَا وَقَدْ كُنَا وَقَعْنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطانِ الْمَدِينَةِ فَاصَبْنَا مِنْهُ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، لِيطَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ الْحَتِهَا وَقَدْ كُنَا وَقَعْنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطانِ الْمَدِينَةِ فَاصَبْنَا مِنْهُ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَاقَبْلَتُ عَلَى مُوعِظَةً بَلِيغَة، ثُمَّ قَالَتُ: امَا عَلِمُتَ انَّ اللهُ فَاقَبْلَتُ عَلَى عَلَى اللهُ وَهُو ابْنُ الْحَتِهَا تَلُومُهُ وَتُعْذِلُهُ، وَاقْبَلَتُ عَلَى فَوعَظَيْنِي مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ثُمَّ قَالَتُ: امَا عَلِمْتَ انَّ اللهُ تَعَلَى سَاقَكَ حَتَى جَعَلَكَ فِي اهْلِ بَيْتِ نَبِيّهِ، ذَهَبَتُ وَاللهِ مَيْمُونَةُ وَرُمِي بِرَسَنِكَ عَلَى غَارِبِكَ، امَا آنَهَا كَانَتُ تَعَلَى سَاقَكَ حَتَى جَعَلَكَ فِي اهْلِ بَيْتِ نَبِيّهِ، ذَهَبَتُ وَاللهِ مَيْمُونَةُ وَرُمِي بِرَسَنِكَ عَلَى غَارِبِكَ، امَا آنَهَا كَانَتُ مِنْ اتْقَانَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاوَصَلَنَا لِلرَّحِمِ هِ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت میموند وَالْقِنَا کے بَقِیْعِی ، حضرت زید بن اصم فر ماتے ہیں: ام المونین حضرت عائشہ وَالْقِنَا کہ ہے واپس آرہی تھیں ، راستے میں ان کے ساتھ میری اور طلحہ بن عبیداللہ والنظار جو کہ ان کے بھا نجے ہیں ) کی ملاقات ہوگئی، ہم لوگ مدینہ کے ایک باغ میں تھہرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میری اور طلحہ بن عبیداللہ والنظار والنظار علی المونین حضرت عائشہ والنظا کو اس بات کی اطلاع مل گئی، آپ اپنے بھانچے سے متوجہ ہوئیں اور ان کو بہت ملامت کی اور بہت سخت ست کہا، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئیں اور بھر میں خال نے بھے اپنے نبی کے گھر والوں میں شامل ہوئیں اور جھے بہت بلیغ وعظ وضیحت کی ، پھر فر ملیا: کیا تم نہیں جانتے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے تھے اپنے نبی کے گھر والوں میں شامل کیا ہے ، اللہ کی قسم! میمونہ چلی گئی اور تھے خود مختار بنادیا گیا، کیا وہ ہم میں سب سے زیادہ متقی اور پر ہیز گارنہیں تھیں؟ اور ہم سب سے زیادہ متقی اور پر ہیز گارنہیں تھیں؟ اور ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی نہیں تھیں؟

🖼 🖰 به حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6800 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى حُزَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ عِنْدِى فَاَغْلَقْتُ دُونَهُ فَجَاءَ هُ يَسْتَفْتِحُ عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ عِنْدِى فَاَغْلَقْتُ دُونَهُ فَجَاءَ هُ يَسْتَفْتِحُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ عِنْدِى فَاغُلَقْتُ دُونَهُ فَجَاءَ هُ يَسْتَفْتِحُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ عِنْدِى فَاكَ فَى لَيْلَتِى فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، فَابَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى ازْوَاجِكَ فِى لَيْلَتِى فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنُ وَجَدْتُ حَقْنًا مِنْ بَوْل

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6800 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت میموند رُوَّ فِی ایک دفعہ رات کے دفت رسول الله مَا فِی ایس سے نکے، آپ تشریف لے ﴿ ام المونین حضرت میموند رُوُّ فِی ایس ایس ایس آئے تو دروازہ بجایا، میں نے دروازہ بند کرلیا، آپ مَا فَیْرِ جب واپس آئے تو دروازہ بجایا، میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کردیا حضور مُن الیّنِ ایس کے فرمایا: کیا تم نے دروازہ نہ کھولنے کی قتم کھالی ہے؟ میں نے کہا: آپ میری باری کی رات میں دیگرازواج کے میں کون تشریف لے گئے؟ آپ مَن الیّنِ الله فرمایا: میں نے توابیا کچھنیں کیا، میں تو بیشاب کی وجہ سے حقنہ (دوائی) استعال کرنے گیا تھا۔

6801 - حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَآخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ كَرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْاَحَواتُ مُؤْمِنَاتٌ: مَيْدُمُ وَأَخْتُهَا أَمُّ الْفَصْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُها سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُورَةِ، وَاسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخْتُهُنَّ لِاُيْهِ عَلَيْهِ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْمُ الْمَاتَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءُ بِنُتُ عُمَيْسٍ الْحَدِيثَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَاءُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَهُ عُلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُعْرَبُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُعْرَقِهُ وَاللّهُ عَلَيْ فَلَمْ عَلَيْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6801 - على شرط مسلم

الله من الله عن عبال الله عن عباس الله عن الله

رسول الله منافیقی کی زوجہ ہیں، اوران کی بہن اُم الفضل بنت حارث ہیں، اوران کی بہن سلمی بنت حارث،وہ حضرت حمزہ بخاتی زوجہ ہیں،اوراساء بنت عمیس بخاتھان کی مال شریک (اخیافی) بہن ہیں۔

الله المسلم ومنالة كمعيارك مطابق صحح بيكن شيخين والله المسلم ومنالة كالمسلم ومنالة كالمسلم ومنالة كالمسلم

6802 - حَدَّثَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ الْعَبُدِيُّ، انبا جَعْفَرُ بُسُ عَوْنِ، انبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرُنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِه مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا، وَلَا تُزَلْوُهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى شَرُطِ فِي اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَوِّجَاهُ "

﴿ ﴿ عطاء كہتے ہیں: ہم حضرت عبدالله بن عباس وَ الله علی مراہ مقام سرف میں اُم المونین حضرت میمونہ وَ الله الله عباری وارپائی کو جنازہ میں شریک تھے، حضرت عبدالله بن عباس وَ الله عن مایا: یہ میمونہ والله علی جنازہ میں شریک تھے، حضرت عبدالله بن عباس وَ الله مَن الله عَلَيْنَ کی ۱۹ زواج تھیں، آپ نے ۸ کے لئے باری مقرر کی ہوئی تھی اور ایک خاتون ایسی تھیں جن کے لئے باری مقرر نہیں کی تھی۔عطا کہتے ہیں: وہ حضرت صفیہ وَ اَلْهَا تھیں۔

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَارِث بن ابِي اسامه، ثنا كَثِير بن هشام، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِيعُ قُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَام، ثَنَا زُهَيُر بُنُ الْعَلاءِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ بُنِ فَرُورة وَهِى أَخْتُ أُمِّ الْفَصْلِ امْرَاةِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ حِينَ اعْتَمَرَ بِمَكَّة، وَوَهَبَتُ نَفْسَهَ الْمَحَارِثِ بُنِ فَرُورة وَهِى أَخْتُ أُمِّ الْفَصْلِ امْرَاةِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ حِينَ اعْتَمَرَ بِمَكَّة، وَوَهَبَتُ نَفْسَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَرُاب. وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسَتَنْكِحَهَا خَرُاب. وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ قَبْلَهُ عِنْدَ فَرُونَةً بُنِ عَبْدِالْعُزَى بُنِ السَدِ مِن يَنِي تَمِيمِ بُنِ دُودَان "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6803 - حذفه الذهبي من التلخيص

ا توارث بن فروہ بن وعامہ فرماتے ہیں: رسول الله مَلَّ اللهُ مَلِّيْ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْلِي اللهُ مَلِّ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَامْرَاَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ''اورايمان والى عورت الروه اپنى جان نبى كى نذركرے الر نبى اسے نكاح ميں لانا چاہے، يه خاص تمهارے لئے ہے

اتت کے لئے نہیں'(ترجمه کنزالایمان،امام احدرضا رُوالله)

پھر رسول الله مَالِيَّيْلِم کے ہمراہ مدینہ منورہ چلی گئیں،حضور مَالِیُّیِّم کے ساتھ نکاح سے پہلے وہ''فروہ بن عبدالعزیٰ بن اسد'' کے نکاح میں تھیں،اس کا تعلق بنی تمیم بن دودان سے ہے۔

## ذِكُرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيِّنَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْعَامِرِيَّةِ

## ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمه عامريه راثاثها كاذكر

6805 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ، حَدَّثِنِيُ ابْنُ وَهُبٍ، عَنْ يُونُسَى، غَنْ يَعْمُولُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ عَمْرُو بُنِ صَعْصَعَةَ وَهِي أُمُّ الْمَسَاكِينِ، كَانَتُ تُسَمَّى بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُوفِّيَتُ بِالْمَدِيْنَةِ بَعُدَ اللهِ حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْهِجُرَةِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6805 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ابن شہاب كہتے ہيں: زينب بنت خزيمہ بن حارث بن عبدالله بن عمروبن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صحصعه'' كا انتقال ہوگيا، آپ' ام المساكين' تقيس، زمانہ جاہليت ميں ان كا يہى نام مشہورتھا، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ كى حيات مباركه ہى ميں ہجرت كے بعد مدينه منوره ميں ان كا انتقال ہوگيا تھا۔

6806 - اَخُبَرَنِى اَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَيَعَبُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَهُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَلْبَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَلْبَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَلْبَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6806 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں '' پھررسول الله مَالَيْنَا نے حضرت زینب بنت خزیمہ وُلَّا اُسے نکاح کیا، آپ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، ان کورسول الله مَالَیْنَا کی معیت بہت کم نصیب ہوئی، حضور مَالِیْنَا کی حیات ہی میں ان کا انتقال ہوگیا تھا۔

#### ذِكُرُ الْعَالِيَةِ

### ام المومنين حضرت عاليه رفافتها كاذكر

6807 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ الْحَلِبِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ اَبِي مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: وَتَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ، امْرَاةٌ مِنْ يَنِي بَكْرِ بُنِ كِلابٍ

الله عليه كالعلق بن برسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي "عاليه وَلَيْهَا" كي ساته تكاح كيا، عاليه كالعلق بن بكر بن كلاب كساته

تفا\_

6808 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ شَيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، فَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَحَلَتُ عَلَيْهِ وَوضَعَتْ ثِيَابَهَا رَاى قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِاَهْلِكِ وَامَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ هلِهِ بِكُشُحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِاَهْلِكِ وَامَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ هلِهِ لِيَسْتُ بِالْكِكَلابِيَّةِ، إِنَّمَا هِي اَسْمَاءُ بِنَتُ النَّعُمَانِ الْغِفَارِيَّةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6808 - ابن معين زيد ليس بثقة

﴿ ﴿ زید بن کعب بن عُر ہ اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاتِیْنَم نے بنی غفار کی ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، جب رسول اللہ مُلَّاتِیْنَم تجلہ عروی میں تشریف لائے، ان کی بغل میں کچھ سفیدی دیکھی، نبی اکرم مُلَّاتِیْنَم نے فر مایا: اپنے کاح کیا، جب رسول اللہ مُلَّاتِیْنَم تجلہ عروی میں تشریف لائے، ان کی بغوا ور اپنے گھر چلی جاؤ، ان کاحق مہرا واکر دیا، بیرخاتون کلابین بیس تھیں، بلکہ بیراساء بنت نعمان غفار بیر ہیں۔ فر کی مُراد کردیا، بیرخاتون کلابین بیس تھیں، بلکہ بیراساء بنت نعمان غفار بیر ہیں۔ فر کُورُ السّماءَ بنتِ النَّعُمَانَ

### حضرت اساء بنت نعمان رفيعنا كاذكر

6809 - حَلَّاثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ اَسْمَاءَ بِنُ النَّعْمَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَهْلِ الْيَمَنِ اَسْمَاءَ بِنُ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ الْغِفَارِيَّةَ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّعْمَانِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ النَّعْمَانِ، فَلَمَّا دَحَلَ بِهَا دَعَاهَا فَقَالَتُ: تَعَالَ انْتَ، فَطَلَّقَهَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6809 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں: رسول الله مُلَالِيَّا نے نے اہل يمن ميں سے حضرت اساء بنت نعمان غفاريد فَالْفِاتِ الله عَلَيْمَان عَفاريد فَالْفِاتِ الله عَلَيْمَان عَفاريد فَالْفِاتِ الله عَلَيْمَ ( بِهِلَى مرتبہ ) ان كے پاس تكرم مَلَالِیَّمَ ( بِهِلَى مرتبہ ) ان كے پاس تشریف لے گئے تو وہ بولیں: آپ آگے آجا كيں ۔ تو نبى اكرم مَلَا لَيْمَا نے انہيں طلاق دے دی۔

## ذِكُرُ أُمِّ شَرِيكِ الْاَنْصَارِيَّةِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ

## ام شریک انصاریہ واٹھا کا ذکران کا تعلق بنی نجار کے ساتھ تھا

6810 - آخُبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا آبُو الْاَشْعَثِ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ الْعَلاءِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ شَرِيكٍ الْاَنْصَارِيَّةَ مِنْ

بَنِي النَّجَّارِ، وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنُ اَتَزَوَّ جَ فِي الْاَنْصَارِ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي اَكُرَهُ غَيْرَتَهُنَّ فَلَمْ يَدُحُلُ بِهَا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6810 - سكت عنه الذهبي والتلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهُمَ نَهُمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا الللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَاللَّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا الللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّالِمُ اللَّهُمَا اللَّهُمِمِمِمِمِمِمِمِمِمُمَا اللَّهُمَا الللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ

# ذِكُرُ سَنَاءَ بِنْتِ اَسْمَاءَ بُنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةِ حضرت سناء بنت اساء بن صلت سلميه وليُّنْهُا كاذكر

6811 - آخُبَرَنَا آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: وَزَعَمَ حَفُصُ بُنُ النَّضُرِ الشَّلَمِيُّ، وَعَبُدُ الْقَاهِرِ بُنُ السَّلَمِيُّ الشُّلَمِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَنَاءَ بِنُتَ اَسُمَاءَ بُنِ الصَّلُتِ السُّلَمِيَّةَ فَمَاتَتُ قَبْلَ اَنُ يَدُخُلَ بِهَا

ذِكُرُ الْكِكَلابِيَّةِ أَوِ الْكِنْدِيَّةِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِى قَبِيْلَتِهَا وَاحِرُ ذَلِكَ سَمَّتُ نَفُسَهَا الشَّقِيَّةَ وَبِذَلِكَ عُرِفَتُ اللَّى اَنْ مَاتَتُ

کلابیہ یا کند میکاذکر،ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ ان کے قبیلے کے بارے میں اختلاف ہے، اور آخر میں انہوں نے اپنا نام' مشقیہ'' رکھ لیا تھا، پھراسی نام سے وہ مشہور ہوگئیں۔

6812 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَطَّة، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: " وَالْكِلَابِيَّةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَاكِ بُنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى عَمْرَةُ بِنْتُ زَيْدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رُوَاسِ بُنِ كِلَابِ بُنِ عَامِرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى سَبَأُ الْكِلَابِيّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْمَعْلَى اللهِ سُنَى اللهِ اللهِ مُنْ عَلَيْكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْمَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْمَعْلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْمَعْلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَى الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا بَعْضُهُمْ: وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6812 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

\* ﴿ حُمد بن عمر بیان کرتے ہیں: کلابیہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کانام'' فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلانی' ہے۔بعض لوگوں نے کہا: ان کا نام' عمرہ بنت زید بن عبید بن رواس بن کلاب بن عامر'' تھا۔ پچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کانام'' سبابت سفیان بن عوف بن کعب بن عبید بن ابی بکر بن کلاب' تھا۔ پچھ مؤرخین کا موقف یہ ہے کہ ان کانام' عالیہ بنت ظبیان' ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کلابیدا کیلی ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہاہے کہ بیتمام الگ الگ خواتین ہیں اور ان سب کا الگ الگ ایک واقعہ ہے۔

6813 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعَدٍ، ح و اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدِ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبِی، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُلِم، عَنِ ابْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ عَبِّهِ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: تَزَوَّ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: تَزَوَّ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مِنْهَا قَالَتُ: إِنِّى اَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِى بِاَهْلِكِ وَسَلَمَ الْمَاهِي فَى التلحيص (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6813 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ام المومنین حضرت عائشہ فی فی الله منافی ہیں کہ رسول الله منافی نے کلابیہ سے نکاح فرمایا، جب حضور منافی اس کے پاس گئے، اوران کے قریب ہوئے، تووہ کہنے لگی: میں آپ سے الله تعالیٰ کی بناہ ماگئی ہوں (نعوذ بالله من ذالک)، رسول الله منافی نے فرمایا جمہیں بہت بڑی بناہ مل گئی ہے، تم اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاؤ۔

6814 - حَدَّلَنَا الْوَلِيدُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللَّهُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَالَى السَّعَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مِنْهَا قَالَتُ: اَعُودُ السَّتَعَاذَتُ مِنْهُ؟ قَالَ: اَعْجَرُنِي عُرُوةُ مَعَنُ عَائِشَةَ، اَنَّ الْبَنَةَ اَبِي الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ: اَعُودُ اللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: لَقَدْ عُذُتِ بِعَظِيمِ الْحَقِى بِاَهْلِكِ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6814 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ اوزاعی کَیْتِ بین: میں نے زہری سے پوچھا کہ نبی اکرم مُلَّقِیْنِ کی کون می بیوی نے آپ مُلَّقِیْنِ سے پناہ مانگی تھی (نعوذ باللہ من ذالک) انہوں نے کہا: عروہ نے حضرت عائشہ ڈٹٹ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ'' ابی الجون کی بیٹی کے ساتھ جب رسول اللہ مُلْقِیْنِ واضل ہوئے اوراس کے قریب ہوئے ،اس نے کہا'' میں آپ سے انلہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں' (نعوذ باللہ من ذالک) حضور مُنْلِیْنِ نے فرمایا: مجھے بہت بڑی پناہ دے دی گئی ہے، تواسیخ ماں باپ کے ہاں چلی جا۔

6815 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِیُّ، ثَنَا آبِی، ثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عَمُوهِ، عَنَ عَبُدِاللهِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ عَقِیْلٍ، قَالَ: " وَنَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِنُ كِنُدَةَ وَهِیَ الشَّقِیَّةُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِنُ كِنُدَةً وَهِیَ الشَّقِیَّةُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْ یَرُدَّهَا الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْ یَرُدَّهَا الله عَوْمِهَا وَانْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْ یَرُدَّهَا الله قُومِهَا وَانْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ یَرُدُهَا الله قُومِهَا وَانْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ مُنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَرَدَّهَا مَعَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)6815 – سکت عنه الذهبی فی التلحیص ﴿ هِ عبدالله بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں: رسول الله مُلَاثِیَا نے کندہ کی ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، یہ وہی 6816 - حَدَّثَنَا بِشَرْحِ هلذِهِ الْقِصَّةِ آبُو عَبُدِاللهِ الْآنصَارِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنِ الدَّوْسِيّ، قَالَ: قَدِمَ النُّعُمَانُ بْنُ اَبِي جَوْنِ الْكِنْدِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ وَبَنُو اَبِيْهِ نَجْدًا مِمَّا يَلِي الشَّرْبَةَ فَقَدِمَ عَلَى رَّسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا أُزَوِّجُكَ آجُمَلَ آيِّم فِي الْعَرَبِ كَانَتْ تَحْتَ ابُنِ عَمِّ لَهَا فَتُوُقِي عَنْهَا فَتَآيَّمَتُ وَقَدُ رَغِبَتْ فِيكَ وَخُطِبَتُ اِلَيْكَ، فَتَزَوَّجَهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَـلَى اثْمَنَتَى عَشُـرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشِّ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَا تَقْصُرُ بِهَا فِي الْمَهْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَصْدَقُتُ اَحَدًا مِنْ نِسَائِي فَوْقَ هَلْدَا وَلَا اُصَدِّقُ اَحَدًا مِنْ بَنَاتِي فَوْقَ هَلْذَا فَقَالَ النُّعْمَانُ بُنُ آبِي جَوْن: فَفِيكَ الْاَسَى، فَقَالَ: فَابُعَثْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَى اَهْلِكَ مَنْ يحْمِلُهُمْ إِلَيْكَ فَإِنِّي حَارِجٌ مَعَ رَسُولِكَ فَمُرْسِلٌ اَهْلَكَ مَعَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ فَلَمَّا قَدِمَا عَلَيْهَا جَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا وَآذِنَتُ لَهُ آنُ يَسَدُخُلَ فَقَالَ آبُو اُسَيْدٍ: إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُرَاهِنَّ الرِّجَالَ، قَالَ آبُو اُسَيْدٍ -وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْعِمَجَابَ فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ فَيَسَّوَ لِى آمْرِى - قَالَ: حِجَابُ بَيْنِكِ وَبَيْنَ مَنْ تُكَلَّمِينَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَـحُرَمٍ مِنْكِ فَقَبِلَتْ فَقَالَ ٱبُو أُسَيْدٍ: فَأَقَمُتُ ثَلَاثَةَ آيَّام ثُمَّ تَحَمَّلُتُ مَعَ الظَّعِيْنَةِ عَلَى جَمَلِ فِي مِحَفَّةٍ فَٱقْبَلُتُ بِهَا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَٱنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَةَ فَدَخَلَّ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرَحَّبُنَ بِهَا وَسَقَّلُنَ وَحَرَجُنَ مِنْ عِنْدِهَا فَذَكُرْنَ جَمَالَهَا وَشَاعَ ذَلِكَ بِالْمَدِيْنَةِ وَتَحَدَّثُوا بِقُدُومِهَا. قَالَ آبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُ: وَرَجَعْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَخْبَرْتُهُ وَدَخَلَ عَلَيْهَا دَاخِلٌ مِنَ النِّسَاءِ لِـمَـا بَـلَغَهُنَّ مِنْ جَمَالِهَا وَكَانَتْ مِنْ اَجْمِلِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: إنَّكِ مِنَ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْتِ تُوِيدِيْنَ اَنْ تَحْظِي عِنْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعِيذِي مِنْهُ فَإِنَّكِ تَحْظِينَ عِنْدَهُ وَيَرُغَبُ فِيكِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6816 - سنده واه

﴿ ﴿ عبدالواحد بن ابی عون دوی فرماتے ہیں: نعمان بن ابی جون کندی اوراس کے بہن بھائی شربہ کے قریب مقام نجد میں رہتے تھے، نعمان بن ابی جون کندی مسلمان ہوکررسول اللہ مُٹائیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائیٹی کیا میں آپ کا نکاح عرب کی سب سے حسین ترین ہوہ خاتون سے نہ کرادوں؟ وہ آپ کے بچازاد بھائی کے نکاح میں تھی، اب اس کے شوہر کا انقال ہو چکا ہے، اوروہ ہو بھی ہو بھی ہے، وہ آپ کی شخصیت میں دلچیسی رکھتی ہے اوراس نے آپ میں گئی ، اب اس کے شوہر کا انقال ہو چکا ہے، اوروہ بیوہ ہو بھی ہے، وہ آپ کی شخصیت میں دلچیسی رکھتی ہے اوراس نے آپ کسی بیام نکاح بیغام نکاح بھی بھیجا ہے۔ رسول اللہ مُٹائیٹی نے ان کے ساتھ نکاح فر مالیا، اور حق مہر ۱۱او قید اورا کی نئی کی ہوی کسول اللہ مُٹائیٹی نے فر مایا: انہوں نے کہا: یارسول اللہ مُٹائیٹی اس کا مہر کم مت رکھتے ، حضور مُٹائیٹی نے فر مایا: میں نے اپنی کسی ہوی

کاحق مہراس سے زیادہ نہیں رکھا، اور نہ ہی اپنی کسی بیٹی کاحق مہراس سے زیادہ لیا ہے۔ نعمان بن ابی جون نے کہا: ہماری مدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا: یارسول الله مَاللَّيْمُ آپ کسی کو بھیج دیجئے جوان کو اپنے ساتھ آپ تک لے آئے، میں آپ کے سفیر کوساتھ لے جاؤں گا اور وہاں جاکران کو آپ کے سفیر کے ہمراہ بھیج دوں گا۔ چنانچے رسول الله مُثَاثِيْنَا نے حضرت ابواسید ساعدی والٹی کونعمان کے ساتھ بھیجا، جب یہ دونوں اُن کے پاس پہنچے تووہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، اوران کواندرآنے کی اجازت دی،حضرت ابواسید نے کہا: رسول الله مانین کی از واج مطبرات مردول سے پردہ کرتی ہیں، یہ بات بردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کی ہے، میں نے رسول الله مَالْتَیْنَم کی بارگاہ میں پیغام بھیجاتھا توحضور مَالْتَیْنَم نے میرے لئے نرمی فرمادی تھی، نعمان نے کہا تم جن مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہو،تمہارے اوران کے درمیان پردہ ہونا چاہئے، البتہ اگروہ آپ کامحرم ہو( تواس کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے)انہوں نے پردہ کے بیاد کام قبول کر گئے، میں وہاں پر تین دن تھہرا، پھر میں نے رسول الله مَن الله من الله م آ گیا، ان کوبنی ساعدہ میں تھہرایا، محلے کی خواتین ان کے پاس اکٹھی ہوئیں،ان کومبارک بادیاں دیں، پھرجب وہ باہرنگلیں توسب ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کررہی تھیں، مدینہ منورہ میں بیہ بات عام ہوگئی اوران کی مدینہ منورہ میں آمد زباں ز دِعام موگئ۔ابواسیدساعدی فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَالِیَّامُ کی طرف آیا، آپ مَثَالِیَّامُ اس وقت بنی عمرو بن عوف میں موجود تھے، میں نے رسول الله مَثَاثِیْنَم کو بتایا۔ إدهرمدینه کی خواتین میں ان کے حسن وجمال کا چرچاس کرایک عورت اُن کے پاس آئی وہ واقعی سب سے زیادہ حسین وجمیل تھیں ، اُس عورت نے کہا: تو بادشاہ زادی ہے، اگر تورسول الله مَالَيْنِم کے ساتھ رہنا جا ہتی ہے توان ے توبہ کرو، کیونکہ (اس طرح) رسول الله مَا الله م

قَـالَ ابُسُ عُـمَرَ: فَحَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِنْدِيَّةَ فِى شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَلِ سَنَةَ تِسْعِ مِنَ الْهِجُرَةِ

ابن ابی عون فرماتے ہیں کہ بی اکرم مُؤاتی اللہ علیہ الاول من اجری کو کندیہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيُهِ، آنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عَبُدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اللهِ يَسْأَلُهُ هَلُ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُتَ الْاَشُعَثِ بُنِ قَيْسٍ؟ فَقَالَ: مَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُتَ يَنِي الْجَوْنِ فَمَلِكَهَا فَلَمَّا آتَى بِهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ نَظَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ وَلَا تَزَوَّجَ كِنُدِيَّةً إِلَّا أُحْتَ يَنِي الْجَوْنِ فَمَلِكَهَا فَلَمَّا آتَى بِهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ نَظَرَ النَّهُ فَطَلَقَهَا وَلَمْ يَبُنِ بِهَا

﴿ ولید بن عَبدالملک نے حضرت عروہ کی طرف خطالکھ کر بوچھا: کیا رسول اللہ مَثَالِیَّا نے اشعث بن قیس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، رسول اللہ مَثَالِیَّا نے اُس سے ہرگز نکاح نہیں کیا اور نہ بی کسی کندیہ سے نکاح کیا ہے، ہاں البتہ بنی الجون کی بہن آپ کی ملکیت میں آئی تھی، آپ مُثَالِیًا نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھالیکن جب وہ حضور مُثَالِیًا کے پاس مدینہ منورہ میں آئی، آپ مَثَالِیًا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو طلاق دے دی تھی، اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کی تھی۔

قَالَ: وَذَكَرَ هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ، آنَّ ابْنَ الْعَسِيلِ، حَدَّنَهُ عَنُ حَمْزَةَ بْنِ آبِي اُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ، عَنُ آبِيهِ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَاءَ بِنْتَ النَّعُمَانِ الْجَوْنِيَّةَ فَارْسَلِنِي فَجِعْتُ بِهَا، فَقَالَتُ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: آخُ ضِبِيهَا آنْتِ وَآنَا أُمَثِيطُهَا فَفَعَلْتَا ثُمَّ قَالَتُ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الْمُرْاَةِ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ آنَ تَقُولَ آعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَآغَلَقَ الْبَابَ وَآرَخَى السِّتُر مَدَّ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهُ وَقَالَ: يَا ابَا اُسَيْدٍ الْحِقُهَا بِاهْلِهَا وَمَتِعْهَا بِرَازِقِيَّيْنِ وَقَالَ: يَا ابَا اسْيُدٍ الْحِقُهَا بِاهْلِهَا وَمَتِعْهَا بِرَازِقِيَّيْنِ وَاللهُ مِنْكُ مُ مُونِي الشَّقِيَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ: فَكَاتَتُ كَمُدًا

﴿ ﴿ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَي

ذِكُرُ قُتَلَةَ بِنُتِ قَيْسٍ أُخْتِ الْاَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ اشعث بن قيس كى بهن قتيله بنت قيس كاذكر

6817 - أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرُحِيْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَى:

ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفُدُ كِنُدَةَ قُتَيْلَةَ بِنُتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْاَشْعَتْ بُنِ قَيْسٍ فَي سَنَةِ عَشْرَةٍ، ثُمَّ اشْتَكَى فِى النِّصْفِ مِنُ صَفَرٍ، ثُمَّ قُبِضَ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ لِيَوْمَيْنِ مَضَيا مِنُ شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَلِ، وَلَمُ تَكُنِ قَدِمَتُ عَلَيْهِ وَلا دَخَلَ بِهَا وَوَقَّتَ بَعْضُهُمْ وَقُتَ تَزُويجِهِ إِيَّاهَا، فَزَعَمَ آنَهُ تَزَوَّجَهَا قَبُلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ، وَزَعَمَ آخَرُونَ آنَّهُ أَوْصَى اَنُ يُخَيِّرَ قُتَيُلَةَ فَإِنُ شَاءَ تُ، فَاحْتَارَتِ النِّكَاح، آخَرُونَ آنَّهُ أَوْصَى اَنُ يُخَيِّرَ قُتَيْلَةَ فَإِنُ شَاءَ تُ، فَاحْتَارَتِ النِّكَاح، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ اللهُ تَكُومَةُ بُنُ ابِي جَهُلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ ابَا بَكُرٍ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ انْ أُحَرِقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ آنَهَا ارْتَذَتُ

﴿ ابوعبیده معمر بن قتی فرماتے ہیں: پھر رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمَ کے پاس جب کندہ کا وفد آیا، اس وقت رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمَ نے اضعت بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس کے ساتھ نکاح کیا، یہن ابہری کی بات ہے، پھر ماہ صفر کے درمیان حضور مَا اللّٰهُ عَلَیْمَ کے باس آئی، اور نہ ہوگئے، اور ای سال ۱۲ رہے الا ول، سوموار کے دن آپ مَن اللّٰهُ کا وصال مبارک ہوگیا، قتیلہ نہ تو حضور مَا اللّٰهُ کَا کے پاس آئی، اور نہ ہوگئے اور اس سے ہمبستری فرمائی۔ بعض محدثین نے ان کے ساتھ رسول الله مَا اللّٰهُ کَا کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰهُ کَا کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰهُ کَا کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰهُ کَا ہے کہ حضور مَا اللّٰهُ کَا ہے کہ حضور مَا اللّٰهُ کَا کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰہ کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰہ کہنا ہے کہنا ہے کہ حضور مَا اللّٰہ کہنا ہے کہنا کہنا ہے کہ

## ذِكُرُ سَرَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوَّلُهُنَّ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ ابراهِيمَ

رسول الله مَنَّاتُهُ مَلَ كَنْيْرول كَا ذَكر ،سب سے بِهلى سيّده مارية قبطيه بين جوكه حضرت ابرا بيم رُفَّتُ فَى والده بين الله مَنَّاتُ فَي وَالده بين مَنْ فَقَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَدِّهِ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّة، فَولَدَتْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّة، فَولَدَتْ لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّة، فَولَدَتْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُولِيَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْمُ الم

ابراجیم رہان شہاب زہری کہتے ہیں: رسول اللد من الله من الله علیہ کو کنیز کے طور پردکھا تھا،ان کے ہال حضرت ابراجیم رہانی کی ولا دت ہوئی تھی۔

6819 - حَـدَّتَنِيْ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ

عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " ثُمَّ تَنزَوَّ جَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ بِنْتَ شَمْعُونَ وَهِى الَّتِى اَهُدَاهَا اللهِ الذُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " ثُمَّ تَنزَوَّ جَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقُوقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَاَهُدَى مَعَهَا أُخْتَهَا سِيْرِينَ وَخَصِيًّا يُعَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيْرِينَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ، وَالْمُقَوقِسُ مِنَ الْقِبُطِ يُعَالُهُ مَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيْرِينَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ، وَالْمُقَوقِسُ مِنَ الْقِبُطِ وَهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّالُامُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ وَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُول

الله من الله من الله الله والله من الله من الله والله من الله من الله من الله من الله من الله من الله والله من الله والله والله من الله والله و

6820 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُولِّفِىَ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6820 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت براء بن عازب ولا المؤفر ماتے ہیں: جب نبی اکرم مَلَا فَیْ کَ صاحبز ادے حضرت ابراہیم ولا لو کا انتقال ہوا، تو حضور مَلَا فِیْ اِس کودودھ پلانے والی جنت میں ہے۔

6821 - حَدَّتَنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاُمُويُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاذٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَرْقِمِ الْاَنْصَارِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحَمَدُ بْنُ عَلَيْهَا وَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمِّ لَهَا، قَالَتُ: عَالِيْشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمِّ لَهَا، قَالَتُ: فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقَعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ: هُوزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتُ: فَقَالَ اهْلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنُ حَاجَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقَعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ: هُوزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتُ: فَقَالَ اهْلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنُ حَاجَتِهِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَيْرِهِ، وَكَانَتُ امُّهُ قَلِيلَةً اللَّيْ فَابْتَاعَتُ لَهُ صَائِنَةً لَبُونِ فَكَانَ يُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرِينَ؟ لَكُمُهُ، قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: فَدُحِلَ بِهِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيْنَ؟ لَكُمُهُ، قَالَتُ: فَحَمَلَيْقُ مَا يَحُولُ النِّسَاءَ مِنَ الْعَيْرَةِ الْنَ الْمُعَلِي وَمَعَهُ النِّسَاءَ مِنَ الْعَيْرَةِ الْ السَّيْفَ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِي: خُذُهُ هَذَا السَّيفَ فَالْتُ: فَانُطُلِقُ فَاذًا هُو فِى حَائِطٍ عَلَى نَخُلُهُ يَخُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِيّ: خُذُهُ السَّيفَ وَحَدُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُوقَةُ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِي : خُذُهُ السَّيفَ الْمُعَالَى فَاذًا هُو فِى حَالِطٍ عَلَى نَخُولُ اللهُ عَرْقُ وَجُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

لَهُ مَا لِلرِّجَالِ شَيْءٌ مَمْسُوحٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6821 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6822 - حَدَّثَ اللهُ عَبْدِ اللهِ الاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَ بَيْ مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: كَانَ آبُو بَكُرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُنْفِقُ عَلَى عُمَرَ وَتُوفِيّتُ فِي خِلاَفَتِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَتُوفِيّتُ مَارِيَةَ حَتَّى تُوفِيّتُ فِي خِلاَفَتِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَتُوفِيّتُ مَارِيَةُ أُمُّ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ، فَرُئِي عُمَرُ، وَتُؤفِيتُ لِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ، فَرُئِي عُمَرُ، وَعُرُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ، فَرُئِي عُمَرُ، وَقَبْرُهَا بِالْبَقِيعِ فِي الْمُحَرَّمِ اللهُ عَلَيْهُ وَقَبْرُهَا بِالْبَقِيعِ

﴿ ﴿ مویٰ بن محد بن ابراہیم یمی ولیٹونفر ماتے ہیں ۔ حضرت ابو بمرصد یق ولیٹونمام عمر، حضرت مارید پر بہت خرج کرتے رہے ، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد حضرت عمر ولیٹونان پرخرچ کرنے لگ گئے ، پھر حضرت عمر ولیٹونئی کے دورخلافت میں حضرت مارید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں : ابراہیم بن رسول الله مالیٹونئی کی والدہ مارید کا انتقال محرم من ۱۲ ہجری کو موا۔ حضرت عمر ولیٹوئی کود یکھا گیا کہ وہ لوگوں کو ان کے جنازہ کے لئے جمع کررہے تھے، حضرت عمر ولیٹوئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی قبر جنت ابقیع میں ہے۔

6823 - سَمِعُتُ ابَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَذُكُرُ حَدِيْتُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتُ تُتَّهَمُ بِرَجُلٍ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُرِبِ عُنُقِهِ، فَنَظُرُوا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ قُلْتُ لِيَحْيَى: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: عَفَّانُ، عَنُ حَمَّدِ بُن سَلَمَةً

﴿ ﴿ عباس بن محمد دوری فرماتے ہیں: کی بن معین نے حضرت ثابت بن انس رفائظ کی بیر حدیث بیان کی' ابراہیم بن محمد رسول الله منافظ کی والدہ پر ایک آدی کے حوالے سے الزام لگایا گیا، نبی اکرم منافظ نے اُس آدی کے قبل کا تھم دے دیا تھا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ مجبوب (کھے ہوئے آلہ تناسل والا) تھا۔ (عباس بن محمد دوری کہتے ہیں) میں نے یجی بن معین سے یو مجھا جمہیں یہ بات کس نے بتائی ؟ انہوں نے کہا: حماد بن سلمہ نے۔

ُ 6824 - حَدَّقَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْٰلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ الطَّبِيُّ، وَهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالُوا الْطَبِيُّ الْعَدُلُ اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَجُّلا وَهِ شَامُ بُنُ عَلِي السَّدُوسِيُّ، قَالُوا، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُّلا كَانَ يُتَهَدُ بِالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: اخُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ اذْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ فَإِذَا هُو فِي رَكِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاذَا هُو فِي رَكِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاذَا هُو فِي رَكِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاذَا هُو مَحْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6824 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِالْفَوْ فرماتے ہیں: ایک آدمی پر تہمت تھی کہ اس کے ابراہیم بن رسول اللہ مَا اَلْفَوْ اللہ کا والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، رسول اللہ مَا لَیْوْ اِنْ نے حضرت علی وَلَاقُو اِن کَا لَا اللہ عَلَیٰ اِن اِن کے باس آئے، اور اس وقت بانی کے ایک حوض میں نہار ہاتھا، حضرت علی واللہ علی ایک ان ایم نکلو، پھراس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا، جب وہ باہر نکلا تو (یَا چلا کہ) مجبوب تھا (یعنی اس کا آلہ تناسل کٹا ہواہے)

الله المسلم مُعْلَقَة كم معيارك مطابق صحيح بياكين شيخين مُعْلِقَاتِ السَّوَقَلَ نهيس كيا-

6825 – آخُبَرَنَا ٱبُوُ عَبُدِ اللهِ ٱلاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ ٱلاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، أنبأ السُرَائِسِلُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِى السُرَائِسِلُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: آخَذَ النَّبِیُ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُكِى يَارَسُولَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُكِى يَارَسُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُكِى يَارَسُولَ النَّهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُكِى يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ حَتَّى خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَى قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُكِى يَارَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَوْتِ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْتِ وَلَوْنَ عَنْ الْبُكَاءِ وَلَكِنِي نَهَيْتُ عَنُ صَوْتِينِ الْجُمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتِ عِنْدَ نَعْمَةِ لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمٍ وجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَهَذِهٖ رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَرْحَمُ وَلَوْلَا آلَهُ وَعُولًا حَقَّ وَانُ يَلْحَقَ أُولَانَا بِأَخْرَانَا لَحَزِنَا عَلَيْكَ حُزُنًا اَشَدَّ مِنْ هَذَا،

وَإِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ تَبَكِى الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبّ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6825 – حذفه الذهبي من التلخيص

6826 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّهُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى خَلْفَ جَنَازَةِ الْيَنِهِ اِبْرَاهِيمَ حَافِيًا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6826 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

◄ حضرت ابوامامہ رُٹائٹونٹر ماتے ہیں: رسول اللہ مُٹائٹوئم اپنے بیٹے ابراہیم کے جنازے میں ننگے پاؤل شریک ہوئے تھے۔

6827 - حَدَّلَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ مَارِيَةَ أُمَّ وَلَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُقِيَتُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا آمِيْرُ الْمُؤُمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْنَاکے صاحبزادے حضرت ابراہیم ولائٹ کی والدہ ''ماریہ'' مدینہ منورہ میں سن کا ہجری کوفوت ہوئیں،امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب ولائٹونے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو جنت ابقیع میں وفن کیا گیا۔

# ذِكُرُ سَلْمَى مَوْلَاةِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله مَالِيَّةُ كَي كَنِير حضرت سلمى فِي َ الْهُ كَاوَكر

6828 – حَــدَّتُنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قَرَا عَلَىَّ ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَكَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى الْمَوَالِى، عَنُ فَاثِدِ، مَوُلَى عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِى رَافِع، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: قَلَّمَا كَانَ اِنْسَانٌ يَأْتِى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَادِمَتِهِ قَالَتْ: قَلّمَا كَانَ اِنْسَانٌ يَأْتِى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَشْكُو اللّهِ وَجَعًا إِلّا قَالَ لَهُ: احْتِمِهُ وَلا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلّا قَالَ لَهُ: اخْضِبُهُمَا بِالْحِنَّاءِ وَسَلّمَ فَيَشْكُو اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَا اللهِ عَلَيْهِ وَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التله عَلَيْهِ وَمَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التلحيصِ الذهبى 8828 – سكت عنه الذهبى فى التلخيص

﴿ ﴿ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَى آزادكرده لوندى اورآپ كى خادمه حضرت سلمى فرماتى بين: بهت شاذ ونادرى ايما ہوا ہوگا كه رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَى بَاسَكَى خُصْ نِے آكرا ﷺ وردكى شكايت كى ہوتو آپ نے اس كو ججامت كا مشوره نه ديا ہو، اور جب بھى كسى نے ياؤں ميں دردكا بتايا توحضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ نے اس كو ياؤں ميں مہندى لگانے كامشوره ديا۔

ذِكُو مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللهُ عَلَيْهِ كَالوندى حضرت ميمونه بنت سعد ولي كا ذكر

6829 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، أنبا اِسُرَائِيلُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنُ آبِي يَزِيدَ الصَّبِّيّ، عَنُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا آحَبُّ إِلَى مِنْ آنُ اُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ اُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا آحَبُ إِلَى مِنْ آنُ اُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءَ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءَ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءَ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّهَاءَ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءَ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِيلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّيَاءَ وَلَاهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَ وَلَكُ اللهِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَاءَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ﴿ رسول اللهُ مَا يَعْلَمُ كَى لوندى حفزت ميمونه فَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِين : رسول اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ عَلَمُ لَا يَعْلَمُ لَهُ عَلَمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَمْ المُ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ اللّهُ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مَا عَلّمُ مَا عَلَمْ مِنْ اللّهُ مَا عَلَمْ عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ مَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ مَ

ذِكُرُ اُمَيْمَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَثَالِيَّامُ كَي لوندُى حضرت اميمه وَثَاثِمًا كاذكر

مُونِ مِنَ اللهِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ اَبِى فَرُوةَ الرَّهَ اوِيّ، ثَنَا اَبُو يَحْيَى الْكَلَاعِيُّ، عَنْ جُيْرِ بُنِ نَفَيْرٍ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى اُمُيْمَةَ، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ مَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنتُ يَوْمًا اُفُرِ عُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّا اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ إِنِّى اُرِيدُ الرُّجُوعَ إلى اَهْلِى فَاوْصِنِى بِوَصِيَّةٍ اَحْفَظُها، فَقَالَ: لَا تُشُرِكَنَ بِاللهِ شَيْنًا وَإِنْ قَطِّعْتَ يَاللهِ اللهِ اللهِ عَيْنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُحَلِّى مِنْ اَهْلِكَ وَدُنْيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَعُمِينَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُحَلِّى مِنْ اَهْلِكَ وَدُنْيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَشُركُ صَلاةً مُتَعَمِّدًا وَمُنَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا اللهِ عَنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُحَلِّى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم، وَلَا تَشُركُ وَلَا تَشُولُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤَلِهُ مَلْيَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَا تَشُركُ مَنْ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا وَمُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَنْ يَوْمَ الْوَيَامَةِ وَعَلَى عُنْهِ الْمُعَلِيةِ وَالْمَ الْمُعِينَةِ، وَلَا تَذُوعُ فَالَ عَلْمَة مَاءً بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مَنْ وَالْمُ مَنْ فَرَّيُومُ الْوَعَى مَلْ اللهُ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مَنْ فَرَيْوَمُ الزَّحْفِ فَقَدُ بَاءً بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَاللهُ مِنْ الْمُصِيرُ، وَٱنْفِقُ عَلَى اَهُ لِكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُؤُولُ عَلَى الْعُمْ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُوسِلُونَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعُ عَصَاكَ عَنْهُمْ وَآخِفُهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6830 - سنده واه

﴿ ﴿ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں: میں رسول الله عَلَیْتَا کی کنیز حضرت امیمہ نظام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا: ایک دفعہ کاذکر ہے کہ میں رسول الله عَلَیْتِ کووضوکروار ہی تھی،اس دوران ایک آ دمی حضور مَلَاثِیْتا کے پاس آیا اور کہنے لگا: یارسول الله مَلَاثِیْتا میں اپنے گھروالوں کے پاس واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ جمھے کوئی ایسی نفیجت فرمائیں جس کو میں اچھی طرح یا دکرلوں۔

# آپ مُل النَّيْلُم نے فرمایا:

- 🔾 الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کوشریک مت مشہرا واگر چہمہیں کاٹ ڈالا جائے اوراگر چہمہیں زندہ جلا دیا جائے۔
- ماں باپ کی نافرہانی کسی صورت میں بھی نہ کرنا، وہ اگر تہہیں گھر خالی کرنے کو کہیں تو کردو بلکہ اگر تہہیں دنیا حجھوڑنے کو کہیں تو دنیا بھی حجھوڑ جاؤ۔
- جان بوجھ کربھی بھی نمازنہ چھوڑ نا کیونکہ جوشخص جان بوجھ کرنماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ تعالی اوراس کے رسول کریم مُلاَثِیْنَا کاذمہ بری ہوجا تا ہے۔
  - 🔿 کبھی بھی شراب مت بینا کیونکہ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔
- اپی زمین کی حدود ہے آ گے مت بڑھو، اگرتونے ایسا کیا تو تُو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ تیری گردن میں سات زمینوں کے برابرطوق ہوگا۔
- کہ بھی بھی جنگ سے نہیں بھا گنا، کیونکہ جو محض جنگ سے بھا گنا ہے وہ اللہ تعالی کے غضب کامستحق ہوجا تا ہے اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور بہت ہی براٹھکانہ ہے۔
- ا پنے اہل وعیال پرخرج کرتارہ اور ان سے اپنا عصابھی نہ ہٹانا اوران کواللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوف دلاتے رہنا۔

# ذِكُرُ رَيْحَانَةَ مَوْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّسَرِّي

# رسول الله مَا يُنْفِرُ كَي كَنيْرِر يحانه كا ذكر

6831 - حَـدَّفَـنَـا آبُـو الْعَبَّاسِ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ آبِى مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: وَاسْتَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْحَانَةَ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ وَلَحِقَتْ بِاَهْلِهَا

﴾ خونبری کہتے ہیں: رسول الله مَنَّافِیْزُ نے بنی قریظہ سے تعلق رکھنے والی ریجانہ کولونڈی بنایا تھا،اوروہ اپنے گھروالوں کے پاس چلی گئی تھی۔ 6832 - قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى: وَكَانَتْ مِنْ سَوَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْحَانَةُ بِنُ سَمْعُونَ، مِنْ يَنِى النَّضِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ يَنِى قُرَيْظَةَ، وَكَانَتْ تَكُونُ فِى النَّخْلِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيْلُ عِنْدَهَا آخِيَانًا، وَكَانَ سَبَاهَا فِى شَوَّالٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ. قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ: وَهُنَّ اَرْبَعٌ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيْلُ عِنْدَهَا آخِيَانًا، وَكَانَ سَبَاهَا فِى السَّبِي فَكَادَتْ نِسَاؤُهُ خِفْنَ اَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ، وَجُمَيْلَةُ اَصَابَهَا فِى السَّبِي فَكَادَتْ نِسَاؤُهُ خِفْنَ اَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ الْحَرَى نَفِيسَةً وَهَبَتُهَا لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَقَدْ كَانَ هَجَرَهَا فِى شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَيٍّ ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِي عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ وَصَفَرَ" فَلَمَّا كَانَ شَهُرُ رَبِيعِ الْآوَلِ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ وَصَفَرَ" فَلَامًا كَانَ شَهُرُ رَبِيعِ الْآوَلِ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6832 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبیده معربن مثنی کہتے ہیں: رسول الله مَالِیْ آ کی باندیوں میں ہے ''ریحانہ بنت زید بن سمعون' تھیں، جن کا تعلق بنی قریظہ سے تھا۔ آپ باغ میں رہا کرتی تھیں، رسول الله مَالِیْ آ کہ کھی کھاران کے ہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے، رسول الله مَالِیْ آ نے ان کوم بجری کو باندی بنایا تھا۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں: حضور مَالِیْ آ کی مہاندیاں تھیں۔ (۱) ماریہ قبطیہ (۲) ریحانہ (۳) جمیلہ۔ ان کے بارے میں رسول الله مَالِیْنِ کی ازواج کو یہ خدشہ لاحق ہوگیا تھا کہ وہ ان سب پر غالب آ جائے گی۔ (۳) رسول الله مَالِیْنِ کی کیا یہ اور باندی تھی جس کا نام''نفیہ' تھا، خدشہ لاحق ہوگیا تھا کہ وہ ان سب پر غالب آ جائے گی۔ (۳) رسول الله مَالِیْنِ کی کیا دور باندی تھی جس کا نام''نفیہ' تھا، حضرت زیب بنت جحش نے یہ باندی حضور مَالِیْن کی تحقی میں دی تھی۔ حضور مَالِیْن کی اور الله مَالِیْن کی اور الله مَالِیْن کی کی معاملہ میں، ماہ ذی المجہ بمحرم اور صفر میں ان سے علیحدگی اختیا کر لی تھی، جب رہے الاول کا وہ مہینہ آ یا جس میں رسول الله مَالِیْن کی کو صال مبارک ہوا، تو آپ مَالِیْن کی حضرت زیب نے کہا: مجھے ہم جمہیں آ رہی کہ میں آپ کو اس کا کیا بدلہ دوں، پھر انہوں نے یہ باندی حضور مَالِیْن کی کو تھے میں دی۔

ذِكُرُ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ، ذِكُرُ زَيْنَبَ بِنْتِ حَدِيْحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَهِيَ اكْبَرُ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدہ کا ئنات حضرت فاطمہ کے بعدرسول الله مَثَاثِیمُ کی صاحبز ادیوں کا ذکر

حضرت زينب بنت خديج فَيْ الله عَلَا كَرَ، بيرسول الله طَالَيْ أَى سب سے بروى صاحبزاوى بيں 6833 - حَدَّدَنينى مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْعَنكِيُّ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا اَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي 6833 اللَّهُ عَنْ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ اكْبَرُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ حَدِيْجَةَ اللَّهُ عَنْ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ اكْبَرُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ حَدِيْجَةَ اللَّيْنُ مُعَلِّيْ ابْنَ الْمُعَلِي سِي سب سے برى "دفرت زين بنت خديج زَيْنَا "بين - 4 ابن شهاب كمّة بين المحرم الله عَلَيْهِ لَي بين سب سے برى "دفرت زين بنت خديج زَيْنَا "بين - 6834 مَنْ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ

مُحَنَّمَدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: وُلِدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ مِنُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَمَاتَتُ سَنَةَ لَمَانِ مِنَ الْهِجُرَةِ

﴿ عبیدالله بن محمد بن سلیمان ہاشی فرماتے ہیں: رسول الله مَالِيُّمَ کی صاحبزادی حضرت زینب رسول الله مَالِیُمَ کی ولادت کے تیس سال بعد مکه محرمه میں پیدا ہوئیں، ان کاوصال مبارک ۸جبری کو ہوا۔

6835 - حَدَّقَتَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِيْ بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: " بَيْنَمَا آنَا ٱتَّجَهَّزُ بِمَكَّةَ إلى آبِي تَبِعَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا بِنْتٍ مُحَمَّدٍ، أَلَمْ يَبُلُغُنِي أَنَّكِ تُرِيدِيْنَ اللَّحُوقَ بِٱبِيكِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا اَرَدْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اي ابْنَةَ عَمّ، لَا تَفْعَلِي إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فِي مَتَاعٍ مِسمًّا يُرُفَقُ بِكِ فِي سَفَرِكِ وَتَبُلُغِينَ بِهِ إِلَى آبِيكَ فَإِنّ عِنْدِي حَاجَتَكِ " قَالَتْ زَيْنَبُ: وَاللَّهِ مَا اُرَاهَا قَالَتُ ذَلِكَ إِلَّا لِتَفْعَلَ، قَالَتُ: "وَلَكِنْ خِفْتُهَا، فَٱنْكُرْتُ اَنْ اَكُونَ اُرِيدُ ذَلِكَ، فَتَجَهَّزْتُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ جَهَازِي قَدِمَ حَمْوِي كِنَانَةُ بُنُ الرَّبِيعِ آخُو زَوْجِي، فَقَدَّمَ لِي بَعِيرًا فَرَكِبُتُهُ وَآخَذَ قَوْسَهُ وكِنَانَتَهُ فَخَرَجَ بِي نَهَارًا يَقُودُهَا، وَهِيَ فِي هَوْدَج لَهَا، فَتَحَدَّثَ بِلَالِكَ رِجَالُ قُرَيْشٍ، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا حَتَّى ٱدْرَكُوهَا بِيذِي طُوَّى، فَكَانِ آوَّلُ مَنْ سَبَقَ اِلَيْهَا هَبَّارُ بُنُ الْاَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَسَّدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِقَيْسِ الْفِهُ رِئْ لَقَرَاْبَةٍ مِنْ يَنِي آبِي عُبَيْدٍ بِإِفْرِيْقِيَّةَ يُرَوِّعُهَا هَبَّارٌ بِالرُّمْحِ وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا، وَكَانَتِ الْمَرْاَةُ حَامِلًا فِيْمَا يَزُعُمُونَ، فَلَمَّا رِيعَتُ طُرَحْتُ ذَا بَطُنِهَا، فَبَرَكَ حَمُوُهَا وَنَفَلَ كِنَانَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَدُنُو مِنِّى رَجُلٌ إلَّا وَضَعْتُ فِيْهِ سَهُمًا، فَتَلَكَّا النَّاسُ عَنْهُ، وَآتَى آبُو سُفْيَانَ فِي جِلَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: آيُّهَا الرَّجُلُ، كُفَّ عَنَّا نَبُلَكَ حَتَّى نُكَلِّمَكَ، فَكُفَّ فَاقْبَلَ اَبُوْ مِسْفُيَانَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إنَّكَ لَمْ تُصِبُ، خَرَجْتَ بِالْمَرْاَةِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ عَلانِيَةً وَقَـدُ عَرَفُتَ مُصِيبَتَنَا وَنَكُبَتَنَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَظُنُّ النَّاسُ وَقَدُ أُخُرِ جَ بِابْنَتِهِ الكَيهِ عَكَزِيدةً عَلَى رُء وسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اَنَّ ذَلِكَ عَنْ ذُلِّ اَصَابَتْنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا الَّتِي كَانَتْ، وَإِنَّا ذَلِكَ عَنْ ذُلِّ اَصَابَتْنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا الَّتِي كَانَتْ، وَإِنَّا ذَلِكَ ضَعْفٌ بِنَا وَوَهَنَّ، وَلَعَمْرِي مَا لَنَا بَحَبْسِهَا عَنُ آبِيْهَا حَاجَةٌ وَلَكِنِ ارْجِعُ بِالْمَرْآةِ، حَتَّى إِذَا هَذَا الصَّوْتُ وَتَحَدَّثُ النَّاسُ آنَّا قَدْ رَدَدُنَاهَا فَسِرُ بِهَا سِرًّا فَٱلْحِقْهَا بِآبِيْهَا . قَـالَ: فَفَعَلَ، فَرَجَعَ فَٱقَامَتُ لَيَالِيَّا حَتَّى إِذَا هَدَا التَّوْتُ خَرَجَ بِهَا لَيَّلا حَتَّى سَلَّمَهَا إلى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَصَاحِبِهِ، فَقَدِمَا بِهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتٌ فِيهِ اِرْسَالٌ بَيْنَ عَبْدِاللهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وَلَوْلاهُ لَحَكَمْتُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ رُوِى بِإِسْنَادٍ صَعِيْحٍ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ مُخْتَصَرًا "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6835 – حذفه الذهبي من التلخيص

الله معرت زينب بنت رسول الله مناليَّا في ماتى مين: ايك دفعه كاذكر الله على مكه مين هي اورايخ والدمحترم كي

خدمت میں جانا چاہتی تھی، میرے پاس ہند بنت عتبہ بن رہیعہ آئی اور کہنے گی: اے محمد مُلُا ﷺ کی بیٹی، مجھے بتا چلا ہے کہ تم اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہو؟ آپ فر ماتی ہیں: میں نے کہا: نہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا: اے میرے چپا کی بیٹی !ایسا نہ کرنا، اوراگر ( تو نے لازی جانا ہی ہو، تو ) تھے اپنے والد تک چہنچنے میں سفر کے لئے، زاوراہ میں سے کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں تمہیں مہیا کرسکتی ہوں، حضرت زینب فر ماتی ہیں: اللہ کی تئم !وہ واقعی بیسب چھے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کو ہلکا جانا، اور کہہ دیا کہ میراایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر میں نے تیاری کرلی، جب میں تیاری سے فارغ ہوئی تو میر ادبور کنا نہ بن رہتے میرے شوہر کا بھائی آیا، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اس پرسوار ہوگئی، اُس کا ترکش اور کمان میں نے پکڑ ورک کی ہوئی تو گئی۔ ہماری روائگی کے بارے میں قریش کے لوگوں کی ہے، ہم دن کے وقت ہی وہاں سے چل دیے، میں اونٹ کے پالان میں بیٹے ٹئی، ہماری روائگی کے بارے میں قریش کے لوگوں کو بتا چاہل گیا، وہ لوگ ہمارے دو تا قب میں نکے اور مقام ذی طوی پر انہوں نے ہمیں آکر گھرلیا، ان میں سب سے پہلے ہو شخص کو بتا چل میں اس بربن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی اور نا فع بن عبد قیس فہری تھا کیونکہ میافریقہ میں بن ابی عبید کے قریبی تھے،

حضرت حضرت زینب ہودن میں تشریف فرماتیس ۔ اور ہبار نیزے کے ساتھ ان کو چو بھ مار نے لگا، وہ بجھ رہے تھے کہ یہ عورت حالمہ ہے۔ ڈراور گھراہٹ کی وجہ ہے اس کا حمل ضائع ہوگیا۔ میرے دیور نے اونٹ بھیا، اورا پی کمان اُن پر تان کر بولا: جو تخص بھی میرے قریب آئے گا میں اُس کے جم میں یہ تیر ہیوست کے دوں گا۔ لوگ پیچھ ہٹ گئے، پھر اپوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا اور کہنے لگا: اے آدمی، تم اپنا تیرکمان نیچ کرو، ہم جھے ہے بات کرتا چا ہتے ہیں، اس نے تیر پنچ کیا تو اپوسفیان اس کے قریب آگیا اور کہنے لگا: تو نے اپھائیس کیا، تو علائیطور پر دن دیہاڑے ایک عورت کو لے کر جارہ ہوجب کہ تم ہماری مصیبت اور آز مائش کو چھی طرح جانتے ہو، اور محمد تالیج کی کا طرف ہے ہمیں جس پر شانی کا سامنا ہوا ہے تم اس کو تھی جائے ہو۔ اگر تم اس لڑی کو اس طرح لے گئے تو) لوگ کیا سوچیں گے کہ مجمد کی بیٹی کو ایک آدمی دن دیہاڑے ، لوگوں کی موجود گی میں، ہمارے درمیان ہے لے گیا، ایک مصیبت تو پہلے ہی ہمیں پہنچ چی ہے او پر سے یہ ذلالت بھی تم ہمارے گئے ڈال دو گے، یہ ہماری کمزوری اور ہزد لی تبھی جائے گی۔ تم ہماری بات کا لیقین کرو، ہمیں نہ تو مجمد کی کوئی ہو ایس لے آئے، جب یہ آواز دب جائے گی، اورلوگوں کے ذبنوں میں ہیا ہو مرورت ہے، نہ اس کن کی کو اپس لے آئے، جب یہ آواز دب جائے گی، اورلوگوں کے ذبنوں میں ہیا ہی ضرورت ہے، نہ اس کن کی کو اپس لے آئے، بھی دن و ہیں تشہرے، پھر جب آواز دب گی تو اواز دب گئے تو توں اس کو ایس کے سے سرد کردیا، میاد دنوں ان کی ساتھ لے کر نظے اور جا کر حضرت زید بن حارشہ اوران کے ساتھی کے سرد کردیا، یہ دونوں ان کورسوں اللہ مناتھ کے کر نظے اور جا کر نظے اور جا کر نظے اور جا کر حضرت زید بن حارشہ اوران کے ساتھی کے سرد کردیا، یہ دونوں ان کورسوں اللہ مناتھ کے کر نظے اور جا کر نظے اور جا کر خطرت زید بن حارشہ اوران کے ساتھی کے سرد کردیا، یہ دونوں ان کورسوں اللہ مناتھ کے ک

یں: اس حدیث میں عبداللہ بن ابی بکراورزینب کے درمیان ارسال ہے، اگراس حدیث میں سید ارسال نہ ہوتا تو میں کہد دیتا کہ بیے حدیث امام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ہمراہ

روایت کی گئی ہے وہ اسناد شیخین میں میں معیار کے مطابق صیح ہے،اوروہ حدیث اس سے کافی مختصر ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

6836 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ آحُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقُرِءُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْنَم الْقَاضِيْ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، انبا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْهَادِي، وَحَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُـرُوَـةَ، عَـنُ عُـرُوَـةَ بُـنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنانَةَ اَوِ ابْنِ كِنانَةَ، فَحَرَجُوا فِي آثَوِهَا فَاذْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْاَسُوَدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطُعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمُحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا وَٱلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَآهُرَاقَتْ دَمًّا، فَحُمِلَتْ فَاشْتَجَرَ فِيْهَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو اُمَيَّةَ فَقَالَ بَنُو اُمَيَّةَ: نَحْنُ اَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَيِّهِمْ اَبِي الْعَاصِ فَصَارَتْ عِنْدَ هِنْدِ بِـنُـتِ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَكَانَتُ تَقُولُ لَهَا هِنَدٌ: هٰذَا بِسَبَبِ اَبِيكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بُن حَارِثَةَ: آلا تَنْطَلِقُ فَتَجِينُنِي بِزَيْنَبَ؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: فَخُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَتَرَكَ بَعِيسرَهُ، فَكَمْ يَزَلُ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى؟ قَالَ: لِآبِي الْعَاصِ قَالَ: فَلِمَنْ هَلِهِ الْغَنَمُ؟ قَالَ: لْزَيْنَبَ بِنُتِ مُحَمَّدٍ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلُ لَكَ آنُ أُعْطِيكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلَا تَذْكُرُهُ لِلاَحَدِ، قَالَ: نَعَمُ، فَاعْطَاهُ الْخَاتَمَ فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ وَآعُطَاهَا الْخَاتَمَ فَعَرَفَتُهُ فَقَالَتُ: مَنْ آعُطَاكَ هلذَا؟ قَالَ: رَجُل، قَالَتُ: وَايْنَ تَرَكُتُهُ؟ قَالَ: بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَسَكَتَتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ اللَّيلُ خَرَجَتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ تُـهُ قَـالَ لَهَـا: ارْكَبِـى، قَالَتْ: لَا وَلَكِنِ ارْكَبُ آنْتَ بَيْنَ يَدِى، فَرَكِبَ وَرَكِبَتُ وَرَاءَهُ حَتَّى آتَتُ فَكَانَ رَسُولُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِيَ ٱفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِي فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقَ اللَّي عُرُوَّةَ فَقَالَ: مَا حَدِيْتُ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ تُنْتَقِصُ بِهِ حَقَّ فَاطِمَةَ قَالَ عُرُوّةُ: وَاللهِ إنّي لا أُحِبُّ أنّ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ، وَإِنِّي ٱنْتَقِصُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَقًّا هُوَ لَهَا وَآمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَكَ آنُ لَّا أُحَدِّثَ بِهِ ابَدًا هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ الله مَا الله م

رسول الله مَاليُّكُم في حضرت زيد بن حارث والتناس فرمايا: كياتم جاكرزينب كوانبيس سكة ؟ انهول في كها: يارسول

اللد مَاليَّيْنِ كيون نبين؟ حضور مَاليَّيْنِ نے فرمايا: ميرى بي انگوشى لے جاؤ، بياس كو (نشانى كے طورير) وينا-حضرت زيدوہان سے چل بڑے، اپنا اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ آپ چلتے چلتے ایک چرواہے کے پاس پہنچے،اس سے بوچھا: تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نَ كَها: ابوالعاص كا، حضرت زيد وللمُؤاف يوجها: يه بمريال كس كي بين؟ اس نے بتايا كه "زينب بنت محد" كي حضرت زید دلالٹو کھے دریاس کے ساتھ بات چیت کی پھر فر مایا:اگرمیں تجھے کوئی چیز دوں تو کیائم راز داری کے ستھ وہ زینب تک پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔حضرت زیدنے وہ انگوشی اُس چرواہے کو دی، چرواہا گھر واپس آیا، بکریاں ریوڑ میں داخل کیں۔اور حضرت زینب فاتھا کووہ انگوشی دے دی۔حضرت زینب ساراما جراسمجھ گئیں،انہوں نے چرواہے سے پوچھا جمہیں یدانگوشی کس نے دی ہے؟ اُس نے بتایا کہ کسی آدمی نے دی ہے۔حضرت زینب وہ شانے پوچھا تم نے ایس کوکہاں چھوڑ اہے؟ اُس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر۔راوی کہتے ہیں: یہ بات س کر حضرت زینب ٹھٹٹانے خاموثی اختیار کرلی، جب رات کا وقت ہواتو حضرت زینب اُس مقام کی جانب نکل محکیں، جب حضرت زید کے پاس پہنچ محکیں، تو حضرت زید والٹونے اونٹ بٹھایا اور سوار ہونے کے لئے عرض کی۔حضرت زینب نے فرمایا: اگلی جانب آپ سوار ہوجائے، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گی، چنانچد حضرت زید آ کے بیٹھ گئے اور حضرت زینب وہ اُن کے بیچھے سوار ہو گئیں، اوربیاوگ رسول الله مَاليَّا مِمَّا تک پہنچ گئے۔ رسول الله مَا الله مَ آئیں'' حضور مُلَاثِینَا کے اس ارشاد کی اطلاع حضرت علی بن حسین دلافٹا تک پینچی تووہ حضرت عروہ ولائٹا کے پاس گئے، اور کہا: مجھے پتا چلا ہے کہتم کوئی حدیث بیان کرتے ہوجس میں تم حضرت فاطمہ کی شان کم کرتے ہو؟ حضرت عروہ نے فرمایا:اللد کی فتم!اگر مجھے مشرق ومغرب کی دولت بھی مل جائے تب بھی میں حضرت فاطمہ کی شان میں کمینہیں کرسکتا۔جوان کی شان ہے وہ انہی کا حصہ ہے، میں آج کے بعد بیروایت بیان نہیں کروں گا۔

وَ وَقَدُ اَخْسَرَ نِيْهِ اللهُ عَرَّا الْحَدِيْتُ اوراام مسلم مُرَّالَةً كَمعيار كمطابِن صحح به يكن شخين مُرَّالَةً اللهُ اللهُ عَمَدُ بنُ السُحاق، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَدُلُ، ثَنَا الْإِمَامُ اللهُ بَكُو مُحَمَّدُ بنُ السُحاق، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اللهُ عَلَيْهِ وَهَلَمْ اللهُ بَكُو مُحَمَّدُ بنُ السُحاق، ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّكِمُ سَيّدَةُ يَسُو السَّكِمُ سَيّدَةُ يَسَاءِ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكِمُ سَيّدة أَلِل السَّكِمُ سَيّدة أَلِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ، وَقَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَمُو اللهُ عَلْهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفَصَلُ: الْحُرَى وَعَى اللهُ عَنْهَا سِنَّا وُلِدَتْ قَبْلَهَا وَيُمْكُنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفَصَلُ: اَى أَكُرُ وَاقَدَّهُ مَا وَلَهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفَصَلُ: اَى أَكُرُ وَاقَدَّهُ مَا وَلَاهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفُصَلُ: اَى أَكُرُ وَاقْدَمُ اوْلَاهُ اعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفُصَلُ: اَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ارَادَ بِقَوْلِهِ الْفُصَلُ: اَنْ أَكُمُ وَالْفُدُو وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَى ا

﴿ ابن ابی مریم نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے، اس کے آخریس بیبھی بیان کیا ہے کہ''میری یہ بیٹی سب سے افضل ہے'' کامطلب یہ ہے کہ''یہ بیٹی، میری افضل بیٹیوں میں سے ہے''۔ کیونکہ نبی اکرم مَثَالِیْمُ کے حوالے سے میجے احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم مَثَالِیُمُ کے حوالے سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ مُثَالِیُمُ نے فرمایا: فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سوائے'' مریم بنت عمران' کے۔

اورمیرے پاس تمام املاء ات موجود ہیں کہ اہل عرب عمواً ''افضل' کالفظ استعال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی مراد'' من افضل' ہوتی ہے، اور میری کتابوں میں اس مسئلے کا وائی وشائی حل موجود ہے، امام ابوبکر بید الفاظ بیان کرنے میں اس کیے ہیں۔ اور جوانہوں نے بیان کیا، ہم سے زیادہ کچھ بیان نہیں کریں کے کیونکہ وہ امام ہیں، ان کاحق مقدم ہے، لیکن اس جملے کا ایک اور معنی بیان ہوسکتا ہے وہ یہ کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ حصرت زینب ڈی ہی، حضرت فاطمہ ڈی ہی سے عربی بین، حضرت زینب ڈی ہی، حضرت فاطمہ ڈی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منا ہی ہے کہ ارشاد کا یہی مطلب ہو کہ میری اولا دمیں سب سے بردی یعنی سب سے بہلی بیٹی زینب ہے۔ واللہ اعلم۔

6838 - حَـذَّتَنِى اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهِمِ، ثَنَّا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِاللهِ، عَنُ اَبِى قَتَادَةَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِى بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ، قَالَ: تُولِّيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجُرَةِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن الى بكر بن حزم فرماتے ہيں: رسول الله مَالَيْكُم كى صاحبزادى حضرت زينب الله كانتقال ٨ الجرى كوہوا۔

قَىالَ مُسحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: وَاَخْبَرَنِى هِ شَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكُلْبِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبِى، عَنُ صَالِحٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ اَسَنُّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاسِمَ، ثُمَّ زَيْنَبَ، فَتَزَوَّجَ زَيْنَبَ اَبُو الْعَاصِ بُنُ الرَّبِيعِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَاُمَامَةَ وَفِيْهَا يَقُولُ اَبُو الْعَاصِ:

فَقُلُتُ سُقِيًا لِشَحْصٍ يَسُكُنُ الْحَرَمَا

وَكُـلُّ بَـعُلِ سَيُثُنِى بِـالَّـذِى عَلِـمَـا

ذَكَرُثُ زَيْسنَبَ لَسَّسَا ٱوُّرِفَتُ ٱرُمِى بِسنْستُ الْآمِيسنِ جَزَاهَا اللَّسهُ صَالِحَة

''میں نے زینب کو یاد کیا جب اس کا انقال ہو گیا' میں نے کہا ایسے شخص کے لئے سیرانی ہے جوحرم میں رہتا ہو۔زینب ایک امین شخص (لیعنی نبی اکرم مُنَّاتِیْمُ کی صاحبزادی تھی)۔اللّٰہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا کرے' ہر شوہرا پے علم کے مطابق ہی (اپنی بیوی کی) تعریف کرتا ہے'۔ 6839 - فَحَدَّنَنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسَنَّ بَنَاتِهِ، وَكَانَتُ سَبَبُ وَفَاتِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْاسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْاسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهَا هَبَارُ بُنُ الْاسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)6839 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ مصعب بن عمير زبيرى فرمات بين : رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كَى صاحبرا دى ، حضوركى تمام بينيول بين سے برى تھيں ۔ ان كى وفات كا سبب به تھا كہ جب آپ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كَى پاس جانے كے لئے كہ سے لكيں تو جاربن اسود اورا يك دوسرے آدى نے ان كو يكر ليا ، ان بيس سے ايك نے ان كے اون كو ينچ گرا ديا جس كى وجہ سے آپ بھى گرگئى ، آپ اس وقت عامار مقيس ، ينچ گرنے كى وجہ سے ان كام لگريا ، اور خون جارى ہوگيا ، خون مسلسل بہتار ہا اوراى تكيف بيس ان كا انتقال ہوگيا۔ وقت عامل معلى ان كا انتقال ہوگيا۔ وقت عامل معلى اللهُ عَنْها قالتُ : لَمّا بَعْتُ اللهُ عَلْها وَسَلّم فِي فِلاَ اِ عَلَى اللهُ عَلْها وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اللهُ عَلْهُ وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اَبِي اللهُ عَلْهِ وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اَبِي اللهُ عَلْهِ وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي فِلاَ اِ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَى فَلَا اللهُ عَلَيْها وَسَلّم وَلَا اللهُ عَلْها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ يَحْوِرْ جَاهُ " وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْها ، فَلَمْ اللهُ عَلَيْها الّذِي لَها هذَا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ على مَنْ وَلَهُ اللهِ وَلَمْ يُحَرِّجُهُ اللهِ وَلَمْ يُحَرِّجُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْها وَلَهُ اللهُ عَلَيْها وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْها وَلَهُ اللهُ عَلَيْها وَلَهُ اللهُ عَلَيْها وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْها عَلَى اللهُ عَلَيْها عَلَى اللهُ عَلَيْها اللهُ عَلَا عَلَمْ اللهُ عَلَيْها اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6840 - على شرط مسلم

﴿ المومنین حفرت عائشہ وَ الله عَلَيْهِ فَرَاقَى بِين : جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کورہا کروانے کے لئے فدیئے بھیج، تورسول الله مَالَیْ کی صاحبزادی حفرت زینب نے ابوالعاص کی رہائی کے لئے ایک ہار بھیجا، یہ ہار ابوالعاص کے ساتھ نکاح کے موقع پر حفرت خدیجہ والله عَلَیْ اِن کو تحفہ دیا تھا، جب رسول الله مَالِیْنِ اِن کے دہ ہار دیکھا تو آپ مَالِیْنِ اِن بہت شدیدرقت طاری ہوگئی، آپ مَالِیْنِ اِن کے صحابہ کرام مُن اُن اُس کے فرمایا: اگرتم لوگ مناسب مجھوتوزینب کے قیدی کورہا کردواوراس کا یہ ہاراُس کو واپس کرد۔

😌 🕃 بیرحدیث امام مسلم تواند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین تواند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6841 - حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اَجَارَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِ عَنْ اَنْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَجَارَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جوارَهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6841 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس ولا تعلیم فراتے ہیں: رسول الله مَنَا لَيْنِمُ کی صاحبز ادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابوالعاص بن رہیے کو پناہ دی۔رسول الله مَنَا لَیْنِمُ نے ان کے جوار ( یعنی ان کے پناہ دینے ) کی اجازت عطافر مادی

6842 – فَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، انبا مُحَمَّدُ بنُ صَاعِدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ شَبِيْبٍ، ثَنَا آيُوبُ بنُ سُلَيْمَانَ بَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا السِرَ ابُو الْعَاصِ قَالَتُ زَيْنَبُ: إِنِّى قَدُ اَجَرُتُ ابَا الْعَاصِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ اَجَرُنَا مَنْ اَجَارَتُ زَيْنَبُ، إِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَدْنَاهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6842 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس و الني فرات مين : جب ابوالعاص قيدى مواتو حضرت زينب نے كہا: ميں نے ابوالعاص كو پناہ دى، نى اكرم مَنَّ النَّيْزِ نے فرمایا: جس كوزينب نے پناہ دى، اس كو ہم نے پناہ دے دى، كيونكه مسلمانوں كى طرف سے ادنیٰ سے ادنیٰ شخص بھى كسى (كافر) كو پناہ دے سكتا ہے۔

6843 - حَدَّفَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أنبا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بْنِ عَبُدِالْحَكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَنْبَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيّ، عَنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَيْبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ اِليَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الطَّبُحِ يُعَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُحِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُحِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّبُحِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاقِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاقِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6843 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ الله منین حضرت اُمّ سلمه وَ الله منافع بین: رسول الله منافیظ کی صاحبزادی حضرت زینب واله کی جانب پیغام بھیجا کہتم اپنے والد سے میرے لئے امان مانگو، آپ رسول الله منافیظ کے گھر تشریف لائیں، حجرے کے دروازے سے جھا نکا، رسول الله منافیظ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے، حضرت زینب نے آواز دے کر کہا: اے لوگو! میں رسول الله منافیظ کی صاحبزادی زینب ہوں، میں نے ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے، جب نبی اکرم منافیظ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے لوگو! یہ جوآوزتم نے سی ہوں، میں کے بارے میں تم سے پہلے میں بھی کچھنہیں جانتا تھالیکن ایک بات یا در کھو، مسلمان کی طرف سے ادنی سے ادنی سے ادنی شخص بھی (کسی کافرکو) پناہ دے سکتا ہے۔

6844 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ، الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ السَّاعِيلَ، الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، عَنُ اَنُسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعُفَرٍ الرَّقِينَ، عَنُ اَنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَستُ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6844 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں: میں نے رسول الله مَالْمُؤَمِّمَ کی صاحبز ادی حضرت زینب وَاللهُ کوریشم کالباس زیب ای کئے ہوئے ویکھا۔

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6845 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَصْرَت انس بَن مَا لَكَ كُنْ تُوَفَر مَاتِ بِين : رسول الله ظَنْ فَيْ كَ صَاجِز ادى حَصْرَت زين بَنْ فَا كَاوصال مبارك بوا، رسول الله ظَنْ فَيْ أَن كَ جَنْ زَب كَ مِن الله طَنْ فَيْ أَن كَ جَنْ الله طَنْ فَيْ أَن كَ جَنْ الله طَنْ فَيْ أَن كَ جَنْ الله طَنْ فَيْ أَن كَ مِن الله طَنْ فَيْ أَن كَ مِن الله طَنْ فَيْ أَن عَلَيْ الله عَن الله عَلَيْ الله عَن الله عَن الله عَن الله طَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ

6846 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبُ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِاللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا آبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنتَيْنِ يِنِكَاجِهَا الْآوَلِ، وَلَمْ يُحْدِثُ صَدَاقًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6846 - حذفه الذهبي من التلخيص

# ذِكُو رُقَيَّةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللّه طَالِيَّا كَي صَاحِبز ادى حضرت رقيه وَلَيْهَا كا ذكر

6847 - أَخُبَرَنَا اَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبُغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إلى هِجُرَةِ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفَوٍ وَاصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ مَعَ امْرَاتِهِ رُقَيَّةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفَو وَاصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ مَعَ امْرَاتِهِ رُقَيَّةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفُو وَاصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ مَعَ امْرَاتِهِ رُقَيَّةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمَانُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُمَانَ مُعْنَا عَلَيْهِ وَمُرَاهِ لَكُومُ وَمِهِ اللهِ عَشْرِتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

6848 - سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُيى، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ، يَقُولُ: وَلِدَتْ رُقَيَّةُ السَّحَاقَ، يَقُولُ: وَلِدَتْ رُقَيَّةُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: وَلِدَتْ رُقَيَّةُ بِنُ سُلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ عبدالله بن محمد بن سلیمان بن جعفر بن سلیمان ہاشمی فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُمَ کی صاحبزادی حضرت رقیہ وُلِيْنَا رسول اللّٰه مَنَّالِیْمُ کی ولا دت کے۳۳ ویں سال پیدا ہوئیں۔

6849 - حَدَّثَنَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَامِرِيْ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ الْعَمِرِيْ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: عُسمَرَ، حَدَّثَنِى سَلِيطُ بُنُ مُسْلِمِ الْعَامِرِيْ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِى سَعُدٌ، قَالَ: لَمَّا اَرَادَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ النُّحُرُوجَ إلى اَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخُرُجُ بِرُقَيَّةَ مَعَكَ قَالَ: اَخَالُ وَاحِدًا مِنْكُمَا يَصْبِرُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ اَرُسلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمَاءَ بِنْتَ ابِى بَكُورٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اثْتِنِى بِخَبَرِهِمَا فَرَجَعَتُ اسْمَاءُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتُ: يَارَسُولَ اللهِ اَخُورَجَ حِمَارًا مُوكَفًا، فَحَمَلَهَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مَا الصَّلاةُ وَالسَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرُ ، إِنَّهُمَا لَاقَلُ وَلُ مَنْ هَاجَرَ بَعُدَ لُوطِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6849 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ حضرت سعد رُالْتُوْفر ماتے ہیں: جب حضرت عثمان بن عفان رُالْتُوْف عبشہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تورسول الله مَالَیْوَ نے ان سے کہا: رقیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں سوچ رہا ہوں کہتم ہیں سے کوئی ایک، دوسرے پرصبر کرے گا۔ پھر نی اکرم مَالَیْوَ اِلْم نے حضرت اساء بنت ابو بکر گائیا کوان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے بھیجا، حضرت اساء نبی اکرم مَالَیْوَ اِلْم کی خیر بیت دریافت کرنے کے لئے بھیجا، حضرت اساء نبی اکرم مَالَیْوَ اِلْم کی اِس جب واپس آئیس تواس وقت حضرت ابو برصدیق راہوں واللہ مُلا اور حضرت رقیہ کو اس پرسوار کیا، اور دریا کی جانب روانہ ہوگے، عرض کی: یارسول الله مَالْتَوْ اِلْم اِلله اِللهِ اللهِ اللهِ

رسول اللد مَنَالِيْكُمْ نِهِ فرمايا: ال ابو بكر! حضرت الوط عَلِينًا اور حضرت ابراجيم عَلِينًا ك بعديد بهلي جمرت كرنے والے بيں۔

0850 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: عَاشَتُ رُقَيَّةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، حَتَّى تَزَوَّجَهَا عُمْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَوُلِدَ مِنُ رُقَيَّةً غُلامٌ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ وَمَاتَ وَهُو صَغِيْرٌ، وَكَانَ عُمْمَانُ يُكَنَّى بَعْدَ ذَلِكَ آبَا عَبْدِاللَّهِ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَحَدَّثِنِى بَعْضُ اَهْلِ عَبْدَ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعُمْرَكِةِ لَمَا سَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعُمْرَكِةِ لَمَا سَارَ الْمُعْرَكِةِ لَمَا سَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْهُ عُرَكِةِ لَمَا سَارَ السَّعُاقَ: وَيُقَالُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُنْمَانَ مَاتَ فِى جُمَادَى الْاولَى سَنَةَ ارْبَعٍ وَهُو النَّهُ سِتِّ سِنِينَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6850 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت رقیہ فاہنا زندہ رہیں، جی کہ حضرت عثان فاہنئے نے ان کے ساتھ نکاح کیا، حضرت رقیہ فاہنا سے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام' عبداللہ'' رکھا، لیکن سے بچہ بچپن میں ہی انقال کر گیا تھا، اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثان وائٹو کی کنیت' ابوعبداللہ'' ہوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھے ایک اہل علم شخص نے سے بات بتائی ہے کہ حبشیوں لوگوں نے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ مکا اللہ مکا اللہ مکا اوہ اس وقت حضرت عثان وائٹو کے پاس تھیں، آپ بہت حسین وجمیل تھیں، وہ لوگ حضرت رقیہ کے حسن پر بہت حیران ہوتے تھے، جب نجاشی نے اپنے رشمن پر چڑھائی کی تو بہلوگ اس معرکہ میں مارے گئے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: کہاجا تا ہے کہ'' حضرت عثمان دگاٹھؤ کے صاحبز ادے''عبداللہ'' کا انتقال مہ بجری کو جمادی الاولیٰ میں ہوا۔ان کی عمر ۲ برس تقی۔

6851 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، انبا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثُمَانَ وَاسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ عَلَى رُقَيَّةَ فِى مَرَضِهَا، وَخَرَجَ إِلَى عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثُمَانَ وَاسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ عَلَى رُقَيَّةً فِى مَرَضِهَا، وَخَرَجَ إِلَى بَدُرٍ وَهِى وَجِعَةٌ، فَجَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَى الْعَضْبَاءِ بِالْبِشَارَةِ وَقَدُ مَاتَتُ رُقَيَّةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَسَمِعُنَا الْهَيْعَة فَوَاللَّهِ مَا صَدَّقُنَا بِالْبِشَارَةِ حَتَّى رَايِّنَا الْاسَارَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6851 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ہِشَام بن عروہ این والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حفرت رقیہ وہ ایک اکرم مَالِیْا غروہ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عثان والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حفرت رقیہ والد کائے تھے، پھر حضرت زید بن حارثہ واللہ مولیا تھا، ہم نے وہ کی عضباء اوٹنی پر فتح کی نوید لے کر آئے، حضرت رقیہ کا انقال ہوگیا تھا، ہم نے وہن کی ایک زوردارآ واز کوسنا اور خدا کی قشم! ہم نے ان کی بشارت کی تصدیق نہیں کی جب تک ہم نے قیدیوں کؤئیں دیکے لیا

6852 – وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُّلِ، ثَنَا عَقَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلِ الْقَبُو رَجُلٌ قَارَفَ اَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَلَمُ يَدُخُلُ عُثْمَانُ الْقَبُرَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6852 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

🟵 🤂 به حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنیانے اس کوفل نہیں کیا۔

6853 - حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَنِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: شَهِدْتُ دَفُنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّيْلَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، وَرَايَتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّيْلَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6853 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک فَاتَعُ فرماتے ہیں: میں رسول الله مَالَیْنَا کی صاحبزادی (حضرت رقیہ فَاتُنا) کی تدفین میں شریک تھا، میں نے رسول الله مَالَیْنِا کو دیکھا آپ قبرکے پاس بیٹے ہوئے تھے،آپ کی آٹکھوں سے آنسوروال تھے، پھرآپ مَلَائِنَا نَا نَالِمُ عَلَا الله مَالِیْنَا کَا الله مَالِیْنَا مِیں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے ہمیستری نہ کی ہو،حضرت طلحہ مُالِمُنَا نے کہا:
ارسول الله مَالِیْنَا میں ہوں۔حضور مَالِیْنَا نِی ان کوقیر میں اتر نے کے لئے فرمایا۔

يار ون الله وقد المام ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةِ عُثْمَانَ وَبِيَدِهَا مُشُطُّ فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِنْدِى آنِفًا رَجَّلْتُ رَاسَهُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَجِدِيْنَ اَبَا عَبْدِاللهِ؟ قُلُتُ: بِحَيْرٍ قَالَ: اكْرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنُ اَشْبَهِ اَصْحَابِى بِى خُلُقًا هِلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عُلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اعْلَمُ وَقَدْ كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ "
اسْلَمَ بَعْدَ فَتُح خَيْبَرَ وَاللهُ اعْلَمُ وَقَدْ كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6854 - صحيح منكر المتن

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ وَالْتُوْفَر ماتے ہیں: میں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ کی صاحبز ادی اور حضرت عثان وَاللهُ کَ وَوجه حضرت رقیہ وَلَا اللهُ عَلَيْمَ مَن حاضر ہوا، ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی، انہوں نے کہا: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمَ میرے پاس سے ابھی گئے ہیں، میں ان کے سرمیں کنگھی کررہی تھی، حضور مَنْ اللهُ عَلَیْمَ میں انہوں نے کہا: سب ٹھیک ہے، ان کے سرمیں کنگھی کررہی تھی، حضور مَنْ اللهُ عَلَیْمَ کی عرب و کھو سے بوجھا تھا کہتم ''ابوعبدالله'' کوکیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا: سب ٹھیک ہے، اباجان نے مجھے فر مایا: اس کی عرب و تمریم کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے وہ، تمام صحابہ سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

کی بی حدیث سیح الا سناد ہے لیکن، اس کامتن''واہی'' ہے۔ کیونکہ حضرت رقیہ فتح بدر کے بعد ۴ ہجری کو وصال فرما گئی تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹو غزوہ خیبر کے بعداسلام لائے تھے۔ واللہ اعلم، البتہ میں نے اس کوایک دوسری سند کے ہمراہ بھی کھا ہے۔ (وہ روایت درج ذیل ہے)

6855 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْاسْفَرَائِنِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنُ اِدْرِيسَ، حَدَّنَنِیُ آبِی، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَیّهٍ، عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ، رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَی رُقَیَّةَ اللّٰمُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبِیدِهَا مُشُطٌّ، فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بِنُ بِنُ بِنُ مُنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبِیدِهَا مُشُطٌّ، فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِنْمَانَ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: بِحَیْرٍ، قَالَ: اکْوِمِیهِ، فَإِنَّهُ مِنُ الشَّبَهِ عَنْدِی آنِفًا، فَرَجَّلُتُ رُأْسَهُ فَقَالَ لِی: کَیْفَ تَجِدِیْنَ عُنْمَانَ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: بِحَیْرٍ، قَالَ: اکْوِمِیهِ، فَإِنَّهُ مِنُ الشَّبَهِ اللهُ تَعْلَى رَوَی هذَا الْحَدِیْتَ اصْحَابِی بِی خُلُقًا قَالَ الْحَاکِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَی: وَلَا اَشُكُ انَّ اَبَا هُرَیْرَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَی رَوَی هذَا الْحَدِیْتَ عَلَی مُتَقَدِّمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ آنَّهُ ذَخَلَ عَلَی رُقَیَّةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا لَکِنِی قَدُ طَلَبُتُهُ جَهُدِی فَلَمُ اَجِدُهُ فِی الْوَقُتِ عَنْ مُتَقَدِّمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ آنَّهُ ذَخَلَ عَلَی رُقَیّةَ رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا لَکِیْتِی قَدُ طَلَبُتُهُ جَهُدِی فَلَمُ اَجِدُهُ فِی الْوَقُتِ وَلَا اللهُ عَنْ مُنَاقِدِمِ مِنَ الصَّحَابَةِ آنَّهُ ذَخَلَ عَلَی رُقَیَّةً رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا لَکِیْتِی قَدُ طَلَبُتُهُ جَهُدِی فَلَمُ اللهُ عَلَی مِن التله عیص (التعلیق – من تلحیص الذهبی) 6855 – حذفه الذهبی من التلخیص

﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤفر ماتے ہیں: میں رسول الله مظالیّتِم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان بڑاٹؤ کی زوجہ حضرت رقیہ فٹائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی، انہوں نے کہا: رسول الله مظالیّتِم میرے پاس سے ابھی گئے ہیں، میں ان کے سرمیں کنگھی کررہی تھی، حضور مثل الله علی کے جی ابوعبدالله'' کوکیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا: سب ٹھیک ہے، اباجان نے مجھے فرمایا: اس کی عزت و تکریم کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے وہ، تمام صحابہ سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: مجھ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے بیرصد یت اپنے سے

پہلے اسلام لانے والے کسی ایسے صحابی سے سنی ہوگی جو حضرت رقیہ ڈٹائٹا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا لیکن میں نے اس کو بہت ڈھونڈ ااورابھی تک وہ حدیث نہیں مل سکی۔

6856 - آخبرَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي، وَالْحَسَنُ بَنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيَّانِ بِمَرُو قَالَا: أَنِهَ آبُو الْمُوَكِّي، وَالْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيَّانِ بِمَرُو قَالَا: أَنِهَ آبُو اللهُ اَعْلَمُ آنَّ الْسَمُ وَجِّهُ، أَنِهَا عَبُدُ اللهِ، آخبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنَا وَاللهُ آعُلَمُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ يَوْمَ بَدُرٍ لِعُثْمَانَ سَهْمَهُ، وَكَانَ قَدْ تَحَلَّفَ عَلَى امْرَآتِهِ رُقَيَّةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَابَتُهَا حَصْبَةً، فَجَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِقَةَ بَشِيرًا بِالْفَتْحِ وَمَعَهُ بَدَنَةٌ، وَعُثْمَانُ عَلَى قَبْرِ رُفَيَّةً وَضِي اللهُ عَنْهَا يَدُونُهُا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6856 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ابن شہاب کہتے ہیں: ہمیں روایت یونہی ملی ہے (آگے هیقتِ حال کو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان ڈاٹٹوئے لئے ڈبل حصہ رکھاتھا، حضرت عثمان ڈاٹٹوئا پی زوجہ کی خدمت کے لئے گھر رکے تھے۔ حضرت رقیہ ڈاٹٹوئا کوخسرہ نکل آیا تھا، حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹوئو تتے بدر کی نوید لائے ، ان کے پاس ایک اونٹ بھی تھا، اس وقت حضرت عثمان ڈاٹٹوئا، حضرت رقیہ ڈاٹٹوئا کی تدفین کررہے تھے۔

# ذِحُرُ أُمِّ كُلُنُومٍ بِنَتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله طَاقِيمِ كَي صاحبزادي حضرت أمَّ كلثوم فِي فِنَا كَاوْكر

6857 - حَدَّنَنِى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَاسُمُ أُمِّ كُلُنُومٍ بِنُتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ كُلُنُومٍ بِنُتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْاحِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْاحِرَةِ سَنَةَ تَمُانٍ وَتُحَلِّيَةَ الْانْصَارِيَّةُ الْآيَى هِي غَسَّلَتُهَا فِي نِسُوةٍ مِنَ وَكَانَتُ أُمْ عَطِيَّةَ الْانْصَارِيَّةُ الْآيَى هِي غَسَّلَتُهَا فِي نِسُوةٍ مِنَ الْاَنْصَارِيَّةُ الْآنُصَارِيَّةُ الْآيَى هِي غَسَّلَتُهَا فِي نِسُوةٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ المُحَمَّلَةُ الْآنُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَا مُعُمَانَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسُعٍ، وَكَانَتُ أُمْ عَطِيَّةَ الْآنُومَ الِيَّةُ الْآنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْوَسَارِيَّةُ اللهُ مُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُلْمَانِ إِلَيْهُ الْمُعَالِي اللهُ اللهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْمِ اللهُ الْمُعْمَانَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعِ، وَكَانَتُ أُمْ عَطِيَّةَ الْآلُولُ الْمُلَامِ الْمُعَالِي اللهُ الْمُلْعِلُ اللهِ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُلْعِلَةُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّٰ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعَالِي اللّٰهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعَالَ الْمُعَالِي الْمُلْعِلَ الْمُلْعَلِي اللّٰهُ الْمُسْلِقَ الْمُعَالِي اللّٰمِ الْعُلَقِي الْمُعْلِي اللّٰهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

﴿ ﴿ وَصَعِب بن عبدالله زبیری بیان کرتے ہیں که رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِم کی صاحبز ادی حضرت اُم کلثوم فَا الله کا اصل نام' امیہ' تھا۔ حضرت رقیہ فَا الله کا وفات کے بعد ماہ رہے الاول میں رسول الله مَا الله کا الله کا وضال حضرت عثان وفائد کے ساتھ ''ام کلثوم نا کا محال حضرت عثان وفائد کی نوجیت ہی تکاح کردیا تھا، ۸جری کو جمادی الاولی میں رخصتی ہوئی۔ حضرت اُم کلثوم وفائد کا وصال حضرت عثان وفائد کی زوجیت ہی میں ماہ شعبان المعظم سن 9 جمری کو ہوا۔ اُم عطیہ انساری بی فائد انساری خوا تمین کی موجودگی میں ان کونسل دیا تھا۔

6858 - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَاضِى، ثَنَا آبِى، ثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ سَعِيدٍ الْمُسَاحِقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ، عَنْ يَـحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلُثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6858 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ وَهَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَى مُعَالَدُ اللهِ مَحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْمُنَادِي، ثَنَا دَاو دُ بَنُ مُحَبَّرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْمُنَادِي، ثَنَا دَاو دُ بَنُ مُحَبَّرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْمُنَادِي، ثَنَا دَاو دُ بَنُ مُحَبَّرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَبَّرٍ، ثَنَا مَا مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنُتُ رَسُولِ اللّهِ حَمَّدُ بَنُ فَرُقَدٍ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِي، عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنُتُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَاتَحْبَمَ مُو عُمْرُ بِعُفْمَانَ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةِ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابُنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابَنَةٍ عُمَرَ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابُو بَكْرٍ وَخَطَبَهَا عُمَرُ وَزَوَّ جَرَسُولُ اللّهُ عَنْهُمَا، فَلَمْ يَعِ لِعُثْمَانَ مَا أَنَ أُزَوِّ جُ بَنَاتِى وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ الشَّفِيعِ لِعُثْمَانَ مَا أَنَ أُرَوِّ جُ بَنَاتِى وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الشَّفِيعِ لِعُثْمَانَ مَا أَنَا أُزَوِّ جُ بَنَاتِى وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الشَّفِيعِ لِعُثْمَانَ مَا أَنَا أُزَوِّ جُ بَنَاتِى وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ مَا أَنَا أُودُ مُ بَنَاتِى وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُ وَرَوْحَ جَالَتِي وَلَكِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6859 - حذفه الذهبي من التلخيص

6860 - آخبرَ نِي الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّ وبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّنِي عَقيلُ بُنُ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُمَانِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُو مَعُمُومٌ، فَقَالَ: مَا هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَهُو مَعُمُومٌ، فَقَالَ: مَا شَانُكَ يَما عُثْمَانُ ؟ قَالَ: مَا اللهِ صَلَّى اللهِ وَالْقِي، هَلُ دَحَلَ عَلَى اَحَدِمِنَ النَّاسِ مَا دَحَلَ عَلَيْ، تُوفِيّيَتُ شَانُكُ يَما عُثْمَانَ بُنِي وَاللهِ صَلَّى اللهِ وَالْقِيءَ وَاللهِ فَقَالَ اللهِ وَالْقِيمَ الطِّهُ وَلُهُ اللهُ وَالْقِيمَ الطِّهُ وَلَيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْقِيمَ الطِّهُ وُلِيمًا بَيْنِي وَبَيْنَكَ اللهُ الْحِرِ الْآبَدِ، فَقَالَ بِنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَحِمَهَا اللهُ وَالْقِهُ وَالْقِهُ وَلَيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِي الْعَلَى اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالَ اللهُ الل

رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَقُولُ ذَلِكَ يَا عُثْمَانُ وَهَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَامُرُنِى عَنْ اَمْرِ النَّهِ عَنَّ وَجَلَّ اَنُ اُزَقِ جَكَ اُخْتَهَا اُمَّ كُلُثُومٍ عَلَى مِثْلِ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلِ عِنَّتِهَا فَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6860 - حذفه الذهبي من التلخيص

6861 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آبُو عُتْبَةً، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَدِيِ، عَنِ الزُّهُرِيِ، حَ وَاخْبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ آبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ آبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ آبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ آنَهُ رَآى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مَ مُعَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى الْولِهُ الْمَا الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلْمُ الْمَا الْعُولُ الْعَلَامُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6861 - حذفه الذهبي من التلخيص

إِن ﴿ يَهُ مَدِيثُ مِن السَّاوَ عَهِ كَيْنَ امَام بَخَارِى مُنْ اللَّهِ اللهِ مُن مُعَالَدٌ فَي اسْاوك بمراه اللهِ مُن أَحْمَدَ مُن اللهِ مُن اعْبُدُ اللَّهِ مُن أَحْمَدَ مُنِ مُحَمَّدِ مُن مِيكَالَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مُن أَحْمَدَ مُن

عن بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنُ أُمِّ كُلُنُومٍ، بِنُتِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ كُلُنُومٍ، بِنُتِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَّهَا قَالَتُ: يَارَسُولَ اللهِ زَوْجِى خَيْرٌ اَو زَوْجُ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: زَوْجُكِ مِسَمَنُ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ فَوَلَّتُ فَقَالَ لَهَا: هَلُمِّى مَاذَا قُلُتُ؟ قَالَتْ: قُلُتَ: زَوْجِى مِسَمَنُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَازِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهُ وَلَمُ اَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَازِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهُ وَلَمُ اَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَاذِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهُ وَلَمُ اَرَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6862 - حذفه الذهبي من التلخيص

ذِكُرُ بَنَاتِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمَّاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِ عَمِّهِ وَاَقَارِبُه فَمِنْهُنَّ عَمَّتُهُ وَكُرُ بَنَاتِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أُختُ حَمْزَةَ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ صَفِيّة

رسول اللّد مَا لِيَّا کَی بھو پھیوں،حضرت عبدالمطلب کی بیٹیوں اورحضور مَا لِیَّا کے چچا کی بیٹیوں کا ذکر اورحضور مَا لِیُّا کے دیگرا قارب کا ذکر ان میں سے حضور مَا لِیَّا کی بھو پھی صفیہ بنت عبدالمطلب حضرت حمزہ کی بہن ہیں اور حضرت زبیر بن عوام ڈلائٹ کی والدہ ہیں۔ اِٹھائٹ

6863 - آخُبَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا ٱبُوْ عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَة، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةً مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا آبُو عُلَاثَةً وَالَّهُ لَهُ عُلَاثَةً مُحَمَّدُ بَنَاتٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ٱلْإِسْلَامَ إِلَّا صَفِيَّةُ، قَالَ: وَٱسْهَمَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَيْنِ، وَكَانَتُ أُخْتَ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لِلَابِيْهِ وَأُمِّيهِ

﴾ چه حضرت عروه بن زبیر فرماتے ہیں: حضرت عبدالمطلب کی صاحبز ادبوں میں سے صرف ''حضرت صفیہ بڑا ہیا'' نے اسلام کو پایا، حضرت عروه فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلُلَّیْنِمُ نے ان کے لئے وُہرا حصہ رکھاتھا، آپ حضرت حزه جُلَّفَظ کی حقیقی بہن ہیں۔

يَّ فَهُوَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ، أنبا آبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْعُنْبِيُّ بِمِصْرَ، آخُبَرَنِیُ آبِی، ثَنَا سَعِیدُ بُنُ کَثِیْرِ بُنِ عُفَیْرٍ، قَالَ: تُوُقِّیَتُ صَفِیَّةُ بِنْتُ عَبْدِالُمُظَّلِبِ أُمُّ الزُّبَیْرِ بُنِ الْعَوَّامِ سَنَةَ عِشْرِینَ وَهِی یَوْمَ تُوقِیَتُ بِنْتُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِیْنَ، وَصَلَّی عَلَیْهَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَدَفَنَهَا بِالْبَقِیعِ سَنَةَ عِشْرِینَ وَهِی یَوْمَ تُوقِیَتُ بِنْتُ ثَلَاثٍ وَسَبْعِیْنَ، وَصَلَّی عَلَیْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَدَفَنَهَا بِالْبَقِیعِ

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلَّمِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ المُعَلِمِ اللهِ عَلَيْهِ المُعْلِمِ اللهِ عَلَيْهِ المُعْلِمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إلى خِلافَةِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمُعْلَقِ وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَاجَرَتُ إِلَى الْمُعْلَقِ وَعَاشَتُ بَعْدَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَامِدُ وَعَاشَلُمُ وَعَاشَلَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَامِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَالْمَلْ عَلَيْهُ

6866 – الخَسَرَنَا اللهِ تَحَفَّهُ وَ الْحَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالْمَلِكِ الْاَسَدِيُّ الْمَحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرُويُّ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ فَرُوةَ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهَا، عَنْ جَدِهَا الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً بِينْتِ عَبُدِالْمُطَلِبِ: " اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا خَرَجَ إِلَى الْخُومِ وَمَعَلَى بَعْنَا، فَقُلْتُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا خَرَجَ إِلَى الْالْعُمِ عَلَيْا، فَقُلْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَتَرَقَى إِنْسَانُ مِنَ الْالْعُمِ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيَّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَعُمْ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَعُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَعُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَعُلْ اللهُ عَلَيْهِ فَارُمِ بِهِ عَلَيْهِمُ فَتَصَعْفُوا وَهُمْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُو بَعُرُسُ فَلُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو بَعُرْسٍ فَلَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو بَعُرْسٍ فَلَلْ ذَلِكَ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَهُو بَعُرْسٍ فَلَلُ وَلِكَ بِيَامُ وَهُو يَرْتَجِدُ

مَهُلَّا قَسِلِيلًا يَسَلُسحَتِ الْهَيُسجَا جَمَلُ لَا بَسَاسُ بِسَالُسمَوْتِ إِذَا حَلَّ الْاَجَلُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَايَّتُ رَجُلًا اَجْمَلَ مِنْهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ هَلَا حَدِيْتُ كَبِيْرٌ غَرِيبٌ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ" الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ"

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)6866 – غریب وقد روی باسناد صحیح ازواج کوفارگ بخشرت صغید بنت عبدالمطلب بی افغافر ماتی بین که جنگ خندق کے موقع پر رسول الله من الفیام نے اپنی ازواج کوفارع نامی قلعہ میں رکھا تھا۔

مَهُلًا قَلِيلًا يَلْحَقِ الْهَيْجَا جَمَلُ لَا بَسَاسَ بِسَالُمَوْتِ إِذَا حَلَّ الْاَجَلَ "تحورُ ابى وقت ہے جب اونٹ بھڑ کی ہوئی (جنگ تک) پُنٹی جائے گا'جب وقت پورا ہوجائے تو پھر موت میں کوئی حرج نہیں ہے'۔

ام المونین حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ ہیں: اُس دن سعد جس قدر خوبصورت لگ رہے تھے، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مردنہیں دیکھا۔

﴿ هَ مِه مديث كبير بِ ،اس اسناد كَ ممراه غريب بِ ، جبكه يهى مديث حي اسناد كه ممراه بهى مروى بِ مَعَنُ 1667 - حَدَّثَ مَنَا هُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: " فَمَرَّ بِنَا رَجُلْ مَنْ يهُودَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: إِنَّ هِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى عَوْزَاتِنَا، وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فَقُمْ إِلَيْهِ فَاقْتُلُهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللّهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبُدِالْمُطَّلِبِ، وَاللّهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا آنَا بِصَاحِبِ هِذَا ." قَالَتْ صَفِيَّةُ: " فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَلَمُ ارَعِنُدَهُ شَيْنًا احْتَجَزْتُ وَاحَدُن عَمُودًا مِنَ الْحِصْنِ، ثُمَّ نَوْلُتُ مِنَ الْحِصْنِ اللّهِ فَصَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْمِصْنِ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ، انْزِلُ فَاسْتَلِبُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى انْ السِّبَهُ إِلَّا اللّهُ يَعْمُونَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ السَّبُهُ إِلّا آنَّهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِى بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ السَّلْبَهُ إِلّا آنَّهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِى بِسَلَبِه مِنْ حَاجَةٍ هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ السُّلُبَهُ إِلَا آنَّهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِى بِسَلَبِه مِنْ حَاجَةٍ هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى اللّهُ عَالَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

﴿ ﴿ عَروه فرماتے ہیں: حضرت صفیہ مُنْ ہیں: میں وہ سب سے پہلی عورت ہوں جس نے کسی مرد کوتل کیا، میں حسان بن ثابت کے فارع قلعہ میں تھی، جنگ خندت کے موقع پر حضرت حسان بھی عورتوں اور بچوں کے ہمراہ قلعے میں تھے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں: ہمارے پاس سے ایک بہودی شخص گزرا، اور وہ قلعے کے اردگرد گھو منے لگ گیا، میں نے حسان سے کہا: آپ دکھے رہے ہو، یہ یہودی قلعے کے گرد گھوم رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ شخص ہم عورتوں کی مخبری کردے گا، جب کہ رسول آلگہ تکا آئے جنگ میں مصروف ہیں، ہم انھوا وراس کوقل کر ڈالو، حضرت حسان نے کہا: اے عبدالمطلب کی بیٹی! اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے، اللہ کی تئی اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے، اللہ کی تھی اوجانتی ہیں کہ میں اتنی جرات نہیں رکھتا ہوں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں: جب حسان نے یہ بات کہی اور جھے اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نظرنہ آیا، میں نے قلعہ کا ایک ستون اٹھا لیا، پھر میں قلع بنچ اتری اور وہی ستون اس کو دے مارا اور اس یہودی کوقل کردیا، پھر میں قلع میں واپس آئی، میں نے کہا: اے حسان! بنچ اتر واور اس کا ساز وسامان کو دے مارا اور اس یہودی کوقل کردیا، پھر میں قلع میں واپس آئی، میں گئا۔ حضرت حسان نے کہا: اے حسان نے کہا: مورت نوات ہوگی اس کے سامان کی کوئی خرورت ذات ہوگر اُس مرد کا سامان اتاروں، یہ اچھانہیں لگتا۔ حضرت حسان نے کہا: مجھے اس کے سامان کی کوئی ضرورت نیس ہے۔

﴿ فَ هَا يَهِ مَدِيثُ امَامِ بَخَارِی بَيَسَةَ اورامام سلم بُرِيسَةَ كَ معيار كَ مطابق صحح بِ ليكن ان دونوں نے اس كونل نہيں كيا۔ ذِكُو اُرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اَجِدْ اِسْلَامَهَا إِلَّا فِي كِتَابِ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِدِيِّ

رسول الله مُنْ ﷺ كى يھو پھى اروى بنت عبدالمطلب كا ذكر

آمام حاکم کہتے ہیں: ان کے اسلام کا تذکرہ مجھے صرف ابوعبدالله واقدی کی کتاب میں ملا۔

6868 - كَمَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّة، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمِرَ، خَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ بُحُتٍ، عَنُ عَمِيْرَةَ بِنُتِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةَ بِنُتِ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ بُحُتٍ، عَنْ عَمِيْرَةً بِنُتِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةَ بِنُتِ آبِي مَدَرَاةٍ، قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَجْرَاةٍ، قَالَتُ: كَانَتُ قُرَيْشٌ لَا تُنْكِرُ صَلَاةَ الضَّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا بَحَاءَ وَقُتُ الْعَصْرِ تَفَرَقُوا إِلَى الشِّعَابِ فَصَلُوا فُرَادَى وَمَثَنَى، فَمَشَى طُلَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَحَاطِبُ بنُ عَبْدِ شَعْبِ اَجْنَادٍ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى الْبَعْضِ، إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمْ ابْنُ الْاصَيْدِيِّ وَابْنَ الْقِيْطِيَّةِ، وَكَانَ فَاحِشَيْنِ فَرَمَوْهُمْ بِالْحِجَارَةِ سَاعَةً حَتَى حَرَجَا وَانْصَرَفَا وَهُمَا يَشْتَذَانٍ، وَآتَكَا ابَا جَهْلٍ وَآبَا لَهِبٍ وَعُفْتَهُ بُن آبِى مُعَيْطٍ، فَذَكُرُوا لَهُمُ الْحَبْرَ، فَانْطَلَقُوا لَهُمْ فِى الصَّبْحِ وَكَانُوا يَخُرُجُونَ فِى عَلَسِ الصَّبْحِ، فَيَتَوضَنُونَ وَيُصَلُونَ، فَيَنْمَا هُمْ فِى شِعْبٍ إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَعُقْبَةُ وَابُولُ لَهْبٍ وَعِدَّةٌ مِن سُفَهَائِهِمْ، فَيَطَشُوا بِهِمْ، وَيَعَمَّدُ وَلَهُ مُ إِنْ مُعَمِّدٍ إِلَى آبِي جَهْلٍ وَعُقْبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْونَ فَي اللهِمْ وَالْمُعْدِ اللهِمْ وَالْمُعْدِ اللهِمْ وَالْمُعْدِ اللهِمْ وَالْمُعْدِ اللهِمْ وَالْمُعْدُ مُن سُفَهَائِهِمْ، وَلَكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِسُلامَ وَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَاوَهُمُ وَذَبُوا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعَلِّدِ إِلَى الْمِعْمَةُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدُ وَلَهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُ وَالْمُعُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ وَكَانَ الْمُ اللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِي مِنْ عِنْدِ اللهِ اللهُ الله

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6868 - لم أجد إسلامها إلا عند الواقدي

ہے؟ انہوں نے کہا: بی ہاں۔ ایک آ دی وہاں سے ابولہب کے پاس گیا اوراس کو سارے معاملہ کی خبر دی، ابولہب حضرت اردیٰ فی انہوں نے کہا: بی ہاں ایات پر کہ تو نے محمد مطالبہ کی اتباع کرئی ہے، اوراس بات پر کہ تو نے محمد مطالبہ کی اتباع کرئی ہے، اوراس بات پر کہ تو نے اپنے آیا ہو اجداد کاوین مجمور دیا ہے، انہوں نے کہا: بی ہاں ایسابی ہے۔ تو اٹھ اوراپ جینے کو پکر اوراس کو روک، کیونکہ اگراس کی بات ظاہر ہوگی تو تھے افتیار ہوگا، اگرتم اس کے ساتھ واطل ہونا چاہوتو تب بھی فعیک ہے اوراگرتم اپنے دین پر قائم رہنا چاہوتو بھی فعیک ہے، اگر چہ تو نے اپنے مجمعیت کی طاقت رہنا چاہوتو بھی فعیک ہے، اگر چہ تو نے اپنے مجمعیت کی طاقت ہے۔ پھروہ کہنے گئے: وہ ایک نیادین لایاہے، پھر ابولہب واپس آ گیا۔

ذِكُرُ أُمِّ هَانِيْءٍ فَاخِتَةَ بِنُتِ آبِي طَالِبِ بُنِ عَبْدِالُمُطَّلِبِ ابْنَةِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانُحُتِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

# رسول الله مَثَاثِينَا كَي جِياز اداور حضرت على خِلاَفَة كي بهن

# حضرت أمّ مإنى فاخته بنت ابي طالب بن عبدالمطلب كاذكر

6869 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحُسَنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أُمُّ هَانِيْءٍ بِنُتُ آبِى طَالِبِ اسْمُهَا هِنَدٌ، وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنُتُ اَسَدِ بُنِ هَاشِمٍ هَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ آبُوُ عَبُدِاللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اسْمَ أُمِّ هَانِيْءٍ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآخُبَارُ بِآنَ اسْمَهَا فَاخِتَةُ "

﴿ ﴿ امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: ''ام ہانی بنت ابی طالب'' کااصل نام' 'ہند'' ہے۔ ان کی والدہ'' فاطمہ بنت اسد بن ہاشم'' ہیں۔ امام ابوعبداللہ نے ''حضرت اُمّ ہانی'' کا یہی نام بیان کیا ہے، اس بارے میں روایات حدتواتر تک پینی ہوئی ہیں کہ اُمّ ہانی کا نام' فاخت'' ہے۔

6870 – أخبَرنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنِسَا ابْنُ آبِي ظَالِبٍ، ثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ آبِي ظَالِبٍ، ثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فَالِبٍ، ثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فِي إِنْ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ابْنُ أَبِي فَلْ إِنِي مُرَّةً، عَنْ فَاخِتَةً وَهِي أُمُّ هَانِيءٍ ابْنَةً آبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ابْنُ عَلْهُ عَنْهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى الصَّبُحَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ، قَدُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ثَمَان رَكَعَاتٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6870 - سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴿ حَفرت فاخته (ام ہانی بنت الی طالب) فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم سُلَّاتِیَا کو دیکھا،آپ نے فتح ( مکہ) کی ضبح ایک کیڑے میں ۸رکعت نماز (چاشت) پڑھی، اس کیڑے کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ ( یعنی چا در کا دایاں کنارہ، ہائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا) 6871 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَدَ، قَالَ: وَفِيْسَمَا ذُكِرَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ اللهِ عَقِيهِ آبِى طَالِبٍ أُمَّ هَانِيءٍ قَبْلَ آنُ يُوجَى إِلَيْهِمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُمَرُ، يُوجَى إِلَيْهِمُ وَالْكُويِمُ يُكَافِءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَقَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعُولِيَةِ فَعَيْفُ وَلَا الْعِيْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُولِيَةُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُولِيَ الْعُرْالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6871 - حذفه الذهبي من التلخيص

6872 – آخبَسَوَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيَّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنُ إِسُوائِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ اَبِي صَالِح، عَنُ أُمْ هَانِيُءٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَطَيْنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6872 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله معذرت آم ہانی واقع الله علی الله ماقی ہیں: رسول الله ماقی الله ماقی معدرت کرلی، حضور ماقی الله ما کی معذرت تعددت کرلی، حضور ما کی معذرت قبول فر مالی، پھر الله تعالی نے بيآيات نازل فر ما کیں۔

يْنَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَلُنَا لَكَ اَزُواجَكَ الْتِيَّ اتَيْتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَك (الاحزاب: 50)

''اےغیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کوتم مِمر دوآورتمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جواللہ نے تنہیں غنیمت میں دیں،اورتمہارے چپا کی بیٹیاں اور پھپیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالا وَں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا)

آپ فرماتی ہیں: میں ان کے لئے حلال نہیں تھی کیونکہ میں نے ان کے ہمراہ ہجرت نہیں کی، میں طلاق یا فتگان میں ہے تھی۔

6873 - حَدَّلُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، وَاَبُو الْفَصْلِ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنِ عَطَاءٍ، انبا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنُ اَيُّوبَ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ، وَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنِ عَطَاءٍ، انبا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنُ اَيُّوبَ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ، اَنَ عَبَّاسٍ بِمَا الْحَبُرُتِينَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَصَلَّى صَلَاةَ الشَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِهِ، فَقَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَصَلَّى صَلَاةَ الشَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِهِ، فَقَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَصَلَّى صَلَاةَ الشَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى عَبَّاسٍ، وَهُ وَ يَقُولُ: لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا عَرَفُتُ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ إِلَّا السَّاعَةَ (يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشُرَاقِ) (ص: 18)، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِه صَلاةُ الْإِشْرَاقِ وَقَدُ رَوَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ أَمِّ هَانِيءٍ حَدِيثًا آخَرَ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6873 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (ص:18)

' دشیج کرتے شام کواور سورج حمیکتے'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ا

پھر حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ نے فر مایا: (اس سے مراد)'' نماز اشراق ہی ہے''۔

حضرت اُمّ ہانی بڑھیا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھیا کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے۔ (وہ حدیث درج ایل ہے)

6874 - حَدَّقَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ أَنِا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبْدِاللهِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبُواللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدِاللهِ مَنْ عَبْدِاللهِ مَنْ أَجَرُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ آجَرُنَا مَنْ آجَرُتِ

الله الله عبدالله بن عباس والعن فرمات مين كم حضرت أمّ باني بنت ابي طالب بيان كرتي بين كه انهول في عرض كي:

یار سول الله مَنَالَیْظِ میرا بھائی علی مُناتِئاس آ دمی کو قُل کرنا چاہتا ہے جس کو میں نے پناہ دی ہے، تور سول الله مَنَالَیْظِ نے فر مایا: جس کو تم نے پناہ دی، وہ ہماری طرف سے بھی پناہ یافتہ ہے۔

6875 - حَدِيْتُ ثَالِثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِيْءٍ"

حضرت اُمّ ہانی ڈٹائٹا سے روایت کردہ حضرت عبداللّہ بن عباس ٹٹائٹا کی تیسری حدیث

6875 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ بِشُوِ الْهَهُ مُدَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسِ، عَنُ أُمِّ هَانِيْءٍ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ؟ وَكَانَ جَائِعًا، فَقُلْتُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ؟ وَكَانَ جَائِعًا، فَقُلْتُ رَضِي اللهُ عَنْهُا قَالَتْ عَلَيْهَا الْمِلْعَ فَقَالَ: هَلُحِيهِا فَكَسَرُ لُهَا وَنَقُرْتُ عَلَيْهَا الْمِلْعَ فَقَالَ: وَعُدى لَكِسَرًا يَابِسَةً، وَإِنِّى لَاسُتَحْيِى اَنُ اُقَرِّبَهَا اِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُحِيهِا فَكَسَرُ لُهَا وَنَقُرْتُ عَلَيْهَا الْمِلْعَ فَقَالَ: هَلُحِيهِا فَكَسَرُ لُهَا وَنَقُرْتُ عَلَيْهَا الْمِلْعَ فَقَالَ: هَلُومِيهُا فَكَسَرُ لُهَا وَنَقُرُتُ عَلَيْهَا الْمِلْعَ فَقَالَ: هَلُ مِنْ إِذَامُ اللهِ مَنْ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَى طَعَامِهِ فَلَ إِذَامُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ أُمْ هَانِي عِلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ أُمْ هَانِي ءً"

حضرت اُمّ ہانی ٹی ٹی ٹی سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ٹی ٹی نے بھی روایت کی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

6876 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الرَّازِيُّ التَّاجِرُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا اللهُ عَلَيْمُ بْنُ نَافِعِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ هَانِيْءٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشُرِبَ قَائِمًا وَقَدْ رُوِى حَدِيثٌ لِوَلَدِ أَمِّ هَانِيْءٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشُرِبَ قَائِمًا وَقَدْ رُوِى حَدِيثٌ لِوَلَدِ أَمِّ هَانِيْءٍ عَنْ آبَانِهِمْ عَنْهَا "

﴿ ﴿ حَصَرَت عبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: رسول الله من الله علیہ مصرت اُمّ ہانی واقع کے پاس تشریف لے گئے،ان کے ہاں ایک مشکیزہ لئک رہاتھا، حضور من الله علیہ میں مسلم کے اور مشکیزہ لئک رہاتھا، حضور من اللہ بینامکن نہیں ہے اور شایداس وقت اس کوا تاریخ میں وقت تھی )

ام إنى كى اولا دامجاد نے اپنے آباء واجاد كے حوالے سے بھى ان كى حديث روايت كى ہے۔ (جيما كدرج ذيل ہے) 6877 6877 - أَخْبَرَنِى اَبُو جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ الْاَسَدِى بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ آبِى مُصْعَبٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ رَوَّا وِ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِى عَتِيقٍ، حَدَّقَنِى سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُسَعِيدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ رَوَّا وِ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِى عَتِيقٍ، حَدَّقَنِى سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّى اُمْ هَانِي عِبْنَ اَبِى طَالِبٍ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَصَّلَ قُرِيشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا اَحَدًا قَبْلَهُمْ وَلَا يُعْطِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَصَّلَ قُريشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا اَحَدًا قَبْلُهُمْ وَلَا يُعْطِيهَا وَحَدًا بَهُ مُلْهُ مُ وَلَا يُعْطِيهَا اللّٰهُ عَلْدُوا اللّٰهُ عَلْدَهُ مُ النَّبُوّةُ ، وَفِيهُمُ الْبُوتُ أَوْدِي اللهُ اللّٰهُ اللهُ عَشْرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَعَبُدُوا اللّٰهَ عَشْرَهُمْ لِي يَعْبُدُهُ فَيْرُهُمْ ، وَلَوْلَتُ فِيهُمْ سُورَةٌ لَمْ يُشُولُ لُهُ فِيهُا غَيْرَهُمْ لِايكُولُ فَوْلُهُمْ وَلَوْلُ اللّٰهُ عَشْرَهُ مُ لَى عُبْدُهُ اللّٰهُ عَشْرَهُ مُ عَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهُ عَشْرَهُ مُ لِي جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةً ، عَنْ جَلَيْهِ أَمْ هَائِي عُلَى اللّٰهُ عَشْرَ هُمْ لَا يَعْبُدُهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ وَلَا لَا عُلُولُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

الله حضرت جعدہ بن مبیر ہ رفاقۂ فرماتے ہیں: میری والدہ حضرت اُمّ ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مظافی نے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی نے قریش کو عوجوہات کی بناء پر فضیلت دی ہے، وہ چیزیں ان سے پہلے سی کوعطانہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو فعیب ہوئیں۔

○اس خاندان میں نبوت ہے۔

O( کعبة الله کی) در بانی کا بیشهان کے پاس ہے۔

○ آب زم زم کی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔

🔾 الله تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔

کیدلوگ الله تعالیٰ کے سوااور کسی مجھی عبادت نہیں کرتے۔

ن سال تک انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت کی جبکہ ان کے سوااورکوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔

○ان کے بارے میں سورت''لایلاف قریش''نازل ہوئی،اس سورت میں دوسرے کسی خاندان کاذکر نہیں ہے۔ یجیٰ بن جعدہ بن ہبیر ہ نے بھی اپنی دادی''حضرت اُمّ ہانی ڈھائٹا''سے روایت کی ہے۔

6878 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ الزَّاهِدُ الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا اللهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ تَعَيْمِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ اَبِى الْعَلَاءِ الْعَبُدِيِّ وَهُوَ هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ بُنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِيْءٍ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَاسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ وَاَنَا عَلَى عَرِيشِ مَهْلِي

﴾ کی بن جعدہ بن مبیرہ اپنی دادی حضرت اُمّ ہانی ٹاٹٹا کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: میں رات کے وقت اپنے گھر کی حصت سے رسول اللہ مُثَاثِیْ کی قراءت کی آواز سنا کرتی تھی۔

وَمِنْ نِسَاءِ بَنَاتِ عَبُدِالُهُ طَلِبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ اَرْوَى بِنْتُ عَبُدِالْهُ طَلِبِ وَهِيَ إِحْدَى عَمَّاتِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی بیٹیوں میں سے حضرت اروی بنت عبدالمطلب بھی ہیں، یہ رسول اللہ مالی الل

6879 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ مَصْقَلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتُ اَرُوَى بِنْتُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَدُ اَسْلَمَتُ. فَحَدَّثِنِى سَلَمَةُ بُنُ الْحُسِيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتُ اَرُوَى بِنْتُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَدُ اَسْلَمَتُ. فَحَدَّثِنِى سَلَمَةُ بُنُ بُنُ عُمْرَا قَلْتُ: الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكُرُهُ فَلَا نُهِيدُهَا هُنَا قَتَامَّلُ، قَالَ الْحَاكِمُ: الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكُرُهُ فَلَا نُهِيدُهَا هُنَا فَتَامَّلُ، قَالَ الْحَاكِمُ: هَنْ عَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكُرُهُ فَلَا الْعِلْمِ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَقَدُ الْكُورِ هِشَامُ بُنُ عُرُونَ قَدْ اَسْلَمَ مِنْ بَنَاتِ عَبُدِ الْمُطَّلِ غَيْرُ صَفِيَّةَ أَمْ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ "

برہ بنت ابی تجراۃ بیان کرتی ہیں کہ قریش نماز چاشت کا انکارنہیں کرتے تھے بلکہ وہ وفت کا انکار کرتے تھے۔ میں نے کہا: اس حدیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس لئے اس کو یہاں دوبارہ بیان نہیں کیا۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کو مدنی رابوں نے اس اساد کے ہمراہ روایت کیا ہے، جبکہ اس علم میں واقد ی مقدم ہیں، انہوں نے اس کوشیح قرار دیا ہے جبکہ ہشام بن عروہ کاموقف یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی بیٹیوں میں سے صرف حضرت صفیہ ڈھٹیا (جو کہ حضرت زبیر ڈھٹیئ کی والدہ ہیں) اسلام لائیں تھیں۔ان کے علاوہ اورکوئی بیٹی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔

وَمِنُ نِسَاءِ قُرَيُسْ اللَّاتِي رَوَيُنَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ بُنِ ثَعْلَكَةَ بُنِ وَائِلِ بُنِ عَمُرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ فِهُرِ

قریش کی وہ خواتین جنہوں نے رسول اللہ مُنَافِیْتُم کے فرامین روایت کئے ہیں ان میں سے'' حضرت فاطمہ بنت قیس بن وہب بن تغلبہ بن واکل بنعمرو بن شیبان بن محارب بن فہ''۔

6880 - حَـدَّثَنِي بِصِحَةِ هِـذَا النَّسَبِ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ

اللہ نے بین عبداللہ زبیری نے بیصدیث نقل کی ہے۔

6881 - حَـدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِالُحَكَمِ، اَنْبَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِـى ابْنُ اَبِى الْحَكَمِ، اَنْبَا ابُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِـى ابْنُ اَبِى الْحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْمُحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْمُرَدِّنَ عَلَيْهَا وَهِى تَنْتَقِلُ فَعِبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: اَمَرَتُنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، الْمُرادة مِنْ الْمُحَدِّمِةُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: اَمَرَتُنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ،

وَآخُبَرَتُنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهَا آنُ تَنْتَقِلَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ مَرُوانُ: آجَلُ هِى آمَرَتُهُنَّ بِذَلِكَ قَالَ عُرُوةُ: فَقُلْتُ: آمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، آشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِى مَكَانٍ وَحُشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، وَلِذَلِكَ آرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6881 - صحيح

﴿ ﴿ ہِشَام بِن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں مروان بن تھم کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا جمہاری ایک رشتہ دارخاتون کوطلاق ہوگئی ہے، میں اس کے پاس گیا، وہ اس وقت منتقل ہورہی تھی، میں نے اس پر اس کی مذمت کی، لوگوں نے کہا: ہمیں فاطمہ بنت قیس نے یہ تھم دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کوطلاق دے وی تھی تب رسول الله مناظینی نے ان کو یہ تھم دیا تھا کہ وہ ابن اُم متوم کے پاس چلی جائے۔ مروان نے کہا: جی ہاں، فاطمہ بنت قیس نے اس کو یہی تھم دیا تھا۔ میں نے کہا: الله کی قسم اعایشہ نے تو بہت سخت عیب لگایا ہے، اور کہا ہے: فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ویران سے گھر میں رہتی تھی، اس کو ایسے گھر میں اس کیا چھوڑ نا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس لئے رسول الله مناظینی نے ان کو (ابن اُم مکتوم کی طرف منتقل ہونے کی) اجازت دی تھی۔

🕾 🕾 پیرحدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری بھاتنہ اورامام مسلم بھاتنہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

6882 - آخُبرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْحِ، اَنْبَا عَطَاءٌ، اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ، اَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ، اُخْتَ الصَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ اَخْبَرَتُهُ وَكَالَتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِى الْحِرِهِ - فَلَمَّا الْقَصَتُ عِنَّتُهَا اَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى سُفَيَانَ، فَاسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَامَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَمَّا مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِى سُفَيَانَ، فَاسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَامَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو بَعْهِ فَالْمَرَىٰ بِأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَتَزَوَّجُتُ السَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ فَاطِمَة بِنَتِ قَيْسِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6882 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اکہ عبدالرحمٰن بن عاصم بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ''فاظمہ بنت قیس (ضحاک بن قیس کی بہن) بنی مخزوم کے ایک آدمی کے عقد میں تھیں، انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے اوراس کے آخر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہوگئ تو ابوجہم بن ابی سفیان نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، حضرت فاظمہ بنت قیس ڈھٹانے اسسلسلے میں نبی اکرم مُنگائی ہے مشورہ کیا، آپ نے فر مایا: معاویہ، تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اورابوجہم بولتا بہت زیادہ ہے، حضور مُنگائی نے جھے اسامہ بن زید سلسلے سے شادی کا مشورہ دیا، چنا نچہ میں نے حضرت اسامہ بن زید ٹھائی سے نکاح کرلیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ٹھائی نے بھی حضرت فاظمہ بنت قیس ڈھٹا سے احادیث روایت کی ہیں۔

6883 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحُطِيقُ، بِغُدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي كَامِلٍ، قَالَا: ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الطَّبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاصَةِ، الزُّبَيْرِ، عَنْ خَابِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتُ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاصَةِ، فَقَالَ: تَقُعُدُ آيَّامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَيِّلَى عِنْدَ طُهُرِهَا وَقَدُ رَوَتُ عَائِشَهُ، وَامُّ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6883 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت فاطمہ بنت قیس فی فی فرماتی ہیں: میں نے رسول الله منافی ہے متحاضہ (وہ عورت جس کو بے وقت خون آتا رہتا ہے) کے بارے میں مسئلہ بوچھا، آپ منافی ہم نے فرمایا: حیض کے ایام میں نماز نہ پڑھے، جب حیض کے ایام گزرجا کیں تو عسل کر کے نماز پڑھا کرے۔ (اگرچہ ان ایام میں خون آتا ہو) ام المونین حضرت عائشہ فی بنانے اورام المونین حضرت اُمّ سلمہ فی بنانے بھی حضرت فاطمہ بنت قیس فی بناسے احادیث روایت کی ہیں۔

امًّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةً

💠 💠 حضرت اُمّ سلمه ولاهنا كى روايت كرده حديث درج ذيل ہے۔

6884 - فَحَدَّدُنْمَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ، ثَنَا سُرَيْجُ بَنُ السُّعُمَانِ ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ سَالِمٍ اَبِي النَّصُرِ ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ ، عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَالَتُ : جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : إِنِّى اسْتَحَاضُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ لِتَقْعُدُ آيَّامَ اقْرَائِهَا ثُمَّ تَعْتَسِلُ ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ بِعُوبٍ وَتُصَلِّى

﴿ ﴿ ام المُونِين حضرت اُمْ سلمه وَ اللهُ فَا فِي اللهِ مِن اللهِ مَا لَيْهُ اللهِ مَا لَيْهُ اللهِ مَا لَيْهُ اللهِ مَا لَيْهُ کَي بِاس آئين اور کہنے ۔ لگیس: مجھے حیض آتا ہے، آپ مَلُ اُلِیْمُ نے فرمایا: وہ حیض نہیں ہے وہ تو ہماری کا خون ہے، تم اپنے حیض کے ایام شمار کرکے است دن نماز روزہ نہیں کیا کرو، پھر عسل کر کے کسی کپڑے کا لنگوٹ بائدھ کر (لیعنی پیڈوغیرہ رکھ کر، کپڑے بہن کر) نماز پڑھ لیا کرو۔ وَ اَمْمَا حَدِیْثُ عَائِشَةَ

ام المومنين حضرت عا كشه في في كان روايت كرده حديث درج ذيل ہے۔

6885 - فَاخَبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعُفَوْ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّسَتَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِاللَّهِ مُنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بَزِيعٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ بَرِيعٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ فَاطِمَةَ بِسُتَ قَيْسٍ اسْتَفُتَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إِنِّى السَّعَاضُ فَلَا اَطُهُرُ، اَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ عَرُقٌ لَيْسَ بِالْحَيْضِ، وَغُسُلٌ وَاحِدٌ اَتَمُّ مِنَ الُوضُوءِ

المومنين حضرت عائشه في فافر ماتي بين :حضرت فاطمه بنت قيس في الأم مَثالِيَّةُ مع مسّله دريافت كياكه

میں مجھے مسلسل حیض آتار ہتا ہے، میں پاک ہوتی ہی نہیں ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ اکروں؟ آپ مُلَّا اِنْ فرمایا: وہ بیاری کا خون ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ (نماز کے پورے وقت کے لئے) وضو کی بہنست ایک غسل کافی ہے۔ فرک الشّفاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِيَّةِ رَضِيَّ اللّٰهُ عَنْهَا

# شفاء بنت عبدالله قرشيه وللنبئا كاذكر

6886 - حَدَّفَنِى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اللَّاتِي صَحِبْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِاللّٰهِ وَهِى أُمُّ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى حَثْمَةَ الْقُرَشِيِّ وَجَدَّةُ اَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ

﴾ ﴿ وَلِيشَ كَى صحابيات مِين '' حضرت شفاء بنت عبدالله ﴿ فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهَا مِين اللهِ هِ عَلَى الله مين اور ابو بكر بن سليمان بن ابي حثمه ﴿ فَا قُونُو كَى وادى مِين \_

6887 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَالشِّفَاءُ بِنْتُ عَبُدِاللهِ اَسُلَمَتْ قَبُلَ الْفَتْح، وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6888 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابوبكر بن سليمان بن ابى حمد قرش مُعَافَة ايك انصارى كے بارے ميں بيان كرتے ہيں كه أس كو چيونئى نے كاك ليا، كسى نے اس كو بتايا كه شفاء بنت عبدالله في الله عن كافے كا دم كرتى ہے، وہ حضرت شفاء بنت عبدالله كي باس آ گئے، اور ان سے دم كرنے كا كہا، (انہوں نے معذرت كرتے ہوئے كہا: ) ميں جب سے اسلام لاكى ہوں، جب سے بھى بھى دم نہيں كيا۔ وہ انصارى خض رسول الله مُن الله عن بارگاہ ميں حاضر ہوگيا، اور شفاء بنت عبدالله كى شكايت كى ـ رسول الله مُن الله عن شفاء بنت عبدالله كى شكايت كى ـ رسول الله مُن الله عن من وہ وہ دم عبرالله كو باول إله من آپ من الله من الله من الله عند الله كو باول الله من الله كا الله من الله كو وہ دم عبدالله كو بلوليا (جب وہ آگيل تو ) آپ من الله عن مايا: وہ وم ميرے سامنے پيش كرو، انہوں نے رسول الله من الله كا في الله من الله كو وہ دم

سنایا۔حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اس كودم كردو ( كيونكه اس دم ميں كوئى كفريه كلمات نہيں تھے) اوربيدم حفصه كوبھى سكھا دو۔ 🕀 🕄 بید حدیث امام بخاری مجتلیا ورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ ابو بکر بن سلیمان نے اپنے دادات مدیث کا ساع کیا ہے۔

6889 - كَـمَا حَدَّتَكَاهُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقُرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقْ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: اَحَذَ بِيَدِى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى انْطَلَقَ بِي إلى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَحَدِ بَنِي زُهُرَةَ، يُقَالُ لَهُ: ابُـنُ آبِـيْ حَثْـمَةَ وَهُوَ يُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ حَتَّى فَرَغَ ابْنُ آبِيْ حَثْمَةَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بُنُ الْـحُسَيْنِ: الْـحَـدِيْتَ الَّذِي ذَكَرُتَ عَنُ أُمِّكَ فِي شَأْنِ الرُّقَيَّةِ، فَقَالَ: نَعَمُ، حَدَّثَتِنِي أُمِّي، آنَّهَا كَانَتُ تَرْقِي بِرُقَيَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ قَالَتُ: لَا اَرْقِي حَتَٰى اَسْتَأْمِرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْقِى مَا لَمْ يَكُنُ شِرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ا کہ اور بن سلیمان الکندی فرماتے ہیں علی بن حسین بن علی والماتھ کیڑا اور بنی زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک قرشی آ دمی کے پاس مجھے لے گئے ، اس آ دمی کو ابن ابی حتمہ کے نام سے بکاراجا تا ہے ، وہ ان کے قریب ہی نماز پڑھ رے تھے، جب ابن ابی مممد والنظائماز سے فارغ ہوئے تو ہماری جانب متوجہ ہوئے،حضرت علی بن حسین نے ان سے کہا: دم ك بارے ميں ايك حديث،آپ اپنى والده كے حوالے سے بيان كرتے ہو، انہوں نے كہا: جى بان، وہ حديث مجھے ميرى والده نے بتائی تھی، (وہ بیہ بے کہ میری والدہ) زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتی تھی، جب اسلام کازمانہ آگیا توانہوں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول الله مُنالینی سے مشورہ کروں گی (اگر حضور مُنالینی اجازت دیں گے تو) میں دم کروں گی (ورنہ چیوڑ دوں گی ، انہوں نے رسول الله مَا الله عَالَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ

6890 - حَدَّثَنَا بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ آبُوُ عَمْرِو مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرِ الزَّاهِدُ الْعَدُلُ، اِمْلاءً سَنَةَ سَبْع وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ أَبُو اِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنِنِي عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ آبِي حَثْمَةَ الْقُرَشِيُّ الْعَلَوِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ جَـــــدِّى عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اُمِّهِ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبْدِاللَّهِ، اَنَّهَا كَانَتُ تَرْقِي بِرُقِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَانَّهَا لَـمَّا هَـاجَـرَتُ اِلَـى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ اَرْقِي بِرُقِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ رَايُتُ أَنْ اعْرِضَهَا عَلَيْكَ، فَقَالَ: اعْرِضِيهَا فَعَرَضَتُهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مِنْهَا رُفْيَةُ النَّمْلَةِ، فَقَالَ: " ارْقِي بِهَا وَعَلِّمِيهَا حَفُصَةَ: بِسُمِ اللهِ صَلُوبٌ حِينَ يَعُودُ مِنْ اَفُوَاهِهَا وَلَا تَضُرُّ اَحَدًا، اللهُمَّ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ " قَالَ: تَرُقِي بِهَا عَلَى عُودِ كَرُمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَتَضَعُهُ مَكَانًا نَظِيفًا، ثُمَّ تُدَلِّكُهُ عَلَى حَجَرٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى

النورَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6890 - سئل ابن معين عن عثمان فلم يعرفه

﴿ ﴿ عَهَانَ بَن سليمانَ اپنِ والد كِ حوالے سے ان كى والده حضرت شفاء بنت عبداللہ كے بارے ميں بيان كرتے بيں كہ وہ زمانہ جاہليت ميں دم كيا كرتى تھى، جب وہ بجرت كركے مدينہ منورہ آئيں تو وہ رسول اللہ مَن اللّهِ عَلَيْهِ كَلَى خدمت ميں حاضر ہوئيں، اورعرض كى: يارسول الله مَن اللّهِ عَلَى مِن زمانہ جاہليت ميں دم كيا كرتى تھى، ميں وہ دم آپ كوسنا نا چاہتى ہوں، حضور مَن اللّهِ عَلَى اللهِ مَن يارسول الله مَن اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَن انہوں نے حضور مَن اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

بِسْمِ اللهِ صَلُوبٌ حِينَ يَعُودُ مِنْ اَفُواهِهَا وَلَا تَضُرُّ اَحَدًا، اللهُمَّ اكْشِفِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ
"الله كَ نام سے شروع وہ حتى والا ہے، جب وہ مونہول سے لوٹے، اوركى كونقصان نہ دے، اے الله، اے انسانول كے رب، تكليف دور فرمادے "

راوی کہتے ہیں: بید عاسات مرتبہ پڑھ کرانگور کی ٹبنی پردم کرتی ، پھراس کوایک پاک صاف جگہ پرر کھ دیتی ، پھراس کو پتھر پررگڑتی ، اوراس کے اوپر قلعی کی لیپ کردیتی۔ (پھر بیکٹری کا ٹے کے مقام پرلگاتی تو دردفوراً ختم ہوجا تا۔)

6891 - آخُبَرَنِي مُسحَسَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، آنْبَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا ٱبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ الْاَصُمَعِيُّ: النَّمُلَةُ هِيَ قُرُوحٌ تَخُرُجُ فِي الْجَنْبِ وَغَيْرِهِ

﴿ ﴿ اصمعیٰ کہتے ہیں: (مذکورہ دونوں حدیثوں میں جو چیوٹی کاذکر ہے اس چیوٹی لیعنی) نملہ سے مراد وہ کیڑا ہے جو بغلوں وغیرہ میں پیداہوجا تا ہے۔

6892 – آخُبَرَنِي السّمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَائِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي سَلَمَةَ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَائِيُّ، ثَنَا جَدِي سُهَيْلِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَتُ: جِنْتُ يَوْمًا حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ وَشَكُوتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ وَشَكُوتُ النِّي مَعْوَلَ يَعْتَذِرُ اللَّهِ وَجَعَلْتُ الُومُهُ، قَالَتُ: " ثُمَّ حَانَتِ الصَّلاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسُنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسُنَتِي وَهِ عَلَى الْبُيتِ فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ اللَّي وَجَعَلْتُ الُومُهُ، قَالَتُ: " ثُمَّ حَانَتِ الصَّلاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنْتِي وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنْتُ وَهِ عَلَى الْبُيتِ فَجَعَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنْتُ وَهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنْتُ وَالْمُهُ وَهُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ اللهُ عُلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6892 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت شفاء بنت عبدالله فرماتی ہیں: میں ایک دن نبی اکرم مُلَاثِیَّا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے حضور مُلَاثِیْنَا کے عدر تناتے رہے اور میں سے مسلد دریافت کیا،اورآپ کی بارگاہ میں (اپنی بیاری کی) شکایت پیش کی،آپ مُلَاثِیْنَا میرے لئے عذر بتاتے رہے اور میں

مسلسل شکایت کرتی رہی،آپ فرماتی ہیں: پھر نماز کا وقت ہوگیا، ہیں اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی،وہ اس وقت شرطبیل بن حسنہ بڑائنؤ کے نکاح میں تھی، اس وقت ان کے شوہر گھر میں سے، میں اس کو ملامت کرنے لگ گئی کہ نماز کا وقت ہوگیا اورتم ابھی گھر میں ہو، اس نے کہا: پھو پھی جان مجھے ملامت مت سیجئے، کیونکہ میرے پاس صرف دوہی کپڑے ہیں، ان میں سے بھی ایک کپڑ ا رسول الله منا لیا تی بھی جانے ہیں، ان میں بلاوجہ ان کوشکایت کرتی رسول الله منا لیا تی جھے سے ادھار لے لیا ہے، میں نے کہا: میرے ماں باپ قربان ہوجا کیں، میں بلاوجہ ان کوشکایت کرتی رہی، حالا نکہ حقیقت سے ہے کہ ان کے پاس کپڑے ہی نہیں سے (تووہ جماعت کے لئے کسے جاتے) حضرت شرحبیل بن حسنہ نے کہا: ان میں سے ایک گھر میں پہننے کی بڑی چا درتھی (جو پھٹی ہوئی تھی اس وجہ سے ہم نے) اسے پیوندلگاتے ہوئے تھے۔ نے کہا: ان میں سے ایک گھر میں پہننے کی بڑی چا درتھی (جو پھٹی ہوئی تھی اس وجہ سے ہم نے) اسے پیوندلگاتے ہوئے تھے۔ فرک کہا: ان میں سے ایک گھر میں پہننے کی بڑی جائے آبئی حَدُمةَ الْقُرَشِيَّةِ الْعَدَو يَّةِ دَرْضِیَ اللَّهُ عَنْهَا

حر ام عبدالله ليتي بِنب ابِي محتمه الفريسية العدوية رَضِي الله . ام عبدالله حضرت ليلي بنت الي حثمه قر شيه عدويه رفي عنا كاذكر

6893 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: وَمِمَّنُ هَاجَرَ الْي الْحَبَشَةِ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَمَعَهُ امْرَاتَهُ لَيْلَى بِنْتُ آبِي حَثْمَةَ بُنِ غَانِمٍ بُنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُويْج بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْبِ

﴾ ﴿ ﴿ ابن السَّحالَ كَهِمَ مِينَ جَن لُوكُول نے حبشه كى جانب ہجرت كى تقى ان ميں سے "عامر بن ربيعه" بھى تھے، اوران كے ہمراہ ان كى زوجه" كيل بنت الى حتمہ بن غانم بن عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب" بھى تھيں۔

6894 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: مَا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ مِنَ عُبُدِاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: مَا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اَوَّلُ مِنْ لَيْنَى بِنْتِ آبِى حَثْمَةَ مَعَ آبِى، وَهُو زَوْجُهَا عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ

الله خورت عبراللہ بن عامر فرماتے ہیں: مباجرات میں سب سے پہلے مدیند منورہ آنے والی خاتون عضرت کیا بنت ابی حثمہ و اللہ اللہ عامر بن انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کی۔ان کے شوہر عامر بن ربیعہ و اللہ ہیں۔

وَهَهَ وَخُونَهُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: فَجَاءَ عَامِرُ بُنُ الْحَارِثِ بُنُ يَعْقُونَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنُ أَمِّهِ أُمَّ عَبْدِاللّٰهِ بِنْتِ آبِي حَثْمَةَ، قَالَتُ: " وَاللّٰهِ إِنَّا لَنَرُحَلُ إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَقَدُ ذَهَبَ عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا إِذَ ٱقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى وَهُو عَلَى شِرُكِهِ، وَكُنَّا نَلْقَى عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا إِذَ ٱقْبَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى وَهُو عَلَى شِرُكِهِ، وَكُنَّا نَلْقَى عَامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا إِذَ ٱقْبَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَنَحُرُجَنَّ فِى اَرْضِ اللّٰهِ آذَيْتُمُونَا مِنْهُ اللّٰهُ لَنَا مَحْرَجًا، فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللهُ، وَرَايَتُ لَهُ رِقَةً لَمْ اكُنُ ارَاهَا، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدُ اللهُ وَيُمَا ارَى خُرُوجُنَا " قَالَ: فَجَاءَ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ تِلْكَ فَقُلْتُ: " يَمَا ابَا عَبْدِاللّٰهِ لَوْ رَايَتَ عُمَلُ اللهُ لَا أَنَى عَبْدِاللّٰهِ لَوْ رَايَتَ عُمَرَ اللهُ وَلُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

الْحَطَّابِ، قَالَ يَائِسًا مِنْهُ مِمَّا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسُوتِهِ عَلَى الْإِسْلامِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6895 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله والمار الله والمار الله والله والله

# ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيُلٍ أُخُتِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا حضرت عمر طِلِنَيْنَ كَي بَهن حضرت فاطمه بنت خطاب بن نفيل طِلْفَا كا ذكر

6896 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْهُنَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيْلٍ امْرَاةُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتُ قَدُ اَسْلَمَتْ قَبْلَ عُمَرَ، وَكَانَتُ مِنُ اَوَّلِ الْمُبَايِعَاتِ بِمَكَّةَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرمات ہیں: ان میں سے فاطمہ بنت خطاب بن نفیل رہ ہیں ہیں، آپ سعید بن زید بن عروبن نفیل کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ حضرت عمر رہ اٹھا سے پہلے اسلام لے آئی تھیں۔ مکه مکرمہ میں بیعت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلی یہی خاتون ہیں۔

6897 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَبُو عُمَرَ اَحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمُلِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَشْرَمٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُثْمَانَ اَبِى الْعَلاءِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى عَلِيُّ بُنُ حَشْرَمٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عُثْمَانَ اَبِى الْعَلاءِ الْبَصْرِيِّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: " اَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِي يُ لُهُرَةً لَقِى عُمَرَ قَبُلَ اَنُ يُسْلِمَ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: إلى آيَنَ تَعَمَدُ؟ قَالَ:

أريدُ اَنُ اَقْتُلَ مُحَمَّدًا. قَالَ: اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلَى الْعَجَبِ يَا عُمَرُ، اِنَّ حَتَنَكَ سَعِيدًا وَاَخْتَكَ قَدُ صَبُواْ وَتَرَكَا دِيْنَهُمَا الَّذِى هُمَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَشَى عُمَرُ اللَّهِمُ ذَامِرًا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الْبَابِ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ يعضِ عَمَر وَخَلَ تَحْتَ سَرِيرٍ لَهُمَا، فَلَدَّحَلَ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ خَبَّابٌ بِحِسِ عُمَرَ دَحَلَ تَحْتَ سَرِيرٍ لَهُمَا هُوَتَ كُمَا عَمَرُ فَقَالَ: مَا عَدَا حَدِينًا تَحَدَّثُنَاهُ بَيْنَنَا، قَالَ: لَعَلَّكُمَا صَبَوْتُمَا وَتَرَكَتُمَا دِيْنَكُمَا الَّذِى الْهَيْنَاءُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: يَا عُمَرُ، اَرَايُتَ اِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ، فَاَقْبَلَ عَلَى حَتَنِه فَوَطِنَهُ وَطُنَا شَدِيدًا قَالَ لَهُ خَتَنُهُ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: يَا عُمَرُ، اَرَايُتَ اِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ، فَاقْبَلَ عَلَى حَتَنِه فَوَطِنَهُ وَطُنَا شَدِيدًا قَالَ لَهُ خَتَنُهُ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: يَا عُمَرُ، اَرَايُتَ اِنْ كَانَ الْحَقُ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ، فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: يَا عُمَرُ، اَرَايُتَ اِنْ كَانَ الْحَقُ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ، فَقَالَتْ وَهِى غَضْبَى: يَا عُمَرُ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6897 - قد سقط منه

ان ہے دورت انس بن ما لک ٹائٹو فرماتے ہیں بنی زہرہ کا ایک آدی حضرت عمر ٹائٹو کے قبول اسلام سے پہلے ان سے ملا حضرت عمر ٹائٹو کے جارہ ہے تھے، اُس نے پوچھا: کہاں جارہ ہو؟ حضرت عمر ٹائٹو نے کہا: جے کو گل کرنے جارہا ہوں، اُس نے کہا: اے عمر! کیا میں تہمیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتا کو اُن تمہادا بہنو کی سعید اور تبہادی بہن اپنے آباء کے دین کو چھوٹر کرصابی ہو بھے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ٹائٹو اُسی وقت غیصے کے عالم میں جلتے ہوئے بہن کے گھر آئے، جب وہ چھوٹر کرصابی ہو بھے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ٹائٹو اُسی دفتوں کو سورۃ طری تعلیم دے رہا تھا، جو ان دونوں کو سورۃ طری تعلیم دے رہا تھا، جب خباب ٹائٹو نے حضرت عمر ٹائٹو کے قدموں کی آبٹ سی، تو اُن کی چار پائل کے نیچے چھپ گئے، حضرت عمر ٹائٹو اندرآئے اور کہنے گئے: یہ جوتم آبستہ آواز میں پڑھ رہے تھے جوابھی میں نے تمہادے پاس دیکھا، یہ کیا ہے؟ ان کے بہنوئی حضرت میں کہا: اے عمر! تمہادا کیا خیال ہے، اگر حق تیرے دین کے علاوہ کی دوسرے دین میں ہو، بھوئی حضرت عمر کا ہاتھ کھڑ ناچاہاتو حضرت عمر نے اُن کے چیرے پرتھیٹر کانشان چھپ گیا، ان کی بہن نے جال میں کوٹر ناچاہاتو حضرت عمر نے اُن کے چیرے پرتھیٹر کانشان حیب گیا، ان کی بہن نے جال میں آگر کہا: اے عمر!اگر سے کی تمہادے دین کے طلاف میں جوابی کی بھرت عمراک کیا تھا کے سواکوئی تمہادے دین کے طلاف میں جوابی تھیں گوانی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہوگئے، تو فر مایا: تم وہ تحریح بھوسکتا ہے، انگر علی کوٹر میں اس کو پڑھناچاہیں، ان کی بہن نے کہا: تم پیل دورت عمر گائٹو ایوں ہو گھوسکتا ہے، انگر علی کے دورت تھیال کے رسول ہیں۔ (حضرت عمر گائٹو ایوں) میں کی بہن نے کہا: تم پیل کوٹر کوشور کوٹر کے بیدر مفصل حدیث بیان کی بہن نے کہا: تم پور اوران کے پور مفصل حدیث بیان کی

6898 - اَخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُن بُرْدٍ الْاَنْطَاكِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا

فَتَحَتُ لِى أُختِى، قُلُتُ: يَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا اَصَبَوْتِ؟ قَالَتْ وَرَفَعَ شَيْنًا فَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ مَا كُنْتَ صَانِعًا فَاصْنَعُهُ فَانِّى قَدُ اَسُلَمْتُ. قَالَ: فَدَحَلْتُ فَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَسَطَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ: مَا هاذِهِ الصَّحِيفَةُ هَاهُنَا؟ فَقَالَتْ: دَعُنَا عَنُكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ اَنْتَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا تَطْهُرُ وَهَاذَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "

# (التعليق – من تلحيص الذهبي)6898 – قد سقط منه وهو واه منقطع

﴿ ﴿ حضرت عمر فَالْقُوْفُر ماتے ہیں: جب میری بہن نے دروازہ کھوالا تو ہیں نے (اندرا کران سے) کہا: اے اپنی جان کی دیمن اندرا کی بہن نے کہا: اے ابن کی دیمن اندرا کی بہن نے کہا: اے ابن خطاب! تم جتناظلم کر سکتے ہوکرلو، ہیں تو مسلمان ہو چکی ہوں، حضرت عمر فر ماتے ہیں: میں اندرا یا اور چار پائی پر بیٹھ گیا، میں نے کما بیا ایک صحیفہ دیکھا، میں نے ہو چھا: یہ صحیفہ کیا ہے؟ ان کی بہن نے کہا: اے ابن الخطاب! اس کا خیال چھوڑ دو، تم جنابت کا خسل نہیں کرتے ہواور نہ ہی طہارت حاصل کرتے ہو، اور اس پاک صحیفے کو صرف پاک شخص ہی چھوسکتا ہے۔

ذِكُرُ اَسْمَاءَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهِيَ ابْنَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

حضرت اساء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل في كا فكر (بي فاطمه بنت خطاب كى صاجزادى بير) وهم و 6899 - حَدَّفَ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بْنِ كَفِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ آبِى ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبُدالرَّحْمَنِ بْنِ آبِى سُفْيَانَ، يَقُولُ: حَدَّثَيْنَى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ آبِى ثُفُولُ: حَدَّثَيْنَى جَدَّتِى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَا صَلَاةَ جَدَّتِى اَسْمَاءُ بِنَتُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو، الله سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَا صَلَاقَ لِمَنْ لَا مُعَدِي بُنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو، اللهِ سَعِيدِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُحِبُ لِمَنْ لَا مُوسَوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرِ السُمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه، وَلَا يُؤمِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلَيْهِ وَلَا يُومِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ اللهِ اللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِاللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي وَلَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي اللهِ مَا اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِعُلُولُ اللهِ مَا اللهِ مَنْ لَا يُعْمِنُ بِي اللهِ اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَا لَا يُعْمَلُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6899 - سكت عنه الذهبي في التلخيص في هذا الموضع

الله مَا الل

🔾 جس کا وضونہیں ،اس کی نمازنہیں ہوتی ،

🔾 جس نے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم نه پردهي ،اس كا وضو ( كامل )نہيں ہے۔

ن اُس شخص کا الله تعالی پرایمان نہیں ہے جس کا مجھ پرایمان نہیں ہےاور جوانصار سے محبت نہیں کرتا۔

ذِكُرُ أُمِّ نُبَيِّهِ بِنْتِ الْحَجَّاجِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عمروكي والده حضرت أمّ نُبيه بنت حجاج رفي كاذكر

6900 – اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا عَبُدُ الْمَسْلِكِ بُنُ قُدَامَةَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثِينِي عُمَرُ بُنُ شُعَيْبٍ، اَخُو عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عِالشَّامِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: كَانَتْ أَمُّ نَبَيْهِ بِنْتُ الْحَجَّاجِ أَمُّ عَبْدِ اللّهِ بَنُ عَمْرٍ و امْرَاةً تُهْدِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ اثْتِ يَا أَمُّ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتُلَطِّفُهُ، فَاتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آثْتِ يَا أَمْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آثْتِ يَا أَنْ وَأَتِي يَارَسُولُ اللّهِ قَالَ: وَكَيْفَ عَبْدُ اللّهِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِابِي اَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولُ اللّهِ قَالَ: وَكَيْفَ عَبْدُ اللّهِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِابِي اَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولُ اللّهِ قَالَ: وَكَيْفَ عَبْدُ اللّهِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِابِي اللّهُ عَلَى مِنَ الدُّنْ اللهِ قَالَ: كَيْفَ قَالَتْ: حَرَّمَ النَّوْمَ فَلَا يَنَامُ، وَلَا يُفْطِرُ، وَحَرَّمَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَاذَا جَاءَ لِ فَاحْبِسِيهِ عَلَى فَلَمْ يَلْبَتْ عَبْدُ اللّهِ اَنْ جَاءَ اللهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِاهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا

ذِكُرُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ امْرَاةِ آبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ

حضرت ابوحذ يفه بن عتبه طالفظ كى بيوى حضرت سهله بنت سهيل طاقها كاذكر

6901 - حَدَّلَنِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَيِّ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِوُدِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَيِّ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِوُدِّ بْنِ نَصْرِ بُنِ عَلَا اللهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَكَانَتُ مِمَّنُ هَاجَرَتُ مَعَ زَوْجِهَا آبِي حُذَيْفَةَ اللَى آرُضِ الْحَبَشَةِ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِالْحَبَشَةِ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي حُذَيْفَةَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: عامر بن لوی کی عورتوں میں سے 'سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عبد شس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل' ہیں، انہوں نے اپنے شوہر ابو صدیفہ رفاقۂ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، حبشہ میں ان کے ہاں محمد بن الی حدیفہ پیدا ہوئے تھے۔

2000 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ يَحْدَى بَنِ مَعِيدٍ، عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ سَهُلَةَ، امْرَأَةِ آبِي حُذَيْفَةَ آنَهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6902 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوصدیفه وَلَا تَعْ کَی زوجه حضرت سہله ہے مروی ہے، انہوں نے رسول الله مَلَّ اَتَیْزُم کی بارگاہ ابوصدیفه کے غلام سالم کاذکر کیا اور بتایا کہ وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ بھتی ہیں کہ رسول الله مَلَّ اِنْ ہُو کہا تھا کہ وہ سالم کو دودھ پلایا تھا حالانکہ وہ (بڑی عمر کے ) آدمی تھے۔ (بیدواقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے ) لے دودھ پلادے، توانہوں نے سالم کو دودھ پلایا تھا حالانکہ وہ (بڑی عمر کے ) آدمی تھے۔ (بیدواقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے ) لے

6903 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِيُ صُلَّى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُ لَةَ امْرَاةَ اَبِي حُذَيْفَةَ اَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ اَبِي حُذَيْفَةَ الْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَة حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ اَبِي حُذَيْفَة فَارُضَعَتْهُ وَهُو رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ: وَكَانَ رُخْصَةً لِسَالِمٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6903 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ظُافِافر ماتی ہیں: نبی اکرم طُافِیْم نے ابوحذیفہ کی زوجہ سہلہ کو کہا تھا کہ تم ابوحذیفہ کے غلام سالم کو اپنا دودھ بلادو(اوراس کواپنا رضاعی بیٹا بنالو) تاکہ ابوحذیفہ کی غیرت کونقصان نہ ہو، چنانچہ سہلہ نے سالم کو دودھ بلایا اوراس وقت سالم (بڑی عمر کے) آدمی تھے۔حضرت ربیعہ فرماتے ہیں: یہ فقط حضرت سالم کے لئے رخصت تھی، (کسی اور کے لئے بیٹل جائز نہیں ہے)

# ذِكُرُ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حَمْنَهُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حَمْرت أُمِّ مِنْهِ بنت جحش ہے۔

6904 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِیُّ، قَالَ مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِیُّ، قَالَ: وَمِنْ نِسَاءِ قُرَيْسَ أُمُّ حَبِيبَةَ، وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْش، أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش زَوْج النَّبِيّ صَلّى اللهُ لِي اللهُ الرَّبِي صَلّى اللهُ الرَّبِي صَلّى اللهُ الرَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ الرَّبِي عَلَى اللهُ الرَّبِي اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مِنْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِشَمْسِ

ان کا نام حمنہ بنت جحش کے خواتین میں سے ''ام حبیہ' بھی ہیں،ان کا نام حمنہ بنت جحش ہے۔ آپ بن عبد اللہ وَ نیری فرماتے ہیں: قریش کی خواتین میں سے ''ام حبیہ' بھی ہیں،ان کا نام حمنہ بنت جحش ہے۔ آپ رسول اللہ مُن اللہ من خریمہ میں سے ہیں۔ اسد بن خریمہ میں سے ہیں۔

6905 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو النَّعُمَانِ عَارِمٌ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيُلَى، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى فِي الْمَسْجِدِ حَبُّلًا مَمُدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبُلُ ؟ فَقِيلً: يَارَسُولَ اللهِ، حَمْنَةُ بِنُتُ جَحْشٍ تُصَلِّى فَي الْمُسْجِدِ حَبُّلًا مَمُدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبُلُ ؟ فَقِيلً: يَارَسُولَ اللهِ، حَمْنَةُ بِنُتُ جَحْشٍ تُصَلِّى فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّ مَا اَطَاقَتُ فَإِذَا اَعْيَتُ فَلْتَقُعُدُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّ مَا اَطَاقَتُ فَإِذَا اَعْيَتُ فَلْتَقُعُدُ وَحَدَّثِنَى عَلِيّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ، ثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنُ انَسٍ، بِمِثْلِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6905 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلى فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه طَلَقَيْظِ مسجد میں دوستونوں کے درمیان ایک ری بندھی ہوئی دیکھی اور پوچھا: یہ کیاہے؟ آپ مُلَّاثِیْظِ کو بتایا گیا کہ حمنہ بنت جحش نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تواس رس کے ساتھ لٹک جاتی ہے، رسول اللّٰه مُلَّاثِیْظِ نے فرمایا جتنی ہمت ہواتنی نماز پڑھواور جب تھک جاوکتو بیٹے جاؤ۔

امام حاکم فرماتے ہیں: یہی حدیث حضرت انس رٹائٹؤ کے حوالے بھی منقول ہے۔

6906 – الحُبَرنَا اَبُو جَعْفَرِ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، وَعَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمْدَانَ قَالَا: ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر عَنُ اللهِ بْنِ عُمَر عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ، اَنَّهَا قِيْلَ لَهَا: قُتِلَ اَحُوكِ. قَالَتُ: اِبْدَرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ، اَنَّهَا قِيْلَ لَهَا: قُتِلَ اَحُوكِ. قَالَتُ: وَبُرَاهِ بُنِ عَبْدِاللهِ وَإِنَّا اِللّهِ وَإِنَّا اِللّهِ وَإِنَّا اِللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَمْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ و

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6906 -- سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حمنه بنت بحق وَ الله على مروى به كدان كو بتايا كيا كه تههارا بهائى شهيد بوكيا، انهوں نے كا: الله تعالى اس پر رحمت نازل فرمائے، انا لله وانا اليه واجعون، پھران كو بتايا كيا كه تمهار ، مامول حضرت تمزه شهيد بوگئے، انہوں نے كہانا لله وانا اليه واجعون، ان كو بتايا كيا كه تمهارا شو برشهيد بوگيا به، انهوں نے كہا: واحد ناه، (بائے افسوس) رسول الله مؤلي عورت كے ول يس شو بركے بارے ميں الى محبت بوتى ہے جوكى دوسرے كے لئے بوبى افسوس) رسول الله مؤلي عورت كے ول ميں شو بركے بارے ميں الى محبت بوتى ہے جوكى دوسرے كے لئے بوبى 12680 مسند احمد بر حنبل ومن مسند بنى هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حدیث 12680

نہیں سکتی۔

6907 - أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ الدَّبَّاسُ، بِمَكَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ زَيْدِ الصَّائِعُ، ثَنَا الْهُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آخُبَرَنِى عُرُوةُ، آنَّ عَائِشَة، آخُبَرَتُهُ آنَ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنُتَ جَحْشٍ وَهِى امْرَاةُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، وَهِى أَخْتُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ وَوَلَى اللهُ عَلْدِهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتُهُ آنَهَا استُجعيضَتُ سَبُعَ سِنِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتُهُ أَنَهَا استُجعيضَتُ سَبُعَ سِنِيْنَ فَاستَ فَتَتُهُ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ لَيُسَتُ بِالْحَيْضَةِ لَكِنُ هَذَا عِرُقْ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَيُسَتُ بِالْحَيْضَةِ لَكِنُ هَذَا عِرُقْ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ فَالْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَيُسَتُ بِالْحَيْضَةِ لَكِنُ هَذَا عِرُقْ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ مَلِي فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِى مِرْكَنِ حَتَّى تَعُلُو الْمَاءَ حُمْرَةُ الذَّمِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّى

ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ آبِى حُبَيْشٍ وَهِى مِنْ بَنِى اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهِى مِنْ بَنِى اَسَدِ بُنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهِى اللهُ عَنْهَا وَهِى مَلَيْكَةَ الْمَكِّيِّ رَضِى اللهُ عَنْهَا حَرْت فاطمه بنت الى حيش فَا لَهُ كَاذَكُر

آپ بی اسد بن عبدالعزی میں سے ہیں،آپ عبداللد بن ابی ملیک کی خالہ ہیں۔

6908 - اَخْبَسَرَنَىا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيعٍ الْحَافِظُ، بِيَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ الْاَسُودِ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، اَنَّ حَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ، اَتَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنِّي اَحَاثُ، اَنْ اَكُونَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، لَمُ اُصَلِّ مُنْدُ نَحْوٍ مِنْ سَنَتَيْنِ، فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَدَعِ الصَّلاةَ فِي كُلِّ شَهْرِ آيَّامَ قُرُوئِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6908 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: ان کی خالہ فاطمہ بنت ابی حمیش فی شارسول الله مَا الله م

# ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ الْقُرَشِيَّةِ أُمِّ جَمِيلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا امجيل حضرت فاطمه بنت مجلل قرشيه وللَّا كاذكر

6909 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، وَاَبُو يَحْيَى الْحَتَنُ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى قَالاً: صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا آبِي، عَنُ جَدِي حَبِي الْبَغُدَا فِي بَنَ الْمَدِيْنَةِ بِلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ جَدِي مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنُ أُمِّهِ أُمْ جَمِيلٍ، قَالَتُ: اَقْبَلْتُ بِكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بِلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ طَبَحْتُ لَكَ طَبِيخًا فَقَنِى الْحَطَبُ فَحَرَجْتُ اَطْلُبُ الْحَطَبَ فَتَنَاوَلُتُ الْقِدْرَ فَانْكَقَاتَ عَلَى ذِرَاعِكَ فَقَدِمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ وَهُوَ اوَّلُ مَنْ سُمِّى اللهُ عَلَى رَأُسِكَ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيكَ وَجَعَلَ يَتُفُلُ عَلَى يَدِكَ وَيَقُولُ: اَذُهِبِ الْبُاسُ رَبَّ النَّاسِ، اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إللهُ هَا وَلَيْ فَقَالُتُ: فَمَا قَالَتُ فَمَا يَتُفُلُ عَلَى يَدِكَ وَيَقُولُ: اَذُهِبِ الْبُاسُ رَبَّ النَّاسِ، الله هَا أَنْ السَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا قَالَتُ: فَمَا قُمْتُ بِكَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى بَرِئَتُ يَدُكَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَمْ يَالِكُ وَمُعَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6909 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ محمد بن حاطب اپنی والدہ اُمّ جمیل کابیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتی ہیں) میں تجھے لے کر جمرت کے لئے روانہ ہوئی، جب میں مدینہ منورہ سے ایک رات یا دوراتوں کے فاصلے پرتھی، میں تیرے لئے کھانا پکارہی تھی کہ ایندھن ختم ہوگیا، میں کٹڑیاں جمع کرنے کے لئے نکلی تو مجھے ایک ہنڈیا ملی، (میں وہ اپنے ساتھ اپنے فیمے میں لے آئی) وہ ہنڈیا تیری ٹانگ پرگری تھی (جس کی وجہ سے زخم ہوگیا تھا) میں مجھے رسول اللہ مکا ٹیٹی کی بارگاہ میں لے گئ، میں نے عرض کی: یارسول اللہ مکا ٹیٹی کی بارگاہ میں لے گئ، میں نے عرض کی: یارسول اللہ مکا ٹیٹی میں مصور مکا ٹیٹی میں مصور مکا ٹیٹی میں مصور مکا ٹیٹی میں ہوگیا تھا وست مبارک اللہ اور تیرے ہاتھ پر بھی لعاب دہن مبارک لگایا تھا اور تیرے ہاتھ پر بھی لعاب دہن مبارک لگایا تھا اور تیرے لئے بیدعا بھی کہتی۔

اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقِّمًا

''اے اللہ، اے انسانوں کے پالنے والے، شفاء عطافر ما، توہی شفادینے والا ہے، ٹیری شفاء کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے اللی ایس شفاء عطافر ما کہ کوئی کی باتی ۔ رہے

آپ فرماتی ہیں: میں ابھی حضور مُنَا ﷺ کی بارگاہ سے اٹھی نہیں تھی کہ (رسول الله مُنَالِّيُّمُ کے دم کی برکت سے) تیرابازوٹھیک ہوگیاتھا۔

> ذِكُرُ أُمِّ اَيُمَنَ مَوْ لَا قِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاضِنَتِهِ رسول الله مَنْ يَنِيَمُ كَي كنيز حضرت وَلَيْنَا أُمَّ اليمن اوران كي وابير كا وَكر

6910 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِاللَّهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

عُـمَـرَ، قَالَ: وَبِنْهُنَّ أُمُّ اَيُمَنَ مَوُلَاهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتُهُ وَاسْمُهَا بَرَكَهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَهَا خَمُسَةَ آخُمَالٍ وَقِطْعَةَ غَنَمٍ فَاعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ اَيُمَنَ حِينَ تَرَوَّ جَهَا عُبَيْدُ بُنُ يَزِيدَ مِنُ بَنِى الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ فَوَلَدَتُ لَهُ اَيُمَنَ فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، تَرَوَّجَهَا عُبَيْدُ بُنُ يَزِيدَ مِنُ بَنِى الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ فَوَلَدَتُ لَهُ اَيُمَنَ فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ لِحَدِيْجَةَ فَوَهَبَتُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَهَ أُمَّ اَيُمَنَ بَعْدَ النَّبُوقِ قَوَلَدَتُ لَهُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ

محد بن عمر کتے ہیں: اورام ایمن رسول الله مَنَّ اللّهِ عَلَیْ آئی باندی اورا پ مَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اورا پ مَنْ اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّه مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

6911 – فَحَدَّشَنِى يَسَحُيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ شَبُخٍ، مِنْ بَنِى سَعْدِ بُنِ بَكُرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِاُمِّ اَيُمَنَ: يَا أُمَّهُ وَكَانَ إِذَا نَظَرَ اِلْيَهُا قَالَ: هٰذِه بَقِيَّةُ اَهْلِ بَيْتِى

﴿ ﴿ بَىٰ سعد بن بكر كِ ايك بزرگ بيان كرتے ہيں: رسول اللّه مَالَيْنِ مَعْرت أُمّ ايمن كو' ياامه' كهه كر يكاراكرتے تھے،اوررسول الله مَالِيَّةُ جب بھی اُمّ ایمن كی طرف د كھتے تو فرماتے بيمبرے گھرانے كی بقيہ ہے:

6912 - آخبرَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاصِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَهُ، ثَنَا اَبُوُ مَالِكٍ النَّخِعِيُّ، عَنِ الْآلُهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطْشَى فَشَوِبُتُ مِنُ فِى الْفَخَّارَةِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا عَطْشَى فَشَوِبُتُ مِنُ فِى الْفَخَّارَةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أُمَّ اَيْمَنَ قَوْمِى إلى تِلْكَ الْفَخَّارَةِ فَاهُولِيقِى مَا وَلَيْهَا فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أُمَّ اَيْمَنَ قَوْمِى إلى تِلْكَ الْفَخَّارَةِ فَاهُولِيقِى مَا فَيْهَا فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ: يَا أُمَّ اَيْمَنَ قَوْمِى إلى تِلْكَ الْفَخَّارَةِ فَاهُولِيقِى مَا فِيْهَا قَلْمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ وَلَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ وَلَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ وَلَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ بَعُدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّذَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّذِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِقًا عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّذَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّذَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّذَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّذَاهُ عَلَيْهِ وَاللّذُهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّذَاهُ اللّذَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّذَاهُ عَلَيْهُ وَاللّذَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّذَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّذَاهُ عَلَيْهُ وَاللّذَاهُ وَاللّذَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّذَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّذَاهُ اللّذَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّذَاهُ عَلَيْهُ اللّذَاهُ عَلَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6912 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت أُمْ المِن وَقَ فَافر ماتى مِن اللّه وفعه نبى اكرم مَنَافِيْكُم رات كے وقت بيدار ہوئے، كمرے كے كونے ميں ركھ ہوئے ہوئے ايك بيالے سے اس بيالے سے اس بيالے سے اس بيالے سے بيالے اللہ مَن اللّٰهِ اللهُ الل

پیالے میں جو کچھ ہے اس کوانڈیل دو، میں نے کہا: اللہ کی قتم! یارسول اللہ مَنْ اللَّهِ مِیں نے تواس کو پی لیاہے، راوی کہتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَسَرَائِ جَتَیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نَے فرمایا: آج کے بعد مجھے پیٹ کی بیاری بھی نہیں لگے گی۔

6913 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ، قَالَ: تُوُقِيَتُ أُمُّ اَيْمَنَ مَوْلَاهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتُهُ فِى اَوَّلِ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بَنِ عَبْدِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتُهُ فِى اَوَّلِ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بَنِ عَنْدُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

6914 - حَدَّنِنَى اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْح، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّنِنَى آبِى، قَالَ: حَاصَمَ ابْنُ آبِى الْفُرَاتِ مَوْلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ الْحَسَنَ بْنَ أُمَيَّةَ وَنَازَعَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ آبِى الْفُرَاتِ فِى كَلامِهِ: يَا ابْنَ بَرَكَةَ تَسْرِيلُهُ أُمَّ اَيُسْ الْفُرَاتِ فِى كَلامِهِ: يَا ابْنَ بَرَكَةَ قَالَ ابْنَ بَرَكَةَ تَسْرِيلُهُ أُمَّ اَيُسْ الْفُرَاتِ مَا اللهِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَهُو يَوْمَئِدٍ قَاضِى السَّمِهُ اللهِ عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ ، لِابْنِ آبِى الْفُرَاتِ: مَا اَرَدْتَ بِقَوْلِكَ لَهُ يَا ابْنَ بَرَكَةَ فَقَالَ: سَمَّيتُهَا السَّمِهَا. قَالَ آبُو بَكُرٍ ، لِابْنِ آبِى الْفُرَاتِ: مَا اَرَدْتَ بِقَوْلِكَ لَهُ يَا ابْنَ بَرَكَة فَقَالَ: سَمَّيتُهَا بِالسَّمِهَا. قَالَ آبُو بَكُرٍ : إِنَّمَا ارَدُتَ بِهِ لَذَا التَّصْغِيْرَ بِهَا وَحَالُهَا مِنَ الْإِسْلامِ حَالُهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا: يَا أُمَّهُ وَيَا أُمَّ اَيْمَنَ لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ اَقَلْتُكَ فَصَرَبَهُ سَبْعِيْنَ سَوْطًا

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6914 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ يَكِیٰ بن محمد بن صاعد اپنے والد كاب بیان نقل كرتے ہیں محمد بن صاعد بیان كرتے ہیں كہ اسامہ بن زید كے غلام
ابن انی فرات كا حسن بن اميہ كے ساتھ جھڑا ہوگیا، ابن انی فرات نے اپنی گفتگو میں اُسے كہا: اے ابن بركة! توام ايمن
كاارادہ ركھاہے؟ حسن نے اس بات پر گواہ قائم كے اوراس كامعاملہ ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كے پاس لے گئے، يہ ان
دنوں مدينہ منورہ كے قاضى تھے، وہاں جاكر حسن نے پوراقصہ سنایا۔ ابو بكر نے ابن فرات سے كہا: تونے اس كون يا ابن بركة '
كہا، اس سے تيرى كيا مرادتھى؟ انہوں نے كہا میں نے اس كا صل نام لياتھا، ابو بكر نے كہا: تونے تھے، اگر میں تیرے قبل كی
ان كا نام لیا ہے، حالانكہ وہ مسلمان ہیں، اور رسوں الله منافیظ ان كوران كوستر كوڑوں كی سزادى گئی۔
سزاسنا دوں تو اللہ تعالیٰ اس پرمیرى پکڑنہیں فرمائے گا۔ پھران كوستر كوڑوں كی سزادى گئی۔

ذِكُرُ اَرُوَى بِنْتِ كَرِيزٍ الْقُرَشِيَّةِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا

# حضرت ارویٰ بنت کریز قرشیه زایجاً کا ذکر

6915 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: اَسْلَمَتْ اَرُوَى بِنْتُ كَرِيزِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَبْدِهُمْسٍ وَهَاجَرَتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

وَمَاتَتُ فِي خِلَافَةِ عُثُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری بیان کرتے ہیں کہ ارویٰ بنت کریز بن رہیعہ بن حبیب بن عبدہ مسلام لائیں، اور یہ بنت کریز بن رہیعہ بن حبیب بن عبدہ مسلام لائیں، اور یہ بنت کریز اللہ اور کے جانب جبرت بھی کی ،حضرت عثان غنی ڈاٹٹوئئے دورخلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

# ذِكُرُ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُرٍ الصِّلِّيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْر اللَّهُ عَنْهُمَا حضرت اساء بنت الوبكرصديق تُلَّهُ كَاذَكر

6916 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِهُ اللهِ مُن عَامِرٍ عُسَلَ بُنِ عَامِرٍ بُنِ اَسْعَدَ بُنِ جَابِرِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلِ بُنِ عَامِرِ بُنِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ بُنِ اَبِى بَكُورِ لِآبِيْهِ وَأُمِّهِ، اَسُلَمَتُ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدَ اللهِ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ اللهُ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ اللهُ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ اللهِ اللهِ اللهِ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ

﴿ ﴿ محد بن عمر فرماتے ہیں: اساء بنت الى بكر رفائها كى والدہ كا نام' قتیلہ بنت عبدالعزىٰ بن اسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوى'' ہے۔ آپ حضرت عبدالله بن الى بكر رفائظ كى حقیقى بہن ہیں، مكہ میں بہت پہلے پہل اسلام لے آئی تقسیں، رسول الله مُلَّاثِظِم كى بيعت بھى كى، زبير بن عوام رفائظ ہے ان كا نكاح ہوا، ان كے ہاں "عبدالله، عروہ اورعاصم، مہاجر، خد يجة الكبرىٰ،ام حسن، اورعائشہ بنت زبير' سات بچے پيدا ہوئے۔

6917 - أخبرَ زِنى عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُحسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَة، ثَنَا دَاودُ بُنُ الْمُحَبِّرِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا النَّهُ حَبِّرِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا اتَّحَذَتُ خِنْجَرًا فِى زَمَنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ فِى الْفِتْنَةِ فَوَضَعَتْهُ تَحْتَ مِرْفَقِهَا فَقِيلَ لَهَا: مَا تَصُنَعِينَ بِهِذَا؟ قَالَتُ: انْ ذَخَلَ عَلَى لِصَّ بَعَجْتُ بَطُنَهُ وَكَانَتُ عَمْيَاءَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 917 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت الى بكر و الله كالرب ميں منقول ہے كہ حضرت سعيد بن عاص والتي كا فتنہ كے زمانہ انہوں نے ايك خبر بنواكرركھا ہوا تھا، ميں نے وہ خبر ان كى كہنى كے ينچ ركھ ديا، ان سے كسى نے يو چھا: آپ اس خبر كاكياكريں گى؟ انہوں نے جواب ديا: اس لئے كہ اگر ميرے پاس كوئى چوروغيرہ آجائے توميں اس كا پيد بھاڑ دوں گا۔ آپ آنكھوں سے معذور تھيں۔

6918 - اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: مَاتَتُ اَسْمَاءُ بِنُ مَا يَحْدَ بَعُدَ اللهِ عَبْدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ بِلَيَالٍ، وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَةَ لَيَلَةً خَلَتُ مِنُ جُمَادَى الْاُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ جُمَادَى الْاُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ

انتقال كر كئيں،ان كے بينے كافتل سى الى جرى ميں الم الى الى الى كومنگل كے دن ہوا۔

# ذِكُو طُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

#### حضرت ضباعه بنت زبير طافقنا كاذكر

6919 - حَدَّثَنِنَى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " وَضُبَاعَةُ بِنِتُ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم زَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا وَكُرِيمَةَ، وَقُبِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ مَعَ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَنْهَا، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ قَتِيلًا فَقَالَ: بِنُسَ ابْنُ الْانْحُتِ "

6920 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُدِيّ بُنِ رُسُتُم الْالْصَبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدِ اللهِ الصَّفَا اللهِ الصَّفَاقِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحَكَمِ، عَنْ أُخْتِهَا ضُبَاعَةَ بِنُتِ الزُّبَيْرِ، آنَّهَا دَفَعَتُ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلُهُ يَتَوَضَّا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6920 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ضباعه بنت زبیر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللّدمَالَیُّؤُم کو گوشت بھیجا، آپ مَلَاثِیْزُم نے وہ گوشت کھایا، بعد میں بغیر وضود ہرائے نماز پڑھی۔

> وَاَمَّا أُخْتُهَا أُمُّ الْحَكِمِ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ان كى بهن حضرت أم حكم بنت زبير وَاللهُ كَا ذَكر

6921 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحَمَّدُ بُنُ عُـمَرَ، قَالَ: وَأُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمٍ تَزَوَّجَهَا رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَوَلَدَتُ لَهُ مُحَمَّدًا وَعَبَّاسًا وَعَبْدَ الشَّمُسِ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَأُمَيَّةَ وَارْوَى الْكُبْرَى

المعلب بن عرفر ماتے ہیں: ام حكم بنت زبیر بن عبدالمطلب بن باشم فات كى شادى ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب

ہے ہوئی ، ان کے ہال محد ،عباس ،عبد شمس ،عبد المطلب ،امیداوراروی کبری پیدا ہوئے۔

6922 - حَدَّثَنَا آبُو عَمُرٍ عُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَى آبِى، عَنُ قَتَّادَةَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنُ أُمِّ الْحَكَمِ بِنُتِ الزُّبَيْرِ، آنَّهَا نَاوَلَتِ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَى آبِى، عَنُ قَتَّادَةَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنُ أُمِّ الْحَكَمِ بِنُتِ الزُّبَيْرِ، آنَّهَا نَاوَلَتِ النَّبِي مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَّحُمٍ فَاكَلَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَدُ وَهِمَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ فِى هَذَا الْاسُم فَقَالَ: أُمُّ حَكِيم "

(التعليق – من تلحيص الذهبي) 6922 – روى حماد بن سلمة عن قادة عن إسحاق بن عبد الله عنها لم يصح

﴿ ﴿ اَمْ حَكُم بنت زبیر کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سُنَیْنَ کو گوشت بیش کیا،حضور سُلِیْنَیْنَ نے اس میں سے کھایا، پھر بغیر وضود ہرائے نماز بیڑھی۔

اس حدیث میں حماد بن سلمہ کوان کے نام میں وہم ہوا، انہوں نے ان کانام'' (ام حکم کی بجائے )ام حکیم بیان کیا ہے۔ (جیبا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے)

6923 - كَـمَا حَـدَّفَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ، ثَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّادٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابَنَةِ عَبُدِالْمُظَّلِبِ، قَالَتُ: آكَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدِى عَظُمًا فَجَاءَ بِلَالٌ فَاذَّنَهُ بِالصَّلَاةِ فَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّا وَسَلّمَ عِنْدِى عَظُمًا فَجَاءَ بِلَالٌ فَاذَّنَهُ بِالصَّلاةِ فَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6923 - حدفه الذهبي من التلحيص

اللد من الله من الله من الله من بالله من علام عمارے روایت کرت میں کہ اُم حکیم بنت عبدالمطلب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ من الله م

ذِكُرُ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت امامه بنت حمزه بن عبدالمطلب والفنا كاذكر

6924 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِاللهِ الْآصُبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُـمَرَ، قَالَ: وَأَمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسِ بْنِ مَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، أُخْتُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ رَوَتْ عَنْهُ

﴿ ﴿ محد بن عَمر فرماتے ہیں: اور امام بنت جمزہ بن عبد المطلب بن باشم ۔ ان کی والدہ (سلمی بنت عمیس بن معد بن تیم ' ہیں۔ آپ حصرت اساء بنت عمیس والفا کی بہن ہیں۔ رسول الله شالیا کا محد ندہ رہیں اور آپ منالی کے اور است بھی کی 6925 - حَدَّثَنَا آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ. ثَنَا آبُو كُوَيُبٍ، ثَنَا الْمُو كُوَيُبٍ، ثَنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، وَهُوَ بَكُرُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ شَدَّادٍ، وَهُو اخُدو اُمَامَةَ بِنُتِ حَمْزَةَ، اَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوفِي وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَ لِابْنَتِهِ الرِّصْفَ وَلابْنَةِ حَمْزَةَ الرِّصْفَ

﴿ ﴿ عبدالله بن شداد، امامه بنت حمزه كے ماں شركى جمائى (اخيافى جمائى) بيں، آپ اپنى بہن امامه بنت حمزه سے روايت كرتے ہيں كہ امامه كا آزادكرده غلام فوت ہوگيا، اوراس كى صرف ايك بينى بى تھى، رسول الله على الله على

# ذِكُرُ أُمِّ رِمْثَةَ

#### ام رمثه فالنجثا كاذكر

وَقِيْـلَ رُمَيْثَةَ أُمِّ الْـحَـكِيـمِ الْـمُـطَّـلِبِيَّةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَسُلَمَتْ وَبَايَعَتْ، يُرُوَى لَهَا حَدِيْتُ اهْتَزَ الْعَرُشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بُن هُعَاذٍ

بعض لوگول کا کہنا ہے کہ ان کا نام رمیشہ اُمّ حکیم مطلبیہ ٹی تیا ہے، آپ اسلام بھی لا میں، اور حضور سی تیا ہم کی بیعت بھی کی، وہ حدیث پاک انہی سے مروی ہے، جس میں بیہ ہے کہ سعد بن معاذ ڈلٹوئو کی وفات پرعرش بھی لرزا تھا تھا۔

# ذِكْرُ أُمِّ كُلْنُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# حضرت أمّ كلثوم رفيقها كاذكر

6926 - حَـدَّثَنِــى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُولِهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُـدِاللَّهِ النَّرْبَيْرِيُّ، قَالَ: أُمُّ كُلُنُومٍ بِنُتُ عُقْبَةَ بُنِ اَبِى مُعَيْطٍ أُمُّهَا اَرُوَى بِنُتُ كَرِيزٍ اَسُلَمَتْ أُمُّ كُلُنُومٍ وَبَايَعَتُ عَبُدِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّتَ كَرِيزٍ اَسُلَمَتْ أُمُّ كُلُنُومٍ وَبَايَعَتُ قَبُلَ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ مصعب بن عبداللہ زبیری بیان کرتے ہیں''ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط''۔ ان کی والدہ اروی بنت کریز ہیں۔ حضرت اُمّ کلثوم اسلام اللہ منافقہ اللہ منافقہ کی بعت بھی کی تھی، رسول اللہ منافقہ کے حضرت اُمّ کلثوم اسلام جرت سے پہلی اسلام لائی تھیں اورانہوں نے حضور منافقہ کی بیعت بھی کی تھی، رسول اللہ منافقہ کی بعد بھرت کرنے والی خواتین میں بیسب سے پہلی خاتون ہیں۔

6927 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: " لَا يُعْلَمُ قُرَشِيَّةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ آبَوَيُهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا أُمُّ كُلُئُومٍ بِنَتُ عُقْبَةَ خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ وَحُدَهَا وَصَاحَبَتُ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ فِى هُدُنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَحَرَجَ فِى ٱلْرِهَا الْحَراهَا الْوَلِيدُ وَعُمَارَةُ فَقَدِمَا وَقَتَ قُدُومِهَا فَقَالًا: يَا مُحَمَّدُ لَنَا بِشَرُطِنَا وَمَا عَاهَدُتَنَا عَلَيْهِ وَفِيْهَا نَوَلَتْ: (إذَا

جَاءَ كُنَمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ) (الممتحنة: 10) الْآيَة، وَلَمْ يَكُنُ لَّهَا بِمَكَّةَ زَوْجٌ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ تَنَوَّجَهَا زَيْسُدُ بُنُ حَارِثَةَ فَقُتِلَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْنَبَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوْفٍ فَوَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدًا وَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ فَمَاتَتُ عَنْهُ "

﴿ ﴿ محمد بنَ عمر کہتے ہیں اُم کُلُتُوم بنت عقبہ ﴿ فَا اَلَٰهِ عَلَاوہ اورکوئی قرشی خاتون الی نہیں ہے جوا ہے مال باپ کے گھر سے اللہ اوراس کے رسول کی طرف مہاجر ہوکرنگلی ہو۔ آپ مکہ مرمہ ہے اکیلی تن تنہا نگل پڑی، بی خزاعہ کا ایک آ دمی ان کے ہمراہ ہوگیا، (یہ واقعہ سلح حدیدیہ کے موقعہ پر پیش آیا تھا) وہ لوگ چلتے چلتے مدینہ منورہ میں پنچے تو ان کے بھائی ولید اور عمارہ بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑے، جب حضرت اُم کلثوم مدینہ منورہ پنچی ،ساتھ ہی ان کے بھائی بھی مدینہ شریف آپنچے، انہوں نے نبی اکرم سُلُ اِنْ اِسْ کہا اے محمد! آپ نے ہمارے ساتھ جومعا ہدہ اور شرائط طے کی تھیں ان پر عمل کیا جائے ۔ انہوں انہی کے بارے میں سورہ محمدہ کی ہے آیت نازل ہوئی

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ اعْلَمُ بِاِيْمَنِهِنَّ فَانُ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُنْ أَكُلُهُمُ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَ الْتُوهُمُ مَّا الْفَقُوْا وَ لَا حُمْنَاتٍ فَلَا تَعْرُجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّا لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَ الْتُوهُمُ مَّا الْفَقُوا وَ لَا حَمَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ وَسُمَلُوا مَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ الممتحدة 10)

"اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان ہے اپنے گھر جیفور کرتا کیں تو ان کا امتحان کروائلد ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تہہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو آئہیں کا فروں کو واپس نہ دو نہ بیائہیں حلال نہ وہ آئہیں حلال اور ان کے کا فرشو ہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرلو جب ان کے مہر آئہیں دواور کا فرنیوں کے نکاح پر جے نہ رہواور مانگ لوجو تمہارا خرچ ہوا اور کا فرنا کی لیس جو آنہوں نے خرج کیا بیا اللہ کا تھم ہے وہ تم میں فیصلہ فرما تا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے "(ترجمہ کنز الا یمان ،امام احدرضا بیشنیہ)

مکہ کرمہ میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب آپ مدینہ منورہ آئیں تو حضرت زید بن حارثہ وٹائٹڈ نے ان سے نکاح کیا، حضرت زید بن حارثہ وٹائٹڈ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر بن عوام وٹائٹڈ نے ان سے شادی کی ، ان کے ہاں ایک کڑی زینب پیدا ہوئی، حضرت زبیر بن عوام وٹائٹڈ نے ان کو طلاق دے دی، ان کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹڈ نے ان سے شادی کی ، ان کے ہاں ابراہیم اور حمید بیدا ہوئے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹڈ کا انتقال ہوگیا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عمرو بن العاص وٹائٹڈ سے نکاح کیا، انہیں کی زوجیت میں ان کا وصال ہوا۔

# ذِكُرُ أُمِّ حَالِدٍ بِنُتِ حَالِدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام خالد بن خالد بن خالد بن خالاً الأركز

6928 - حَدَّثَنِي اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ حَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ حَالِدِ بْنِ اللَوْيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِي، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ حَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ حَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ اُمَيَّةَ وَكَانَ حَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَدُ هَاجَرَ اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ حَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ حَالِدٍ اللهِ ال

المدینت خالد بن عبداللد زیری بیان کرتے ہیں: أُمِّ خالد کا نام' امدینت خالد بن سعید بن العاص بن امیہ " ہے۔ خالد بن سعید بنت خلف" بھی تھی، حبشہ میں ان کے بمراہ ان کی زوجہ' ہمینہ بنت خلف" بھی تھی، حبشہ میں ان کے ہمراہ ان کی زوجہ' ہمینہ بنت خلف" بھی تھی، حبشہ میں ان کے ہمراہ ان کی زوجہ نہمینہ بنت خالد بیدا ہوئیں، بیسلسل حبشہ میں ہی رہے حتی کہ دو سنتوں والوں کے ہمراہ بیدا ہوئیں آگئے، اس وقت' امن عاقل بالغ ہو چکی تھی، حضرت زبیر بن عوام بڑائیڈ نے ان سے شادی کی، ان کے ہاں حضرت زبیر کے دو بیٹے عمر اور خالد بیدا ہوئی تھی، حضرت امد بڑا شانے لمبی عمر یائی اور نبی اکرم من ایکٹی ہے روایت بھی گی۔

929 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهْدِي، ثَنَا آبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بُنُ الْهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهْدِي، ثَنَا آبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بُنُ الْمُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

# وَكُرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ

# حضرت فاطمه بنت عتبه بن ربيعيه وللفها كاذكر

6930 – اَحْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَلَّتَنِى اَخِى اَبُو مَحْمَدِ بُنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ، حَلَّتَنِى اَخِى اَبُو عَخُلانَ، عَنُ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ عُتْبَةَ " اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ، ذَهَبَ بِهَا وَبِالْحُتِهَا هِنُدٍ يُبَايِعَانِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ قَالَتُ هِنَدُ: اَوَ تَعْلَمُ فِي نِسَاءِ وَبِالْحُتِهَا هِنَدِهِ الْهَنَاتِ وَالْعَاهَاتِ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهَا آبُو حُذَيْفَةَ: إِيهَا فَبَايِعِيهِ فَإِنَّهُ هَكَذَا يَشْتَرِطُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6930 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله عند عتبه المنت عتبه المنتفافر ماتى مين: ابوحد يفدان كوان كى بهن كورسول الله مناتيم كي بيت كراني الماء

جب رسول الله منافیظ نے ان کواسلام کی شرا کط بتا کیں تو ہندنے کہا: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی خواتین پراس طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں سے کوئی آتی ہے؟ حضرت ابوحذیفہ نے فرمایا: ادھرآؤ اوران کی بیعت کرلو،حضور سائیڈ آپ کی شرائط یہی ہوتی ہیں۔

# ذِكُرُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَيْسَتْ بِأُخْتِ زَيْنَبَ هاذِه غَيْرُهَا حَفْرت حَمْنَه بِنت جَحْشُ وَاللَّهُ كَا ذَكَر

يەمنەحفرت زينب كى بهن نبيل ب،يدكوكى دوسرى منه بيل

6931 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عُمَيْرٍ وَقُيْلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَة بُنُ عُبَيْدِ عُصَرَّ، قَالَ: وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ كَانَتُ عِنْدَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقُيْلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَة بُنُ عُبَيْدِ اللهِ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ السَّجَادِ، وَبِهِ كَانَ يُكتَى وَعَبْدَ اللهِ بْنَ طَلْحَة

6932 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو عُنْبَةً بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ يَحْيَىٰ بُنِ عَبَيدٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقُبُرِيّ، عَنْ حَمْنَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّى صَلَى اللَّهُ عَنْهَا اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَّا النَّارُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6932 -- سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله حضرت حمنه التفافر ماتی میں کہ نبی اکرم منگاتی نے ارشاد فرمایا: بے شک دنیا سربز وشاداب اور میشی ہے، بہت سارے لوگ اللہ اوراس کے رسول کے مال (کی ادائیگی کئے بغیر) دنیا میں ڈو بے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لئے آگ کے سوااور کچھ نہیں ہوگا۔

# ذِكُرُ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام قيس بنت محصن رُلَّهُا كا وَكر

6933 - حَدَّقَنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَبَا إِبْرُاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبِيدِ اللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ وَهَاجَرَتْ اِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ وَهَاجَرَتْ اِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ

ا میں اور ام قیس بن عبدائد رہیں بیان کرتے ہیں اور ام قیس بنت محصن بن خوات مصرت عکاشہ بن محصن کی این آئی میں اور ام قیس بنت محصن کی بہتر ہیں ہیں اور اسپنے گھر والوں کے ہمراہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ چکی گئی ہمیں ۔ اور اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ چکی گئی ہمیں ۔ بہتر اور حضورت کی اور حضورت کی اور حضورت کی اور حضورت کی گئی ۔

6934 - آخُسرَنِي آبُو زَكُرِبَا يَحْبَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ مَنْ لَى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ بِهَا آجِدًّا بِيدِهَا فِي سِكَةِ الْمَدِينَةِ حَتَى انتهى اللّهِ الْمَالَقِيعِ الْعَرُقِدِ فَقَالَ: يَا أُمَّ قَيْسٍ قُلْتُ: لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَجَ بَهَا آجِدًا بِيدِهَا فِي سِكَةِ الْمَدِينَةِ حَتَى انتهى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ: يَا أُمَّ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمُ يَارَسُولَ اللّهِ . قَالَ: يُبْعَثُ مِنْهُا سَبُعُونَ الْفًا لَبُورِ مِسَابٍ فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ: وَانَا يَارَسُولَ اللّهِ، قَالَ: يَدُخُلُونَ الْجَنّة بِغَيْرٍ حِسَابٍ فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ: وَانَا يَارَسُولَ اللّهِ، قَالَ: وَانَا يَارَسُولَ اللّهِ، قَالَ: وَانَا يَارَسُولَ اللّهِ، قَالَ: وَانَا يَارَسُولَ اللّهِ، قَالَ:

# ذِكُرُ جُذَامَةً بِنُتِ وَهُبِ الْآسَدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت جذامه بنت وهب الاسدييه ملحفنا كاذكر

6935 - حَدَّتَنِنَى أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيِّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: جُذَامَةُ بِنُتُ جَنْدَلِ بْنِ وَهْبِ الْآسَدِيَّةُ ٱسْلَمَتُ بِمَكَّةَ قَدِيمًا وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَا جَرَتْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ اَهْلِهَا

 رُقَيْسْ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ بِنُتُ بُنَانَةَ وَجُذَامَةُ بِنُتُ جَنُدَلٍ وَكَانَتْ جُذَامَةُ بِنْتُ جَنُدَلٍ تَحْتَ أُنَيْسِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ رَبِيعَةَ مِنَ الْآوْسِ قَنَدُ شَهِنَدَ بَنُدًا، وَقُتِلَ يَوُمَ أُحُدٍ شَهِينَدًا وَعَاشَتُ جُذَامَةُ بُعُدَ رَشُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ عَنْ جُذَامَةً

6937 حَدَّلَ نَاهُ آبُو مُحَمَّدِ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهَ الهَ الْعَنْ مُتَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ نَوْفُلٍ ، حَدَّتُنِى عُرُوةً ، عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جُذَامَةَ ابْنَةِ وَهُدٍ الْاَسْدِيَّةِ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جُذَامَةَ ابْنَةِ وَهُدٍ الْاَسْدِيَّةِ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جُذَامَةَ ابْنَةِ وَهُدٍ الْاَسْدِيَّةِ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : وَسَلَّمَ عَنِ الْعَنْلُ ثُنَ فَالَ : هُوَ الْوَادُ الْوَادُ الْحَفِى قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ وَسُلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ : هُوَ الْوَادُ الْحَفِى قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ وَسُلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ : هُوَ الْوَادُ الْحَفِى قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ وَسُلَمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ : هُوَ الْوَادُ الْحَفِى قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزُلِ؟ فَقَالَ : هُوَ الْوَادُ الْرَّيَادَةِ فَإِنَّهَا لِيَحْدَى بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرْلِ؟ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْرَّعَلَى إِحْرَاجٍ حَدِيْثِ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ آبِى الْاسُودِ ذُونَ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهَا لِيَحْيَى بُنِ آيُوبَ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6937 – أحرجا أوله

﴿ ام المومنين حضرت عائشہ فَا فَا مَصَرت جَدَامه بنت وہب اسدیہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَا اَیْمَ نے حمل کی حالت میں بچے کو دود دھ بلانے سے منع فرمایا،آپ فرماتے ہیں: میں نے تحقیق کی تو فارس اور روم کو بھی بیمل کرتے ہوئے پایا۔لیکن اس چیز کا ان کی اولا دیر کوئی مضرار نہیں پایا۔آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ مَا اَیْدَ عَلَیْمَ سے عزل کے بارے میں اَو چھا گیا تو آپ مَا اَیْدَ عَلَیْمَ اِن وَ وَ بھی پوشیدہ دَر کُور کرنا ہی ہے۔

- حديث: 6937 العلم كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة - حديث: 1284 صحيح مسلم - كتاب النكاح باب جواز الغيلة - حديث: 6937 صحيح مسلم - كتاب النكاح باب جواز الغيلة المحدث و 6937 الغيلة - حديث: 2050 سن ابي (269 العجامع للترمذي ابواب الطب عن رصول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في الغيلة - حديث: 2187 سن ابن داود - كتاب الطب باب في الغيل - حديث: 3402 سن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب في الغيلة - حديث: 2007 السن للنسائي - كتاب النكاح الغيلة - حديث: 1923 صحيح ابن حبان - كتاب ما حديث الفيلة - حديث: 1932 صحيح ابن حبان - كتاب الحج باب الهدى - ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المراة وإتيان زوجها إياها في حالتها وحديث: 7425 شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب النكاح باب وطء الحبالي - حديث: 1852 ممسند الانصار مسند النساء - حديث جدامة بنت وهب حديث: 26457 المعجم الكبير حديث - باب الجيم جدامة بنت وهب حديث: 26457 المعجم الكبير

امام بخاری بیت اورامام مسلم بیت نے مالک بن انس کی ابی الاسود سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے البتہ اضافہ نقل منہیں کیا۔ کیونکہ وہ اضافہ بچی بن ایوب کی جانب سے ہے۔

# ذِكُرُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً بُنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## حضرت صفيه بنت شيبه بن عثمان وللفها كاذكر

6938 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ بُنِ السَّحَاقَ، حَدَّثَ يُنُو مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ آبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ حَرَبَ عُمْمَانَ، قَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ حَرَبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكُعْبَةَ ثُمَّ حَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكُعْبَةَ ثُمَّ حَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكُعْبَةَ ثُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ وَحَلَ الْكُعْبَةَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ وَحَلَ الْكُعْبَةَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَكُونَةً فَكَسَرَهَا فَحَرَجَ بِهَا حَتَى إِذَا كَانَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْكُعْبَةِ وَمَى بَهَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6938 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور پھر باہر نکلے (یوں لگتاہے، جیسے) وہ صبح آج بھی میں دکھے رہا ہوں، آپ مل اللہ مل اللہ مل اللہ مل اللہ میں داخل ہوئے اور پھر اللہ کا لیے اللہ کا اللہ مل کی اللہ کا اللہ مل کی اللہ کا اللہ کا لیے اللہ کی اللہ کی ایک مورثی تھی، آپ مل کی تو اس کو تو اگر کر باہر چھینک دیا۔

ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# حضرت فاطمه بنت اليحبيش طينتها كاذكر

6939 - حَدَّاتَنِى اَبُو بَكُرِ بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا وَاللهِ بَنْ جَحْشِ بَنِ السَّمُطَّلِبِ بَنِ اَسَدِ بَنِ عَبُدِالْعُزَّى تَزَوَّجَهَا عَبُدُ اللهِ بَنُ جَحْشِ بَنِ رِيَابٍ فَاللهُ عَلَيْهِ فَوَلَدَتُ لَهُ مُحَمَّدَ بَنَ عَبُدِاللّٰهِ بَنِ جَحْشٍ عَاشَتُ فَاطِمَةُ بِنَتُ آبِى حُبَيْشٍ وَرَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری بیان کرتے ہیں: فاطمہ بنت الی حیش بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی - حضرت عبدالله بنت الی عبدالله بن جش بیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت الی عبدالله بن جش بیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت الی حیش نے اپنی زندگی میں رسول الله مُن اِیّا ﴿ کَ زیارت بھی کی اور آپ مُن اِیْرا سے روایت بھی کی ۔

# ذِكُرُ بُسُرَةَ بِنُتِ صَفُوَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا

# حضرت بسره بنت صفوان دليفنا كاذكر

6940 - حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ بَالَوَيُهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الشِّحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثِنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدَاللهِ، فَالَ:

وَبُسُّرَةُ بِنُتُ صَفُوَانَ بُنِ نَوُفَلِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى بُنِ قُصَيٍّ، وَهِى اُخُتُ عُفَبَةَ بُنِ اَبِى مُعَيْطٍ لِأَقِهِ، وَهُوَ جَدُّ عَبُدِالْـمَلِكِ بْنِ هَ رُوَانَ، وَأَمَّ عَبُدِالْمَلِكِ عَائِشَةً بِنُتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِى الْعَاصِ بْنِ اُمَيَّةَ، عَاشَتُ بُسْرَةُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ الْخَبَرَ فِى الُوضُوءَ لِمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ مَشْهُورٌ

# ذِكُرُ بَرَّةَ بِنْتِ آبِي تَجْرَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# حضرت بره بنت الي تجراة بينتها كاذكر

6941 - حَدَّقَنَا اللهِ الْمُ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدِالدَّارِ عَفُولُونَ نَحْنُ مِنَ الْيَمَنِ مِنَ الْآزْدِ حُلَفَاءٌ لِيَنِي عَبْدِالدَّارِ يَقُولُونَ نَحْنُ مِنَ الْيَمَنِ مِنَ الْآزْدِ حُلَفَاءٌ لِيَنِي عَبْدِالدَّارِ وَلَهُ فِيهِمْ وَلَادَاتٍ وَابُولُ تَنْجُرَاةِ بْنُ آبِى فُكَيْهَةً وَاسْمُهُ يَسَارٌ، وَقَدْ رَوَتُ بَرَّةُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ

ا کہ اور میں عمر فرمات میں ابرہ بنت الی تجراۃ الی عبدالدار کے موالی میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یمنی میں بیں بھی ہوئی ہیں۔ بیں بقبیلداز دسے ہماراتعلق ہے، بنی عبدالدار کے حلیف ہیں،ان کے ہاں ان کے کئی بچوں کی ولا دتیں بھی ہوئی ہیں۔ اورابوتجراۃ ابن کی قلید کا نام 'لیار'' ہے۔حضرت برہ نے رسول اللہ ساتیج سے روایت بھی کی ہے۔

6942 - حَدَّ تَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّ ثِنِي عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَمْرِيُّ، حَدَّثِنِي مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّدِ صَفِيَّةً، عَنُ بَرَّةَ بِنْتِ آبِي تَجُرَاةً، قَالَتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمُ عَلَيْكَ يَرَى بَيْتًا وَيَفُصِى إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ اللهِ مَرَامَتُهُ وَابْتِكَ اَ وَالْمِسْتَعَانِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ، وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنُ اللهُ وَعَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ مَا لَكُونَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ مَا لَكُونَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهُ وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى اللهِ وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهُ وَكُانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ وَخَلْفَهُ فَلَا يَرَى اللهِ مَا كَذَا اللهِ مُ اللهُ وَكُلُولُ اللهِ وَكُلُولُ اللهِ وَكُلُولُ اللهِ وَكَانَ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهُ وَعَنْ اللهِ وَخَلْفَةُ فَلَا يَرَى اللهِ وَاللَّهُ وَكُولُ اللهُ وَاللَّهِ وَكُلُولُ اللهِ وَلَى اللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6942 - لم يصح يعني هذا الحديث

﴿ ﴿ ﴿ حضرت برہ بن الى تجراة فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب من اللہ اور اللہ تعالیٰ اور آپ بہنایا، اور اللہ تعالیٰ ایام تھے، آپ جب قضائے حاجت کے لئے نگلتے تو بہت وورتک چلے جاتے، اتنے دورجاتے کہ جہاں کسی انسان کی نظرنہ پڑتی ہو،آپ بہاڑوں کی گھاٹیوں میں وادیوں کی گہرایوں میں قضائے حاجت فرماتے

تھے، آپ کسی بھی درخت یا پھر کے قریب ہے گزرتے توان پھروں اور درختوں سے آواز آتی

السلام ملیک یارسول الله۔ آپ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کرد کیھتے تو کوئی انسان نظرنہ آتا (مطلب یہ کہ وہی درخت اور پچرآپ تالیج کی ذات اقدس پرسلام پڑھتے تھے۔

# ذِكُرُ حَبِيْهَةَ بِنْتِ آبِيْ تَجْرَاةٍ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت حيبه بنت الي تجراة في الله كاذكر

6943 - أخُبَرَى مَخُلَدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنْ عُمَرَ بُنِ عَلِي الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا الْبَحَلِيلُ بُنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ آبِى نُبَيْهٍ، يُحَدِّتُ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، عَنْ جَبِيْبَةَ بِنُتِ آبِى تَجُرَاةٍ، اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتُ: كَانَتُ لَنَا صُفَّةٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتُ: فَاظْلَعْتُ مِنْ كَوَّةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ فَاشُرَفْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا هُو يَسُعَى وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْى قَالَتْ: رَايَتُ بِي اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُورِ الْإِزَارَ حَوْلَ بَطُنِهِ حَتَى رَايَتُ بَيَاضَ الْمَطْيُهِ وَفَحِذَيْهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6943 - لم يصح

6944 - حَدَّثَنَا اللهِ الْمُنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ ابُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤَوِّةِ الْمَوْرَةِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ابْنِ مِحْصَنٍ، حَدَّثَنِى عَطَاءُ ابْنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِسُتِ آبِي تَجْرَاقٍ، قَالَتُ: دَحَلْتُ عَلَى دَارِ آبِي حُسَيْنٍ فِي نِسُوةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدَهُ السَّعْقِ وَهُوَ يَشُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجُلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقَ يَدُولُ بِهِ إِزَازُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْقِ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقَ قَالَانُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقَ قَالَانُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقَ وَالْمَالُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَهُو يَشُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَاللّهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَاللّهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَاللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقِ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِيهِ بِنَتِ الْيَ تَجِرَاةَ فَرِمَاتَى بِينَ بِينَ عِينَ بِينَ عِنْ مِنَ الْعَصْلِينَ كَى حويلَى مِينَ كَلَى مُرسولَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اسَ وقت سفااورمروه كے درميان سعى كررہے ہے، تيز دوڑنے سب آپ سوئيا من اپنا تہہ بند لپيلے ہوئے تھے، اورآپ صحابہ كرام سے فرمارے تھے سعى كرو، كونكه الله تعالى نے تم پرسعى لازم كى ہے۔

# ذِكُرُ أُمِّ فَرُوهَ بِنُتِ آبِي قُحَافَةَ أُخْتِ آبِي بَكْرٍ الصِّلِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ابوقنا فه كى بيني، حضرت ابو بمرصد يق خِلْفَيْ كى بهن حضرت أمّ فروه خِلْفَهُا كاذكر

6945 - حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُو بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: وَأُمُّ فَرُوَـةَ بِنْتُ اَبِى قُحَافَةَ أُخْتُ اَبِى بَكُو الصِّدِيْقِ عَمَّةُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَأُمُّهَا هِنُدُ بِنْتُ نُفَيْلِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ قُصَيِّ زَوَّجَهَا اَبُو بَكُرٍ الْاَشْعَتْ بُنَ قَيْسٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا وَإِسْحَاقَ وَحُبَابَةَ وَقُرَيْبَةَ

﴿ ﴿ مُصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: اورام فروہ بنت الى قمافه ظافا حضرت ابو برصدیق طاقت كى بہن اور أمّ المومنین حضرت عائشہ ظافیا كى چھوچھى ہیں۔ ان كى والدہ' بهند بنت نفیل بن بجیر بن عبید بن قصی' ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق ظافیانے ان كا نكاح حضرت اشعث بن قیس ڈاٹھا سے كیا، ان كے ہاں محمد، اسحاق، حبابداور قریبہ (چار بچے) پیدا ہوئے۔

ذِكُرُ أُمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت اميمه بنت رُقيقه ولفيًّا كا ذكر

6946 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاق، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكدِر، عَنْ اُمَيْمَة بِنُتِ رُقَيْقَة التَّمِيمِيَّةِ، قَالَتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسُوةِ مِنَ الْمُسلِمِينَ فَقُلْنَا لَهُ: جِئْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ نَبْيعُكَ عَلَى آنُ لَّا نُشُرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَسُرِق، وَلا نَفْتُ لَ اَوْلادَنَا، وَلا نَاتِي بِبُهُتَان نَفْتَرِيهِ بَيْنَ آيَدِيْنَا وَآرُجُلِنَا، وَلا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَ اَنْفُسِنَا فَقُلْنَا: بَايِعْنَا وَارْجُلِنَا، وَلا نَفْسِنَا فَقُلْنَا: بَايِعْنَا وَارْجُلِنَا، وَلا نَفْسِنَا فَقُلْنَا: بَايِعْنَا وَارْجُلِنَا، وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَ الْفُسِنَا فَقُلْنَا: بَايِعْنَا يَرَسُولُ اللهِ . قَالَ: اذُهَبُنَ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ، إنَّمَا قُولِي لِامْرَاةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَاةٍ وَمَا صَافَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا اَحَدًا

﴿ ﴿ حَفِرت الميمة بنت رُقِقة خُلِنَا بِيان كُرِقَ بِين كَه مِين نِهِ مسلمان خُواتين كَے ہمراہ رسول اللّه مُلَا لَيْمَ عَلَى بِين كه بِم نَهِ حَضُور مَلَا لِيَّا اللّه مَلَا لَيْمَ اللّهِ عَلَيْهِم ہم آپ كی خدمت میں اس چیز کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہیں کہ ہم الله تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں گلم ہوائيں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کروائیں گی، اپنی اولا دوں کوئل نہیں کریں گی، کسی پاک باز پر بہتان نہیں لگائیں گی، نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی، رسول الله مُلَّا يَقِيمُ نے فرمایا اپنی (یوں کہوکہ ہم اپنی) استطاعت کے مطابق (ان تمام گناہوں سے بچتی رہیں گی)، ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ ہم نے عرض کی: یارسول الله مُلَّا يُقِمُ آپ ہماری بیعت لے لیجئے، آپ مُلَا اِنْ اُلْمِی ہے اس ہم الله مُلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مَلَا الله الله مَلَا الله الله مَلَا الله مِلْ الله مِلْ الله مَلَا الله مَل

6947 حَدَّةُ نَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عُمَدِ ، قَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّدَةً، وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْغَوْتَى الْحَثُ خَدِيْجَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْتَ عَنْهُ فَعَيْرٍ النَّقَوْقُ فَوَلَدَثَ لَهُ النَّهُ دِيَّةَ، وَعَاشَتُ أَمَيْمَةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْتُ عَنْهُ فَحَدَّثَنَا بِصِحَةٍ مَا ذَكَرَهُ ابُو عَبُدِ اللهِ الْوَاقِدِيُّ " رُقَيْقَةَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوْتُ عَنْهُ فَحَدَّثَنَا بِصِحَةِ مَا ذَكَرَهُ ابُو عَبُدِ اللهِ الْوَاقِدِيُّ "

﴿ ﴿ ﴿ مُحد بن عرفر ماتے ہیں: امیمہ بنت رُقیقہ فَاقِیا۔ رُقیقہ، ان کی والدہ ہیں، اوران کے والد کانام''عبداللہ بن بجاد بن عبیر بن حارث بن حارث بن سعد بن تیم بن مرہ''ہے۔ ان کی والدہ''رُقیقہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ'' ہیں، نبی اکرم مَالَیٰ کِیْم کی زوجہ محتر مدحضرت خدیجہ فَاقِیا کی بہن ہیں، ان کے شوہر کے انقال کے بعد، صبیب بن کعب بن عتر ثقفی سے ان کی شادی ہوئی، ان کے ہاں''نہدیہ' پیداہوئیں، حضرت امیمہ بنت رقیقہ فِیْق رسول الله مَالِیْقِیم کے وصال کے بعد زندہ رہیں، اور حضور مَالَیْقِیم سے روایت بھی کی۔

ندکورہ حدیث کی صحت کے حوالے سے ابوعبداللہ واقدی کی درج ذیل حدیث مروی ہے۔

6948 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِاللّهِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ، خَالَةٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ عَلَيْنَا اَنْ لَا نُشُولَ بِاللّهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ فَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: بَايَعَنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ عَلَيْنَا اَنْ لَا نُشُولَ بِاللّهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ نَعُو حَدِيْثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

الله من الله من الله من الله عن صابح الله عن الله عن

ذِكُرُ بَرِيرَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَدِيْثِ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ

ام المومنین حضرت عائشہ والنہا كى آزادكردہ باندى حضرت بريرہ والنها كا ذكر امام بخارى مُحِينَة اورامام سلم مُعَينَة نے بزيد بن رويان كى حديث نقل كى ہے

6949 - عَنُ عُرُوَـةَ، عَنُ بَرِيرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَهَا قَالَتْ: فِيَّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَةِ: تُصُدِّقَ عَلَىَّ بِلَحْمِ فَاهُـدَيْتُ اللَّي عَائِشَةَ، الْحَدِيْت، وَكَانَتُ عَلَىَّ تِسْعُ اَوَاقٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدُنَهَا اللَّهِمُ، فِي ذِكُرِ الْوَلَاءِ بِطُولِهِ"

﴾ ﴿ حَضرت بریرہ ظافر ماتی ہیں: میرے بارے تین چیزیں سنت قرار پائی ہیں۔میرے پاس صدقے کا گوشت آتا تھا، میں وہ گوشت اُمّ المومنین حضرت عائشہ ظافیا کو تخفے میں بھیج دیتی تھی،میرے پاس ۹ اوقیہ جاندی تھی،ام المومنین نے

# مجھے فر مایا: اگر تیرے موالی چاہیں توان کواپنے اوپر گن سکتے ہیں۔ میر صدیث ولاء کے ذکر میں ہے مفصل صدیث ہے۔ ذِکُرُ لَیَلَی مَوْلاقِ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا

# ام المومنين حضرت عائشه وليهنا كي باندي ليلي وليهنا كاذكر

0950 – أخْبَرَنِي مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَسُرُوقِيُّ، ثَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ، عَمَّنُ ذَكَرَهُ، عَنْ لَيْلَى، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمُ ارَ شَيْنًا وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسُكِ. فَقُلْتُ: يَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمُ ارَ شَيْنًا وَوَجَدْتُ رِيحَ الْمِسُكِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللّهِ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَدَخَلْتُ فَلَمُ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ عَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِينَا اللّهُ عَلَيْهِ وَحَشْيَةً تَطُولِيلِ يَعَالَى: فَلَدُ بَقِى عَلَى فِى الصَّحَابِيَّاتِ رَضِى اللهُ عَنْهُنَّ جَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِينَارًا لِلتَخْفِيفِ وَحَشْيَةً تَطُولِيلِ لَكَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُنَ جَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِينَا لَهُ عَنْهُ وَحَشْيَةً تَطُولِيلِ اللهِ صَلَى: فَلَدُ بَقِى عَلَى فِى الصَّحَابِيَّاتِ رَضِى اللهُ عَنْهُنَ جَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِينَا لَيْعَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلّا لِبَعْضِهِنَ، فَاسْتَخَرُتُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلْتُ احِرَ إِلْكِتَابِ كِتَابَ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ الصَّحَابَةِ وَلَيْعَ اللّهُ عَنْهُمْ الْجُمَعِينَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6950 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ الله عَلَى باندى حضرت ليلى فرماتى ميں، رسول الله سَلَيْقِلَم قضائے حاجت كے لئے (بيت الخلاء ميں) داخل ہوئے، (جب آپ فارغ ہوكرنكل آئے تو بعد ميں) ميں وہاں گئی، مجھے وہاں كوئى فضلہ وغيرہ نظرنبيں آيا، البتہ مجھے مشك كی خوشبو آئی، ميں نے كہا: يارسول الله سَلَيْقِلَم مجھے تو وہاں كوئى چيز نظرنہيں آئى، آپ سَلَيْقِلَم نے فرمايا: زمين كو تكم ہے كہ وہ جم كردہ انبياء كے لئے كفايت كرے (يعنی ہمارے فضلات وغيرہ كوسنجال ليتی نے)

ی کی امام حاکم کہتے ہیں: کچھ صحابیات کا ذکر ابھی ہمارے ذمہ باقی ہے، طوالت کے خوف سے اور تخفیف کے لئے ہم نے ان کا ذکر جچھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کا عنوان '' کتاب فضائل السحابة 'رکھا تھا، اور رسول اللّه تائیم کی ازواج مضہات کے بعد چند سحابیات کا ذکر مجھے ملاء میں نے اللّه تعالیٰ سے طلب خیر کی اور اس کتاب کے آخر میں '' کتاب مناقب السحابة ' شامل مردی۔

# ذِكُرُ فَضَآئِلِ الْقَبَائِلِ

وَهِى تَرَاجِمُ لَمْ يَذُكُرُهَا الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الْكِتَابَيْنِ فَمِنْهَاذِكُرُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ قَائَل كِفْضَائِل كَاذَكِر

ان درج ذیل عنوانات پرامام بخاری میسیداورامام سلم میسیدنے ابواب قائم نہیں کئے۔ان میں سے ایک عنوان یہ ہے قریش کے فضائل کا ذکر

6951 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَو، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَو، ثَنَا الْبُنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ اَزْهَرَ، عَنْ جُبيرِ بْنِ مُطْعِمٍ، رَضِيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لِلرَّجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لِلرَّجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " قَالَ الزَّهْرِيُّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6951 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جبیر بن مطعم وَلَا مُنْ فَرَمَاتِ مِیں که رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: ایک قریش میں دو (غیر) قریشیوں کے برابر توت ہے۔امام زہری کہتے ہیں (رائے دہی کے لحاظ ہے)

🟵 🕄 بیصدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے اس کونقل نہیں کیا۔

0952 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيْ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّهُ مِنْ قَبَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلَ الْمُعْمَلِ بَنِ عُنْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: يَا عُمَرُ، الجَمَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: يَا عُمَرُ، الجَمَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ جَمَعْتُهُمْ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْكَ اَمْ تَعُرُّجُ اللهِهِمْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ جَمَعْتُهُمْ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْكَ اَمْ تَعُرُّ جُ اللهِهِمْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ جَمَعْتُهُمْ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْكَ اَمْ تَعُرُّ جُ اللهِهِمْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: هَلُ فِيكُمْ عَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حُلَفَاؤُنَا وَابَنَاءُ الْحُوانِنَا وَالْمَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْمُ عَيْدُ كُمْ عَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حُلَفَاؤُنَا وَابَنَاءُ الْحُوانِنَا وَالْمَالُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6952 - صحيح

الاسناد بے لیکن شخین میسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

الرّبِيعِ الزّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ وَاقِدِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْوَحِسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا اَبُو الرّبِيعِ الزّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ وَاقِدِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ذَكُوانَ، خَالُ وَلَدِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُعَنَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَيْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بنادیا، حضور مُنَافِیْنِم باہر تشریف لائے، آپ مُنافِیْم کے چہرہ انور پر ناراضکی کے آثار سے، آپ مُنافِیْم نے فرمایا: کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں کئی باتوں کی شکایت ملی ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے آسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے سب سے ادبر والے کا اسخاب کیا، اورا پی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے بی آدم اسخاب کیا، اورا پی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے بی آدم کو چنا، پھر بی آدم میں سے جے چاہا اُس کو اس پر مُشہر ایا۔ پھر اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے بی آدم کو چنا، پھر بی آدم میں سے عرب کو چنا، اور عرب میں سے ''مفر میں سے ''و چنا، مضرمیں سے ''و چنا، بی ہاشم میں سے بھوں۔ لہذا جس نے عرب ہشم میں سے مجھے چنا۔ چنانچہ میں بنی ہاشم میں سے ہوں بہتر سے بہتر میں سے ہوں۔ لہذا جس نے عرب سے محبت کی، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کی، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اور جو ان سے بغض رکھے، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اور جو ان سے بغض رکھے،

ﷺ بعض محدثین نے کہاہے کہاس اسنادمیں''محمد بن ذکوان نے عمرو بن دینارکے واسطے سے عبداللہ بن عمر رکھناسے روایت کیا ہے۔

6954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَ إِنَّا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ آنَسٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَوَانَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ الْقُوشِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَوَانَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ وَلَا أَحُسِبُ مُحَمَّدً مُرَى رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا وَلَا أَحُدِيتُ بِتَمَامِهِ نَحُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ نَحُوهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ٹھ ﷺ فر ماتے ہیں:ایک دفعہ کاذ کر کے کہ ہم رسول الله مُلَّ ﷺ کے ( گھر کے ) صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

6955 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، وَاَبُو بَكْرِ بَنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى، فِى آخِرِينَ ثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُراهِ اللهِ بَنِ مَعْمَرٍ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: اللهِ بُنَ عُمَرَ بُنِ مُوسَى، يَقُولُ: ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ اَبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُوسَى، يَقُولُ: ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ اَبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اللهِ بُنَ عُمْرَ بُنِ مُوسَى، يَقُولُ: ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ اَبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: قَالَ لِى اَبِى: يَا بُنَى إِنْ وُلِيتَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاكُرِمُ قُرَيْشًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ اهَانَ قُرَيْشًا اَهَانَهُ اللهُ عَزَ وَجَلَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6955 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عمروبن عثمان بن عفان فرماتے ہیں: میرے والد نے مجھے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! اگر تہمیں لوگوں کے کسی معاملہ کا والی بنایا جائے تو قریش کی عزت کرنا کیونکہ میں نے رسول الله منافیقی کو میفر ماتے ہوئے سناہے کہ ''جس نے قریش کی ہے عزتی کی ،اسے اللہ تعالیٰ ذلیل کردے گا''۔

6956 - أَخْبَرَنِي ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرٍ الْمُزَكِّي، بِمَرُو مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا سُلِيهِ مَنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا سُلَيْهَانُ بُنُ دَاودَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

آبِى سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ آبِى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ آبِى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ اَهَانَهُ اللهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنِ السَامَةَ بْنِ الْهَادِى، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، اللهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ فِيْمَا رَوَاهُ الْآكَابِرُ عَنِ الْاصَاغِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6956 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص و ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جوقریش کورسوا کرنے کا سوپے گا الله تعالی اسے ذلیل کردیے گا۔

اللہ اور کے واسطے سے ابراہیم بن سعد نے برید بن عبداللہ بن اسامہ بن البادی کے واسطے سے ابراہیم بن سعد سے روایت کی ہے، بیان شاندارا حادیث میں سے ہے جن کو برول نے چھوٹوں سے روایت کیا ہے۔

6957 – أخبَسرَناهُ أَبُو النَّضِرِ الْفُقِيهُ، وَآبُو السُّحَاقَ الْقَارِءُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنزِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عُهُمَانُ بْنُ سَعِيدٍ السَّذَارِمِتُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ آبِى عَنْ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ آبِى عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ آهَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ الْوَلَدَ لَا يَجْنِى عَلَى ابِيْهِ "

﴾ ﴿ حضرت سعد بن الى وقاص و النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ مَثَالِيَّةِ فَيْ ارشاد فر ما يا: جوقريش كورسوا كرنے كا سوچ گا الله تعالی اسے ذلیل كردے گا۔

اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس حدیث کے راوی یوسف بن ابی عقیل ''ابن تھم'' ہی ہیں۔ اور بیر حدیث بھی رسول اللہ مُثَالِیَّا کے حوالے سے جہ میٹا اپنے باپ سے جرم کا بدائم نہیں لے سکتا۔

6958 – آخبَرنَا آبُو الْحُسَيْنِ آخَمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقْرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا آبُو حَدَيْ فَذَ، ثَنَا آبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا آبُو حَدَيْ فَذَ، ثَنَا آبُو أَبِي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ، عَنُ آبِيهِ حَدَيْ فَذَ، ثَنَا رُهُولُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو: " مَا بَالُ اَقُوامٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو: " مَا بَالُ اَقُوامٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَضِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو: " مَا بَالُ اَقُوامٍ يَقُولُونَ إِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ، وَإِنِّي آيُّهَا النَّاسُ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَحِمِي لَا يَنْ فَكُنْ وَقَالَ هَاذَا: يَارَسُولَ اللهِ آنَا فَلَانٌ، وَقَالَ هَاذَا: يَارَسُولَ اللهِ آنَا فَلَانٌ، وَقَالَ هَاذَا: يَارَسُولَ اللهِ آنَا فَلَانٌ، فَاقُولُ قَدْ عَرَفَتُكُمْ وَلَكَنَّكُمُ آحُدَثُتُم بَعُدِى وَرَجَعْتُمُ الْقَهُقَرَى " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهِ آنَا فَلَانٌ، فَاقُولُ قَدْ عَرَفَتُكُمْ وَلَكَنَّكُمُ آحُدَثُتُم بَعُدِى وَرَجَعْتُمُ الْقَهُقَرَى " هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهِ آنَا فُلَانٌ، فَاقُولُ قَدْ عَرَفَتُكُمْ وَلَكِنَّكُمُ آحُدَثُتُم بَعُدِى وَرَجَعْتُمُ الْقَهُقَرَى " هَذَا عَرَفْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6958 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضَرَتُ ابِوسعید خدری رَفَاتُواْ فَرَ ماتے ہیں: میں نے رسول الله سُلَّ اِللَّهِ کُونبر پر بیان کرتے ہوئے سنا: ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو کہتے ہیں کہ میری رشتہ داری و نیا اور آخرت میں فاکدہ مند حدر ہوگا جو کہتے ہیں کہ میری رشتہ داری و نیا اور آخرت میں فاکدہ مند ہے۔ اے لوگو! میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جب میں آؤں گا تولوگ کھڑے ہوجا کیں گے، بیشخص کہے گا: یارسول الله مُنَافِیَّةُ بید میں ہوں۔ وہ کہے گا: یارسول الله مُنَافِیَّةً بید میں ہوں۔ وہ کہے گا: یارسول الله مُنَافِیَّةً بید میں ہوں۔ میں کہوں گا: میرے بعد بدعتیں ایجادکر لی تھیں اور تم الله یاؤں پھر گئے تھے۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹرینائیڈ اورامام مسلم ٹرینائیڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

6959 – آخبَرَيٰى الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، فِيُمَا قَرَاتُهُ عَلَيْهِ مِنُ اَصْلِ كِتَابِهِ، أَنبا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْوَلِيدِ الْكَوْرِ اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا خُلَيْدُ بُنُ دَعْلَجٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ الْوَلِيدِ الْكَوْرِ اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا خُلَيْدُ بُنُ دَعْلَجٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ الْوَلِيدِ الْكَوْرِ اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا خُلَيْدُ بُنُ دَعْلَجٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ وَلِيدِ الْكَوْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَانُ أَهْلِ الْارْضِ مِنَ ابِيلُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اَمَانُ أَهْلِ الْارْضِ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَانُ أَهْلِ الْارْضِ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ فَإِذَا خَالَفَتُهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ صَارَتُ حِزْبَ اِبْلِيسَ هَذَا حَدِيْكُ اللهُ فَإِذَا خَالَفَتُهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ صَارَتُ حِزْبَ اِبْلِيسَ هَذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6959 - واه وفي إسناده ضعيفان

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بِنَ هِمُ فرمات ہیں کہ رسول الله مَن اللهُ عَلَیْهُم نے ارشاد فرمایا: اہل زمین کے لئے اختلافات سے امان سیر ہے کہ امارت قریش کوسونچی جائے، اور قریش الله والے ہیں، جب عرب کا کوئی قبیلہ ان کا مخالف بنتا ہے وہ اہلیس کی جماعت بن جاتا ہے۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6960 – آخبرنى آبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْفِفَارِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِى سَبْرَةَ النَّحَعِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِالْمُظَلِب، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقُطَعُونَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ عَبْدِالْمُظَلِب، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَالُ اَقُوامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّجُلَ مِنُ حَدِيثَهُمْ، فَذَكُونَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّجُلَ مِنُ عَدِيثَهُمْ، وَاللَّهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِقَرَابَتِى هَذَا حَدِيثُ يُعْرَفُ مَنْ حَدِيثٌ يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ بُنِ الْمَعْمُونَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّسِ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ فَضَيْلِ، عَنِ الْاَعْمَشِ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَةِ، وَامَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ"

۔ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عباس بن عبدالمطلب ﴿ اللَّهُ فَر مات بین: ہم لوگ قریش سے ملتے تھے، وہ لوگ بات چیت کررہے ہوتے،ان کودیھے ہی وہ لوگ اپنی بات ختم کردیتے،اس عمل کاذکرہم نے رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

فرمایا: اس قوم کا کیا حشر ہوگا جوآ پس میں بات چیت کرتے ہیں، جیسے ہی میرے کسی رشتہ دارکود کیھتے ہیں توابی بات ختم کردیتے ہیں،اللہ کی قتم!کسی شخص کے دل میں اس وقت ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک قریش کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے ادرمیری رشتہ داری کی بناء برمجت نہ کرے۔

6961 - فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، عَنُ السَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ، إِذَا لَقِي قُرَيُشٌ بَعْضُهَا بَعْضًا لَقَوْا بِالْبَشَاشَةِ، وَإِذَا لَقَوْنَا لِوجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا، قَالَ: فَعْضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6961 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ يريدابن ابى زياد، عبدالله بن الحارث كے واسط سے حضرت عباس بن عبدالمطلب ﴿ الله عَلَيْ كابيہ بيان نقل كرتے ہيں كه ميں نے عرض كى: يارسول الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الل

6962 - حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا اللَّهُ عَنْ وَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ، عَنُ الْفَيْضُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ آبِي صَادِقٍ، عَنْ وَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ، عَنُ عَلِيقٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَئِمَةُ مِنْ قُرِيْشٍ اَبُوارُهَا عَلِيقٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَئِمَةُ مِنْ قُرِيْشٍ اَبُوارُهَا مُواءُ فَجَارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقَّ فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ آمَّرُتُ عَلَيْكُمْ عَبُدًا حَبَشِيًّا مُمَرَاءُ فَجَارُهَا أَمَرَاءُ فَجَارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌ فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، وَإِنْ آمَّرُتُ عَلَيْكُمْ عَبُدًا حَبَشِيًّا مُسَمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيَّرُ آحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرُبٍ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسُلَامِهِ وَضَرُبٍ عُنُقِهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا الْحِرَةَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6962 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان ابی طالب رہائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَاکی فیا نے ارشادفر مایا: اسم، قریش میں سے ہوں گے، ان کے نیک لوگ، نیکوں کے امام ہوں گے، اور ان کے فیار، فاجروں کے امام ہوں گے، ہرایک کاحق ہے اور ہرحق والے کو اس

کاحق دو، اگر میں کسی سیاہ فام غلام کوتم پر امیر مقرر کردوں تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا اوراس کی اس وقت تک فرمانبرداری کرنا جب تک تمہیں اس کے اسلام اوراس کی گردن جب تک تمہیں اس کے اسلام اوراس کی گردن مارنے کے درمیان اختیار نہ دیاجائے، اوراس کے اسلام اوراس کی گردن مارنے کوتر جیج دے، کیونکہ نہ تواس کی دنیا ہے اور نہ اسلام کو چھوڑ کراس کی کوئی آخرت ہے۔
کوئی آخرت ہے۔

# فِی کُو فَصْلِ الْمُهَاجِدِينَ مہاجرین کے فضائل

6963 - حَدَّقَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، نَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَبُو النُّعُمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ الطُّفَيُلُ بُنَ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ فِي حِصْنِ وَمَنَعَةِ حِصْنِ دَوْسٍ، فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُ الطُّفَيُلُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: فَصَحِرَ اوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: مَا فَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّا لَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّا لَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّا لَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَالَعَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْدُ وَرَفَعَ يَدَيُهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6963 - على شرط البخاري ومسلم

 مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) قَالَ: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6964 - صحيح

ارشاد 💠 💠 حفرت عبدالله بن عباس بی الله تعالیٰ کے ارشاد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

" تم بہترین اُمت ہو جے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے"؟

کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تھی۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن ا مام بخاری مُونید اورامام مسلم مُرینیا نے اس کُوقل نہیں کیا۔

6965 – اَخُبَرَنِى اَبُو مُسَحَمَّدِ بُنُ زِيَادٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ وَهُبٍ، حَدَّثَنِى عَمِّى، اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِكُلْ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُلِسُونَ عَلَيْهَا عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ اللهِ لَوْ حَبَوْتُ بِهَا اَحَدًا لَحَبَوْتُ بِهَا قَوْمِى هٰذَا يَوْمَ اللهِ لَوْ حَبَوْتُ بِهَا اَحَدًا لَحَبَوْتُ بِهَا قَوْمِى هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6965 - أحمد بن عبد الرحمن واه

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری جُنْ مُؤِافر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم نے فرمایا: مہاجرین کے لئے سونے کے منبر ہوں گے، قیامت کے دن بیلوگ گھبراہٹ سے بے خوف ان منبروں پرجلوہ افروز ہوں گے۔ پھر ابوسعید خدری جُنْ مُؤنے نے کہا: اللّٰہ کی قسم! اگر میں بیرحصہ کسی کے لئے سنجال کرر کھ سکتا ہوتا تواپے قوم کے لئے سنجال کر رکھ لیتا۔

🟵 🟵 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ آهُلِ بَدُرٍ

#### اہل بدر کا ذکر

6966 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ بُنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: كَتَبَ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا ابُو زُمَيْلٍ، قَالَ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَتَ عَلِيًّا وَالزُّ بَيْرَ فِي حَاطِبُ بُنُ آبِي بَلْتَعَةَ الى اللهُ عَلَى بَعِيرٍ فَاسْتَخُرَجَاهُ مِنْ قَرُنٍ مِنْ قُرُونِهَا، فَآتِيَا بِهِ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

فَقُرِءَ عَلَيْهِ فَارُسَلَ اللَّى حَاطِبٍ فَقَالَ: يَا حَاطِبُ، اِنَّكَ كَتَبْتُ هَاذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، اِنِّى وَاللَّهِ لَنَاصِحٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّى كُنْتُ عَلَيْهِمْ، فَكَتَبَتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا، غَرِيبًا فِي آهُلِ مَكَةً وَكَانَ آهُلِى بَيْنَ ظَهُرَانَيْهِمْ فَخَشِيتُ عَلَيْهِمْ، فَكَتَبَتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا، وَعَسَى اَنْ يَكُونَ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِآهُلِى قَالَ عُمَرُ: فَاحْتَرَطُتُ سَيْفِى وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، آمُكِنِي مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، وَعَسَى اَنْ يَكُونَ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِآهُلِى قَالَ عُمَرُ: فَاحْتَرَطُتُ سَيْفِى وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، آمُكِنِي مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا ابْنَ الْحَظَابِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ اظَلَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: "يَا ابْنَ الْحَظَابِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ اظَلَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمُ يَاللهُ عَلَى شَرْطِ اللهِ مَا يَدُو فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَالِيْ ابْنَ الْحُظَابِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَةٍ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخِ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيّ بَعَيْنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَةٍ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخِ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَةٍ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخٍ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَةٍ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاجٍ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَةٍ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاجٍ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6966 – على شرط مسلم

الله حصرت عبداللہ بن عباس فی افرات میں عطرت عمر بن خطاب فی افراد کی جانب خطرت عبداللہ بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کی جانب خطاکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بی سالیٹی کواس کی اطلاع عطافر مادی ، بی اکرم می الیون کی مینڈ حیوں میں سے خط کی خط کے تعاقب میں بھیجا، ان دونوں نے ایک عورت کوایک اونٹ پر جاتے ہوئے پایا، اس کی مینڈ حیوں میں سے خط کال لیا، اور لے کرنی اکرم می الیون کی بارگاہ میں بیش کیا، حضور می الیون کی بارگاہ میں بیش کیا، حضور می الیون کی بارگاہ میں بیش کیا، حضور می الیون کی بارگاہ میں بین کو بلوایا اور اس سے فر مایا: اے حاطب! یہ خط تو نے لکھا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں یارسول اللہ می الیون میں اہل مکہ میں اجنبی تھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا: بی ہوں کا خیر خواہ ہوں، لیکن میں اہل مکہ میں اجنبی تھا جبہ میر سے اہل وعیال انہیں لوگوں کے نی میں بیں، مجھے اپنے بچوں کے بارے میں فرتھا، اس لئے میں نے ان کی جانب ایک حط لکھ دیا جس کا اللہ اوراس کے رسول کو کی نقصان نہیں تھا، ہاں البت میر سے اہل وعیال کے لئے اس میں فاکدہ ہو موسکا تھا۔ حضرت عمر بی ایش فرمان کے دیتا ہوں۔ رسول اللہ می ایک اللہ اور می کیا: یارسول اللہ می ایک اس میں دیجے ، اس نے نور کیا ہوں کی بناء پر بی ان سے فرمایا تھا: تم جو چاہو کمل کرو، میں نے تم میں میا ہونے کی بناء پر بی ان سے فرمایا تھا: تم جو چاہو کمل کرو، میں نے تم میں دیا ہیوں سے آگاہ ہونے کی بناء پر بی ان سے فرمایا تھا: تم جو چاہو کمل کرو، میں نے تم میں بیش دیا ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام مسلم مُرَّالَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُرِّالَّة نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ البتہ دونوں نے عبداللہ بن الی رافع بڑائیؤ کی حضرت علی بڑائیؤ سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے جس میں (حضرت علی بڑائیؤ) کا بیرفر مان ہے کہ رسول اللہ سُلِّیوَ ہِمُ نے مجھے اور ابوم ثد اور زبیر کو روضہ خاخ کی جانب بھیجا، اس حدیث کے الفاظ بھی کچھ مختلف ہیں۔

6967 - أَخُبَرَنِيْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ آبِي

إِيَاسٍ، حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِى فُدَيْكِ الْمَدِيْنِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَلَّمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَلَّمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهُلًا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا كَمَا شَهِدُتَ وَخَدُرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِ هِلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6967 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بلاتفافر ماتے ہیں: طلحہ بن عبید الله کی عامر بن فہیر ہ کے ساتھ کوئی تلخ کا می ہوگئی، رسول الله مُنْ اللَّهِ اللّٰهِ نَا صلحہ اسے علیہ اس کوچھوڑ دو ہمہاری طرح بیہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔اورتم میں سے بہترین شخص وہ ہے جوابینے ماتحتوں کا خیرخواہ ہو۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6968 - اَخُبَرَنِي اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْبَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى اَهُلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَكَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ فَعَفَرَ لَهُمْ، إِنَّمَا اَخُرَجَاهُ عَلَى الظَّنِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى الْهُ لِهُ اللهَ اللهَ اللهَ تَعَالَى اللهَ عَلَى الْهُ لِهُ اللهَ يَعْلَى اللهُ اللهَ يَعْلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ تَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى الْهُ لِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6968 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ وَ وَاللَّهُ فَرِ مَاتِ ہیں کہ نبی اکرم مَالِیَّا نَیْ ارشاد فر مایا: بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے اہل بدر کوفضیلت بخشی ، ان کے بارے میں فر مایا: تم جو چا ہو جمل کرو، میں نے تہمیں بخش دیا ہے۔

السنادے کی السنادے کی السنادے کی السنادے کی بیان امام بخاری میشند الورامام مسلم میشند نے اس کوان الفاظ (ان الله اطلع علیهم فغفرلهم) کے ساتھ تقل نہیں کیا۔ (اس حدیث میں اس بات کوایے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بدرکویہ سعادت یقین طور پرمل چکی ہے، جبکہ امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند کی روایت کردہ حدیث میں ''ومایدر یک تعل اللہ بدر' کے الفاظ ہیں، جن میں بدری صحابہ کرام کی حتمی مغفرت کے یقین کی بجائے نظن غالب اورامید ظاہر کی می مغفرت کردی ہو'')

# ذِكُرُ فَضَائِلِ الْآنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

## انصاركے فضائل

6969 – اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَ إِلْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَحْمَدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا ذُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ،

عَنْ آبِيْهِ رَصِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّينَ وَحَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَحُرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6969 - صحيح

ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًّا اَوْ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ "

﴿ ﴿ حضرت الى بن كعب ﴿ الله فرمات مين : رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا، میں ان کا خطیب ہوں گا، شفاعت کرنے والا میں ہونگا، کیکن مجھے ان میں ہے کسی بات پر بھی فخرنہیں ہے۔

رسول الله مُنَافِيَّةً نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ججرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اورانصار جس راہتے پر چلیں، میں بھی انہیں کے ساتھ ہوں۔

🖼 🕄 بید حدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتاورامام سلم بیشتینے اس کو تا نہیں کیا۔

0970 - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخُبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْحِرَ حُطُبَةٍ خَطَبَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ حُطُبَةٍ خَطَبَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ كُعُبِ اللهِ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُهُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ مَ هَلَا حَدِيثَ اللهُ عَلَيْهِ مُ هَلَا حَدِيثُ صَارَ قَدِ النَّهَوُا، وَإِنَّهُمْ عَيْبَتِى الَّتِى آوِى إِلَيْهَا، فَاكُورُ مُوا مُحْسِنَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمُ هَلَا حَدِيثٌ صَعِيمَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6970 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت كعب بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ فرمات بين: رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نَهِ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنِ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُولِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُولُوا عَلَيْكُمُ مِلْكُلِكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَ

الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیتا اورامام سلم ٹیتائی اس کوفل نہیں کیا۔

6971 - حَدَّقَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ السَّيَالِيسَّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْعَسِيلِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ الشَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الْانْصَارُ حَتَّى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الْانْصَارُ حَتَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُ وَيَقِلُ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُ وَيَقِلُ الْمُنْ وَلِي مِنْكُمْ عَمَّلا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6971 – ذا في البخاري

﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنگاتِهُم اپنی مرض میں باہرتشریف الائے، آپ کے سرمبارک پر
کپڑ ابندھا ہوا تھا، آپ مُنگائِم نے فرمایا: عام لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار کی تعداد
باقی لوگوں کے مقابلے میں (آٹے میں) نمک کے برابررہ جائے گئم میں سے جس کسی کو بھی ان کے کسی معاملہ کا ذمہ
دار بنایا جائے توان کے احسان کو قبول کرنا اور ان کی خطاکو درگز رکرنا۔

🕾 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجیلیا ورامام مسلم میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

6972 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبْدِاللهِ بُنِ وَهُبٍ، اَخْبَرَكَ آبُو صَخْرٍ، آنَ يَحْيَى بُنَ النَّصْرِ الْانصَارِى، حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْسِ لِلْلاَنْصَارِ: آلا إنَّ النَّاسَ دِثَارِى، وَإِنَّ الْانْصَارَ شِعَارِى، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَالْمَارِ فَمَنْ وَلِى آمُر الْانْصَارِ فَلَيْحُوسُنُ اللهِ مُحْسِنِهِمُ وَلَيْتَجَاوَزُ عَنْ وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا مُسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْفُرْعَ اللهِ عُبَدَةُ الْاَنْصَارِ، فَمَنْ وَلِى آمُر الْانْصَارِ فَلْيُحُونُ اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ الْمُرالِي نَفْسِهِ - لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ الْمُرالِي الْانْصَارِ هَلَا اللهُ عَلَيْ وَمَنْ الْوَنَعَلَى الْمُرالِي نَفْسِهِ - لَوْلَا اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ الْمُرالِي الْانْصَارِ هَلَاسُولِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6972 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوقادہ ڈائنوز ماتے ہیں کہ سول الله مائیونی نے منبر شریف پر انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: خبر دار! بے شک لوگ غیر مشہور ہیں، جبکہ انصاری میری پہچان ہیں۔اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک راستے میں چلیں تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ جس کو ان میں ہے کسی کے کسی معاطع کا ذمہ دار بنایاجائے تو وہ ان کے اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے اور ان کے خطار کارکو معاف کرے، جس نے ان کو پریشان کیا تو اس نے مجھے پریشان کیا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار یوں میں سے ہوتا۔

السناد ہے کی میں میں المان او ہے لیکن امام بخاری میں المسلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

6973 – آخبرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ: اَقْرِءُ قَوْمَكَ عَنْ اَبِيْ مَالِكِ، وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ: اَقْرِءُ قَوْمَكَ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ: اَقْرِءُ قَوْمَكَ السَّلامَ فَإِنَّهُمُ مَا عَلِمْتُ اَعِفَةٌ صُبُرٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6973 - صحيح

الله من الك بالله عن الك بالله عن الك بالله عن الك بالله عن الله عن ا

🚭 🕄 بیه حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مبینہ تاورا مام مسلم مُیٹائیڈ نے اس کُفِقل نہیں کیا۔

مُوكَ وَهُ اللّٰهِ مِنْ عَبْدِالُوهَا اللّٰهِ مَنْ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ عَبْدِالُوهَابِ، ثَنَا عَاصِمُ اللهِ مُن سُولِدِ، حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ آنسِ بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ اسْيَدُ بَنُ حُضَيْرٍ الْاَسُهَلِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا فَذَكَرَ لَهُ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْآنُصَارِ مِنْ يَنِى ظُنُّهُ فِي يَهِمْ حَاجَةٌ قَالَ: وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ كَانَ فَسَمَ طَعَامًا فَذَكُر لَهُ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْآنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْانْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي الْعُولِ اللهِ عَنَا اَفْصَلَ الْجَزَاءِ وَقَسَمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْانْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْانْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْانْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي الْعُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6974 - صحيح

اس وقت تک رسول اللہ مُلُقِیْم سب طعام تقیم فرما نے ہیں: حضرت اسید بن حفیرا شہلی مُنْ عَنور سول اللہ مُلُقِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،

اس وقت تک رسول اللہ مُلُقِیْم سب طعام تقیم فرما بچے تھے، آپ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن الله من اله من الله من الله

🕏 🕄 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹریز انڈ اور امام سلم ٹریز انڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

6975 - آخبَرَنِى الْاسْتَادُ آبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِالصَّمَدِ، حَذَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْاَنْصَارَ اشْتَذَّتُ عَلَيْهِمُ السَّوَانِى فَاَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْعُو لَهُمْ أَو يَحْفِرَ لَهُمْ نَهُرًا

اُعُطِيتُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ادْعُ اللهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ، قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْمَادِ وَلَا لِنَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ادْعُ اللهُ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ، قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرُ لِللهُ اللهُ اللهُ لَنَا بِاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ال

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)6975 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک ﴿ النَّفَافر ماتے ہیں: دوردراز سے پائی کھر کرلانا انصار کے لئے بہت دشوارتھا، وہ لوگ نبی اکرم مُلَاثِیْنَم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تاکہ آپ مُلَاثِیْنَم ان کے لئے دعافر مادیں یا ان کے لئے نہر کھدوادیں۔ نبی اکرم مُلَاثِیْنَم کو ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مُلَاثِیْنَم نے فرمایا: تم آج مجھ سے جو پچھ بھی مانگو گے، میں تہمیں دوں گا۔ جب انہوں نے رسول الله مَلَاثِیْنَم نے ان کے لئے رسول الله مَلَّاثِیْنَم نے ان کے لئے ان کے لئے مغفرت کی دعافر مادیں۔ رسول الله مَلَّاثِیْنَم نے ان کے لئے لیں دعاما کی ' اے الله انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولا دوں کی مغفرت فرما، ' ۔ یوں دعاما گی' اے الله انصار کی مغفرت فرما، ان می مواند نے اس کونگل نہیں کیا۔

6976 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمة ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقُبَلَ غِلْمَانًا مِنُ غِلْمَانِ اللهِ عَنْ شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " أَلَانُصَارِ وَإِمَاءً وَعَبِيدًا فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَا حِبُّكُمُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6976 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت انس بن ما لک رُفَاتُوْ فرمات میں که رسول الله مَنَاتِیْنَمُ انصار کے کیچھ بچوں،غلاموں اورلونڈ یوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: الله کی قتم! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اِللَّهُ مِيهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَعَيارَكِ مطابق صحيح ہے ليكن امام بخارى مُواللَّهُ اورامام مسلم مُواللَّهُ في اس كُوللَّ نهيں اللهِ ال

6977 - أخبر رَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوب، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: " افْتَحَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْآنُصَارِ الْآوُسُ وَالْحَرْرَجُ، فَقَالَتِ الْآوُسُ: مِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرُشُ الرَّحْمَنِ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَمِنَّا مَنْ حَمَّتُهُ اللّهِ بُرُ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتِ بُسِ الْآفُلِ مَنْ أَجِيزَتٍ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ ثَابِتِ بُسِ الْآفُلُ لَحَ، وَمِنَّا مَنْ خَسَلَتْهُ الْمَكُلِ كُهُ حَنْظَلَهُ بُنُ الرَّاهِب، وَمِنَّا مَنْ أَجِيزَتٍ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ خُورَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ الْحَزُرَجِيُّونَ: مِنَّا اَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرُ آنَ لَمْ يَجْمَعُهُ غَيْرُهُمُ أَبَىٌ بُنُ كُعْبٍ وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ وَ اَبُو زَيْدٍ هِذَا حَدِينً صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرَجَاهُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6977 - على شرط البخارى ومسلم المحارى ومسلم المحرت انس بن ما لك ظائنة فرمات بين: انصارك دوقبيلون "اون" اور " فرري" نفخركيا- اوس نے كہا:

🔾 ہم میں وہ شخصیت ہے جس کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا، وہ ہیں''سعد بن معاذ رکائٹیؤ۔

🔾 اور ہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کا دفاع بھڑ وں نے کیا۔اورہ وہ ہے حضرت عاصم بن ثابت بن اللح ڈلائنڈ۔

🔾 اور ہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کو فرشتوں نے عسل دیا تھا، وہ حضرت حظلہ بن راہب رٹائٹؤاہیں۔

〇ہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کی اسلیے کی گواہی دو کے برابر قر اردی گئی ہے، وہ ہیں'' حضرت خزیمہ بن ثابت''۔ خزرجی لوگ کہنے لگے:

وہ چاروں صحابی ہم میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کریم جمع کیا ہے، ان کے علاوہ اورکوئی شخص اس کام میں شامل میں شامل میں تھا۔ وہ چاروں صحابہ کرام میہ تھے'' حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زیدبن ثابت اور حضرت ابوزید دی آئیا۔

اس کوفق نہیں ہے۔ کا میں بخاری مجھ اللہ اورا مام مسلم مجھ اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونوں نے ہی اس کوفق نہیں کیا۔ کیا۔

6978 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللّهِ بَنِ يَزِيدَ الْخَطُمِيِّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ الْخَبَرَنِى سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بَنِ عَبُدِاللّهِ بَنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ هَلِالٍ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبُدِاللّهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ هَلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبُدِاللّهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْ صَعِيمُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعُرَفَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ وَالْاَنْ فَى اللّهُ بَعُنْ فَى اللّهُ مُن اللّهُ مَا وَلِيَاءُ مَنْ قَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَلِيَاءُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَلَا عَلَى وَالْعُرَامِ وَالْعُرَامِ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ مَنْ قَلْمُ اللّهُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرُومُ وَالْعُمُ وَاللّهُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرُومُ وَالْعُرُومُ وَالْمُ وَالْمُ الْعُرُونُ وَالْعُرَامُ وَالْعُرَامُ وَالْمُ الْعُرُومُ وَالْعُلُومُ وَالْمُ وَالْعُلُومُ وَاللّهُ وَالْمُ الْعُرُومُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُلُهُ وَالْمُ الْعُرُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعُلِمُ اللللّهُ فَا عَلَى الللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6978 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جریر بن عبدالله ﴿ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُین اللہ اور امام سلم مُینیا نے اس کُوثل نہیں کیا۔

ذِكُرُ فَضِيلَةِ اَسُلَمَ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَغَيْرِهِمْ

قبیله اسلم، غفار، مزینه اور دیگر قبائل کی فضیلت

6979 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، آنْبَا آبُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِنَى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْاَزْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْحَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْحَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آنَا آعُلَمُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ. فَهَالَ عُيَيْنَةُ: وَآنَا آعُلَمُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ. فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيْرُ الرِّجَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتَ بَلُ حَيْرُ الرِّجَالُ رِجَالُ اليَمَنِ، خُيُ وَالِيهِمُ مِنْ رِجَالِ نَجْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتَ بَلُ حَيْرٌ الرِّجَالُ رِجَالُ اليَمَنِ، وَاللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ مَا كُولُ حِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُهَا، وَحَضْرَمُوتُ حَيْرٌ مِنْ يَبَى الْحَارِثِ، وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ وَجُذَامٍ، وَمَاكُولُ حِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُ عَمْدًا، وَمِخُوسًا، وَابْضَعَةَ، وَأُحْتَهُمُ الْعَمَرَّدَةَ "ثُمَّ اللهُ مَا لَكُولُ اللهُ اللهُ الْمُلُوكَ الْاللهُ الْمُلُولُ الْاللهُ عَلَيْهِمْ فَصَلَيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلَعَنَّهُمْ، وَامَرَنِى آنَ اصَلِّى عَلَيْهِمْ فَصَلَيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ مِنْ مُجَعِيدُهُ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقَيَامِ فَعَالَ اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ الْقَيَامِ فَى الْمَالُولُ فَى الْجَلَيْ فِي اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ الْقَيَامِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ الْقَيَامُ اللهُ عَرْمُ الْقَيَامِ فَي اللهُ عَرْمُ الْقَيَامُ وَلَمُ الْمَالِي فَى الْمَالُولُ فَى الْمُعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6979 - صحيح غريب

﴿ حَدَرَتَ عَمْ وَ بَن عَبِمَ مَلَى قَلَيْوَ فَرَاتَ عِينَ كَهِ رَسُولَ اللّهُ مَا عَيْمَ عَرَوه كَ لِيُ تَيَار كَنَ عَبَهُ اللّهُ مَا يَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ ع

## مذجج کے اکثر قبیلےجنتی ہوں گے۔

🕏 🕄 بیرحدیث غریب المتن اور پی الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

6980 - آخبرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدْلُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا مَا فِكُ الْاَنْصَارِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ هَارُونَ، اَنْبَا مَا فِكُ اللهُ عَلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُلَمُ، وَغِفَارٌ، وَاشْجَعُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ يَنِي كَعْبٍ مَوَالِى دُونَ النَّاسِ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6980 - على شرط البخاري ومسلم

ابوالیوب انصاری جی نیز ماتے ہیں کہ رسول اللہ می نیز مایا: قبیلہ اسلم ،غفار ،اشجع ،مزینہ ،جہینہ اور بی کعب میں ہے جس کا کوئی مولی نہیں ہے اللہ اوراس کا رسول ان کا مولی ہے۔

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری بیستا اورامام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن دونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔

6981 - أخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رِزْمَةَ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ، اَمَا إِنِّى لَمُ اَقُلْهُ وَلَكِنَّ اللهَ قَالَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذِهِ الرِّيَادَةِ، وَلِلزِّيَادَةِ شَاهِدٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6981 - صحيح

اور قبیلہ اسلم، اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے۔ بیہ باتیں میں نہیں کہدر ہا، بیاللہ تعالی کی معفرت فرمائے، اور قبیلہ اسلم، اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے۔ بیہ باتیں میں نہیں کہدر ہا، بیاللہ تعالی کی جانب سے ہے۔

الساخے کی ایک دوسری شاہدیجے صدیث بھی موجود ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

6982 — انحبرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَمَيْدِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَكِيمٍ الْاَسْلَمِيُّ، حَذَّثَنِيُ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ، عَنُ اَبِيهِ، النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُعُو عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: لَعَنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُعُو عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: لَعَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبَنِي لَحُيَانَ وَيَقُولُ: غِفَارٌ غَفَرَ اللّهُ لَهَا، وَاسْلَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبَنِي لَحُيَانَ وَيَقُولُ: غِفَارٌ غَفَرَ اللّهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ، لَسُتُ آنَ قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعُدَ انُ يَدُعُو عَلَى مَنْ دَعَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6982 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ایس بن سلمہ بن اکوع این والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْم نماز میں کھڑے ہور عرب

کے قبائل کے لئے یوں دعامانگتے تھے'' اے اللہ اقبیلہ رعل، ذکوان اور عصیہ جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے، اور بنی لیمیان پر لعنت فرما'۔ اور آپ کہتے: غفار، کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھ، یہ باتیں میں نے نہیں کیس بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی جیں۔ جس جس قبیلے کے لئے دعامائگنی ہوتی، ان سب کے لئے مانگ کر آپ منابی کہتے۔ آپ منابی کہتے۔

# ذِكُرُ فَضِيلَةٍ أُخُرَى لِلْأُوسِ وَالْحَزُرَجِ لَمْ يُقَدَّرُ ذِكُرُهَا مِنُ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ الْأَنْصَارِ الرَّرْرَجِ كَى مزيد فضياتيں جوكہ فضائل انصار كے شمن ميں نہيں آئيں

6983 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بُنِ آبِی مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الرُّبَيْرِ الْحُحَمَٰ اللهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَالهُ عَلَيْهُ وَالْعَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَعُومَ اللهُ عَلْ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6983 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹنی فرماتے ہیں: عامر بن طفیل رسول الله منگائی آئی جانب ہے امان کے بعد شہر میں داخل ہوا جب وہ نبی اکرم منگی آئی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول الله منگی آئی ہے اس نے فرمایا: اے عامر! اسلام لے آ، تو سلامتی پائے گا۔ اس نے کہا: بی ہاں، گراس شرط پر کہ میرے لئے دیہاتی علاقہ ہوگا اور آپ کے لئے شہری علاقہ آپ منگی آئی ہے فرمایا: ایا نہیں ہوگا، تو اسلام قبول کر لے، سلامتی پائے گا، پھر نبی اکرم منگی آئی نے نے فرمایا: اے عامر! ابھی فی الحال تم چلے جاؤ بکل فرمایا: ایس مناورہ کیا کہ میں نے اس تک ہم تیرے معاطے میں غور کرتے ہیں۔ رسول الله منگی آئی ہے نے انصار کی جانب پیغام بھیجا اور ان سے منورہ کیا کہ میں نے اس آدمی کو دعوت دی تھی، اس نے اسلام لانے کواس شرط کے ساتھ مشروط کردیا ہے کہ اس کے لئے دیہاتی علاقہ ہوگا اور ہمارے

لئے شہری۔ انصار نے عرض کی: یارسول اللہ مُنَافِیْجُم جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور جیسے آپ مناسب سمجھیں، انہوں نے کہا: اگراس نے ہم سے ایک عقال (اونٹ با ندھنے کی ری) کی ہے تو ہم نے بدلے میں دوعقال وصول کی ہیں۔ اس لئے اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ عام (اسکلے دن) دوبارہ رسول اللہ مُنافِیْجُم کی بارگاہ میں آیا، حضور مُنافِیْجُم نے پھر کہا: اے عام !اسلام نے آسلامتی پاجائے گا۔ اس نے کہا: میری وہی شرا لط ہیں، کہ حضور مُنافِیْجُم کے لئے مدر ہواوراس کے لئے وہر۔ نبی اکرم مُنافِیْجُم نے اس کی شرا لط ماننے سے انکار کردیا، عامر نے کہا: اللہ کی شم ! میں آپ کے پاس انسانوں اور گھوڑوں کی بھیٹر لگا دوں گا۔ نبی اگرم مُنافِیْجُم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ تہماری اس بات کو تعلیم نہیں کر تا اور نہ ہی قبیلہ اوس اور فرزرج کے لوگ اس شرط کو قبول کرتے ہیں۔ عامر بلیٹ کر چلا گیا تو رسول اللہ مُنافِیْجُم نے ارشاد فر مایا: اے اللہ !اس سے میری کھایت فر ما۔ اس کے اپنے گھر جانے سے ہیں۔ عامر بلیٹ کر چلا گیا تو رسول اللہ مُنافِیْجُمُم نے بو کم رہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلی کرتی ہے جو بکر یوں کے کیلے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلی کرتی ہے وہ کر یوں کے گئے میں یہ کی وہ جسے بنا کرتی ہے، وہ شخص گھر چہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلی کرتی ہے، وہ شخص گھر چہنچنے سے پہلے در سے میں بی ،ای کے وہ ہلا گ ہو گیا۔

6984 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ وعُضْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ حَالِدٍ، ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَصُعُدُ ثَنِيَةً الْمُورَارِ فَإِنَّهُ يُحَطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ يَنِي السَّرَائِيلَ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ صَعِدَهَا خَيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمُ مَعْفُورٌ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اَجِدَ ضَالَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6984 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابرین عبداللہ بڑا فی استے ہیں کہ رسول اللہ مگالیّا استادفر مایا ہے' جو محض ثنیة المرار پر چڑھے اس کو وہ چیز معاف کردی جائے گی جو چیز بنی اسرائیل کو معاف کردی گئی تھی، چنا نچہ اس پہاڑی پر سب سے پہلے بی خزرج کے گھوڑے والے آدی گھوڑے چڑھے تھے، رسول اللہ مظافیۃ کے فر مایا: تم سب کی مغفرت کردی گئی ہے سوائے سرخ رنگ کے گھوڑے والے آدی کے دراوی کہتے ہیں: وہ ایک دیباتی شخص تھا، اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈ تا پھر رہا تھا، ہم نے اس سے کہا: آجا، رسول اللہ سائیۃ تم سے کہا: آجا، رسول اللہ سائیۃ تم سے کہا: آجا، رسول اللہ سائیۃ تم سے کہا: میرا گمشدہ اونٹ محصول جائے ، تمہارے نبی سے مغفرت کی دعا کروانے سے زیادہ خوش مجھے اس بات کی ہوگی۔

المسلم منته کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

. 6985 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ضَرَّ امْرَاةٌ نَزَلَتْ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ مِنَ الْآنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ آبَوَيْهَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ

الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6985 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان المومنین حضرت عائشہ جی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَانَیْتِمَ نے ارشاد فرمایا: وہ عورت نقصان میں نہیں ہے جو دوانصاری لونڈ یول کے درمیان یا ہے مال باپ کے درمیان اتری۔

ﷺ وردن نام بخاری میتند اورامام سلم مُنتند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔ ذِکُرُ فَضِیلَةِ بَنِی تَمِیمٍ

# بنی تمیم کے فضائل کا ذکر

6986 — آخبر رنى علِي بن عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا آحْمَدُ بَنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ الْمَاذِنِيُّ، عَنْ دَاوِدَ بْنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " ثَلَاتُ سَمِعْتُهُنَّ لِيَنِى تَسِمِيمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آبَغَضُ تَمِيمًا بَعُدَهُنَّ آبَدًا. كَانَ عَلَى عَائِشَةَ نَذُرٌ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ تَسِمَا عِلْهُ مَنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ فَشْبِى سَبْىٌ مِنْ بَنِى الْغُنْبَرِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: إنْ سَرَّكِ آنُ تَفِى بِنَذُرِكَ فَآعْتِقِى مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ فَجَعَلَهُمْ إِسْمَاعِيلَ فَشْبِى سَبْىٌ مِنْ بَنِى الْغُنْبَرِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: إنْ سَرَّكِ آنُ تَفِى بِنَذُرِكَ فَآعُتِقِى مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ فَجَعَلَهُمْ مِنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ وَجِىءَ بِنَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ لِيَنِى سَعْدٍ فَلَمَّا رَآهَا رَاعَهُ فَقَالَ: هٰذِهِ، نَعَمُ قَوْمِى فَجَعَلَهُمُ مَنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ وَجِىءَ بِنَعُمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ لِيَنِى سَعْدٍ فَلَمَّا رَآهَا رَاعَهُ فَقَالَ: هُمُ آشَدُ النَّاسِ قِتَالَّا فِى الْمَلَاحِمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ فَقَالَ: هُمُ آشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِى الْمَلَاحِمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6986 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

○ ام المومنین حضرت عائشہ فی تفائے ذہے ایک منت تھی، حضرت اساعیل علیہ کی اولا دمیں سے ایک مخص آزاد کرنا تھا، بنی العنمر کا ایک آدمی قیدی ہوکر آیا، اس نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھناسے کہا: اگر آپ اپنی نذر پوری کرنا چاہتی ہیں تو ان لوگوں میں سے کسی کو آزاد کردیں، پھر اس محض نے ان کو بنی اساعیل سے ثابت کیا، پھر بنی سعد کے صدقہ کے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ لائے گئے، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا: یہ میری قوم کے اونٹ ہیں، ان کو اپنی قوم قر اردیا، اور کہنے لگا: جنگوں میں یہ لوگ ہے تقال کرتے ہیں۔

ت کی بیصدیث امام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری مُرَاشیا ورامام سلم بُرِسیان اس کوفل نہیں کیا۔ ذِکْرُ فَضَائِلِ هَاذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى سَائِرِ الْاُمَمِ

# إس امت كى ديگرتمام امتوں يوضيلتيں

6987 – أَخْبَرَنِينَ ٱبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، ٱنْبَا

عَسْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْسَا مَعْمَسُرُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ بَحَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَلِهِ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) قَالَ: اَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً اَنْسَمْ خَيْسُرُهَا وَاكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْحُرَيْرِيُّ، بِهذَا فِي رُوايَةٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَاتَى بِزِيَادَةٍ فِي الْمَثْنِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6987 - صحيح

﴿ ﴿ بَهْرَبُن حَكَيْم بَن مَعَاوِيدا بِينَ والديد، وه أن كودادات روايت كرتے بيل كه في اكرم مُلَيَّةُ في اس آيت : (كُنتُمْ حَيْر أُمَّيَةٍ أُخْرِ جَتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110)

کے بارے میں فرمایا تم سر امتوں کو پورا کرنے والے ہو،تم ہی سب سے بہتر ہواوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے وہ عزت والے ہو۔

ك المستحيح الاساد بياكين امام بخارى مينياورامام سلم في اس كفل مبين كيار

اس حدیث کو حکیم بن معاویہ ہے روایت کرنے میں سعید بن ایاس نے جریری کی متابعت کی ہے۔ اور متن میں کچھ اضافہ بیان کیا ہے۔

6988 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ح وَٱنْبَا آبُو عَبْدِاللهِ السَّفَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِي الشَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً ٱنْتُمْ آكُرَمُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً ٱنْتُمْ آكُرَمُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَأَفْضَلُهُمْ

ارشادفر مایا: تم اور کے دارشاویر کے دارشاوفر مایا: تم اس کے دالد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ سنگی آئے کے ارشادفر مایا: تم ستر امتوں کو پورا کروگ، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ افضل ہوگے۔

989 - آخُسَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْاَشْجَعِيِّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) تَـجُرُونَهُمْ بِالسَّكَاسِلِ فَتُدْخِلُونَهُمُ الْإِسْكَلَامَ هَلَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6989 - صحيح

💠 💝 حضرت ابو ہر ریرہ جھی فر ماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے ارشاد

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخُوجَتْ لِلنَّاس

( کامطلب یہ ہے کہ) تم ان کوزنجیروں میں گھیدے کر لاؤ کے ،اوران کواسلام میں داخل کروگے۔

# ﴿ لَيْ مِدِيثُ صَحِيحُ الا ساد بِي لِيكن امام بخارى بُيَاللَّهُ أُورا مام سلم بُيَللَةِ في اس كُولْ نبيس كيا ـ بابُ: فِي ذِنْ كُو فَضَائِلِ التَّابِعِيْنَ

# تابعین کے فضائل

6990 - أَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى الْسَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَالَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6990 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم فَیْ اَتُوْفر ماتے ہیں: انسار نے کہا: یار سول الله مَالَیْوَ ہر نبی کے پیچھ پیروکار ہوتے ہیں، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ الله تعالیٰ سے دعا سیجے کہ ہم میں سے ہی ہمارے تابعین ہوں، تورسول الله مَالَیْوَم نے دعا فرمائی، راوی فرماتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ سے کیا تو انہوں نے کہا: زید بن ارقم کا میہ اینا گمان ہے۔

السناد بي الماري بيانياد كالسناد كالم بخارى بيانيا ورامام مسلم بيانيات الكوفل نبيس كيا-

6991 - آخبرَنَا آبُو نَصْ آخمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، ثَنَا آبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ مَسُلَمَة، تَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ، ثَنَا عَمْرُ و بُنُ آبِى عَمْرٍ و، ثَنَا سُهَيُلُ بُنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، اللّهُ عَلَيْهِ بَنُ مَسُلَمَة، تَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ، ثَنَا عَمْرُ و بُنُ آبِى عَمْرٍ و، ثَنَا سُهِيُلُ بُنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ هُرَيُرَةَ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ انْاسًا مِنْ اُثَتِى يَاتُونَ بَعْدِى يَوَدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْحَدِيثُ الْمُفَيِّرُ الشَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ الصَّحِيْحُ فِي هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6991 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طَائِیْمَ نے ارشاد فر مایا: میرے بعد میرے کچھامتی پیدا ہوں گے، وہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت دے کر بھی میرادیدار کرنے کوسعادت سمجھیں گے۔

ﷺ بی کی مصبح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھتانیہ اورامام مسلم بھتانیہ اس کوفال نہیں کیا۔ اوراس باب میں مفسر حدیث رسول اللہ مطابقی کیا ۔ اوراس باب میں آپ مظافی کی ہے۔ رسول اللہ مطابقی کا وہ فرمان ہے جس میں آپ مظافی کی ہے۔ کا زمانہ ان لوگوں سے ملاہوا ہے۔ امام بخاری بھتانیہ اورامام مسلم بھتانیہ دونوں نے بیصدیث نقل کی ہے۔

# ذِكْرُ فَصَائِلِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

# صحابہ کرام اور تابعین کے بعد دیگرامت کے فضائل

6992 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفِ بُنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، بِحِمُصَ، ثَنَا عَبُدُ الْفُدُوسِ بِنِ الْحَجَّاجِ، ثِنَا الْآوْزَاعِيُّ، ثَنَا السَّيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثِنِي صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِي جُمُعَةً، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللّهِ اَحَدُّ خَيْرٌ مِنَّا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ اَحَدُّ خَيْرٌ مِنَّا اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ اللهِ اَحَدُّ خَيْرٌ مِنَّا اللهِ اَحَدُ عَيْرٌ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا الْعُولُونَ بَعُدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي هَذَا حَدِيْتُ صَالِحُ اللهُ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمَعَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَمَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوْوَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ الْحَلّى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6992 - صحيح

﴿ حضرت ابوجمعه فرماتے ہیں: ایک دفعہ کاذکرے کہ ہم نے رسول اللہ مالی کے ساتھ ناشتہ کیا، ہمراے ساتھ حضرت ابوسیدہ بن جراح بڑت بھی موجود تھے، ہم نے عرض کی: یارسول اللہ مالی کے ہاتھ پر اسلام لائے، آپ کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی، کیا کوئی لوگ ہم سے بھی زیادہ بہتر ہیں؟ آپ مالی ہے فرمایا: جی ہاں، تمہارے بعد بچھ لوگ ہوں گے جو بچھ پر بن و کھے ایمان لائیں گے۔

🟵 😌 میه خدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میجانیا ورامام مسلم بریابیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

6993 – آخِبَرَنَا آبُو عُبَيْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهْدِي بُنِ رُسُتُم، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ آبِي عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِى إللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَدُرُونَ آئَ اَهُلِ الْإِيمَانِ اَفْصَلُ إِيمَانًا؟ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ آنُولَهُمُ اللهُ الْمَنْوِلَةَ الَّتِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَمُنعُهُمُ وَقَدُ آنُولَهُمُ اللهُ الْمَنْوِلَةَ الْجَيْرَ لَهُمْ وَمَا يَمُنعُهُمُ وَقَدُ آنُولَهُمُ اللهُ الْمَنوِلَةُ اللهِ اللهُ الْمَنوِلَةُ الْمَنوِلَةُ الْمَنوِلَةُ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6993 - بل محمد بن أبي حميد ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عمر ﴿ وَالْعَوْفِر مَاتِ مِين اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال

اوررسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، آپ مُنالِیْنِم نے فرمایا: بالکل، بات درست ہے، وولوگ ای منصب کے حقدار ہیں،
اوران اس سے کیا چیز رو کے گی، جبکہ خود اللہ تبارک وتعالی نے ان کواس مقام پر پہنچایا ہے، میری مراد ان کے ملاوہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: یارسول اللہ مُنالِیْنِم پھروہ کون لوگ ہیں؟ آپ مائیٹیم نے فرمایا: پچھاوگ فی الحال مردوں کی پشتوں میں ہیں، میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ مجھے و کھے بغیر مجھے پر ایمان لائیں گے۔وو (قرآن کریم کا) ایک کا غذائات ہوایا تیں گے تواس پر عمل شروع کردیں گے،ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے افعال ہوں گے۔

المسلم مين في الاساد بي كين امام بخاري مينياورامام سلم مينيان اس توقل نبيس كيا-

6994 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ، بِالرَّیْ، ثَنَا اَبُو حَاتِم، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوَحَاظِیُّ، ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ ثُوْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بُسُرٍ، صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ، صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْمَنْ بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْوَبَى لِمَنْ رَآنِى وَطُوبَى لِمَنْ رَآى مَنْ رَآنِى وَالْوَبَ وَلِي اللهُ عَلْهُ مِمَّا عَلَوْنَا فِى اَسَانِيدَ مِنْهَا وَ اَفْرَبُ هَذِهِ اللهُ عَنْهُ مِمَّا عَلَوْنَا فِى اَسَانِيدَ مِنْهَا وَ اَفْرَبُ هَذِهِ الرَّوايَاتِ اِلَى الضِّحَةِ مَا ذَكُونَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6994 - جميع بن ثوب واه

﴿ ﴿ صحابی رسول حضرت عبدالله بن بسر رفی این مات بین که رسول الله ملی این ارشافر مایا: خوشخری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرادیدارکیا، اورخوشخری ہے ان کے لئے جنہوں نے ان کادیدارکیا جنہوں نے میرادیدارکیا، اورخوشخری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کودیکھا جنہوں نے میرادیدارکرنے والوں کا دیدارکیااور مجھ پرایمان لے آیا۔

ﷺ یہ دیگراسانید کے ہمراہ بھی منقول ہے جو کہ انس بن مالک ٹٹاٹٹا کی سند کے بالکل قریب تر ہیں اور ہماری وہ اسانید ''عالیہ'' بھی ہیں۔اور بیروایات صحت کے لحاظ سے ہماری ذکر کردہ حدیث کے بہت قریب ہے۔

## فَضُلُ كَاقَيةِ الْعَرَبِ

# تمام عرب کے فضائل

6995 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِیِّ بُنِ رُسُتُم، ثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِیِّ بُنِ رُسُتُم، ثَنَا اَبُو بَنُ اَبِی ظَبُیانَ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنْ سَلُمَانَ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَا سَلُمَانُ، لَا تَبْغَضُنِی فَتُفَارِقَ دِیْنَکَ فَقُلْتُ: یَارَسُولَ اللهِ وَکَیْفَ اَبْغَضُكَ وَبِكَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: تَبُغَصُ الْعَرَبَ فَتَبْغَضُنِی هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ " هَدَانِی اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: تَبُغَصُ الْعَرَبَ فَتَبْغَضُنِی هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6995 - قابوس بن أبي ظبيان تكلم فيه

﴿ ﴿ حضرت سلمان وَلِنَّهُ فرمات میں: رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

آپ ہی کی بدولت مدایت عطافر مائی ہے۔حضور مُلَا ﷺ نے فرمایا: اہل عرب سے بغض رکھنا،حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔

🕏 🕃 به حدیث صحیح الا شاد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6996 – أَخْبَرَنَا آبُو مُحْمَدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا آبُو سُفْيَانَ زِيَادُ بُنُ سَهْلٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ غَيداللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْحَلُق احْتَارَ الْعَرَبَ ثُمَّ اخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ثُمَّ اخْتَارَ بِي مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَانَا خَيْرَةٌ مِنْ حَيْرَةٍ الْحَتَارَ مِنَ الْعَرَبِ قُرَيْشً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عنه الذهبي في التلخيص الذهبي) 6996 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

6997 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكْرٍ السَّهُ حِبُّ وَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكْرٍ السَّهُ حِبُّ وَنَا يَرِيدُ بُنُ عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ، خَالِ وَلَدِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِّى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِيْنَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَدُ سَمِعَ عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَدُ سَمِعَ عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6997 - حذفه الذهبي من التلخيص

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر جر التلف نے بھی نبی اکرم سالتیکم کا ایسا ہی فرمان نقل کیا ہے۔

ان عمروی ہے تو میں دینار سے مروی روایات میچ ہیں،اگریہ سالم سے مروی ہے تو بیغریب میچ ہے۔اوراگریہ ابن عمر مروی ہے تو درست ہے کیونکہ عمروبن دینار کاعبداللہ بن عمر سے ساع ثابت ہے۔

6998 - حَدَّثَنِيى عَلِيٌ بُسُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، أَنْبَا ٱبُو مُسْلِمٍ اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِاللّهِ، اَنَّ مَعْقِلَ بُنَ مَالِكِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ الْعَرَبِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6998 - الهيثم بن حماد متروك

حصرت انس بناتو فرماتے میں کدرسول الله ماليو كم ارشاد فرمايا: عرب كى محبت ايمان ہے اوران سے بغض ركھنا منافقت

الا ساد ب المحليات المام بخارى ميسلة اورامام سلم ميستيان اس كفل نهيس كيا-

6999 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُحَمَّدِ ٱلْمُزَنِيُّ، وَٱبُو سَعِيدِ التَّقَفِيُّ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْجَضْرَمِیُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَمْرِو الْحَنفِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ ٱلْاَشْعَرِیُّ، أَنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيٌّ وَكَلامَ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ " يَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج

الله من الله عبد الله بن عباس الله الله من ال

میں عربی ہوں قرآن کریم عربی ہے جنتیوں کی زبان عربی ہے۔

ابن جریج سے روایت کرنے میں محد بن فضل نے یکیٰ بن پر بداشعری کی متابعت کی ہے

7000 - حَدَّنَاهُ اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَكْرِيَّا، ثَنَا اِسْمَاغِيلُ بُنُ عَصْرِو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضُلِ، عِنِ اَبُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفَظُونِى فِى الْعَرَبِ لِثَلَاثِ حِصَالٍ لِآتِى عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيٌّ وَلِسَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفَظُونِى فِى الْعَرَبِ لِثَلَاثِ حِصَالٍ لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيُّ وَلِسَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفَظُونِى فِى الْعَرَبِ لِثَلَاثِ حِصَالٍ لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيُّ وَلِسَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى: حَدِيْتُ يَحْدَى بُنِ يَذِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالْوَعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ الْعَرَبِيَةِ عَرَبِي الْعَرَبِيَةِ نُطُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ الْعَرَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَرَبِيَةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاكَ الْعَرَبِيَةَ عَرَبِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُول

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7000 - أظن الحديث موضوعا

الله می الله بن عبد الله بن عباس بی الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله میری تین خصلتوں کی وجہ سے عرب میں مجھے محفوظ رکھو،

میں عربی ہوں

قرآن کریم عربی ہے

جنتوں کی زبان عربی ہے۔

امام حاكم كہتے ہيں: يحلى بن زيدكى ابن جرت كى موئى روايت صحيح ہے۔ ميس نے محد بن فضل كى حديث أس كى

6999: المعجم الاوسط للطراني - باب العين باب الميم من اسمه: محمد - حديث: 5687 المعجم الكبير للطراني - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - عطاء "جديث: 11236

متابعت کے طور پر ذکر کی ہے۔

7001 - مَا حَدَّثَنِى اَبُو عَمْرٍ و سَعِيدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ الْعَلاءِ الْمُطَّوِعِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اللَّيْثِ بُنِ الْحَلِيلِ، ثَنَا السَحَاقُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ ثَنَا السَحَاقُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرُ و بُنُ هَارُونَ، ثَنَا السَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ

(التعلیق – من تلحیص الذهبی) 7001 – عمرو بن هارون کذبه ابن معین وتر که الجماعة الجماعة التعلیق – من تلحیص الذهبی الدماعة الله من الله

7002 - مَا حَدَّقَنَا اَبُوعَبُدِ الرَّحُمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا اَبُو فَرُوَةَ، حَدَّنَيَى اَبِى، حَدَّقَنِى طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتُ فِى خُيْهِ وَنَقَصَتُ مِنْ مُرُوءَ تِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7002 - ليس بصحيح وإسناده واه بمرة

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک جُاتَنَافر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِيمُ نے ارشاد فرمایا: جو (بلاضرورت) غیر عربی زبان بواتا ہے، اس کے خبث میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مروت میں کی ہوتی ہے۔

# كِتَابُ الْأَحْكَامِ

## احكام كابيان

7003 - آخُبَرَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ مُسُلِمٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَمَ لِى بِالْقَصَاءِ فَدَفَعَ فِى صَدْرِهِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7003 - على شرط البخاري ومسلم

ان کودین کودین کودین کودین کودین کودین کودین کور می این کرم کا گیرا کے حضرت علی جاتی کویمن میں بھیجا اور فر مایا ان کودین کی تعلیم دواوران کے درمیان فیصلے بھی کرو۔حضرت علی جاتی کو گیرانے عرض کی: میں قضاء کا علم نہیں رکھتا۔ رسول الله علی ہے ان کے سینے پر ہاتھ بھیر تے ہوئے وعاما تگی 'اے اللہ اس کو قضاء کی ہدایت عطافر ما۔ (لیعنی اس کو تیج فیصلے کرنے کی صلاحیت عطافر ما)

وَ ﴿ يَهُ يَهُ مَا اللّهُ عَالَهُ مَ اللّهُ عَالَهُ مَ اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو: اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: اقْضِى بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَارَسُولَ اللهِ ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو: اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: اقْضِى بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَارَسُولَ اللهِ ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو: اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: اقْضِى بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَارَسُولَ اللهِ ؟ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو: اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: اقْضِى بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَارَسُولَ اللّهِ؟ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو: اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: اقْضِى بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَارَسُولَ اللّهِ؟ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ لِعَمْرِو وَإِنِ اجْتَهَدُتَ فَاخُطَأتُ فَلَكَ آجُرٌ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِلسَادِ وَلَهُ مَا عَلَى آنَكُ إِنْ اصَبْتَ فَلَكَ عَشُرُ الْجُورِ وَإِنِ اجْتَهَدُتَ فَاخُطَأتُ فَلَكَ آجُرٌ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِلسَادِ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7004 - فرج بن فضالة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و رفات الله على : دوآ دى اپنا جھاڑار سول الله طالقيا كى بارگاہ ميں لے گئے، نبی اكرم طالقيا ميں نے حضرت عمر و سے كہا: يارسول الله طالقیا آپ كی موجودگی ميں مميں كيسے فيصله كرسكتا موں حضور طالقیا من فيصله كرمان ميں اگرتم نے سجے فيصله كيا تو تمهيں دس اجرمليس كے، اورا كرتجھ سے خطامو كئ تب بھی فيصله كرسكتا موں حضور طالقیا ہے ، اورا كرتجھ سے خطامو كئ تب بھی (كم از كم از كم از كم از كم ) ايك نيكي تو تمهيں كل ، ي جائے گی۔

🛠 🛠 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں استان کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7005 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا هَمُ مَصَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا هَمُ مَعَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثِنِى الْعَلاءُ بُنُ زِيَادٍ، وَحَدَّثِنِى يَزِيدُ، اَخُو مُطَرِّفٍ، وَحَدَّثِنِى رَجُلانِ آخَرَان نَسِى هَمَّامٌ اسْمَهُ مَا، اَنَّ مُطَرِقًا، حَدَّثَهُ مَ اَنَ عِيَاضَ بُنَ حَمَّادٍ، حَدَّثَهُ اللهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْبَيِهِ: " اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلُطَانٍ مُصَدَّقٌ وَمُقُسِطٌ مُوقَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَرَجُلٌ وَعِيمٌ وَقِيقٌ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7005 - رواه مسلم

الم الله على من حماد والتوفر مات بين كه نبي اكرم مَثَالَيْهِم نے خطبہ كے دوران ارشاد فر مايا: تين آ دمي جنتي بين،

O وہ بادشاہ جس کولوگ سیا کہیں ، جوانصاف کرنے والا ہو، جس کے ساتھ عوام موافقت کرے۔

🔾 ایبار حمدل اور رقیق القلب انسان جورشته داروں کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہو۔

ن غریب سفید بوش انسان (جوکسی سے سوال نہیں کرتا)

🖼 🕃 بيه حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بينيات اورامام سلم بيسة نے اس نوال نہيں كيا۔

7006 - أَخْبَرَينَى عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى عَبُدُ اللّهُ عَلَى مَنْ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُفُسِطِينَ فِي اللّانُيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوْلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُفُسِطِينَ فِي اللَّانِيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُولُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7006 - قد أخرجاه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رُقَافِهُ فرمات ہیں که رسول الله مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا: انصاف کرنے والے لوگ، دنیامیں انصاف کرنے کی بناء پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔

7007 - آخبَرَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، الْفَقِيهُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوبَ، آنْبَاَ عِبْبَانُ بْنُ مَالِكِ، ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، مَوْلَى صَفُوانَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِى اللَّهُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، آخْبَرَنِى مَرُوانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، مَوْلَى صَفُوانَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آهُلُ الْجَوْرِ وَآعُوانُهُمْ فِى النَّارِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7007 – منكر

## السناد بي المساد بيكن امام مخارى ميسة اورامام سلم ميستي اس كفل نهين كيا-

7008 – أَخْبَرَنِيُ ابُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَسَنِ الشَّامِيُّ، قَالًا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَوِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْغَزِيزِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي عُبَادَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عُبَادَةً بُنِ عُبَيْدُ اللهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عُبَادَةً بُنِ عُبَيْدُ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: اللهُ النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا انْزَلَ اللهُ وَذَكَرَ بَاقِي الْمَحِيثِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7008 - سنده مظلم

﴾ ﴿ حضرت طلحہ بن عبید الله ﴿ اللَّهُ فَرِماتِ مِیں که رسول اللّه طَالِیَّا اللّه تعالیٰ اس حکمران کی نماز قبول نہیں کرتا جوقر آن وسنت کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ (اس کے بعد انہوں نے باقی حدیث بھی بیان کی )

😌 🖰 نیه حدیث صحیح الا سّاد ہے کیکن امام بخاری ٹرینی اور اہام مسلم پریسیانے اس کو قان نہیں کیا۔

7009 - حَدَّلَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِيُ مَخُومَةُ بُنُ بُكَيْدٍ، عَنْ آبِيهُ عَنْ بِشُو بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ آجَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقُسِطُ فِيهِمُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصُفَادِ وَالْآغُلالِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقُسِطُ فِيهِمُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصُفَادِ وَالْآغُلالِ عَلَيْهُ مَا مِنْ آجَدٍ يُكُومُ الْآسَنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَلَسُنَا بَمَعُذُو رِينَ فِي تَرُكِ آحَادِيْثِ مَحْرَمَةً بُنِ بُكَيْرٍ آصَلًا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7009 - صحيح

﴿ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فی فیر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا جس آ دمی کو دس آ دمیوں کا ذمہ دار بنایا گیا، (اگر) وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کوطوق اور تصکریاں پہنا کرلیاجائے گا

الاستاد ہے ہیں ہمارے میں کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ چھوڑنے میں ہمارے ماس کوئی معقول عذر نہیں ہے۔

7010 - انحبَرنا الحمد بن سلمان الفقيه رَحِمهُ الله بِبغداد، ثَنَا اَبُو دَاود سُلَيْمَانُ بُنُ الْاشْعَثِ، وَجَعْفَرُ بَنُ مُلَمَة بَى عَلَى عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ نَاسًا سَالُوا اُسَامَة بَنَ يَعْدَ مَنْ عَلَى مَنْ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ نَاسًا سَالُوا اُسَامَة بَنَ وَلَيْدٍ، اَنْ يُكَلِّمَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُفْمَانَ بُنَ عَفَّانَ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَدْ كَلَّمُنَاهُ مَا دُونَ اَنْ يَفْتَح بَابًا اَنْ لَا يَكُونَ اَوْلَ مَنْ فَتَحَهُ مَا اَقُولُ: اُمَرَاؤُكُمْ جَيَارُكُمْ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونَ اَوْلَ مَن فَتَحَهُ مَا اَقُولُ: المُرَاؤُكُمْ جَيَارُكُمْ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُؤتَى بِالُوالِى الَّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُؤتَى بِالُوالِى الَّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ وَسُلَمَ يَقُولُ: " يُؤتَى بِالُوالِى الَّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاعِيْهِ مِن النَّاسِ فَيَقُولُونَ لَهُ اللهُ اللهُ مَا كُنْتَ تَامُونَا؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ آمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا عَتِهِ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَٱخَالِفُكُمْ اِلِّي غَيْرِهِ هَلَا جِدِينَتْ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7010 - صحيح

﴿ ابودائل فرماتے ہیں: کچھلوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے گزارش کی کہ وہ اس آومی ( یعنی حضرت عثان بن عفان ڈائٹز ) سے نداکرات کر لئے ہیں، تا کہ وہ اس تا کہ وہ اس تا کہ دہ عفان ڈائٹز ) سے نداکرات کر لئے ہیں، تا کہ وہ سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے قرار نہ پائیس،رسول اللہ مائٹی کے کا ایک ارشاد سفنے کے بعد میراموقف بنہیں ہے کہ تہہار سے امراء بی تم سب سے بہتر ہیں، میں نے رسول اللہ مائٹی کے ایم ویے سناہے کہ ( قیامت کے دن ) ایسے حکمران کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جولوگوں کو اچھے عمل کا حکم دیتا تھا اور وہ خوداللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا تھا، اس کے بارے میں تعمل دیا جائے گا وہ اس کی انتزیاں بھٹ جائیں گی اور وہ ان میں ایسے گھو ہے گا جیسے گرھا چکی میں گھومتا ہے پھر اس کے پائ وہ لوگ آئیں گرہاں کی اطاعت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: اے فلال گخص! وہ اعمال کہاں ہیں جن کا تو ہمیں حکم دیا کرتا تھا، وہ کہے گا: میں تہہیں ایک کام کا حکم دیتا تھا اور خوداس کے خلاف عمل کیا گرتا تھا۔

🖘 🕄 بیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بنیاری میشتہ اورامام سلم میشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7011 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرُ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُولُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِي الْمَوَالِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَوْهَبٍ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِه بُنِ حَوْمٍ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ بَعَنْ عَانِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بَعَنْ عَانِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مُحَابٌ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مُحَابٌ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مَحَابٌ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَيُعِزَ مَا اَذَلَّ مُحَابٌ: اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مَحَابٌ: اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مَحَابٌ: اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمَسْتَحِلُ لِعَنَ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ وَالْمُسْتَعِلُ مِنْ عَتُرَتِى مَا حَرَّمَ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمُسْتَعِلُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7011 - الحديث منكر بمرة

﴿ ﴿ الله تعالى كى لعنت ہے اور ہرنبى كى لعنت ہے ( اور ہرنبى كى دعا بھى تبول ہوتى ہے )

- الله تعالیٰ کی تقدیر کو حجملانے والا
- تاب الله مين (اين طرف سے) اضافه كرنے والا۔
- عوام پر زبردی مسلط ہونے والا ظالم حکمران جو کہ ان لوگوں کو ذلیل کر ہے جن کواللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اوران وگوں کوعزت دے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہیں۔

الله تعالى كى حرام كرده چيزوں كوحلال مجھنے والا \_

میری آل کا ہے ادب

میری سنت کا تارک ( مینی جو خص سنت کو حقیر جانے ہوئے اس کو چھوڑ ۔ )

😌 🕀 بیرحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانے اس نوقل نہیں کیا۔

7012 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انبا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُدِ بُنُ اللهِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَ فَعَضَى بِهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ فَهُو فِي النَّارِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ

(التعلیق - من تلحیص الذهبی) 7012 - ابن بکیر الغنوی منکر الحدیث قال و له شاهد صحیح التعلیق - من تلحیص الذهبی) 7012 - ابن بکیر الغنوی منکر التحدیث الترات عبدالله بن بریده این والد کاید بیان نقل کرتے بین که نبی اکرم تاثیر نے ارشاوفر مایا: قاضی توزخی بین اورایک جنتی - کے ہوتے ہیں ،ان میں سے دوقتم کے قاضی دوزخی ہیں اورایک جنتی -

ار اليا قاضي جس نے حقيقتِ حال كو جانا اوراس كے مطابق انصاف پر مبنى فيصله كيا۔ يه قاضى جنتى ہے۔

اليا قاضي جوهيقت حال كوجانتا ہے اور جان بوجھ كر غلط فيصله كرتا ہے۔ يہ قاضى دوزخي ہے۔

ایا قاضی جو بے حقیقتِ حال جانے بغیر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قاضی بھی دوزخی ہے۔

😌 🕃 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجارت اورامام مسلم مبیناتیا نے اس کونٹل نہیں کیا۔

اس حدیث کی ایک شامد حدیث بھی موجود ہے اوروہ امام مسلم نوانیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل

4

7013 - آخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَائِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِیُّ، ثَنَا آبُوُ عَسَّانَ، وَعَلِیِّ بُنُ حَکِیمٍ، ثَنَا شَرِیكٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَیْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ اَبِیْه، رَضِیَ اللّٰهُ عَلَیْه وَسَلّمَ: قَاضِیَانِ فِی النَّارِ وَقَاضٍ فِی الْجَنَّةِ. قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ فَهُوَ فِی النَّارِ وَقَاضٍ فِی الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ قَضَی بِجُهُلِهِ فَهُوَ فِی النَّارِ قَالُوا: فَمَا ذَنُبُ هَذَا الَّذِی یَخْهَلُ قَالَ : ذَنُهُ اَنُ لَا یَکُونَ قَاضِیًا حَتَّی یَعْلَمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7013 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت بریدہ ﴿ الله عَلَيْهِ فَلَمَ مِیں که رسول الله عَلَيْهِ نے ارشادفر مایا: دوقاضی دوزخی ہیں اورایک قاضی جنتی ہے۔ ایسا قاضی جوحق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ اورایسا قاضی جو ناانصافی کرتا ہے، وہ دوزخی ہے اورایسا قاضی جو جہالت میں فیصلہ کرتا ہے وہ بھی دوزخی ہے۔ صحابہ کرام ﴿ مُنْ اللّٰہ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال آپ سائیلم نے فر مایا اس کا گناہ یہ ہے کہ جب اس کو قضاء کاعلم بی نہیں تھا تو وہ قاضی کیوں بنا؟

7014 - آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرٍ الدُّهُنِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ أَمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ آبِيهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ فِي النَّارِ وَسَلَّى اللهُ فِي النَّارِ هَذِهِ أَمْ مَعْقِلٍ بِنْتُ مَعْقِلِ بُنِ سِنَانِ الْاَشْجَعِيّ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7014 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت أُمّ معقل اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ کی ارشاد فر مایا: جس شخص کواس امت کے حضوت اُمّ معقل اپنے والد کا بیار نایا جائے اوروہ اس میں انصاف نہ کرے، اللہ تعالی اس کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈالے گئا۔

کی کے الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُرینیڈ اور امام مسلم مُرینیڈ نے اس کوغل نہیں کیا۔

7015 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِى بُنُ بُو وَيُنَامِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِى بُنُ بُو مَنَ مَوْسَى بُنُ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ، اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ بَعَثَ مَعَهُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ، اَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ بَعَثَ مَعَهُ بِكُسُوهِ إللى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فَقِالَ مَرُوانُ لِلْبَوَّابِ: انْظُرُ مَنْ بِالْبَابِ؟ قَالَ: ابَوْ هُرَيُرَةَ، فَاذِنَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابَا هُرَدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَى الشَّورَةُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْمُولِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ السَّرِيطُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ الْمُولُ النَّاسِ شَيْئًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يَلُ مِنْ الْمُولَ النَّاسِ شَيْئًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهُ اللهُ الْوَلَهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُولِ النَّاسِ شَيْنَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَّولَ السَّولَ السَّولَ السَّاسُ السَّى الْعَاسُ السَّامِ السَلَمَةُ السَلَمَةُ اللهُ اللهُ السَاسِ السَاسُ السَاسُ السَّاسُ السَلَمَةُ السَلَّامُ السَلَمَةُ السَاسُ السَّاسُ السَاسُ السَلَهُ السَاسُ السَلَمَةُ اللللهُ السَلَمَةُ السَاسُ السَاسُ السَلَمُ السَاسُ السَاسُولَ السَلْمَ السَلَمُ اللهُ اللهُ السَلْمَةُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7015 - صحيح

﴿ ﴿ إِن يَدِ بَن شَرِيكَ كَهِ مِن عَر صَحَاكَ بَن قَيسَ فَي ان كوايك جوزاد ي كرمروان بن محم ك پاس بهجا، مروان في دربان سے كہا: ديكھو، درواز ي ركون ہے؟ اس في كہا: ابو ہريرہ، مروان في اجازت دے دي، اوركها: اے ابو ہريرہ! بميں كوئى اليى بات سنائي جوآپ في خود رسول اللّه مَا الله مِن الله مَا الله مِن مَا الله مَا

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجارت اور امام مسلم میراند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7016 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَابُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، مَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ عَبَّادِ بُنِ اَبِي عَلِيٍّ، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُلَّ لِلُامَرَاءِ وَوَيُلَّ لِلْعُرَفَاءِ وَالْإِرْضِ وَانَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَّلًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7016 - صحيح

ابوہریرہ ٹائٹ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کالی کے ارشادفرمایا: ہلاکت ہے امراء کے لئے، ہلاکت ہے خرمیوں کے لئے، ہلاکت ہے نجومیوں کے لئے، ہلاکت ہے امانت رکھنے والوں کے لئے،

7017 - آخبرَ نِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ الْحُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ اَبِي مَسَرَّ-ةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي آيُّوبَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي جَعْفَرٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي مَسَالِمٍ الْحَبَشَانِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي ذَرٍّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرٍّ، إِنِّى اَرَاكَ صَعِيفًا فَلَا تُأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تُولِيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ثَمِّذَا حَدِيثٌ صَعِيفًا فَلَا تُأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تُولِّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ثَمِّذَا حَدِيثٌ صَعِيمً عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7017 - على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوذ ر جل عنو مات بین که رسول الله مل الله مل الله عنوان است الموز را میں تجھے ضعیف د کیور ہاہوں، تجھے دو آ دمیوں کا بھی ذمہ دارنہ بنایا جائے اورنہ ہی تجھے کی بیٹیم کے مال کاولی بنایا جائے۔

😌 🕀 یہ حدیث امام بخاری مُراسلة اورامام مسلم مُراسلة کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7018 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَكُ يَ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ عَيْمُ مَنْ عُنْ الْاَحْنَسِيّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى لَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَحْنَسِيّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ هَذَا حَدِيثُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ هَذَا حَدِيثُ صَعِيمَ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7018 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہرریہ و وَاللَّهُ فَر ماتے ہیں که رسول الله مَنَافِیّا نے ارشاد فر مایا: جس کو قاضی بنادیا گیا، گویا کہ اس بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

🚭 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7019 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: اللّٰهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: اَمِّرُنِي. فَقَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ قَالَ إِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمِّرُنِي. فَقَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ

هُ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدْ قِيْلَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7019 - صحيح

﴿ ﴿ حارث بن يزيد حضرى بيان كرتے ميں كه حضرت ابوذر رئي تؤنے رسول الله مناقق ہے عرض كى: يارسول الله مناقق مجھے امير بناد يجيئے ، حضور مناقق نے فرمايا بتم كرور ہو، اور امارت ايك امانت ہوتى ہے، اور (اگراس كاحق بوراادانه كياجائے تو)
قيامت كے دن بيرسواكى اور ندامت كا باعث ہوگى۔

المناد على المام بخارى مِينيا ورامام سلم مِينانيا ورامام مسلم مِينانيات السرون مِينانيا كالمرام مسلم مِينانيا

اس حدیث کی ایک اورسند بھی بیان کی گئی ہے اس کے مطابق کی بن سعید کے ذریعے معید بن میتب کے واسطے سے حضرت ابوذرتک پہنچق ہے۔

7020 - آخبَوَنَا آبُو النَّصُوِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيَّ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ. مُوسَى، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مُوسَى، ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كُنُونَ وَلَذَى بِاللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ فِيهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهَا اللهِ عَنْهُ وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْيٌ وَنَذَامَةٌ إِلّا مَنْ آمَرَ بِحَقِّ وَاَذَى بِالْحَقِّ عَلَيْهِ فِيهَا

﴿ ﴿ يَكِنَّ بَن سَعِيد بَسِعِيد بِن مِيتِ ﴾ واسط سے حفرت ابوذر بنات کابيدارشاد نقل کرتے ہيں (آپ فرماتے ہيں) میں نے عرض کی: يارسول الله سَالَيْتِا مجھے امير بناد يجيے، آپ سَالَيْتِا نے فرمايا: امارت، امانت ہوتی ہے (اوراگراس کوضیح طور پر ادانہ کیا گیا تو) یہ قیامت کے دن رسوائی اورندامت کا باعث ہوگی۔ البتہ جوش ميرٹ پُر قاضی مقرر ہوا اوراس نے حق کے مطابق فيصله کیا (وہ اس ہلاکت سے فئے جائے گا)

7021 - آخْبَرَنِى آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِالْاَعْلَى، عَنُ بِلَالِ بُنِ آبِى مُوسَى، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَجَّاجَ اَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى عَبُدِالْاَعْلَى، عَنُ بَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ فَضَاءِ الْبَسْعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ بِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7021 - صحيح

ن کی در میت صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7022 – آخُبَسَرَنَيا آجُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آجُمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَيْنَ عَبُدُ الْعَزِيزِ، عَنْ السّمَاعِيلَ بُنِ عُبِيلِهِ اللهِ، آنَ سُلَيْمَانَ بُنَ حَبِيْبٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِ، مُسُلِمٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَتُنتقَضُ عُرَى الْاسْلامِ عُرُوةٌ عُرُوةٌ فَكُلّمَا الْبَقَصَتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَتُنتقَضُ عُرَى الْاسْلامِ عُرُوةٌ عُرُوةٌ فَكُلّمَا الْبَقَصَتُ عُرُودَةٌ تَشَبَّتُ بِاللّذِي بَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الصَّلاةُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "عَبُدُ الْعَرِيرِ عُمْرَةً بُنِ صُهَيْبٍ، وَاسْمَاعِيلُ هُو: ابْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، وَالْاسْنَادُ كُلُهُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُجَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حَصَرَتَ ابوامامہ بابلی وَلَا عَرْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: بیرعبدالغزیز،عبیداللہ بن حزہ بن صہیب کا بیٹا ہے۔ اورا ساعیل جوہ،وہ عبداللہ بن مہاجر کا بیٹا ہے۔ پورگ اسناد صحیح ہے لیکن امام مخاری بیشادورامام مسلم میشانیت نے اس کوفل نبیس کیا۔

7023 - أَخُبَرَيِنَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، آنْبَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْطَيَالِسِيُّ، ثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِیُّ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسِ الرَّحِبِیُّ، عَنْ عِکْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِی الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ السَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ السَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هُوَ الشَّعْمَلُ وَحَانَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَقَدُ خَانَ اللهُ وَحَانَ رَسُولُلهُ وَحَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَقَدُ خَانَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَقَدُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنِهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَقَدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَلْ مَا عَلَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ ﴿ حضرت عبد الله بن عباس بُلِهُ فرماتے میں کہ رسول الله طالیہ ارشادفر مایا جس نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا امیر بنایا کہ اس جماعت میں اس سے بھی زمادہ المیت کا حامل شخص موجود ہو،اس نے الله اوراس کے رسول اورمومنین کے ساتھ خنانت کی۔

🔆 🕃 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7024 – أَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَحُمَدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ بَكُرِ بُنِ خُنيُسٍ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةَ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ اَبِى اُمَيَّةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ لِمُن اَعْيَنَ عَنُ بَكُرٍ الصِّدِيْقُ، رَضِى اللهُ عَنُهُ حِينَ بَعَثِنِي إلى الشَّامِ: يَا يَزِيدُ، إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنُ تُؤْتِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَلِيَ مِنْ آمُرٍ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَامَرَ وَلِكَ اَكْتُورُ مَا اَخَافُ عَلَيْكَ، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَلِيَ مِنْ آمُرٍ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَامَرَ عَلَيْهِ مُ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا حَتَى يُدُولِكَ جَهَنَمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ

أَلِاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

الله المجه حضرت بزید بن الی سفیان فرماتے ہیں: حضرت ابو بمرصدیق والونے جب مجھے شام کی جانب بھیجا تو فرمایا اے بزید اب بھیجا تو فرمایا اے بزید اب بھیجا تو فرمایا اے بزید اب بھیجا تو فرمایا ہے کہ تم ان کوامارت میں ترجیح دو، اس چیز کا مجھے تم پر بہت خوف ہے، کیونکہ رسول الله سن تا بیا ہے جس کو سلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے، وہ محض اپنے تعلقات کی بناء پر کسی (نااہل) کو الله سن بنادے، اس پر الله تعالی کی لعنت ہے، الله تعالی اس کے فرائض ونوفل قبول نہیں کرتا اور اس کو دوز نے میں داخل کرے گا۔

# ك ي حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى ميسلة اورامام مسلم ميستان اس كوفل نہيں كيا۔

7025 - آخُبَرَنِي ٱبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْبَزَّارُ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصَّفَا، ثَنَا مُحَدَّمُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْسٍ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْسٍ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: تَبُعَيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: تَبُعَيْنِي إِلَى قَوْمٍ ذَوِى السَّنَانِ وَانَا حَدَثُ السِّنِ قَالَ: إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْمُحَصُمَانِ فَلَا تَقْضِ لِا حَدِهِمَا حَتَى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَوِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآوَلِ قَالَ عَلِيّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7025 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على الله وَالله وَ مِن كَدر سُولِ الله مَلَا لَيْنَا فَيْ مِن كَامُلَ مِنَا كَرَ مِسِجًا، مِيسَ فِي عُرض كَى: يارسول الله سُلَيْنَا فَي مِن كَامُلَ مِنَا كَرَ مِسِجًا، مِيسَ فِي عَلَيْنَا فَي مِن الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن كَامُول كَا عَامل مِنا كَرَ مِسْجَعَ وَ هِي جَبَهُ مِيسَ تُوا بَعِي وَيادَه عَمُ والأَنبِينِ مُول \_ آ بَي مَن تُوصِر فِي الله مِن الله مِن كَرَ مِن تُوصِر فِي الله عَلَي بات مَن كَرَ فِي الله مِن اله

7026 - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بُنُ حَمْدُونِ الْمُنَادِى، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آبُو فِلاَبَةَ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمِ الْكِلابِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُعَوَّامِ، عَنْ آبِى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَوَّامِ، عَنْ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى الله

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7026 - صحيح

﴿ ابن ابی اوفی می الله می کارسول الله می الله می الله می الله می که می که می کے ساتھ ہوتا ہے جب تک الله تعالی نامن کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ناانصافی نہ کرے، جب وہ ناانصافی کرتا ہے تب الله تعالی اس سے اپنا ذمختم کردیتا ہے۔

و ابدالعوام ہیں، ان کا نام 'عمران بن داؤ د'' ہے۔ جوابدالعوام ہیں، ان کا نام 'عمران بن داؤ د'' ہے۔ 7027 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا اَبُو عُتَبَةَ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِى مَرُيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةَ، عَنُ اَبِى مَرُيَمَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَزِيدَ بُنِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَيْهِمُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؛ مَنُ وَلِي مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَيْهِمُ وَفَاقِيهِمُ الْحُتَجَبَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلِّيهِ وَفَاقِيهِ وَحَاجَيهِ وَقَقْرِهِ هَذَا حَدِيْثُ وَحَاجَيهِمُ اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً صَاعِبَ اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً اللهُ عَنْ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ اللهِ عَنْ صَحِيْحٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7027 - صحيح

﴿ ﴿ رَمُولُ اللَّهُ مَا يَعْمُ عَلَى الْعُمْرَةِ الْعُمْرِيمَ فَرَمَاتِ بِينَ كَدَرَمُولَ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيْمُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيْمُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيْمُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم

کی بیرحدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اورامام سلم بیستہ نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی اسنادشامی ہے، می ہے۔ بھریین کی اسناد کے ہمراہ اس کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ عمر وبن مرہ جہنی میں اللہ مالی اللہ ما

7028 - آخُبَرَنَاهُ إَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحُزَّاعِتَّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحُزَّاعِتَّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحُزَّاعِتَّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ اللهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَقَقُرِهِ وَمَسْكَنَةِ اللهُ اللهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَيْهِ وَحَاجَتِهِ وَقَقُرِهِ وَمَسْكَنَةِ اللهُ اللهُ اللهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَيْهِ وَحَاجَتِهِ وَقَقُرِهِ وَمَسْكَنَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7028 - صحيح

﴿ ﴿ عَمرو بن مره جَهَىٰ مُنْ تَعُوْفِر ماتے ہیں۔ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان مُنْ اللہ تعالیٰ اس کی دوسی اللہ سالیّتِ کو میڈ ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ضرورت مندول، دوستوں اور مسکینوں پر اپنا دروازہ بند کرلیا، اللہ تعالیٰ اس کی دوسی، اس کی ضروریات اس کے فقر اور مسکنت ہے آسان کے دروازے بند کرلیتا ہے۔

7029 - أخبر رنى الحسن بن حليم المروزي، أنبا آبُو المُوجِه، أنبا عَبْدَانُ، آخبر رنى مُصْعَبُ بن ثابت بن عَبْدِ اللهِ بن الزُّبيُو عَنْ آبِيهِ، آنَ آباهُ عَبْدَ اللهِ بن الزُّبيُو كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ عَمْرو بن الزُّبيُو خُصُومَةٌ بن عَبْدِ اللهِ بن الزُّبيُو عَنْ آبِيهِ، آنَ آباهُ عَبْدَ اللهِ بن الزُّبيُو كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيهِ عَمْرو بن الزُّبيُو خُصُومَةٌ بن عَبْدِ الله عليه وسلم -باب ما جاء في إمام الرعية حديث: 1290سن الله عليه وسلم -باب ما جاء في إمام الرعية حديث: 1290سن الله عاد العراج والإمارة والفيء عن رسول الله ما الإمام من امر الرعية والحجبة عنه -حديث: 12574الآحاد والمثاني لابن الي عاصم - ابو مريم الازدي رضى الله عنه الحديث: 2044

فَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَعَمْرُو بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ سَعِيدُ، لِعَبْدِ اللهِ: " هَاهُنَا . قَالَ: لَا، قَصَاءُ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَقُعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7029 - صحيح

ان کے بھائی عمروین زبیر بھائٹا کے درمیان کوئی ناراضکی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھائٹا اور عبداللہ بن زبیر بھائٹا اور ان کے بھائی عمروین زبیر بھائٹا کے درمیان کوئی ناراضکی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھائٹا حضرت سعید بن العاص کے پاس گئے، اس وقت عمروین زبیران کے پاس چار پائی پر بیٹے ہوئے تھے، حضرت سعید نے عبداللہ سے کہا: یہاں (بیٹے جائے) عبداللہ نے انکار کردیا، اور کہا: رسول اللہ سائٹیا کا فرمان بھی ہے اور آپ سائٹیا کا طریقہ کا رکھی ہے کہ فریقین حاکم کے سامنے مبھا کرتے ہیں۔

العناد على الما الماد بي كين المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسة في السافق نهيل كيا-

7030 - آخبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ آبِيْهِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقُضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ، حَناءَهُ آمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ يَقُضِ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَهُ آمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَحْتَهِدُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَحْتَهِدُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَحْتَهِدُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَحْتَهِدُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَالْقَاسِمُ هُو: ابْنُ رَبِيهُ صَدِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ " وَالْقَاسِمُ هُو: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7030 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله ﴿ الله ﴿ الله فَي الله على الله على الله على الله الله على الله ع

کی کی یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ الم مسلم مُواللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور قاسم، عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود کے منٹے ہیں۔

7031 - أَخْبَوَكَ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنِ عَطَاءٍ، اَنْبَا

سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ آبِي بُرُدَة ، عَنْ آبِيْهِ ، عَنْ جَدِهِ آبِي مُوسَى : آنَ رَحَلَيْ ادَعِيا بَعِيرًا \* اَوْ دَاتَةً اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا هذا حَدِيْتُ صَحِيْتُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ حَالَفَ هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ فِي مَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَة فِي

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7031 - على شرط البخاري ومسلم

اس کے دعویدار تھے، اس کافیصلہ نی اکرم مواقع کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ان میں سے کسی کے بارے میں جمگزاہوگیا دونوں اس کے دعویدار تھے، اس کافیصلہ نی اکرم مواقع کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ان میں سے کسی کے باس بھی گواہ نہیں تھا، نبی اکرم مواقع کیا ہے اس اونٹ میں دونوں کو برابر کے حصہ دار قرار دے دیا۔

ﷺ کی چید بیت المام بخاری میسته اورا مام سلم میسته کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن دونوں نے اس کونتل نہیں کیا۔ ۵۰ بن یمی بن سعید بن الی عروبہ نے اس حدیث کامتن کیجھ مختلف بیان کیا ہے۔ (جیسا کدورج ذیل ہے)

2032 - اَخُبَرَنَا الْوَلِيدِ، وَابُولِ السَّحَاقِ، اَنْهَا مُحَمَّدُ اِنْ اَيُّوبَ، ح وَاَخْبَرَنِى اَبُو الْوَلِيدِ، وَابُو اَكُولِ اللَّهِ الْوَلِيدِ، وَابُو الْوَلِيدِ، وَابُو الْوَلِيدِ، وَابُو الْوَلِيدِ، وَابُو الْوَلِيدِ، وَابُو الْمُ الْوَلِيدِ، وَابُو الْمُ الْوَلِيدِ، وَابُو اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الدهبي)7032 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوموی فرماتے ہیں: دوآ دمیول کے درمیان ایک اونٹ کے بارے میں جھٹز اہو گیا، دونول نے گواہ پیش کردیا۔ کردیئے، نبی اکرم ٹیائیٹیز نے وہ اونٹ دونوں میں برابر برابرتقسیم کردیا۔

وَ وَ يَ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةَ هُو : عَبَيْدُ اللّهِ بُنُ يَسُعُهُمَا صَاحِبَهُ صَحِيْحُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَى أُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةَ هُو : عَبَيْدُ اللّهِ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَلّمَةُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7033 - صحيح

ان کے درمیان کو اور ایس میں مصرت اُم سلمہ والتنابیان کرتی ہیں کہ دوآ دی نبی اکرم اللیام کی بارگاہ میں آئے، ان کے درمیان وراثت کا کوئی جھڑا تھا لیکن کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، نبی اکرم اللیوم کے ان کو تھم دیا کہ وہ آپس میں بھائی بندی کے

طور پرتقسیم کرلیں ،اپنے اپنے حصے نکال لیس اور دونوں میں سے ہرایک، اپنے بھائی کے لئے اس کا حصہ حلال کردے۔ ایک دی ام سلمہ بھائے غلام' نعبیداللہ بن ابی رافع' میں ،ان کی مرویات، بخاری اور مسلم میں موجود میں۔

7034 - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْهَدُ بَنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ، بِبْحَارَى، ثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِفْدَامِ، قَالاً: ثَنَا الْفَصُلُّ بُنُ سُلِيْمَانَ، ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ اللّهُ عَنَهَا تَقُولُ : كُنتُ عِنْدُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ وَفِي مَنْ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كُنتُ عِنْدُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ وَكُن اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كُنتُ عِنْدُ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ وَسُلّمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُ وَلَمُ يُحَرِّمُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : يُوسَلّمُ وَلَمُ يُحَرِّمُ وَاللّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُحَرِّمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُعَمِّلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُعَلّى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يُعَرِّمُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّه

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7034 - على شرط مسلم

الله الله المؤمنين أم سلمه في فنافر ماتى بين أميل في الرم تناتيا كے پاس موجود تھی، آپ تنتیا كے پاس دوآ دی آئے، وراثت كے سلسلے ميں ان كے درميان جھاڑا تھا، كيكن كى كياس بھی گواہ نہيں تھے، ہرا يك كاموقف بير تھا كه بير ميراحل بوراثت كے سلسلے ميں ان كے درميان جھاڑا تھا، كيكن كى دونوں چلے جاؤ، بروراند طور پر جھے بناؤ تھيم كرلواور تم سے ہرا يك اپ بھائى كواس كا جھا جمال كردے۔

الله المراد الم مسلم أبيات في معيارك مطابق صحيح بيان المام بخاري مين المام بخاري مين الله المسلم بين الله في المسلم المين المام المين المام المين المام المين المام المين المام المين المام المين المين المام المين الم

7035 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ عَلَى بُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عِنْدَ رَجُلًا الْوَارِثِ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عِنْدَ رَجُلًا اللهُ عَنْدِى بَيْنَةٌ فَقَالَ لِلْآحَرِ: الحِلفُ وَحَلَفَ فَقَالَ: مَا عِنْدِى بَيْنَةٌ فَقَالَ لِلْآحَرِ: الحِلفُ فَحَلَفَ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا لَهُ عِنْدِى شَىءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: بَلُ هُوَ عِنْدَكَ ادْفَعُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ثُمَّ فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7035 - صحيح

فر مایا: تیرایه گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تیری قشم کا کفارہ ہے۔ کی کیے حدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میں نیا اورامام مسلم میں نیا ہے اس کوفل نہیں کیا۔

7036 - أَخْبَرَنَا آبُو عَبُدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو، وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِى تَهَابُ فَلَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ فَقَدُ تُودِّ عَ مِنْهُمُ هَذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7036 - صحيح

امت ظالم '' کہنے سے ڈرر بی ہے تو (سمجھ لو کہ دعاؤں کی قبولیت)ان سے رخصت ہوگئی ہے۔ ''ظالم'' کہنے سے ڈرر بی ہے تو (سمجھ لو کہ دعاؤں کی قبولیت)ان سے رخصت ہوگئی ہے۔

﴿ ﴿ إِنَّ مِيهِ عَدِيثٌ صَحِحَ الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُواللَّهُ اورامام مسلم مُواللَّهُ عن اس كوفل نہيں كيا۔

7037 - اَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اللَّهُ عَلِي بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِي الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ الْحَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، اَنَّ عَلِيًّا، رَضِى اللّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه الْيَمَنِ فَارْتَفَعَ اللّهِ ثَلَاثَةً يَتَنَازَعُونَ وَلَدًا كُلُّ وَاحِدٍ يَزُعُمُ اللّهُ اللّهُ قَالَ: فَقَالَ: اتَطِيبَانِ نَفُسًا لِهِذَا الْبَاقِيجُ قَالَ: لاَ، وَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُوعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِاَحْدِهِمْ وَاغْرَمَهُ ثُلُنِي الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ. قَالَ: وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُوعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِاحْدِهِمْ وَاغْرَمَهُ ثُلُثِي الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ. قَالَ: وَالْكُهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَدْ اعْرَصَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللّهُ فَلَا يَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَدْ اعْرَصَ الشَّيْخَانِ رَضِى الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَدْ اعْرَصَ الشَّيْخَانِ رَضِى الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي وَايَاتِهِ بِالْمَتُرُوكِ فَإِنَّ الَّذِى يُنْقَمُ عَلَيْهِ بِهِ مَذْهَبُهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7037 - الأجلح ليس بالمتروك

 ﷺ امام بخاری مُیشیداورامام مسلم مِیشید نے احکی بن عبداللہ کندی کی روایت نقل نہیں کی ہیں۔حالا نکہ ان کی روایات میں کوئی متروک راوی نہیں ہے۔

7038 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، الْمُزَكِّى، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، النَّبَا جَرِينٌ عَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتُ جَارِيَةً لِنَا عَنُ مُحَاهِدٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ يُوسُفَ، مَولَى الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتُ جَارِيَةً لِنَا عَلَيْهِ النَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةً وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتُ غَلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: اَمَّا الْمِيْرَاتُ فَلَهُ وَامَّا اَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَالَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: اَمَّا الْمِيْرَاتُ فَلَهُ وَامَّا اَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِلَّهُ لَيْسَ لَكَ بِاَحٍ هَذَا حَدِينٌ صَحِينُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7038 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر جُنْ وَ ماتے بیں: زمعہ کی ایک لونڈی تھی، جس ہے آپ وطی کیا کرتے تھے، اس لونڈی کے بارے میں گمان کیا جا تا تھا کہ کسی اور آ دمی نے بھی اس سے وطی کی ہے، زمعہ کا وصال ہوا تو اس وقت وہ حاملہ تھی، اس کے بارے میں گمان کیا جا تا تھا کہ اُس نے اس لونڈی کے ساتھ وطی کی بال بیٹا پیدا ہوا، اس کی شاہت اُس آ دمی جیسی تھی جس کے بارے میں گمان کیا جا تا تھا کہ اُس نے اس لونڈی کے ساتھ وطی کی ہے، حضرت سودہ جُنُون نے نبی اکرم مُن ایٹا کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا تو آپ شائی کے فرمایا: وہ بچہ (زمعہ کا) وارث ہے۔ تم اس شخص سے پردہ کروکیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔

😯 🕃 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجارت اور امام مسلم مجالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7039 - آخبَرَنِ وَيَادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ هِلَالِ بُنِ اُسَامَةَ، آنَّ اَبَا اَبُو الْمُوجِهِ، آنَبَا عَبُدَانُ، آنَبَا عَبُدُ اللهِ، آخبَرَنِي ابْنُ جُريَحٍ، آخبَرَنَا وِيَادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ هِلَالِ بُنِ اُسَامَةَ، آنَّ اَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مِنُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلَ صِدُقِ قَالَ: بَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْدَ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ جَاءَتُهُ امْرَاةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا بَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْدَ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ جَاءَتُهُ امْرَاةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا اللهُ هُرَيُرَةَ: إِنِي لَا أَقُولُ فِي هَذَا إِلَّا آنِي سَمِعْتُ آنَ امْرَاةً جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عَنْدَهُ فَقَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا عَنْدَهُ فَقَالَ: فِذَاكَ آبِي وَأُوتِي إِنَّ وَجِي يُرِيدُ آنُ يَذُهَبَ بِابْنِي وَهُو يَسْقِينِي مِنْ بِنُو آبِي عُتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِى فَقَالَ: السَّامَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَالهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُوالُولُ اللهِ فَقَالَ النَّهِ مَا يُعْدَا عَدِيْهُ وَسَلَمَ وَي لَهُ عَلَيْهِ وَالْعُلَقُتُ بِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِلْسُنَادِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُوالُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُؤْولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ وَاللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7039 - صحيح

﴿ ﴿ ابومیمونه سلیمان اہل مدینہ میں ہے ایک سچا آ دمی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں حضر سے ا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کے پاس میٹھا ہوا تھا، اُن کے پاس ایک ایرانی عورت آئی، اس کے پاس اس کا ایک بچے بھی تھا، اُس کا شوہر، ںَ و طلاق دے چکا تھا،عورت نے کہا: یا ابا ہریرہ، اس کے بعد اس نے بھی زبان میں بات کرنا شروع کی ( کہنے گئی) میراشو ہر میرا بیٹا لے جانا چاہتاہے، ابومیمونہ کہتے ہیں: پھر اس کا شوہر آگیا اور کہنے لگا: مجھے (میرے بچے سے) کون جدا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنے نے کہا: میں رسول اللہ ساتی کی بارگاہ میں موجودتھا، آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گئی: یارسول اللہ ساتی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا نمیں، میراشو ہر میرے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ ابوعتہ کے کئویں سے میرا یہی بیٹا مجھے پانی بھر کرلا کردیتا ہے اوردیگر بہت سارے کام بھی کرتا ہے، نبی اگرم شاتی ہے فرمایا: قرعہ اندازی کرلو، اس کے شوہر نے کہا:

یارسول اللہ شاتی ہے کو مجھ سے کون جدا کرسکتا ہے، نبی اگرم شاتی ہے فرمایا: اے لڑے ایہ تیراباپ ہے اور یہ تیری ماں یارسول اللہ ماتی ہے اور کیا ہی ہے اور یہ تیری ماں کا ہاتھ تھام لیا، چنا نچہ وہ عورت لڑکا لے گئے۔

ہے، تو جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لے۔ اس لڑکے نے ماں کا ہاتھ تھام لیا، چنا نچہ وہ عورت لڑکا لے گئے۔

ہے، تو جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لے۔ اس لڑکے نے ماں کا ہاتھ تھام لیا، چنا نچہ وہ عورت لڑکا لے گئے۔

7040 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِئ، ثَنَا فَضَينُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى النَّخُلَةِ وَالنَّخُلَتِيْنِ وَالثَّلاثِ فَيَحْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى آنَ لِكُلِّ نَحُلَةٍ مُنْلَعَ جَرِيدِهَا حَرِيمًا هَذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُجَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الدهبي) 7040 - صحيح

﴿ حضرت عبادہ بن صامت و الله فرماتے ہیں کدرسول الله مالی فرم نے ایک باغ ، دوباغ اور تین باغوں کا فیصلہ کیا۔ تین آ دمی اینے اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، حضور ہالیوائی نے فیصلہ کیا کہ جس درخت باغ کے درخت کی شاخیس جہاں تک پہنچیں وہاں تک اس باغ کی صدود ہیں۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناو ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7041 – آخبرَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آئباَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةً، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، انبأ سُفيَانُ، عَنُ السُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، يَنُلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرِيمُ قَلِيبِ النَّادِي حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا وَصَلَهُ وَاسْنَدَهُ عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، قَلْيبِ النَّادِي حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا وَصَلَهُ وَاسْنَدَهُ عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنِ النَّهُ عَنْهُ مَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَرِيمُ الْبُئُو الْنَادِيّ حَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت سعید بن میتب ﴿ وَمَنْ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلْقِیْمٌ نَے ارشادفر مایا: چلتے ہوئے کنویں کی حدود پچاس ذراع ہے،اور نئے کنویں کی حدود پچیس ذراع ہے۔

7042 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ الْفُرَاتِ التَّهِ مِنْ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَهُ اللهِ مُن عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَهُ

سَسِمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُمَا النَّارَ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7042 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبد الله بن عمر ﴿ فَهُ فرمات مِين كه نبي اكرم سَالِيَةٌ مِنْ ارشاد فرمايا جَمُوناً گواه ، (اگر) جموثی گوای پرقائم رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دوزخ میں داخل کرتا ہے۔

7043 - أخُبَرَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعْهِمٍ ، ثَنَا مِسْعُودٍ ، ثَنَا مِسْعُودِ ، ثَنَا مِسْعُودِ ، ثَنَا مِسْعُودِ ، ثَنَا مِسْعُودِ ، ثَنَا مِنْ مُسْعُودٍ ، ثَنَا مُحْمَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسُلِيمَ الْحَاصَةِ وَفُشُوّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7043 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ الله عَلَيْهِ مَا لَهُ مِن لَهُ رسول الله عَلَيْهِ ﴿ فِي ارشاد فر مايا: قرب قيامت ميس مخصوص لوگوں كو سلام كياجائے گا، تجارت عام ہوجائے گی، حتی كہ تجارت ميں بيوى اپنے شوہركى معاونت كرے گی، رشتہ داريوں كا احتر ام الله جائے گا، جمونی گواہيوں كا دوردورہ ہوگا، تچی گواہی جھيائى جائے گی۔

😌 🕃 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجیسی اورامام مسلم میسی نے اس کو قل نہیں کیا۔

7044 - حَدَّتَنَا آبُو الْبَعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوب، آنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عُنِ اَبُونُ ابْنُ وَهُسٍ، اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ، عَنُ آيُّوب السَّخْتِيَانِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا وَهُسٍ، اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ اللهُ عَنْهَا لَلهُ عَنْهَا لَلهُ عَنْهَا كَانَ شَىءٌ أَبُعَضَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرَّبَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرَّبَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرَّبَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرِّبَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا عَدِيلًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جَرَّبَهُ وَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدُوبِ وَمَا جَرَّبَهُ وَسُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7044 - صحيح

﴿ ﴿ الله المومنين حضرت عائشة وَ عَنَافَهِ مِنْ إِنِي كَهِ رَسُولَ اللّهُ عَنَّالِيَّةِ كُوسِ سِي زياده عَصه جَمُوث بِر آتا تقا، اوراً لُركَّى كَاتُحُورُ اسا جَمُوثُ بِهِي رَسُولَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

<sup>7042:</sup> مستند ابى يعلى الموصلى - مستدعبذ الله بن عمر حديث: 5539 مستد الحارث - كتاب الاحكام باب عظة الشاهد - حديث 458 السين الكبرى للبيهقى - كتاب آداب القاضى باب وعظ القاضى الشهود, وتنخويفهم وتعريفهم عند الريبة, بما - حديث 18955

7045 - حَدَّثَنَا ٱبُو زَكِرِيًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، وَٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْمُزَيِّيُّ، قَالَا: ثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ عَبْنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامَ، عَنُ طَاوسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لِى: يَا ٱبْنَ عَبَّاسٍ، لَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يُضِىءُ لَكَ كَضِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَشْهَدُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7045 - واه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَهِ فرمات بن رسول الله مَنْ فَيْمَ كَ بِاسِ الله الله آدى كا ذكر كيا مَيا جو گواہی دیا كرتا تھا، حضور مَنْ فَیْمَ نِهِ الله الله عباس! كى كام كى گواہى اس وقت تك نه دو (سورج كى طرف اشارہ كرتے ہوئے فرمایا) جب تك وہ كام تمہارى نگاہ میں اس كى سورج كى اس روشنى كى طرح واضح نه ہوجائے۔

7046 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفِ بُنِ شَجَرَةَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الصَّوفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُلِيّ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى مَرْيَمَ، عَنْ آبِى الْجَوْزَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذِبُ رِيبَةٌ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7046 - سنده قوى

7047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ بُنِ آنَسِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُ مِنُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَجْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ زَائِدِ بُنِ سَلامٍ، عَنْ جَدِهِ مَمْطُورٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7047 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الوامامة وَلَيْمَةُ فرماتِ جِينَ مِينَ فِي عَرْضَ كَيْ يَارِسُولَ اللَّهُ مَنَاهُ كَيَا ہِ؟ آپُ مَنَا يَعَمُ نِي فرمايا : جو كام تيرے دل ميں کھنگے،اس کو جھوڑ دو۔

الاسناد بے لیکن امام بخاری میسید اورامام سلم میسید اس کوفل نہیں کیا۔

7048 – أَخْبَرَنِي أَبُو الْـحُسَيْنِ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْحِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُوُ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْـمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ آبِي هُوَيُو ۚ ةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيِّ عَلَى صَاحِب قَرْيَةٍ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَلِيَّنَهُ فرامات ہیں کہ رسول الله مَالْتِيَّمَ نے ارشاد فر مایا بہتیس لگانے والے کی گواہی اور محبت رکھنے والے کی گواہی اور محبت رکھنے والے کی گواہی (اُس کے محبوب کے حق میں) جائز نہیں ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدُ يَهُ الْمُ مَلِمُ مُنِيَّةَ كَمعيار كَمطابِق شَحِ مِهُ كَان الْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبُواللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اَحْمَدُ اللهُ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَبُواللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اَحْمَدُ اللهُ عَبُدُ اللهِ اللهُ عَبُدُ اللهِ اللهُ عَبُواللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اَحْمَدُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَبُواللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اللهُ عَبُدُ اللهُ عَبُول اللهُ عَبُول اللهُ عَنُهُمَا فِي شَهَادَةِ الصِّبيَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (مِمَّنُ تَرُضُونَ السِّهَدَاءِ) (البقرة: 282) قَالَ: لَيُسَ الصِّبيَانُ مِمَنُ يُرْضَى هذَا حَدِينٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7050 – على شرط البخارى ومسلم

الله عبدالله بن عباس بي الله يحول كي كوابي كسلسله مين فرمات مين: الله تعالى في فرمايا بي:

مِمَّنُ تَرُضَونَ مِنَ الشَّهَدَاء

''جن کی گواہی پرتم راضی ہو''۔

اور بچوں کی گواہی پر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔

تَ وَ يَ يَ يَ مَدِينَ المَ بَحَارِى مُيَّالَيْهُ اورا ما مسلم مُيَّالَةُ عَمَارِكَ مطابِقَ عَجَ جَاكِين انهول نے اس نُوقل نہيں كيا۔
7051 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بَنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَعِينَ مُسُلِم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7051 - صحيح

معاونت کی ، وہ اللہ تعالیٰ کی نارانعکی میں رہتا ہے، جب تک کہوہ معاونت ختم نہ کردے (اورتو بہ کرے)

7052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ اَبُو النَّعْمَانِ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، يُحَدِّثُ عَنُ حَنَشٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ مَانَ. مَنْ اَعَانَ بَاطِلا لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقَّا فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْبَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7052 - حنش الرحبي ضعيف

اللہ ہے جہ حضرت عبداللہ بن عباس بی فر ماتے ہیں: جس نے باطل کی معاونت کی تا کہ وہ باطل کے ساتھ حق کو مات و ہے۔ دے، اس سے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول ملکی کے اللہ کا ذمہ ختم ہوگیا۔

😌 😌 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میتند اور امام مسلم میتند نے اس نِفل نہیں کیا۔

7053 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ عَبَّادُ بُنُ الْمَعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرٍ الْبَوْيْهِ شَيْءٌ (وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ انْحُرَى) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرٍ الْبَوْيْهِ شَيْءٌ (وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ انْحُرَى) رَسُولُ اللهِ مَا لَذَهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ صَعَ ضِدُّهُ بِاسْنَادَيْنِ صَحِيْحَيْنِ آمَّا الْإِسْنَادُ الْاَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْ ضَده وصح ضده (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7053 - صحيح وصح ضده

ﷺ کا ام المونین حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں جرامی بیچے پراس کے مال باپ کے گناہ کاکوئی بو جھنہیں ہے۔ (قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے)

7054 - فَحَدَّتَسَا آبُوْ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفُيَانُ النَّوْرِيُّ، ثَنَا سُهَيُلٌ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَئِةِ وَآمَا الْإِسْنَادُ الثَّانِي

ا و بریرہ جات او بریرہ جات ہیں کہ بی اکرم طابق سے حرامی بچے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ طابق کے فرمایا: وہ تین لوگوں کے گناہ کا متجہ بوتا ہے۔ (دوسری اسناددرج ذیل ہے)

7055 - فَاخْبَرَنَاهُ آبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدُ الزّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

﴿ ﴿ ﴿ حَفرت الوہريرہ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل 7056 - آخِسَرَتَ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " افْتَحَرَتِ الْآوُسُ وَالْجَزُرَجُ فَقَالَتِ الْآوُسُ: مِنَا مَنْ أُجِيزَتُ شَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " افْتَحَرَتِ الْآوُسُ وَالْجَزُرَجُ فَقَالَتِ الْآوُسُ: مِنَا مَنْ أُجِيزَتُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ حَزَيْمَةً بُنْ ثَابِتٍ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلجيض الذهبي)7056 - على شرط البخاري ومسلم

ﷺ کے حضرت انس بڑائی ہو است جیں اوس اورخزرج قبیلے کے لوگ ایک دوسرے پر فخر جمانے لگے، اوس نے کہا: ہم میں حضرت خزیمہ بن ثابت بہتے جی ، جن کی اسکیے کی گواہی دو کے برابرقر اردی گئی۔

المراق كالم المراجين الم المراجين المرام مسلم ميت كم معيار كرمطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيس كيار

7057 - آخُبَرَنَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَة الْعَنِرِيُّ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّاحِمَٰ الْفَرَاتِ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الدِمَشُقِیِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقِ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ الْفُرَاتِ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعُدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7057 - لا أعرف محمدا وأحشى أن لا يكون الحديث باطلا المحافظة عندالله بن عمر والمديث باطلا المحرف الم

ر الرائز المراث المراث

7058 - أَخْبَرَسِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُٰلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ. عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ حَمُزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ. عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْحُ عَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْعُ عَالِيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ وَمِيكُمُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِينَ مَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامٍ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِيقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ الْعَلْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَ

المله الله حضرت الويريره علي فرمات مين كه رسول القد منافيظ في ارشاوفه ما يا صلح مسلمانول مين جائز ب

اس حدیث کی شامر حضرت ممروین عوف کی مروی حدیث ہے اورانہی کے حوالے سے بیاحدیث معروف ہے۔

7059 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالُوَهَابِ بْنِ حَبْبٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْن، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ صَلَّحًا حَرَّمَ حَلالًا أَوِ اَحَلَّ حَرَامًا وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى

7059:سنن ابن ماجه - كتاب الاحكام باب الصلح - حديث:2350 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلح باب صلح المعاوضة -

حديث:10617

# شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَكَالًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7059 - واه

7060 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو اِسْحَاقَ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، وَسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، وَسُلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَاللهُ وَبَاعَهُ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7060 – صحيح

اللہ میں ہوئے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ میں کے حضرت معاذ رہائی کو ان کے مال میں تصرف سے اور ان کے دیا۔ روک دیا اور ان کے ذمے جتنا قرضہ تھااس کے بدلے ان کا مال نیچ دیا۔

7061 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ رَجُّلا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِى اللهِ احْجُرُ عَلَى فُلَانِ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَآتَى آهُلُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ احْجُرُ عَلَى فُلَانِ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقُدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا اللهِ الْحَجُرُ عَلَى فُلُونَ فَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهُاهُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: يَا نَبِي اللهِ اللهِ الشَيْخَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَهَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْتُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7061 - على شرط البحاري ومسلم

 عَنْ عَبْدِالرِّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: رَايَتُ شَيْخًا بِالْإِسْكُنْدُرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سَرَقٌ، فَاتَيْتُهُ وَسَالَتُهُ فَقَالَ لِى: سَمَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اكُنُ لِادَعَ ذَلِكَ ابَدًا فَقُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنُ اهْلِ الْبَادِيةِ بَبَعِيرَيْنِ فَابْتَعُتُهُمَا مِنْهُ ثُمَّ دَحَلُتُ بَيْتِى وَخَرَجُتُ مِنْ حَلْفٍ فَبِعَتُهُمَا فَقَضَيْتُ بِهِمَا حَاجَتِى وَغِبْتُ حَتَى ظَنَنْتُ الْبَعِرَاقِيَّ مُقِيمٌ فَاحَذَنِى فَلْهَبَ بِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْبَرَهُ الْحَبَرَ وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَضَيْتُ بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: افْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَضَيْتُ بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: افْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَضَيْتُ بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: افْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَ وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَضَيْتُ بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: افْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ عِرَاقِى فَيْعُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَا صَنْعُتَ عَلَى اللهِ عَرَاقِى فَيَعُولُ اللهِ عَلَى مَا مَا صَنْعُتَ عُلَى شُولُ الْبُحَارِيِّ وَاللّٰهِ إِنِى مِنْكُمُ احَقُ وَاحُوجُ إِلَى اللّٰهِ عَزَ وَلَهُ مُ اللهِ عَرَاقِي اللهِ عَلَى شُوطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

7063 - اَخْبَرَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، وَاَبُو عَبُدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَذِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ هِذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

. (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7063 - صحيح

ا کے بہر بن حکیم اپنے والد سے ،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا ایک آدمی کوتہت لگنے کی بناء

پر قید کروادیا۔

السادي السادي المام بخاري ميساورامام سلم ميسان السادي المسلم ميسان المسلم ميسان المسلم ميسان المسام المسام

7064 - حَلَّاثُنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِشْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ آيُوبَ، أنبا عَمَّارُ بَنُ هَارُونَ، وَآخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ أَيُّوبَ، أنبا عَمَّارُ بَنُ هَارُونَ، وَآخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ إِنَّاهِ بَنُ خَشَيْمٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ جَدِى عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ، مُسحَمَّدِ بَنِ ذِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ يَوُمًّا وَلَيْلَةً اسْتِظُهَارًا وَاحْتِيَاطًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7064 - إبراهيم بن حثيم متروك

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ ٹھ ﷺ فرماتے ہیں: نبی اکرم ٹھیٹی نے ایک آ دمی کوتہمت لگنے کی وجہ سے ایک دن اورایک رات کے لئے احتیاطا قید کروایا۔

7065 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، عَنُ وَبُرِ بُنِ اَبِى دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ مَيْمُونَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7065 - صحيح

﴿ ﴿ عَمرو بن شریداین والد کاید بیان نقل کرتے ہیں که رسول الله مُلَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا : غنی کا قضائے دین سے ٹال مٹول کرنا قرض خواہ کے لئے اس کی عزت اچھالنااوراس کو قید کروانا جائز کردیتا ہے۔

السناد بي المان المام بخارى المام بخارى المام بخارى المام مسلم الميسين ال الفل المبين كيار

7066 - أَخْبَوَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّادٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَاحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا ابُنُ اَبِى فِئْدِاللَّهِ بُنِ عَمْدٍو، رَضِى يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا ابُنُ اَبِى فِئْدِاللَّهِ بُنِ عَمْدٍو، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَوِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ الْحَدِيْتُ الْمَشْهُورُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَحَدِيْتُ ثَوْبَانَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7066 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله فَا فَي رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَ رشوت دين والى پراور لين والى پرلعنت فرمائى۔ اَمَّا حَدِيْثُ اَبِي هُورَيْرَةَ

# حضرت ابو ہررہ و اللين كى حديث درج ذيل ہے

7067 - فَاخْبَرَنَاهُ آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسَرَ بُنِ آبِي سُلَمَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7067 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور لینے والے پر اعت فرمائی۔

## وَاَمَّا حَدِيْتُ ثُوْبَانَ

# حضرت ثوبان بالنيز كي حديث

7068 - فَ حَدَّتُ نَاهُ اَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْحَزَّازُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْمَعْزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى زَكِرِيَّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ آبِى زُرُعَةَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ الَّذِي عَنْ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا ذَكُرُتُ عُمَرَ بُنَ آبِى سَلَمَةً وَلَيْتُ بُنَ آبِى سُلَمْ فِي الشَّوَاهِدِ لَا فِي الْأَصُولِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7068 - ذكر عمر وليث في الشواهد

اللہ اوران دونوں کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کروانے والے پرلعنت فرمایا اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اوررشوت لینے والے اور الشوت کا معاملہ طے کروانے والے پرلعنت فرمائی۔

على عمر بن الى سلمه اورليك بن الى سليم كى روايات كوشوابديين ذكركيا ب،اصول مين نبيس كيا-

7069 - آخبرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا الْحَصَنُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مُسُلِمٍ، ثَنَا سَعُدَانُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وُلِّى عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا آحَبُّوا آوُ كَرِهُوا جِىءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَةً يَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وُلِي عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا آحَبُوا آوُ كَرِهُوا جَىءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَةً يَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ فَانُ حَكَمَ بِمَا آنُولَ اللهُ وَلَمْ يَرُقَشِ فِى حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفُ فَكَ اللهُ عَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا عُلَ اللهُ عَلَى وَارْتَشَى فِى حُكْمِهِ وَحَابَى شُدَّتُ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ وَرُمِى بِهِ فِى جَهَنَّمَ فَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى وَارْتَشَى فِى حُكْمِهِ وَحَابَى شُدَّتُ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ وَرُمِى بِهِ فِى جَهَنَّمَ فَلُهُ وَإِنْ حَكَمَ بِعَيْرِ مَا آنُولَ اللهُ تَعَالَى وَارْتَشَى فِى حُكْمِهِ وَحَابَى شُدَّتُ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ وَرُمِى بِهِ فِى جَهَنَّمَ فَلُ وَانُ تَشَى فِى جَهَنَمُ قَلْمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَحْوَمُ الْعَدِيْثِ وَلَمْ يُحْرَجًا عَنهُ "

طرف گرتارہے لگالیکن اتنے عرصے میں بھی وہ اس کی تہد تک نہیں پہنچ پائے گا۔

7070 - آخبرَنَا آخه مَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْانْصَارِيُّ، ثَنَا مَرُحُومُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ الْعَظَّارُ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عَطِيَّةً، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ بِلَالِ بُنِ آبِى بُرْدَةَ بِالطَّفِ فَجَاءَ الرَّعُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ آنَ اللهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَظَّارُ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عَطِيَّةً، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ بِلَالْ مُتَا يَقُولُونَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُطْعَنُ فِي نَسَبِهِ فَرَجَعَ اللهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَلَالٍ فَاخْبَرَهُ فَكَبَّرَ بِلَالٌ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ آبِي مُوسَى، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُو بِغَيْرِ رِشُدَةٍ وَفِيْهِ شَءٌ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ بِلالٍ بُنِ آبِي بُرُدَةً لَهُ اَسَانِيدُ هَذَا اَمُثَلُهَا وَسَلَّمَ: مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُو بِغَيْرِ رِشُدَةٍ وَفِيْهِ شَءٌ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ بِلالٍ بُنِ آبِي بُرُدَةً لَهُ اَسَانِيدُ هَذَا اَمُثَلُهَا (اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ مَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ بِلالٍ بُنِ آبِي بُرُودَةً لَهُ اَسَانِيدُ هَلَا اللهُ عَلَهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَلْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ مُنَا اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ مُنْ اللهُ عَلْهُ مَنْ مَلْ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مِن عطیه فرمات میں: میں (مقام) طف میں بلال بن ابی بردہ، ان کے پاس رعل آیا اور شکایت کی کہ طف والے زکواۃ ادانہیں کرتے ،حضرت بلال نے ایک آدمی کوان کا موقف جانے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے نسب میں لوگ طعن کرتے تھے، وہ آدمی کی جانب لوٹ کرآیا اور ان کواطلاع دی، حضرت بلال نے اللہ اکبرکہا، میرے والد نے حضرت ابوموی بڑا تھا کے حوالے سے رسول اللہ مگا تھا کہا کہ ارشاد قل کیا ہے' جولوگوں کی غیبت کرتا ہے، وہ ناحق عمل کرتا ہے یا وہ برائی خودای میں پائی جاتی ہے'

😌 🕾 پیر حدیث بلال بن ابی بردہ سے مروی ہے اس کی گئی اسانید ہیں، اور پیھی اس کی مثل ہے۔

7071 - آخبرَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، آنْبَا عَسَّانُ بُنُ مَالِكِ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ عَبُدِاللّٰهِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آرُضَى سُلُطَانًا بِسَخَطِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى فَيْنُ ابْنُ مُسْلِمٍ وَالرُّواةُ إِلَيْهِ كُلُّهُمُ ثِقَاتُ الْحِرُ كِتَابِ الْآخِكَامِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7071 - تفرد به علاق والرواة إليه ثقات.

الله تعالیٰ کوناراض کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے (باہر) نکل جاتا ہے۔

کے اللہ تعالیٰ کوناراض کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے (باہر) نکل جاتا ہے۔

🚭 😅 پیرحدیث روایت کرنے میں علاق بن ابی مسلم منفرد ہیں۔ اوراس کے تمام راوی ثقهٔ ہیں۔

# كِتَابُ الْاطْعِمَةِ

## کھانے کابیان

7072 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِیُّ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَالِدِ الْوَهِبِیُّ، ثَنَا اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ مِن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مَن عُبْدِ اللهِ عَن عُمْرَ بُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَحَلُتُ عَلَيْهِ فِي مَشْرُبَةٍ وَإِنَّهُ الْحَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةٌ مَحْشُوّةٌ لِيفًا وَاَنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَاهَابُ لَمُ صَفَعَةٍ وَاَنَّ بَعْضهُ لَعَلَى التُّرَابِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُونَ لِيفًا وَاَنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَاهَابُ لَمُ صَفَعَةٍ وَاَنَّ بَعْضهُ لَعَلَى التُّرَابِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُولً اللهِ اَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَصَفُوتُهُ عَلَيْهِ وَعِي مَنْ خَلْقِهِ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ الذَّهَبِ وَفُرُشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ. فَقَالَ: يَا عُمَرُ إِنَّ اُولَئِكَ قَدُ وَحِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ الذَّهِ وَ وَالْ شَورُ الدَّهِ وَالدِّيبَاجِ. فَقَالَ: يَا عُمَرُ إِنَّ اُولَئِكَ قَدُ وَحِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ الذَّهِ وَالَّ قَوْمٌ قَدُ أُجْرَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِى الْحِرَتِنَا هَلَا حَدِينَ عَلَى عَمْرُ إِنَّ أَوْمٌ قَدُ أُجْرَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِى الْحِرَتِنَا هَلَا اللهُ مَنْ خَلْقُهُ وَهِى وَشِيكَةُ الانْفِطَاعِ وَإِنَّا قَوْمٌ قَدُ أُجْرَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِى الْحِرَتِنَا هَلَا عَرْبَا اللهُ مَلْمُ وَلَمْ مُنْ خَلُوهُ وَلَمْ مُنْ اللهُ وَلَالَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَوْلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7072 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب بِنَا عَلَمْ مَاتِ بِنِي ارسول الله مُنَا يَّوْلُم كَي خدمت ميں حاضر ہونے كى اجازت لے كر بالاخانے ميں آپ كے باس بہني ، حضور مُن الله علي خصد ( كھال كى بنى ہوئى چنائى ) پر ليٹے ہوئے تھے، آپ كے جسم مبارك كا كچھ حصہ زمين پرلگ رہاتھا، آپ كے سر پر دہا غت دى ہوئى كھال تھى ، اور چشے زمين پرلگ رہاتھا، آپ كے سر پر دہا غت دى ہوئى كھال تھى ، اور چشے كى ايك جانب اس درخت كے بتے پڑے ہوئے تھے جس كے ساتھ كھال كور نگاجا تا ہے۔ ميں نے آپ كوسلام كيا اور آپ كى ايك جانب اس درخت كے بتے پڑے ہوئے تھے جس كے ساتھ كھال كور نگاجا تا ہے۔ ميں بزرگ تر ہيں، چنے ہوئے ہيں۔ قريب بيٹھ گيا، ميں نے كہا: يارسول الله طالقي آپ الله كے نبى جيں، الله كى مخلوقات ميں بزرگ تر ہيں، چنے ہوئے ہيں۔ قيصراور كسرى سونے كے تخت اور ديشم كے بچھونوں پر ہيں۔ حضور مُن اليّ الله نظام الله كي جيزيں آخرت كے لئے ذخيرہ دى گئى ہيں، اور وہ سب بہت جلد ختم ہونے والا ہے جب كہ ہمارے لئے ہمارى آسائش كى چيزيں آخرت كے لئے ذخيرہ كر كھى گئى ہيں

الله المسلم مينية كمعيارك مطابق صحيح بيكن شخين مينيان المنطاع الكولل مبين كيا-

7072: صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن سورة البقرة - باب تبتغى مرضاة ازواجك حديث: 4632 صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب في الإيلاء - حديث: 2782 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم - حديث: 4151

7073 – اخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ هَلالٍ الْوَزَّانِ، عَنُ اَبِى بِشُرٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ اَبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِى سُنَّةٍ وَامِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَسَرُسُولُ اللهِ إِنَّ هَذَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكُلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِى شُنَّةٍ وَامِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَسَرَسُولُ اللهِ إِنَّ هَذَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ قَالَ: وَسَيَكُونُ فِى قُرُونٍ بَعُدِى هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" يَحْرَجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7073 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت ابوسعید خدری رَا الله عَلَيْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْهِمْ نَهِ ارشاد فرمایا: جس نے لقمہ حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رُوُنَدُ نِیْ عرض کیا: یار سول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ السے لوگ تو آپ کی امت میں بہت سارے ہیں، آپ مَنْ اللهُ عَلَیْهُمْ نے فرمایا: اور میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔

😌 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7074 - حَدَّقَيِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ عِيَاثٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ عِيَاثٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، حَدَّثِنِى ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى بَعْضِ ازْوَاجِهِ وَعِنْدَهَا عُكَّةٌ مِنْ عَسَلٍ فَيَلَعَقُ مِنْهَا لَعُقًا فَيَجُلِسُ عِنْدَهَا فَارَابَهُم ذَلِكَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ وَلِيعُضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: إنَّمَا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَعَافِيرِ. فَقَالَ: إنَّهَا عَسَلَ الْعَقُلُهُ عِنْدَ فَلَانَةَ وَلَسُتُ بِعَائِدٍ فِيْهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7074 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ اَمُ الْمُومِنِينَ حَضِرت عَامَتُهُ فَيْ اَفَى مِن رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله عليه - باب حديث: 2504: المجمع الاوسط للترمذي - ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2504: المعجم الاوسط للطبراني - باب المحاء ، من اسمه حفص - حديث: 3601 شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان في طيب المطعم والملس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات - حديث: 5496

 کے پاس شہد کا ایک ڈبہ تھا، حضور سُلِیَیْمُ اس میں سے شہد استعال کرتے تھے اوران کے پاس بیٹھ جاتے، یہ چیز (دیگر ازواج)
کونا گوارگزرتی تھی، اُمّ المونین حضرت عائشہ ڈیٹنے اُمّ المونین حضرت حفصہ اوردیگر ازواج سے مضورہ کیا، اورہم نے
حضور سُلِیْنِمُ سے کہا ہمیں آپ سے مغافیر (ایک ورخت کا گوند ہے) کی بدبوآری ہے، حضور سُلِیْنِمُ نے فرمایا: میں نے تواہمی
فلاں زوجہ کے پاس شہد استعال کیا تھا، اب میں اس کے پاس نیس جاؤل گا۔

7075 – آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْمُحْرِمِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ اِسُحَاقَ، ثَنَا ابُنُ صَالِحِ اللهِ عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ اَبُنُ اللهِ عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اللهِ عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَمْ سُلَيْمٍ قَدَحٌ فَلَمْ اَدَعُ شَيْنًا مِنَ الشَّرَابِ اللهَ قَدُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7075 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالك ﴿ اللهُ فَرَمَاتَ بِينَ حضرت أُمّ سَلَيم كَ بَاس الله بالله بوتاتها، ميس في اس ميس حضور مَنْ اللهُ إِنْ اور برطرح كمشروبات بلائ بين -

ا المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

7076 - آخُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي أَسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ، يَقُولُ: قَالَ آبِي: لَقَدْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْاَسُودَانِ قَالَ: لَا , قَالَ: لَا , قَالَ: الْمَاءُ وَالتَّمُرُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7076 - صحيح

# الله علامية بن قره بيان كرت بين كدمير ، والدن بتايا ، بهم ني رسول الله على الله على

7075 صحيح مسلم - كتاب الاشربة باب إباحة النيب الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا - حديث: 3841 صحيح ابن حبان - كتاب الاشربة باب آداب الشرب - ذكر الإباحة للمرء شرب الاشربة وإن كان فيها نبيذ حديث: 5471 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث 13344 مسند الطيالسي - آحاديث النساء وما اسند انس بن مالك الانصاري - ثابت البناني عن انس بن مالك حديث: 2129 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 1309 مسند الله صلى الله الموصلي - ثابت البناني عن انس خديث: 3407 الشمائل المحمدية للترمذي - باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: 192 السنن الكبري للبنهقي - كتاب السرقة كتاب الاشربة والحد فيها - باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه حديث: 1619 السنة الكبري للبنها المحمدية للترمذ والحد فيها - باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي

7076 مسند احمد بن حنبل - مسند المدنيين حديث قرة المزنى - حديث 15953 مسند الروياني - حديث معاوية بن قرة المزنى عن ابيه وحديث:921 المعجم الكبير للطبراني - باب الفاء من اسمه قرة - بسطام بن مسلم العودي حديث:15802 کی ہے ہمارے پاس کھانے کے لئے دوسیاہ چیزوں کے علاوہ کچھنہیں ہوتا تھا، راوی کہتے ہیں: تہمیں پتاہے کہ 'سیوہ چیزی کی ہیں؟''انہوں نے کہا: جی نہیں۔راوی نے کہا: پانی اور کھجور۔

🟵 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

7077 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَكُوتُهُ بُنُ عَجْلَانَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُو وَيَضْفَ الشَّهُو وَمَا يُوقَدُ فِى بُيُوتِهِمُ نَارٌ لِمُصْبَاحٍ وَلَا لِغَيْرِهِ لَكُاتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُو وَيَضْفَ الشَّهُو وَمَا يُوقَدُ فِى بُيُوتِهِمُ نَارٌ لِمُصْبَاحٍ وَلَا لِغَيْرِهِ لَيَاتُ لَهَا: مَا كَانَ يُعِيشُكُمُ؟ قَالَتُ: التَّمُو وَالْمَاءُ هَذَا خَدِينَ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7077 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حفرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى جَمِد مَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

🟵 🤂 به حدیث امام سلم بوالد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیشانے اس کوفل نہیں کیا۔

7078 - أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَحْمَدَ الْفَقِيهُ، بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْآذُرَقُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهَا مَنِيعٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْآذُرَقُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: مَا أَكُلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ اكْلَتَيْنِ إِلَّا اَحَدُهُمَا تَمُرٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7078 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ أم المونین حضرت عائشہ فاتھا فرماتی ہیں: محمد مَالَیْوَمُ کے دووقت کے کھانے میں ایک وقت کھے جانے میں ایک وقت کھے دوقت کے کھانے میں ایک وقت کھے درضر ورہوتی تھی۔

🚭 🕄 بدحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7079 - انحبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، اَنْبَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: جَاوَرُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، سَنَتَيْنِ فَقَالَ: يَا ابْنَ شَقِيْقٍ اتَّرَى الْاَعْلَى، اَنْبَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: جَاوَرُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، سَنَتَيْنِ فَقَالَ: يَا ابْنَ شَقِيْقٍ اتَرَى الْعُلْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبْعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُرةٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبْعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُرةٌ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبْعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُونً جَيِّدَةٌ بِهَا قَالَ: قُلُتُ: لَمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: لِانَهَا شَذَتُ لِي مِنْ مَضَاغِى فَجَعَلْتُ اعْلُكُهَا هَذَا حَدِينً صَحِيمٌ حَيْرَةً فَمَا يَسُولُونَ فَى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُولُونَ فَي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالَقُ اللّهُ اللّه

عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7079 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں: میں دوسال تک حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڑ کے پاس رہا، ایک آپ نے فرمایا:

اے ابن شقیق اتم اس پھرکود کھے رہے ہو؟ یہ نبی اکرم کائٹٹڑ کا پھر ہے، تو نے یہ پھر ہمارے پاس دیکھا ہے، ہمارے پاس اتنا
کھانا نہیں ہوتا تھا جس سے پیٹ بھراجا سکے، ہم پھر لے کر کسی رسی یا کپڑے کے ساتھ اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرتے تھے، اس
ذات کی شم ! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جھے آج تک یاد ہے نبی اکرم مائٹٹٹر نے ہمارے درمیان مجود یں تقسیم
کیس، ہر شخص کو سات سات مجود میں ملیں، اور جھے ساتویں مجود کی جگہ حشفہ (مجبور کا بچا ہوادھانا) ملا، اس کے ملنے پر میں اتنا
خوش ہوا، اس کے ملنے پر مجھے جو خوشی ہوئی، وہ عمدہ مجود ملنے پرنہیں ہوئی تھی۔ (عبداللہ بن شقیق) کہتے ہیں: میں نے پوچھا:
اے ابوہریرہ !اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس کا چہانا جھے دشوار ہور ہا تھا تو میں اس کوآ ہستہ آ ہستہ چہا تارہا۔

اے ابوہریرہ !اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس کا چہانا تو میے انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔

7080 - اَخْبَسَوَنَا عَلِيٌّ بَنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ تَأْتِى مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحٌ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ: كَانَتُ تَأْتِى عَلَيْنَا اَرْبَعُونَ لَيُلَةً وَمَا يُوقَدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحٌ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ: اَى أُمَّاهُ، فَبِمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ إِللهُ مُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ " فَبِمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتُ: بِالْآسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7080 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ رہ اُق ہیں: (مجھی بھی) ہم پر چالیس دن گزر جاتے اور رسول اللہ مُن اُنٹی کے گھر میں چراغ تک جلانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ (حضرت عروہ) کہتے ہیں: میں نے عرض کی: اے امی جان! تو آپ زندہ کیے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا: دوسیاہ چیزوں یعنی مجوراور پانی کے ساتھ۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوهل نہیں کیا۔

7081 - حَدَّثَنَا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِحٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِحٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّى التَّمُرَ وَاللَّبَنَ الْاَطْيَبَانِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7081 - طلحة بن زيد ضعيف

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عا كشه ظاها فرماتي مين: نبي اكرم مَنْ تَقِيمُ محجوراور دوده كو" اطيبان" ( دوعمه و كعاني ) كها كرت

🕀 🕄 بیرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7082 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى أُسَامَة، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، ثَنَا اَبُوُ هِشَامِ السَّمَّانِينَ، عَنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَاْتُ فِى التَّوْرَاةِ: الْوضُوءُ قَبُلَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ السَّمَانَ، عَنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَاْتُ فِى التَّوْرَاةِ: الْوضُوءُ قَبُلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْوضُوءُ قَبُلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ إِلنَّهِ مَا فَي هَذَا الْكِتَابِ " ﴿ وَانْفِرَادُهُ عَلَى عُلُو مَعِلِهِ اكْثَرُ مِنْ اَنْ يُمْكِنَ تَرْكُهَا فِى هَذَا الْكِتَابِ " ﴿ وَانْفِرَادُهُ عَلَى عُلُو مَعِلِهِ اكْثَرُ مِنْ اَنْ يُمْكِنَ تَرْكُهَا فِى هَذَا الْكِتَابِ " ﴿ وَانْفِرَادُهُ عَلَى عُلُو مَعِلِهِ اكْثَرُ مِنْ اَنْ يُمْكِنَ تَرْكُهَا فِى هَذَا الْكِتَابِ "

﴿ وَصَوْرَ عَلَمَ اللَّهُ وَمَاتَ لَهِينَ عَمِينَ عَمِينَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى بِرُهَا ہِ كَهُ كُفَائِحَ صَوْرَ بَاللَّهُ عَلَى بَاتُحَدُوهُ وَاللَّهُ عَلَى بَارِكُاهُ عَمِينَ عَرْضَ كَى: حَضُورَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْضَ كَى: حَضُورَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا

ﷺ بیرحدیث ابوہاشم سے روایت کرنے میں قیس بن رہن منفرد ہیں۔ان کے منفر د ہونے کی وجہ سے ان کی روایات اس کتاب میں نہ لکھیں،اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے( کہ ان کے مقام ومرتبہ کالحاظ کرتے ہوئے ان کی روایت کتاب میں درج کی جائے)

7083 - آخُبَوَنَ آخُمَدُ بُنُ جَعُفَو الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنَى آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ آبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَلِيّ بُنِ آبِي صَلَيْهِ بُنَ آبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى آسَدٍ آخُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهَا فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَا وَرَجُلًا مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى آسَدٍ آخُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهَا فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِبِي وَضِى اللهُ عَنْهُ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الْجَلَاءَ فَيَقُومَا الْقُو آنَ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ - عَنُ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ وَلَا لَعُمَا الْحُنَابَةِ - آوِ إِلَّا الْجَنَابَةِ - آوِ إِلَّا الْجَنَابَةِ - آوِ إِلَّا الْجَنَابَةِ - آوَ إِلَّا الْجَنَابَةِ - آوَ إِلَى الْمُعَابَةِ - آوَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ الْعَمُ الْعَلَى اللهُ الْعَرْبَا فَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعُولَ اللهُ الْعَلَى الْعُلَى اللهُ الْعُولَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُرَاقِ اللهُ الْعُرَاقِ الْعَلَى اللهُ الْعُرَاقِ اللهُ الْعُرَاقِ اللهُ الْعُرَاقُ الْعُرَاقُ الْعُرَاقُ الْعُرَاقِ الْعَلَى الْعُرَاقِ الْعُولُ الْعُلَاقُولُ الْعُرَاقُ الْعُرَاقُ الْعُرَاقُ الْعُلَاقُ الْعُرَاقُ الْعُلَى الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُولُولُ الْعُرَاقُولُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7083 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ فر ماتے ہیں: میں ، ہمارے قبیلے کے دوآ دمی اورایک آ دمی بنی اسد سے تعلق رکھنے والا ہم لوگ حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹورکے پاس گئے ، حضرت علی بڑاٹورنے ان کو کسی علاقے کی جانب بھیجا، اور فر مایا: تم دونوں معالج ہو، ان کے دین کا علاج کرو، پھر آپ بیت الخلاء میں جا کر (قضائے حاجت کے بعد )والیس باہر آئے، آپ نے پائی کا ایک چلو بھرا، وہ ہاتھوں پر ملا، پھر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے، یہ بات ہمیں بہت بجیب کا گئی، حضرت علی گئائور نے اور ہمارے ساتھ کو بھرا، وہ ہاتھوں پر ملا، پھر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے ، قضائے حاجت فر ماتے ، پھر نکل کر آتے اور ہمارے ساتھ روئی گھاتے ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ، اور اس پر غلاف بھی نہ ہوتا، بعض روایات میں ہے کہ جنابت کے علاوہ اور کوئی چیز حضور من اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ، اور آن کریم کوچھوٹے بغیر زبانی طور پر تلاوت کرنا ہوتو بغیر وضو کی جاستی ہا ہوتو بغیر وضو کی جاستی ہو اسکتی ہے )

ك الساد بي الماد بي الماد بي المام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في ال كفل نهيس كيا-

7084 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، اَنْبَا آبُو الْمُوَجِّهِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَا بَكُو وَصَيعُوا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَا بَكُو وَصَيعُوا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَا بَكُو وَصَيعُوا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنُ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ هَذَا وَسَلَّمَ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " عَدِينً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7084 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بی فی فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنْ فَیْقِاً ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فی حضرت ابوایوب بی اکرم مُنْ فیقاً نے گھر تشریف لائے ، جب بیلوگ پیٹ بھر کرکھانا کھا چکے تو نبی اکرم مُنْ فیقاً نے فرمایا: روٹی ، گوشت ، تھجور ، بسراور رطب تھجوریں جب مہیں ملیں تو بسم اللہ و برکة اللہ کہہ کرکھانا شروع کیا کرو۔ (مطلب یہ کہ کھانے کی اشیاء کتنی بھی ہوں تم مجھی بھی بسم اللہ برخ صے بغیر نہ کھانا)

🕏 🕀 بیه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشته اورامام مسلم بیشته نے اس کوفل نہیں کیا۔

7085 – انحُسَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، اَنْبَا عِيسَى بُنُ يُونِ السَّكُسَكِيِّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ، قَالَ: قَالَ اَبِى لِأُمِّى: لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ بُنُ يُسُرِ، قَالَ: قَالَ اَبِى لِأُمِّى: لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ السَّكُسَكِيِّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ، قَالَ: قَالَ اَبِي لِأُمِّى: لَوْ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَصَنَعَتُ ثَرِيدَةً ثُقَلَلُ فَانُطَلَقَ آبِى فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: كُلُوا بِسُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَلَصَاعَتُ ثَرِيدَةً ثُقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ وَبَارِكَ لَهُمْ وَارُزُقُهُمْ هَذَا لَلهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَارْحَمُهُمْ وَبَارِكَ لَهُمْ وَارُزُقُهُمْ هَذَا لَكُمْ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7085 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن بسر جُنْ فرمات میں میرے والد نے میری والدہ سے کہا: اگرتم رسول الله مُنْ اَنْ فَا عَلَمَ الله عَلَمَ الله مُنْ الله مِن الله مِن الله مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ اللهُ مُنْ ال

ك كاريه حديث يحيح الاسناد ب كين امام بخارى بيستاورامام مسلم مجيسيني اس كوفل نهيس يارا

7086 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنَ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُوسَى، أَنْبَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ. عَنْ آبِى فُرَّةَ الْكِنْدِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَٱتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِاصْحَابِهِ: كُلُوا بِسُمِ

الله هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7086 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سلیمان ﴿ اَنْ عَنْ فَر ماتے ہیں: میں کھانا تیار کروائے نبی اکرم مَثَلَیْنِ کی بارگاہ میں لے آیا، آپ مَثَلَیْنِ مُنْ تشریف فر ماتھ، میں نے عرض کی: ہدیہ ہے۔ حضور مُثَلِیْنِ نے اپنا ماتھ، میں نے عرض کی: ہدیہ ہے۔ حضور مُثَلِیْنِ نے اپنا ہم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔

😁 🕃 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں ہے اس کو قل نہیں کیا۔

7087 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْهَمُدَائِي، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِي، عَنُ بَدُيلِ بُنِ مَيْسَرَة، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَة، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا آكِلَ آحَدُكُمُ طَعَامًا فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فَإِنْ نَسِى فِى آوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " فِى آوَلِهِ وَالْمَيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7087 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ بڑتا فافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈا نے ارشادفر مایا: جب تک کھانا کھانے لگوتو بسم اللہ المرحلٰن الرحیم پڑھ لیا کرو،اورا گرشروع میں بسم اللہ پڑھنا جول جاؤ، (توجب یادآئے) بسم اللہ فی اولہ وآخرہ پڑھ لیا کرو۔ ﷺ ﴿ الرحلٰن الرحیم پڑھ لیا کہ اللہ علیہ کیا۔ ﷺ اورا مام مسلم مُراسلہ مُراسلہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

7088 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُ دِيّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ حَيْثَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي حُذَيْفَةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ تُوابِيٌّ كَانَّمَا يُطُردُ فَاخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا اَعْيَيْتُمُوهُ جَاءَ الْعَرابِيُّ وَسَلَّمَ بِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعَيْتُمُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعُيَتُمُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعُيَتُمُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعُيَتُمُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلُهِ وَلَمْ يَكُولُ قَالَ الْحَاكِمُ: اللهُ عَلَيْهِ بِسُمِ اللهِ عَلَيْهِ بِسُمِ اللهِ عَلَيْهِ بِسُمِ اللهِ عَلَيْهُ بِسُمِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُعَرِّ جَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7088 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹو کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، ایک دیہاتی آیا، لگتا تھا کہ کہیں سے جلاوطن ہوکر آیا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال ویا، نبی اکرم مُٹائٹو کی اس کاہاتھ بکڑلیا پھر ایک لڑکی آئی وہ بھی کوئی جلاوطن ہی لگتی تھی، اس نے بھی ہاتھ ڈالا تو نبی اکرم مُٹائٹو کی اس کا بھی ہاتھ بکڑلیا، پھر فر مایا: جبتم نے شیطان کو اندھا کردیا تو دیہاتی اورلڑکی آگئی تاکہ وہ ان کے سبب سے اپنے لئے طعام حلال کرلے، اگر کھانا شروع کرتے وقت اس پر بسم اللہ نہ پر بھی جائے تو (جبیا د آئے تب) بسم اللہ پڑھ کراس کو کھالیا کرو۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس ابوحذیفہ کا نام''سلمہ بن صہیب'' ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ ٹھاٹھاسے روایت کی ہے، پیحدیث صحیح الا سناد ہے کین امام بخاری تریزانیا اورامام سلم بیزانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7089 - انحبَرَنا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ صُبْح، حَدَّثِنِى الْمُثَنَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، وَصَحِبْتُهُ الى وَاسِطِ فَكَانَ يُسَمِّى فِى اوَّلِ طَعَامِهِ وَالْحِرِهِ فَالَ: انحبِرُكَ عَنُ ذَاكَ انَّ وَلَلْ طَعَامِهِ وَالْحِرِهِ فَالَ: انحبِرُكَ عَنُ ذَاكَ انَّ جَدِي اللهِ فِى اوَّلِهِ وَالْحِرِهِ قَالَ: انْحَبِرُكَ عَنُ ذَاكَ انَّ جَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ جَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ وَالنَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ وَالنَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتَّى كَانَ فِى الْحِرِ طَعَامِهِ فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اَوَّلِهِ وَالْحِرْهِ، فَقَالَ وَالنَّرِهِ، فَقَالَ السَّيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتَى كَانَ فِى الْحِرِ طَعَامِهِ فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ اَوَّلِهِ وَالْحِرْهِ، فَقَالَ السَّيْعُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ عُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا يَقِى فِى بَطُنِهِ شَىءٌ إِلَّا قَاءَهُ هَذَا لَا الشَّيْطُ اللهُ عَلَيْهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7089 - صحيح

﴿ جَ جابر بن صِيح فرماتے ہيں: مثنیٰ بن عبدالرحمٰن فراعی نے جمعے حدیث بیان کی ہے، میں واسط میں ان کی صحبت میں تقا، وہ کھانے کے شروع میں بھی ہم اللہ پڑھتے تھے اور آخر میں بھی پڑھتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو آخری لقمہ کے ساتھ'' بہم اللہ فی اولی وآخرہ' پڑھتے دیکھا ہے، (اس کی وجہ کیا ہے؟) انہوں نے کہا: میں تمہیں اس کی وجہ بتا تاہوں، (بات بیہ ہم اللہ فائیۃ کا کورماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فائیۃ کورماتے ہوئے سنا ہے کہ' ایک آ دی کھانا کھار ہا تھا اور رسول اللہ فائیۃ اس کو دیکھ رہے تھے، اس نے شروع میں ہم اللہ نہ پڑھی، شیطان اورکھانے کے آخر میں ''ہم اللہ اولہ وآخرہ' پڑھ لیا، نبی اکرم فائیۃ کی نے فرمایا: جب تک اس نے ہم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان مسلسل اس کے ہمراہ کھانا کھا تارہا، اس نے تمام کھانے کی قے کردی۔

😌 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسته اورامام مسلم میسته نے اس کونقل نہیں کیا۔

7090 - حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اَبُو قِلَابُةَ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا اَبُو عَتَّابٍ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي نَضُرَةً، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، رَضِى الله عَنْهُ اَنَ يَهُودِيَّةً اَهْدَتُ شَادةً إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيطًا فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ اَيْدِيَهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيطًا فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ ايْدِيهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيطًا فَلَمَّا بَسَطُ الْقَوْمُ ايْدِيهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِي صَاحِبَتِهَا فَقَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُرَّ اَحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا الله وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُرَّ اَحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا الله وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا الله وَكُلُوا فَاكُلْنَا فَلَمْ يَضُرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُرَّ احَدًا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُرَّ احَدًا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنا فَلَمْ يَضُورُ جَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7090 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بھا تھ ہیں: ایک یہودی خاتون نے نبی اکرم طابیع کی کری تخد دی، جب صحابہ کرام اس کو کھانے گئے تو نبی اکرم سابھ نے ان سے فرمایا: اپنے ہاتھ کوروک لو، کیونکہ بکری کے ایک عضو نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملی ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم سابھ نے اس خاتون کو بلوایا اور فرمایا: کیا تو نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں چاہتی تھی کہ اگرتم جھوئے ہوتو لوگوں کی تم سے جان چھوٹ جائے گئی اورا گرتم ہے ہوتو میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اطلاع وے دے گا۔ رسول المد شابھ نے ارشاوفرمایا: اللہ کانام لے کراس کو کھالو۔ چنانچہ ہم نے اللہ کانام لے کراس کو کھالیا، کسی کو بچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔

😌 🟵 بیه حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7091 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ جَارِيَةَ بِنْتِ وَهُبٍ مَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ جَارِيَةَ بِنْتِ وَهُبٍ الْخُزَاعِيِّ، حَدَّتُتُنِى حَفْصَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَيَبْعِلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7091 - في سنده مجهول

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسکو اس کو اس کیا۔

7092 - آخُبَرَنَا آبُوُ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِى ثُبَلُ خُزَيْمَةَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ، اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَنَا عَفْ اَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو يَبُدُا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7092 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَبِينَ جَبِ مِم رسول اللهُ طَلِيْهِ كَ بَمراه كَهانا كَهاتِ توجب تك رسول اللهُ طَلِيْهِ عَنْ مِم كَهَا فَهَا فَهَا مَا زَنْهُ كُرتِي - اللهُ طَالِيَةِ عَمْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں ایک اور امام سلم میں ہے اس کو قان نہیں کیا۔

7093 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ بَنُ شَرِيكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ اَصْحَابِهِ إِذْ اَقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ اَصْحَابِهِ إِذْ اَقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ

نَاقَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: دَقِيْقٌ وَسَمُنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ: اَيْخُ فَانَاحَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُمَةٍ عَظِيمَةٍ فَجَعَلَ فِيهَا مِنْ ذَاكَ الدَّقِيْقِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ ثُمَّ انْضَجَهُ فَاكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: كُلُوا فَإِنَّ هَذَا يُشْبِهُ خَبِيصَ آهُلِ فَارِسَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَدِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7093 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ مَدِ بِن حَمْرَةَ بِن عَبِداللَّهِ بِن سلام اللَّهِ والدّ ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْنَ اللّٰ صحابہ کرام میں موجود تھے، کہ حضرت عثال ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَاتِے ہوئے وہاں پہنچ، ان پر دوبورے ڈالے ہوئے تھے، اونٹ کی لگام کو این کم رہے باند تھے ہوئے تھے، نبی اکرم مُلِّتِیْنَ نے ان سے بوچھا: تمبارے باس کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آٹا، کھی اور شہد ہے۔ رسول اللّٰه طَلِّیْنَ نے فرمایا: اونٹ کو بٹھاؤ، انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، نبی اکرم طاقی نہیں آپھے آٹا، گھی اور شہد ڈالا، پھر ان کو پھایا، اس میں ہے نبی اکرم طاقی ہے ان کو کہا: اور سے ابنا کی اس کے نبی اکرم طاقی ہے ان کو کہا: اور سے ابنا کی فارس کے میص (کھانے سے ملتا جاتا ہے)

2004 - الحُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسُمَاعِلُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنْ عَاصِم بُنِ لَقِيطِ بُنِ صَبِرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنتَفِقِ اللهِ مَسَلَيْمِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فِى مَنْ لِلهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ نُصَادِفُهُ فِى مَنْ لِلهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلُ اصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ آمُولُ لَكُمْ بِشَىءٍ ؟ فَقُلْنَا : نَعَمْ يَارَسُولُ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلُ اصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ آمُولُ لَكُمْ بِشَىءٍ ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَارَسُولُ اللهِ . قَالَ: وَمَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلُ اصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ آمُولُ لَكُمْ بِشَىءٍ ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَارَسُولُ اللهِ . قَالَ: فَرَفَعَ الرَّاعِى غَنَمَهُ إِلَى الْمُواحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ وَبَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوسٌ قَالَ: فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوسٌ قَالَ: فَلَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُوسٌ قَالَ: فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لُوسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُو اللهِ الْمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ الْوَلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7094 - صحيح

 ے بناہوا کھانا) بنوایا، اور کھوروں والے تھال میں ڈال کرہمیں عطاکیا، پھر رسول اللہ منگافیج تشریف لے آئے، آپ منگافیج نہم نے ہو جھا جمہیں (کھانے کے لئے) کوئی چیز مل گئی ہے یا میں تمہارے لئے پھھ تیار کرواؤں؟ ہم نے کہا: یارسول اللہ منگافیج کہ ہمیں مل گیا ہے۔ (لقیط بن صبرہ) فرماتے ہیں: ہم لوگ ابھی رسول اللہ منگافیج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چرواہا پی بحریوں کو غلہ کی جانب لے جارہا تھا، رسول اللہ منگافیج کے بیس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بحریوں کو غلہ کی جانب کی جائے کوئی بکری ذرج کرلو، پھر پوچھا: اے فلاں، اس نے کیا جنا؟ اس نے کہا: پچ، آپ منگافیج نے فرمایا: تم ہمارے لئے اس کی بجائے کوئی بکری ذرج کرلو، پھر وہ خص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا: لکھسین ۔ (اس نے ''لا تھسین' 'نہیں کہا) یہ نہ بھینا کہ میں نے خاص طور پر یہ آپ وہ خوا کہ ذرج کی ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ، ہمارے پاس معمال ہو ہم اس سے بڑھانا نہیں چاہتے ۔ (اس لئے جوزائد ہے وہ میں نے ذرج کرلے آپ کو پیش کردی ہے) چرواہ بھیڑ کے بیچ کو پالنے کے لئے لئے گیا اور ہم نے اس کی بجائے بکری ذرج کرلی۔ آپ فرماتے ہیں: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ شافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ شافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ شافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ شافیج نے فرمایا: اس کو کو در میں اولاد بھی ہوئی تو وہ سدھ جائے گی اورتم اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مت مارا کرو۔

آپ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْمُ آپ مجھے وضو کے بارے میں پچھ بتایئے ، آپ مُنَافِیْمُ نے فرمایا: وضو اچھے طریقے سے کرو، انگلیوں کے درمیاں خلال کرو، ناک جھاڑنے میں مبالغہ کرو، سوائے اس کے کہتم روزے سے ہو(یعنی اگرروزہ رکھا ہوا ہوتو ناک میں یانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو۔

السناد بي كين الم بخارى مجتلة اورامام علم في السياد الم كيار كي المعلم في السياد المعلم المعالم المعال

7095 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو هِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَا سُكَامٍ وَسَلَّمَ فَحَوارَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا فَاطَّلَعَ فِى جَوْفِهَا فَقَالَ: حَسِبُتُهُ لَحُمًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَبِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عُنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْعَ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَةِ وَلَيْهِ الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْرِعِيْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيْهِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاعِلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّه

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7095 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر وَاللَّهُ فَرِماتِ بِينَ بَهِم نِي نَبِي الرَمِ مَنْ اللَّهِ عَلَى كَلَ مَنْ يا مِينَ كَانَا بِنايا، پھر مِين وہ رسول الله من الله على الله

سے کہ )اگراسحاق بن ابی طلح کاجابر سے ساع ثابت ہوجائے۔ اوراس میں واضح بیان موجود ہے کہ رسول اللہ شانیوم

الوشت پند كرتے تھے۔اس كى شاہد حديث درج ذيل ہے۔

مُحَمَّدُ بَنُ عَالَمِ بَنِ حَرْبٍ، قَالا: ثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا ابُو عَوَانَةَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ نَبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ حَرْبٍ، قَالا: ثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا ابُو عَوَانَةَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنُ نَبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجِيئُنَا الْيُومَ فِصْفَ النَّهَارِ فَلاَ تُؤَذِى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجِيئُنَا الْيُومَ فِصْفَ النَّهَارِ فَلاَ تُؤَذِى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا تُحَرِيدِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تُحَرِيدِهِ قَالَ: فَلَحَلَ وَفَرَشَتُ لَهُ فِرَاشًا وَرِسَادَةً فَوَضَعَ رَاسَهُ وَنَامَ فَقُلْتُ لِمَولًى لِى: اذْبَحُ هٰذِهِ وَسَلّمَ وَلَا تُحَرِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَلَ افُرُعُ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَجَلَ الْحُرْعَ وَلُو مُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَا وَقَصَلَ مِنْهُ الْحَمْ الْقَعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7096 - صحيح

﴿ ﴿ حَفرت جابر بن عبدالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله و

الله سلام نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا: بسم اللہ پڑھ کرکھانا شروع کرو۔ان سب لوگوں نے پیٹ بھر کرکھایا (اس کے باوجود) بہت سارا گوشت نے گیا تھا۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

🟵 🕄 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7097 - اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْ مَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةُ بُنُ مَصْقَلَةَ عَنْ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةُ بُنُ مَصْقَلَةً عَنْ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّهُ عَلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةً بُنُ مَصْقَلَةً عَنْ هذَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7097 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر ﴿ فَيُقَوَّرُوايت كرتے ہيں كه نبي اكرم الْفَقَيْرُ نے ارشا دِفر مایا: پشت كا گوشت سب سے احپھا وتا ہے۔

7098 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْحَصْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُصَعَبِ النَّحَعِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِ مُلْحَمَّدِ اللهُ عَنْ مَلْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحُمِ لَحُمُ الشَّهُ عَنْ مَعْدَدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحُمِ لَحُمُ الظَّهُ وَ فَدْ صَحَّ الْحَبَرُ بِالْإِسْنَادَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ رئبہ بن مصقلہ بی فنہم کے ایک آدی کے واسلے سے عبداللہ بن جعفر جھیا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مناتیکی ا نے ارشاد فرمایا: سب سے اچھا گوشت پشت کا ہوتا ہے۔

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ ٱلْحُمَّ هَذَا؟ قُلُتُ: لَا يَارَسُولَ اللّهِ وَلَكِنَهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ ٱلْحُمَّ هَذَا يَا جَابِرُ؟ قَالَ: هَلُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعَمُوا وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7099 - صحيح

الساد بي الساد بي المام بخاري ميساد المسلم ميسين الساد المسلم ميسين المام المسلم ميسين المام المسلم ميساد المساد ا

7100 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعُفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَان، ثَنَا عَلِي بُنُ جَعُفَرِ بُنِ النِّبُرِقَان، ثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ آنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسًا، يَقُولُ: آنُفَجْتُ اَرُنَبَا بِالْبَقِيعِ فَاشَتَدَّ فِى الشَّيَ بُنُ عَامِمِ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ آنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسًا، يَقُولُ: آنُفَجْتُ اَرُنَبَا بِالْبَقِيعِ فَاشَتَدَّ فِي مَنْ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزُهَا فَارُسَالِ بِهِ مَعِى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزُهَا فَارُسَلَ بِهِ مَعِى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُولُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7100 – صحيح

💠 💠 حضرت انس ڈائٹوزبیان کرتے ہیں کہ میں نے بقیع میں ایک خرگوش کو دیکھا اس کوبھڑ کا کر باہر نکالا ،اوراس کے چیھیے

تیزی سے دوز بڑا، آس کے پیچے بھا گنے والوں میں ، میں بھی تھا۔ میں سب سے آگے بڑھ کراس کر پکڑ لیا، اس کو لے کرابوطلحہ کے پاس آگیا، انہوں نے تھے دے کرنی اکرم من الیا اس کی عجز کاٹ دی گئی۔ پیر وہ مجھے دے کرنی اکرم من الیا کی ایس آگیا، اس کی عجز کاٹ دی گئی۔ پیر وہ مجھے دے کرنی اکرم من الیا کی اس کے لیے بارگاہ میں بھیجا گیا، نبی اکرم نا ایک نے وہ مجھ سے قبول کرلی۔ بھیجی ہے۔ نبی اکرم نا ایک نے وہ مجھ سے قبول کرلی۔

🕄 🕄 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن آمام بخاری میشند اورامام مسلم میشاند نے اس کوتل نہیں کیا۔

7101 - حَـدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنَ عَبُدِاللَّهِ بَنَ عَبُدِاللَّهِ بَنَ عَبُدِاللَّهِ بَنَ عَبُدِاللَّهِ بَنَ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي غَطَفَانَ، عَنُ اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثِينَ سَعِيدُ بُنُ آبِي هِلَالٍ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُبَدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَى سَعِيدُ بَنُ آبِي عَطَفَانَ، عَنُ أَبِي عَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ اللهِ بَنِي رَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ الشَّعِيقَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ اللهِ مَا لَكُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُبُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاقِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ

﴾ ﴿ ابورافع کہتے ہیں: میں رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللللل

7102 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ فِى فَوَائِدِ ابْنِ عَبُدِالْحَكَمِ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَكَمِ، آخبَرَنِى آبِى، وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ، ثَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدٍ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى هِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ، آنَ وَافِع، آنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدُ ابَا غَطَفَانَ الْمُرِّى، حَدَّثَهُ عَنْ آبِى رَافِع، قَالَ: كُنْتُ آشُوى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدُ تَوَخَّا لِللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدُ تَوضَّا لِللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدُ تَوَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يَوضَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ

﴿ ﴿ حضرت ابورافع فرماتے میں: میں رسول الله مَالَيْكُمْ كے لئے بكرى كاسينه بھونتا،آپ نماز كے لئے وضوكر بيكے موت،آپ مَالَيْكُمُ اس میں سے كھاتے اور (تازہ وضوكتے بغير)نماز كے لئے تشريف لے جاتے۔

﴿ يَعْدَدُ الْمُ مَعْدَدُ اللّهِ مَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللّهُ عَبُدُ اللّهُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللّهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمْتِهُ وَسَلّمَ وَآنَا آخُذُ اللّهُمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيَدِى فَقَالَ لِى: يَا صَفُوان بُنِ أُمِينُ أَنْهُ وَسَلّمَ وَآنَا آخُذُ اللّهُمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيَدِى فَقَالَ لِى: يَا صَفُوان فَلُكُ: لَبَيْكَ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آخُذُ اللّهُمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيَدِى فَقَالَ لِى: يَا صَفُوان فَلْتُ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7103 - صحيح

7103: مسند احمد بن حنيل - مسند المكيين مسند صفوان بن امية الجمحى - حديث:15044 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ما اسند صهيب - ما اسند صفوان بن امية وحديث:7165 السنن الكبرى للبيهةي - كتاب الصداق جماع ابواب الوليمة - باب كيف ياكل اللحم وحديث:13677

﴿ صفوان بن اميه فرمات بين رسول الله منافية في محصه ويكها، مين باته كساته بلرى سے گوشت تو ژ تو ژ كركهار با تها، حضور سَافَة فَكُم نے فرمايا: الصفوان! ميں نے كہا: لبيك يارسول الله منافية في آپ سَافِية في مايا: بو في اپ منه سے تو ژ كركهاؤ۔ كيونكه اس بو في لذيذ كتى ہے، اوركھانا صحيح فائدہ ديتا ہے

😁 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7104 – آخبرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْهُ عَلَيْهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَمْرٍ وَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ السَّيْطَةُ أَنْ يَحُرُجَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّوِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ السَّيْطِ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّوِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةً الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلُ الشَّولِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلُ الشَّولِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيعَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَالشَّرِيطَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْمُبَارِكِ الللهُ عَلَيْهُ إِنْهُ مِنْ عَيْرِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ هَلَذَا حَدِيْتُ صَحِيمً لَا اللهُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَالُهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِي الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُنْعَلِقُومُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُنْ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعُلَولَةُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْمُلْعُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُو

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7104 - صحيح

ارشادفر مایا: شریط کی خوادر حضرت عبدالله بن عباس بی سیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم گالیو آم ہے ارشادفر مایا: شریط مت کھاؤ، کیونکہ نیے شیطان کا ذبیحہ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں، شریطہ بیہ ہے کہ جانور کا حلقوم کا نے بغیر کسی اور طریقے ہے اس کی جان نکل جائے۔

السناد ہے کہ الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7105 - اَخْبَوَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمْ فَيَقُولُونَ مَا ذَبِحَ لِللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمْ فَيَقُولُونَ مَا ذَبِحُنُمُ انْتُمُ فَكُلُوهُ فَالْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكُرِ السُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ (الأنعام: 121) هَذَا حَدِيثَ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِع وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7105 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس من فرمات ميں شياطين اپنے ساتھيوں كوتلقين كرتے ہيں كہ جو چيز اللہ كے نام پر ذرج كي كئي ہو، وہ مت كھاؤ اور جو چيز تم خود مارو، اس كوكھاليا كرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے بيآيت نازل فرمائی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْه

''وہ جانورنہ کھاؤ،جس پر ذرج کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو''

7106 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، ثَنَا اَيُّوبُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَحَدَّ ثَنِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَرَادَتُ نَاقَتُهُ اَنُ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيدٌ؟ قَالَ: لَا بَلُ خَشَبٌ، فَسَالَ النَّبِ يَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِاكْلِهَا هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

وَالْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ اَخْتُكُمْ بِالصِّحَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا لِآنَّ مَالِكَ بُنَ اَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اَرْسَلَهُ فِي الْمُوَطَّأَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7106 - صحيح غريب

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری الله است میں کہ ایک آدمی کی اونٹنی مرنے گلی تواس نے اس کو وقد کے ساتھ وزئے کردیا۔ میں نے اس سے بوچھا: وہ وقد لو ہے کا تھا؟ اس نے کہا: نہیں ۔ لکڑی کا تھا۔ اس نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ سے بوچھا تو حضور مُزاثِیْنِ نے فریایا: اس کو کھالو۔

کی بیات مسلم بر اللہ اور بیان امام بخاری بریانہ اورامام مسلم بریانہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور بیا اساوامام بخاری بریانہ اور اللہ بخاری بریانہ اللہ بن اللہ بن

7107 - انحبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، آنْبَا شُغَبَةُ، ح وَقَالَ: اللهِ بْنُ اَحْمَدُ بْنُ حَمْدُ بْنُ جَعْفُرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْبَاعِلْدَ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَذَّتَنِى آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ ذِنْبًا نَيْبَ فِى شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ الْبَاهِ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى اكْلِهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اكْلِهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7107 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زید بن ثابت بِالْمُؤْفِر مات میں ایک بھیڑے نے ایک بکری پرحملہ کرکے اس کوزخی کردیا، ان لوگوں نے اس بکری کومروہ میں ذبح کردیا، نبی اکرم مُؤَیِّیْنَ نے اس کے کھانے کی اجازت عطافر مادی۔

😌 🕄 به حدیث محیح الا سناد ہے، امام بخاری بیستا ورامام مسلم بیستان اس کوفل نہیں کیا۔

7108 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَ ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ح و آخُبَرَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، ح و آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُو السَّمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُو بُسُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: بُنِ سَالِحٍ، ثَنَا ذُهَيْرٌ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ تَابَعَهُ مِنَ النِّقَاتِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِى زِيَادٍ الْقَذَاحُ الْمَكِّيُ

﴿ ﴿ حضرت جابر مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

اس صدیث کو ابوالز بیر ہے روایت کرنے میں ثقد رایوں میں سے عبیداللہ بن ابی زیادہ قداح کی نے زہیر کی متابعت کی ہے۔ متابعت کی ہے۔

7109 - حَدَّثَنَّا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونِ، ثَنَا آبِي، وَمُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمٍ، وَآخَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا:

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا عَثَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ، عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ آخْبَرَنِيْهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ آخْبَرَنِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ آخْبَرَنِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ آخْبَرَنِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَلُهُ بْنُ الْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَمِّدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، وَحَمَّدُ بْنِ شَعْيْبٍ، عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ، وَقَدْ رُوىَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7109 - على شرط مسلم

حسین بن علی تمیمی بیان کرتے ہیں کے محمد بن اسحاق نے محمد بن یجیٰ کے واسطے سے اسحاق بن ابراہیم خطلی سے روایت کی

ب و ابن الب المسلم بیات کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔ یہ حدیث ابن الب البی اور حماد بن شعیب کے واسطے سے ابوالز بیر سے معروف ہے۔ جبکہ سیح اساد کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو ہر ریرہ ﴿اللّٰ اللّٰ اللّٰ

7110 - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاُمَوِيُّ، حَدَّثَنِينَ آبِي، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ

﴿ حَصْرِت ابو ہریہ وَ اَنْ وَالْمَ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7111 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 🍣 حضرت عبدالله بن عمر والم فل فرمات بين كدرسول الله مَا الله عنا الله عنا وشاوفر مايا جنين كاذ بح اس كي مان كاذ بح سب بميكن

بہتر ہے کہ اس کوبھی ذرج کردیا جائے ، تا کہ اس کے جسم میں جوخون ہے ،وہ بھی نکل جائے۔

🟵 🕃 یہ بہت عظیم باب ہے، اس کامدارعطیہ کے ابوسعید کے طرق پر ہے۔ سیخین بھینیائے اس کوفل نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو بیروجم ہے کہ ابوالوب کی حدیث سیح ہے لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

7112 - فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَأَحْمَدُ بُنُ جُعْفَرِ بُنِ نَصْرِ الرَّازِيُّ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يُؤْسُفُ بَنُ مُوسَى مَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْجَهْمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْعَلاءِ بَنِ شَيْبَةَ، ثَنَا صُعْبَةً، عَنْ اَبِي لَيْلَى، عَنْ اَخِيْهِ، عَنْ اَبْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ اَبِي اَيُّوبَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَحَدِيْتُ آبِي الْوَذَاكِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلَّانُ وَفِيْهِ زِيَادٌ وَهُوَّ كَفِيْرُ الْعَلَطِ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَمَنْ تَاَمَّلَ هَذَا الْبَابَ مِنْ اَهْلِ الصَّنْعَةِ قَضَى فِي الْعَجَبِ اَنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيُحَيُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7112 - ليس بصحيح

الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْهُ مَا تَ بِين كرسول الله مَاللَّهُمُ فَا رشاوفر مايا جنين كا ذنح اس كي مان كا ذنح ہے۔ ابودداک کی ابوسعید سے روایت کردہ حدیث میں "علان" منفرد ہیں۔ اس کی اسادمیں "زیاد" ہیں، روایت

صدیث میں ان سے اکش مرزد ہوتی ہے، ان کی روایت کو دلیل کے طور پریش نہیں کیا جاسکتا۔ اصول حدیث کاماہر جب اس باب میں غور وفکر کرے گاتو وہ خیرا گی کے عالم میں یہی کے گا کہ امام بخاری میستداورام مسلم میستدنے اس حدیث کوفل

7113 - آخُبَرَنِنَى عَلِي نُنُكُمُ مُحَمَّدِ بُنِي دُخَيْمَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ ثَنَا آخْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْفِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْسِم، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكِ الْمَكِّيُّ، عَنَّ عَمْرِو بَنِ دِيْنَارِ، عَنْ آبِيَّ الشَّغْنَاءِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ اَشْيَاءَ وَيَتُرُكُونَ اَشْيَاءَ تَقَلَّرًا فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْزَلَ كِتَابَهُ وَٱحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَهُوَ عَلَا فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوٌّ وَتَلا الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7113 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرمائے ہیں: زمانہ جاہلیت میں لوگ کئی چیزیں کھا لیتے تھے اور کئی چیزیں (بلا وجہ

صرف)نفرت کی بناء پر چھوڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی مُنَاتِیْجُ کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی ،اس میں کچھ چیزوں کو حلال کیا اور کچھ کوحرام، چنانچہ جس چیز کو کتاب اللہ نے حلال قرار دیا، وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کوحرام قرار دیا، وہ حرام ہیں۔ اور جن کے بارے میں خاموثی ہے وہ معاف ہیں۔اس کے بعد بیآیت نازل فرمائی۔

> (قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ) (الانعام: 145) "تم فرماؤ مين نبيس يا تااس ميں جوميرى طرف وى ہوئى كى كھانے والے پركوئى كھانا حرام"۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا)

الاساد بي المسلم مينيا والمسلم مينيا ورامام مسلم مينيات السافق نبيل كيار

7114 - حَدَّثَنِي عَلِى بَنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و الْحَرَشِى، ثَنَا الْقَعْنَيِي، ثَنَا عَلِى بَنُ مُسُهِدٍ، عَنُ دَاوِدَ بُنِ آنِي هَنُهِ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دَاوِدَ بُنِ آنِي هَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ هَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَل

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7114 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابونقلبنظی بڑا توفر ماتے ہیں: رسول الله طاقیم نے ارشادفر مایا: بِشک الله تعالیٰ نے کچے حدود مقرر کی ہیں، ان سے آگے مت بردھو، اور کچے چیزی تم پر فرض کی ہیں، ان کو ضائع مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کی حرمت سے مت کھیاو، اور کچھ چیزوں کو وضاحت کے بغیر چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھول کرنہیں کیا بلکہ اپنی رحمت سے ایسا کیا ہے، اس لئے ان چیزوں کو قبول کرلیا کرو، ان کے بارے میں بحث مت کیا کرو۔

7115 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنَ حَمْشَادِ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثَنَا سَيْفُ بُنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِتُ، عَنُ سُلَمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي عُفُمًانَ، عَنْ سَلْمَانَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمُنِ وَالْهُرَا فَقَالَ: الْحَلالُ مَا آحَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمُنِ وَالْهُرَا فَقَالَ: الْحَلالُ مَا آحَلَ الله فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا عَلِي عَنْهُ هَا أَو عَلَى عَنْهُ هَا أَوْلَ عَلَى عَنْهُ هَا أَو عَلَى عَنْهُ هَا أَو عَلَى عَنْهُ هَا أَوْلَ عَلَى عَنْهُ هَا وَالْعَرَامُ مَا عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مِمَّا عُفِى عَنْهُ هَا أَو عَلَى عَنْهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مِمَّا عُفِى عَنْهُ هَا أَو عَلَى عَنْهُ مِنْ عَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ الْعَلْمُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ مَا عُلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7115 - سيف لم يخرجاه

﴿ ﴿ حضرت سلمان ﴿ وَمَنْ فَرَمَاتَ مِينَ كَدِرُولَ اللَّهُ مَالِيَّةً ﴿ صَفَّى ، يَنِيرَاور فَراء (وه بِيتَيْن جس كاندروني حصه لومزى بلى وغيره جانوروں كى كھال سے تياركيا جاتا ہے ) كے بارے ميں يو چھا گيا، آپ سَلَّيْنَا نے فرمایا: حلال وہ چیز ہے جس كواللہ تعالى نے اپنى كتاب ميں حمال قراردے دیا ہے۔ اور جس نے اپنى كتاب ميں حمال قراردے دیا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں خاموثی ہے، وہ معاف ہے۔ (چاہوتو استعال كراواور چاہوتو نہ كرو)

کی پی حدیث سیح ہواوراس باب میں مفسر ہے۔ سیف بن ہارون کی روایت امام بخاری بھی اورام مسلم بھی اللہ نے نقل نہیں کی۔ نقل نہیں کی۔

7116 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلِمَ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الثَّفُلَ فَسَمِعْتُ آبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: الثَّفُلُ هُوَ الثَّرِيدُ

﴾ ﴿ حضرت انس جَنْ اَوْ أَنْ أَنْ اَكُرْم مَنْ اَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ متح ہیں۔

7117 - وَحَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَضُرَمِى مُحَمَّدُ بُنُ شُجَاعٍ، أَنْبَا الْمُبَارَكُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عَمُرِ مَنْ عَمُرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَحَبُ الطَّعَامِ الله مَبَارَكُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَحَبُ الطَّعَامِ الله مَلَى الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَحَبُ الطَّعَامِ الله وَسُلُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ التَّرِيدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ سَعِيدٍ هَذَا الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّويدِ هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّويدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلِ الشَّويدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مُخَرَّجٌ فِى الصَّحِيْحَيْنِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7117 - صحيح

الله عَلَيْهِ عَبِدالله بن عباس عَيْف قرمات مين رسول الله عَلْيَهُم كوكهانون مين سب سے زياده "ثريد" بيند تقار

ﷺ بے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھتا ہے اورامام سلم بھتا ہے اس کونفل نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی عمر بن سعید، سفیان اور مبارک کے بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھی سعید کے بیٹے ہیں۔ حضور شاہیم کا یہ ارشاد' عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر'' بخاری اور سلم میں موجود ہے۔

7118 - حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِى بَنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِيْنَا إِلَى طَعَامٍ وَمِنْ ثُمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ثُمَّ مِقْسَمٌ ثُمَّ فُلَانٌ الْحُمْيَٰدِيُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِيْنَا إِلَى طَعَامٍ وَمِنْ ثُمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حِينَ وَضَعُوا الْجَفُنَةَ: اكْلُكُمْ قَدْ سَمِعَ مَا يُقَالُ فِي الطَّعَامِ؟ قَالَ مِقْسَمٌ: ثُمَّ فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ مَ لَدُ وَسَلِم الطَّعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وُسَطِ الطَّعَامِ وَكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7118 - صحيح

﴿ وَمِلْ بِنِ السَّائِ فَرِمَاتِ مِينَ بَمِينَ الْكَ دَوْتَ بِرِ بِلَا يَا آبِ وَمِالَ بِرَسْعِيدَ بَن جَبِر تَّے ، مُقَامَ تَے مِينَ بَمِينَ اللّهِ دَوْتَ بِرِ بِلَا يَا آبِ وَمِالَ بِرَسْعِيدَ بَن جَبِر تَے ، فلال ، فلال بَعْنَ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

ارشا دفر مایا: برکت کھانے کے درمیان نازل ہوتی ہے، اسلئے کھانے کے اطراف سے کھاؤ، درمیان ہے مت کھاؤ۔ ﷺ کی اور کی کھائے۔ ﷺ کی السناد ہے لیکن امام بخاری مجھلہ اورامام مسلم مجھلہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7119 - خالد وثقه بعضهم وقال النسائي ليس بثقة

اس وقت ہے مطابہ علی اور اللہ بن استع اہل صفا میں ہے ہیں، آپ فرماتے ہیں: ہم پر تین دن بہت بخت گزرے، (اس وقت ہے سلسلہ عام تھا کہ) جوسحانی نماز پڑھ کرمجد ہے نکتا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک، یا دویا تین (یازیادہ) کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا اور کھانا کھلا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں: میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ تین دن کوئی بھی میرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ نہیں لے کر گیا۔ میں نے عشاء کی نماز میں حضرت ابو بکر صدایق ڈاٹھ کود یکھا، میں ان کے پاس آگیا، میں ہے چاہتا تھا کہ آپ جمجے کھانے کی پیشکش کردیں (ای بہانے ہے) میں نے ان کو سورت سبا سکھانے کو کہا، آپ نے سورۃ سباسانا شروع کی اور سنانا شروع کی اور سنانا شروع کی اور سنانا شروع کی اور بندر تشریف لے گئے۔ اور مجھے اسی طرح جمور دیا، میں پھر حضرت عمر کے بیچھے لگ گیا، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی طرح بی کیا۔ (رات بھو کے بی گزاری) جبح کے وقت میں رسول اللہ تائیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا ماجر اسنایا، حضور می گیا نے لونڈی سے بوچھا کراری بی ہاں۔ روٹی اور ایک پیالہ تھی ہے۔ حضور می گیا ہے دوہ میکوائی، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو جمع کیا، اور اس کو ترید بنادیا۔ پھر قرایا: جاؤ، کا چوراکیا، اور گیا، اور ایک پیالہ کے کہ اس دیا پھر اپنے ہاتھ سے اس کو جمع کیا، اور اس کو ترید بنادیا۔ پھر قرایا: جاؤ، کا چوراکیا، اور گیا، اور ایک بیالہ سے کراس میں روٹی کو خوب می دیا پھر اپنے ہاتھ سے اس کو جمع کیا، اور اس کو ترید بنادیا۔ پھر قرایا: جاؤ،

ا پے سمیت دس صحابہ کو بلالاؤ، میں نے اپنے سمیت دس آ دمیوں کو بلایا جضور من انتخاب نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، میں نے وہ تھال رکھ دیا، جضور من کی نظر کرنے اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ دیا، جضور من کی نظر کر سے اللہ پر سے کماؤ، اوپر سے نہیں کھانا کیونکہ برکت اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ پھر راوی نے بتایا کہ اس کے بعد پھر حضور من کی نی دومر تبدوس دس آ دمیوں کو بلایا، (سب نے پیٹ بھر کر کھایا اس کے باوجود) کافی سازا کھانا نیج گیا۔

🕄 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7120 – حَـدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُـرُوَةَ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيْهِ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اصَابِعَهُ الثَّلاتَ الَّتِي اكَلَ بِهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7120 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا کہ اس کا کہ جاتے ہوئے ویکھا ہے، حضرت کعب بن مالک بھائی ہوال کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم سالی کا کھانا کھاتے ہوئے ویکھا ہے، حضور سالی جب کھانے سے فارغ ہوتے توان تینوں انگلیوں کوچا شتے جن کے ساتھ کھانا کھایا ہوتا۔

7121 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، السَاحَةَ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَلَى عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ السَّاحَ مَّا دُبُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّلاثَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ النَّلاثَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آكَلَ لَعِقَ آصَابِعَهُ الثَّلاثَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7121 - صحيح

♦ ﴿ حضرت كعب بن ما لك رُكَانَيْ فرمات ميں: رسول الله مُلَيِّيْ جب كھانا كھا ليتے اپنى متيوں انگلياں چائ ليتے۔
 ۞ ۞ يه حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُؤللة اورامام مسلم مُؤللة نے اس كوفقل نہيں كيا۔

122 – آخُبَونَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ بِنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ، عَنُ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ امَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ يَاْمُرُهُ فَيَحْسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ امَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ يَاْمُرُهُ فَيَحْسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْكُ امَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ يَامُرُهُ فَيَحْسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْفَ الْعَالِمِ العَالِمِ العَلِيقِ الْعَلَمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ آهُلَهُ الْوَعْفَ الْمَالِعِ وَالقَصِعة - حديث: 3882 صحيح ابن حبان - كتاب الاطعمة باب آداب الاكل - ذكر ما يستحب للمرء ان يكون اكله باصابعه الثلاث ولي المنديل - حديث: 3683 مصنف ابن ابي شيه الاكل بلاث اصابع - حديث: 2013 من ابي الوليمة - كتاب الاطعمة عمة في لعق الاصابع - حديث: 13663 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصداق جماع ابواب الوليمة - باب الاكل بشلاث اصابع ولعقها وحديث 13666 مسند احمد بن حبل - مسند المكيين بقية حديث كعب بن مالك الانصارى - حديث 1548 المعراني - باب الفاء ما اسند كعب بن مالك - سعد بن إبراهيم حديث 1598 الكبر المفار الى - باب الفاء ما اسند كعب بن مالك - سعد بن إبراهيم عديث 1598 الكبر المناء على المناء المناء عن ما المند كعب بن مالك الانصارى - عديث 1598 من الكبر المناء على المناء عن المناء عن من الله المناء عن من مالك الإنسان الكبر المناء عن المناء عن من مالك المناء عن من مالك المناء عن من مالك الوليمة عن من مالك المناء عن من الله المناء عن من المناء عن من من الله المناء عن من المناء عن المناء عن المناء عن المناء عن من المناء عن من المناء عن المناء عن من المناء عن ا

كَيَـرْبُـوُ عَـنُ فُوَادِ السَّقِيمِ – أَوْ يَسُرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ – كَمَا تَسُرُو اِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجُهِهَا بِالْمَاءِ هَلَـا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7122 - صحيح

💠 💠 ام المونين حضرت عائشه والنه في في من رسول الله منافية على من والول كو جب كھانسى آتى تو آپ شور بابنانے كا تھم دیتے، جب وہ بنالیا جاتا تو آپ اسے پینے کا تھم دیتے اور خود بھی پینتے پھر آپ مُلَّ الْفِرُمُ فرمایا کرتے تھے

یہ بیار کے دل کو بہت سکون دیتا ہے۔جیسے تم پانی کے ساتھ اپنے چبرے سے میل کوصاف کرلیتی ہو۔

ك ك يه حديث سيح الاساد بي كين امام بخارى مِيناتيا ورامام مسلم مِيناتيان اس كُولل نبيس كيا\_

7123 – اَخُسَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آنَسٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَايَتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارَ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى ظُهُورِهِمْ يَقُولُونَ:

نَسحُنُ اللَّهِينَ بَسايَسعُوا مُحَمَّدًا عَسلَى الْإِسْلام مَسا بَيقِينَسا ابَسدَا

وَرَسُولُ السُّلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُمُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ الَّاحِيْرَ الْاحِرَةِ فَبَارِكُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَيُجَاءُ بِالصَّحْفَةِ فِيهَا مِلْءُ كَفِي مِنْ شَعِيرٍ مَحْشُوشٍ قَدْ صُنِعَ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ وَهُمْ جِيَاعٌ وَلَهَا بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7123 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت انس خانین فرماتے ہیں: میں نے مہاجرین اورانصار کو دیکھا ہے وہ مدینہ منورہ کے اردگر دخندق کھودر ہے تھے،اوراپی پشت پرلا دلا د کرمٹی منتقل کررہے تھے۔اورساتھ بیاشعار بھی پڑھ رہے تھے۔

" "ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام زندگی کے لئے اسلام پر حضرت محمد مثانیظِم کی بیعت کی ہے،رسول الله مثانیظِم ان کو یوں

اے اللہ کوئی بھلائی نہیں سوائے آخرت کی بھلائی کے۔ یا اللہ انصار اورمہاجرین کو برکت عطافرما۔ آپ کے باس ایک تھال لا یا جاتا، اس میں مٹھی بھر خٹک بو ہوتے جس کو باس چر بی میں پکایا گیا ہوتا، وہ تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا، وہ سب لوگ بھو کے ہوتے ، بے مزہ ہونے کی وجہ سے وہ حلق میں پھنستااور عجیب سی بوآرہی ہوتی تھی۔

المان بیر حدیث امام بخاری میشد اورام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اسکواس اساد کے ہمراہ نفل نہیں کیا۔

7124 – حَـدَّتَـنَـا اَبُـو الْعَبَّـاسِ مُـحَـمَّـدُ بُنُ يَعْقُونِ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتُهُ حَتْى يَذْهَبَ فَوْرُهُ وَ تَقُولُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْبَرَكَةِ هَذَا خَطَّتُهُ حَتْى يَذْهَبَ فَوْرُهُ وَ تَقُولُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْبَرَكَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ فِي الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسَّرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَزْرَمِي

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7124 - على شرط مسلم

اس کوڈھانپ کررکھ دیتی اس میں جودہ ٹرید بناتی تواس کا جوش ختم ہونے تک اس کوڈھانپ کررکھ دیتی میں ، آپ فرماتی ہیں: میں نے رسول الله مُنافِیمُ کوفرماتے ہوئے سناہے که 'اس میں برکت زیادہ ہے''۔

کی بیرحدیث امام مسلم میستای معیار کے مطابق شواہد میں صحیح ہے لیکن امام بخاری میستا اورامام مسلم میستان اس کوفل نہیں کیا محمد بن عبید الله غزرمی کی اسناد کے ہمراہ ایک مفسر حدیث بھی موجود ہے جو کہ اس کی شاہد ہے۔

7125 - اَخُبَرَنَاهُ اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم، الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم، الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَزْرَمِيِّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبُردُوا الطَّعَامَ الْحَارَ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴾ ﴿ وضرت جابر و الله على الله

7126 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِقُ، ثَنَا ٱبُو فَلَابَةَ، ثَنَا ٱبُو عَاصِمٍ، آنُبَا ابُنُ جُرَيْجِ، آخُبَرَنِي ٱبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا الْخُبَرَنِي ٱبُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا يَدُمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا يَدُمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا يَدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا يَدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا يَدُمُ لَكُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرُصُدُ يَدُهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرُصُدُ لِللهَ عَلَيْ شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِللهَ اللهُ عَلَيْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِللهَ السِيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7126 - على شرط مسلم

الله من الله عبر الله عبر الله عبر الله على الله من الله من الله من الله عن ارشاد فر مایا: این ہاتھوں کو رو مال کے ساتھ صاف کرنے سے پہلے جاٹ لیا کرو، کیونکہ انسان کونہیں بتا کہ کھانے کے کون سے جصے میں برکت ہے اور شیطان تو انسان کے ساف کرنے سے چیز میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی گھات میں رہتا ہے۔
لئے ہروفت ہر چیز میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی گھات میں رہتا ہے۔

7127 - أَخْبَرَنَا آبُوْ زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضُوِ الْمَاوَرُدِيُّ، ثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّصُوِ الْمَاوَرُدِيُّ، ثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا يَعُقُولُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيُرَةً رُضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَاسٌ فَاحْذَرُوهُ هُرَيُرَةً

عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِى يَدِهِ رِيحَ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ الْآلْفَاظِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7127 - بل موضوع

ان کی ہے حدیث امام بخاری ہیں۔ اورامام مسلم نیں۔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7128 - حَدَّةَ نَا اللهُ وَ لَكُو فِي الْكُوفِي الْفَقِيهُ، وَعَلَىٰ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُدَمَ فَا الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُدَمَيْدِيُ، قَنَا سُفْيَانُ، عَنُ مُسْلِمٍ الْكُوفِي الْآغُورِ الْمُلَائِيّ، اللهُ سَمِعَ انَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرُدِ فُ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِي الْآرْضِ، وَيُجِيبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرُدِ فَ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِي الْآرْضِ، وَيُجِيبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7128 - مسلم ترك

ﷺ ﴿ حضرت انس بن مالک بڑتوفر ماتے ہیں: نبی اکرم ٹڑٹیٹر اپنے پیچھے کسی نہ کسی کو بٹھایا کرتے تھے (اکیلے سفرنہیں کرتے تھے) گھاناز مین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول کرتے تھے۔ گدھے پرسواری کرلیا کرتے تھے۔

🛠 🕾 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری نہیں اورامام مسلم بواللہ نے اس کوشل نہیں کیا۔

7129 - حَدَّثَنِنَى آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عُفْبَةَ بْنِ حَالِدِ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنِنَى آبِيهِ عَفْبَةَ بْنِ حَالِدِ السَّكُونِيِّ. ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِنِيِّ عَنْ آبِيهِ عَفْبَةَ بْنِ حَالِدِ السَّكُونِيِّ. ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِنِيِّ عَنْ آبِيهِ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلُتُمُ فَانَّهُ مَا أَدُو وَكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آكَلُتُمُ فَانَّهُ الْوَلَمِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْهُ لَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7129 - أحسبه موضوعا وإسناده مطلم

ا تارلیا کرو کیونکداس سے بدن کوراحت ملتی ہے۔ ان کہ رسول الله من قرام کے ارشاد فرمایا: جب کھانا کھانے لگوتواپنے جوتے اتارلیا کرو کیونکداس سے بدن کوراحت ملتی ہے۔

﴿ يَهُ لَيْ مِدِيثُ فَيْحِ الاسنادَ بِ لَيُن امام بخارى بَيَسَيُ اورامام مسلم بَيَسَيْتُ فِي اس كُونُكُ نَبِين كيا ـ 7130 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الزّاهِدُ الْاصْبَهَانِيّ، إِمْلاً، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِي بْنِ رُسْتُم الإصبَهَانِتُ، فَسَا اَبُو اَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَلِيَّ بُنِ اَبِيُ. طالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلاَتَيْنِ وقِرَاءَ تَيْنِ وَاكْلَتَيْنِ وَلِبُسَتَيْنِ. نَهَانِى اَنُ اُصَلِّى بَعُدَ الصَّبُحِ حَتِّى تَرْتَفِعَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُّبُ الشَّمُسُ، وَأَنُ آكُلَ وَاللَّهُ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطُنِى، وَنَهَانِى اَنُ الْبُسَ الصَّمَّاءَ وَاَحْتَبِى فِى قُوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِى وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَاتِرٌ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِ إِنِهِ السِّيَاقَةِ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7130 - عمر وأه

🔾 نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک۔اورعصر کے بعد مغرب تک نماز پڑھنے ہے منع فر مایا۔

O پیٹ کے بل لیٹے ہوئے کھانے ہے منع کیا

○ صماء بیننے مے منع فر مایا اورایک کیڑے میں یول لیٹنا کہ شرمگاہ اور آسان کے درمیان کوئی حجاب ندرہے۔

😁 🥸 پیرحدیث صحح الاسناد ہے کیکن امام بخاری ٹرزائیہ اورامام سلم ٹرزائیہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7131 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَان، ثَنَا اَبُو دَاوِدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْحَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعِيدٍ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ قَالَ: قُرِّبَتُ بَيْنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7131 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوبکر رُفَاتُنَا کے غلام سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَالِیْنَا کی خدمت میں تھجوریں پیش کی گئیں،صحابہ کرام ان کوجمع کرنے لگ گئے، نبی اکرم مَالِیْنَا نے ان کواسعمل سے منع فرمادیا۔

🔆 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹریشنہ اورامام مسلم ٹریشنہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

7132 - اَحُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ فِى الصُّفَّةِ فَبَعَثَ النَّيْبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّنَا بِتَمْرٍ عَجُوةٍ فَسَكَبَ اليَّنَا فَكُنَّا نُقُرِنُ الاثْنَتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ فَكُنَّا اِذْ قَرَنَ اَحَدُنَا قَالَ لِاصْحَابِهِ: إِنِّى قَدْ قَرَنْتُ فَاقُرِنُوا هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7132 - صحيح

ابو ہریرہ والشوفرماتے ہیں کہ میں صفہ میں تھا، نبی اکرم منافیق نے ہماری طرف مجود سے جمیعی، (لانے

والے نے ) ساری مجوریں ڈھیری کردیں، ہم بھوک کی وجہ سے دودو مجوریں اکٹھی کرکرے کھان گئے، جب ہم مجوری جمع کرلیتے تو ہم اپنے ساتھی کو کہتے: میں نے جمع کرلی ہے، تم بھی کرلو۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7133 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْسَوَلُ عَبُدِ الْسَوَارِثِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَمُرِو بُنِ سُلَيْعٍ، عَنْ رَافِع بُنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7133 - صحيح

اورضر ہیں عمرومزنی بھائیڈ فرماتے ہیں کہرسول الله مَنَّائِیْز نے ارشاد فرمایا بجوہ (تھجور) اورضر ہ (صحر ہ بیت المقدی، جس کوضحرۃ اللہ بھی کہاجاتا ہے) دونوں جنت ہے آئے ہیں۔

7134 – وَقَدُ اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيَّهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنَ اَحُمَدَ بُنِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَمْرُو، ثَنَ سُبَعَتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرُو، ثَنَ سُبَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرُو، رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا

## (التعليق - من تلخيص الدهبي)7134 - على شرط البخاري ومسلم

7135 - وَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقِنَى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَدَّقِنِى عَمُرُو بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو، اَبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍ، ثَنَا مُشْمَعِلُ بُنُ إِيَاسٍ، حَدَّقِنِى عَمْرُو بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَذَا وَصِى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَذَا عَدِيْتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَذَا عَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ مُشْمَعِلَ هَذَا هُوَ عَمُرُو بُنُ إِيَاسٍ شَيْحٌ مِنْ اَهُلِ الْبَصْرَةِ قَلِيلُ الْحَدِيْتِ "

الا سناد ہے۔ اس حدیث کے راوی مشمعل ہیں، یہ عمروین ایاس ہیں، اہل بھرہ کے شیخ ہیں اوران کی مرویات بہت کم ہیں۔ مرویات بہت کم ہیں۔

7136 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْلَازُرَقُ، ثَنَا مَهْدِیُّ بُنُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَالْقِنْعِ وَالْقِنْعُ وَالْقِنْعُ: الطَّبَقُ هَذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ

حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

الهداية - IHidayah ۲۲ کے

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7136 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ﴿ حضرت انس ڈائٹیو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائیو اُ رطب ( تازہ پختہ محبوریں ) کھایا کرتے تھے اور کچی محبورین''قنع'' میں ڈال دیا کرتے تھے۔اور قنع کا مطلب ہے''بڑا تھال''۔

ت المن يوديث المام بخارى مُتَنْ المَّاور المام سلم مُتَنَا السَّمَاعِيلُ بنُ السَّحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرُب، وَعَمُرُو بَنُ مَرُوقٍ، قَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرُب، وَعَمُرُو بَنُ مَرُوقٍ، قَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرُب، وَعَمُرُو بَنُ مَرُزُوقٍ، قَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَطِيَّة، ثَنَا مَطُرٌ الْوَرَّاقُ، عَنُ قَتَادَة، عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ مَرُزُوقٍ، قَالًا: ثِنَا يُوسُفُ بَنُ عَطِيَّة، ثَنَا مَطُرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ قَتَادَة، عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ وَالْبِطِيخَ بِيَسَارِهِ فَيَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ وَكَانَ آحَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ وَالْبِطِيخَ بِيَسَارِهِ فَيَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ وَكَانَ آحَبَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ يَعْدُو هَذَا اللَّهُ طَيْمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ يَعْدُو هَذَا اللَّهُ طَيْمَ وَلَهُ يَعْدُو هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ يَعْدُو هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عِنْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُتَلُ بِعَيْ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْوَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَكُ الرَّعْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7137 - تفرد به يوسف

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک جُنْ تُوْفِر ماتے ہیں: رسول اللّه مَنْ تَیْنَا رطب ( تھجوریں) اپنے وائیں ہاتھ میں پکڑیلتے اور تربوز اکٹھے تناول فرماتے ،حضور مَنْ تَیْنَا کویہ پھل سب سے زیادہ پہند تھے۔ تربوز اپنے ہائیں ہاتھ میں پکڑیلتے اور تربوز اکٹھے تناول فرماتے ،حضور مَنْ تَیْنَا کویہ پھل سب سے زیادہ پہند تھے۔ ﷺ اور امام مسلم مُناسَدِ نے اس کوفل نہیں کیا۔ یہی متن چندالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اُمّ المومنین حضرت عائشہ جُنُاسے بھی مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے) کیا۔ یہی متن چندالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اُمّ المومنین حضرت عائشہ جُنُاسے بھی مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے) میں میں جہدیل کے ساتھ اُمّ المومنین حضرت عائشہ جُنُاسے بھی مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7138 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ التَّيْمِيُّ، وَابُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوِدَ الْعَتَكِيُّ، وَنَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ، قَالُوا، ثَنَا اَبُو زُكَيْرٍ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوِدَ الْعَتَكِيُّ، وَنَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِيُّ، قَالُوا، ثَنَا اَبُو زُكيْرٍ يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَلَيْمَانُ بُنُ دَاوِدَ الْعَتَكِيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَيْمَانُ أَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الْبُلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا آكَلَهُ ابْنُ آدَمَ غَضِبَ وَقَالَ بَقِى ابْنُ آدَمَ حَتَّى اكَلَ الْجَدِيدَ بِالْحَلَقِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الْبُلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا آكَلَهُ ابْنُ آدَمَ غَضِبَ وَقَالَ بَقِى ابْنُ آدَمَ حَتَّى اكُلَ الْجَدِيدَ بِالْحَلَقِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَاكُولُ الْبُلِحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا آكَلَهُ ابْنُ آدَمُ عَضِبَ وَقَالَ بَقِى ابْنُ آدَمَ حَتَّى اكُلُ الْجَدِيدَ بِالْخَلِقِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِلْكُمُ مِاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَالًا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ بُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى الْكُولُ الْبُلُكَ بِالتَّمْ وَاللّٰ الْمُعْ مُلْلُ

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ

7139 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى قَالَ: وَاخْبَرِنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَنْدُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا وَعَى ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْمُسْلِمِ أَكُلاتٌ يُقِمِّنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَئُلُتُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7139 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت مقدام بن معدى كرب و التي الله عن كرم مَنْ الله عن الرم مَنْ الله عن ارشاد فرمايا: ابن آدم بيث سے زيادہ برے كئى برتن كونبيں بھرتا۔ مسلمان كو تين لقمے كافى بيں جواس كى پشت كوسيدهار كيس، اگر مجور أاس سے زيادہ كھانا پڑے تو (پيث كا) ايك تہائى حصد كھان نے كے لئے ، ايك تہائى يانى كے لئے اور ايك تہائى سانس لينے كے لئے ركھو۔

7140 - انحبرَنَا مُكْرَمُ بُنُ أَخْمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا اَبُو رَبِيعَةَ فَهُدُ بُنُ عَوْفٍ، ثَنَا اللهُ عَلَى بُنُ الْاقْمَرِ، عَنُ اَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا فَصُلُ بُنُ الْاقْمَرِ، عَنُ اَبِى جُحَيْفَةَ، قَالَ: كَتُ تَرِيدَةً مِنُ خُبُرٍ بُرِّ وَلَحْمٍ سَمِينٍ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اَتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هٰذَا كُثَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اَتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هٰذَا كُثَ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ اكْتُرَهُمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هٰذَا كُثَ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ اكْتُرَ النَّاسِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُوعًا هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ اكْتُرَا النَّاسِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَا هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ مُنْ جُرَّا وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوعًا هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ مُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُوا هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُورُةِ مُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ وَالْعَلَالَ عُلَالَا عُلْمُ اللهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَالَ عَلَالَا عَلَيْكُ مِعْتُولُولُوسُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)7140 – فهد بن عوف قال المدینی کذاب و عمر هالك الرم التعلیق – من تلخیص الذهبی)7140 – فهد بن عوف قال المدینی کذاب و عمر هالك الرم البه حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں: میں نے گذم کی روئی، چربی والے گوشت سے بناہوا ثرید کھایا، پھر میں نی اگر م منافق الله میں آیا، مجھے ڈکارآنے لگے، آپ مُنافق نے بوچھا: اپنے ڈکاروں کوروکو، کوئکہ جو تحض دنیا میں سب سے زیادہ بیٹ مرکرکھا تا ہے وہ قیامت میں اتنابی زیادہ بھوکا ہوگا۔

الا ساد ب كفل نهين كياري مينيا ورامام سلم موات الساد بالكن أمام بخاري مينيا ورامام سلم موات في الساد بالكن أمام بخاري مينيا ورامام سلم موات في الله الماري مينيا والماري والماري مينيا والماري والماري

7141 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَرَاَى قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَرَاَى رَجُلًا مُشْبَعًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِ عُبِيَدِهِ اللَّى بَطُنِهِ وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7141 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جعده وَ النَّهُ فَر مات بين كه نبى اكرم مَ النَّهُ إِلَى آدمى كود يكها حس في پيف بحركها نا كها يا بواتها، نبى اكرم مَ النّهُ الله على وسلم - باب ما جاء فى كراهية كثرة الاكل وحديث: 2359 السن ابن ماجه - كتاب الاطعمة باب الاقتصاد فى الاكل - حديث: 3347 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الفقر - ذكر الإحبار عما يجب على الموء من ترك الفضول فى قوته وحديث: 675 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الوليمة ذكر القدر الذى يستحب للإنسان من الاكل - حديث: 6562 مسند احمد بن حبل - مسند الشاميين حديث المقدام بن معدى كرب الكندى ابى كريمة - حديث: 1687 المعجم الكبير للطبرانى - بقية الميم ما اسند المقداد بن الاسود - يحيى بن جابر الطائى وحديث 17439 حديث المقداد بن الاسود - يحيى بن جابر الطائى و حديث 17439 حديث المقداد بن الاسود - يحيى بن جابر الطائى و حديث 17439 حديث 17439

اور (بیٹ) میں ہوتا تواس کے حق میں بیزیادہ بہتر ہوتا۔ (مطلب بیتھوڑا کھا تااور جو بچتااس کو کوئی دوسرا کھالیتا) 😌 🟵 بیصدیث کے الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوقل نہیں کیا۔

7142 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، آنْبَا مَعُمَّرٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَدِهُوا عَنُ أَيْدِهُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَدِهُوا بِالرَّيْتِ وَاذَهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " بِالزَّيْتِ وَاذَهِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7142 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمر رَفِي فَوْ مَاتِ مِين كدرسول الله مَنْ فَيْمَ فَيْ ارشاد فرمايا: رَيُون كے ساتھ سالن بنايا كرواوراس كى مالش كيا كرو، كيونكديد "شجرة مباركة" ميں سے ہے۔

ي مدين المام بخارى مُينَدُّ اورا مام ملم مُيَنَدُّ كِمعيار كِمطابِق صحح بِهُ كِينَ انهول نِه اس كُوْق نهيس كيا- 7143 - حَدَّتُنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيةَ، ثَنَا عَبُدُ الْقُدُوسِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْكَبِيْرِ، حَدَّثَنِي عَتِى عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْكَبِيْرِ، حَدَّثَنِي عَتِى عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِ الْكَبِيْرِ، حَدَّثَنِي عَتِى عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آنَسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَشَيءٌ مِنْ بَنُ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آنَسٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِي النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنُ وَشَيءٌ مِنْ عَسْلٍ فَقَالَ: أَدُمَانِ فِي إِنَاءٍ لَا آكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7143 – بل منكر واه

﴿ ﴿ حضرت انس رَاتُونُ فَر ماتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیْنَا کی بارگاہ میں ایک پیالہ لایا گیا،اس میں دودھ اورتھوڑا ساشہد تھا۔ حضور مُنَاتِیْنَا نے فر مایا: ایک برتن میں دوسالن ہیں۔ میں ان کونہیں کھاؤں گا اور نہ ہی ان کوحرام قر اردیتا ہوں۔

🟵 🟵 بیر حدید شرحیح الا سنا د ہے لیکن امام بخاری میزانیا ورامام مسلم میزانیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7144 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ اللهِ عَنْهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَلَى اللهُ عَنْهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَيْمُ اللهِ مُنَا عِيْمُ اللهِ مُنْهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَيْمُ اللهِ مُنَا عِيْمُ اللهِ مُنَا عَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7144 - صحيح

اسلام کی اوراس کی روزی پوری بوری ہو،اوروہ اس پر قناعت کرے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7145 - أَخُبَرَنِي ٱبُو يَحْيَى آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ السَّمَرُقَنْدِيُّ، ثَنَا ٱبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ،

نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُزُوقِ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُهَارَكِ الرَّاسِيُّ، قَالَ: ذَهَبُتُ مَعَ جَدِى فِي وَلِيمَةٍ فِيهَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ قَالَ: فَجَىءَ بِالْحِوَانِ فَوْضِعَ فَمَسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيهُمْ فَسَمِعُتُ غَالِبًا الْقَطَّانَ يَقُولُ: مَا لَهُمُ لَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ يَتُظُرُونَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ النُّخُبُرِ آنُ لَا يُنتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ النُّخُبُرِ آنُ لَا يُنتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ النُّحُبُرِ آنُ لَا يُنتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ النُّحُبُرِ آنُ لَا يُنتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ الْخُبُرِ آنُ لَا يُنتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ الْخُبُوا آنُ لَا يُنتَظَرُ بِهِ فَاكُلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ الْخُبُوا آنُ لَا يُنتَظَرُ بِهِ فَاكُلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُعَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7145 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ الله القطان عَلَى مَارِكَ رَا بَي بَيانَ كُرتَ بِينَ كَ بِينَ الله القطان عَلَى وليم بين تقا، اس وليم بين غالب القطان بهمي موجود تقر، بشركت بين دسترخوان لاكر بجهايا كيا، لوگول نے اپ باتھ روگ لئے، غالب القطان نے كہا كيا بات ہے؟ تم لوگ كھانا كيول نہيں كھار ہے؟ لوگول نے كہا بهم سالن كا اعظار كرر ہے بين حضرت غالب القطان نے فرمايا: كريمہ بنت ہمام طائيہ نے جميس بتايا ہے كه أم المونين حضرت عائشہ بي فيافر ماتى بين كه رسول الله من في نے ارشاد فرمايا: روثى كااحتر ام كيا كرو، اور روثى كااحتر ام بيا كرو، اور روثى كااحتر ام بيا كي جب كيه كر غالب القطان (روكھی روثى) كھانے لگ كئے، بهم نے بھی (اكيلی روثيال بی) كھاليں۔

# 🕏 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7146 – أَخُبَّرَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْعَظَّارُ، بِعَلْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ قَرُمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: وَخَلْتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى سَلْمَانَ، مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا سُلْيُمَانُ بُنُ قَرُمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: وَخَلْتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى سَلْمَانَ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّ فَتُ لَكُمْ فَقَالَ صَاحِبِى: لَوْ كَانَ فِى مِلْحِنَا سَعْتَرٌ فَبَعَتَ بِمِطْهَرَتِهِ الّى الْبُقَالِ فَرَهُنَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَٱلْقَاهُ لِيَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا وَلَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7146 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت شقیق فرماتے ہیں اور میراایک دوست ہم لوگ حضرت سلمان رفائق کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں روٹی اور نمک پیش کیا اور فرمایا: اگر رسول اللہ مائی ہے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے لئے تکلف کرتا۔ میرے دوست نے کہا: اگر ہمارے نمک میں بہاڑی پودینہ بھی ہوتا (تو بہت اچھا ہوتا) حضرت سلمان نے اپنا لوٹا سبزی فروش کے پاس بھیجا، وہ اس کے پاس رہن رکھوایا اور پہاڑی پودینہ منگوا کران کے نمک میں ڈالا، جب ہم نے کھالیا تو میرے دوست نے کہا: تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس پر قناعت بخشی جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت سلمان پڑائی نے فرمایا: اگرتم اللہ کے دیئے پر قناعت کرتے تو آج میر الوٹا سبزی فروش کے پاس گروی نہ ہوتا۔

😁 🕀 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

اس مدیث کی ایک شاہر مدیث بھی موجود ہے جس کی اسناد ندکورہ اسناد کی طرح ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7147 – آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ عَبِيدِ اللّٰهِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَنُ بُنُ الْحُسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ مُلْعَالًا الْحُسَنُ بُنُ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَكَلَّفَ لِلطَّيْفِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7147 - سنده لين

الله عن الله ع

7148 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ بُنِ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطُ النَّاسِ عِنْدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطُ النَّاسِ عِنْدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطُ النَّاسِ لَا يُشَارُ اللّهِ بِالْاصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَصَ رَسُولُ وَاطَاعَهُ فِى النِّيْرِ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ اللّهِ بِالْاصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَصَ رَسُولُ وَاطَاعَهُ فِى النِّيْرِ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ اللّهِ بِالْاصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعِهِ وَقَالَ: عُجِلَتُ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ وَقَلَّ تُرَاثُهُ هِذَا السَالَا لِلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعِهِ وَقَالَ: عُجِلَتُ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ وَقَلَّ تُرَاثُهُ هِذَا السَادُ لِلشَّامِيِينَ صَحِيعً عِنْدَهُمْ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7148 - إلى الضعف هو

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ وَ الله الله علی الله علی اکرم مَا الله علی الله مایا: مجھے سب سے زیادہ پیاراوہ مومن لگتا ہے
جو مخضر سامان رکھتا ہو، نمازیں کثرت سے پڑھتا ہو، الله تعالیٰ کی عبادت احسن انداز میں کرتا ہو، تنہائی میں الله تعالیٰ کا اطاعت
گزارہو، لوگوں میں نظریں جھکا کرر کھنے والا ہو، لوگ انگیوں کے ساتھ اس کی جانب اشارے نہ کرتے ہوں ( لیعنی وہ مشہورومعروف نہ ہو )اس کارزق پورا پورا ہو، اوروہ اس پرصبر کرے۔ پھررسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِمُ نے اپنی انگی ہلاتے ہوئے فرمایا: اس کی موت جلدی آجائے، اوراس پررونے والیاں کم ہوں، اوراس کی وراثت تھوڑی ہو۔

7149 – انحبَسَونَمَا الْسُحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْدٍ و، يَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِى اَيُّوبَ، ثَنَا شُرَحِينُ بُنُ شَرِيكٍ، عَنْ اَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْدٍ و، يَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِى اَيُّوبَ، ثَنَا شُرَحِينُ لُ بُنُ شَرِيكٍ، عَنْ اَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْدٍ و، وَضَى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ هِذَا حَدِينً صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7149 - على شرط البخاري ومسلم

الله من الله بن عمرو الله فرمات مين كدرسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله م

اس کوگز ارے لائق رزق ملاء اور اللہ تعالی نے اس کو جو پچھ عطا کیا اس پر اس کو قناعت کرنے کی توفیق دی۔

الله المام بخاری بُیانیا ورا مامسلم بہتائیا کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن انہوں نے اس کفل نہیں کیا۔

7150 - انحبرنا أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي وَاقِدٍ اللَّيْفِيّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يَجُبُونَ السِّنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْيَاتُ الْعَنَمِ فَيَا كُلُونَهَا وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى قَبْلَ الْإِسْلَامِ يَجُبُونَ السِّنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْيَاتُ الْعَنَمِ فَيَا كُلُونَهَا وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيِّتٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُونُ وَيُلُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكِرِّجَاهُ " وَقَدُ قِيْلَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَا لَوْهُ عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَا عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ مَا عُلْكُولُونَ اللّهُ عَنْهُ وَمِنْهُ الْوَلَا عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ مَلِيَةً وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ عَنْهُ وَالْكُولُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَنْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالْمَالَةُ وَلَوْهُ وَلَوْلَكُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالْمَالَةُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ ا

﴿ ﴿ ابوواقد لینی فرماتے ہیں: اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں لوگ اونٹوں کی کوہانیں کاٹ لیتے تھے، اور بکریوں کی رانوں کا گوشت کاٹ کر کھا لیتے تھے اوران کی چربی سنجال لیتے تھے، جب نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ نے تشریف لاے توانہوں نے آپ مُلَّاتِیْمُ سے اس بارے میں پوچھا، آپ مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا جوگوشت زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہووہ گوشت مردار ہے۔
﴿ وَكُونَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

اس حدیث کی سند زید بن اسلم کے بعدعطاء بن بیار کے واسطے سے بھی ابوسعید خدر کی ڈٹائٹز تک پہنچتی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7151 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْحَكَمِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا مِصْوَرُ بُنُ الصَّلْتِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ مِسْوَرُ بُنُ الصَّلْتِ، وَسُلَمَ سُئِلَ عَنْ جَبَّاتِ آسْنِمَةِ الْإِبلِ وَٱلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيّتُ رَوَاهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَبَّاتِ آسْنِمَةِ الْإِبلِ وَٱلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيّتُ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَبَّاتِ آسْنِمَةِ الْإِبلِ وَٱلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيّتُ رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَيُدِ بُنِ اسْلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيُدِ بُنِ اسْلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيُدِ بُنِ اسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عَلْ الْعَنْ وَيُدِ بُنِ السَّلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيُدِ بُنِ اسْلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيُدِ بُنِ اسْلَمَ، عَنْ اللهُ عَنْ وَيُدِ بُنِ الْعُمْرَةُ مُنْ الْعَلْمَ عُلَيْهِ وَسُلَمَ مُنْ الْعَلَى عَنْ وَيُدِاللهِ عَلَى عَنْ وَيُدِ بُنِ الْمَالَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ الْعَلْمَ عَلَى عَنْ وَيُعْ مَلْ عَلَى عَنْ وَيُولُ عَلَى عَنْ وَيُولَ عَلَى عَنْ وَيُدِلُو مُنْ الْعَلْمَ مُنْ الْمَالَ عُلْ وَاللّهَالَ عَنْ وَيُولُولُ عَلَى عَلْ وَيُولُ عَلَى عَلْ وَيُعْتَلَ عَلَى عَلْ وَالْمُ الْعُلْمَ عُلْمُ وَلَمْ الْعُلْمَ مُ وَالْمُ الْعُولُ عَلَى عَنْ وَيُعْلَى عَنْ وَيُعْلَى عَنْ وَيُعْلِعُ مِنْ عَلْمُ وَلَيْكُولُ مَا الْعُلْمُ اللّهَ عَلَى عَلْمُ وَلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُولِي عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ابرے میں پوچھا گیا تو حضور من اللہ علی خدری میں اللہ میں اللہ میں کا میں اور کمریوں کی رانیں کا شنے کے مارے میں پوچھا گیا تو حضور من اللی نے فرمایا: زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جاتا ہے وہ مردار ہے۔

﴿ عبدالرَّمَٰن بن مهدى ن اس مديث كوسليمان بن بلال كو اسط سے زيد بن اسلم سے مرسلاً روايت كيا ہے۔ اوريہ بھى كہا گيا ہے كه زيد بن اسلم نے اس مديث كو مفرت عبدالله بن عمر الله سے روايت كيا ہے۔ (جيسا كه درج ويل ہے) 7152 – حَدَّ قَناهُ أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْبُرُدِيُّ، ثَنَا مَعَنُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَيَّتُ

﴾ ﴿ زیدبن اسلم حضرت عبدالله بن عمر را است روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیَّا نے ارشاوفر مایا: زندہ جانور سے گوشت کا جوکلزا کاٹ لیا گیا ہو، وہ مردار ہے۔

7153 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُعَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ، يَقُولُ: ثَنَا اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكِ دِبَاعُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نُسَافِرُ مَعَ هذِهِ الْاعَاجِمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكِ دِبَاعُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نُسَافِرُ مَعَ هذِهِ الْاعَاجِمِ وَمَعَهُمْ قُدُورٌ يَطُبُحُونَ فِيهَا الْمَيْتَةَ وَلَحُمَ الْخَنَازِيرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ فَخَارٍ فَاغُلُوا فِيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ اغْسِلُوهَا وَمَا كَانَ مِنَ النَّحَاسِ فَاغُسِلُوهُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ لِكُلِّ شَيْءٍ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7153 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَهِ أَمْرِ مَاتِ عِيلَ كَهُ رَسُولَ اللّهُ مَا يَعْ ارشاد فرمایا: بر کھال کی صفائی ہے ہے کہ اس کود باغت دے دی جائے، میں نے عرض کی: ہم ان مجمیوں کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بانڈیاں ہوتی ہیں، بدان میں مردار اور خزیر کا گوشت پکاتے ہیں۔ حضور مُلْ ﷺ نے فرمایا: اس میں جو پکی مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوں، اس میں پانی ابال کراس کو دھولیا کرو، اور جو برتن تا بنے کے بنے ہوئے ہیں ان کوسادہ طریقے سے دھولیا کرو، پانی ہر چیز کے لئے پاک کنندہ ہے۔

و الله المسلم مِينية في الاسناد بي ليكن امام بخاري مِينية اورامام سلم مِينية في ال وَقَلَ مُبِينَ كيا-

7154 - حَدَّثَنَا آبُواْلُعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُنْجَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدَالُهُ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيُ ، حَدَّثِنِي آبِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الرَّبِيعِ بَنِ سَبُرَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِهِ حِينَ نَزَلَ الْحِجُرَ: مَنْ عَمِلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِهِ حِينَ نَزَلَ الْحِجُرَ: مَنْ عَمِلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ طَعَامًا فَلْيُلْقِهِ قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ عَجَنَ الْعَجِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَاسَ الْحَيْسَ فَٱلْقُوهُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7154 - وعلى شرط و احد منهما

﴿ ﴿ حضرت سبره ﴿ الله مَنْ فرمات مِين كه جب صحابه كرام (مقام) حجر مين اتر عنورسول الله مَنْ اللهُ عَنْ في ان سے فرمایا: جس نے اس پانی سے کھا نابنایا ہے وہ اس کوگراد ہے، (حضرت سبرہ) فرماتے ہیں: ان میں سے بعض لوگوں نے اس پانی کے ساتھ آنا گوندھا تھا، اور پچھلوگوں نے ' دحیس'' بنایا تھا۔ ان سب نے سب پچھگرادیا۔

﴿ يَ يَ مَدِيثُ امَامَ بَخَارِى مُيَسَيِّ اورامامُ سَلَمَ مُيَسَّدُّ فَ معيار كَمطابِق سَجِح بِلَيَن انہوں في اس كُوْق نبيں كيا۔ 7155 - حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، وَإِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَتُ بَعُلُ عِنْدَ رَجُلٍ فَ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرٌ عَنْ سَمُرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" قَالَ لِصَاحِبِهَا: آمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا؟ قَالَ: الْاَهْبَى الْدُهبَى كَالْهُا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق / من تلخيص الذهبي) 7155 – على شرط مسلم

🟵 🟵 بیحدیث امامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7156 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَوْوَ، ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا اَبُو عَاصِم، ثَنَا الْاوْزَاعِیُ، ثَنَا اَبُو مَحْمَصَةٍ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ تَسَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنْ اَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِیُّ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا بِاَرْضِ مَحْمَصَةٍ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: إِذَا لَمُ تَصْطَبِحُوا وَلَمُ تَعْتَبِقُوا وَلَمُ تُحْتِفُوا فَشَانُكُمُ بِهَا هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7156 - فيه انقطاع

ﷺ ﴿ ابوواقد لیٹی فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مناقق ہم لوگ بنجرعلاقے میں رہتے ہیں، کیا ہمارے لئے کوئی مردار جائز نہیں ہے؟ حضور مناقق کے میسر ہو،اور کھیتوں میں بھی کوئی حمدار جائز نہیں ہے؟ حضور مناقق کے میسر ہو،اور کھیتوں میں بھی کوئی چیز نہ ہوتو تہہیں اجازت ہے۔

ي حديث امام بخارى بُيَسَة اورامام سلم بُيَسَة كمعيار كم مطابق صحح به لين انهول نے اس كوقل نهيں كيا۔ 7157 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، اِمْلَاءً، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتُيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَآخْبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ صَالِحِ السَّمَرُ قَنْدِيُ، ثَنَا مُحَمَّد بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، انْبَا حَارِجَةً، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ صَالِحِ السَّمَرُ قَنْدِيُ، ثَنَا مُحَمَّد بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، انْبَا حَارِجَةً، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ صَالِحِ السَّمَرَة بُنِ جُنُدُي، وَصَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا رَوَيْتَ اَهُلكَ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ سَمُرَة بُنِ جُنُدُي، وَسَعَد بُنُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ اَصُلٌ بِاسْنَادٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ اَصُلٌ بِاسْنَادٍ مَن اللّهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7157 - صحيح

این گھر والوں کو اونٹن کے اسٹا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سکھی کے ارشادفر مایا: جب تم اپ گھر والوں کو اونٹن کے دورہ سے سیراب کرلوتو اللہ تعالی نے جس مردار کے کھانے منع کیا ہے،اس سے فی کررہو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیسٹا اور امام سلم بیسٹے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کی اصل بھی موجود ہے اوروہ ایسی اسناد کے ہمراہ مروی ہے جو کہ شخین بیسٹیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7158 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أنبا اَبُو الْمُتَنَّى، ثَنَا اَبِى، عَنُ اَبِيْهِ، ثَنَا ابْنُ عَوْٰنٍ، قَالَ: قَرَاْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ كِتَابَ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ، إلى بَنِيْهِ وَفِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَِلَّمَ قَالَ: يُجْزِءُ مِنَ الصَّرُورَةِ - اَوِ الضَّارُورَةِ - غَبُوقٌ اَوْ صَبُوحٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7158 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ اِن عُونَ كَتَمَ بِينَ عِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ مَن كَ بِال حَفرت عَمره بِن جَدر كاوه خط پڑھا جوانہوں نے اپ بیوں کے نام لکھا تھا، اس میں یہ جی تھا کہ رسول اللّه طَالَیْ اللّه عَدْلُ، فَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ بُنِ شَبِیْبِ الْمَعْمَدِیُّ، فَنَا الْهَیْشَمُ بُنُ عَلِیّ بُنِ شَبِیْبِ الْمَعْمَدِیُّ، فَنَا الْهَیْشَمُ بُنُ عَلِیّ بُنِ شَبِیْبِ الْمَعْمَدِیُّ، فَنَا الْهَیْشَمُ بُنُ عَلِی بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ آبِی مَرْیَمَ، عَنُ صَمْرَة بُنِ حَبِیْبٍ، عَنُ أُمْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِی مَرْیَمَ، عَنُ صَمْرَة بُنِ حَبِیْبٍ، عَنُ أُمْ عَبُدِاللّٰهِ مَن آبِی مَرْیَمَ، عَنُ صَمْرَة بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِقَدَحِ لَیْنِ عِنْدَ فِعْرِهِ وَ فَلِكَ فِی طُولِ النّهَارِ وَشِی اَنْ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِقَدَحِ لَیْنِ عِنْدَ فِعْرِهِ وَ فَلِكَ فِی طُولِ النّهَارِ وَشِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِقَدَحِ لَیْنِ عِنْدَ فِعْرِهِ وَ فَلِكَ فِی طُولِ النّهَارِ وَشِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بِقَدَحِ لَیْنِ عِنْدَ فِعْرِهِ وَ فَلِلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بَقَدَ وَ مُولِ النّها وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ: عَنْ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَ

# (التعليق - منِّ تلخيص الذهبي)7159 - ابن أبي مريم واه

😌 🕄 بدحدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میسند اورامام سلم میسند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7160 - حَـدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا آسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ آسُلَمَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا دَحَلَ اَحَدُكُمْ عَلَى اَحِيهِ فَاطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَاكُلُ مِنْهُ وَلَا يَسْاَلُهُ عَنْهُ وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشُرَبُ مِنْهُ وَلَا يَسْالُهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَحُدَة "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7160 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ فَاتَّوْفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ ارشاد فر مایا: جبتم اپنے کسی بھائی کے پاس جاؤ، وہ اس کو کھانا پیش کرے تو اس کو چاہئے کہ اس میں سے کھالے اور اس سے ( تفصیل) نہ بوجھے ( کہ یہ کھانا حلال کمائی سے بنایا گیا ہے یا حرام سے ) اور جومشر وب پیش کرے وہ پی لے اور اس سے کوئی تحقیق نہ کرے۔

ﷺ موجود ہے جو کہ امامسلم مُنتانہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے) بھی موجود ہے جو کہ امامسلم مُنتانہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7161 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بِنُ اِشْحَاقَ، انبا بِشُرُ بُنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةً قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَجْيِكَ الْمُسْلِمِ فَاَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلُ وَلَا تَسْالُهُ وَلا تَسْالُهُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7161 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ تَعْمَاتَ ہیں کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ، وہ تہہیں کھانے کو پچھ پیش کرے تو کھالواوراس ہےکوئی تحقیق نہ کرو، اور تہہیں پینے کے لئے پچھ پیش کریں تو پی لواورکوئی سوال مت کرو۔

7162 - آخبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرِو اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى جَوْرِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَا يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ فَصَدَّقَهُمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَا يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7162 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمان بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَا اَیْنَا نے ارشاد فرمایا: میرے بعد آنے والے امراء سے اللہ تعالیٰ تجھے بچائے ،حضرت عبدالرحمان جل اللہ علیہ علیہ اللہ مثل کے بیار مول اللہ مثل کے بیار کی مدد کرے، وہ میرے طریقے پرنہیں ہے اور نہ ہی وہ میرے حوض کوثر پر آسکے گا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بڑاتھ نے اس کو قل نہیں کیا۔

حضرت جابر بالتفني مروى (درج ذيل) حديث اس حديث كى شامد ب

7163 - أخبَرنَا ابُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنَعانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، أَنِا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَنِها مَعْمَرٌ، عَنِ ابُنِ خُئِيْمٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ السَّفَهَاءِ؟ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: "أُمَرَاءُ يَكُونُ وَنُ وَلَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: "أُمَرَاءُ يَكُونُ وَنُ بَعُدِى لَا يَقْتَدُونَ بِهُدَاى وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنتِى فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَأُولِئِكَ لَيسُوا مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى عَلَى عَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ فَلَى عَلَى عَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ وَلَا مِنْ مُعْمُ وَسَيَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُعْجَرَة السَّعْفِ مَا أُولِئِكَ مِنْ عَلَى عَوْلَهُ مُ وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ عُحْرَة الصَّدَةُ وَالصَّدَة وَالصَّلَةُ وَالصَّدَة وَالصَّلَةُ وَالصَّلَةُ وَالصَّدَة وَالصَدَقَ وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالْتُلَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مِنْ سُحُونَ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ وَالْمَلَالَةُ عَلَى اللهُ مُعْمَود وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7163 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

جہ جہ حضرت جابر بن عبداللہ ہو قون کی امارت کیا ہے؟ فرمایا: اے کعب بن عجر ہ اللہ تعالی تجھے بے وقونوں کی امارت سے بچائے۔ انہوں نے پوچھا: بے وقونوں کی امارت کیا ہے؟ فرمایا: میرے بعد بچھامراء ہوں گے، میری مدایت کونیس اپنا کمیں گے، نہ میری سنت پر عمل کریں گے، جس نے ال کے جھوٹ کو بچ کہا، اور ظلم پر ان کی مدد کی، وہ بچھ سے نہیں، میں ان سے نہیں، نہ بی وہ لوگ میرے حوض کو تر پر آئیس گے۔ اور جس نے ان کے جھوٹ کو بچ نہ کہا، ظلم پر ان کی معاونت نہ کی، وہ بچھ سے بول، وہ میرے حوض کو تر پر آئیس گے۔ اور جس نے ان کے جھوٹ کو بچ نہ کہا، ظلم پر ان کی معاونت نہ کی، وہ بچھ ہو، اور میں ان سے ہوں، وہ میرے حوض کو تر پر آئیس گے۔ اے کعب بن عجر ہ دو ہو گوشت جنت میں نہیں جاسکتا، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، اس کو تو آگ ہی مناسب ہے۔ اے کعب بن عجر ہ دوزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کومنادیتا ہے، اور نماز قربان ہے یا (شاید فرمایا) پر ہان ہے۔ نبی اکرم من بھر ہے۔ ایون الفاظ ''کم نبت من بحت ' حضرت الو بکرصد لق جائے اور محرت عمر جائے ہے بھی مروی ہیں۔

# اَمَّا حَدِيْتُ آبِي بَكْرٍ

# حضرت ابوبكرصديق والتفظيم مروى مديث (درج ذيل م)

7164 - فَحَدَّتَشَاهُ آبُو عَمْرِو بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ حَبِيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ اَسْلَمَ الْكُوفِيّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ آبِى بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ آوُلَى به

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7164 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

2 mm

ابوبکر جانز ابوبکر جانز فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافیق نے ارشادفر مایا: جس کا گوشت حرام سے پلا ہوگا، وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔

# وَاَمَّا حَدِيْتُ عُمَرَ

# حضرت عمر وللتنونس مروی حدیث درج ذیل ہے

7165 - فَاخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ دَرَسُتَوَيْهِ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ دَرَسُتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْعَرْفِي اللّٰهَ عَنْهُ أَنْهَ يَزِيدُ، عَنْ عَمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالَى النَّارِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7165 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله الله الله المستحرين خطاب التي فورات مين جس كا كوشت حرام سے بلا، وہ دوزخ كامستحل ہے۔

قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّتَنِى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَذَادٍ، آخِي بَنِى فَهُمٍ آخُبَرَهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّتَنِى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَذَادٍ، آخِي بَنِى فَهُمٍ آخُبَرَهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّتَنِى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَذَادٍ، آخِي بَنِى فَهُمٍ آخُبَرَهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّتَنِى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَذَادٍ، آخِي بَنِى فَهُمٍ آخُبَرَهُ قَالَ: قَالَ سُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ اكَلَ بِمُسْلِمٍ اكْلَةً اطْعَمَهُ الله بِهَا ٱكْلَةً مِنُ نَارٍ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنَ اكَلَ بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا كَسَاهُ اللّهُ وَمَن اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا كَسَاهُ اللّهُ وَمَن اكْتَسَى بِمُسْلِمٍ ثَوْبًا كَسَاهُ اللّهُ وَمَن الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7166 - صحيح

﴿ ﴿ بَى فَهِم ﴾ بَى فَهِم ﴾ بَى فَهُم ﴾ بَا فَهُم الله و الله الله و

🟵 🕏 بیرحدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں سے اس کو قتل نہیں کیا۔

7167 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ، ثَنَا اللَّهِ عَنْ اَبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرُاةِ هَذَا حَدِبْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرُاةِ هَذَا حَدِبْتُ

صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7167 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوہریه ﴿ الله عَلَيْمُ مَاتِ مِیں کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ منبر پر فرمایا کرتے ہے: میں دو کمزوروں ( یتیم اور عورت ) کے مال کی ذمہ داری کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔

🟵 🕾 پیرحدیث امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7168 – آخبَسَرِنى اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَائِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْرَةَ ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ نِيَارٍ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ لَبَنْ فَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ لَبُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7168 - صحيح

﴿ الله مَا الله مَا

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7169 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا حُسَامُ بُنُ الصِّدِّيْقِ، ثَنَا

عَبُدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّتَنِي حَبُوةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ التَّجِيبِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْحُدَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7169 - صحيح

اور ابوسعید خدری ڈیٹٹوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملکی کے ارشادفر مایا ہے: دوتی صرف مومن کے ساتھ کرو، اور تمہارا کھاناکسی پر ہیز گار کے پیٹ میں جانا جا ہے۔

السناد ہے کہ الاساد ہے لیکن امام بخاری میسا ورامام مسلم میسینے اس کوفل نہیں کیا۔

7170 - أَخُبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهُضَمِيُّ، آخْبَرَنِي آبِي، عَنْ هَارُونَ بُنِ مُوسَى النَّحُويِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَثِنِ آنْ يُؤْكَلَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَثِنِ آنْ يُؤْكَلَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحْرَجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7170 - صحيح

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7171 - آخبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى أُسَامَةَ، ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ آبِيْهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: الْجُلُوسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ اَوْ يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7171 - على شرط مسلم

الله من الله الله عن الدك حوال سے فرماتے بين كدرسول الله من الله الله عليه الله عليه الله عن منع فرمايا ہے۔

- (۱) ایسے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا جس پرشراب پی جاتی ہو۔
- (٢) بيك كيل ليك كركهاني سي بهي حضور ماليكم في منع فر مايا-
- 😌 🕃 به حدیث امام مسلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7172 - حَدَّتَنَمَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْحَوْلانِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ

يَحْيَى الْحَوْلانِيُّ، حَدَّقَنِي رَجَاءُ بُنُ اَبِي عَطَاءٍ، عَنُ وَاهِبِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْكَعُبِيِّ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ اللهُ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَطُعَمَ اَحَاهُ خُبُوًا حَتَى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَا عَنْ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَطُعَمَ اَحَاهُ خُبُوًا حَتَى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَا عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ النَّارِ سَبُعَ خَنَادِقَ بُعُدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ هَذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7172 - صحيح

🕏 🟵 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بین اللہ اور امام مسلم بین اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7173 - آخُبَرَنِى آخَمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْحَنفِي، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَكِيعٌ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اَبِى الْمَلِيعِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَفَّارَاتُ اطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلامِ وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)7173 – عبید الله بن أبی حمید قال أحمد تو كوا حدیثه پس۔

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ وَاللّٰهُ مَاتِ ہِن كرسول اللّٰهُ مَالَيْكُمْ نِهِ ارشاد فرمایا: گناہوں كومٹانے والى يہ چیزیں ہیں۔

کھانا کھلا نا، سلام عام كرنا، اور رات كے اس پہر میں عبادت كرنا جس وقت لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔

﴿ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللللّٰهِ اللللللللّٰهِ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

7174 - أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنِبَا هَصَّامُ بُنُ يَسُحُينُ، عَنُ قَتَادَةَ، غَنُ اَبِى مُيُمُونَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ اَنْبِئِنِى عَنُ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ اَنْبِئِنِى عَنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللللللّٰ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7174 – صحيح

اس محد حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللد منافیق مجھے کوئی ایساعمل بتادیجئے کہ اگر میں اس پر پابندی سے عمل کرلوں تو جنت میں چلا جاؤں، حضور منافیق نے فرمایا: سلام کوعام کر، کھانا کھلا، صلہ رحمی کر، رات کوعبادت کر جس وقت لوگ سور ہے ہوتے ہیں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7175 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أَنِهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ بُنَ الْحَدِرِثِ، إِنَّ آبَا السَّمْحِ، حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا الْهَيْفَمِ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلالٍ فَاطْعَمَ نَفْسَهَ وَكَسَاهَا فَمَنُ دُونَهُ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ لَهُ زَكَاةٌ 
دُونَهُ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ لَهُ زَكَاةٌ

ٱيُّسَمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنُ لَّهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ

وَقَالَ: لَا يَشْبَعُ مُؤُمِنٌ يسْمَعُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلخيص الذهبي)7175 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ﴿ اللهُ عَلَيْ مِن كه رسول اللهُ مَلَا فَيْزِانِ اللهُ مَلَا وَمِ مایا : جو شخص حلال كمائى كرك اس میں سے خود كھالے ، اور يہن لے وہ بھى اس كے لئے صدقه كى حیثیت ركھتی ہے ، اگر چہوہ دوسروں كونيد ہے۔

جس مسلمان کے پاس صدقہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہو،اس کو چاہئے کہ وہ بید درود شریف پڑھ لیا کرےاس کے لئے یہی صدقہ ہے۔ (درود شریف بیہ ہے)

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُّحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اورفرمايا مومن يَكَى كَى بات سننے سے سرنہیں ہوتا جی کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

🖼 🕄 بید حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشات اورامام سلم میشات نے اس کوغل نہیں کیا۔

7176 - حَدَّقَنَا عَلِي بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي السَامَةَ، ثَنَا ابُو النَّيْضُ وهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِم، ثَنَا فَصُلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ آبِي حَازِمٍ، عَنُ آبِي السَّامَةَ، ثَنَا ابُو النَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اَصَابِتِي الْجَهْدُ فَارُسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ: ضَيْفُ وَسُلُ هَذَهِ اللَّيْكَةَ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْإَنْصَارِ فَقَالَ: آنَا يَارَسُولَ اللهِ فَذَهَبَ إلى اَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَدَّحِرُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتُ: وَاللّهِ مَا عِنْدِى إِلّا فُوثُ الطِّبْيَةِ قَالَ: فَإِذَا ارَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَدَّحِرُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتُ: وَاللّهِ مَا عِنْدِى إِلّا فُوثُ الطِّبْيَةِ قَالَ لامُرَاتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَدَّحِرُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتُ: وَاللهِ مَا عِنْدِى إِلّا فُوثُ الطِّبْيَةِ قَالَ: فَإِذَا الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر: 9) هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7176 - على شرط مسلم

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ٩)

''اورا پی جانوں پران کوتر جیج دیتے ہیں،اگر چہانہیں شدید مختاجی ہو'' (ترجمہ کنزالا یمان،لعام احمد رضا) ﷺ جانوں پران کوتر نہیں کیا۔ ﷺ نے اس کوقل نہیں کیا۔

7177 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى آحَدُكُمْ لَحُمَّا اَصَابَ مَرَقًا وَهُوَ آحَدُ اللَّحُمَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ الْأَسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7177 - محمد بن فضاء الأزدى ضعفه ابن معين

﴾ ﴿ علقمہ بن عبدالله مزنی اپنے والد کے حوالے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّا اِنْتِمَ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص گوشت خریدے تو (پکاتے وقت) اس میں شور با زیادہ کرے، کیونکہ کسی کو بوڈی ملے نہ ملے، شور با تو مل ہی جائے گا۔ اور گوشت کا شور با بھی ایک قسم کا گوشت ہی ہوتا ہے۔

7178 – أَخُبَرَنَا عَبُدَانُ بُنُ زَيْدِ بُنِ يَعُقُوْبَ الدَّقَاقُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخُورُ جُ فِيهِ وَلَا يَلْقَاهُ فِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا ابَا بَكُرٍ ؟ فَقَالَ: خَرَجُتُ لِلِقَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّظُرِ فِي وَجْهِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُبَكَ اَنُ جَاءَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّظُرِ فِي وَجْهِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُبَكَ اَنُ جَاءَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّطُ لِي مَنْ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُمَتُ اللهُ فَانُطُلِقُوا الله مَنْزِلِ اَبِى مُنْولِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ النَّحْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنْ خَدَمٍ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَآتِهِ: ايْنَ صَاحِبُكِ؟ فَـقَـالَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، فَلَمُ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءُ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقُرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ فَالْتَزَمَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِآبِيْهِ وَأُمِّهِ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إلى حَدِيقَةٍ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَلَا انْتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رَطْبَةٍ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اَرَدُتُ اَنْ تُسَخَيْدُوا مِنْ بُسْدِهِ وَرُطِيهِ فَاكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُـٰذَا وَالـُلّٰهِ الُّنَّعِيمُ الَّذِي ٱنْتُمْ عَنْهُ مَسْئُولُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلُّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْشَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أوْ جَذْيًا فَاتَناهُمْ بِهِ فَاكَلُوا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا اتَّانِي سَبْيٌ فَأْتِنَا فَ أُتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِتٌ فَآتَاهُ أَبُو الْهَيْفَمِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ حَادِمٌ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اخْتَرْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَشَارُ مُوْتَمَنّ خُـذُ هـٰذَا فَـاِيِّـي رَايَتُهُ يُصَلِّى وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْثَمِ بِالْحَادِمِ اللي امْرَاتِهِ فَاحْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا ٱنْتَ بِبَالِعِ مَا قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ٱنْ تُعْيِقَهُ فَقَالَ: هُوَ عَتِيقٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِـ طَانَتَان بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَالُوهُ حَبَالًا مَنْ يوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وُقِى هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَتَمَّ وَأَطُولَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7178 - على شرط البخاري ومسلم

یارسول الله منافظ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجائیں، پھروہ ان سب کوایک باغ میں لے گئے، ان کیلئے حیادر بچھائی اور خودایک درخت کی طرف علے گئے، اور مجوروں کا ایک مجھ تو ٹر کرلائے اوران کوپیش کردیا۔ رسول الله طابق نے فرمایا: تم ہمارے لئے صرف تازہ محبوریں ہی چن کر کیوں ندلے آئے؟ انہوں نے کہا: پارسول الله طائیم میراارادہ تھا کہ آپ این مری سے جوجا ہیں، لے لیں۔ان سب نے تھجوریں کھا کیں اوروہ پانی پیا، پھررسول الله مُناتِیَّا نے ارشادفر مایا: الله کی قتم! یہی تعمیں ہیں،جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے بوجھا جائے گا، ٹھنڈاساری،عمدہ تازہ مجوری، ٹھنڈایانی۔حضرت ابوہیٹم ان لوگوں کے لئے کھانا بنوانے گئے، رسول الله مَالَيْ فَلِم نے ان سے فر مايا: کوئی دودھ والی بمری ذبح مت کرنا، چنانجيدابوبيثم نے ان کے لئے عناق ( بحری کا بچہ جس کی عمر ابھی ایک سال نہ ہوئی ہو)یاجدی ( بحری کا بچہ جو ایک سال کاہو چاہو) ذیح كرك (بھون كر) ان كے ياس كے آئے، ان لوگوں نے اس كوكھايا، رسول الله من الله عن ان سے يوجھا: كياتمہارے ياس كوئى خادم ہے؟ ابويتم را الله على جي نہيں حضور مُلِين في فرايا: اب جب ميرے ياس قيدي آئيں كوتو تم ميرے ياس آجانا (میں شہیں خادم دے دول گا)رسول الله منافیظ کے پاس دوقیدی آئے، ان کے ساتھ کوئی تیسرانہیں تھا۔ ابوہیشم، حضور مَنْ اللَّهُ إِلَى آئے اور خادم مانگا، حضور مَنْ اللُّه إلى فرمايا: ان دونوں ميں سے جو جاہولے لو، انہوں نے كہا: يارسول الله مَا الله عَلَيْظِم آپ خود ہی میرے لئے چن دیں۔ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم نے فرمایا: جس سے مشورہ لیاجائے وہ امین ہوتا ہے، تم بی غلام لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اوراس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔حفزت ابوہیٹم خادم کولے کر ا پٹی بیوی کی طرف لوٹے ، گھر پہنچ کر بیوی کو سارا ما جراسنایا اور رسول اللہ شاہیم کی ہدایت بھی سنائی۔ان کی زوجہ نے ان ہے کہا: تم وہ بات سمجھ ہی نہیں سکے جو رسول الله طالیّہ نے تمہیں کہی ہے، جب تک تم اس کو آزادنبیں کردیتے تب تک تم نے جس نبی یا خلیفہ کو جیجا ہے اس کے دوساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھی اس کو بھلائی کا حکم دیتااور برائی ہے رو کتا ہے اور دوسرااس کونقصان پہنچانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑ تا اور جو برے راز داں سے نیچ گیا، وہ واقعی نیچ گیا۔

کی بی حدیث امام بخاری مُیسَنی اورامام سلم مُیسَنی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَنی نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس صدیث کو بونس بن عبید اور عبداللہ بن کیسان نے عکرمہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس جھیسے، روایت کیا ہے، ان کی روایت حضرت ابو ہر رہ و جھی کی روایت کی بہ نسبت زیادہ طویل اور تام ہے۔

7178 – وَرَوَاهُ بَكَارُ السِّيرِينِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ الْعَمْرِیُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَخُرُجُ فِيْهَا وَخَرَجَ اَبُوْ بَكُرٍ فَقَالَ: مَا اَخُرَجَكَ يَا اَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَخُرُجُ فِيْهَا وَخَرَجَ اَبُوْ بَكُرٍ فَقَالَ: مَا اَخُرَجَكَ يَا اَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَخُرُجُ فِيْهَا وَخَرَجَ اَبُوْ بَكُرٍ فَقَالَ: مَا اَخُرَجَكَ يَا اَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7178 - على شرط البخاري ومسلم نع ده من الله علي الله عليه ا

💠 💠 نافع حضرت عبدالله بن عمر بي الله عن روايت كرت بي كدرسول الله مَا الله عنا الله عنا الله عنام طور

پر اس وقت آپ باہز میں نکا کرتے تھے اور حضرت ابو مکر صدیق دیاتی بھی نکلے، نبی اکرم مُناتیکی نے یو چھا: اے ابو بکر!تم اس وقت کیوں آئے ہوں۔ انہوں نے کہا یار سول اللہ مانتیکی ہوک لگی ہے۔

7178 - ابْنُ غَيَيْتَ عَنْ بِيُ الزَّعْرَاءِ رَعَنْ عَمِّهِ آبِيُ الْآخُوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كُنَّا نَعُدُّ الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الرَّجُلُ يُدْعَى الْمَحْقِبُ دِيْنَهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ الْجَاهِلِيَّةِ الرَّجُلُ يُدْعَى الْمَحْقِبُ دِيْنَهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ وَاللَّهُ الرَّجَالَ صَالَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ وَاللَّهُ الرَّجَالَ صَالَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ وَاللَّهُ الْمَحْقِبُ اللَّهُ الرَّجَالَ صَالَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْقِبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

﴿ ﴿ حضرت عبداللد فرمات میں: ہم جاہلیت میں بن بلائے دعوت پر چلے جایا کرتے تھے، ایک آ دمی کو دعوت پر بلایا جاتا تو دہ ایک اور آ دمی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا جس کو دعوت نہیں دی گئی ہوتی ۔ اور وہ عادت آج بھی تم میں موجود ہے، جیسے کوئی شخص اپنا دین کسی دوسرے کے پیچھے سوار کرادے۔

7178 - شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيُّ، عَنْ آبِي الْآخُوَ صِ، هذَا صَحِيْحٌ أَيُضًا " ابرايم جَرى نے بيرصديث بھي صحح ہے۔ ابوالاحوص سے روایت کی ہے، بیرصدیث بھی صحح ہے۔

7178 - مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ وَهُوَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ آنَّهُ قَالَ: آيُّمَا صَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَاصْبَحَ الطَّيْفُ مَحُرُومًا فَلَهُ آنُ يَا خُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ صَحِيْحٌ اَمَّا حَدِيْتُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ

اوروہ کے باس جائے،اوروہ کوئی مہمان کسی قوم کے باس جائے،اوروہ کوئی مہمان کسی قوم کے باس جائے،اوروہ لوگ مہمان کوئی مہمان کسی قوم کے باس جائے،اوروہ لوگ مہمان کونہ پوچس تووہ اپنی ضرورت کے مطابق میزبان کی ہنڈیا سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے۔اس پرکوئی گناہ مہمان کونہ پوچس تووہ اپنی ضرورت کے مطابق میزبان کی ہنڈیا سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے۔ اس پرکوئی گناہ مہمان کسی سے۔

الله المارية المحيح ہے۔ يونس بن مبيدكي روايت كردہ حديث درج ذيل ہے۔

7179 - فَاخْبَرَنِيْهِ عَمَّارُ بُنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِى الْجُودِيّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَاصْبَحَ الصَّبْفُ مَحُرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصُرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيُلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7179 - صحيح

ﷺ مقدام بن انی کریمہ فرماتے ہیں کہ نی اکرم مُنگائی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان کی قوم کے پاس مہمان جائے، اور مہمان ان کی ضیافت سے محروم رہ جائے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اُس مہمان کی مدد کرے۔ یہاں تک کہ مہمان ای رات ان کی ہنڈیا ہے، ان کی فصل سے اور اس کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے۔

7180 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، آنْبَا الْـجُرَيْسِرِيُّ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشُرَبُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا اَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْنَانِ فَسَادِ صَاحِبَ الْبُسْنَانِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ هِذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ فَسَادِ صَاحِبَ الْبُسْنَانِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7180 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المسلم مسلم مسلم موسية كمعيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين موسية ن اس كوفل نهيس كيار

7181 - الحُبَونَا اللهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ اللهِ مَحَمَّدُ بَنُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَخِيلِ اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ مَنْ مَرَّ بِي مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَيْعُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الْعَدِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7181 - صحيح

لئے، اچانک باغ کامالک آگیا، وہ مجھے لے کررسول الله مُنَافِیْم کی خدمت میں پہنچ گیا، حضور مُنَافِیْم نے مجھ سے مجورین توڑنے کی وجہ بوچھی تو میں نے سارا ماجرا کہ سنایا، حضور مُنَافِیْم نے فرمایا: ان دونوں کچھوں میں سے اچھا کون ساہے؟ میں نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کردیا، حضور مُنَافِیْم نے مجھے حکم دیا کہ وہ گچھہ میں لے لوں، اور باغ کے مالک کو کہا کہ دوسراتم لے لو، اور اس کا پیچھا جھوڑ دو۔

الا ساد ہے لیکن امام بخاری جیسیاورامام سلم جیسے اس کوفل نہیں کیا۔

7182 - حَدَّثَنَا اللهِ النَّرُسِيَّ، قَنَا رَوْحُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، قَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، قَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَدَةً، قَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِي بِشُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ شُرَخْبِيلَ، قَالَ: اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عُبَادَةً، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِي بِشُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ شُرَخْبِيلَ، قَالَ: اَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَصَرَيْنِي حَائِظًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَا خَذُتُ النَّيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَا اَطْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ سَاعِبًا اَوْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَا اَطْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ سَاعِبًا اَوْ جَائِعًا قَالَ: فَرَدَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَا اَطْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ سَاعِبًا اَوْ جَائِعًا قَالَ: فَرَدَّ عَلَى الثَّوْبَ وَامَرَ لِى بِنِصْفِ وَسُقٍ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحْرِجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7182 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عباد بن شرصیل فرماتے ہیں جمیں بہت خت بھوک گی میں مدینہ میں آیا، اور مدینے کے ایک باغ میں چلا گیا، وہاں سے (محجوروں کا ایک) خوشہ لیا، اس کو چیرا، اوراس میں سے کچھ کھالیا اور کچھا ہے کپڑے میں ڈال لیا، اچا تک باغ کاما لک آگیا، اس نے بکڑ کر مجھے مارا، اور میرا کپڑ ابھی چھین لیا، میں رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جضور مُنْ اللّٰهِ کاما لک آگیا، اس نے بکڑ کر مجھے مارا، اور میرا کپڑ ابھی چھین لیا، میں رسول اللہ مُنْ الله کا بارگاہ میں حاضر ہوا، جضور مُنْ اللّٰهِ کیا نہیں؟ نے فرمایا: جب وہ جائل تھا تو تم نے اس کو بتایا کیوں نہیں؟ اور جب وہ بھوکا تھا تو تم نے اس کھلایا کیوں نہیں؟ 
ﷺ ورامام مسلم مُناسَد نے اس کو قبل میں کیا۔

2183 – اخبرَنَا السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِهِ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَوٍ، قَالاً: اَنْبَاعَلِيُّ بُنُ حَجَوِ السَّعُدِيُّ، ثَنَا اللهِ عَالَمُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنِي عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْلاَبِعَاءِ فَرَاى شَيْنًا لَمْ يَكُنُ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَوْفٍ يَوْمَ الْلاَبِعَاءِ فَرَاى شَيْنًا لَمْ يَكُنُ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَصْدِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِذَا جِنْتُم عِيدَكُمُ هَذَا مَكَثُتُم حَتَى تَسْمَعُوا مِن قُولِى قَالُوا: نَعَمُ بِآبَائِنَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَارُوا الْجُمُعَة صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْجُمُعَة ثُمَّ يَبْوَهُ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْجُمُعَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْدُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ مِ اللهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاللهُ عَلَولَ اللهُ عَلَولَ اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولَ اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ع

صَبِحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ النَّهُى الْوَاصِعُ عَنْ تَحْصِينِ الْحِيطَان وَالنَّحِيلِ وَغَيْرِهَا مِنْ اَنُوَاعِ النِّمَارِ عَنِ الْمُحْتَاجِينَ وَالْجَائِعِيْنَ اَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا وَقَدُ حَرَّجَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا دَحَلَ اَحَدُكُمْ حَائِطَ آخِيهِ فَلْيَاكُلُ مِنْهُ وَلَا يَتَّحِذُ خُبْنَةً

﴿ ﴿ وَمَرَت جابر بن عبداللّٰه بِهِ فَر مَاتِ بِين كَدر سول الله مُؤَيِّةُ بدھ كے دن بنى عمرو بن عوف ميں تشريف لاك مصور سَائِيَّةُ نے يبال مجودوں كے باغ كے اطراف ميں ديوارديكھى جواس سے پہلے نہيں ديمى تھى، حضور سَائِيَّةُ نے رَبال الله وَ يَهِ الله وَ الله وَ يَهِ الله وَ الله و

ﷺ یہ حدیث میں اساد ہے لین امام بخاری بھنستا اور امام سلم بھنسٹ اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث میں واضح عکم ہے کہ بھوکوں اور غریوں سے اپی تھجوری، اور دیگر پھل بچانے کے لئے باغات کے گرد چارد یواری نہ کی جائے۔ امام بخاری بھنستا اور امام سلم بھستانے خصرت عبداللہ بن عمر بھائے حوالے سے نبی اکرم سکھنے کا یہ فرمان نقل کیا ہے گہ 'جب تم این بھائی کے باغ میں جاؤ، تواس میں سے کھا سکتے ہو، اور ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

7184 - آخُبَرَنِى آبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بِسُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، شَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَوَّلٍ النَّهْدِيُّ، سَمِعَ آبَاهُ، يَقُولُ: بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَوَّلٍ النَّهْدِيُّ، سَمِعَ آبَاهُ، يَقُولُ: قُلْتُنَ يَارَسُولَ اللَّهِ الْإِبِلُ نَلْقَاهَا وَبِهَا اللَّبَنُ وَهِى مُصَرَّاةٌ وَنَحُنُ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ: فَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَإِنُ جَاءً وَإِلَّا فَاحُدُ وَالْحَيْدُ وَآخِيلُ لُمُّ صُرَّ وَبَقِ اللَّبَنَ لِدَوَاعِيهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7184 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اونوں کے جات میں کول نہدی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ علیم ااونوں علی ماری ملاقات ہوتی ہے، ان میں دودھ بھی ہوتا ہے، اونی دودھ والی بھی ہوتی ہے۔

حضور مُنْ النَّیْمُ نے فرمایا: اونٹ کے مالک کو تین آوازیں دے دیا کرو،اگروہ آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم دودھ دود کر پی ایا کرو،اور پچھ دودھ تھنوں میں چیوڑ دیا کرو۔

7185 – آخبَرَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، ثَنَا آبُوْ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَاهِ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى السَّكُمْ بِنُ حَرْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَيَاهِ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتُ إِلَيْهِ الْمُرَاةُ جَلِيلَةٌ كَآنَهَا مِنُ انْسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتُ: يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتُ إِلَيْهِ الْمُرَاةُ جَلِيلَةٌ كَآنَهَا مِنُ الْمُوالِهِمْ؟ قَالَ: الرُّطَبُ تَا كُلِيهِ وِتُهْدِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7185 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سعد ظَافَوْ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم مُنَا اِیّنَا نے عورتوں کی بیعت کی توایک دراز قد خاتون اٹھ کر کھئی کہ موئیں، یوں لگتاتھا گویا کہ وہ قبیلہ مصرکی کوئی خاتون ہیں۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله طاقیۃ اہم خواتین کا سارا دار و مدار ایسے آباء، اپنے بیٹوں اور شوہروں پر ہوتا ہے، ان کے اموال سے ہمارے لئے کیا کیا چیزیں جائز ہیں۔حضور طاقیۃ نے فر مایا: تازہ محجوریں کھابھی سکتی ہوادر ہدیہ بھی کر سکتی ہو۔

اس حدیث کوسفیان توری نے بوٹس بن عبید سے روایت کیا ہے

7186 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَارُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَاةٌ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كَلْ اللهِ إِنَّا عَلْ اللهِ اللهِ إِنَّا عَلْ اللهِ السَّلامِ بُنِ كَلْ عَلْ اللهِ السَّلامِ اللهِ السَّلامِ بُنِ عَرْبِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حَضِرت سعد بن ابی وقاص طِنْتَوْفر ماتے ہیں: ایک عورت نے کہا: یارسول الله طَنْتَوْم بهارادارو مدار اپنے باپ ، بیٹوں اور بھائیوں پر ہوتا ہے،ان کے مال میں سے ہمارے لئے کیا جائز ہے؟ آپ طُنْتِیْهُ نے فر مایا: رطب تھجوری جوتم خود بھی کھا علق ہواور کسی کو ہدیہ بھی دے علق ہو۔

عبدالسلام بن حرب کی روایت کردہ حدیث امام بخاری بہت اورامام مسلم بھتاتہ کے معیار کے مطابق تصحیح ہے کین شخین نے اس کوتل نہیں کیا۔

7187 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ الْبُرِيّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا سُوَيُدُ بُنُ عَبُدِالُكَةِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ الْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَدُ لَ عَبُدِالُعَ زِيزٍ، ثَنَا مُ حَسَمَّهُ اللَّهُ عَدُ لَ عَلَى اللَّهُ عَدُ لَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ بِلُقُمَةِ الْخُبْزِ وَقَبْضَةِ التَّمُو وَمِثْلِهِ مِمَّا يَنْفَعُ الْمُصْلِحَةُ وَالْخَادِمُ الَّذِى يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْمِسْكِينَ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: الْآمِرُ بِهِ وَالزَّوْجَةُ الْمُصْلِحَةُ وَالْخَادِمُ الَّذِى يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْسَ حَدَمَنَا هِذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلحيص الذهبي)7187 - سويد بن عبد العزيز متروك

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بڑا تیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُڑا تیز ہم این اللہ تعالیٰ صرف ایک لقمے کے بدلے میں، صرف ایک مخموروں کے بدلے میں تین آ دمیوں کو صرف ایک مخمی محبوروں کے بدلے میں تین آ دمیوں کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس کام کا تھم دینے والے کو، اس بیوی کو جو بہ تیار کرتی ہے، اوراس خادم کو جو بہ طعام وغیرہ مساکین تک پہنچا تا ہے۔ اور رسول اللہ مُؤلِیْنِ نے ارشاد فر مایا: اس اللہ کاشکر ہے جو ہماری خدمات کو بھولتانہیں ہے۔

الله المسلم مينية كم معيار كم مطابق صحح بيان صحفين مينية في اس كوهل نهيس كيا-

7188 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَلِيلِ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوَارِثِ، ثَنَا هَحْمَدُ بُنُ النَّحِيلِ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَنْدِهِ هَذَا حَدِيثٌ وَاللهِ عَنْدِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّحَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7188 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله من ﷺ نے ارشاد فر مایا:
کھاؤ، بیو، اور صدقہ بھی کرو، کین فضول خرچی نہ کرو، اور نہ ریاء کاری کرو، بے شک الله تعالیٰ اس چیز کو پیند کرتا ہے کہ اس کے
بندے یونعت ہا' فظر آئے۔

· بده ریت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام مسلم میشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

7189 - حَدَّتَ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْهِ اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَئِي عَمُرُو بُنُ الحَرْثِ. عَنْ بَكُرِ بُنِ سَوَادَةَ، اَنَّ سُفْيَانُ بُنُ وَهْبٍ، حَدَّقَهُ عَنْ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَادِيّ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِطَعَامٍ مِنْ حَضِرَةٍ فِيْهِ بَصَلٌ اَوْ كُرَّاتٌ فَلَمْ يَرَ فِيْهِ اَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَأْكُلهُ؟ قَالَ: لَمُ اَرَ اَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسُولُ اللهُ وَعَلَى وَلَه مُعَرِجُهُ وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَلَا الله وَعَلَى وَلَم وَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله وَعَلَى وَلَى الله وَلَم وَالْكُولُ وَلَمُ وَالْمَ وَسَلَّم وَالله وَالْمَا وَالله وَالْمَا وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَلُولُ وَاللّه وَالْمَالَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّه وَالْمُ وَالَع وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّه وَالْمُ وَالْم

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7189 - على شرط البخاري ومسلم

ان میں بیاز کے حضرت ابوابوب انصاری و انتخافر ماتے ہیں کہ رسول اللد من اللہ کا ان کی جانب کچھ سنریات بھی بیاز ا یا کراث (ایک بدبودار تم کی ترکاری، جس کی بعض قسمیں بیاز اور بعض لہن کے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں ہوتے ، المنجد) موجود تھے۔ان کوان سنریات میں رسول اللہ من اللہ کا گھا کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی، اس لئے انہوں نے اس کے کھانے سے انکارکردیا، دینے والے نے بوچھا کہ آپ نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ حضرت ابوابوب بھاتھنے فر مایا: اس لئے کہ مجھے اس میں رسول اللہ مٹائیڈ کا فرشتوں سے حیاء کی وجہ سے نہیں کھایا، تاہم پرحرام نہیں ہے۔ وجہ سے نہیں کھایا، تاہم پرحرام نہیں ہے۔

﴿ وَهَ يَهُ اللّهُ عَنَهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنجبيلٌ فَاطُعَمَ اصَحَابَهُ وَصَلَّمَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنجبيلٌ فَاطُعَمَ اصَحَابَهُ وَصَلَّمَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنجبيلٌ فَاطُعَمَ اصَحَابَهُ وَصَلَّمَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنجبيلٌ فَاطُعَمَ اصَحَابَهُ وَصَلَّمَ اللّهُ عَنهُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: لَمُ أُحَرِّجُ مِنْ آوَّلِ هِذَا الْكِتَابِ إلى هُمَا لِعَلِي فَعُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِيْلُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7190 - هذا مما ضعفوا به عمرا تركه أحمد

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رفاتیٰ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ ساتیٰ فیم کی بارگاہ میں ایک منکا بھیجا جس میں سونٹھ تھی، نبی اکرم سَاکھیٹی نے اس کا ایک ایک مکڑا اپنے صحابہ کرام کوکھلا یا اور ایک مکڑا مجھے بھی کھلایا۔

ام ما کم کہتے ہیں: میں نے کتاب کے شروع سے لے کر ابھی تک علی بن زید بن جدعان قرشی کاروایت کردہ کوئی ایک حرف بھی نقل نہیں کیا۔ جب کہ رسول اللہ منافیقیم کے سونھ کھانے کے حوالے سے ان کے علاوہ اور کسی راوی کی کوئی روایت بھی مجھے نہیں ملی ،اس لئے اب میں نے ان کی بیروایت نقل کردی ہے۔

7191 - آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَامِرٌ، عَنُ حَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ وَلِيمَةً فِى مَنْزِلِ عَبْدِالْاَعْلَى وَمَعَنَا اَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، صَالِحٍ، ثَنَا عَامِرٌ، عَنُ حَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ وَلِيمَةً فِى مَنْزِلِ عَبْدِالْاَعْلَى وَمَعَنَا اَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَضِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى وَضِي اللهِ عَنْدُ فَلَمَّا اَنُ فَرَغُنَا مِنَ الطَّعَامِ قَامَ فَقَالَ: مَا أُدِيدُ اَنُ اكُونَ خَطِيبًا وَلَكِيتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ فَوَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ يَقُولُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَغُنَى عَنْهُ هَدُا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَشَاهِدَهُ اصَحُّ وَاشُهُرُ رُواةً مِنْهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7191 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوامامه با بلى فِي الشُّوفر مات بين كدرسول الله سَلَّيْنِ فَ كَمَا فَ سِن فَارغ بُوكر يول دعاما نكى: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوّدٌع وَلَا مُسْتَغَمَّى عَنْه

الله تعالى كا بهت بهت شكر ب،اس ميس بركت والى كى ب، نداس كوچيور اجااسكتا ب اورنداس بي بياز راجاست

کی پیر حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ مسلم بیسٹر نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس کی ایک شاہد حدیث محیم موجود ہے جو کہ اس سے زیادہ صحیح ہے اور اس کے راوی اس سے زیادہ مشہور ہیں۔ (وہ روایت درج ذیل ہے)

7192 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوْبَ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مَعُدَانَ، عَنُ آبِي أَمَامَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّ عِ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّ عِ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7192 - صحيح

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّع وَلا مُسْتَغَنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

''تمام تر تعریفین اللہ تعالی کے لئے مخصوص میں ایس حمد جو زیادہ ہو پا کیزہ ہو اس میں برکت موجود ہو اُس کو رخصت نہ کیا گیا ہواور ہمارا پروردگاراس سے بے نیاز نہ ہو''۔

7193 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي مِنْ اللهِ عَنْ اَبِي مَيْسَرَةً، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ لَنَا شَاةً فَخَشِينَا أَنْ تَمُوتَ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ لَنَا شَاةً فَخَشِينَا أَنْ تَمُوتَ قَقَتَلُنَاهَا وَقَشَمْنَاهَا إِلَّا كَتِفَهَا هَذَا حَدِيثَ صَحِينُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7193 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ و الفاق ہیں: ہماری ایک بکری تھی، ہمیں اس کے مرجانے کا خدشہ ہوا تو ہم نے اس کوذئ کرلیا اوراس کا گوشت تقسیم کردیا، سوائے کندھے کے گوشت کے، (وہ گھر میں اپنے کھانے کے لئے رکھ لیا) ﷺ بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹریشڈ اورامام مسلم ٹریشڈ نے اس کوفقا نہیں کیا۔

7194 - انحُبَرُنَا اَبُوُ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بِنُ حَيَّانَ الْقَاضِيُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عُصَرُ بُنُ عَلِيّ الْمُقَدِّمِيُّ، قَنَا بِشُرُ بْنُ هَكَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيّ، قَالَ: كُنْتُ اَنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيُرَةَ، بِالْبَقِيعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مَنَلُ الصَّائِمِ الصَّابِمِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7194 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ فِی اُنٹونفر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنگی اِنٹو کی ارشاد فر مایا: کھانا کھا کرشکر اداکرنے والا، ایسے ہی ہے جیسے روزہ رکھ کرصبر کرنے والا۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میسید اورامام سلم میسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7195 - حَـدَّثَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي

سُلَيْ مَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي حُرَّةَ، عَنُ حَكِيمِ بُنِ آبِي حُرَّةَ، عَنُ سَلْمَانَ الْاَعْرِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْاَجُرِ مِنْلَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7195 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الامروزه جهرت ابو ہریرہ جی ایک میں کہ نبی اکرم میں گئی نے ارشادفر مایا: بے شک کھانا کھا کرشکر اواکر نے والا مروزہ دارصا بر کی طرح ہے۔

7196 – آخبرَنِى آزْهَرُ بُنُ حَمْدُونِ الْمُنَادِى، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِيدِ مَجُذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللهِ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ!

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7196 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر رُلِيْمَةُ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَائِيَةِ منے (ایک موقعہ پر)ایک مجذوم (برص کی بیاری والے) کاہاتھ بکڑ کراپنے ہمراہ تھال میں اس کاہاتھ ڈالا اور یہ دعا پڑھی''بہم اللہ ثقة باللہ وتو کلا علیہ''۔

7197 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُو حَفُصٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا اَبُو الْعَبَّانِ بَنُ اللهُ عَنْهُ بَنُ مَنْطُورُ بُنُ اَبِى الْآسُودِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ وَفِى يَدِهِ غَمَرٌ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَا يَلُومَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ وَفِى يَدِهِ غَمَرٌ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَا يَلُومَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

😌 🟵 بیتمام اسانید سیح میں الیکن امام بخاری رئیستر اور اہام سلم رئیستونے اس کوفل نہیں کیا۔

7198 – حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا يَعُ فَرُيُرَةَ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﴿ يَعُفُوبُ بُنُ الْوَلِيدِ الْمَلَنِيُّ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى اَنْفُسِكُمْ مَنُ بَاتَ وَفِى يَدِهِ غَمَرٌ فَاصَابَهُ شَىءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

ابو ہررہ والنفافر ماتے ہیں کہ رسوال الله مَاليَّةً من الله مَاليَّةً من الله مَاليّة من الله م

والا) ہے،خودکواس سے بچاکررکھو،جس شخص کے ہاتھوں میں سوتے وقت کھانے کی کوئی آلائش موجود ہواوراس کورات میں کوئی نقصان پہنچ جائے تواپیے سواکسی کو ملامت نہ کرے۔ (کیونکہ اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دارہے)

7199 - اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطِرِيُّ، ثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخَيْرِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخَيْرِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَكُل فَل اَكْر خَرَجَ هَذَا حَدِينُ صَحِيْحُ مَنْ اللَّهُ عَلَى فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلاَ خَرَجَ هَذَا حَدِينً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الْحِرُ كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7199 - صحيح

🕄 🕄 میرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم مجاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

# كِتَابُ الْاشُوِبَةِ

# پینے کے احکام

7200 - حَدِّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ اِمُلَاءً وَقِرَاءَ ةً، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَالِقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ عَلَيْكُوا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعُلْقُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعُلُولُ الللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَالَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7200 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عا سَتْهِ وَقِي فَر ما تَى مِين رسول اللَّهُ مَا يَيْكُمْ كُومشرو بات مِين مُصندُ ااور ميٹھامشروب سب سے زيادہ پيند تھا۔ ۔

اس کی وجہ رہے کہ یمانیین کے نزدیک اس سندمیں'' معمر'' کا ذکرنہیں ہے۔
اس کی وجہ رہے کہ یمانیین کے نزدیک اس سندمیں'' معمر'' کا ذکرنہیں ہے۔

# وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةً، عَنْ آبِيْهِ

ہشام بن عروہ کے ان کے والد سے مروی حدیث ، ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7201 - حَدَّثَ نِيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، الْحِزَاهِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنَهَا قَالَتُ: كَانَ آحَبُ الشَّرَابِ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ

(التعليق - من تنخيص الذهبي) 7201 - عبد الله بن محمد بن يحيى هالك

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عا رَشِه طِيَّقِنَا فر ما تَى مِين : رسول الله طَيِّقِيَّا كُومشروبات مِين مُصندُ ااور ميشها مشروب سب سے زيادہ بند تھا۔

7202 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالُوَهَابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بُنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آلَا إِنَّ سَيِّدَ الْاَشْرِبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ الْمَاءُ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ

يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7202 - صحيح

الله عبد الحميد بن صفى بن صهيب النيخ والدسي، وه ان كے داداسے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَثَلَيْظُمُ نے ارشاد فرمايا: خبر دارد نيا اور آخرت ميں تمام مشروبات كاسردار" يانى" ہے۔

🚭 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹرینالیہ اورامام مسلم ٹرینالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7203 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُزَّبٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ اَبُو زَبُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَكَاءِ بُنِ زَبُرٍ، ثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُزَّبٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ آوَّلَ مَا يُسَحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يُقَالَ لَهُ: اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7203 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بُنْ تَعْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمِ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ (بندے سے کہا جائے گا) کیا ہم نے تیرے جسم کوصحت نہیں دی تھی؟ اور تجھے شنڈا پانی عطانہیں کیا تھا؟

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹریشند اورامام مسلم ٹریشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7204 - أخْبَرَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، آخُبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَسْقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ السُّقَيَا هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7204 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﴿ فَافْر ماتی ہیں که رسول الله عَلَيْهِمْ کے لئے کنویں والے گھروں سے مصندا پانی لایا حاتا تھا۔

المسلم بيت عمارك مطابق صحيح ہے ليكن انہوں نے اس كوفل نہيں كيا۔

7205 - حَدَّثَ مَا اَبُو سَهُلِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ، بِيَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، بِيَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنَ اَبُو عِصَامٍ، عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُوَ اَرُوَى وَابْرَا وَامْرَا قَالَ اَنَسٌ: وَاَنَا اَتَنَفَّسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِى الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُوَ اَرُوَى وَابْرَا وَامْرَا قَالَ اَنَسٌ: وَانَا اتَنَفَّسُ

7205: صحيح مسلم - كتباب الاشربة' باب كراهة التنفس في نفس الإناء - حديثُ:3875 الجامع للترمذي - ' ابواب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في التنفس في الإناء ' حديث:1854 فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ ثُمَامَةَ عَنُ اَنَسِ كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا "

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7205 - صحيح

﴾ ﴿ حصرت انس بنُ ما لک فائنَ فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیم پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے''اس طریقہ کارے پینے سے زیادہ سیرانی ہوتی ہے، زیادہ شفاء ملتی ہے،اورزیادہ مفید ہے۔

حصرت انس جل النظافر ماتے ہیں بیں بھی یانی پینے کے دوران تین سانس لیتا ہوں۔

ﷺ یہ حدیث سیجے ہے لیکن شخین ہیں۔ اس کو اس زیادتی کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ تاہم انہوں نے حضرت ثمامہ کی حضرت انس بھٹا نے مروی حدیث نقل کی ہے کہ' (حضور ملائیلاً) پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے۔

َ ﴿ وَهُوَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، قَنَا مُسَدَّدٌ، قَنَا يَوْيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَنَا عَلَى وَكُو اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُتَنَفَّسَ خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ وَانْ يُشُرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرِطِ الْبُحَارِيِّ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ ابِي قَتَادَةَ، عَنْ ابِيْهِ فِى النَّهْي عَنِ التَّنَفُّسِ فِى الْإِنَاءِ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7206 - على شرط البحاري

اوراس لینے سے منع فرمایا اوراس اللہ من عباس اللہ علی کے رسول اللہ من اللہ علیہ اور اس منع فرمایا اوراس مشکیزے کے منہ کے ساتھ مندلگا کریدنے سے بھی منع فرمایا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُتِلَدِّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ جبکہ شیخین جیسٹانے کیجیٰ بن الی کثیر کی عبدالعدائن الی قادہ کے حوالے سے ان کے والد سے'' برتن میں سانس لینے سے ممانعت'' والی حدیث نقل کی ہے۔

7207 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، أَنْبَا آنَسُ بُنُ عَنِاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ الدَّوُسِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَلَى اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7207 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ساتھ آئے ارشادفر مایا: تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز بھی چیتے وقت برتن میں سانس نہ لے، جب سانس لینا ہوتو برتن منہ سے ہٹا کرسانس لے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میست اور امام سلم میستے اس کوفل مبیں کیا۔

7207 - أَبَانُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَادَةَ،

عَنْ اَبِيهِ، مَرْفُوعًا: إِذَا شَوِبَ اَحَدُكُمُ فَلْيَشُوبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ عَلَى شَرُطِ الْبُحَادِيّ وَمُسُلِمٍ " ﴿ ﴿ حَفرت عبدالله ابن الى قاده السِيخ والدسة مرفوعاً روايت كرتے بين كه 'جب كوئى چيز پيوتوايك بى سانس ميں

😌 🕾 بیرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7208 – آخُبَرَنَا أَبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، وَآخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيُنِ الْقَاضِى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْبَرُتِیُّ قَالا: ثَنَا الْقَعْنِیُّ، فِيمَا قَرَا عَلَى مَالِكٍ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ، مَولَى يَنِي زُهُرَ قَ، عَنُ آبِي الْمُعَنَّى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فَدَحَلَ آبُو سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُخِ فِى النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُخِ فِى الشَّرَابِ؟ قَالَ: نَعَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّى لَا آرُتَوِى بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: آمِطُ الْإِنَاءَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ رَائِحُ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ رَائِحَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ رَائِحَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ رَائِحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ رَائِحَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُخِ فِى الشَّرَابِ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُخِ فِى الشَّرَابِ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُخِ فِى الشَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَهُى عَنِ النَّفُونِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَاءَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7208 - صحيح

﴿ ﴿ ابوالمثنى جَهَى فرماتے ہیں: میں مروان بن حکم کے پاس بیٹا ہواتھا، حضرت ابوسعید خدری والفان کے پاس آئے، مروان نے ان سے کہا: کیا آپ نے رسول الله مالفیور سے ساہے کہ آپ مالفیور نے بینے کی چیز میں پھو کئنے سے منع کیا ہے؟ حضرت ابوسعید خدری والفیون نے فرمایا: جی ہاں۔ ایک آ دمی بولا: میں ایک سانس میں سیرنہیں ہو پا تا۔ آپ نے فرمایا: برتن اپنے منہ سے ہٹا کر سانس نے سکتے ہو۔ اس نے کہا: اگر جمیں اس میں کوئی ناپندیدہ چیز دکھائی دے تو ؟ انہوں نے فرمایا: تو تم وہ یائی گرادو۔

🟵 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رمیشات اورا مام مسلم رمیشات نے اس کوفل نہیں کیا۔

7209 - آخبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّادِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَلالٍ، ٱنْبَاَ عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، ٱنْبَاَ الْسُحَسَيُ نُ بُنُ وَاقِيدٍ، حَدَّثِنِى آبُو نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعُتُ عَمْرَو بُنَ آخُطَبَ قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَكَانَتُ فِيهِ شَعُرَةٌ فَآخَذُتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ جَمِّلُهُ قَالَ: فَرَايَتُهُ وَهُوَ ابْنُ ارْبَعِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً وَمَا فِى رَاسِهِ طَاقَةً بَيْضَاءَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7209 - صحيح

7210 - اَجُسَرَنَىا اَحُسَمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ، اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَكَرَعَ فِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَشَرِبَ مِنْهُ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7210 - على بن عاصم واه

﴾ حصرت عبداللہ بن عباس ڈیٹو ارائے ہیں: نبی اکرم ٹاٹیٹی کی بارگاہ میں پانی کا بھراہوا ایک ڈول پیش کیا گیا، حضور مُٹاٹیٹی نے اس میں سے ایک گھونٹ بھرا، اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے، پھر حضور مُٹاٹیٹی نے اس سے پی لیا۔ ﷺ کے اس میں سے ایک گھونٹ بھرا، اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے، پھر حضور مُٹاٹیٹی نے اس کو الساد ہے لیکن امام بخاری رُٹیٹنڈ اور امام مسلم رُٹیٹنڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7211 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا وَحَارُثُ بُنُ اللّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَعْرَبُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 721 - على شرط مسلم

♦ ام المونین حضرت عائشہ فاف الی بیں: نبی اکرم فاقی نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا،
 کیونکہ اس سے مشکیزہ بد بودار ہوسکتا ہے۔

الاسناد بي كين امام بخاري مين اورامام سلم مينات اس كفل نهيس كيا-

7212 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا وَمُعَهُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِاللَّيْلِ اللهِ سِقَاءٍ فَاخْتَنَقَهُ فَحَرَجَتُ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7212 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله على الله من الله على ال

الم الم بخارى من الله على المنظمة كم معارك مطابق صحيح بالكن شخين مين المنظم الم المعارك معارك مطابق صحيح بالكن شخين مينانا

7213 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنْ مُسُدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدًا إِنْسَمَاعِيسُ أَنْ وَسُولًا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمً اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا مُوسُولًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُسَالِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَ

نَهَى اَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَالَ اَيُّوبُ: فَأَنْبِئْتُ اَنَّ رَجَلَا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَحَرَجَتْ حَيَّةٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الدهبي)7213 - على شرط البحاري

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ ہم نے مشکیزے کے منہ سے مندلگا کرپینے سے منع فرمایا ہے۔ ابوب کہتے ہیں: مجھے پتاچلاہے کہ ایک آ دمی نے مشکیزے کے منہ سے مندلگا کرپیا تھا، اس میں سے سانپ نکل آیا تھا۔ ۞ ۞ یہ حدیث امام بخاری میں ہیں کے معیار کے مطابق تھیجے ہے لیکن شیخین میں ہیں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7214 - آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعْدَادِيْ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِالْكَرِيمِ آبُو هِ شَامٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلٍ بُنِ مَعْفِلِ بُنِ مُنْبَدٍ، عَنُ آبِيهِ عَقِيلٍ، عَنُ وَهُبٍ، قَالَ: عَبْدِاللهِ السَّفِيةِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ. آوُ كِنُوا هُذَا مَا سَٱلْتُ عَنُهُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللهِ الْآنُ صَارِيَّ، وَآخُبَرَنِيُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ. آوُ كِنُوا الْآسَقِيةَ وَعَلِيهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ. آوُ كِنُوا الْآسَقِيةَ وَعَلِيقُوا الْآبُوابِ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ وَحَمِّرُوا الشَّرَابَ وَالطَّعَامَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالنِيقِقَاءَ مُوكَنَّا لَمْ يَجِدِ السَّقَى مُوكَنَا شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالنِيقِقَاءَ مُوكَنَا لَمْ يَجِدِ السَّفَى مُوكَنَا شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالنِيقِقَاءَ مُوكَنَا لَمْ يَجِدِ السَّقَى مُوكَنَا شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالنِيقِقَاءَ مُوكَنَا لَمْ يَجِد السَّقَى مُوكَنَا شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالْوَلِيمَ وَانُ لَمْ يَجِد السَّقَى مُوكَنَا هَرِبَ مُعْلَقًا وَالْمَدِيقَاءَ مُوكَنَا لَمْ يُحِد الْمَابِهِ مَا يُحَمِّرُهُ بِهِ فَلْيَعُوطُ مَا عَلَيْهِ عُودًا صَحِيْحُ الْإِسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7214 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله عبدالله عبد فرمات بین که نبی اکرم ساتید ارشاد فرمایا کرتے تھے" رات کو جب سونے لگوتو مشکیزے کامند بند کردیا کرو، دروازے بند کردیا کرواورکھانے پینے کی اشیاء ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ شیطان آتا ہے، اگردروازہ بند نہ ہوتو وہ اس سے پی لیتا ہے اورا گردروازہ بند ہواورمشکیزے کا منہ بند نہ ہوتو وہ اس سے پی لیتا ہے اورا گردروازہ بند ہواورمشکیزے کا منہ بندھا ہوا ہوتو وہ مشکیزے کامنہ بیں کھول سکتا اور بند، روازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر تمہیں برتن دُھانپنے کے لئے اور کچھ نہ ملے تو ( کم از کم ) کوئی لکڑی ہی اس کے او بررکھ دو۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹھیں اور امام سلم میں نے اس کو تا نہیں کیا۔

7215 - حَدَّقَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعِيدِ الْعَبُدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مُنَ عُلَمْ اللهِ مُنَ عُلَيْكُ اللهِ مُنَ عُلَيْكَةً اللهِ مُنَ عُلَيْكَةً عَنْ عَائِضَةً ، عُمَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَوَانٍ مُحَمَّرَةً اِنَاءٌ لِطَهُورِهِ وَإِنَاءٌ وَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَوَانٍ مُحَمَّرَةً اِنَاءٌ لِطَهُورِهِ وَإِنَاءٌ لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءٌ لِشَرَابِهِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلحيص الدهبي)7215 - صحيح

ام المومنین حضرت عائشہ و قافر ماتی ہیں ہم رات کے وقت رسول اللہ ص تی کے لئے نین برتن و هانپ کرر کھنے علامی اللہ میں ایک برتن آپ کی مسواک کے لئے ۔ سے ۔ ایک برتن آپ کی مسواک کے لئے ۔

# 🕾 🕃 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری نہیں تاورا مام مسلم میں تئے اس کوفل نہیں کیا۔

7216 - حَدَّثَ مَ مُكُرَمُ بُنُ آجُمَد الْقَاصَى، ثَنَا ابْرَاهِيمُ نُنُ الْهَيْشَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْهُبَارَكِ الصَورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو الصَورِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو هُوَيَّ مُنَا يَعْدِورَةَ، وَمَنْ لَيْسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنْ لَيسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَرْبَ فِى آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الدُّنيَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَرْبَ الْحَرْدِةِ وَالْفَصَدِ وَالْفِضَّةِ فِى الدُّنيَا لَمُ يَشُرَبُ بُهُ فِى اللّهُ عَرْجَاةً وَقَلْ الْعَرَدِةِ وَمَنْ شَرْبَ الْحَرَةِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللل

### (التعليق - من تلحيص الدُهبي)7216 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت البوہربرہ مِنْ عَرَفَ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طَلِیقِ نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں ریشم بہنا، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اور جس نے دنیا میں سونے جاندی کے برتنوں میں کھائے بیئے گا۔ اور جس نے دنیا میں سونے جاندی کے برتنوں میں کھائے بیئے گا۔ پھر فرمایا: (بیسب) جنتیوں کا لباش، جنتیوں کے مشروبات اور جنتیوں کے برتن '(ہے)

# و والمارية المناوع المان المام المناوع المام المناري المناه المام المنام المناطق المام المناه المناه المناوع المناه المناوع المناه المن

7217 - حدَّثَ الْو غَمْرِ و عُثْمَانُ مُنْ آخَمَدَ مُنِ السَّمَّاكِ. بِعَدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مُحَمَّدِ مُنِ مَنُصُورِ الْحَارِثِيِّ حَدَّتَ مَا مُعَادُ مُنْ هِسَامٍ، حَدَّثِي آبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوُن بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ الْحَرَقِ مَنَ جَوُن بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوُن بُنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ، فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءً إلَّا فِي الْمُحَرِقِ، أَنَّ بَتِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءً إلَّا فِي قَرْبَةً لِي مَيْمَةً ، قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَالْحَدُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ تَبُوكَ ذَعَا بِمِاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَوْلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ فَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْحَسَلِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعَلّمُ الْمُولِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# (التعليق - من تلحيص الدهبي)7217 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سلمہ بن حبق علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم القیام نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خاتون سے پانی مانگا، اس نے کہا میرے پاس پانی نبیں ہے، ہاں ایک مشکیز ہے میں ہے اوروہ مشکیزہ مرداری کھال کا بناہوا ہے، حضور تلقیام نے فرمایا کیا تھے مے اس کودباغت نبیں دی (یعنی اس کورنگانہیں؟) اس نے کہا جی ہاں۔ حضور تلقیام نے فرمایا دباغت کے ممل سے وہ پاک ہوجاتی ہے۔

🥯 🕃 پیرحدیث صحیح الا سنا دیے لیکن امام بخاری بیستاورامام سلم نمیشیٹے اس کوغل نہیں کیا۔

7218 - آخبَرَنِي عَلِيَّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آخْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، انْبَا شَيْبَانُ، عَنِ الْآعَمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ نُي دِثَارٍ، عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّنِيَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّبِيْبُ وَالتَّمُرُ هُوَ الْخَمْرُ يَعْنِيُ إِذَا انْتُبِذَا جَمِيعًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7218 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وللتأوفر مات بي كه نبي اكرم مَنْ التَّيْرَا في ارشاد فر مايا: منقع اور مجورشراب ہے۔ يعنی جب كه ان كارس نيوژ كران كو جوش ديا جائے۔

المعارك معارى موسلا المسلم موسلاك معارك مطابق سحيح بيكن انهول في الكافل ميل كيار

7219 – آخبرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرج، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُكَنُّوم بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ كُلْنُوم بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللهُ عَنْ آبَعُمُ بِيعُصْ عَنْهُمَا قَالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمُو فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلُ الْالْمَانِهِ وَلِحَيَّةِ فَيَقُولُ أَنْ فَعَلَ بِي هُذَا آجِي فُلُانٌ وَاللّهِ لَو كَانَ بِي فَلَدَ اللهِ لَو كَانَ بِي هَا السَّعَائِنُ أَو اللهِ لَو كَانَ بِي قَالَ: وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الصَّغَائِنُ "، وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الصَّغَائِنُ "، وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ صَغَائِنُ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الصَّغَائِنُ "، فَالْنَالهُ عَزَ وَجَلَّ: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (المائدة: 90) – إلى قولِهِ – (فَهَلُ انْتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة: 91) " فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُحْرِينِينَ : هِي رِجُسٌ وَهِي فِي بَطُنِ فُلَانٍ قُتِلَ يَوْمَ ابَدُرٍ وَفُلَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الْحِمُولِ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا) (المائدة: 93) – حَتَّى بَلَغَ حَلُ وَلِللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (آل عمران: 134)

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7219 - على شرط مسلم

﴿ حضرت عبدالله بن عبال وَقَعَ فِي : شراب كى حرمت دوانصار كے دوقبيلوں كے بارے ميں نازل ہوئى الله على ۔ انہوں نے شراب ئى، جب ان كونشہ چڑھ گيا توايك دوسرے پر بے ہودہ گفتگو کرنے گئے، جب ان كانشہ اترا توانہوں نے اپنے چرے، اپنے سراور داڑھيوں كو ديكھا، ان ميں اس كااثر موجود تھا، وہ ایک دوسرے پرالزام دیتے ہوئے كہنے گئے: يہ فلاں آ دى نے ميرے ساتھ كيا ہے۔ الله كی قتم ! اگراس كوميرے ساتھ كوئى ہدردى ہوتى توميرے ساتھ ايسانہ كرتا۔وہ لوگ پہلے بھائيوں كى طرح رہتے تھے، ان كے دل ميں كسى قتم كى كوئى ميل نہيں تھى، ليكن اس شراب كى وجہ سے ان كے دلوں ميں ایک دوسرے كے بارے ميں ميل آگئى، تواللہ تبارك وتعالى نے بي آيت نازل فرمائى۔

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوْ النَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللهِ تَعْفِلُ النَّيْطِ وَيَصُدَّكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الضَّلُوةِ فَهَلُ ٱنْتُمْ مُّنْتَهُونَ (المائدة: 90,91)

"اے ایمان والوشراب اور بو ااور بت اور پانے تاپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤشیطان

یمی جاہتا ہے کہتم میں بیر اور دشمنی ڈلوا وے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے۔ ''( ترجمہ کنزالا بیان ،امام احمد رضا مُحِدِّثَةِ )

کچھ لوگوں نے کہا: یہ تو ناپاک ہے اور فلاں آ دمی جنگ بدر میں قتل ہواہے،اس کے پیٹ میں یہ ناپاک چیز موجود تھی، فلاں آ دمی جنگ احد میں قتل ہواہے اس کے پیٹ میں بھی بیموجود تھی۔تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوُا وَ الْمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَ آحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

''جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

7220 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفُيانُ، وَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُولِ وَحَدَّثَنَا اللهِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اللهُ عَنُد الرَّحُمَنِ السَّلَمِيّ، عَنُ عَلِيٍّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكَيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ الرَّحُمَنِ السَّلَمِيّ، عَنُ عَلِيٍّ وَصَلَّى بِهِمُ الْمَغُوبَ وَقَوازَ قُلْ يَا وَعَالَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7220 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت على طَلْمُونُ وَ مِن عَلَى الْمُونُ وَ مِن عَلَى الْمُوابِ كَلَ حَمْتَ كَاحَكُم نَا زَلَ ہُونے سے پہلے (كاواقعہ ہے كه) ايك انصباري صحابي نے ہمارى دعوت كى، (كھانا كھانے اورشراب پينے كے بعد) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَلَيْوَنْ نے نماز مغرب كى امامت كروائى، سورہ كافرون كى قراءت كى اورالفاظ آ كے پیچھے ہوگئے، اس موقع بيآيت نازل ہوئى يَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَالْنَهُمُ سُكَادِي حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ

''اے ایمان والونشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا)

کی پیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیٹائید اورامام مسلم ٹیٹائیڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔عطاء بن سائب تک بید اسناد تین طریقوں سے پینجی ہے، یہ مذکورہ سندان میں سے پہلی ہے اور یہی سب سے زیادہ صحیح بھی ہے۔

# دوسری اسنادیہ ہے

7221 - حَدَّقَنَاهُ أَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْيَرِيُّ، ثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ آبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنُ عَلِيٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ " آنَّهُ

كَانَ هُـوَ وَعَبُـدُ الرَّحْـمَـنِ وَرَجُـلٌ آخَرُ يَشُرَبُونَ الْجَمْرَ فَصَلَّى بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوُفٍ فَقَرَا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَخَلَطَ فِيْهَا فَنَزَلَتْ (لَا تَقُرَبُوا الصَّلِاةَ وَٱنْتُمْ سُكَارَى) (الساء. 43) "

﴿ ﴿ ﴿ حضرت علی مِنْ اَسْدَ نِے مروی ہے کہ انہوں نے ،حضرت عبدالرحمٰن جُنْ اُندَاورا یک تیسرے آ دمی نے شراب پی ہوئی تھی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جُنْ اُن کونماز پڑھائی ،نماز میں سورہ کا فرون کی تلاوت کی ، دوران تلاوت آ پ بھول گئے تب بہتر نے نازل ہوئی

يَاتُهُا الَّذِيْنَ المَنُوْا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَالنَّهُ سُكَارِى حَتَى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُونَ (النساء: 43) " "أا الله الله الله على ال

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رنسا)

### تیسری اساد میہ ہے

7222 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا آبُو عَبْدِاللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا مُسَدَّهُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، آنْبَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَنَعَ طَعَامًا قَالَ: " فَدَعَا نَاسًا مِنْ أَصِحَابِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمُ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَآ: (قُلْ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَصْبَحَابِ السَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمُ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَآ: (قُلْ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) (الكافرون: 2) وَنَحْنُ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّافِةَ وَاتَعْبُدُونَ ) (النساء: 43) هذِهِ الْاَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةُ وَالْحُكُمُ لِحَدِيْتِ الصَّالِقِ رَيِّ فَإِنَّهُ الْحُفَظُ مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھاتا نے کھانا پکایا اور پکھ صحابہ کرام کو دعوت پر بلایا ، ان میں حضرت علی ابن ابی طالب مالت بھی تھے( کھانے سے فراغت کے بعد شراب نوشی کے بعد نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران سورت کا فروں کی تلاوت کی اور بھولنے کی وجہ سے الفاظ یوں اداہوئے)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) (الكافرون: 2) وَنَحْنُ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُهُ

"فرماد یجئے اے کافو، میں اس کی عبادت نبیں کرتا جس کی تم کرتے ہواور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے

تب الله تعالى في يه آيت نارل فرماكي \_

يْأَيُّها الَّذِيْلَ امْنُوْا لِا تَقْرَبُوا الصَّلَوْةَ وَالْنَهُم سُكَّارَى حَتَّى نَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء:43)

''اے ایمان والونشد کی حالت میں ٹماز کے پاس نہ جاؤجب تک اتنا ہوتی نہ ہو کہ جو کہوا ہے سمجھو' (ترجمہ کنزالا نمان امام احدرضا) ﷺ بی تمام اسانید صحیح ہیں۔ اور بی تھم سفیان توری کی حدیث کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عطا بن سائب کے شاگردوں میں بیسب سے زیادہ مضبوط حافظے والے ہیں۔

7223 - آخبَرَنَا أَبُو جَعْفِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيبَانَيُّ، بِالْكُوْفَة، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ حارِم، سَا عُبَيْدُ اللهِ بُن مُوسى، أَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ: "كَانَ مُنادِى رَسُولِ اللهِ صَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَٱنْنُمْ سُكَارَى) (النساء 43) هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7223 - صحيح

🚭 🖰 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستاه را مام سلم بیستانے اس کوفل شیس کیا۔

7224 – آخُبَرَيى اَبُو يَحْيَى حَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُقَنْدِیُ ، بِهَخَارَی ، ثَنَا اَبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ نُصَيْرٍ الاَمَامُ ، نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدٍ ، تَنَا حُمَيْدُ بُنُ حَمَّادٍ ، عَلُ البَيْ الْجَوْرَاءِ ثَنَا حَمْرِ فَنَزَلَتُ ، عَنُ ابِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَة بُسِ مُصَرَّب ، قَال قَالَ عُمَرُ وَصِى اللّهُ عَنَهُ اللّهُم بَيْنُ لَّنَا فِي الْحَمْرِ فَنَزَلَتُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا نَصْرَبُوا الصَّلاةَ وَالْتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ ) (السَاء 43) إلى الحِرِ النَّهِ ، فَدَعَا النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَمْر فَلَ اللهُم بَيْنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَكَانَها لَمْ تُوافق مِي عَمْرَ الَّذِي آزَادَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيْنُ لِنَا فِي الْحَمْرِ فَرَلَك : (يَا أَيُّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ فَكَانَّها لَمْ تُوافق مِي عَمْرَ الَّذِي آزَادَ فَقَال : اللَّهُمَّ بَيْنُ لِنَا وَي الْمَعْرِ وَالْمُ يَعْمِما ) (البقرة : 29) فَدَعَا النَّيِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ فَكَانَها لَمْ تُوافِق مِي وَالْمُهُما الْجَمْرُ وَالْمَهُمَ اللهُ عَمْر اللهُمْ بَيْنُ لِنَا فَي الْحَمْرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْر فَتَلاها عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عُمْرَ فَتَلاها عَلَيْهِ وَقَالَ عُمْرُ النَّهُ فَقَالَ عُمْرُ النَّهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْه وَلَى اللّه عَلْه اللّه عَلَيْه وَقَالَ عُمْر : النَّهُ فَقَالَ عُمْر : النَّهُ الله عَلَيْه وَلُولُ الله عَمْر فَتَلاها عَلَيْه وَقَالَ عُمْر : النَّه عَمْر : النَّهُ الله عَمْر : الله عَمْر : الله عَمْر فَلَاه عَلَيْه وَلُهُ الله عَمْر : الله عَمْر فَتَلاها عَلَيْه وَقَالَ عُمْر : النَّهُ عَلَى الله عَمْر : الله عَمْر الله عَمْر فَلْ الله عَمْر فَتَلاها عَلَيْه وَلَه الله عَمْر : النَّهُ عَمْر : النَّهُ عَمْر الله عَمْر : الله عَمْر : الله عَمْر : الله عَمْر الله عَمْر : الله عَمْل الله عَمْر : الله عَمْر : النَّه عَمْر الله عَمْلُ الله عَمْر : الله عَمْر الله عَمْر الله عَلْمُ الله

### (النعليق - من تلخيص الدهبي)7224 - هذا صحيح

﴿ حَصِرت عَمِر اللَّهُ فَعُ وَعَاما نَكُن السّالِهُ المُعِيلُ شَراب سه بِجا" اللَّهُ تَعَالَى في مِيا يَتَ نازل فرماوى يَاتَيُهَا الَّذِينَ امَنُوْ اللَّا تَقُولُوْنَ والسّاء 43 ) يَاتَهُا اللَّذِينَ امَنُوْ اللَّا تَقُورُ بُوا الصَّلُوةَ وَالنُّهُمُ سُكّارِي حَتَى تَعْلَمُوْ امَا تَقُولُونَ والسّاء 43 ) "السّايمان والونشك حالت مين نمازك يأس فه جاوَجب تك اتنا بوش في بوك جو كبواست مجمود".

( ترجمه من الإيهان الام احمد ربنيا )

پھر نبی اکرم شائلیم نے حضرت عمر بی تو کو بلایا اوران کویہ آیت بیڑھ کرسنائی۔ آلین لکتا تھا کہ حضرت عمر جائندنے جس

ارادے سے دعاماً نگی تھی وہ ابھی پورانہیں ہواتھا، انہوں نے پھر دعاما نگی'' اے اللہ! ہمیں شراب سے دورفر مادے'' تب یہ آیت نازل ہوئی

يَسْلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا آكُبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

(البقره:219)

'' تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فر مادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے پچھ دنیوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا بھینیہ)

"اے ایمان والوشراب اور بھو ااور بُت اور پانے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ''۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام احمدرضا)

نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کران کوسنا کمیں ،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے کہا: اے ہمارے رب، ہم ں سے رک گئے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشادر امام سلم میشانے اس کو تا شہیں کیا۔

7225 - اَخْبَونَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهُوانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا اللهُ عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَمَّا نَزَكَتْ تَحْرِيمُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَمَّا نَزَكَتْ تَحْرِيمُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَنَ لِكُ، "كَمَّا نَزَكَتْ تَحْرِيمُ اللهُ عَنْهِمُ لَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا النَّحَمُو فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا طَعِمُوا) (المائدة: 93) الْآيَةَ هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا) (المائدة: 93) الْآيَةَ هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7225 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُقَاهُ فرمات میں: جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہواتو کچھ لوگ کہنے لگے: یارسول الله مَا الله مَ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوّا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ الْمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوْا وَ اَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

''جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھانہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا) الاساد بي الماري مينا المام بخاري مينا المسلم مينات اس كفل نبيل كيار

7226 - حَدَّقَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْحَسَنِ الْعَوْفِي، ثَنَا اَبِى سَعْدِ بُنُ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: لَمَّا الْحَسَنِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ قَالَتِ الْيَهُودُ: الْيُسَ إِخُوَانُكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا كَانُوا يَشُرَبُونَهَا؟ فَآنُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَيْسَ عَنْهُ لَا لَيْنَ مَاتُوا كَانُوا يَشُرَبُونَهَا؟ فَآلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيْلَ لِي آنَتُ مِنْهُمُ هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنِ الْهُولُولُ الْمَعْنَى "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7226 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلِللهِ وَلِينَ فِي ماتِ بِينَ جب شراب كى حرمت كاتهم نازل ہواتو يبودى سَمِنے لِكَيْ: تمهار \_ كئي بھائى جوفوت ہو گئے وہ بین میا وہ شراب بین پیتے تھے؟ تب الله تعالی نے بيآیت نازل فرمائی

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوّا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ الْقَوْا وَ الْمَنُوا ثُمَّ الَّقَوْا وَ اَحْسَنُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"جوایمان لائے اور نیک کام کے ان پر پچھ گناہ نہیں جو پچھانہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پچر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا) نبی اکرم مُلَّا فِیْزَم نے فرمایا: مجھے کہا گیا ہے تم بھی ان میں سے ہو (لیمن محسنین میں سے)

ﷺ بیرحدیث محیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری مُتِلَّدُ اورامام مسلم مُتَلِّدُ نے اس کُوَقُل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے شعبہ کی اس ملتی جاتی مختصر حدیث نقل کی ہے۔ ابواسحاق کے واسطے سے براء سے روایت کی ہے۔

7227 - آخُبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرِ الْحُلِدِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ بِشْرِ الْمَرْقِدِيُّ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُعْرَفِي، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ اللَّمُسَارَكِيُّ، ثَنَا آبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "لَسَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ مَشَى آصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَرَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِذَلًا لِلشِّرُكِ هِلَا احْدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَجُعِلَتْ عِذَلًا لِلشِّرُكِ هِلَا احْدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7227 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله فرمات ميں جب شراب كى حرمت كا تكم نازل مواتو صحابہ كرام ايك دوسرے كے باس جاكر كہنے گئے: شراب حرام كردى گئى ہے اوراس كا گناہ شرك كے برابر قرارويا گيا ہے۔

المعتمل المام بخارى مُوالله المسلم موالله كم معارك مطابق صحح بايكن دونول في اس كفل نهيس كيا-

7228 - حَدَّثَمَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، ٱنْبَا ابْنُ وَهْبِ، آخَمَرَ نِنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ الْحَوْلَانِيُّ، آنَّهُ كَانَ لَهُ عَمِّ يَبِيعُ الْحَمْرَ وَكَانَ يَتَصَدَّقُ بِشَمَنِهِ فَنَهَيْتُهُ عَنْهَا فَلَمْ بَنْتُهِ فَقَدَمْتُ الْمَرْنِيَةَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَالْتُهُ عَنِ الْحَمْرِ وَثَمَنِهَا فَقَالَ: هِى حَرَامٌ وَثَمَنْهَا حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَدَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ أَوْ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيكُمُ لَأُنْزِلَ فِيكُمْ كَمَا أَمْرِلَ فِيمُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنُ أُخِرَ ذَلِكَ مِنْ آمْرِكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِى لَهُو آشَدُ عَلَيْكُمْ

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَ حَلَّ حَبُوتَهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَ حَلَّ حَبُوتَهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَمْرِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمُونُ بَيَقُونُ اَحَدُهُمْ عِنْدِى رَاوِيَةٌ حَمْرٍ، وَيَقُولُ الْآحَرُ عِنْدِى رَاوِيَةٌ، وَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمُولُ وَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْى عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْى عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْى عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْى عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْى عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْ عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَمْرُ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاوِيَهَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَمْ وَعَاصِرَهَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى ال

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن شریح خولانی بیان کرتے ہیں کہ ان کا پچاشراب بچاکرتا تھا، اوراس کے منافع ہیں ہے بچھ رقم صدقہ بھی کیا کرتا تھا، ہیں نے اس کواس کام سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، ہیں مدینہ منورہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس من سے ملا، میں ان سے شراب اوراس کی کمائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا شراب بھی حرام ہواوراس کی کمائی بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا: اے محمد من قرام کے امتو!اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب ہوتی یا تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو تمہارے اندر بھی اس طرح احکام نازل ہوتے جسے تم سے پہلے لوگوں میں نازل ہوئے، لیکن تمہار امعاملہ قیامت تک کے لئے موخر کردیا گیا ہے (اب قیامت تک نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی اورنہ کوئی نبی آئے گا)،اور بیتمہارے اوپرزیادہ مخت

آپ فرماتے ہیں بھرمیں حضرت عبداللہ بن عمر بھی کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے شراب کی کمائی کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا: میں مسجد میں رسول اللہ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ جاور لیدیے بیٹھے تھے، آپ نے

السناد ہے لیے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ مسلم میں اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔ اس حدیث میں بعض رایوں نے دیگر بعض کی بہنست الفاظ زیادہ بیان کہتے ہیں۔

7229 - حدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ، أَنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ، آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِی مَالِكُ بُنُ حُسَیْنِ الزِّیَادِیُّ، اَنْ مَالِكَ بْنَ سَعُدِ التَّجِیبِیَّ، حَدَّتَهُ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا یَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللّهِ مَسَلِّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اتّاهُ جِبُرِیلُ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْحَمُرَ وَعَاصِرَهَا وَمُنْتَاعَهَا وَسُلِقَاهَا وَمُنْقَاهَا هَذَا حَدِینٌ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّحَاهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7229 - صحيح

ا الله تعالی نے شراب پر،اس کے بنانے والے پر،اس کے بنوانے والے پر،اس کے لانے والے پر،منگوانے والے والے کر، منگوانے والے پر،منگوانے والے پر،منگوانے والے پر،منگوانے والے پر، بنانے والے پر، منگوانے والے پر، بنانے والے پر، بنانے والے پراور خریدنے والے پرلعت کی ہے۔

اللہ تعالی کے دائے کر، بنانے کے اللہ مناوے کیک امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بہتاتے اس کوفل نہیں کیا۔

7230 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ سَهُلٍ زِيَادُ بَنُ الْقَطَّانِ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ اَيُوبَ، عَنُ اللهِ عَذِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَوِبَ الْحَمُرَ فِى الدُّنْيَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَوِبَ الْحَمُرَ فِى الدُّنْيَا لَمُ عَنْهُمَا عَلَى لَمُ يَشُوبُهَا فِى الْاحِرَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ جُرَيْحِ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْبَابِ " عَمْدِد اللهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ جُرَيْحٍ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْبَابِ "

(التعليق - من تلخيص اللهبي)7230 - غريب من حديث شعبة

﴾ ﴿ حصرت عبدالله بن عمر تفاقه فرماتے ہیں که رسول الله منافق نے ارشادفر مایا: جس نے دنیا میں شراب نوشی کی ،وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔

اسناد کے ہمراہ میغریب ہے۔جبکہ امام بخاری مُشاہد اور شعبہ کی اسناد کے ہمراہ میغریب ہے۔جبکہ امام بخاری مُشاہد اور امام مسلم مُشاہد نے اس باب میں عبیداللہ بن عمرو بن جریج کی نافع سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے

7231 - انحبَسَرَنِى السَّمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمُرِو بْنِ آبِي عَمُرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7231 - صحيح

الله من الله بن عباس عاف الله على كدر ول الله من الله من الله عن ارشا وفر مايا: شراب سے بچو، كيونكه ميه برگناه كى الله من الله عن الل

🟵 🤁 بدحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7232 - أَخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيَّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ٱنْبَا حَمَّدادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِع بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ آرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ آرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً آرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ آرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ الْخَبَالِ قِيْلَ: وَمَا عَيْنُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيلُ اللّهِ النَّارِ هَا أَنْ يُسْتَعِينَ عَلَى اللّهِ مَنْ عَيْنِ الْخَبَالِ قِيْلَ: وَمَا عَيْنُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيلُ النَّارِ هَا النَّالِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7232 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و الله على الله على الله مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى

شراب کا نشہ کرے تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ،اگر پھر چوتھی مرتبہ بھی شراب کا نشہ کرے تو اللہ تعالی پرحق ہے کہ وہ اس کوعین الخبال سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ' عین الخبال'' کیا ہے؟ تو فر مایا: دوز خیوں کی پیپ۔

😁 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7233 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْحَكْمِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، وَنَ تَوَكُ الصَّلاةَ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سَكَرًا مَرَّةً وَاحِدَةً بُنِ الْمُعَلَّمِ وَاللهِ بَنِ الْمُعَلِّمِ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ ارْبَعَ مَرَّاتٍ سَكَرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى اَنْ فَكَانَتُ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ ارْبَعَ مَرَّاتٍ سَكَرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى اَنْ فَكَ السَّعَلَى اللهِ تَعَالَى اَنْ عُصَارَةً الْهُلِ جَهَنَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7233 - سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جدا

😯 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ویشتہ اورامام مسلم ویشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

7234 – انجبرنا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَسَمِ الْمُعْتَمِ مِنْ اَبُى جَرِيرٍ، اَنَّ اَبَا بُرْدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيْثِ اَبِى مُوسَى، الْمُعْتَمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَانُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ اَبِى جَرِيرٍ، اَنَّ اَبَا بُرْدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيْثِ اَبِى مُوسَى، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْحَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ نَهْرِ الْعُوطَةِ " قِيْلَ: وَمَا نَهُرُ الْعَوُطَةِ؟ قَالَ: نَهُرٌ يَخُرُجُ وَمُنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ نَهْرِ الْعُوطَةِ " قِيْلَ: وَمَا نَهُرُ الْعُوطَةِ؟ قَالَ: نَهُرٌ يَخُرُجُ مِنْ فُرُوحِ إِلْمُومِ اللهُ عَنْ حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرَجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7234 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ طَانَوُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سَلَا اَنْ اِین آدمی جنت میں نہیں جا کیں گے۔شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جادوگری تقدیق کرنے والا۔ اور جو شخص شراب نوشی کی حالت میں (توبہ کئے بغیر) مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو' نظیم خوط' سے پلائے گا۔ پوچھا گیا: ' نظیم خوط' کیا چیز ہے ؟ فرمایا: ایک نہر ہے جو زنا کا رعورتوں کی شرمگاہوں سے نکتی ہے،ان کی شرمگاہوں کی بدیودوز خیوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُشلهٔ اورامام سلم مُشلم مُشلم

7235 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ، حَدَّثَنِينُ آجِي، عَنْ عَبْدِاللّهِ بِي بَسَارٍ الْاعْرَجِ، آنَّهُ سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ آبِيُهِ، عَنِ النَّهُ اللهِ بِي بَسَارٍ الْاعْرَجِ، آنَّهُ سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ آبِيُهِ، عَنِ النَّهُ اللهِ بَي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَّهُ قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقِيامَةِ: عَاقٌ وَالِدَيْهِ وَمُدُمِنُ الْحَمْرِ وَمَنَّانُ بِمَا اعْطَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7235 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سالم اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سی تیم نے ارشاد فر مایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں فر مائے گا۔

- 0 مال باپ كا نافرمان ـ
- ○شراب نوشی کرنے والا۔
- 🔾 کچھ دے کراحیان جتانے والا۔
- 🖼 🤁 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری سیستاورامام مسلم میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7236 - حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْسَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِيُ مَرْيَمَ، انْبَا الدَّرَاوَرُدِيُّ، حَدَّقَيِى وَعُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ حَدَّقَيِى وَالْمَدِيْقِ، وَعُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَصِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَلَسُوا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا خُبَرَتُهُمُ فَانُكُرُوا اعْظَمَ الْكَبَائِرِ قُلَمُ يَكُنُ عِنْدَهُمْ فِيهُا عِلْمٌ يَنْتَهُونَ اللهِ فَارْسَلُونِي إِلَى عَبْدِاللهِ بَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْ وَوَثَبُوا اللهِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْ وَوَثَبُوا اللهِ بَعْدَ وَعُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْ : إِنَّ مَلِكًا مَنُ مُلُوكِ بَنِي السُرَائِيلَ جَمِيعًا حَتَى اتَوْهُ فِي دَارِهِ فَاخْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ مَلِكًا مَنْ مُلُوكِ بَنِي السُرَائِيلَ عَبْوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ مَلِكًا مَنْ مُلُوكِ بَنِي السُرَائِيلَ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَمُونَ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِي الْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمُونُ وَقِى مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءَ وَلَهُ يُعْرِجُولُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْولُ اللهُ عَلَيْ شَوالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى شَولُوا مُلْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7236 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وجوبیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائیڈ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بمرصد ایق جائید حضرت عمر جائیڈ اور آپھے دیگرت عمر جائیڈ اور آپھے دیگر سے بیٹے اور اس موضوع پر بات کررہے تھے کہ بمیرہ گناہوں میں سب سے بر الکونساہے۔ ان کے پاس اتناعلم نہ تھا کہ وہ کسی نتیج تک بہنچ سکتے ، انہوں نے اس بابت دریافت کرنے کے لئے مجھے حضرت عبدالله بن عمر و جائوں کے پاس میجا، انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ ' شراب نوشی' ہے۔ میں واپس ان کے پاس آیا اور بتایا

(کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے) وہ لوگ ہے بات نہ مانے اور سب لوگ بھا گتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر و رہائے کے ایک محر آگئے، حضرت عبداللہ بن عمر و رہائے نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل کے ایک باشاہ نے ایک آوئی کو پکڑا اور اس کا اختیار دیا کہ شراب بے یا قتل کرے، یا زنا کرے، یا خزیر کا گوشت کھائے، ورنہ وہ اس کو قتل کروا دے گا۔ اس آدمی نے شراب کو اختیار کیا، جب اس نے شراب کی لی تو پھر وہ کسی بھی گناہ سے نہ نے سکاجس میں وہ لوگ اس کو بھنانا جا ہے تھے۔ اور رسول اللہ منافیظ نے ہمیں فرمایا: جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جالیس دن کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور مرتے وقت جس کے بیٹ میں شراب ہوگی، اس پر جنت حرام ہے۔ اور اگروہ (شراب پینے کے بعد) جالیس دن کے اندر اندر مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

المسلم مُوالله كالمسلم مُوالله كالمعارك مطابق صحح بالكن شخين مُوالله في الساكون أبيس كيار

7237 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِى هَلَالٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، آنَّ آبَا مُسْلِمِ الْحَوُلانِیَّ حَجَّ فَلَحَلَ بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِى هَلَالٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، آنَّ آبَا مُسْلِمِ الْحَوُلانِیَّ حَجَّ فَلَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَتُ تَسْالُهُ عَنِ الشَّامِ وَعَنُ بَرُدِهَا فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا فَقَالَتُ: عَدَقَ اللهُ كَيْفِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا مِنُ أُمَّتِى يَشُرَبُونَ الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السَمِهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" عَلَيْهُ مَ يَخُو اللهُ مُنْ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7237 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حُمْدِ بِنَ عَبِدَاللّٰدِ بِنَ مُسلَم بِيانَ كَرِتَ مِينَ كَهُ ابُوسَلَم خُولا فِي جَمِ بِرَكَةِ اورام المونين حضرت عائشہ وَ الله عن فرمت مِن عاضر ہوئے ،ام المونین ان سے شام كے حالات اور وہاں كے موسم كے بارے ميں پوچھنے لگ گئيں، اور وہ أمّ المونین کو وہاں كى سردى كيے برداشت كرتے ہيں؟ ابوسلم خولا في نے كہا: وہ لوگ وہاں كى سردى كيے برداشت كرتے ہيں؟ ابوسلم خولا في نے كہا: الله تعالى نے بَح فرمایا: الله تعالى نے بَح فرمایا: ميرے محبوب نے ہم تك اے اُمّ المونین اوہ لوگ عنوں ما من على الله عنوں ما من عرفی امت كے بحملوگ اليے ہوں كے جوشراب كانام بدل كراسے بيكيں گے۔

الله المسلم بخارى مُوسِينة اورامام مسلم مُرسِينة كمعيارك مطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيس كيا\_

7238 – آخُبَرَينَى عَبُدُ إللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، آنُبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ آبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقِ امْرَاةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتُ: كُنتُ فِى السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ آبِي حَجَجْنَا فَلَحَلُنَا عَلَى عَائِشَةَ، أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَسُأَلُنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ. فَقَالَتُ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ النَّكُنَّ لَتَذْكُرُنَ ظُرُوفًا مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَقِينَ اللهَ وَاجْتَنِبُنَ مَا يُسْكِرُكُنَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنْ اَسُكُرَ مَاءُ حِبِّهَا فَلْتَجْتَنِبَنَّهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلخيص الذهبي)7238 - صحيح

﴿ ﴿ مريم بنت طارق فرماتي بين: ميں بجرت كرنے والى خواتين كے ہمراہ جي كرئے كئى، ہم أُمّ المونين حضرت ماكشه بي خدمت ميں ماضر ہو كيں، عورتيں ان سے برتنوں وغيرہ كے بارے ميں إو چھنے لگ كئيں، أُمّ المونين نے فرمايا: اے خواتين! ثم ايسے برتنوں كا ذكر كررہى ہو، جن ميں سے اكثر ايسے بيں جورسول الله الله الله على الله تعالى سے درتى رہواورنشد آور چيز سے بچو، كونكه رسول الله تالي في ارشاد فرمايا ہے ' برنشد آور چيز حرام ہے، اگر تمہيں تمہارے مكے كا يانى نشد دے تواس ہے بھى بچو۔

🚭 🤁 به حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مجانبہ ااور امام مسلم مجانبہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7239 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِالُحَكَمِ، ثَنَا آبِي، وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّيْتِ، قَالًا: ثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ، أَنَّ خَالِدَ بُنَ كَثِيْرٍ الْهَمُدَانِئَ، حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِئَ بُنِ اللَّهِ عَلَا بُنَ بَشِيرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السَّمَاعِيلَ الْكُوفِقَى، حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّعْبِي، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمُرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمُرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ حَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمُرًا وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمُرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمُرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ حَمْرًا وَمِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ احِرُ كِتَابِ الْاَشْرِبَةِ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهَاكُمُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ احِرُ كِتَابِ الْاَشْرِبَةِ الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَنْ كُلِّ مُسْكِو هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ احِرُ كِتَابِ الْاَشْرِبَةِ الْمَالِ خَمُرًا وَآنَا أَنْهَاكُمُ عَنْ كُلِّ مُسْكِو هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّ جَاهُ احِرُ كِتَابِ الْاَسْرِيةِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقُ حَمْلًا وَمِنَ الدَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقِ عَلَى اللْعَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى اللْعَلِيقُ عَلَى اللْعَلِيقُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعُولِي الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

﴿ ﴿ نعمان بن بشير وَالنَّوْفر ماتے ہيں كه رسول الله مَلْ اَنْدُمُ عَلَيْهُمْ نَهِ الله مِنْ اَللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَى ارشاد فر مایا گفته من شراب ہوتی ہے، جو کی شراب ہوتی ہے، منتقع کی شراب بنتی ہے، مجوروں کی شراب بنتی ہے اور شہد کی بھی شراب بنتی ہے۔ میں تنہیں ہرنشہ آور چیز ہے منع كرتا ہوں۔

🕲 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِيسلة اورامام مسلم ميسيات اس كوغل نبيس كيا۔

# كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ نَيْل اور بِعلائي كـاحكام

أَ 7240 – اَخْبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدِ عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا اَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بَنُ سُفُيَانَ، ثَنَا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بَنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ، فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ سَالِمٍ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ، قَالَ: اتَيْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَوْلِ مَا بُعِتَ وَهُو بِمَكَّةَ وَهُو حِينَئِذٍ مُسْتَخُفٍ فَقُلْتُ: عَمَا النَّهِ عُلْتُ : مَمَا النَّهِ عُلْتُ : بِمَا اللهِ قُلْتُ: بِمَا اَرْسَلَكَ؟ قَالَ: بَانُ يُعْبَدَ اللهُ وَتُكْسَرَ مَا اللهُ وَتُكُسَرَ اللهُ وَتُكُسَرَ اللهُ وَتُكْسَرَ وَمَا النَّهِ عُلْدُ عَدِيثِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " الْاَوْتَانُ وَتُوصَلَ الْآرُ رَحَامُ بِالْبِرِ وَالصِلَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7240 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمروبن عبسه ﴿ الله مَا الله على الله ما الله على الله عل

یہ حدیث امام بخاری سے اورامام سلم ہوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7241 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ الْمَدَنِيُّ الشَّجَرِيُّ، حَدَّثَنِيُ آبِي، عَنُ عَبُدِبْنِ يَحْيَى، عَنُ مُعَاذِ بْنِ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ الشَّجَرِيُّ، حَدَّثَنِيُ آبِي، عَنُ عَبُدِبْنِ يَحْيَى، عَنُ مُعَاذِ بْنِ رَافِعِ النُّرَقِيِّ، عَنُ آبِيهِ دِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ حَرَّجَ وَابُنُ حَالَتِهِ مُعَاذُ بُنُ عَفُرَاءَ حَتَّى قَدِمَا مَكَةَ فَلَمَّا هَبِطا مِنَ الثَّيْيَةِ رَايَا رَجُّلا تَحْتَ شَجَرَةٍ - قَالَ: وَهَذَا خَرُجَ وَابُنُ حَرُوجِ السِّتَةِ الْاَنْصَارِيِينَ - قَالَ: فَلَمَّا رَايَنَاهُ كَلَّمُنَاهُ فَقُلْنَا: نَاتِي هَذَا الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتِ فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ تَسُلِيمَ الْجَاهِلِيَّةِ فَرَدَّ عَلَيْنَا بِسَلامٍ اهْلِ الْإِسُلامِ، وَقَدْ سَمِعْنَا بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اَنُو الْوَافَ وَالَا السَّمَاوَاتِ وَالْارُضَ وَالْجَبَالَ؟ قُلْنَا: خَلَقَهُنَّ اللهُ قَالَ: اَنَ فَقُلْنَا: عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْعَالَا: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَضَ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْارُضَ وَالْجَبَالَ؟ قُلْنَا: خَلَقَهُنَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْفَالَةُ عَلَى الْمُعْرَضَ عَلَيْهُ الْهُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْرَضَ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِي الْعُولَاءُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّه

فَمَنُ حَلَقَكُمْ؟ قُلْنَا: اللّهُ. قَالَ: فَمَنَ عَمِلَ هَذِهِ الْاصْنَامَ الَّتِي تَعُبُدُونَهَا؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: فَالْحَالِقُ احَقُّ بِالْعِبَادَةِ الْمَسَخُلُوقِ فَانْتُمُ احَقُّ اَنْ تَعُبُدُكُمْ وَاَنْتُمْ عَمِلْتُمُوهَا وَاللّهُ اَحَقُّ اَنْ تَعْبُدُوهُ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْتُمُوهُ وَاَنَا اَدْعُو اللّي عِبَادَةِ اللّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بِعَصْبِ النَّاسِ قُلْنَا: لا عِبَادَةِ اللّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بِعَصْبِ النَّاسِ قُلْنَا: لا وَاللّهُ وَلَلْ مُعَادُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7241 - يحيى الشجري صاحب مناكير

الله جائی معاذ بن عفراء کی رافع رفائو نے رسول الله سالی کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ اوران کے خالہ زاد بھائی معاذ بن عفراء نکلے اور مکہ مرمہ میں آگئے، جب بدلوگ ثنیہ پہاڑی سے نیچا تر ہے تو انہوں نے ایک آدی کو درخت کے نیچے دیکھا، اوی کہتے ہیں: بید واقعہ ۱ انساریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے، آپ فرماتے ہیں: جب ہم نے اس آدی کو دیکھا تو ہم نے (آپس میں) گفتگو کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آدی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھواکر بیت اللہ کا طواف کرآتے ہیں، ہم اس کے پاس گئے، جا بلیت کے رواج کے مطابق اس کوسلام کیا، اس نے اسلام کے طریقے کے مطابق ہیں تک محابی اس نے اسلام کے طریقے آپ کون ہیں، ہم اس کے پاس گئے، جا بلیت کے رواج کے مطابق اس کوسلام کیا، اس نے اسلام کے طریقے آپ کون ہیں اس نے کہا: آپ بھی تک سلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: وہ آدی کہاں ہے جونبوت کا دمو پدار ہے، آپ کون ہیں کرتا ہے؟ اُس نے کہا: وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی پر اسلام پیش کریں۔ حضور مُن ایٹی نے ہم اور جو بجیب با بین کرتا ہے؟ اُس نے کہا: وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی پر اسلام پیش کریں ہے جونبوت کا دمو میں ہی ہوں۔ میں نے کہا: اللہ تعالی نے۔ اُس نے پوچھا: جم نے کہا: اللہ تعالی نے۔ اُس نے کہا: بیہ بت کس نے بنائے ہیں۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا: رودہ حقدار ہے یا پیدا ہونے والا؟ تب تو تم اس بات کی دعوت دیں تا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا

صرف الله کی عبادت کرو،اورگواہی دو کہ الله تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،اور سے بھی گواہی دو کہ میں الله کا رسول ہوں۔ صلہ رحی کرو،لوگوں کے ساتھ غصہ کی وجہ سے دشنی چھوڑ دو۔ہم نے کہا بنہیں،الله کی شم اگر تمہاری دعوت باطل بھی ہوئی تو (کوئی بات نہیں) اس طرح حسن سلوک سے پیش آ نابڑے اخلاق کی بات ہے۔آپ ہماری سواری کا خیال کریں،ہم طواف کر کے آتے ہیں، معاذ بن عفراء اس کے پاس بیٹھ گئے اور میں نے جاکر بیت الله کا طواف کیا۔ میں نے عتم نکا نے،ان میں سے ایک تیرمیں نے اس کئے مقرر کردیا، پھر میں بیت الله کی جانب متوجہ ہوا، اور دعامائی '' آے الله افحہ جس چیز کی طرف بات ہم اگروہ حق ہے تو ساتوں مرتبہ اس کا تیر نکلے، پھر میں نے سات مرتبہ پانسہ ڈالا، ہر مرتبہ اس کا تیر نکلا، میں نے چنج کر کہا:

اشهد ان لااله الالله وان محمد عبده ورسوله

میری یہ بات من کرلوگ میرے اردگردجمع ہوگئے اور کہنے گئے ۔ یہ مجنون آ دمی ہے، اپنے دین سے منحرف ہوگیا ہے، میں نے کہا: (مجنون نہیں ہے) بلکہ یہ مومن شخص ہے۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے میں آ گیا، جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہنے گئے: رفاعہ چبرے کی وہ نورانیت لے کرآ رہا ہے جو جاتے وقت اس کے چبرے پرنہیں تھی۔ میں آیا، اوراسلام قبول کیا، رسول اللہ مثانی آ نے ہمیں سورہ یوسف، اور اقسر اء بسم ربك المندی حملق پڑھائی۔ پھرہم لوگ مدینہ کی جانب واپسی کے لئے نظے، جب ہم مقام عقیق میں پنچے تو معاذ نے کہا: میں کبھی بھی رات کے وقت اپنے گھر نہیں گیا، اس لئے تم رات میرے ساتھ کیمان راو، میں نے کہا: میرے پاس ایک ایی خبر ہے کہ میں رات اس طرح گزار ہی نہیں سکتا، حضرت رفاعہ کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو ان کا قبیلہ ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔

السناد ہے کی میرے میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری روزاللہ اورامام سلم روزاللہ نے اس کوهل نہیں کیا۔

7242 - حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَّمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَثَنَّا الْوُ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ مَلَّاسِ النَّمَيْرِيُّ، ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَثَنَّا الْبُو عَبْدِاللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَلِيْ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اللهِ عَنْ اَبَوْ عَاصِمٍ، وَمَكِّيُّ بُنُ الْبُراهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَدِهِ، قَالَ: فَلُتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: أَمَّكَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اَبَوْ عَاصِمٍ، وَمَكِّيُّ بُنُ الْمُتَعَلِّيَ أَمُكَ قُلْتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: أَمَّكَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَالَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7242 - صحيح

الله من الله من الله من الله عن الله عنه الله من الله عنه الله من الل

© یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں گیا۔ کیم بن معاویہ نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے (اوریہ روایت شیخین کے معیار کے مطابق صحیح ہے) فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ مالی ہیں کی خدمت کروں؟ فرمایا: اپنی مال کی۔ میں نے پوچھا: پھر کس کی؟ فرمایا: اپنی مال کی۔ میں نے پوچھا: پھر کس کی؟ اپنی مال کی۔ میں نے پوچھا: پھر حوزیادہ قریبی رشتہ دارہو۔

الم حاكم كت مين اس حديث كي ميس شوامد بھي مل كئے۔ان ميس سے ايك درج ذيل ہے

7243 – مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْدٍ بُنَ الْحَمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصَحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِاللَّهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِاللَّهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِاللَّهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِاللَّهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِلَقِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَحِى الْمُرَأَ بِلَقِهِ أَوْحِى الْمُرَأَ بِاللّهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلُوحِى الْمُرَأَ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَيْهِ اَذًى يُؤُذِيهِ وَمِنْهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7243 - له شواهد

﴿ ﴿ خداش بن سلامہ ﴿ فَيْ فِي أَمْ مَاتِ مِين كه رسول الله مَنْ فَيْمَ فِي ارشاد فر مایا: میں آدمی کو اس کی ماں کی خدمت کی تاكید كرتا ہوں ، میں آدمی کو اس کی ماں کی خدمت کی تاكيد كرتا ہوں ، میں آدمی کو اس كے باپ کی خدمت کی تاكيد كرتا ہوں ، میں آدمی کو اس كے غلام كے ساتھ حسن سلوك كی تاكيد كرتا ہوں ، اگر چه اس كوان معاملات میں تكلیف ہی اٹھانی پڑے۔

دوسری شاہد حدیث ہیہ

7244 - مَا حَدَّثِنِى أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكُونِيِّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ غَنَّامٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، ثَنَا اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قُلْتُ: اَبِى عُتُبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قُلْتُ: يَكُ اللهِ اَكُ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرُ اَقِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قُلْتُ: فَاَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أَوْجُهَا قُلْتُ: فَاَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أَمُّهُ وَمِنْهَا "

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ مِين مِين عَلَى عَلَيْ الله عَلَيْمَ عُورت برس كى خدمت كرنے كاسب سے زيادہ حس كى خدمت كرنے كاسب سے زيادہ كس كى خدمت كرنے كاحق ہے ديادہ حس كى خدمت كرنے كاحق ہے ؟ قرمايا: اپنى مال كى۔

تیسری شاہد حدیث سے

7245 – مَا اَخْبَوْنَا اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ، اَنْبَا جَعْفَوْ بْنُ عَوْن، اَنْبَا

الْسَمَسْعُودِيُّ، عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَرَّ أُمَّكَ وَابَاكَ وَأَخْتَكَ وَاحَاكَ ثُمَّ اَذْنَاكَ وَمِنْهَا "

الله ما الله

7246 – مَا حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا السَّاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَن بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالْآفُرَبِ فَالْآفُرَبِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ آحَدُ اَئِمَّةِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفُظِ فَقَطْ. وَمِنْهَا "
اهُلِ الشَّامِ إِنَّمَا نَقَمَ عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفُظِ فَقَطْ. وَمِنْهَا "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7246 - إنما نقم على إسماعيل سوء الحفظ فقط

﴾ ﴿ مقدام بن معدی کرب و التنظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم طابقیا کی ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ تمہیں تھم دیتا ہے کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو،اس کے ساتھ اتنازیادہ حسن سلوک کرو۔

الماعیل بن عیاش اہل شام کے ائمہ میں سے ہیں ،ان کے اور سوء حفظ کا الزام ہے۔

یا بچویں شاہر صدیث یہ ہے

7247 - مَا آخُبَرَنَاهُ آبُو عَبِدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّغَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيمَ، آنْبَا عَبْدُ السَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِهُ مَ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ صَوْتَ قَارِءٍ يَقُرَا فَقُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بُنُ النَّعُمَانَ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِهُ مَ فُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَلِكَ الْبِرُّ وَكَانَ ابَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِ إِنَّهُ السِّيَاقَةِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ قَالُوا فِيْهِ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَ عَلَيْهِ النَّوْمَ وَلَا بَرَّ الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا فِيهِ النَّوْمُ وَلَا بَوْلُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7247 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ﴿ فَافر ماتی ہیں کہ رسول اللّه مَنْ اَنْ اِسْمَادُ فرمایا: میں سویا تو میں نے خود کوخواب میں جنت میں دیکھا، میں نے ایک قاری کی آواز سی، میں نے بوچھا: وہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ وہ'' حارثہ بن نعمان'' ہے۔ رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

🥸 🕃 بیا حدیث امام بخاری بیستیاورامام مسلم بیستیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کواس اساد کے ہمراہ

نقل نہیں کیا۔

کی ابن عیدنداوردیگرمحدثین نے یہی حدیث روایت کی ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ جنت میں داخل ہوئے، اس میں انہوں نے یہ خواب کا ذکر نہیں کی اور نہ ہی مال کی خدمت کا ذکر ہے۔

7248 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا ابُو قِلَابَةَ، حَ وَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْمُحَجِّوِزُ، ثَنَا الْبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ مَنَ مُعَاوِيَةَ بُنِ جَاهِمَةَ، اَنَّ جَاهِمَة، اَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِى ارَدُتُ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِى ارَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِى ارَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِى ارَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ الْمُحَدِّ جَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَوْسُنَادِ وَلَهُ يُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7248 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جاہمہ وُلِا اُلَّهُ نِي اکرم مُلَا اِلْمِ اللَّهُ كَي خدمت مِيں حاضر ہوئے اور عرض كى: ميں جہاد ميں جانا چاہتا ہوں، ميں آپ كے پاس اس بابت مشورہ لينے كے لئے آيا ہوں، حضور مُلَّا اِلَّهُ ان نے فرمایا: کيا تيرى والدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مُلَّا اِلْمَ نے فرمایا: جا، جا کران کی خدمت میں لگ جا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ملتی ہے۔

﴿ ﴿ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

7249 - حَدَّثَفَ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْفُونِ، ثَنَا هَارُونُ بنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيّ، وَاَخْبَرَنَا اَحْسَدُ بنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ اَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا شُعْبَهُ، عَنُ يَعُلُو بنُ عَبُواللهِ بنِ عَبُواللهِ بنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَعْدَلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنُ عَبُواللهِ بنِ عَبُواللهِ بنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ: رِضَا الرَّبِ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخِطُ الرَّبِ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ" يَحْرَجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7249 - على شرط مسلم

ادراللہ تعالیٰ کی ناراضکی ،والد کی تاراضکی میں بے۔ اور اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ اللهُ اللّٰہِ اللهُ الل

المسلم من المسلم من الله كالمعارك مطابق صحيح به كيكن شيخين ميسيط في الساكون المبين كيار

7250 - آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَآخُبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِيُ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَآبُوُ حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ الَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى جِنْتُ ابْايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَتَرَكُتُ آبَوَىَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: فَارْجِعُ اِلْيَهِمَا فَاَضْحِكُهُمَا كَمَا اَبُكَيْتَهُمَا هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)7250 – صحيح

المسلم میشدند الاساد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7251 - آخُبَونَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ آبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَكَرِهَتُ أُمُّهُ ذَلِكَ فَجَاءَ يَسُالُ آبَا الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: طَلِّقِ السَّائِبِ، عَنُ آبِي عَبْدِالرَّحُمَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَكَرِهَتُ أُمُّهُ ذَلِكَ فَجَاءَ يَسُالُ آبَا الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: طَلِّقِ السَّمَرُاءَةَ وَاطِعُ أُمُّكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدَةُ آوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَآضِعُ ذَلِكَ أَو احْفَظُهُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، مُفَسَّرًا بِالشَّرْح

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7251 - صحيح

﴿ ﴿ ابوعبدالرحل فرماتے میں: ایک آدمی کی شادی ہوئی الیکن اس کی والدہ کو بیشادی پند نہ تھی، وہ حضرت ابوالدرواء فلائٹ کے پاس مسئلہ بوچھنے کے لئے گیا، حضرت ابوالدرداء نے فرمایا: اپنی بیوی کوطلاق دے دے اور اپنی ماں کی فرما نبرداری کر کیونکہ میں نے رسول اللہ مُؤ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ''والدہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تواس کوضائع کر لے اور چاہے تواس کی حفاظت کر لے''

الله المعبد نے عطاء بن برائب سے مدیث تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے۔

7252 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْسَحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ، اَنَّ رَجُّلًا اَمَرَهُ اَبَوَاهُ اَو اَحَدُهُمَا اَنْ يُطَلِّقَ الْسَحَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبُدِالرَّحْمَنِ، اَنَّ رَجُّلًا اَمَرَهُ اَبَوَاهُ اَو اَحَدُهُمَا اَنْ يُطَلِّقَ الْمُراتَدُهُ فَحَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الشَّحَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ سَالَهُ فَقَالَ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7252 - صحيح

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن كہتے ہيں: ایک آدی كواس كے مال باپ نے یاان میں سے كى ایک نے علم دیا كہ وہ اپنی بوی كو طلاق دے، اوركہا كہ اگروہ اس كوطلاق دے گا تواس كوایک ہزاریا ایک سوغلام اور بہت سارا مال ہدید دیا جائے گا۔ وہ فخص حضرت ابوالدراء ﴿ اللّٰهُ عَلَى ابْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كُو بِيهِ فرمات على اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كُو بِيهِ فرمات الوالدرداء ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

ہوئے ساہے کہ 'والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے جا ہے تواس کی حفاظت کرلے یا جھوڑ دے۔

الاستاد ہے لیکن امام بخاری نیستا اور امام سلم بوالد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7253 – أخبر رنى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَا أَبُو الْمُوجِدِ، أَنْبَا عَبُدَالُ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ، أَخبَرَنِى ابْنُ اللهِ، أَخبَرَنِى ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: كَانَتُ تَحْتِى امْرَاةٌ تُعْجِئِنِى وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِى: طَلِقُهَا فَآبَيْتُ فَآتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَحْتِى امْرَاةٌ تُعْجِئِنِى وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِى: طَلِقُهَا فَآبَيْتُ فَآتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مَن عَبُدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ طَلِقِ امْرَاتَكَ وَاظِعُ ابَاكَ قَالَ عَبُدُ اللهِ: فَطَلَّقُتُهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحْمِعُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيصِ الذهبي)7253 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر الله الله على الله على عورت مير الله على على الله الله على الله على

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری میسید اورا مامسلم میسید کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7254 - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ اِسْحَاقَ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا عَمُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ هَانِيْءٍ، مَوْلَى عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، اَنَّ عَلِيًّا، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا هَانِءُ مَاذًا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَزُعُمُونَ اَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُظْهِرُهُ، قَالَ: دُونَ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: اَرِنِي السَّيْفَ فَاعُطَيْتُهُ السَّيْفَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ وَمَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ وَمَنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللهِ وَمَنْ وَمُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسُولُ اللهُ مُنْ وَسَلَّمَ وَالِيهِ وَلَعَنَ اللهُ الْعَاقَ لِوَ الِلدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ مُنْ وَلَالهُ وَلَى اللهُ مُنْ وَلَاللهُ مُنْ وَلَا لَلْهُ مُنْ وَلُولُ اللهُ مُنْ وَلَاللهُ وَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ وَلَولَالِهُ وَلَعَنَ اللهُ الْعَاقَ لِوالِلدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ وَلَا لَولَهُ مُنْ وَلَاللهُ مُنْ وَلَا لَاللهُ مُنْ وَلَا لَا لَهُ مُنْ وَلِيهِ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ وَلَاللهُ مُنْ وَلَهُ وَلَا لَلهُ مُنْ وَلَا لَلْهُ مُنْ وَلَا لَعُنْ اللهُ الْعَاقَ لِولَالِهُ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ وَلَهُ وَلَا لَهُ الْعَلْقُ لَلْهُ مُنْ وَلَا لَا لَهُ وَلِلْهُ الْعَاقُ لِللهُ مُنْ وَلِهُ وَلَا اللهُ الْعَلَقُ لَو اللهُ الْعَاقُ لَا لَهُ الْعَاقُ لَا لَهُ الْعَلْقُ لَا اللهُ الْعَاقُ لَا اللهُ الْعَاقُ لَاللهُ الْعَاقُ لَا اللهُ الْعُلْولُ اللهُ الْعُلْقُ اللهُ الْعَاقُ لَا لَا اللهُ الْعَاقُ لَا اللهُ الْعَاقُ لَا الللهُ الْعَاقُ لَا اللهُ الْعِلْولُ اللهُ الْعَاقُلُ وَاللّهُ الْعَلَقُ اللهُه

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7254 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت علی ابن ابی طالب بڑائٹوئے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹوئے کہا: اے ہانی! لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس رسول اللّٰہ مُٹَائِیْتُم کا دیا ہوا علم ہے جس کو آپ ظاہر نہیں کرتے، حضرت علی بڑائٹوئے نے فرمایا: مجھے میری تلواردو، کرتے، حضرت علی بڑائٹوئے نے فرمایا: مجھے میری تلواردو،

میں نے ان کوتلواردی، آپ نے اس میں سے ایک صحفہ نکالاجس کے اندرکوئی تحریر موجود تھی۔ پھر فر مایا: یہ ہے جو میں نے رسول الله منائی آغیر میں اللہ منائی میں سے ایک صحفہ نکالاجس کے اندرکوئی تحریر موجود تک کے وقت جانور پرغیر اللہ کانام لے، اور جواپ موالی کوچھوڑ کر دوسروں کو والی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ماں باپ کے نافر مان پر اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جوز مین کی حدود کو تو ڑ ہے۔

7255 - أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُبِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرِو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكُتُ ابَوَى يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكُتُ ابَوَى يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" اللهُ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكُتُ ابَوَى يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و المحفظ ماتے میں: ایک آدمی نبی اکرم سُلُقِیْم کی بارگاہ میں جمرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور کہا: میں آپ کی خدمت میں جمرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں۔اوراپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ حضور سُلُقِیْم نے فرمایا: تو واپس چلا جا،اور جیسے ان کورلایا ہے ویسے ہی ان کو ہنسا۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستا ورامام سلم مُراتَّد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ، قَالا: ثَنَا السَّرِىُّ، عَنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، قَالَ: مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجُرَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْضَرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرُنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ النَّالِئَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ النَّالِئَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنًا: يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْنَا مِنكَ السَّدَرَجَةَ النَّالِيَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْنَا مِنكَ السَّكَمُ مَنَ مَن فَلَمَّا الْرَبِي فَقَالَ: بُعُدًا لِمَنُ ادْرَكَ رَمَضَانَ الْيَوْفَ وَالسَّلامُ عَرَضَ لِى فَقَالَ: بُعُدًا لِمَنُ ادْرَكَ رَمَضَانَ الْيَوْفَ وَلَى اللهُ عَلَيْكَ قُلُتُ الْمَنْ ادْرَكَ وَمَضَانَ الْسَلَامُ عَرَضَ لِى فَقَالَ: بُعُدًا لِمَنُ ادْرَكَ وَمَضَانَ السَّيَامِ مَنْ فَلَمْ يُحْرَجُهُ الْمَنُ ادْرَكَ ابَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ الْمَنُ ذُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُحْرَجُهُ الْمَنَ ادْرَكَ ابَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ الْ مَنْ مُذَولًا لَمَنُ الْمَرْقُ الْكَامُ الْكَبَرَ عِنْدَهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْمَا الْمَعْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَلَى اللهُ الْمَالُ الْمُولُ الْمُلْلُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُلْ الْمُعُلِي اللهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُلْ الْمَالُولُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْ الْمُلْمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْم

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7256 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت کعب بن عجر ہ ﴿ اُلَّ فَرَاتِ بِين که رسول اللّه سَالْتِيْ نَهِ ارشاد فر مايا: منبر کے پاس جمع ہوجاؤ، ہم لوگ جمع ہوگئے، جب رسول اللّه سَالِيَّ منبر کی ایک سِیْرهی پر چڑھے تو کہا: آمین۔ جب دوسری سیْرهی پر چڑھے تو کہا: آمین۔ اور جب تیسری سیْرهی پر چڑھے پھر کہا: آمین۔ جب آپ سُلِیْ منبر شریف سے نیچ اتر نے تو ہم نے عرض کی: یارسول الله سُلِیَّ ہم نے آج آپ سے ایک بات من ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں سنی، (اس کی کیا وجہ ہے؟) حضور سُلُیُّ اِلْمَ نَ فر مایا: بے شک جریل امین مائی الله کرے کہ (جنت سے) دورد ہے ایسا شخص جو رمضان کامہینہ پائے اورا پی امین مائی میں میں کامہینہ پائے اورا پی

مغفرت نه کرواسکے، میں نے کہا: آمین۔جب میں دو مری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے کہا: اللہ کرے کہ (وہ شخص جنت ہے)
دوررہے جس کے پاس آپ کانام لیا جائے اوروہ آپ پر درود نه پڑھے، میں نے کہا: آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا جو جبریل نے کہا: آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا جو جبریل نے کہا: اللہ کرے کہ وہ شخص (جنت سے) دوررہے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو برطابے کے عالم میں پایا اوروہ ان کو جنت میں داخل نہ کرواسکیں۔ ( یعنی شیخص ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا) میں برطابے کے عالم میں پایا اوروہ ان کو جنت میں داخل نہ کرواسکیں۔ ( یعنی شیخص ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا) میں نے کہا: آمین۔

😁 🕃 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى تو الله اورامام مسلم ترواند نے اس كوفل نہيں كيا۔

7257 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرٍ الْجَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى الخُبَرَنِى يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ فِي عُمْرِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللّهُ فِي عُمْرِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7257 - صحيح

﴾ ﴿ ﴿ حَصْرِت معاذ وَلَيْ عَيْمُ مَاتِع مِين كه رسول اللهُ مَا لِيَّا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لِيَّا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ مَا عَمِهِ مِن اللهُ تَعَالَىٰ أَس كَي عمر لمِي فرمائي -

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری تریناتیا ورامام مسلم تریناتیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ، وَإِسْحَاقُ بَنُ ابْرَاهِيمُ بَنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ، وَإِسْحَاقُ بَنُ ابْرَاهِيمَ الضَّرَّافُ، قَالَا: ثَنَا سُويَدٌ ابُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِقُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ ابْنَاؤُكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِقُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ ابْنَاؤُكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِقُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ ابْنَاؤُكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ ابْنَاؤُكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ ابْنَاؤُكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَرِيهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7258 - بل سويد ضعيف

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَلَا تُعْفِرُ ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَلَا لَيْنَا نے ارشاد فر مایا: لوگوں کی عورتوں کو پا کدامن رکھو، (بدلے میں) تمہاری عورتوں کو پا کدامن رکھا جائے گا، تم اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولا دیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گی، جس شخص کے پاس اس کا بھائی لا چارہوکر آئے، اس کوچاہئے کہ اپنے بھائی کی بات کو مانے خواہ حق پر ہوچا سے بیان میں سکے گا۔

7259 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْاَسَدِىُّ الْحَافِظُ، وَعَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ اللَّقَاقُ الْهَمُدَانِيَّانِ، بِهَمُدَانَ قَالًا: ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ،

عَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمْ اَبُنَاؤُكُمْ وَعِفِّوا عَنُ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَمَنْ تُنُصِّلَ اللَّهِ فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ

وَاَخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِهِ، اَخْبَرَنَا غَبُّدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ السَيْدِ مَالِكَ بُن رَبِيعَة السَّاعِدِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بُن عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَنْ مَسْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِن بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِى مِنُ بَيْمَ انحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِن بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِى مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُو دِهِمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُو دِهِمَا وَاكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِى لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِيَلِهِمَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" وَاكُرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِى لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِيَلِهِمَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلخيص الذهبى) 7260 – صحيح)

﴿ ﴿ ابواسید ما لک بن رہید ساعدی طَالِقَیْ فرماتے ہیں: ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَالَیْقِیْم کی بارگاہ میں موجود ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَالَیْقِیْم کی بارگاہ میں موجود ہے کہ بنی سلمہ کا ایک آ دمی آیا اور عرض کرنے لگا: یارسول اللہ مَالَیْقِیْم کیا ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کسی طریقے ہے میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مَالَیْقِیْم نے فرمایا: جی ہاں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو، ان کے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُينينيا ورامام مسلم مُرسَّنيات اس كُفِقَل نهيں كيا۔

7261 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ جُنَيْدٍ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسُكِرِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: الْعَسُكِرِيُّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اَذُنَبُتُ ذَنُبًا كَثِيرًا فَهَلُ لِي مِنْ تَوُبَةٍ؟ قَالَ: اللهُ وَالدَّانِ؟ قَالَ: لَا يَعُمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَرَّهَا إِذًا هَذَا حَدِيثُ وَالِدَانِ؟ قَالَ: لَا يُعْمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَرَّهَا إِذًا هَذَا حَدِيثُ صَحَيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7261 - على شرط البخاري ومسلم

 حیات ہیں؟ اس نے کہا: نہیں۔حضور مُنْ اللّٰهُ نِفِي نے فرمایا: کیا تیری خالہ ہے؟اس نے کہا: جی ہاں۔رسول اللّٰد مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: جاا بی خاله کی خدمت کر۔

جا پی خاند کی خاند کی خاند کی خواند ہے۔ ﷺ چیچ بے کیکن انہوں نے اس نقل نہیں کیا۔ "

7262 - أَخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ عَلَىَّ جَاءَ تُ تَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِيهِ حَدَاثَةَ ذَلِكَ تَسْالُهُ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَتْ فِيهِ مِنْ آمْرِ السَّحَرَةِ لَمْ تَعْمَلُ بِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ لِعُرُوةَ: "يَا ابْنَ أُخْتِي فَرَايَتُهَا تُبْكِي حِينَ لَمْ تَجدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفِيهَا حَتّى إِنِّي لَارْحَمُهَا وَهِيَ تَقُولُ: إِنِّي لَا خَافُ اَنُ اَكُونَ قَلْهُ هَلَكُتُ كَانَ لِي زَوْجٌ فَغَابَ عَنِّي فَلَا خَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزٌ فَشَكُوثُ اِلْيَهَا فَقَالَتْ: إِنْ فَعَلْتِ مَا آمُرُكِ فَلَعَلَّهُ يَأْتِيكِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ اللَّيْلُ جَاءَ تُنِي بِكُلْبَيْنِ ٱسْوَدَيْنِ فَرَكِبُتُ ٱحَدَهُمَا وَرَكِبَتِ الْآخَرَ فَلَمْ يَكُنُ مُكْتِي حَتَّى وَقَفْنَا بِبَابِلَ فَإِذَا آنَا بِرَجُلَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِأَرْجُلِهِمَا فَقَالَا: مَا جَاءَ بِكِ؟ فَقُلْتُ: آتَعَلَّمُ السِّحْرَ. فَـقَالَا: إِنَّمَا نَحْنُ فِتَنَةٌ فَلَا تَكُفُرِي وَارْجِعِي فَابَيْتُ وَقُلْتُ: لَا، قَالَا: فَاذْهَبِي اللي ذَلِكَ التَّنُورِ فَبُولِي فِيْهِ فَذَهَبْتُ وَ فَرِعْتُ فَلَمْ أَفْعَلُ فَرَجَعْتُ اِلْيَهِمَا فَقَالَا لِي: فَعَلْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ . قَالَا: هَلُ رَايَتِ شَيْنًا؟ فَقُلْتُ: لَمُ ارَ شَيْنًا. فَقَالَا: لَمْ تَفْعَلِي ارْجِعِي إلى بِلادِكِ وَلَا تَكُفُرِي فَآبَيْتُ فَقَالَا: اذْهَبِي إلى ذَلِكَ التُّنُورِ فَبُولِي فِيهِ فَذَهَبْتُ فَاقُشَعَرَّ جِلْدِي وَخِفْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَقَالَا: مَا رَايَتِ؟ فَقُلْتُ: لَمْ اَرَ شَيْنًا . فَقَالَا: كَذَبْتِ لَمْ تَفُعَلِي ارْجِعِي إِلَى بِلَادِكِ وَلَا تَكُفُرِى فَإِنَّكِ عَلَى رَأْسِ آمُرِكِ فَآبَيْتُ فَقَالَا: اذْهَبِيُ إِلَى ذَلِكَ التَّنُّورِ فَبُولِي فِيْهِ فَذَهَبُتُ فَبُلْتُ فِيْهِ فَرَايَتُ فَارِسًا مُتَقَنِّعًا بِحَدِيدٍ خَرَجَ مِنِّى حَتَّى ذَهَبَ فِي السَّمَاءِ فَغَابَ عَنِّى حَتْى مَا أُرَاهُ فَٱتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالًا: فَمَا رَايُتٍ؟ قُلُتُ: رَايُتُ فَارِسًا مُتَقَنِّعًا بِحَدِيدٍ خَرَجَ مِنِّى فَذَهَبَ فِي السَّمَاءِ فَعَابَ عَنِّى حَتَّى مَا ارَى شَيْئًا. قَالًا: صَدَقْتِ ذَلِكَ إِيمَانُكِ خَرَجَ مِنْكِ اذْهَبِي، فَقُلْتُ لِلْمَرْاَةِ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَمَا قَالَا لِي شَيْئًا فَ قَالَا: بَلَى إِنْ تُريدِيْنَ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خُذِى هَذَا الْقَمْحَ فَابُذُرِى فَبَذَرْتُ فَقُلْتُ: اطْلُعِي فَطَلَعَتْ وَقُلْتُ: احْقِلِي فَحَقَلَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اَفُرِحِي فَاَفُرَحَتُ ثُمَّ قُلْتُ: إيبسِي فَيبسَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اطْحَنِي فَطَحَنَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اخبزى فَحَبَزَتُ، فَلَمَّا رَايُتُ آنِي لَا أُرِيدُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ سَقَطَ فِي يَدِي وَنَدِمْتُ، وَاللَّهِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلْتُ شَيْئًا قَطُّ وَلَا اَفْعَلُهُ ابَدًا، فَسَالُتُ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَاثَةَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ فَمَا دَرَوْا مَا يَقُوْلُونَ لَهَا وَكُلُّهُمْ هَابَ وَخَافَ أَنْ يُفْتِيَهَا بِمَا لَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ كَانَ اَبَوَاكِ حَيَّيْنِ أَوْ اَحَدُهُ مَا لَكَانَا يَكُفِيَانِكِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَالْعَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَلَا الْمَوْضِعِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حِدْثَانُ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْاَبَوَيْنِ يَكُفِيَانِهَا (التعليق - من تلخيص الذهبي)7262 - صحيح

المونین حضرت عائشہ فی فاق میں: رسول الله منافید کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ دومۃ الجندل کی ایک خاتون حضور مناتین سے ملنے کے لئے میرے پاس آئی،اس پر جادو کے پچھاٹرات تھے اوروہ اس بارے میں آپ سے پوچھنے آئی تھی،ام المومنین حضرت عائشہ ور تھانے حضرت عروہ ہے کہا: اے میرے بھانجے! جب اس کومعلوم ہوا کہ رسول الله مُعَلَيْظِم تو حیات نہیں ہیں جہاں ہے اس کو شفاملناتھی، اس وقت اس کے رونے کی کیفیت کو میں نے دیکھا ہے، مجھے اس پر بہت رحم · آر ہا تھا، وہ کہدرہی تھی جھے خدشہ ہے کہ میں ہلاک ہوگئ ہوں،میراشوہر کافی عرصہ سے غائب تھا، ایک بوڑھی خاتون میرے یاس آئی تومیں نے اس کواپی پریشانی بتائی، اس نے کہا: اگرتم میری بات مانوگی تو تیراشوہر واپس آ جائے گا۔ (اس وقت تو وہ خاتون چلی گئی)اوررات کے وقت دوبارہ آگئی وہ اینے ساتھ کالے رنگ کے دوکتے لے کرآئی، ایک پر میں سوار ہوگئی اور دوسرے پر وہ۔ یہ کتے چلتے جلتے بابل میں پہنچ گئے، وہاں دوآ دمی الٹے لئکائے ہوئے تھے، وہ پوچھنے لگے: تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا: جادو سکھنے کے لئے ،انہوں نے کہا: ہم تو آزمائش ہیں ،تم کفرمت کرو،اورواپس چلی جاؤ، میں نہ مانی ، انہوں نے کہا:ٹھیک ہے،اُس تنور کے پاس جاؤ اوراس میں پیشاب کرئے آؤ، میں وہاں گئی، مجھے ڈر لگنے لگا،میں گھبرا کرواپس آ گئی، انہوں نے پوچھا: تونے پیٹاب کردیا؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا: تجھے کوئی چیز دکھائی دی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔انہوں نے کہا: تونے پییٹاب ہی نہیں کیا۔ تووایس اپنے وطن چلی جا اور کفرمت کر کیکن میں پھرنہ مانی ،انہوں نے پھرکہا: کہ اُس تنور میں پیٹاب کر کے آؤ، میں پھرگئی ایکن خوف کی وجہ سے میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے ، (اب بھی میں پیٹاب كتے بغير)واپس چلى گئي۔انہوں نے پوچھا: تونے كچھ ديكھا؟ ميں نے كہا: ميں نے تو كچھنبيں ديكھا،انہوں نے كہا: توجھوٹ بول رہی ہے، تونے پیٹا بنبیں کیا، تواپنے وطن واپس چلی جااور کفرمت کر۔ یہ تیرے بس کی بات نبیس ہے۔ میں پھرنہ مانی، انہوں نے کہا: جا اُس تنور میں پیشاب کر کے آ، میں گئی اوراس کنویں میں پیشاب کردیا۔ میں نے دیکھا کہ لوہے میں لیٹاہوا ایک گھڑ سوار شخص میرے اندرہے نکلا اورآ سانوں کی جانب پرواز کر گیا اورمیری نگاہوں ہے اوجھل ہوگیا، میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس آئی ،اوران کو بتایا کہ میں نے پیٹاب کردیا ہے، انہوں نے پوچھا: تو پھر تونے کیاد یکھا؟ میں نے کہا: میں نے لوہے میں ڈوباہوا،ایک گھڑ سوارد یکھا ہے، جومیرے اندرہے نکلاہے اورآ سانوں کی طرف جاکرغائب ہوگیا،انہوں نے کہا: اب نو سے کہدرہی ہے۔ وہ تیراایمان تھا جو تجھ سے روانہ ہوگیا،اب نو چلی جا، میں نے اس عورت سے کہا:اللہ کی قشم اجھے کسی چیز کا پتانبیں چلا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کھے ہایا ہے۔ان لوگوں نے کہا: کیوں نہیں؟اب توجوجا ہے گی،وی ہوگا، (تجرب كے طور پر ) يه گندم كا داند لے اوراس كو كاشت كردے، ميں نے اس كو كاشت كيا اوراس كو كہا: أگ ـ تووہ اگ آيا، ميں نے كہا: بالی نکال،اس نے بالی نکال لیا، میں نے کہا: براہوجا،وہ براہوگیا، میں نے کہا: پھل نکال، اس نے پھل نکال لئے، میں نے كبا: كيل برها،اس نے كيل برهادين، ميں نے كبا: كي جا،وه كيك كئے، ميں نے كبا: آثابن جا،وه آثابن كيا،ميں نے كبا: روٹی ابن جا،تووہ روٹی بن گئی، پھر جب میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتی ہوں وہ ہوجاتی ہے،تو میں بہت نادم ہوئی۔ اللہ کو نتم! اے اُم المومنین! میں نے اس میں ہے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گی، میں نے صحابہ کرام پیٹھیاہے

رسول الله من الله من الله عن كو وقعد كے بارے ميں بوچها،اس وقت صحابه كرام كى تعداد بہت زيادہ تھى،ليكن كسى كو مجھ نه آئى كه وہ ميرے معاطع ميں كيا فتوى ديں۔اوروہ لوگ بغير علم كے فتوى دينے سے بہت تھبراتے تھے،البته انہوں نے بيكها كه اگر تيرے ماں باپ ياان دونوں ميں سے كوئى ايك زندہ ہوتا تو تيرامسئله حل ہوجاتا۔

السناد بي المام بخارى ميت المام بخارى ميت المام المملم ميت التي النقل نبيل كيا-

(امام حاکم کہتے ہیں)اس حدیث کواس مقام پر ذکر کرنے کامقصدیہ ہے کہ رسول الله مُثَاثِیْمُ کی وفات کے وقت صحابہ کرام کا اس بات پراجماع تھا کہ اس خاتون کواس کے ماں باپ کافی تھے۔

7263 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ، الْعَدُلُ - رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ - وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْسَعَتُ اللّٰهِ بَنُ اَبِى السَّامَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَاعِ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بُنِ اَبِى بَكُرَة، قَالَ: سَمِعُتُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُرُقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُرُقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبَلُ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُرُقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُرُقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُرُقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاقِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا شَاءً مِنْهَ الْمُنَادِ وَلَهُ مُعَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7263 - بكار بن عبد العزيز ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابوبکرہ ﴿ اللَّهُ مَاتِ ہِیں کہ رسول اللّه مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّ

7264 - حَدَّثَنَا اَبُوُ اَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ اِيَاسٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ اِيَاسٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانُوا يَكُرَهُونَ آنُ يُرَجِّصُوا لِلاَنْسَابِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَنَزَلَتُ: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ) (البقرة: 272) - حَتَّى بَلَغَ - (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 273) فَرُجِّصَ لَهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7264 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ر الله فرمات ميں كه صحابه كرام كو اپنے غير مسلم رشته داروں كے ساتھ حسن سلوك نا كوارگزرتا تھا، تب به آیت نازل ہوئی

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدايهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَانْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِعَآءَ وَجُهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَقَّ اِلَيُكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تُظُلَمُونَ (البقره: 272)

'' أنهيس راہ دينا تمہارے ذمه لا زمنهيں ہاں الله راہ ديتا ہے جسے جا ہتا ہے اور تم جواجھی چيز دوتو تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہيں خرج كرنا مناسب نہيں مگر الله كى مرضى جا ہنے كے لئے اور جو مال دوتمہيں پورا ملے گا اور نقصان نه ديئے

حاؤے ' (ترجمہ کنزالا نیان،امام احمد رضا)

چنانچداس آیت کی وجہ سے ان کو (اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ) رخصت دے دی گئی۔

7265 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ آخُمَدُ عَنُ يَزِيدَ بَنِ هَارُونَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلْمَة، عَنْ آبِي هُرَيُرة، رَضِي الله عَنْ وَجَلَّ: آنَا الرَّحْمَنُ وَهِي هُرَيُرة، رَضِي الله عَنْ وَجَلَّ: آنَا الرَّحْمَنُ وَهِي الله عَنْ وَسَلَمَ قَالَ: " قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: آنَا الرَّحْمَنُ وَهِي الرَّحِمُ فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا قَطَعُتُهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِي الرَّحِمُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعُتُهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِي اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرو اللهِ بُنِ عَمْرو اللهِ مُن اللهِ بُنِ عَمْرو اللهِ بُنِ عَمْرو اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7265 - على شرط مسلم

اوراس البه حلاحت ابو ہریرہ ڈیٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله طاقیۃ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرما تاہے: میں رحمٰن ہوں، اوراس سے مراد'' رحم'' ہے۔ جس نے اس کوملایا، میں اس کوملاؤں گا،اور جس نے اسے تو ڑا، میں اُسے تو ڑ دوں گا۔

واضح ہے حدیث امام مسلم میں ہے۔ اس کو مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں تا اس کو تقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو واضح اسانید کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر و جن دیے اسانید کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر و جن دیے ہمی روایت کیا گیا ہے۔

# اَمَّا حَدِيْثُ سَعِيدِ بُن زَيْدٍ

# حضرت سعید بن زید طالعناسے مروی حدیث درج ذیل ہے

7266 - فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعُفَرٍ آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، وَآخُبَرَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ آبِي مَحَمَّدٍ اللهِ بَنُ آبُو الْيَمَانِ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي الْسُمْزِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ السُّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7266 - صحيح

﴾ ﴿ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلْ ﷺ نے ارشادفر مایا:''رحم'' الله تعالیٰ کا'' هجمه '' (مُنبی) ہے،جس نے اس کو ملایا،الله تعالیٰ اس کو ملائے گااور جس نے اس کوتو ڑا،الله تعالیٰ اُس کوتو ڑے گا۔

# أَمَّا حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنفؤ سے مروی حدیث درج ذیل ہے

7267 - فَحَدَّتُنَاهُ أَحْمَدْ بُنْ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَا هِشَامٌ

الدَّسُتُوائِتُّ، عَنُ يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قَارِظٍ، اَنَّ اَبَاهُ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: وَصَلَتَكَ رَحِمٌ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: آنَا الرَّحْمَنُ وَهِى الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمَا مِنَ اسْمِى فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ فَطَعْهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَهَا ابَّتُهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7267 - صحيح

﴿ ﴿ ابراہیم بن عبدالله بن قارظ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محتر م، حضرت عبدالرحن بن عوف کی عیادت کرنے کے لئے گئے، تو عبدالرحن بن عوف بڑا تھا ہے ایک درسول الله سل تھا نے ارشاد فر مایا ہے کہ الله تعالی فر ما تا ہے ہیں ''رحمٰن' ہوں ،اوریہ'' رحم'' (رشتہ داری) ہیں۔ میں نے اس سے اپنا نام نکالا ہے، ابذا جس نے اس (رشتہ داری) کو ملایا میں اس سے ملوں گااور جس نے اس (رشتہ داری) کو توڑا میں اس کو (خود ہے) دورکر دوں گا۔

7268 – وَٱخۡبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، ٱنْبَا عَبْدُ اللَّرِّقَ قِ، ٱنْبَا مَعْمَرٌ، ٱخْبَرَنِى الزُّهُورِيُّ، حَدَّقَنِى ٱبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آنَّ رَدَّادَ اللَّيْفَى، ٱخْبَرَهُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَضِى الله عَنْهُ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَبَارَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنُ جَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السَمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَّمَ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا آبُو رَدَّادِ وَتَعَالَى: آنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ السَمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا آبُو رَدَّادِ اللَّيْشَى قَدْ آضَافَ فِيهِ سُفْيَانَ بْنَ عُينَنَةً، وَمُحَمَّدَ بْنَ آبِى عَتِيقٍ، وَشُعَيْبَ بُنَ آبِى حَمْزَةَ، وَسُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنِ اللَّيْشَى قَدُ آضَافَ فِيهِ سُفْيَانَ بْنَ عُينَنَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ آبِى عَتِيقٍ، وَشُعَيْبَ بْنَ آبِى حَمْزَةَ، وَسُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنِ اللَّيْشَى قَدُ آضَافَ فِيهِ سُفْيَانَ بْنَ عُينَنَةً، وَمُن تَلحيص الذهبى) 7268 – صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﴿ اللهُ اللهُ إِن كَانَ مِن كَانَ مِن اللهُ ا

ﷺ یہ ابورداد کیٹی ہیں،انہوں نے اس اساد میں سفیان بن عیبینہ کا مجمد بن ابی منتق کا مشعیب بن الب حمز د کا اور سفیان بن حسین کااضافہ کیا ہے

# أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ

#### ابن عیبینہ سے مروی حدیث

7269 - فَحَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مَوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهُوِيِّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى اَبُو الرَّدَّادِ فَحَاءَ هُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَالِيهً اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاَوْصَلُهُمُ مَا عَلِمُتُ اَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنَا اللهُ وَاَنَا الرَّحْمَنُ حَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا مِنِ السَمِى فَمَنُ وَصَلَهَا

### وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7269 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہ ابوالرداد بیارہوگئے، حضرت عبدالرحمٰن ان کی عیادت کے لئے آئے، ابوالرداد نے کہا: اے ابومحد! سب سے بہتراور سب نے کہا: اے ابومحد! سب سے بہتراور سب نے رہول اللہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علی نے اس رحم لیعنی رشتہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

# وَامَّا حَدِیْثُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِیْ عَتِیقٍ محمد بن الی عتیق راهنیٔ کی حدیث

7270 - فَاخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْآسْفَاطِيُّ، وَالْحَسَنُ بُنُ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ آبِي الْحِيرَاءُ وَيَعِي اَبُو بَكُرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ السَمَاعِيلُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ، آنَّ أَبَا رَدَّادٍ اللَّيْشَى، آخُبَرَهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ شِهَابٍ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا الرَّحْمَنُ حَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقُتُ لَهَا مِنِ السَمِى فَمَنْ وَصَلَعَة وَمَنْ قَطَعَهَا ابَتُهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7270 – صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوسلمه فرمات بين ابوردادليثى سے مروى ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف برائوفر ماتے بيں كه رسول الله على الله على

# وَاَمَّا حَدِيْتُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ

# شعیب ابن الی حمز ہ سے مروی حدیث

7271 - فَاخُبَرَنِى اَبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْفَمِ، ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ. ثَنَا شُعَيْب، حَ وَثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، وَاللَّفُظُ لَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيٍّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْب، حَ وَثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، وَاللَّفُظُ لَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيٍّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْب، حَدَّثَنِي اَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اَنَّ اَبَا الرَّذَادِ اللَّيْفِيَّ، اَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّعِعْتُ عَبْدَ السَّعِي فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقُتُ لَهَا مِنِ اسْمِى فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7271 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن عن مات ہیں کہ رسول الله من آئے ارشادفر مایا: الله تعالی فرماً تاہے: میں ''رحمٰن' ہوں، میں نے ''رحم'' (رشتہ داری) کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کانام رکھا، کہذا جس نے اس کوملایا، میں اس کوملاؤں گا ورجس نے اس کوتو زا، میں اس کوتو ڑوں گا۔

# وَاَمَّا حَدِيْثُ سُفْيَانَ بْن حُسَيْنِ

### حضرت سفیان بن حسین سے مروی حدیث

, 7272 - فَاخْبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَبُهَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّخْمَنِ، قَالَ: عَادَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ، أَبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: آنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: آنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا شُعْبَةً مِنِ السِمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعُتُهُ رَجَعْتُ إلى ذِكْرِ الصَّحَابَةِ رَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَ آجْمَعِينَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7272 - صحيح

الله تعالى فرما تاہے: میں ''رحلٰ' ، ہوں ، میں نے ''رحم'' کو پیدا کیا ، اور اولیٹی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں که رسول الله سی تیوم نے ارشا وفر مایا : الله تعالی فرما تاہے: میں ''رحلٰ' ، ہوں ، میں نے ''رحم'' کو پیدا کیا ، اور اپنے نام سے اس کا نام رکھا، للبذا جس نے اس کو ملایا ، میں اُس کو ملاؤں گا اور جس نے اس کوتو ژا ، میں اس کوتو ژوں گا۔

اب ہم ذکر منا بہ کی جانب لوٹ کرآتے ہیں۔

# وَامَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# ام المومنين حضرت عائشه وللفا كي حديث

7273 - فَاخُبَرَنَاهُ آبُو نَصْرِ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلْ بْنُ آبُو عِصْمَةَ سَهْلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا اِسُمَاعِيلْ بْنُ آبِى مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، آبِى مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِي اللّهِ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شَجْنَةً مِنَ اللهِ - اَرَادَ شَجْنَةً مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهُ وَصَلَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهِ عَنْهُ الرَّحْمَنُ - مَنْ وَصَلَهَ وَصَلَهُ وَمَنْ قَطَعَهُا قَطَعَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7273 - صحيح

﴾ ﴿ المومنين حضرت عائشہ و الله على بين كدرسول الله سي الله على الله على الله تعالى كے نام (رضن كى الله تعالى الله تعالى الله و الله الله تعالى الله تعالى

# وَامَّا حَدِيثُ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و

# حضرت عبدالله بن عمرو بناتيز سے مروی حدیث

7274 - فَاخَبَرَنَاهُ أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالًا: ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَلَى بُنُ اللهِ بُنَ عَمْرِو، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِي الْمَدِينِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ آبِي قَابُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاحِمُونَ يَرُحْمُهُ اللهُ ارْحَمُوا اَهُلَ الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ اَهُلُ السَّمَاءِ الرَّحِمُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاحِمُونَ يَرُحْمُهُ اللهُ ارْحَمُوا اَهُلَ الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ اَهُلُ السَّمَاءِ الرَّحِمُ شَدِينَ إِللهُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْمَلُ وَمَنْ وَصَلَهَ وَمَنْ فَطَعَهَا قَطَعَهُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وهذِهِ الْاحَادِيْتُ شَنَّ الرَّحُمْدِينَ وَهَذِهِ الْاحَادِيْتُ مِنَ الرَّحْمَةُ وَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ وَمَنْ فَطَعَهَا قَطَعَهُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وهذِهِ الْاحَادِيْتُ مَن الرَّحْمَةُ وَاللهُ عَنْهُمُ إِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ يَعْمُونَ لَمُ يَهُمُ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لَلْهُ عَنْهُمُ لَلْهُ وَمَنْ الصَّحِينَ وَلَيْقِ اللهُ عَنْهُمُ لَللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لَلهُ لَيْكُولُ الْعَرِيْقُ اللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لَلهُ لَيْكُولُولُ الْعَرْفِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْوَالِمُ لَيْ اللهُ عَنْهُمُ لَا لُكُولُ الْعَالَى الْعُرِيْتُ السَّعْفِي اللهُ الْمُعَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ لِللهُ عَنْهُمُ لِللهُ اللهُ عَنْهُمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ الْعُرِيْلُ الْمُعُولُولُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْمُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ لِمُ لَاللهُ عَلَيْكُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلَالُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ الللهُ الْعُلْمُ الللهُ الْعُلُمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7274 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ وَمَا مَا يَا مِهِ مِنْ عَمِو اللَّهُ مَا يَتَ مِينَ كَ نِي اكرم اللَّهِ فَيْ فَيْ ارشادفر مايا: رقم كرنے والول پر الله تعالى رقم كرتا ہے، تم زبين والول پر رقم كرو، تم برآسان والا رقم كرے گا۔ رقم، رقمن كى ايك شاخ ہے، جس نے اس كوملايا، الله تعالى أس كوملاتا ہے اور جس نے اس كوتو زاء الله تعالى أس كوتو زتا ہے۔

ﷺ المام عالم کہتے ہیں: یہ تمام اعادیث صحیح ہیں، میں نے بہت محنت اور کوشش کر کے صحابہ کرام کے اسائے گرامی کے ساتھ اس کی سند بیان کی ہے تا کہ یہ نابت ہو جائے کہ شیخین بیستانے واقعہ بہت ساری صحیح اعادیث کو چھوڑا ہے۔

7275 – أَخْبَتُونَا آبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الوَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عِيسَى
الْفَقَاضِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو خَذَيْفَةَ، قَالًا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْب، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آنتهيتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَةٍ مِنْ اَدَم حَمُواءَ فِي مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِيَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آنتهيتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي قُبَةٍ مِنْ اَدَم حَمُواءَ فِي مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ آنتهيتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي قُبَةٍ مِنْ اَدُم حَمُواءَ فِي مَعْدِهِ اللهِ بَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي قُبَةٍ مِنْ الْمَارِكَ - مِن الفَتَنْ حَدِيث 1896 مَسْدَ احمَد الله بن المَبَارِكَ - مِن الفَتَن مَن المَبَارِكَ - مِن الفَتَن عَبْدَ اللهُ بن المَبَارِكَ - مَن الفَتَن عَبْدَ اللهُ بن المَبَارِكَ - مَن الفَتَن عَبْدَ اللهُ بن المَبَارِكَ - كتاب السِر اباب ما على الوالى من امر الجيش - حديث 16648 مَسند الحمِدى الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه حديث 177 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه مقدام - حديث 1898

7275: صحيح آبن حبان - كتباب السير' باب العنائم وقسمتها - ذكر الإخبار عمّا يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم حديث: 4878 السنن الكبرى للنسائى - كتباب الزينة' اتخاذ القباب الحمر - حديث: 4878 امسند أحمد بن حنبل - ومن مستد بنى هاشم مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث: 3688 امسند الطيالسي - ما استد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث: 3688 السنن الكبرى للبهقى - كتاب الجمعة باب ما يستدل به على ان عدد الاربعين له تأثير فيما - حديث: 5237 السنن الكبرى للبهقى - كتاب الجمعة باب ما يستدل به على ان عدد الاربعين له تأثير فيما - حديث: 5237

نَسُحْبٍ بِسُ اَرْبَعِيْسَ رَجُّلًا فَقَالَ: إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ فَمَنُ اَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلْيَاهُمُرْ بِالْمَسْعُرُوفِ وَلْيَسُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ وَمَثَلْ الَّذِى يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ الْبَعِيرِ يَتَرَذَى فَهُوَ يَمُدُّ بِذَنَبِهِ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7275 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفائيز فرماتے ہيں: ميں نبی اکرم مائين کی بارگاہ ميں حاضر ہوا، حضور مولي اس وقت عبدالله بن مسعود رفائيز فرماتے ہيں: ميں موجود نفی، آپ مائين آئي نے فرمایا: عنقر يب تنہيں فتوحات نصيب ہونگی، تم مدد کے جاؤگے، (ببت مال ودولت) پاؤگے، جوشخص وہ زمانہ پائے، اس کوچاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے، اور جوشخص ظلم کے معاملے میں اپن قوم ہے تعاون کرتا ہے وہ اس اور جوائی کا حکم کرے، برائی ہے منع کرے، صادر جی کرے، اور جوشخص ظلم کے معاملے میں اپن قوم ہے تعاون کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو گریزے، تواس کودم سے پکڑ کر کھینیا جاتا ہے۔

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7276 - ابن مسمول ضعيف

7277 – آخبَرَنَا آبُو عَـمْرٍو عُشُمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسُصُورٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَوْفٍ، وَآبِى الْحَسَنِ بُنِ يَعْقُوبَ الْعَدُلِ، ثَنَا يَحْيَى بُنْ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، آنْبَا عَوْفُ بُنُ آبِى جَمِيلَةَ، عَنْ ذُرَارَةَ بُنِ آوْفَى، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ سَلَّامٍ، قَالَ: طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَلَ النَّاسُ اللهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَلَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ انَ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجِهِ فَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ آنَ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجِهِ

كَـذَابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَىٰءٍ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

ك الله المسلم مينيات الاسناد بي كين امام بخاري مينية اورامام مسلم مينيات اس كفل نهين كياب

7278 – آخَسَرَنِي عَسَدُ اللّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى أَسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَبْبَا هَمَّاهٌ، عَنُ قَسَادَةَ، عَنُ آبِى مَيْمُونَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ اِنِّى إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتُ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَنْنِى فَأَنْبِئِنِى عَنْ كُلِّ شَىءٍ قَالَ: كُلُّ شَىءٍ خُلِقَ مِنُ مَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الْبِئِنِى عَنْ آمْرٍ إِذَا عَمِيلُ ثُلَّ شَىءٍ فَاللّهُ اللّهُ عَنْ آمْرٍ إِذَا عَمِيلُ ثُلُونَ الْمُرْدَامُ وَقَلْمُ بِاللّهُ لِ وَالنّاسُ بِيَامُ ثُمَّ ادْحُلِ عَمِيلُ الْارْحَامَ وَقُمْ بِاللّهُ لِ وَالنّاسُ بِيَامُ ثُمَّ ادْحُلِ الْمَتَاهِ وَلَهُ يُحَرِّحَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7278 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عباس فِي فَع مِن لَه نِي الرَّم سَلِيَّةٍ لَم نِي الرَّاوْفِر مايا: تورات ميں لکھا ہوائے' جو تخص اپنی ممر کبی اور رزق وسیّج کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے۔

﴿ وَ وَ اللَّهِ مِهِ حَدِيثَ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّمَ بِخَارِى مِيسَةِ اورامام مسلم مُبَيِّسَةِ إس كواس اساد كے بمراہ نقل نہيں كيا۔ البتہ دونوں نے يونس كى زبرى كے واسطے سے خصرت انس ﴿ تَنَا سے روايت كردہ حديث نقل كى ہے۔

7279 - حَدِدَّ تَنَا الْمِواهِ مُ اللهُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَةَ حَوسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالوَالِعُ وَالوَالَّ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالوَالْقِ وَالوَالْقِ وَالوَالَّ وَالوَالَّ عَلَيْهِ وَالوَالْقِ وَالوَالْقِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْوَالْقُوعَ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ عَلِمُ الللللّهُ وَاللّهُ و

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ يُونُسَ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ أَنَسِ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7279 - صحيح

الله الله عبدالله بن عباس والفافر مات مين كه ني اكرم منافيظ في ارشادفر مايا: تورات مين لكها مواي جوفض ايني عمر میں اضافہ اور رزق میں فراخی حیاہتا ہے، اس کوصلہ رحمی کرنی حیاہے۔

7280 - فَسَحَدَّتَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْعَشُرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَلَّتَنِي مَهْدِيٌّ بْنُ اَبِي مَهْدِيّ الْمَكِّيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفِ الصَّنُعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ وَيُوسِّعَ لَهُ فِي دِزُقِهِ وَيَدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السَّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7280 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت عاصم جن في فرمات ميں كه نبي اكرم مَن فيم ألم أنه في ارشاوفر مايا: جو حيابتا ہے كہ الله تعوالي اس كي عمر ميں اضافه 🔹 كرے، اوراس كے رزق ميں وسعت كرے اوراس كو برى موت ہے بچائے، اس كوچاہے كداللد نعالى سے ڈرے اورصادرحى

7281 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي عِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَـذَتُنِسَى السَّلْيُسُّ، حَـدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الصِّرَادِيّ، عَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِيّ حُسَيْنٍ، عَنْ عَسَطاءِ بُسِ آبِي رَبَاحٍ، عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ آنَ يُنسَا لَهُ فِي آجَلِهِ وَيُوسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ مَوْقُوث "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7281 - موقوف

کرلی جاہئے۔(بیرجدیث موقوف ہے)

7282 - أَخْبَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى الرَّمْلِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَبِييْ عِـمْـرَانَ، ثَـنَـا أَبُـوْ حَالِدٍ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ الْأَحْمَرُ، حَدَّثِنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ اللّهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الزَّمَانَ وَيُكْثِرُ لَهُمْ الْآمُوالَ وَمَا نَـظُرَ اِلَيْهِمُ مُنْذُ حَلَقَهُمُ بُغُضًا لَهُمْ قَالُوا: كَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِصِلَتِهِمْ لِآرْحَامِهِمْ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عِمْرَانُ الرَّمْلِيُّ مِنْ زُهَّادِ الْمُسْلِمِينَ وَعُبَّادِهِمْ كَانَ حَفِظَ هٰذَا الْحَدِيْتَ عَنْ آبِي

<sup>7280:</sup> المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه إسحاق - حديث: 3082

<sup>7281:</sup>مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عديث: 2608 مسند ابي يعلي الموصلي -شهر بن حوشب ' حديث: 6483 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 249

خَالِدٍ الْآحْمَرِ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7282 - تفرد به عمر إن بن موسى الرملى وإن كان حفظه فهو صحيح التعليق - من تلخيص الذهبي) 7282 - تفرد به عمر إن بن موسى الرملى وإن كان حفظه فهو صحيح حضرت عبدالله بن عباس في التي أن كرسول الله من الله من الله تعالى كيح لوگول كى عمر برها ديتا ہے، ان كى عال ميں اضافه فر ماديتا ہے حالا نكه ان سے اس قدر ناراض ہوتا ہے كه ان كى پيدائش كے دن سے ان كى جانب نظر نہيں فر ما تا صحابہ كرام بى الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله من الله عن الله عن

7283 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ، ثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ، ثَنَا إِلَى مَعْدَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فَاتَاهُ رَجُلَّ فَسَمَّتَ اللّهُ عِنْدَ إِنْ عَبْسِ بَعِيدَةٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَّهُ لَعُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْتُ وَانُ كَانَتُ عَرِينَةً وَلَا بُعُدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتُ وَإِنْ كَانَتُ بَعِيدَةً هِذَا حَدِيْتُ صَحِيعً عَلَى شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7283 - على شرط البخاري ومسلم

جہ کہ حضرت عمروبن العاص والتی فی اتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس والتہ کے پاس موجود تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ان کے ساتھ بہت دوردراز کی رشتہ داری ثابت کی۔ اور کہا: رسول اللہ سائٹی نے فر مایا: اپنے نسب پہچانو، اپنے رشتہ داردوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لئے کہ جب رشتہ داری ختم ہوجائے تو کوئی رشتہ قریب کانمیس رہتا، اگر چہ دو، بہت قریب کوئی دوری نہیں ہوتی اگر چہ رشتہ داری بہت دور کی بہت قریبی ہوتی اگر چہ رشتہ داری بہت دور کی بہت دور کی ہوں۔

﴿ وَ مَعْ مَدَ مَدُ اللهِ عَلَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالِكَ مَعَالِكَ مَطَالِقَ صَحِح مِلْ مَعَنَى مُعَلَّمُ اللهِ عَنْ عَبُدالُمَ لِيَا مَعُلِكِ مُنِ مَعَالِكَ مَطَالِقَ صَحِح مِلْ اللهِ عَنْ عَبُدالُمَ لِلهِ عَنْ عَبُدالُمَ لِكِ مُنِ عَبُدالُمَ لِكِ مُنِ عَبُدالُمَ لِكِ مُنِ عَبُدالُمَ لَكِ مُنِ عَبُدالُمَ لَكِ مُن عَبُدالُمَ لَكِ مُن عَبُدالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِيسَى الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَادِكُمُ مَا تَصِلُونَ بِهِ الْحَامَكُمُ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْآهُلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْآثِرِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

7283: مسند الطيالسي - احماديث النساء ، وما اسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - وسعيد الاموى، حديث: 2870 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الشهادات باب وجوه العلم بالشهادة - حديث: 19154 شعب الإيمان للبيهقى - السادس والخمسون من شعب الإيمان : وهو باب في صلة الارحام - حديث: 7689

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7284 - صحيح

ابو ہریرہ بات او ہریرہ بات میں کہ نبی اکرم ساتی ہے ارشادفر مایا: اپنے نسب سیکھو، تا کہتم اس کی بناء پراپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرسکو، صلہ رحمی کی وجہ سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اوراچھی یادگار ہوتی ہے

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو تا نہیں کیا۔

7285 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْخَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِى يَحْدَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يَعْفُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاجَذَ بِيَدِى فَقَالَ: رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَعْفُو عَمَّنُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاجَذَ بِيَدِى فَقَالَ: يَا عُصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاجَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاجَذَ بِيَدِى فَقَالَ: يَا عُصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ عَمْدُ عَمْدَ وَتَعْفُو عَمَّنُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ اَرَاهِ اللهُ عَلَى مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ الرَاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7285 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عقبہ بن عامر ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى ا

7286 – أَخْبَرَنَا آبُو الْخُصَيْنَ آخْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ الْبَزَّازُ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْعَبَاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو بَكْرِ بِنُّ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ الْمُحَيِّدِ الْحَيْفِيُّ، حَدَّتَنِي مُعَاوِيةُ بَنُ آبِي مُزَرِّدٍ، حَدَّتَنِي عَمِى آبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بَنُ يَسَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُورَيُرةً، يَقُولُ: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَا فَرَعَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَا فَرَعَ مِنَ الْحَلْقِ قَالَ: آمَا مُنَ اللّهُ عَلَيْهِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ . فَقَالَ: آمَا مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ . فَقَالَ: آمَا تَرْضَيْنَ آنُ آصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاقْطَعَ مَنُ قَطَعَكِ " اقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمْ (فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ آنَ تُفْسِدُوا فِي الْرَضْ وَتُهَلِّعُوا آرُحَامَكُمُ (محمد: 22) إلي قَوْلِهِ: (اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُآنَ) (النساء: 82) إلى هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7286 - ذا في البخاري

<sup>7286</sup> صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن سورة القرة - باب وتقطعوا ارحامكم حديث: 4555 مسند احمد بن حبل - ومن مسلد بني هاشم مسلد الله عنه - حديث:8183 شعب الإيمان للبيهقي - السادس والخمسون من شعب الإيمان : وهو باب في صلة الارحام - حديث 7678

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَاقَات کی تخلیق سے فارغ ہوا تورم نے کھڑے ہوا تورم نے کھڑے ہوا الله تعالیٰ عادات کی تخلیق سے فارغ ہوا تورم نے کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کادامن قدرت تھام لیا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کوچھوڑ، اس نے کہا: یہاس آدمی کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے جوقطع رحمی سے تیری پناہ مانگے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تواس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں جو تجھ سے ملے اور اس سے قطع تعلقی کروں جو تجھے تو ڑے۔اگر جا ہوتو قر آن کریم کی بیر آیت بڑھ کرد کھے لو،

فَهَـلُ عَسَيْتُـمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْآرْضِ وَ تُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاضَمَّهُمْ وَ اَعْضَى اَبُصْرَهُمْ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا (محمد22,23,24)

'' تو کیا تمہارے یہ کچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤاوراپنے رشتے کاٹ دویہ ہیں وہ لوگ جن پرالقدنے لعنت کی اورانہیں حق سے بہرا کردیا اوران کی آئکھیں پھوڑ دیں تو کیا وہ قر آن کوسوچتے نہیں یا بعضے دلوں بران کے قفل لگے ہیں (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضا بیات)

7287 - حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقِ، ٱنْبَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى الْفَقِيهُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَدِّ بُنَ عَدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِ إِنِّى قُطِعْتُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةُ مِنَ الرَّعْ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَصَلَكِ وَاقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ هَذَا حَدِيْتُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ يُخْرَجَاهُ وَلَهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ وَلَمْ يُعْرَجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ الْتُنْ عُلْمُ الْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرَجُهُ الْمُؤْمِ الْمُنَادِ وَلَمْ يُعْرَجُوهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْتِي الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7287 - صحيح

الله المج حضرت ابوہریرہ جانوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم الی آئی نے ارشادفر مایا ''رحم'' رحمٰن کی ایک شاخ ہے، وہ کہتا ہے: یااللہ! مجھے کاٹا گیا ہے، مجھے تکلیف دی گئی ہے، اللہ تعالی اس کو جواب دیتا ہے: کیا تواس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں جو تجھے ملائے اور میں اُس سے تعلق ختم کردوں جو تجھے توڑے۔

🖼 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم بیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7288 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا حِبَّانُ، وَحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، قَالا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ النَّقَفِيّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيءُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ حُجْنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ، فَيَتَكَلَّمُ

7288:مسند احمد بن حنبل - ومن مُسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - حديث: 6613 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب ما قالوا في البر وصلة الرحم - حديث: 24871 بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَيَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقُطَعُ مَنْ قَطَعَهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَيَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقُطَعُ مَنْ قَطَعَهَا هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ النَّهبي)7288 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﴿ فَهِ فَرِماتِ مِين كه نِي اكرم مَنْ اللَّهِ إِنْ ارشاد فرمايا: قيامت كے دن''رحم'' آئے گا اور تكلے كے سرے پر مڑے ہوئے اوسے كی طرح اس میں گھاؤ ہوگا اور بیے جی طرح اس میں گھاؤ ہوگا اور بیے جی طرح اس میں گھاؤ ہوگا اور بیے جائے گا۔ ہوگا ،اس كو ملاديا جائے گا اور جس نے اس كو كا ٹاہوگا اس كو كاٹ ديا جائے گا۔

السناد بي السناد بي المام بخاري ميسياورامام سلم ميسيا الساد بياسي كيار

7289 – أَخُبَرَنَا مُكْرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ بُنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا عُينَنَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ جَوْشَنِ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ آبِى بَكُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْدُ بَنُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبِ آجُدَرَ اَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ مَعَ مَا يَدَّحِرُ لَهُ فِي الْاحِرَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبِ آجُدَرَ اَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ مَعَ مَا يَدَّحِرُ لَهُ فِي الْاحِرَةِ مِنَ

الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَقَدْ رَوَاهُ شُغْبَةُ، عَنَّ عُينَنَّةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7289 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الوبكره وَيَ عَفِرُ مِاتِ مِين كه رسول الله سَالِيمَ فِي ارشاد فر مايا بعناوت اور قطع حرى كے علاوہ اوركوئى گناہ اليانہيں ہے جس كے مرتكب كے لئے اخروى عذاب كے ساتھ ساتھ دنياوى سزابھى رکھى گئى ہو۔

الله المعبد في ال حديث كوعيينه بن عبدالرحن بيروايت كياب (جيها كدورج ولي ب)

7290 - حَدَّقَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدَانُ الْاهُوَاذِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُييُنَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ، قَالَ شَمِعْتُ آبِى، يُحَدِّثُ عَنْ آبِى بَكُرَةَ الثَّقَفِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَى شُعْبَةُ، عَنْ عُييُنَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ، قَالَ شَمِعْتُ آبِى، يُحَدِّثُ عَنْ آبِى بَكُرَةَ الثَّقَفِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَى صَلَى اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ فِيْهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ صَلَى اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ فِيْهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذَهُ إِلَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ الرَّعِمِ وَالْبَغِي هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7290 - حذفه الذهبي من التلحيص

﴿ ﴿ حضرت ابو بكرہ رہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

7289 الجامع للترمذى - ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2495 سن ابى داود - كتاب الادب باب في النهى عن البغى - حديث: 4277 سن ابن ماجه - كتاب الزهد باب البغى - حديث: 4209 مسند احسد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث ابى بكرة نفيع بن العارث بن كلدة - حديث: 1989 مسند عبد الله بن المبارك حديث: 15 مسند الطيالسي - ابو بكرة حديث: 911 البحر الزخار مسند البزار - بقية حديث ابى بكرة حديث: 3101 مشكل الأثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 5236

رَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ هَذَا حَدِيْتٌ صَيْحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7290 - حذفه الذهبي من التلخيص

7291 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا آسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ يَعْنِى ابْنَ مُسُلِمٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ وَإِنْ مَاتَا اللهُ عَلَى الْآخَرُ - وَٱحْسِبُهُ قَالَ - وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7291 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و على مات ميں كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: تين دن سے زياده قطع تعلقی جائز نہيں ہے۔ اگر (روشے ہوئے) دونوں افراد كا آ مناسا مناہو، اوران ميں سے ایک فرد سلام ميں پہل كرے اور دوسرا جواب دے، تو دونوں كو برابر ثواب ملے گا، اوراگرسا منے والا سلام كاجواب نه دے تو يہ پہل كرنے والا گناه ہے برى ہوگيا اور دوسرا گنه گار شہرا۔ راوى كہتے ہيں ميراخيال ہے كه اس كے بعد يہ بھى فرمايا كه: اگروه دونوں ناراضكى كے عالم ميں فوت ہوجا ئيں تو وہ دونوں جنت ميں جمع نہيں ہوسكتے۔

🖼 🕃 بید حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِیانیہ اورامام مسلم مِیانیہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

7292 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ ٱيُّوبَ، ثَنَا ٱبُوْ يَحْيَى بْنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا حَيْوَ وَهُ اللهِ بُنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا حَيْوَ وَهُ اللهِ بُنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ هَجَرَ آخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ هَذَا وَسِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ هَجَرَ آخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7292 - صحيح

🚭 🕀 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستا ورامام مسلم جیستے نے اس کوفقل نہیں کیا۔

7293 - أخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ سُفْيَانَ، بِنَسَا، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ اللهَ عَنُهُ قَالَ: الْحَرَوْمَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: 7292 سن ابى داود - كتاب الادب باب فيمن يهجر الحاه المسلم - حديث: 4290 مسند الحمد بن حبل - مسند الشاميين حديث ابى خراش السلمي عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 17630 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء عن اسمه يعيش -

حديث ابي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 17630 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ' من اسمه يعيش · من يكني ابا خراش حديث: 18614 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ابو خراش رضي الله عنه ' حديث: 2404 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا يَنِى عُبَيْدٍ؟ قَالُوا: الْجَدُّ بُنُ قَيْسٍ عَلَى اَنَّ فِيهِ بُخُلًا قَالَ: وَاتَى دَاءٍ اَلْجَدُّ بُنُ قَيْسٍ عَلَى اَنَّ فِيهِ بُخُلًا قَالَ: وَاتَى دَاءٍ اَلْجَدُ بِنُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ هِذَا الْحَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَسَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْوَرَّاقُ ثِقَةٌ مَامُونٌ، وَقَدْ كَتَبَنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ "

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر برہ جھن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَادِت ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَادِت ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَادِت ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَادِت ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

المسلم مُناسل مُعلى معارك مطابق صحيح بالكن شخين مِناسَة في اس كفل نهيل كيا-

7294 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ آبِي سَلَمَة، ثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيَى بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبِهِ عَمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَ هُ فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هذِهِ ؟ . يَوْمَنذٍ عُلَامٌ فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَ هُ فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هذِهِ ؟ . قَالُوا: هذِه أُمَّهُ النِّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7294 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَتِ الوَالْطَنَيْلِ وَلَا تُؤْفِرُ مَاتِ مِينَ مِينَ مِينَ لِي رَسُولَ اللّهُ طَالِيَيْمُ كُوهِمِ اللّهُ طَالَقَيْمُ كَ بِاسَ اللّهُ طَالَقِينَ وَيَهَا ، آبِ طَالِقَيْمُ كَ بِينَ اللّهُ طَالَقِينَ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ طَالَقِينَ فَي رَسُولَ اللّهُ طَالِقَيْمُ كَ قَرِيبَ آئِي، رَسُولَ اللّهُ طَالِقَيْمُ كَ لِي كَا لَكُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ طَالِقَيْمُ كَلّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ طَالِقَيْمُ كَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ طَلِقَيْمُ كَلّهُ وَلَي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ ع

الاسناد بے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم موسیہ نے اس کوشل نہیں کیا۔

7295 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُوجَّدِ، آخُبَرَنَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، آنْبَا حَيْوَةُ بَنُ شَرَيْحِ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُمَ اللّهُ عَيْدُ اللّهِ حَيْدُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ خَيْدُهُمُ لِجَارِهِ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ مَ لِحَارِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

7294: سنن ابى داود - كتاب الادب أبواب النوم - باب فى بر الوالدين حديث: 4499 مست. ابى يعلى الموصلى - مسند ابى الطفيل حديث: 4499 مست. الادب الموصلى - مسند ابى الطفيل عامر بن واثلة الكتاني حديث: 2411 السعجم الاوسط للطبر الى - باب الالف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2469 الادب المفرد للبخارى - باب حسن العهد حديث: 1336 صحيح ابن حبان - كتاب الرضاع ذكر ما يستحب للسرء إكرام من ارضعته في صباه - حديث: 4292

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7295 - على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و جهافر ماتے میں که رسول الله طاقیم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جوابینے دوستوں کے حق میں اچھا ہو،اورالله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا پڑوی وہ ہے جوابیئے پڑوی کے حق میں اچھا ہو۔

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7296 - وصح من طريق أبي هريرة وأظن أخرجاه

﴿ ﴿ ابوشری الله بی الله فرمات میں که رسول الله ساتی ایم ارشادفر مایا:جو الله تعالی کی ذات پر اورآخرت پر ایمان رکھتا ہو،وہ اپنے مہمان کی عزت کرے،ایک دن،رات توانعام کے طور پر خدمت کرے، تین دن رات مہمانی ہے اوراس کے بعدصدقہ ہے۔ اور مہمان کے ساتھ ایساسلوک نہیں کرنا جائے کہ مہمان تنگ آکرخود ہی گھر سے چلا جائے

ابن وبب نے اپنی حدیث میں بی بھی اضافہ کیا ہے کہ 'جائز ہ'' کامطلب بیہ ہے کہ ایک دن اس کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے انکھا کھانا کھلائے۔

7295: الجامع للترمذي - ابواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في حق الجوار حديث: 1916 سن المدارمي - ومن كتاب السير باب في حسن الصحابة - حديث: 2399 صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك باب حسن الصحابة في السفر - حديث: 2363 صحيح ابن حبان - كتاب البر و الإحسان باب الجار - ذكر البيان بان خبر الجيران عند الله من كان خيرا لحاره حديث: 519 سند سعيد بن منصور - كتاب الجهاد باب ما جاء في خير الجيوش - حديث 2210 مسند احمد بن حنيل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث: 6394 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث: 6394 مسند عبد الله صلى الله عليمه عبسرو رضى الله عنهما الأثبار للطحاوى - بناب بيسان مشكل منا روى عن رسول الله صلى الله عليمه حديث: 2341 السمعجم الكبير للطبراني - من السمه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ابو عبد الرحمن الحبلي

🛠 🕄 بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن اہام بخاری مجیات اورا مامسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

اس موضوع پر حضرت ابو ہریرہ وہ النظام مروی حدیث بھی صحیح ہے۔اور میرا خیال ہے کہ شیخین بیشنانے اس کوفل کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری بریشنا اور امام مسلم بریشنانے ابوشر کے والی حدیث کو اس لئے چھوڑ اہے کہ اس کوعبدالرحمٰن بن اسحاق نے سعید المقبر ی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ وہائٹنا سے روایت کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7297 - كَمَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُوعَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ الِي الحِرِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ الِي الحِرِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَسَمِعْتُ عَلِي بُنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ يَقُولُ: مَالِكُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " فَسَمِعْتُ عَلِي بُنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ يَقُولُ: مَالِكُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " فَسَمِعْتُ عَلِي بُنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ يَقُولُ: مَالِكُ بُنُ اللهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لِكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَ عَلَدٍ مِثْلِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَحَاقَ " وَقَدُ تَابَعَ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ مَالِكَ بُنُ انَسٍ حَفِظَ فِى هٰذِهِ الْإِلْمُ اللهُ مَا عَدْدٍ مِثْلِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بُنِ السَحَاقَ " وَقَدُ تَابَعَ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ مَالِكَ بُنَ انَسٍ، فِى رِوَابَتِهِ

﴾ ﴿ ﴿ وَصَرْت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ وَمَاتِ بین که رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ نِي ارشاد فرمایا: جو شخص الله تعالى پر اورآخرت پرايمان ركھتا ہے وہ اپنے مہمان كي عزت كرے۔اس كے بعدآخرتك حديث بيان كى۔

ان با الله با الله با الله با على بن على بن على بن على بن على بان كرتے بيں كه ابوبكر محمد بن اسحاق فرماتے بين دهنرت مالك بن الس بات بال مال بن استاد ميں متعدد رايوں كاذكركيا ہے مثلاً عبد الرحمٰن بن اسحاق۔ اور اس حديث كوروايت كرنے ميں عبد الحميد بن جعفرنے مالك بن انس كى متابعت كى ہے (جيسا كه درج ذيل ہے)

﴿ الوشرى كَيْ بِين: جب رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره - حديث: 5680 صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف - حديث: 92 صحيح ابن حبان - كتاب الاطعمة باب الضيافة - ذكر الزجر عن ان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره - حديث: 5680 صحيح مسلم - كتاب الإسمان باب الحث على إكرام الجار والضيف - حديث: 93 مصحيح ابن حبان - كتاب الاطعمة باب الضيافة - ذكر الزجر عن ان يثوى الضيف عند من يضيفه حتى يحرجه حديث: 5363 موظا مالك - كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب جامع ما جاء في الطعام والشراب - حديث: 1676 سنن المدارمي - ومن كتاب الاطعمة باب في الضيافة - حديث: 2012 مسند احمد بن حنبل مسند المعدنيين حديث ابي شريح الخزاعي - حديث: 7607 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما اسند ابو هريرة - وما روى ابو سلمة بن عبد الرحمن وحديث: 2456 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه: مطلب - حديث: 2458 المعجم الكبير للطبراني - باب العين من اسمه: مطلب - حديث: 3775

ویکھا ہے اور میرے ول نے یا وکیا ہے۔ اس کے بعد بالکل حضرت مالک بن انس کی روایت کردہ صدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

ن امام بخاری مُوسَدُ اورامام سلم مُوسَدُ وونوں نے اور نہان میں سے آیک نے اس حدیث کوعبدالرحلٰ بی اسحاق کے اسطے سے نقل نہیں کیا۔

7299 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقٍ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، أَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقٍ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: جَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا: فَمَا بَوَائِقَهُ قَالُوا: فَمَا بَوَائِقَهُ قَالُوا: فَمَا بَوَائِقَهُ قَالُوا: شَرُّهُ هَذَا حَدِينٌ صَحِينٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ " فَمَا بَوَائِقَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَرُّهُ هَذَا حَدِينٌ صَحِينٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ " فَمَا بَوَائِقَهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَرُّهُ هَذَا حَدِينٌ صَحِينٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ " وَمَا ذَاكُ يَارَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ بُلُتُوفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه طَلَقَيْم نے ارشاد فر مایا: اللّه کی قتم اوہ مومن نہیں ہے، اللّه کی قتم وہ مومن نہیں ہے، اللّه کی قتم وہ مومن نہیں ہے، سحابہ کرام بُولَدُ نے بوچھا: یارسول اللّه طَلَقِیْم کون؟ آپ طَلْقِیْم نے فر مایا الیاشخص جس کے بوائق سے اس کے بڑوی پریشان ہوں، سحابہ کرام نے بوچھا: یارسول اللّه طَلْقِیْم بوائق کا کیامطلب؟ فر مایا: شرارتیں۔ جس کے بوائق سے اس کے بڑوی پریشان ہوں، سمام مُیشید کے معیار کے مطابق سمجے ہے لیکن انہوں نے اس کواس اساد کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

7300 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، عَلَى اَثْرِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اَبِسَى اَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَامَنُ جَارُهُ غَوَائِلَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7300 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

انس بن مالک جل فراتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: وہ خص ( کامل) مومن نہیں ہے،جس کی بری عادتوں سے اس کے بروی پریشان ہوں۔

7301 - أَخْبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آبُواهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آبُواهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّوْهُورِيُّ، ثَنَا يَعُلَى، وَمُحَمَّدُ، ابْنَا عُبَيْدٍ، ثَنَا آبَانُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنُ مُرَّةَ النَّوْهُورِيُّ، ثَنَا يَعْفَرَ الْبَجَلِيِّ، عَنُ مُرَّةً النَّوْهُورِيُّ، ثَنَا يَعْفَلَى، وَمُحَمَّدُ، ابْنَا عُبَيْدٍ، ثَنَا آبَانُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنُ مُرَّةً وَمِن مسند بنى 7299: ومن مسند بنى 8143، من الأعبر العلياليي - إبو شريح حديث: 1422 المعجم الكبير للطبراني - باب الهاء 'ابو سعيد هو سعيد بن ابى سعيد المقبرى - حديث: 18339

7301:مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث: 3566 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي - باب حديث: 8855 الْهَ مُدَانِيِّ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَخُلاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَّا يُحِبُّ وَلَا يُعُطِى الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ فَدَمَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ الْإِيمَانَ فَقَدْ اَحَبَّهُ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبُدٌ حَتَّى يُسُلِمَ قَلْبُهُ وَلَا يُسْلِمُ عَبُدٌ حَتَّى يَامَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7301 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفائي فرماتے ہيں که رسول الله مالية فرمايا الله تعالى جس طرح تمہارے رزق تقسيم کرد يے ہيں اس طرح تمہارے اخلاق بھی بانٹ دیے ہیں۔ اورالله تعالیٰ دنیا کامال ہر شخص کودے دیتا ہے خواہ الله تعالیٰ اس ہے محبت کرتا ہو۔ بہدا ہمان صرف ان لوگوں کوعطا کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا جس کواس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس سے وہ محبت بھی کرتا ہے، اوراس ذات کی قتم! جس کے قضہ قدرت میں محمد مالی فی جان ہے، بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب ہے اس کا دل مسلمان نہیں ہوسکتا جب ہے اس کا دل مسلمان نہ ہو، اور بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب سے کا پڑوی اس کے شرسے محفوظ نہ ہو۔

کی بیات سے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجینہ اورامام سلم میں تنہ اس کو قبیں کیا۔ (خرد نے کہہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل دل ونگاہ مسلمان نہیں تو سچھے بھی نہیں)

7302 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو بَكُرَةَ الْقَاضِيُ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى الْقَاضِيُ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى الْقَاضِيُ، أَنَبَا ابُنُ عَجُلانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَ رَجُلًا آتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا اِلَيْهِ عَلَى الطَّرِيْقِ فَآخُرَجَ مَتَاعَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَا شَائُك؟ قَالَ: إِنِّى شَكُونُ جَارِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَبَلَعَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقُ أَنْ أُخُرِجَ مَتَاعِى فَاصَعَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللّٰهُمَّ الْعُنَهُ اللهُمَّ الْعُرُهُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ مَعْ وَاللهِ لَا أُو فِيكَ ابَدًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَهُ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ الْحَرْبُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَهُ مُسُلِم "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7302 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ بڑا تھ فرماتے ہیں: ایک آدی نبی اکرم مٹالیقی کی بارگاہ میں آیا اوراپنے پڑوی کی شکایت کی۔اور عرض کی: یارسول اللہ مٹالیقی میراپڑوی مجھے بہت ستا تا ہے،آپ مٹالیق نے فرمایا: تم اپنا سامان نکال کر باہر گلی میں رکھ دو،اس نے ساراسامان نکال کرراستے میں رکھ دیا، جو محض بھی وہاں ہے گزرتا،وہ (اس طرح سامان گلی میں رکھنے کی وجہ) پوچھتا،تووہ کہتا: میں نے رسول اللہ مٹالیق کی بارگاہ میں اپنے پڑوی کی شکایت کی تھی ،حضور مٹالیق نے مجھے تھم دیا کہ میں گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دوں،تومیں نے سامان نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔لوگ اس (کے پڑوی کی غروی) کے بارے میں کہنے لگ گئے" اے اللہ اس پر اعذت

کر، اے اللہ اس کورسوا کر۔ اُس (پڑوی) تک اس بات کی خبر پہنچ گئی، وہ وہاں آیا اور کینے لگا:تم اپنا سامان واپس گھر لے جاؤ، اللہ کی قتم! میں آئندہ ہے تہمیں کبھی جنگ نہیں کروں گا۔

ایک اور بھی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کی ایک اور بھی شاہد حدیث موجود ہے وہ بھی امام مسلم مجھانیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7303 – آخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيْ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ آبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عَلِيْ بُنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ آبِي عُمَرَ الْاَزُدِيِّ، عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْرَحُ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ: فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْرَحُ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ: فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ فَيَلْعَنُونَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، فَإِنِّى لاَ أَعُودُ، قَالَ: فَجَاءَ وَمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، فَإِنِى لاَ أَعُودُ، قَالَ: فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7303 - على شرط مسلم

﴿ حضرت ابوجیفه بن شخنیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نبی اکرم مُن الیّم کی بارگاہ میں اپنے پڑوی کی شکایت کے کرآیا،
نبی اکرم مُن الیّم نے فرمایا: تم اپنے گھر کاسامان نکال کر گلی میں رکھ دو، (اس نے ایسانی کیا) اب لوگ وہاں سے گزرتے اور اس
(پڑوی) پر تعنیں بھیجے ، وہ آدی نبی اکرم مُن الیّم ہی پر اور کہنے لگانیار سول الله مُن الیّم لوگ بھی پر تعنیں بھیجے ہیں، رسول
الله سالیّم نے فرمایا: (انہوں نے تو بعد میں جھی پر لعنت کی ہے،) ان سے پہلے الله تعالی نے جھی پر لعنت کی ہے، اس نے کہا:
یارسول الله مُن الیّم میں آیندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں: جس نے شکایت کی تھی، وہ رسول الله مُن الیّم میں آیا، تو حضور مُن الیّم نے فرمایا: توامن میں ہوگیا ہے یا (شایدیہ) فرمایا کہتونے بھی لعنت کی ہے۔
بارگاہ میں آیا، تو حضور مُن الیّم نے فرمایا: توامن میں ہوگیا ہے یا (شایدیہ) فرمایا کہتونے بھی لعنت کی ہے۔

7304 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ يَحْنَى يَحْنَى، مَوْلَى جَعْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّى اللَّهُ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَفِى لِسَانُهَا شَىءٌ يُؤُذِى جِيرَانَهَا سَلِيطَةٌ، قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهَا هِى وَسَلَّمَ: النَّالِ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَفِى لِسَانُهَا شَىءٌ يُؤُذِى جِيرَانَهَا سَلِيطَةٌ، قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهَا هِى فِى النَّارِ وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِالْاَثُوارِ وَلَيْسَ لَهَا شَىءٌ غَيْرُهُ وَلَا تُعَالَى اللهُ عَنْهُ عَيْرُهُ وَلَا تَعْدُلُهُ وَلَا مَا عَدِيلًا فَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7304 - صحيح

 کرتی ہے اورون کوروزہ رکھتی ہے، جبکہ وہ گفتگو ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف ویتی ہے، بہت زبان دراز ہے، حضور مُلْاَیْتِمْ نے فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دوزخی ہے۔ یونہیں ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کی گئی یارسول اللّه مُلَّایِّمْ فلال عورت صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے اور پنیر کے فکڑے صدقہ کرتی ہے، اس کے ملاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اوروہ اپنی زبان ہے کی کوئکلیف نہیں ویتی، حضور مُنَّایِّیْمُ نے فرمایا: وہ جنتی ہے۔ علاوہ اس کی کوئک نے صدیدے کے اور وہ اپنی زبان ہے کی کوئکلیف نہیں ویتی، حضور مُنَّایِّیْمُ نے فرمایا: وہ جنتی ہے۔ کہت کے اس کوئک نے سرے کی کوئکلیف نہیں کیا۔

7305 - أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيِّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَمْرُو بُنُ عُمْرُو بُنُ عُمْرُو بُنُ عُمْرَانَ الْتَعْمَشِ، عَنْ اَبِي يَحْيَى، مَوْلَى جَعْدَةَ بِنْتِ هُبَيْرَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عُشَانَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِى جِيرَانَهَا رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا هِى فِي النَّارِ، قِيْلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَصَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثُوارٍ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَا تُؤْذِى اَحَدًا بِلِسَانِهَا قَالَ: هَى فِي النَّارِ، قِيلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَصَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثُوارٍ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَا تُؤْذِى اَحَدًا بِلِسَانِهَا قَالَ: هَى فِي الْجَنَّةِ

7306 - حَـذَثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بَنْ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بَنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ نَافِع بَنِ عَبْدِالْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بَنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ نَافِع بَنِ عَبْدِالْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَعْدَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ هذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ جَمِيلَ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بَنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِيْ رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بَنُ ثَابِتٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ " صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ جَمِيلَ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بَنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِيْ رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بَنُ ثَابِتٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7306 - صحيح

﴿ ﴿ افْعُ بِن عبدالحارث وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

7306: الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - نافع بن الحارث الخزاعى رضى الله عنه حديث: 2063 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 2328 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين نافع بن عبد الحارث - حديث: 1493 مسند الحويانى - نافع بن عبد الحارث حديث: 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث: 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث: 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث: 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث - حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث - حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث - حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحارث - حديث : 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - نافع بن عبد الحديث - 387 مسند الرويانى - 387 مس

احادیث روایت کی ہے

7307 حدث الدخي المن من صور القاضى، ثنا الحمد بن سكمة، ثنا مُحمّد بن المُعتَّى، ثنا ابُو الحمّد الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ابِي بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ابِي مُسَاوِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤُمِنُ الَّذِى يَبِيتُ وَجَارُهُ يُبَحِّرُ جَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عُمَرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَنَ عُمَرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَنَ عُمَرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَنَ عُمَرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عُمَرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهُ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَمْرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقُصُرَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7307 - صحيح

ﷺ جہ حضرت عبداللہ بن زبیر جی تنظر مات ہیں کہ رسول اللہ ملاقیق نے ارشادفر مایا ، وہ شخص ( کامل) مومن نہیں ہے جو اس حال میں رات گزارے گئے اس کے پہلومیں اس کا بیڑ وہی بھوکا ہو۔

ﷺ ﷺ یہ حدیث میں الاستاد ہے لیکن شیخین رہیا ہے اس کونقل نہیں کیا۔اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں حضرت سعد کے کل بنانے کااور حضر ہے عمر کی شفتگو کاؤ کر ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

7308 – آخْبَرَنَاهُ آخْمَدُ بُنُ جَعْفَ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ اللهِ بَنُ الْقَصْرَ قَالَ: الْقَطَعَ السَّوْتُ فَبَعَتْ اللهِ مُحَمَّدَ بُنَ مَسُلُمَةً – الْحَدِيْتُ وَقَالَ فِي الْحِرِهِ – قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ: إِنِّي كَرِهْتُ آنُ السَّوْتُ فَبَعُتُ اللهُ عَنُهُ: إِنِّي كَرِهْتُ آنُ آمُر لَكَ فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَلِي الْحَارُ وَحَولِي آهُلُ الْمَدِينَةِ قَدُ قَتَلَهُمُ الْجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَآرِهِ

# رالتعليق - من تلحيص الذهبي) 7308 - سنده جيد

الله الله المحمد عبایہ بن رفاعہ بیان کرتے میں: حضرت عمر واللہ کا ملی کہ جب حضرت سعد نے محل بنوایا تو فرمایا:
آواز ختم ہوئی ہے۔ ہم ان کی جانب محمد بن مسلمہ کو بھیجا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی اس کے آخر میں ہے '' حضرت عمر
الله محمد یہ بات اچھی نہ گئی کہ میں سمجھے تکم دول اور تیرے لیئے شنڈا ہواور میرے لئے گرم۔ اور میرے اردگر دمدینہ
اوالے میں ، وہ بھوک سے مرد ہے میں ، اور نین نے رسول اللہ مولی ہوئے ساہے کہ آدی اپنے پڑوی کے بغیر شکم
سرنہیں ، وہ بوسک ۔

7309 - أخُبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ 1737 مسند ابى يعلى السوصلي - اول مسند ابن عباس رضى الله عنه عنه 2636 مسند عبد بن حميد - مسند ابن عباس رضى الله عنه حديث: 695 مسنف ابن ابى شببة - كتاب الإيمان والرؤيا 195 مسنف ابن ابى شببة - كتاب الإيمان والرؤيا 197 مسنف ابن عباس رضى الله عبه الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عبهما - عبيد الله بن المساور احديث: 12530

سُلَيْ مَانَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوْسَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَنْ جَعْفَر بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ رَجُلٍ مِنُ بَنِى تَيْمِ اللهِ، عَنُ اللهِ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى آبِيهِمَا اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُ اللهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7309 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عاکشہ فی فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله میں ان میں ان میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اسے کس سے (حسن سلوک کا) آغاز کروں؟ آپ مَا لِیُلِیمَا نے فرمایا: جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔

و الوعران موی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعران کے واسطے سے ابوعران جونی سے بھی مردی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعران کی جونی ہے بھی مردی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعران کی جونی ، پھر طلحہ بن عبداللہ جو کہ بن تیم اللہ کا ایک منص تھا، کے واسطے سے اُمّ المونین حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی جبن میں نے عرض کی نیارسول اللہ مل اللہ مل اللہ علی ہے۔ جب میں ان میں سے س کی جانب تحفہ بھیجا کروں؟ فرمایا: جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔

یں جن کی مرویات امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف ان رایوں میں سے ہیں جن کی مرویات امام بخاری میشند نے بھی نقل کی ہیں۔

7310 – حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، آثَبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِالُحَكَمِ، آنَبَا اَبُنُ وَهُبِ، اَخْبَسَرَنِسَى حَيْوَةُ مَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، آنَّ الْوَلِيدَ بَنَ آبِئَ هِ شَامٍ، حَدَّثَهُ عَنُ آبِئَ مُوسَى الْآشَعَوِيّ، رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنُ تُؤُمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَفَلَا اَذَكُمُ عَلَى مَا تَحَابُوا عَلَيْهِ ؟ قَالُوا: بَلَى شَلُولُ اللَّهِ عَلَى مَا تُحَابُوا الْجَنَّةُ حَتَّى مَا تُحَابُوا قَالُوا؛ يَلَى شَلُولُ اللهِ عُلَنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ آحَدِكُمُ وَلَكِنُ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَّةُ الْعَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْولائِقُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهِ كُلْنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ آحَدِكُمُ وَلَكِنُ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَةُ الْعَامَةِ هَا لَعَامَةً هَا لَا اللهِ كُلْنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ آحَدِكُمُ وَلَكِنُ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَّةُ الْعَامَةِ هَالَا عَلَيْكُ صَعِيْحُ الْمُ اللهِ كُلْنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ آحَدِكُمُ وَلَكِنُ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَّةُ الْعَامَةِ هَا لَاللهِ كُلُنَا وَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ آحَدِكُمُ وَلَكِنُ رَحْمَةُ الْعَامَةِ وَحُمَةُ الْعَامَةِ هَا لَعَامَةً هَا لَعَامَةً هَا لَعَامَةً وَالْعَامِةُ وَلَى اللهِ كُلُنَا وَكِي مُ لَعَلَقُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَامَةِ الْعَلَمَةُ وَلَهُ مَا اللهُ الْعَلَقُ وَلَهُ الْعَامِلُهُ وَلَكُنُ وَلَهُ مُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَامَةُ الْعَلَمَةُ الْعَامِةُ الْعَلَمَةُ الْعَامِلُهُ وَلَكُنُ وَلَهُ اللّهُ الْعَامِلُهُ اللّهُ الْعَلَقُ وَلَهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَمَةُ وَلَوْمُ اللّهُ الْعُلَقِ اللّهُ الْعَلَمُ الْعُولُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللْهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7310 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسوی اشعری والفوفر ماتے ہیں کہ رسول اللّذِ مَالَيْتُمَا نَّا اِنْ اَلْمَالِیْمُ اَسُ وقت تک موسَن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک چیز نہ بناؤں، جس سے تمہیں آپس میں محبت موجائے ؟ صحابہ کرام واللّذِ عرض کی کیوں نہیں یارسول الله مَالَیْوَمُ، آپ مَالَیْمُ اَلَیْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللل

7310 السين الكيوي للتسائي ، كتاب القضاء عكم الحاكم في داره - حديث: 5786

جنت میں نہیں جاسکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کروگے، صحابہ کرام نے عرض کی نیارسول الله ملاقیۃ ہم توسب ہی رحیم ہیں، حضور ملاقیۃ کے نے فرمایا: کسی ایک پررحم کرنا، رحم نہیں ہے، رحمت وہ ہے جوسب لوگوں کے لئے عام ہو۔ ﷺ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجھ الدی معلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7311 - صحيح

7312 – آخُبَرنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى الْعَسَنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى هُرَيْرَةَ، وَاللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَ الْمَرْءَ لا يُحْبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَ الْمَرْءَ لا يُحْبُدُ إِلَّا لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7312 - صحيح

ایمان کی حلاوت محسوس کرنا جا ہتا ہے گئی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی فی ایمان کی حلاوت محسوس کرنا جا ہتا ہے کہ این مسلمان بھائی کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7313 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَابُو بَكُرِ بْنُ قُرَيْشٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْرَا الْمُقَدَّمِيُّ، وَنَصْرُ بُنُ عَلِيّ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، وَنَصْرُ بُنُ عَلِيّ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَيّارٌ ابُو يَعْرَدُ وَمُ بَنُ عَلَا سَيّارٌ ابُو يَعْرَدُ وَمَ مَسْكُلُ الْآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عديث: 3201 مشكد احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هويرة رضى الله عنه - حديث: 10521 مسند الطيالسي - احاديث النساء وما اسند ابو هويرة - وعمرو بن ميمون حديث: 1387 مسند ابن الجعد - ابنو بلج يحيي بن ابى سليم الواسطى حديث: 1387 سند إسخاق بن راهويه - ما يروى

الْحَكَمِ، آنَـهُ شَهِلة خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْقَسُرِيّ، وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصُرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: حَلَّنَنِى آبِى، عَنْ جَدِينَ فَالَ: فَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَرْيِلة بُنَ اَسَدٍ، ٱتُحِبُ الْجَنَّة ؟ قُلُتُ: نَعَمُ. قَالَ: فَآحِبُ لِخَدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَرْيِلة بُنَ اَسَدٍ، ٱتُحِبُ الْجَنَّة ؟ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ: فَآحِبُ لِنَهُ سِكَ مَا تُحِبُ لِنَهُ سِكَ هَذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَيَزِيدُ بُنُ آسَدِ بُنِ كُرُزٍ صَحَامِينً سَكَى الْبَصْرَة "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7313 - صحيح

﴿ ﴿ خَالد بن عبدالله قسرى اپنے والد سے، وہ ان كے داداسے روايت كرتے ہيں كدرسول الله طَالِيَّةُ في ارشاد فرمايا: الله طَالِيَّةُ في ارشاد فرمايا: توتم اپنے مسلمان بھائى كے لئے وہى چيز بيند كروجوتم اپنے سلمان بھائى كے لئے وہى چيز بيند كروجوتم اپنے لئے بيند كرتے ہو۔

ﷺ بی حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں الم مسلم میں اللہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اور پر ید بن اس بن کرز صحابی رسول بیں، بھرہ میں رہا کرتے تھے۔

7314 – آخُبَرَنَا ٱبُوْعَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ آبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، وَآخُبَرَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَوَّازُ، قَالاً: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللّهَمْدَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا مَالِكَ بُنَ آنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِي حَازِمِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيِّ، قَالَ: دَحَلُتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اَسْنَدُوا اللّهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلًا: هَذَا مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَضِى اللّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ هَجَّرُثُ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي وَوَجَدُتُهُ يُصَلِّى قَالَ: فَانَتَظُرْتُهُ مَعْنَا فَي اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ فَقِيلًا: هَذَا عَنْ مَعَادُ بُنُ جَبَلٍ، وَعَي اللّهُ عَنْهُ فَقَيلَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَقُلُتُ: وَاللّهُ وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ: " قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَيْ وَجَدَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَيْ وَجَدَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَيْ وَعَلَلَ: وَاللّهُ مُعَلِي وَقَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَيْ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُعْزِقِ وَقَلْد جَمَعَ ابُولَ اللّهُ مَنْ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ جَمَعَ ابُولُ الْمُنْ وَلَيْ الْمُعْتَى وَلَا لَمُعْتَوْلِ وَعَبَّدُ وَاللّهُ مُنْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُعَنْ وَاللّهُ عَنْ وَعَلَى مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ وَعَبَّادِ بُنِ الصَّامِتِ فِي هَا لَا الْمَتُنِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7314 - على شرط البخاري ومسلم

سامنے کی جانب سے ان کے پاس آیا، میں نے ان کوسلام کیا اور کہا: اللہ کی قتم امیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا: کیا تم اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا: جی ہاں میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کھر پوچھا: کیا تم اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے میری جا در کا پلّو پکڑ کر مجھے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے میری جا در کا پلّو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا اور فرمایا: تجھے خوشخری ہو، میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا آئے کے اللہ تعالیٰ ارشاوفر ، تا ہے: میں ان دوآ دمیوں سے محبت کرتے ہیں، اور میری خوشی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری خوشی کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لئے جاتے ہیں۔

المعالى المعالى المسلم مينيا ورامام مسلم مينياك معارك مطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيس كيار

7315 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بَنُ الوَلِيدِ بُنِ مَزْيَدٍ، اَخْبَرَنِیُ اَبِی، حَدَّثِنِی الْاَوْزَاعِیُ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسِ، عَنُ اَبِی اِدْرِیسَ عَائِدِ اللّٰهِ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ: اِنَّ هذَا حَدَّثِنِی الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتَهُ؟ يَعْنِی مُعَاذًا، قَالَ: مَا كَانَ يُحَدِّثُكَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتَهُ؟ يَعْنِی مُعَاذًا، قَالَ: مَا كَانَ يُحَدِّثُكَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتُ مُعَلِّيْهُ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتُ مُعَلِّيْهُ وَسَلَّمَ وَمَا هُو اَفْصَلُ مِنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِی فِی اللّٰهِ يُظِلِّهُمُ اللّٰهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللّٰهِ يُظِلِّهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِی فِی اللّٰهِ يُظِلِّهُمُ اللّٰهُ فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا هُو اَفْصَلُ مِنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا هُو اَفْصَلُ مِنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا هُو اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَ فِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَل

 کس سے آپ مَنَاتِیْکِم نے گفتگو کا آغاذ فر مایا تھا۔ میں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فر مائے بتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں عبادہ بن صامت ہوں۔

ث 2016 - حَدَّفَ اَحْمَدُ بَنُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ الْقَاصِمُ اللهِ الْقَاصِمُ الْمَالَّ عَمَدُ اللهُ الْعَرْفِيُّ الْمَا الْعَرْفِيُّ الْمَا الْعَرْفِيُّ الْمَا الْعَرْفِيُّ الْمَا الْعَرْفِيُّ الْمَا الْعَرْفِيُّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

﴾ ابوادر لیس خولانی فرماتے ہیں: میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اس مجلس میں بیس کے قریب اصحاب رسول موجود تھے،

ان میں ایک نو جوان حسین وجیل شخص بھی موجود تھا، جس کے دانت بھی خوبصورت اور چیکیے تھے، آئیسیں بری بری اور کالی تھیں، سامنے کے دانت چیکدار تھے۔ جب ان لوگوں کا کسی سلسلہ میں اختلاف ہوتایا کوئی بات کرتے تواس کی انہاء اس نوجوان کی بات پر ہوتی، وہ نو جوان حضرت معاذ بن جبل رفائش تھے، جب اگلا دن ہواتو میں وہاں آیا، وہ مجھ ہے بھی پہلے وہاں پر ایک ستون کے قریب کوئماز تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، اور چا در لیسٹ کر خاموش ہو کر میٹھ گئے، میں نے ان سے کہا: میں اللہ کی تم اللہ کی مضاکے لئے تم سے مجب کرتا ہوں، انہوں نے کہا: کیاتم اللہ کی قسم کھا کر ہے کہتے ہو؟ میں نے گہا: جی ہاں، میں اللہ کی تم کھا کر ہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا: جولوگ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے مجب کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کھا کر ہتا ہوں نے اس موقع پر یہ لفظ کہے تھے) وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے (عرش کے) سائے میں ہوں گے جبکہ اس کے کہا نہوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں ان کوکوئی شک نہیں ہوں گے جبکہ اس کے دن اللہ کے رغوضہ بیان کی ہے اس میں ان کوکوئی شک نہیں ہوں ہے جہا سے وہ یہ کے بان کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین زعرش کے) سائے میں کرسیاں رکھی جا نمیں گی، اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین نے) ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جا نمیں گی، اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین نے) ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جا نمیں گی، اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین

اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ پھر میں نے حضرت عبادہ بن صامت رہا تا کو حدیث سائی۔ انہوں نے کہا: میں تہمیں صرف وہ چز سار ہاہوں جو میں نے زبان مصطفیٰ کریم مکا تیز کا سے سن ہے، آپ مکا تیز کا نے فر مایا: جولوگ میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری خوشی کے لئے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری اور جولوگ میری محبت کے حقدار ہوگئے، حضرت شعبہ کو متواصلین اور متزاورین کے الفاظ میں مضا کی خاطرایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، حضرت شعبہ کو متواصلین اور متزاورین کے الفاظ میں شک ہے۔

الله عدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کوعطاء خراسانی نے بھی ابوادر لیس خولانی سے روایت کیا ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7317 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشُرُ بِنُ بَكُو، حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِسٍ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَجَلَسْتُ فِي جَابِسٍ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَجَلَسْتُ فِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِمْ فَتَي شَاتِّ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتَ لَهُ الْقَوْمُ، وَإِذَا حَلَقَةٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِمْ فَتِي شَاتِ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتَ لَهُ الْقَوْمُ، وَإِذَا حَدَّلَ رَجُلًا مِنْهُمُ أَنْصَتَ لَهُ الْقَوْمُ مَنْ ذَلِكَ الْفَتَى، ثُمَّ ذَكْرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7316 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عطاء خراسانی کہتے ہیں میں نے ابوادرلیں خولانی کویہ کہتے ہوئے ساہے' میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، میں ایک طلقے میں بیٹھا،اس حلقے میں سب لوگ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کی احادیث بیان کررہے تھے،ان میں ایک نوجوان بھی موجود تھا، جب وہ بولتا تو اس نوجوان کی خاطر خاموش کروادیا جاتا، جب وہ بولتا تو اس نوجوان کی خاطر خاموش کروادیا جاتا، بیس معلقہ ختم ہوگیا لیکن مجھے ابھی تک یہ پتانہ چل سکا تھا کہ وہ نوجوان کون ہے، اس کے بعدانہوں نے پوری حدیث بیان کی بیسان کی

مَاصَبَهَانَ، ثَنَا اَبُو بَدُرٍ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ خَيْنَمَةَ، يُحَدِّنُ عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى سَاصَبَهَانَ، ثَنَا اَبُو بَدُرٍ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ خَيْنَمَةَ، يُحَدِّنُ عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِانْبِياءَ وَلَا شُهداءَ يَغْبِطُهُمُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ تَعَالَى وَمَجْلِيهِمْ مِنْهُ فَيَحْنَا اعْرَابِي عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ يَعَالَى وَمَجْلِيهِمْ مِنْهُ فَيَحْنَا اعْرَابِي عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ يَعَالَى وَمَجْلِيهِمْ مِنْ أَفْتِيا مَوْ لَهُ اللهِ وَتَحَابَوْا فِيْهِ، يَضُولُ اللهِ وَتَحَابَوْا فِيْهِ، يَضَى اللهِ عَنَالِ تَصَادَقُوا فِي اللهِ وَتَحَابَوْا فِيْهِ، يَضَعُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ وَتَحَابُوا فِيْهِ، يَضَعُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ وَتَحَابُوا فِيْهِ، يَضَعُ اللهُ عَزُو وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ أَوْرٍ يَتَحَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ آولِيَاءُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ الَّذِينَ لَا خَوْثُ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَكُولُ هَا لَهُ مَنْ اللهِ عَنْ أَوْرٍ يَتَحَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ آولِيَاءُ اللهِ عَزَ وَجَلَ الَّذِينَ لَا حَوْثُ اللهُ عَرْوَمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ أُولِ يَتَحَافُ النَّاسُ وَلَا يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7318 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ بن عمر بی فض ماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالی کے پھوا ہے بند کے بھی ہیں، جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، کیکن قیامت کے دن ان کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب کا مقام ملے گا، اس پر نبی اور شہید رشک کریں گے۔ ایک دیہاتی صف اپنے گھنوں اور پاؤں کی انگیوں کے بل دوز انوں ہوکر کہنے لگا: یارسول اللہ سو اللہ کی انگیوں کے بل دوز انوں ہوکر کہنے لگا: یارسول اللہ سو اللہ کی انگیوں کے بل دوز انوں کی انگیوں کے بال دوز انوں ہوکر کہنے لگا: وہ لوگ قبائل کے جھڑوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر نے کوتحا نف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر نے کوتحا نف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر نے کوتحا نف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر نے محبت کریں گے، قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبر بچھائے گا، لوگ اس دن خوفر دہ ہوں گے لیکن خوف ہے اور نہ وہ قیامت میں یہ لوگ نہیں گھرا کیں گے وہ دوست ہوں گے جن کو نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ قیامت میں پریشان ہوں گے۔

السناد بي المسلم من المام بخارى ميساورامام سلم مناسة في كوفل نبيس كيا-

7319 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْ مَ وَعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِیُّ، حَدَّثِنِی مُوسَی بُنُ وَزُدَانَ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُزَيُرَةَ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَی دِیْنِ خَلِیلِهِ فَلْیَنْظُو اَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ وَقَدُ رَوَی عَنْ اَبِی اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَی دِیْنِ خَلِیلِهِ فَلْیَنْظُو اَحَدُکُمْ مَنْ یُخَالِلُ وَقَدُ رَوَی عَنْ اَبِی الْحُبَابِ سَعِیدُ بُنُ یَسَارِ، عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ

﴿ ﴿ حضرت ابو بررہ وَ اللَّهُ عَلَيْ فَرمات مِين كه رسول الله مَالِيَّةُ فِي ارشاد فرمايا: آدمی اين دوست كے دين پر ہوتا ہے،اس كے دوست بنات وقت اس كے وين معاملات و كيم لينے جائيں۔

يمي حديث ابوحباب سعيد بن يبار في حضرت ابو بريره والتفري سه روايت كى ب-

7320 - حَدَّثَنَاهُ البُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّحْمِيُّ، ثَبَا عَمْرُو بِنُ اَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآنْصَارِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، عَنْ اِبْرُاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ حَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ حَدِيْتُ ابِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ حَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ حَدِيْتُ ابِي اللهُ تَعَالَى وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " النُحْبَابِ صَعِيْحٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7320 - صحيح إن شاء الله

ا براد معید بن سارے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ وہا فرماتے ہیں که رسول الله منافقیم نے ارشاد فرمایا: آدی

7319: التجامع للترمدي - ابواب الرهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 2357 سنن ابي داود - كتاب الادب بباب من يؤمر ان يجالس - حديث: 4214 مستند احمد بن حنبل - ومن مستند بنبي هاشم مستد ابي هريرة رضى الله عنه - حديث: 7842 مستند الطيالسي - احاديث النساء ما استد أبو هريرة - موسى بن وردان حديث: 2685 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى و حديث: 4434

ا پنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،اس لئے دوست بنانے سے پہلے اس کے دین معاملات برغور کر لینا چاہئے۔ ﷺ واس کو بنی معاملات برغور کر لینا چاہئے۔ ﷺ اورا مام سلم مُتاہین کی صدیث صحیح ہے،لیکن امام بخاری میسید اورا مام سلم مُتاہین کے اس کو تاہیں کیا۔

7321 - اَخْبَرَنِى عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الصَّبِّيِّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7321 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بَلْمَ فَرَاء بِين : بِي الرَم اللَّيَةِ كَ بِاس سے ایک آدمی گزرا، ایک شخص نے کہا: میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے اُس سے محبت کرتا ہوں، نبی اکرم ملکی آئے نہیں ۔ رضا کے لئے اُس سے محبت کرتا ہوں اُس نے کہا نہیں ۔ آپ ملکی آئے نے فر مایا : قواس کو بتادیا ( کہ میں جھے سے محبت کرتا ہوں ) اُس نے کہا: اللہ تعالی تیرے ساتھ محبت فر مائے جس کی رضا کی خاطرتم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اُس نے کہا: اللہ تعالی تیرے ساتھ محبت فر مائے جس کی رضا کی خاطرتم مجھ سے محبت کرتے ہو۔

کی بیر حدیث محیح الاسنادہے کیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں نے اس کو تقل نہیں کیا۔ اوراس کی شاہد حدیث حضرت مقدام بن معدی کرب کی روایت کردہ درج ذیل حدیث ہے۔

7322 - آخْبَرَنَاهُ آبُو عَبُدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ عَبَيْدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُرِبَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آحَبَّ آحَدُكُمْ آحَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ

﴾ حضرت مقداد بن معدی کوب فرماتے ہیں کہ بی اکرم سائی ایک خیر مایا جب کسی کواپنے بھائی ہے محبت ہوجائے تو اسے جائے تو اسے جائے گاہ کرد ہے۔

7323 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجَابَ رَجُلَانِ فِى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ آفْضَلُهُمَا آشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7323 - صحيح

7321: صحيح ابن حبان - كتباب البر و الإحسان باب الصحبة و المجالسة - ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر لا اصل حديث: 572 سن ابى داود - كتاب الادب ابواب النوم - باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه حديث: 4481 السنن الكبرى للنسائى - كتباب عمل اليوم و الليلة ما يقول لاخبه إذا قال: إنى لاحبك - حديث: 9669 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12211 مسند ابى يعلى الموصلى - ثابت البناني عن انس حديث: 3346 ﴾ ﴿ حضرت انس جُنْ تَعْفِرُ ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اَنْ اِنْ ارشاد فر مایا جود و خص ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان میں جوزیادہ محبت کرتا ہے وہ دوسرے سے افضل ہے۔

الاسناد بي الله المساد بي كين امام بخارى ترييسة اورامام مسلم ترييسة في السي كوفل نهيس كيا-

7324 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، الْعُوزِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ آبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَلْ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، آنَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلانٍ، قَالَ: قَلْ عَرَفُتُكِ، فَسَا حَاجَتِى آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ عَرَفُتُكِ، فَسَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: حَاجَتِى آنَ ابْنَ عَمِى فُلاَنًا الْعَابِدَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ عَرَفُتُهُ قَالَتُهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَلْ عَرَفُتُهُ قَالَتُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَلْ عَرَفُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَلْ مَرَفُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ قَالُ كَانَ شَىءٌ الطَيْقُهُ تَزَوَّ جُتُهُ وَإِنْ لَمُ اللهُ تَعَلَى التَوْمُ عَلَى الزَّوْجِ فَا إِنْ سَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا قَالَتْ: وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِ لَا آتَرَوَّ جُمَّا بَقِيتَ فِى اللهُ نِيَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّ جَاهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت الوہررہ مُنْ اللهُ فَرَماتے ہیں: ایک خاتون رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْمَ مَن اَلَی ، اور کہنے گی: یارسول الله مَنْ الله عِن فلانہ بنت فلال ہوں، آپ مَنْ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهُ عَلِی اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اللهُ عَلِیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ اللهُو

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری جیستاورامام مسلم جیستے اس کوفل نہیں کیا۔

7325 – انحبراً ابُو عَبد اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبد اللهِ الصَّفَارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِى بَنِ رُستُم الاَصْفَهَائِيُ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ مَهْدِى بَنِ رُستُم الاَصْفَهَائِيُ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ اللَّسُتُوائِيُّ، حَدَّثِنِي القَاسِمُ بُنُ عَوْفٍ الشَّيْبَائِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ رَضِي اللهُ عَنهُ، اَنَّهُ اَتَى الشَّامَ فَرَاى النَّهُ صَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيهِمُ وَرُهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرُهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرُهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَعُلَمَائِهِمُ وَفُقَهَائِهِمُ، فَقَالَ: لِآي شَيْءٍ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هاذِه تَحِيَّةُ الْآنُبِيَاءِ لَاحْتَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَيْهِمُ وَلُقُوا كِتَابَهُمُ، لَوْ امَرُتُ احَدًّا اَنْ يَسْجُدَ لِآحَدٍ لَاحَدٍ لَامَرُتُ الْمَوْاقَ اَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا مِنْ عَلَيْهِمُ كَذَبُوا عَلَيْهِمُ وَكُوا كِتَابَهُمُ، لَوْ امَرُتُ احَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِآحَدٍ لَاحَدٍ لَامَرْتُ الْمَوْلَةُ الْ المَوْاقَ اَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا مِنْ

عَـظِيهِ مَـقِّهِ عَلَيْهَا، وَلَا تَجِدُ امْرَاةٌ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ هذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7325 - على شرط البحاري ومسلم

💠 💠 حضرت معاذین جبل وانٹیز فر ماتے ہیں: وہ ملک شام میں گئے توانہوں نے دیکھا وہاں پر نصاریٰ اپنے

اسا قفہ سیسین اور بطارق کو سجد ہے کرتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے احبار، رہبان، رہبان، رہانا ، اور فقہاء کو سجد ہے کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ وہ لوگ ان کو سجد ہے کوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیا انہاء کی عبادت کا طریقہ ہے میں نے کہا: تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ایسا کریں، نبی اکرم ساتھ اینا انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں جموٹ بولا ہے جیسا کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کی ہے۔ اگر میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ اُس پر شوہر کا بہت زیادہ حق ہے۔ اور کوئی عورت عبادت کی حلاوت نبیس پائتی جب کہ وہ اپنے شوہر کاحق ادانہ کرے، اگر چہشو ہرا پنی ہوی کی خواہش اِس حال میں کرے جب کہ وہ عورت کاؤہ میں بیٹھی ہو۔

ﷺ بیردریث امام بخاری میشاورامام سلم میشاد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7326 - حَدَّثَنِي مُحَدَّمَدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَائِئُ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْحَطَّابِ، ثَنَا عَلَى عَلَى عَنْ صَالِحِ بُنِ هَائِئُ، ثَنَا عَنْ عَرْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّانُ بُنُ عَلَى عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةً، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَجُعَتْ، قَالَ: أَدْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ .. فَدَعَا بِهَا فَجَاءَ تُ حَتَّى فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ، قَالَ: ثُمَّ اذِنَ لَهُ فَقَبَّلُ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ، وَقَالَ: لَوْ حُلَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ، قَالَ: ثُمَّ اذِنَ لَهُ فَقَبَّلُ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ، وَقَالَ: لَوْ حُلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ، قَالَ: ثُمَّ اذِنَ لَهُ فَقَبَّلُ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ، وَقَالَ: لَوْ مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّوْدِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ الْعَلَاءَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِعِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7326 - بل واه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریده این والد کایه بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم مَنْ الله کُلُه مِی حاضر ہوا،
اور کہنے لگا: یارسول الله مَنْ الله عَلَیْ بھے کوئی ایسی چیز سکھا ہے جس کے ساتھ میرے یقین میں اضافہ ہوجائے، آپ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

السناد بي السناد بي المام بخاري ريافة اورامام سلم مينيات ال كفل نهيل كيا-

7327 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبِيداللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِداللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، ثَنَا أَبُو عَبِدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَنَسٍ الْقُرَشِيّ .

اَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَبُرُ كُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7327 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس روج مل التي بين كه نبي اكرم مل اليوم عبد ارشاد فرمايا: تم ميں سے بہترين شخص وہ ہے جو عورتوں (ليعني اپني بيو بيوں) كے حق ميں اچھا ہو۔

🖼 🕄 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھائیہ اورامام مسلم بریانیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7328 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أُمِّدِ، قَالَتُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهِ اللهِ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أُمِّدٍ، قَالَتُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: تَقُولُ: اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَحَلَتِ الْجَنَّةَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7328 - صحيح

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت اُمّ سلمہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول الله مُنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوعورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہراس پر راضی ہو، وہ عورت جنتی ہے۔

المناد على المناد بي كين امام بخاري مين المام سلم مين أن المناد ا

7329 - أَخُبَرَنِي مُسحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ آبِي غَرَزَةَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ

7328: الجامع للترمذى - - باب ما جاء فى حق الزوج على المراة عديث: 1117 سن ابن ماجه - كتاب النكاح باب حق الزوج على السراة - حديث: 13123 مسند عبد بن على السراة - حديث: 1850 مسند عبد بن حميد - حديث ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حميد - حديث ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 6749 المجم الكبير للطبراني - باب الياء ومن نساء اهل البصرة - ام مساور الحميري عديث: 19713

7329: صحيح البحارى - كتاب النكاح' باب صوم المراة بإذن زوجها تطوعا - حديث: 4899 صحيح مسلم - كتاب الزكاة' باب ما جاء في ما انفق العبد من مال مولاه - حديث: 766 البجامع للترمذى - ' ابواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في كراهية صوم المراة إلا بإذن زوجها ' حديث: 747 سنن الدارمي - كتاب الصلاة' باب النهى عن صوم المراة تطوعا إلا بإذن زوجها - حديث: 1721 سنن ابن ماجه - كتاب الصيام' جديث: 1721 سنن ابن ماجه - كتاب الصيام' باب في المراة تصوم بغير إذن زوجها - حديث: 1757 صحيح ابن حبان - كتاب الصوم' باب الصوم المنهى عنه - ذكر الزجر عن ان باب في المراة إلا بإذن زوجها إن كان' حديث: 3631 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام' جماع ابواب صوم التطوع - باب النهى عن صوم المراة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان' حديث: 2014 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام' جماع ابواب صوم التطوع - باب النهى عن احديث المراة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان' حديث: 979 مسند ابى يعلى الموصلى - الاعرج ' حديث: 6141 مسند الحميدي احديث: 6003 مشند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 1752 مسند الحديث: 2857 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب الصيام' حديث: 7630 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب الصيام' باب صيام المراة بغير إذن زوجها - حديث: 7630

عُقْبَةَ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنُ مُوسَى بُنِ آبِى عُثْمَانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْآةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7329 - صحيح

ا مازت کے بغیر (نقلی )روزہ ندر کھے۔

🕀 🕄 پیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام سلم میں نے اس کونٹل میں کیا۔

7330 - آخُبَرَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَا بِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ بَكَارٍ، ثَنَا عُمَّرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُء وسَهُمَا: عَبُدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتُ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7330 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

ان کی عبادات اان کی عبادات ان کے سرسے او پر بھی نہیں جاتیں ،

🔾 اپنے آ قاسے بھا گئے والا غلام، جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔

🔿 شو ہر کی نافر مان بیوی، جب تک کہ وہ فر مانبر داری کی طرف واپس نہ آ جائے۔

7331 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْآهُ عَنْهُ، قَالَ: اَبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مَعَهَا صَبِيَّتَانِ قَدْ حَمَلَتُ اِحْدَاهُمَا وَهِى تَقُودُ اللَّاخُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مَعَهَا صَبِيَّتَانِ قَدْ حَمَلَتُ اِحْدَاهُمَا وَهِى تَقُودُ اللَّاخُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مَعَهَا صَبِيَّتَانِ قَدْ حَمَلَتُ الْحُدَاهُمَا وَهِى تَقُودُ اللهُ خُرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَاةُ مُعَهَا صَبِيَّتَانِ قَدْ حَمَلَتُ الْحُالُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ يُحَدِّيَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7331 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ را اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

7330: المعجم الصغير للطبراني - من اسمه سهل حديث: 479 المعجم الاوسط للطبراني - بـاب السين من اسمه سهل -

حديث:3713

شو ہر کی نافر مانی نہ ہوتو سب عبادت ً لزار عور تیں جنت میں جا کیں۔

ن کا میں جدیث امام بخاری بہت اور امام سلم نہیں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوقل نہیں کیا۔ جبکہ شعبہ کے اس کواعمش سے روایت کرنے میں معصل کرھا ہے۔

7332 - اَجُبرَنَ الشَّيْحَ اَبْوْ بَكُو بُنْ اِسْحَاقَ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كِثِيْرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّنَا اَبُو بَكُو بُنُ بَالَوْيُهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ، قَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ نُي اَبِى الْجَعْدِ، قَالَ: ذُكِرَ لِى عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ بُنُ جَعْفَو اللهِ عَنْ اَبُو بَنُهُمَا تَمُرَاتٍ اللهِ عَنْ اَبِى أَمَامَةً وَسَلَّمَ وَمَعَهَا وَلدن فَاعْطَهَا ثَالَاتً تَمْرَاتٍ . فَاعْطَتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمُرَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا وَلدن فَاعْطَهَا ثَلَاتَ تَمْرَاتٍ . فَاعْطَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَهَا فَاعْطَتْ خُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْقَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَصْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَصْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَصْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلاهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا مَا يَصْمَعُونَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِكَالُولُ وَاللهَا مَا يَصْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهَ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْحَدِيقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ﷺ کی بارگاہ میں آئی، اس کے ہمراہ اس کے دو پیج بھی سے، رسول اللہ من آئی، اس کے ہمراہ اس کے دو پیج بھی سے، رسول اللہ من تیزا نے اس عورت کو تین کھجور دے دی، پھر ایک بیار گاہ میں آئی، اس عورت کو تین کھجور دے دی، پھر ایک بیار کا تیزا کھ کھور دے دی، پھر ایک بیک میرویا تو اس نے تیسری کھجور بھی توڑ کر آ دھی دونوں بیجوں میں تقسیم کردی (اورخود کچھ نہ کھایا) رسول اللہ ساتھ آئے نے فرمایا: بیعورتیں بیجوں کو جنم دینے والیاں ہیں، ان کو اٹھانے والیاں ہیں، این اولا د پررم کرنے والیاں ہیں، اگران میں شوہروں کی نافر مانی کا عضر نہ ہوتو ان میں سے عبادت گز ارعورتیں سیدھی جنت میں جا کیں۔

7333 - اَخْبَرَنِيُ اَبُوْ سَهُ لِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا اَبُوُ عَاجِهِ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجِهِ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجِهِ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7333 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب وَلِقَوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلَقَوْفر مایا: خبر دار اعورت میر هی پہلی ہے پیدا ہوئی ہے تم اگر اس کوسیدھا کرنے چلوگے تو تو ڑ مجھوگے، اس لئے اس نیر هی کے ساتھ ہی گزارا کرلینا۔حضور ملاقیا نے یہ الفاظ تین مرتبہ دہرائے۔

7333 عير حديث امام بخارى بيتان اورامام سلم بيتانيك معيارك مطابق صحيح الاساد بيكن انهول في اس كوفل نبيس 7333 صحيح ابن حبان - كتساب الحج بباب الهدى - ذكسر الامسر بالمداراة للسرجل مع امسراته إذ لا حيلة له فيها حديث: 4239 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب الطلاق في مداراة النساء - حديث: 15697 مسند احمد بن حبل - اول مسند المصريين ومن حديث سمرة بن جندب - حديث: 19649 المعجم الاوسط للطبراني - بباب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - من اسمه : معاذ حديث: 8652

کیا۔

7334 - وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرُآةُ خُلِقَتٍ مِنْ ضِلَعِ آعُوَجَ وَإِنَّكَ إِنْ آقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكُتَهَا تَعِشُ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7334 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈاکٹوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ٹاکٹوئم نے ارشادفر مایا عورت ٹیڑھی کیلی سے پیدا کی گئی ہے،تم اگراس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تواس کوتو ژبیٹھو گے،اس لئے اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارکر لینا۔

ﷺ بیرحدیث امام مسلم ٹریسندے معیار کے مطابق سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹریسند اورامام مسلم ٹریسند نے اس کونقل ہیں کیا۔

7335 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ وَقَدْ قِيْلَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ الله الْمُوَاةِ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَقَدْ قِيْلَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، مُتَّصِلًا

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اُس عورت پرنگاہ رصت نہیں کرتا، جوایے شوہر کی شکر گزارا بی نہیں ہے۔

7336 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، ٱنْبَاعِلِيُّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ الْبَحُوانِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللّهُ إلى امْرَاةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِي عَنْ زَوْجِهَا هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ حَفِظَهُ الْعَبَّاسُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ ابَا عَلِيّ يَقُولُ: الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْتِ شُعْبَةً " صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ حَفِظَهُ الْعَبَّاسُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ ابَا عَلِيّ يَقُولُ: الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةً "

اللہ تعالی اس عورت کی طرف نگاہ رحمت اس کے بیں کہ نبی اکرم سائیٹیٹ نے ارشافر مایا: اللہ تعالی اس عورت کی طرف نگاہ رحمت نہیں فر ما تا جوعورت اپنے شوہر کے بغیر گزارانہیں کرسکتی۔

اگر حفرت عباس تک یہ اسا دمحفوظ ہے تو یہ حدیث امام بخاری میسٹیا ورامام مسلم مُتاسٹے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ ہے۔ میں نے ابوعلی کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ بیرحدیث شعبہ کی روایت کے لحاظ سے محفوظ ہے۔

7337 - مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَا دَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللّهُ الْمِرَاةِ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِى عَنْهُ اللّهُ الله الْمِرَاةِ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِى عَنْهُ

ا جو حضرت عبداللہ بن عمر و چھ فر ماتے ہیں: اللہ تعالی اُس عورت کی طرف نظر رحت نہیں فر ما تا جوعورت اپنے شوہر کا شکریداد انہیں کرتی ، کیونکہ وہ شوہر سے بے نیاز ہوہی نہیں عمق ۔

7338 – آخُبَرَنَا آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آحُمَدَ بُنِ عُقْبَةَ بُنِ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ آبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عُنَا مِسُعَرٍ، عَنْ آبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ اللهُ عَنْهَا، قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرُاقِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قُلْتُ: مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرُاقِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قُلْتُ: مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ عَنْهَا مُلْ اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ عَنْهَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا اللهُ عَلَى الرَّالِ اللهُ عَلَى الرَّالُولِ مَنْ اللهُ هَا لَا اللهُ عَنْهُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7338 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ ﴿ فَاضَانَ عَرْضَ كِيا: يارسول الله مَنْ اللَّهُ عُورت بِرسب سے زياده كس كاحق ہے؟ آپ وَلَيْكُمْ نے فر مایا: اس کے شوہر کا۔ میں نے بوچھا: مرد پرسب سے زیادہ كس كاحق ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ

7339 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِشَيْءٍ يَقُولُ: اَخُهَبُوا بِهِ إِلَى فُلاَنَةَ فَإِنَّهَا كَانَتُ تُحِبُّ حَدِيْجَةَ هَذَا حَدِيثٌ صَدِيقَةَ حَدِيْجَةَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7339 - صحيح

انس بھائے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملکا لیا ہے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے: بیوفلاں خاتون کودے آؤ، دہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی۔

😌 🟵 بیدحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اللہ اورامام مسلم میں کیا۔

7340 - حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُبَعُ الشَّاةَ فَيَتَنَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُولِلِدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7340 - على شرط مسلم

7339: الادب المفرد للبخارى - باب قول المعروف حديث: 235 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المصحابة وكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه - حديث: 7117 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - خديجة بنت خويلد رضى الله عنه حديث: 2652 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء فكر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنها حديث: 18940

ام المونین حضرت عائشہ ڈیٹو فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم می ٹیٹو جب بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد ڈیٹو کی سہیلیوں کو اہتمام کے ساتھ گوشت بھجواتے تھے۔

المسلم بياليا كالمسلم كالمسلم بياليا كالمسلم كا

7341 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا عَوْنُ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا بَنُو اِسْرَائِيلَ لَمُ يَخُنُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا بَنُو اِسْرَائِيلَ لَمُ يَخُنُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا بَنُو اِسْرَائِيلَ لَمُ يَخُنُو اللهِ عَوْدُ اللهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " يَخُنَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلًا حَوَّاهُ لَمُ يَخُنُ النَّهُ عَنْهُ الْفَاعِدُ اللهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7341 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ نٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مٹائیڈ نے ارشاد فرمایا: اگر بنی امبرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا، اورا گر حضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

الله المراجية المام بخاري بيت الدام مسلم ميتانية كے معيار كے مطابق صحيح بيكن انہوں نے اس كوفل نہيں كيا۔

7342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَائِيءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، ثَنَا الْبُوعَوَابَةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْاَوْدِيُّ، عَنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ الْمَكِيِّ، عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: تَضَيَّفُتُ عُمَرَ بْنَ الْمُحَلَّةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ فَقَامَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَتَنَاوَلَ امْرَاتَهُ فَضَرَبَهَا ثُمَّ نَادَانِيْ يَا اَشْعَثُ . تَنَا وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُالِ الرَّجُلَ فِيْمَ قُلْتُكُ : قَالَ: الْحُفَظُ عَنِي ثَلَاثًا حَفِظُتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُالِ الرَّجُلَ فِيْمَ يَعْمَدُ مِنْ اِنْحُوانِهِ وَلَا يَعْتَمِدُهُمْ ، وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وِتُو هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7342 - صحيح

ایک رات اپنی کو مارنا شروع کردیا، پھرآپ بی تین بین معزت عمر بن خطاب بی تین کامہمان بنا،آپ نے ایک رات اپنی بیوی کو مارنا شروع کردیا، پھرآپ بی تین نے میں اے اضعت ایمیں نے کہا: لیک، آپ بی تین نے میں تین باتیں جمیشہ یا در کھنا، پیمیں نے رسول اللہ من تین کی ہیں،

7341: صحيح البخارى - كتاب احاديث الانبياء ' باب حلق آدم صلوات الله عليه و ذريته - حديث: 3167: صحيح البخارى - كتاب الرضاع الحاديث الانبياء ' باب قول الله تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر - حديث: 3234 صحيح مسلم - كتاب الرضاع باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر - حديث: 2751 صحيح مسلم - كتاب الرضاع ' باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر - حديث: 2752 صحيح ابن حبان - كتاب الحج ' باب الهدى - ذكر بعض السبب المذى من اجله تخون النساء از واجهن حديث: 4230 صديد النساء از واجهن مسبد ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7846 سند اسحاق بن راهو يه - ما يدوى عن خلاس بن عمرو ' حديث: 88 مسبد الحارث - كتاب النكاح اباب فى قوله: " لولا بنو إسرائيل ولولا حواء -

- 🔿 مجھی مرد سے بنہیں پو چھنا کہتم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا؟
- کمبھی پینہیں یو چھنا کہ کس بھائی پراعتماد ہے اور کس پرنہیں۔
  - Oوتریڑھے بغیر بھی نہ سونا۔
- 🕏 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری نمیشتا ورامام مسلم نمیشتر نے اس کوفل نہیں کیا۔

7343 – آخُبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِى الْعَدُلُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ النَّحُوِى، ثَنَا آبُوُ عَامِرٍ الْعَقَدِى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ آبِي بَكُرٍ التَّيْمِى ، قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلا مِنَ الْعَرَبِ كَانَ يَغُشَى آبَا بَكُرٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرٍ: يَا عُفَيْرُ ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْشَى آبَا بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُفَيْرُ ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْوُدُ يَتَوَارَتُ وَالْبُغُضُ يَتَوَارَتُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدُ وَاهُ يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّة ، عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى مُلَيْكَةَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7343 - في الخبر انقطاع

﴿ ﴿ محمد بن طلحه البين والدكابيه بيان نقل كرتے بيل كه الك عربي في خص اكثر حضرت ابو بكر بي تؤنيك ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس كو دعفير "كى نام سے يكارا جاتا تھا، حضرت ابو بكر بي تؤني اس سے كہد: اے عفير! تونے محبت كے بارے ميں رسول الله سي تؤني كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كه إمر محبت بھى مورثى چيز ہے كاكون سافر مان بن ركھا ہے؟ اس نے بتايا كه ميں نے رسول الله سي تؤني كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كه إمر محبت بھى مورثى چيز ہے اور بغض بھى مورثى چيز ہے "۔

کی بیر حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں المسلم میں سیانے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کو بوسف بن عطیہ نے ابو بکر بن عبداللہ ابن الی ملیکہ کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔

7344 - حَدَّثَنَا اللهِ الْفَصْلِ مُحَمَّدُ اللهِ الْمُوَرِّيْمَ الْمُوَرِّيْمَ، ثَنَا جَعْفَرُ اللهِ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ رَجُلا مِنَ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ رَجُلا مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الْوُدِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الْوُدِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الْوُدِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الْوُدِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي الْوُدِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ اللّمُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالمُولِمُ عَلَيْه

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7344 - يوسف بن عطية هالك

﴿ ﴿ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق باتھ کی ملاقات ایک عفیر نامی عربی شخص سے ہوئی، حضرت ابو بکر شائل کے اس سے بوچھا: تونے رسول اللہ سائل بھا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیں نے رسول اللہ سائل بھا ماتے ہوئے سا ہے کہ ' معبت اور عداوت دونوں موروثی چیزیں ہیں۔ اس نے بتایا کہ بیں نے رسول اللہ سائل بھائے میں ماتے ہوئے سا ہے کہ ' معبت اور عداوت دونوں موروثی چیزیں ہیں۔

7343:الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - عفير رضي الله عنه حديث: 2416 مسيد الشهاب القضاعي - الود يتوارث حديث: 209

7345 - اَخْبَرَنِى اَزْهَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَمُدُونِ الْحَرَمِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذُكُرُ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيْسُ لَهُا اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آلا اَدُلُكَ عَلَى الصّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7345 - على شرط مسلم

الله طاق بن مالک طاق فرماتے ہیں کہ رسول الله طاق کے ارشادفر مایا: کیامیں متہیں سب سے بوے صدقے کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، (تیرے لئے سب سے براصدقہ) تیری وہ بیٹی ہے جو (شادی کے بعد شوہر کے فوت ہوجانے یا طلاق دینے کی وجہ سے )واپس تیرے پاس آگئ ہو، تیرے سوااس کا کوئی سہارانہ ہو۔

😁 🕾 یدامام سلم بیسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین برسیونے اس کوفل نہیں کیا۔

7346 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَبْهَانَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ آدُخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ اِيَّاهُنَ، قَالَ: عَلَى لَهُ وَصَرَّائِهِنَّ وَصَرَّائِهِنَّ اَدُخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ايَّاهُنَ، قَالَ: عَلَى لَهُ وَالْجَدَّةُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ وَالْجَدَةُ عَلَى اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7346 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ أَمْ مَاتِ مِیں که رسول اللهُ مَالَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اور وہ ان کے خرچہ وغیرہ پرصبرا فتیار کرے، الله تعالی ان بیٹیوں پر رحم کرنے کی بناء پر اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں: ایک آدمی نے بوجھا: یارسول الله مَالَيْتِهُمْ جس کی دوبیٹیاں ہوں؟ آپ مَالَیْتُهُمْ نے فرمایا: وہ بھی جنتی ہے، ایک آدمی نے کہا: یارسول الله مَالَیْتُهُمْ اورایک والله بھی جنتی ہے۔

المسلم میشدند الاساد ہے لیکس امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

7345 سنن ابن ماجه - كتاب الادب باب بر الوالد - عديث: 3665 مسند احمد بن حبل - مسند الشاميين حديث سراقة بن مالك بن جعشم - حديث 17275 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كان ينزل في ناحية المدينة - على بن رباح عن سراقة بن مالك حديث: 6446 الادب المفرد للبخارى - باب فضل من عال ابنته المردودة وديث: 81

7346: مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هويرة رضى الله عنه - حديث: 8238 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب فى العطف على البنات - حديث: 24918 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه: محمد - حديث: 6310

7347 - آخبرَنَا آبُو عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَصَبِيٌّ بَيْنَ ظَهُرَانِي الطَّرِيْقِ، فَلَمَّا رَآتُ أُمُّهُ الدَّوَابَّ خَشِيتَ عَلَى البِنها اَنْ يُوطَا، فَسَعَتُ وَالِهَةً فِي النَّارِ. فَقَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا نَبِي اللهِ مَا كَانَتُ هَذِه لِتُلْقِى ابْنَها فِي النَّارِ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا وَاللهِ لا يُلْقِى الله حَبِيْبَهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَبِيْبَهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَبِيْبَهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَبِيْبَهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا اللهُ عَبْدُهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا فَقَالَ اللهُ عَبْرِجَاهُ وَسَلَّمَ هَا مَا عَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7347 – على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضرت النَّسِ وَلَقَوْفُر مَاتِ مِينَ فَي اكرم مَنْ النَّيْمَ كَيْ صَحاب كَ بِاس سَ كُرْرَك، ايك بِحِد كُرْرگاه ميں موجودتھا، جب اس كى مال نے سواريوں كو آتے ويكھا تواس كے كچلے جانے كا خوف اس كودامن گير ہوا، وہ ميرابيٹا، ميرابيٹا ، يوار تي موئى بے ساختہ دوڑى اور آكر اپنے نبچ كو گود ميں اٹھاليا، لوگوں نے كہا: اے اللّٰہ كے نبی! بیائی بھی طور آگ ميں فرائن گوارانہيں كر عتى، رسول الله مَنْ الله عَنْ مايا نہيں، الله كی قتم! الله تعالیٰ اپنے دوست كو بھی بھی آگ ميں نہيں ڈالے گا۔ راوى كہتے ہيں كہ الله تعالیٰ كے نبی مُن الله بات يران سے بحث كی۔

﴿ يَ يَهِ صَلَى اللهِ اللهِ عَارِي مُعِينَة اورا ما مسلم بَيَنَة كَ معيار كَ مطابِق سِح جَ لَيُن انهول في اس كُوْقَل نهيں كيا۔ 7348 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُف، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، أَنْبَا الْحَصَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُف، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، أَنْبَا بَعْقُوبَ بُنِ يُوسُف، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ، أَنْبَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن، اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَتُ لَهُ أَنْفَى فَلَمْ يَئِدُهَا وَلَمْ يَنْهُهَا وَلَمْ يُؤْثِرُ وَلَدَهُ - يَعْنِى الذَّكَرَ - عَلَيْهَا، اَدْحَلَهُ اللهُ بِهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7348 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بي في فرمات بي كه رسول الله تلاقياً في ارشاد فرمايا: جس كے ہاں دوبيٹياں پيدا ہوئيں، اس نے ان كو زندہ وفن نه كيا، ان كو برانه جانا، اور نه بى بيٹوں كو ان پرتر جيح دى، الله تعالى اس كے بدلے ميں اس كو جنت ميں داخل فرمائے گا۔

# الا ساد ہے لیکن امام بخاری بیستاورامام سلم برسینے اس کوفل نہیں کیا۔

الْجَنَّةَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

7347: مسند احمد بن حنبل - ومن مستند بني هاشم مسند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - حديث: 11809 مسند ابي يعلى ا الموصلي - حميد الطويل حديث: 3645

7348 سنن ابى داود - كتاب الادب ابواب النوم - باب فى فضل من عال يتيما حديث: 4501 مستد احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 1904 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب فى العطف على البنات - حديث: 24913

7349 - آخبرَنَ ابُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ بَكْرِ الْعَدُلُ ابْنُ ابْنَةِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَائِئَ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ السَّرِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُوَنِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ خُرَيْمَةَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ فَضَالَةَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُوَنِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَهَا صِبْيَانٌ فَاعْطَتُهَا ثَلَاتَ تَمُرَاتٍ، فَعَمَدَتُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَهَا صِبْيَانٌ فَاعْطَتُهَا ثَلَاتَ تَمُرَةً اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَهَا صِبْيَانُ التَّمُوتَيْنِ، فَعَمَدَتُ إِلَى التَّمُورَةِ فَاكُلُ الصِّبْيَانُ التَّمُورَيْنِ، فَعَمَدَتُ إِلَى التَّمُورَةِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ الصِّبْيَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبَرَتُهُ فَقَالَ: وَمَا فَشَا لَنُهُ مِنْ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُحْبَرَتُهُ فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا لَقَدُ رَحِمَهَا اللهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيّهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7349 - صحيح

﴿ ﴿ حصرت انس بن ما لک ڈاٹٹوفر ماتے ہیں ایک عورت اُم المومنین حضرت عائشہ ڈاٹٹا کی خدمت میں کوئی مسلم پوچھنے کے لئے آئی، اس کے ہمراہ اس کے دو بچ بھی تھے، اُم المومنین نے اس کو تین کھجوریں عطاکیں، اس نے دونوں بچوں کوایک ایک کھجوردے دی، اورایک کھجورا پنے لئے رکھ لی، دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھالیں، اس عورت نے تیسری کھجورہ بھی تو اُر کردونوں کو آدھی آدھی دے دی (اورخود بچھ نہ کھایا) نبی اکرم مان تین اس کے اپنے تو ام المومنین نے حضور مان تین کی حجہ سے واقعہ شایا، آپ مان تین این جو چیز تھے اس عورت کی اچھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اس عورت پر رحم کرے گا۔

🕀 😌 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری موسید اورامام سلم موسید نے اس کو تا نہیں کیا۔

7350 - آخُبَرَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّد بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفِةِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ اَنَّسٍ، وَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَخَلُتُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَخَلُتُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَالْوُسُطَى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِى الدُّنِيَ الْبُغُى وَالْعُقُوقُ هُلَا وَهُو يَعُوبُهُمُ الْحِيلَةُ وَالْوُسُطَى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِى الدُّنِيَ الْبُغُى وَالْعُقُوقُ هُلَا عَدُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوُسُطَى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِى الدُّنِيَ الْبُغُى وَالْعُقُوقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7350 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لك رُفَاتُونُو ماتے ہیں كه رسول الله مَالْتَقَوْم نے ارشادفر مایا: جس نے دوبیٹیوں كى كفالت كى حتى كدان كى شادى كردى، ميں اوروہ جنت ميں يول داخل ہول گے (بيفرماتے ہوئے آپ مَالَّتُونُم نے اپنى درميانى اورشِهادت كى 1349:الاكب المفرد للبخارى - باب الوالدات رحيمات حديث:89 المعجم الكبير للطبر انى - باب الصاد من روى - سالم بن ابى المجعد وحدث:787

7350: صحيح مسلم - كتباب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات - حديث: 4872 الجامع للترمذي ابواب البر والمصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بباب مبا جباء في النفقة على البنات والاخوات حديث: 1886 مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الادب في العطف على البنات - حديث: 24917 انگلی ملاکراشار و فرمایا)اور دوگناه ایسے میں جن کی سزاد نیامیں بھی ملتی ہے۔اوروہ ہے''بغاوت اور ماں باپ کی نافر مانی''۔ نگلی ملاکراشار و فرمایا)اور دوگناه ایسے میں جن کی سزاد نیامیں بھی ملتی ہے۔اوروہ ہے''بغاوت اور ماں باپ کی نافر مانی'۔

7351 – آخبَرَنَا آبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيهِ الْوَهَابِ بْنِ عَلِيّ بَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا فِطُرُ بُنُ حَلِيفَة، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَرَّ عَلَيْهِ شَيْخٌ يُفَالُ لَهُ شَرِحْبِيلُ آبُو سَعُدٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مِنْ آيَنَ جِئْتَ يَا أَبَا سَعُدٍ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدَ آمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ شَيْخٌ يُفَالُ لَهُ شُرِحْبِيلُ آبُو سَعْدٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مِنْ آيَنَ جِئْتَ يَا أَبَا سَعُدٍ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدَ آمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ حَدَثَتُهُ بِحَدِيْثٍ قَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ آبُو سَعْدٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مِنْ آيَنَ جِئْتَ يَا أَبَا سَعُدٍ؟ قَالَ: مِنْ عَنْدَ آمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ حَدَثَتُهُ بِحَدِيْتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَدِينَ قَالَ وَسَعِبَهُمَا إِلَّا الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرَكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللّٰهِ عَا صَحِبَتَاهُ آوُ صَحِبَهُمَا إِلَّا الْدُحَلَتَاهُ الْجَنَّة هُ الْعَلَى مَنْ مُسْلِمٍ تُدْرَكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدُرَكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِلْ مُنْ مُسْلِمٍ تُدْرَكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرَكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ عَنْدُ الْمُنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ !!

ابوسعدنا می ایک بزرگ کا گزر بوا، خطرت زید نے ان سے بوچھا: اے ابوسعدتم کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں ام مرید بناتی کے باس سے شرصیل ابوسعدتم کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں امیر مدینہ کے باس سے آرہا ہوں، میں نے ان کو ایک حدیث سائی ہے، انہوں نے کہا: تو وہ حدیث آپ دیگرلوگوں کو بھی ساد یجنے، انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سائی کے ارشادفر مایا: جس مسلمان کی دوبیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی کفالت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ لڑکیاں اس کو جنت میں لے جا کمیں گی۔

المجاجة بيرحديث صحيح الإسناد ہے كيكن امام بخارى مجينة اورامام مسلم مجينة نے اس كوفل نہيں كيا۔

7352 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، وَأَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، قَالَا: ثَنَا أَحْوَدُ بُنُ مُسُلِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَالَا: ثَنَا أَحْوَدُ بُنُ مُسُلِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَذَا وَهُمْ فَإِنَّ شُرَحْبِيْلَ هَذَا هُوَ: أَبُو سَعُدٍ شُرَحْبِيْلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيْلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَا هَا فَا أَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَا هَا وَهُمْ فَإِنَّ شُرَحْبِيلًا هَاذَا هُوَ: ابْوُ سَعْدٍ شُرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَا هَا هُوَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَا هَا فَا أَنْ شُرَحْبِيلًا هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَعْدٍ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَدٍ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

7351 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 3321

7352 الجسامع للترمذى - ابواب البروالصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جماء في رحمة الصيان حديث 1891 الادب المفرد للبخارى - باب فيضل الكبير عديث 366 استن ابي داود - كتاب الادب باب في الرحمة حديث 1431 المصنف ابن ابي شببة - كتاب الادب ما ذكر في الرحمة من الثواب - حديث 1434 مصنف ابن ابي شببة - كتاب الادب ما ذكر في الرحمة من الثواب - حديث 1634 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني كتاب المكاتب باب المكاتب - احاديث للشافعي لم يذكرها في الكتاب حديث : 6349 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث : 6568 مسند الحميدي - احاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما مديث المحديدي - احاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه حديث : 586 مسند المحديد بن حميد - مسند ابن عباس رصى الله عنه حديث : 586 مسند ابي على توفير الكبير ورحمة الصغير - حديث : 785 البحر الزخار مسند البزار - حديث عبادة بن الصامت حديث : حديث 1357 مسند ابي يعلى الموصلي - ابو عمران الجوني عديث : 1410 لمعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ما اسند ابو امامة - ابو عبد الرحيم خالد بن ابي يويد حديث حديث عبادة بن عديث عبادة بن المامة - ابو عبد الرحيم خالد بن ابي يويد حديث 1776

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7351 - شرحبيل بن سعد واه

﴿ ﴿ شَرَصِيلَ بِنَ سَلَمَ نَ حَضِرَتَ عَبِدَاللّٰهِ بِنَ عَبِاسَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَبَرَيْنُي اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَن لَّهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَن لَّهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحِرُ كِتَابِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْوِرُ جَاهُ " الْحِرُ كِتَابِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْوِلُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ وَالْمَ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَالْمَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ وَالْمِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ وَالْمِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَالْمُ لِللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ وَالْمُلْمَا وَالْمُ لَا اللّٰمُ وَالْمُلْمَا وَالْمَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمَا وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمِلْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ وَالْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7353 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ ثَاثِنَافِر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا ثَاثِیَّا نے ارشادفر مایا: جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بووں کا احتر امنہیں کرتا ،وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔

> الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام سلم میشانی اس کو شہر نہیں کیا۔ جدجہ جد

المتدرك للحاكم كى جلد چهارم كى تقيج كے دوران بشرى تقاضے كے تحت كوتا ہى كى وجه سے ايك حديث شائع ہونے سے رہ گئ تقى ۔اسے يہاں نقل كيا جارہا ہے۔

4584 - حَدَّفَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّنَا الْحَسِّنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعُمَرِيُّ، وَحَدَّنَا الْحَسِّنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَلَىٰ اللهِ الْعَبَسِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبَسِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي إِشْحَاقَ، عَنِ الْمِنَهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّى عَبْدُ اللهِ، أَلِّ سَحَاقٍ، عَنِ الْمِنَهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّى عَبْدُ اللهِ، أَلْسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّى عَبْدُ اللهِ، وَأَنَا الصِّدِيْةَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّا عَبْدَ اللهِ اللهُ عَلْهُ كَاذِبٌ، صَلَيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِيْنَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ وَاللهُ عَنْهُ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 4584 - حديث باطل فتدبره

﴿ ﴿ حضرت عباو بن عبرالله اسدى سے مروى ہے كه حضرت على تأتؤن في الله كا بنده بول اوراس كر سول مَنْ يَتْفَوْ كَا بِهَا كَى بُول ورمِس ' صديق الكم بول ورمِس نول مايا: ميں الله كا بهائى بول واور ميں ' صديق الكم بول ورمِس نول ماية عبه مير علاوه جس كے لئے بهى بولا جائے كا جموث بوگا واس 4584 : سنن ابن ماجه و الد مقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و فضل على بن ابى طالب رضى الله عنه و حديث: 119 مصنف ابن ابى شيبة و كتاب الفضائل فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه و حديث: 31446 و المثانى لابن ابى عاصم و من ذكر على بن ابى طالب رضى الله عنه و حديث: 3145 النفل على بن ابى عاصم و من ذكر على بن ابى طالب رضى الله عنه و حديث: 3146 و المثانى لابن ابى عاصم و من ذكر على بن ابى طالب رضى الله عنه و حديث: 3148 و النقلين لهذا الحبر عن شعبة و حديث: 3128 السنن الكبرى للنسائى و كتاب الخصائص 'ذكر الحداث النقلين لهذا الحبر عن شعبة و حديث: 3188 الكبرى للنسائى و كتاب الحواق و حديث: 8183